## تاریخ **هندوستان** جدچهرم

سلطنتِ اسلامیه کا بیان

خان بهادر شش العلماء مولوی ذکاءالله صاحب دہلوی مرحوم

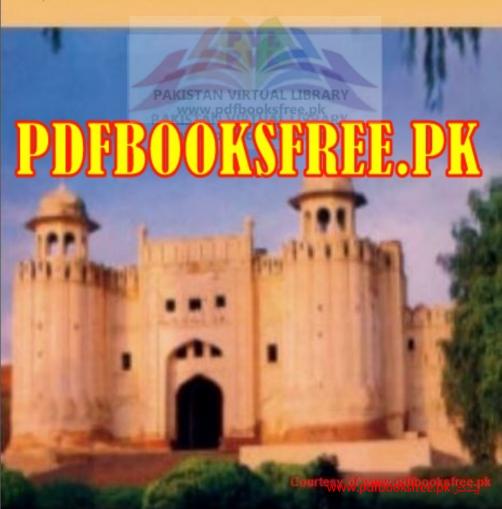



بأريخ مهندوشان دمصفذ فان مها درمولوى محدذ كاوالتدصاحب تمس بعلما ومرءم وبلوي ابعيني سلمانوں کے عدسلطنت کی تاریخ اجلدوں میں دجن میں طبد جیار م کتاب ہدائمیتی سلمے ہی تفیصیانی بل ا جلدا قال - رصفحه ۲۱۲ اجس بیر مضامین می دای تمهید د ۲ استعدمه تاییخ کے باب میں د ۱۲ عرب جالمية دم ، ايكسوا محاره فالمان سلطين اسلاميه كابيان ده ، مَاريخ سنده د ٧) فعاندان عسنه زني ر کان خاندان غوری قمیت عبر جلد دوم (۱۰۰۸) صفات مي اورمصنايين په مي د ۱ ) خاندان طجيد کې ټاريخ د ۲ ، خاندان تي کيارغ دسوی سلاطین سادات اورلو دھی کی ناریخ فیمت عیہ جلدسوم اس طدے بین صفح میں جن کے نام ریمی دا ، بارنامداس میں خاندان تمور ریا کے اضاب وتميور كابالا جال حال اور ہندوشان كے فتح كرنىكا ذكر بالقضيل و رطبيرالدين محربا برشاه غازى فردوس کا نی کا بیان ہے ۷۶ تنگرف نامہ ہایوں اس میں تفسیرالدین محکمہ ہوں جنت آشیا نی کا حال روز ولاد ت سے ایران کے جائے کت ہی دمیں رزم نامہ شیرشاہی اس میں شیرشاہ کا صال ازابتدا تا انتقاا ورخانداز سورکے تمام اوشا ہوں کا اور ہمایوں سے دو بارہ ملطنت کرنے کا بیان ہی قتیت عمیر چل محب اقبال نا مراكبري من شنشاه اكبركامال تمام دكمال كها ب قبيت مي ر شعثنی کارنامه جانگیری بس مین شنتاه جانگیر کاکل حال کھا ہوقیت عبر ر م من المعنان المجارجين من شهنتاه شاه جار كاحال ازادَل تأوّمندرج بي قيمت ع<sub>ام</sub> جلد سنتم بالدناه نامه عالمكيديني شهنناه عالمكيركا حال اول سافرتك درج بي فيب عند حلدينهم ووسم روال لطنت تموريد عالمكير كعدس آفر وشاه بالم المساوة تدمل ا سلطنتير ابتيا مير کهاں کماں میں اور بالعغل أن کا کیا حال ہی مبدوستان اور مبندؤں کومسلما وٰں کی لطنتہ سے فالد و مہنچایا نعصان و ملی میں ایتخت کا بدلنا اور ایکی عارات کی عضل کیفیت قمیت ہردوللد مینی نهمرو دیم میں

جلدهارم

ہندوستان میں جو دہلی کے سواؤسما نوں نے سلطنیں قائم کی تعیں اُن میں سے اُکٹر شِئٹا ہ اکبر کی سلطنت میں داخل ہوگئیں اِسلئے ہم تھا حال عبدا ازابتدا آا انتہا لکھتے ہیں کہ وہ کہ وہ کی بنیں اور کیزج گڑیں اور سلطنت مغلبہ میں شامل ہوئیں۔ اس حاب ہے دوجتے ہیں جھتہ اوّل شتل ہے دی ہی بڑنے سے دوجہ دری تاریخ کشمیرد ۳ ماریخ گجرات دم ، تاریخ کے دوجہ میں جاریخ خاندیس دو مالی سامین شرقاں دی آئا ہے۔

سه دوم شمل هے دن تاریخ سلاطین کنید دکن د۲، تاریخ سلاطین عادل ثنا بید بیجا پورد۳) تاریخ سلاطین نظام شاہید احمد گر دس تا یا پیخ سلاطین طب شاہید گول کنڈہ دہ ، تاریخ سلاطین عمادیہ ملکت برار د۲، تاریخ سلاطین برید شاہید ملک سے دے جنمیمہ تاریخ دکن حس میں رنگیزوں کا حال

ہے دہ) ربو یوتاً ربخ دکن اس صند میں مبت سے خبین مارہ طلبہ پڑھیں سئے جواکٹر آریخوں میں موجود میں موجود میں دو ا موجود منیں میں دہ آن تاریخ سے اخذ کئے گئے جس کہا ہے میں دا )میر معصوم کی تاریخ سندھ دیں است سستکرت میں تاریخ کنٹم راج ترنگنی جس کا فارسی انگری میں ترجمہ ہوا ہے ،سسنکرت میں

مستشارت میں تاریخ تسمیرازی رہی جس کا فارسی احمدی میں رجسہ ہوا ہے ،ستشارت میں آریخ گجرات راس الاجس کا انگریزی میں ترجمہ۔ہے دس ، تاریخ مراۃ سکندری دکن دھ ، تا ریخ نظب شاہیر مصنفہ شاہ خورشا ؛ ایرانی۔

ان دو المحسندكما ول كانگريزي ترحمه مير- ال تا-

فهرت مضامين حصته أول رندائل بنشجنول بعدازگمانتگان عباسی سنده میں حکومت کی ہے 19 و زن بانبيه جآم وبذابن بانبيه جام تاجي بن جام ار د جآم خيالدين - جآم با نبيه - جآم تاجي- ب لدين - عامنظام الدين بن جام لاح الدين . قام على شير- قام كرن . ذكر فتح خال بن تكندر - وكرقوا م تغلق بريجن ﴾ كنه، جام- ذكرُجا م دائدية - جام منز حام نظام الدين حوجام ننده شهور سيحجام فيروز- قبام ننده كا دريا خال كالبنديآ الرئ الترين السالدين قباج كى حكومت لنتره لمصحكام خاران فونو بياوراً سك جانشيذ وسطح قوم موم إ- خاراتهم أ خابذان ارغنون فسيبنيذ هاروت مدها اس إن بيك ارغنون يتنا ه بيك - آمرتناه بيك كا مرزاشاه سين كابعينا عباص الدين ك ونع كرينيك ك- ميرنا مري كامزان وحين كالجيجا جام طلقلعه بنا مبوحول وتل كرنا - كرآت جانا . شاه بيك كانتقال مرنط رِثا چین { ایدا بحکومت کشیمیں اور جام فیروز کا فرار ہ<mark>ے -جام فیروز کا نشکت ی</mark>انا بحکومت شاچیین کا ذکرا ور دہر کا اسر بردنا اس یت کے اثنا دمیں بعض فقائع بلتان کی طرفہ تنا جیس کا متوجہ بونا۔ اوجیسکے مقام میں محاربہ شاہیں مردم عَاهُ يَ قَنعِداد العَنتَم مِونا اورغازي فال كافل يعمل الم كامل كالمحاصرة كرك فتح كرنا كنكار كي مخالفت اورمزا شاجعين كا المطيعة بالمبهور باوشاه كامهم كحرات مير مزاشاه حيين كانا اوراس كاحانا -بادشاه جايول كاديار سندومين آناا ورمزاكا ن من من المنا الموائل كالما مزاكا مران كا آنا-المريون كى بغاوت اورمزانا دسين كى دفات منا دهيين ك عال كاخلاصه مززاعيسي ترخال كاحوال مرزاعيسي كالأاور مرزامحد باقى كاخاتين بونا مرزامحد ماقى كامزا سلطان محمود خالكا حال ليطان محمو وكا زوال اورأ تتقال-شیخ دیمت کی طورت قطب الدین افتا کی سلطنت شاه حمیر لنگاه بر قبطب الدین انگاه کی شاہی جگوت فیروز شاه برجمین شاه لنگاه محمود شاه کی شاہی سلطانی شاه جین نانی بن شاه محمود لنگاه مشامان سنده سے مخلف نانافیوا فريت الل - فرست دوم - فوت موم - فرست جب رم - فهر عليب من مسارت

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

سَنْتُمْ فَهِرَتَ مِهُمْ فَهِرَتَ مِشْمٌ مِنْتَطَانَ ثَمْسِ الدين كَى لطنت بِتَلطان مِبْيدِ مِنْطَانِ علاء الدين كَى لطنت مِنْتَطانِ الدين كَى لطنت مِنْتَطانِ سكندر*ب ثنكن بت*لطان على شاه بن سكندر بت ثنكن مستطان زين العابدين كي سلطنت كا ذكر تنايى عاجى فالالمفاطب ببشاه حيدر تنابي شاهسن ولدست ه حيدر تنابي سلطان محدشاه بن سلطان حن خال مرتب اوّل فتح تناه بن آدم خال کی اوّل د نعه حکومت و و مآره محمد شاه کی بارت ہی بنتے شاہ کا دوبارہ بادشاہ ہونا مجھرت ہ کاسہ بارہ با دشاہ ہونا الرہم ش بن محدث و کی ما د شاہی - وَکُرشاہی نا زک شاہ بن ابرا بسیم شاہ بن محد شاہ محدث اور عِيتَى مِتْسِبِه ما دِيثاه بهونا سلطان تمس الدين ونازك شاه اليملكت كشميريس مزاحيدركا خلط میمیسری دفعهٔ مازک شاه کا بادشاه بیونا و کرشایسی ابراسیم شاه تمیسری دفعه محدثناه سمعيل ثناه َ بإدرا برام سيم ثناه كي باد ثناه بي كالصحيب ثناه بيستمليل ثناه كا ذكرغازي ثناه كى فكومت كا ذكر في ترصين في الم كلطنت على شاه الطنت يوسف شاه بشجره شالان مركز المالية مع المالية من المان على المجره الجُرات كى تا يخ مندۇں كے زماندى جے شنكر حورہ مها داح بنجاسورہ بن داج كا تذكره توك راج كابيان بمول راج سولانكمي سلطان محدد غرنوي سلطان معزالدين سام عون شاب الدين غوري يسلطان قطب الدين ايبك يسلطان علا دالدين فحلجيم سلمانو كل مطنت گجزات - 'دكرسلطنة مظفرتناه - ذكر سلطنت احدثناه احدثناه كالهندورميسوں كى الأكيوں سے بياه كرنے سائے جاملوسي كرنا ذكر تلطنت محدثناه بن سلطان احدثناه مجراتي في وكرسطنت سلطان قطب الدين بن محدثناه بي منطب ، دا دُوشاه - دَرُسلطنت فتح خا<u>ل المخاطب بب</u>لطان محمود نتا ه گجراتی المشهور تبلطان مُمودِ بَيرِه - وَرَ لِمَانَةَ مُظِفِرْتُنا هِ بن سلطان مُحمود كُجُوالَ وَكُر سلطانت شا دسكندرين سلطا مُظِفرشْأ

ذکر تناہی سلطان محمود بن سلطان منطفہ گجراتی مجدکرشاہی سلطان بہا در بن سلطان منطفر سناہ میں منطق منطق منطق منطق م گجراتی مسلمان اور پر گلسب نے کی اریخوں سے ان واقعات کا بیان جو بہا درشا ہ اور پر نگیبزوں سے

ب<mark>ww.pdfbooksfree.pk</mark> ب

تاریخ مالوه د. ۲۹)

شَخَرَ مسلمان ہوں کا موں کا موں کا موں کا کہ ہوں ہوں کا در تا ہوں کا ذکر اللہ موں کا در قال موں کا در قال اللہ تا مسلمان غزیں النا طب محد شا ، بن اسلمان ہو تنگ در گرسلطنت سلطان غزیں النا طب محد شا ، بن اسلمان ہو تنگ در گرسلطنت سلطان محمد و تلجی تحکر کو سلطنت سلطان عیات الدین برسلمان محمد و تلجی تحکم دو بل کے سلمان ناصرالدین بن سلمان غیات الدین در کہ المات سلمان موالدین بن سلمان ناصرالدین بن سلمان موالدین بن سلمان ناصرالدین بن سلمان موالدین موالدین اور الموالدین بنا در گراتی اور الموالدین بنا در کا شخت مالوہ پر فالز بہونا اور امراب اکری کے بابخت کر فار ہونا۔

(MA) LIBRARY

و کرسلطنت نصیرخان فاروتی بن فاک راجی فاروتی و کرسلطنت میران عادل فاروتی المخاطب به عادل خاروتی بن عادل خان فاروتی بن عادل خان فاروتی و کرکومت میران عیب المخاطب به عادل خان فاروتی بن نصیرخان المخاطب به اعظم جالی و کرکومت میران عین فاروتی بن عادل خان فاروتی و کرکومت میران مبارک خان فاروتی و کرکومت میران مبارک خان فاروتی و کرکومت میران مبارک خان و کردیاست میران مبارک خان و فاروتی و کرکومت بهادرخان فاروتی و کرکومت بهادرخان فاروتی بن راج علی فان اورخاند کومت خاندان فاروتی و کرکومت بهادرخان فاروتی بن راج علی فان اورخاند کومت فاندان فاروتی و کرکومت بهادرخان فاروتی و کرکومت بهادرخان فاروتی بن راج علی فان اورخاند کومت فاندان فاروتی به کرکومت بهادرخان فاروتی بن راج علی فان اورخاند کومت فاندان فوراند نجان و کرکومت بهادرخان فیراند نجان فیران فیراند نجان فیران فیراند نجان فیراند نجان فیران فیراند نجان فیراند نجان فیران فیراند نجان فیران فیراند نجان فیران فیراند نجان فیراند نجان فیران فیراند نجان فیراند نجان فیراند نجان فیران فیران فیراند نجان فیران فیراند نجان فیران فیراند نجان فیران فیران فیراند نجان فیران فیران فیران فیران فیراند نجان فیران فیراند نجان فیران فیران فیراند نجان فیران فیراند نجان فیران فیران فیران فیراند نجان فیران فی

سلطنت عاجى امياس المنسور سلطانتمس الهرين تعبنكره فللمتخرج سيلطنت شاه سكندرين شاقهم البهن شاه ﴿ وَرَشَاهُ عَياتُ الدين بن شاه سكندر شاه صحَّةُ رَسلطان السلطين شاه بن عياتُ الدين **ا** ناه تلكنت شمس الدين أني بن سلطان السلاطين حكم آني را حبكس مندو " حكومت نآصرالدین علام کا دارث مک بوزا سلطنت سلطان ناصرالدین بحبنگره سلطنت، باربک شاه بن ناصرشاه محکومت یوسف شاه ولد باربک شاه کمندرشاه کا با دشاه مونا سلطنت محمو د شاه بن فیروز شاه سسیدی مزدمینی منطفر شاه سلطنت شراعیت كى سلطان علاءالدين لفيب شاه بن سلطان علاءالدين بتلطنت سليم خال سلطان مهادر تحکومت سلطان کرانی بهادر عکوست بایز <mark>بدانغان بن</mark> لیمان جکومت دادُ وحسال افغان بن سليمان افغان فهرست بارنخ شامان سنسرقي (۲۰۰۳) م حکومت میطان انشرق خواجه جها میلطنت میلطان میارک شاه سفیر قی میلطنت شاه ابراجهیم شرقی میلطنت میلطنت الطان محدثاه بن محمود شأه شرقي بتلطنت بلطان سين ثاه بن محمود شاه سترتي

ور معامن معادم

تاريخ دڪن يا د کن صفحه (۱۱۲)

سرزمین مندکا بان مندوس کی علداری کابیان

فبرست دکن کے ہمنی بادشا ہوں کی ۔ علاوُالدين صن گانگو ني مهني -للطنت محدثاه بن سلطان علاءالدين حسر مكةمعظم شنزانه جيخيا- -سلطنت مجابدت وتهمني داوُد يا وشاه بن سطان علار الدين بن حسن گانگو کي ذكرسلطنت سلطان محمو دشأه تهمني بن سلطان علاءالدين حسن گانگمو لئ ذكر سلطنت سلطان غياث الدين تهمني بن سلطان محمو وشاه -للطان تمس الدين تهمني بن سلطان محمو دست ههمني ذكرسلطنت فيروزشاه تهمني -وكرسلطنت احديثاه تهمني -ذكرسلطنت علا والدين بن ملطان احديثا ه ذكرسلطنت بمايون ثناه ظالم ولدسلطان علاءالدين مهم ذ *كر سلطنت نظام شا*ه بهمنی بن هایون شاه تهمنی ذکرستایی محدشاه بن مهایوست ه سلطنت محمود شاه بمنى . اللطنت احدث ه سلطان علاوالدين بن سلطان احذ شاه شاه ولی ایسهبن بن سلطان محمور شاسی ريخ سلاطين عادل ثنا نهيه بجايور یو ترعب سے خاندان کی داستان- پوسف کا ہندوستان میں آنا- با دہ تاہ کے

یونف کا درجهٔ اعلی پر مهنجیا - بریدوزیرسے اور بها درگیلا بی سے ملک احریج ی سے اور داجہ ہجائگر سے لڑا ٹیاں ادر معاملات - وجیانگرے راہے کا حملہ یوسف عادل شاہ پرا وریوسف کی سنتج راہے پراور لوٹ کا ہا تھ لگنا ۔ قلقہ جام کھنڈی کا ہاتھ آنا - دستور دینا رخواجہ کا یوسف عادل شاہ سے لڑنا اور مارا جانا - بیجا پورکی اور گول کنڈہ کی اور بیدرکی اور احد نگر کی اور برا رکی طلق اجنابی اور سلطنتوں کا قائم ہونا - بیوسف عادل شاہ کا شیعہ مذہب کا رواج دینا - پر گئیروں کا گو دہ فتح کرنا - اور پر سف عادل شاہ کا پورف سے لینا - یوسف عادل باہ کی دفات اور خصائل حیات - یوسف عادل

سمعيل عا دل شاه بن يوسف عا دل شاه (۵۲۴)

ابراہیم عاول شاہ بشملیل عاول شاہ دیم ہ

آبرامی شاه کے انتظامات - بیجاگر کی سلطنت میں انقلابات - وزیر کی سازش بیماکے اسلے دام راج کاتخت پر بیٹے نامے کی سازشیں - ہوج زبل راج کا امداد ابراہیم عادل شاہ سے اچاخ رام راج کاتخت پر بیٹے نام راج کی سازشیں - ہوج زبل راج کا امداد ابراہیم عادل شاہ سے اچاخ رائی کی شاہر اور کی شاہر اور کی شاہر اور کی شاہر اور عبدالقد سلطان لاری ۔ مطب ماہ کی لڑائی - بریکن شاہر اور ابراہیم شاہر کی لڑائی - نتا ہر اور ابراہیم شاہر کی لڑائی - شاہر اور عبدالقد سلطان لاری - اسست رخیال (۴۷ ۵)

أحسد خال الدى مراوصاف - بالاتفاق برال نظام شاه اور رام راج كي جبية ها ال

شاه کی اولا دا در ببویی - عاد ل کی وست سلطنت

عادل نماه کے مکبر بسطام شاہ اور عادل شاہ سے معاملات - وینکٹا وری اور عین الملک کی ا الله الی - ابراہیم عادل شاہ کی وفات -

إبولم ظفر على عا دل شاه بن ابرامهيم عا دل شاه (٢ ٥ ٥)

"ماریخ سلطین نظام شامهیا حمر نگر دا ۸ ه)

سنب دابندا بی صالت - آحد نظام الملک کاخود مختار مونا اورباد شاہی شکرے لڑنا۔ آحد نظام شاہ کا اپنا ملک بڑھانا۔ آحد گرکا آباد کرنا۔ عالم خاندس کی امداد۔ بادشاہ کی وفات اور اوسکے خصائل اوراوس کے دربادے دستور۔

برُ بان نظام شاه بن احدثناه بحرى (۹۹)

آمرات شامی کی خبتیں اور کدورتمیں اور ضا دیشاہ برار کی سیاد کا لاک نظام برا کہ الدر ُلا کا ہونا - برگنه پارٹی سے معاملات - بر آن نظام شاہ کا آمنه پر عاشق ہونا - بُر اِن نظام سا ہ نُوا یہ ہر عادل شاہ کی لاقات - پارٹری پرلڑائی - عاد اللک اور بر ہان شاہ کی لڑائی - دولت آباد پر لڑائی بہ نظام شاہ کی دوستی و ملاقات - بر ہمان نظام شاہ و آمکیس عاول شاہ کی جنگ - بر آن شاہ کی ش ا نرمب كا رواج دينا- بر آن نظام شاه وابرام سيم عادل شاه كي لرا بي - بيآن نظام شاه كي مهما ملاشا حین نظام ثناه بن بر ہان نظام ثناه بحری (۸۰۸) تخت نثین ہونا اور بھا یُوں کا فیا دشا ناچتین نظام شا د ادرا براہیم عا دل شاہ کی لڑا گئ گلبرگہ رصین نظام شاہی کی شکرکشی تلعہ رپوڈ نڈا پر شکرکشی غلق عادل شاہ ادر صین نظام شاہ کی جبگ ۔ سکامین اسلامیہ کا تفاق ادر رام راج راہے دجیا نگرسے لڑا تئ- اولا جسین نظام شاہ ۔ مرضنی نظام شاه برجسین نظام شاه ۱۹۱۹) نونزه هايوں ادر مرصنيٰ نظام کا انتظام سلطنت - بيجابور پر حما درصلح - برار پرشکرکشي - ورزه هايو كافتيارات كاسلب مونا فيلعده هاروركي فتح اليجا يوريك كشي وريوا ونمايس ريكيزون يرويث عا ول شاہ اور نظام شاہ میر تقسیم عمالک سے باب میں عهدو پیمان د نظام شاہ کا ملک برار کا فقح کرنا ۔ بنگیز خان کامرنا- یا دنتا و کی غرب اورصاحب خان کی سبے اعتدالیاں یشمرادہ مرم ن کاخرو ج صَلَا بِتَ خَالَ مِبْتَى كَى وزارت - آبراً بهيم عاول شاه اورنظام شاه كى لطاني بسبيد مرتضى وصلابت خال كى را بى مُتِيَّفَر قات دكنَ پراكېربا د شاه كى نشاركىشى نىظام شاه كا د يوا ىذلەتب يا نا يصلابت خال كا قىيد ہونا ۔ مرتصنیٰ نظام شاہ کا ماراجا نا اور میران جسین کا یا دیشاہ ہونا۔ میران سین نظام شاه د. م ۲) میران حبین نظام شاه کی بُری عا دمین اور سکرتین -

ا معمل نظام شاه بن بر مان نظام شاه نما نی (۱۳۷۸) علی خال محاضیارات بر دبیوں کا اخراج - بُربان نظام شاه کی حایت آکر با دشا

" بھل خاں کے اختیارات - بر دسیوں کا اخراج - بُربان نظام شاہ کی حایت آگیر ما دشاہ کی دسا جال خاں کی لڑائی عادل شاہیوں سے اور بر مان نظام شاہ سے سلملی نظام کا گرفتار مہنا اور بر م

نظام كابادشاه بونا-بر ہان نظام شاہ برجسین نظام شاہ (4 ہم 4) برَّ إِن شَاه كا بِتَدا في حال مهدويه مذمب كا خاج وتبيعه مُدمب كا رواج- ولآ ورخا ل مبنی و بربان شاہ وعادل شاہ کی لڑا ائے ہملی<del>ں ک</del>ے بادشا ہبنا ہے کے لئے سازشیں۔ <del>بربا</del>ن شاه ادریزگیزوں کےمعالات۔ برآدرعا دل شاہ کی امداد بر ہان شاہ کی و فات -منت ابرا مهمرنظام شاه بن بریان نظام شاه (۴ ۲۵) آبرائم يم نظام عادل شاه سے لاان ا احدثاه بن ثناه طاهر د ۲۵۹۱ آخلاص خاں اورمیان منحمو کی اڑائی-میان منحبو کا شاہزا دہ مراد سے لڑنا پیلطان مراد کا احریج كامحا صره اوربها درتناه كاما دشاه مونا-بها درشاه بن ابرا بهيم شاه نا يي ۲۷ و ۲۷ ما ترسلطان كا عادل ثنا ه سع مدو مأمَّن اورسهيل خان كا أناا ورلط نا -مرتضى نظامرشاه نما بي بن شاه على بن بريان شاه اقل ٢٦٧٧) مرتضیٰ نظام شاه کا با د شاه مو نااور ملک عنبرادرمیان راجو عنبرد ایرج خان کی لڑائی عینہ فام شاه كعاملات ويعت تطنت احذكر-تاریخ قطب شاہیہ ملک ملنگ (۴۷۰) سلطان فلي قطب شاه (۹۷۰)

مسلطان می سلطان می سلب و ۱۹۷۰) سلطان قلی کانشب اوراس کامهندوشان می آنا- بیدرمی بادشاه پر خیمنوں کے حلول کا روکرنا یستطان قلی کا منگا مذکا حاکم ہونا قطب الملک کامجمو دشاه کے بمراہ ہونا ہندوُں گی لڑائی میں۔ فاسم بریداورامراء کی لڑائی محمود شاہ کا مرنا قطب الملک کابا دشاہ ہونا-رآنیہ بیجا گرکے مک میں

ئے راج کنڈہ ۔ دیورکنڈہ بنگل گاگن بورا درگول کنڈہ کاتسخیر کرنا۔ قوام الملک اورقطیب شاہ کی لرطاني عَلَا والملك اورسلطان قلى اورقطب شاه كى لڙا بئ اوربلم كنڈه كى فتح كى يستيا يتى راحبرسنگا سے لڑائ۔ گجارامحندرکے ساتھ لڑائی۔ وجیانگرکے۔ راجہ آور تطب شاہ کی لڑائی قطب شاہ ادر ہم عیں کی را الی- بر مدشاہ سے ارا ای اور کو میر کی شخیر آل کنڈہ کی فتح-آیت گے رکا محاصره يتلطان فلي قطب شاه كي دفات - آولا دقطب شاه - رُمعت سلطنت قطب شاه -جمن قطب شاه (۱۹۹۷) تخت نثینی جمشید قطب شاہ - برآ درا براہیم کی بغاوت - رآمراج کی رقبی کاحال حجبتہ یقطب جهان فلي فظب شاه رس٠٤) شهرَاده ابرام سيم كاشاه بونا-رپورادُ کا کول سلطنت مونا اور برار مجاگنا اور باغی مونا اور شک<mark>بت یار</mark> جها گریجاگ کرچا نا آجز ، برخلات شابان بھا بورا ورگول کنڈہ کا بھا نگر کے راجے سے منا اورا راہم قطب شا ہ کے توسل سے صلح کا زا۔ بیجا نگرے راجہ اورا برا می قطب شاہ کی لڑائیاں۔ گول کنڈہ کی مرست - تا مک دار یو نکی سازین بادینا ہے مارسے کی اورائس کا کھتیا نا- راجمندری کی فتے۔ مآلی کوٹ کی لڑائی- شا ہانے کن ى ٱبس ميں حال بازياں اور لرط ائياں ۔ رفعت خاں كا راحبندرى بس سم كوٹا ۔ و براگوشمر كو قتح كزنا ادر ادرکٹک کرینجا۔ بیچا پورے شاہ سے لڑائی۔ کنڈنسراور کم مماورکندا بلی کی فتح۔ آبرا ہم شاہ کی د فات - ابراسيمشاه کې اولا د خصايل ابراميم قطب شا د -سلطان محمد فلي قطب شاه (۱۹۳۸). " قلعة نلدروگ كامحاصره - وَحِيا نَكْرِ مِي مِندوُل سے لِطابیٰ - وَآرَالَحْمَا فَتْهُ كاحبِدراً با و دَن مِير نتقل ہونا۔ کر بول اور نندیل کی فتح۔ رئے ستم خاں کی نامردی۔ ٹیآہ صاحب کی بغاوت۔ ٹلنگا نہ منال-

لت برار حس کے بادشا ہور کالقب عادشاہ ہورہ میں فتح السه عا دا لملك (٠ ۵ ٤) علادالدين عماد شاه (٠٥٠) تخت نثینی ا درمحمو د ثنا ه مهمنی کی مد د- مآمورا و را مگیر رقیصنه - بر بان نظام شاه کا د و پوقلعو کل لینا- مبآدرشا ه کابرار کی مداد کے لئے آنا اورعلا دالدین کی و فات ۔ بريان عادشاه (۱۵۷) تفال خال كاسلطنت كانحصب كرنا نفال فال (۲۵۷) تاریخ بیدر حیکے شاہوں کالقب برید شاہ تھا رہم ۵۷) على بريدشاه (4 ه 4) PAKISTA ( LOIG) JALY پرنگیزوں کا ہندوستان میں آنا- گا مآ کا دوبارہ ہندوستان میں آ اسٹ شا- گا ما کا تی دفعه مندوستان مي آنا - وقن الفنسوالبوكرك كالهندوستان مين آنا اورام ٹاست ا - وون دنيكو لميدا كامندوستان من آناء آلفنسوالبوكرك كاآنا منشطه بركوا كافتح كرنا ادر بيرجين جانا مناهمانه آلب بمتعلقا البوكرك ا در تركميزو ل كي ثاه بحايورسے لڑا بي- رآھے دی سيالگور زستا ہا ت الاها و ۱۷ مه و تو رقصنه کریے کی تبار ماں و ناکا می 19 ماوالل کا محاصر ب<u>خصصافته و گوا</u> آرار ای م<mark>اس شاری آر</mark>فال کا دعو نی شامی سنگ شار پرنگیبزوں کی فیوجا ت وه فايولاله يقل رحديث السيرين الماك واقعات -فلاصة ناريخ دلن اوراً سيرر يو يو (١٠٤) كيسب راع دم ١١٠٠



ن داخل بوگیراس لئے ہمان کا حال عُدا عُدا <del>کھتے ہیں ک</del>ہ و ہ کیو تکہ بنا ہم نے اوّل جلد میں تاریج سندھ کے اندر لکھا ہے کہ خلافت القادر ہا سُرا بوالعب عاق بن المقتدر بالله من سندھ کو کچھ تعلق خلفا رعباسیہ سے نہیں ریا۔ اب اس کے آگے تهنتناه اکبر کے عهد تک ناریخ ملک شدھ لکھتے ہیں اس زمایہ کی ناریخ **سند**ھ ہیں گر ٹر طری ۔ رخوں کی تحریروں بیں ایسااختلاف ہو کہ انگریزی محقق مؤرخ بھی ان میں مطالقت بذکر سے بندھ کی تاریخ معصوی سے لکھتے ہیں جب سلطان محمو دغازی تے ہندوستان کی تسخیر کا رادہ وکیا اورمانان میں بینچا توائس نے سندھ کی تسخیر کے لئے فوج متعین کی اورس کا میں ، سے فارغ ہوگر بیوستان وٹھٹ کی طرف متوجہ ہوا اور اکثر عرب کے آ دمیول اخراج كيا اورايك جاعت كوعبال واطعن لسميت گرفتار كيا-اس مي حوصاحب فضل تق ب مترعیہ تفویض کئے اوراُن کے وظالف اوراورا دات اُن کے معاش کے کئے جب اس بھر میں سلطان محمہ د نے اس جہان سے سفر کیا توسلطان مسعو دغونیں کے ت پراس کا جانشین ہوا اُس نے بساط عیش ونٹ طریجیا یا درمیش سوز کے لوازم میں ورعیش و نئیرورکے مراسم میں مشغول ہوا مہمات جہا نداری میں ندمصرو ن ہوا۔اکٹ ردور ت کی سرحدوں کے آومیوں نے متر داختیار کیاا وراس کی اطاعت سنے کل گئے۔اس

زمانہ میں سومرہ کے آدمی نواح سے کے یہ جمع ہوئے اور ایک آدمی کوجس کا نام ہو آمرہ تفامند ریاست پر بیٹھا یا۔ اُس نے مدت تک این قوم کی سےرداری کی اوراس دیار کومف دوں کے خرج خاشاک سے باک کیا۔صا دان حدو دمیت فاق فیااعتبار زمیندار تھا اگی لڑکی سے سوقمرہ نے نخاح کیا۔ اُس سے فرزند بھیونگر سایا ہوااور و ہائیے مرنے کے بعداینی حکو موروثي كتخت يرمثجيااورقدم أكح برها يآخر فرش امراض ير ذابض ارواح كوجان حواله كى أس كابيًا دو ده تخت يربيطا أورجيندسال بالاستقلال حكومت كى اورنصر بورتك اپنے مك كوبرُها يا مُرْعِنفوان جواني مي انتقال كيا اورا يك لرُكونگھار چيورُا اورا يك لركي تاري چیوٹری جس نے مدّتوں حکومت کی رعا یا برا یا کومطع ومنقا در کھا جب نگھار جوان ہوگیا تو اُس نے ء ٰ ان سطنت اپنے ہاتھ ہیں لی اور ماک نمال کے کام میں شغول ہواا ورمتمردوں اور ہاغیوں کو "ما دیب فتنبیه کی ا ورماک کچنه کی طرف غلمیت کی مانک بائی در کیب چیوٹا جنگل نده و کچئه کے درمیا ہے) ماک پر قبضنہ کیا۔ کچے برسوں کے بعدوہ مرکبا۔اُس کے بیٹا کوئی نہ تھا مگراُس کی ان ص کا نام ہموں تعاقلعہ دیک (ویلہ) میں حکومت کرتی رہی اوراُس نے اپنے بھا ٹیوں کو محر تور و تھری میں حکومتے لئے متّعین کیا . تھول کا کہ تھے بعد وو داکے بھائی کہ اس نواح میں چھیے ہوئے تھے باہر تکلے اوراُ مخوں نے ہموں کے بھائیوں کو لمیامیہ طے کردیا اس انتنامیں دو دا کی اولادمیں بیٹھو یا پیٹھون کھڑا ہوااورایک جمعیت غلیماُس کے گردجع ہولیٰ۔اُس نے جوجاعت ُسے منازعتے لئے کھڑی ہونی اُس کی حربیٹر کا بٹی اور خو دلتخت ٰ مارت پر مبٹیے گیا۔ چند مُرت اُس نے بھی للطنت کی بھیرا کی زمز گی ختم ہو ئی۔ اُس کے بعدا بکشخص خزا نام امور لطنت کا شکفل مواا ورمعا ملات ملک بیں مشغول ہوا و ہ صفات بند ہیں سے تصف تھا چند سال بعد و ہی مرگیا اس کے بعدارس سندحکوت پر مبٹیا وظالم طبیت مردم آزار تفاخلائق اُسکے ظلم سے برا فروختہ ہوکرائس کے عزل وقتل کے دریے ہو کی فرق بمديح يُجِهَّا دمي كِيْفِ يهلِي آئے ہوئے تھے اور حوالی شہریں اقامت رکھنے تھے اور اہل سنگ ہے اُنوں نے دوسی پیدا کی تھی ان میں ایک آدمی انرتھا کہ آبنا رہشداس کی بنیا نی سے ظاہر ہوتے تھے اعیان ملک خفیہ حرکے وقت ایک جاعت کولیکرا مرمل کے گھریں گھٹ کئے

درأس وقتل كروُّ الاا دراُس كے سركو تنهركے دروا زه پرلٹكا اوراس جاعتے انركو تخت پرسجُّا يا ا نر بانفاق امرا عا کم مشقل ہوا۔ اورخلق کنیراُس کے گردجمع ہو کی اور و ہ اس حمعبیت کے ساتھ تسخیر بيوسة بان كاعازم ہوا۔ بياں سلاطين ترك كى طرف ملك رتن عامل تھا۔ انریے حوالی سيوشان مِنَ نَ كُرِمِيدان مِقَالِمه ومقاللَ السَّه كيا ملك رتن اينات كرِّمراسة كركة فلعهة علاا ورشِّكُ كلُّ میں آیا۔ آتش خبگ مِشتل ہوئی۔ اوّل دفعہ جام انر کوجنگ میں شکست ہوئی دوسری دفعہ بها يُوں كى مد دليكرميدان كارزاري آيا- مك تن گھوٹرا د وٹرا تا تھاكہ وہ اُس پرے گرٹرا عام ا نرنے اس کا سرکاٹ لیا اور قلعہ میوشان پرمتصرف ہوا۔ ملک فیروز علی وعلی ہے او ترک له نواحي مکریں تھے اُتھوں نے ایک مکتوب اُس پاس میجا کہ یہ دلیری تم گوسزا وار مذمقی۔اب لٹکر با دشاہی سے المینے کی ہتعدا دیپداکرکے میدان ہتقامت میں مردا نگی دکھا ؤ۔ اس مکتوب کا اس پرا تر ہوا کہ وہ تنری میں چلاگیا اورائفیں دنوں میں مربض ہوکر علی بسااس کے ایام حکومت تین سال حجر میسنے تھی۔ بعض مؤرخ سکتے ہیں کہ جام ایزنے سیوستان فتح کیکے مراجعت کی ہوتو و ہ ایک رات محلس عیش میں شراب پی ریا تھا کہ اس اثنار میں خبرانی کہا یک باہ یوں کی جاعد تیا گئی ہے اُس نے اپنے وکیل کا ہرین تما چی کو باغیوں کے دفع کرنے کے لئے بهيجا وه ايلغار كركي بينجاا ورمقابله ومقاتله ينمرع كيا مكراس وقت كاهرست بتفاوه كرفتار موا دشمنوں نے اُسے مقید کیا۔ جام الزاپنے عیش وعشرت میں مشغول رہا اُس نے کچھ پروا اپسنے وکیل کے قید ہونے کی نئیں کی جسے گا ہرین تماجی کے سینہ میں کینہ سیدا ہوا اوراس کوخفی کھا اوربه لطالف لحیل دشمنوں کی قیدسے اپنے تیئن چھٹا یا اورجام انرہے روگرداں ہو کر قلعہ بکری<sup>س</sup> آیا علی شاہ ترک سے ملاقات کی ج<del>ب ٹ</del>لک فیروز شاہ سے اتفاق کرکے لشکر جمع کمیااؤ عام ا زكو قلعه بهزم بورس كر والا-عام ارنے رحلت کی عام جونہ قوم سمہ میں سے عام کے خطا ہے لمقب ہواا ورأس نے کُلُ ىندھە كى نىنچرگا خيال كىيا اوراپىغ برا درون اۈرخوپتيوں كى رعانيت كركے اُن كو قربات وقصبات بجر کی غارت و قبل کے لئے بھیجا۔ و وتین دفعہ بکرا ورسمہ کے آدمیوں میں بڑی سخت لڑا ڈی ہوئی ترکور

فام وداري

مِن مقاومت كى طاقت نه لتى وه قلعه كمركوجيو لركراجه ميں چلے گئے اورجب جام جو مذنے ہي

فرار کا حال ُنا تو وه بکرکوروا نه ہوا۔اور چیندسال بست قلال سنده بی حکومت کی۔ نمیکن آخر کو سلطان علاءالدین نے اپنے بھانی الغ خاں کونواح ملتان میں روانہ کیا۔ الغ خاں نے تاج کا فوری و تا تارخاں کو جام کے جفع کرنے کے لئے شدھ کو بھیجا۔ پیلٹ کر بہنچانہ تھا کہ جام جو نہ خناتی کے مرض سے مرگیا اس کے ایام حکومت تیرہ سال تھے۔سلطان علاءالدین کے لشکہ نے برمیں نیچ رقلعہ کر پرتصرف کیا اور سیوشان کا عازم ہوا۔ عام تماجي كواعيان مملكت اتفاق كركے سلطنت موروثی کے تخت پر شجا پاسلطان علاء الدین نے بعدا زجنگ جام تماچی بن ا نرکو گرفتار کیا اوراُس کومع اہل وعیال دہلی ہے گیا۔ طائفہ تمسہ حوالی ہتری میں او قائت بسرکر تی تھی اورع ال جام معاملات کا انتظام کرتے تھے۔ ماک تماچی کے ابعدایک مُرتے اس کا بیٹا ملک خیرالدین کر چھوٹی عربی بائے سائھ دہلی گیا تھا باب کے مرنے بعد سنده میں آیا۔ چونکہ عام خیرالدین مبندوزندان کی محنت اُٹھا چکا تھا ہر حید سلطان محاشاہ نے أس كو ُ بلا يا مگروه نه گيا پيرسلطان محدثاه بن نفلق شاه كوحوالي تحطيبي سفرآ خرت مين شي آيا وصبیت کے موافق سلطان قیرو زرت انفلق اس کا جانشین ہوا اور دہلی کا عازم ہوا۔ اُسے ہیچے عام خیرالدین جیند منزل گیا حوالی من*سے ک*رمضا فات سیموان سے ہیج معاو دت کی مطا فیروزشاہ کے دل میں اسے خدشہ رہا۔ عام خیرالدین نے سلطان فیروز سنا ہ کی منت کرنے کے بعد بساط عدل واحسان میسوط کیا عامہ رعا با کی تر فیہ میں کمال اہتمام کیا اُس کے قائع میں نا دروا قعه بينقل كيا عاتاب كدايك دن وه خواص و غدم كو سائة كئ سيروتا شف كو ا جا تا تقا۔ ناگاه أس كوا يك گرشھ ميں ہڑياں پڑى ہو ئى نظنہ آئيں۔ گھوڑا دوڑاكروہاں

گیا اوران پوسسیده بزیوں کو د کھٹار ہا۔ پھر ملا زموں کی طرف مخاطب ہوکر کہاکہ تم جانت

ہوکہ یہ ہڈیاں محصے کیا کہ رہی ہیں و اسب سرنیجا کرکے خاموش ہورہے تو عام نے

فرمایا کہ چپذ منطباوم دا د کی مدد جا ہتی ہیں۔ بھراُس نے ان اموات کے جال کی تحقیقات کی

يه سرزمين کېر. بوڙھے زمبیندارسے تعلق رکھتی تھی اُس کو گلا یا اور ٹریوں کا حال اُس سے پو حیا

www.pdfbooksfree.pk

توأس نے کہاکہ سات سال کاء صد گذر تاہے کہ گجرات سے ایک کارواں بیاں آیا تھا بسلال جاعت فياس مار والااورمال أن كالے كئي تفي اوراب مك يد مال اكثرياس موجود يجب جام کو یہ حال معلوم ہوا تواموال کے جمع کرنے کا حکم دیا اور والی گجرات پاس اپنے آدمی کے ہتے یہ مال بھیجا کہ اس کو مقتولوں کے وار توں مرتقے ہم کردوا ور قاتلوں کی جاعت کا قصائس لیا ، چندسال بعداس دیرفانی کوو داع کرکےجهان جافوانی میں آرام کیا۔ بایکے مرنے کے بعدام اواعیان نے اتفاق کرکے باب کے موروثی تخت پر عام باسب یہ کو بھایا۔اس اثنارمیں سلطان فیروزشاہ ممالک ہمندوشان اور گجرات سے خاطر حمع کرکے و لایت سندھ كى تىنچركاعا زم ہوا۔عام جانبہ نے میدان محاربہ آر مستد كيا۔سلطان فیروز شاہ تین میسنے بہاں كی حوالی پ کھیرار ہا۔ پانی کی طعنیا نی اور ہواکی مخالفت اور مجھے وں کی کثرت نے اُس کو مجبورکی اکہ وہ اول برسات میں میٹن گجرات کی طرف چلاگیا۔ برسات کے <mark>بعد دوبا</mark>رہ آیا اوربہت سالٹ کرساتھ لایا اور سخت لڑا ئیاں لڑا آخر کوجام با نبیہ اُس کے ہاتھ آگیا اور ولایت سندھ تمام و کمال سلطان فیروز شا ہ کے قبضہ میں کی اور جام کو سلطان دہل اپنے ہمرا ہ لے گیا جب جام ایک مرت یک سلطان کی ملازمت میں رہا ورخد مات پیندیدہ بجالا یا تواس پرسلطان نے شا ہا نہ عنایت کرکے فلوټ د يا اور پيرسلطان نے سندھ کی حکومت عنايت کی۔ وہ بيال سندھ بين<sup>7</sup> يا اور پندرہ سال تك بالاستقلال حكومت كي آخركو سفرآخرت كيا -اس کے مرنے کے بعداس کا بھائی زیا بیٹیا) جام تماچی اور نگ امارت پر مبیٹیا اور ملک ا در حکومت کے مشاغل میں مشغول ہوا ۔ فراغت دوست تھاعیش دسے رمیں اوقات بسرکر تا تفارتيره سال سلطنت كركيار وبايس مركياً-جامتماچی کے مرنے کے بعدجام صلاح الدین نعل حکومت میں شغول ہوا۔ اُس نے اول مرصد کا جولوگوں کے متر دسے درہم برہم ہورہی تنی انتظام کیا اور سرکشوں کی گوشالی کی۔بعداس تنبیبہ و تاکیدکے کچئے کی جانب متوجہ ہوا۔ اور کچھنے آ دمیوں سے شخت لڑا ئیاں لڑا اوراُن پرفتحیاب ہوکروا پس آبا۔ 'ورسے پاہن اور رعیت کی مهات میں حب طرح چاہئے مشغول ہوا گنیاری سال <del>عنومین</del>ے

حاري

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

حکومت کرکے عالم فانی کو گیا۔ بایکے مرنے کے بعد باتفاق امراتخت سلطنت پر بیٹھاا وراپنے چیا وُں کو جو بمقتفنا مجھلمت علی قیدمی تھے، ہاکیا۔ یہ چیا مک سکندروکرن وہا الدین وامر تھے۔ان میں سے ہرا کی کوایک ناحيه مي جيجه يا- امور ملي كوبعض إن كاروں كوسپر دكركے شب و رو زعيش وعشرت ميں شغول ہوا اورخو دمعاملات ملی سے خبرمنہ ہوا۔اس کے چھا وُں سفے جمعیت کرکے بالاتفاق شہریں آ سے حاممے اگر فتارکرنے کے دریے ہوئے جب حام کواپنے جیاؤں کے کی ٹمرارت سے آگاہی ہوئی تو و ه بعض شکر بویل کی صواب میدسے آدھی رات کو شہرسے بکلاا ور گجرات کی عزیب کی صبح کوجام کی فرار کی لوگوں کواطلاع ہوئی اس کا تعاقب کیا۔اس اثنار میں اعیان شہرنے جب نزاع و برہم خور د گی مشاہد ہ کی عام علی شیر کو کہ ایک گوشہیں جیسیا ہوا تھا پیدا کیا اوراجاع وا تفاق سے تخت ا مارت پر ہیٹا دیا۔ عام نظام الدین کو اشنا ہراہ میں سفرآ خرت میش آیا۔ اس کے چیا خا<sup>ئ</sup> وخاسروایس ہوکرصحایس چلے گئے۔ جام على شير تخت بربيرها توابواب سارات وراحسان كوروك خلائق بر كهولا-وه وانا شجاع تقا-امورجهان داري پرمتوج مواولايت سنده كاجيباربط وضبط كرنا چاسيئه و وكيانكي سلطنت کے عہد میں خلق وامن وا مان میں رہی۔ رعیت کی فراغت میں کٹی۔جب ایک مرت اس طرح گذری توجام عیش وعشرت میں مصروف ہواا کشراو قات چاندنی را توں میں سیرکر تا تھا تمانی کے بیٹے سکندروکرن وستے فال توصوا میں سرگرداں پھرتے تھے جام علی شیر کے عیش اُرانے پر و ہمطلع ہوئے۔رات کومیل کراور دن کو تھوٹی کر شہرکے نز دیک آئے۔شہرکے آ دمیوں کی لیک جاعت کواُ کفوں نے اپنے ساتھ متفق کیا جمعرات کوجام علی شیرکشتی میں بیٹھکر دریا کی سیرکوگیا و ہاں ہے آ دھی رات کومراجعت کرتا تھا کہ لوگ نگی نلواریں لے کراُس پریل بڑے۔ جوّا دلیو کی جاعت اُس کے ساتھ تھی ہرجیندائس نے دہمنوں کی مدا فعت میں کوشش کی مگر کچے دیا مُدہ مرتب نه ہوا۔ جام علی شیرنے درجُہ شا دت پایا۔ پھرآ دمی د وٹرکر اُس کے گھرکے اندرگئے جب شوروغوغا ہدا قو آؤمی خبردار ہوئے ۔ جمع ہوئے ۔ مگراُ تھوں نے دیکھناکہ کام اھتاہے جاجیکا ہی

ناچارسب نے اطاعت افتیار کی بیشیر کی نے سات سال سلطنت کی ۔

جام علی شیر کی شہادت کے بعد سب بھا یئوں نے اتفاق کرکے کون کومند پر بھیا یا۔ وہ اعلیٰ وانٹران شرسے ناخوش تھا۔ اوائل جلوس میں اُس نے یہ چاہا کہ اُن کو بس میں لاکر بعض کومجنوں اور بعض کومقتول کروں۔ اُسی روزیاد وسرے روزاُس نے مجلس طمنت آرات کی اور بارعام و کیر خاص قیام کوطلب کیا۔ اُن کے ساتھ اُس نے استمالت کی باتیں کیں۔ ما کہ ہ ہ طعام کے بعد اُسٹھا اور طہارت فا نہ کوروا نہ ہوا۔ کہ ایک جاعت نے جو آدمیوں کی ترغیب فراغ طعام کے بعد اُسٹھا اور طہارت فا نہ کے دروازہ پر جاکر کرن کو بارہ یارہ کر و یا۔ اس کے مارے جانت کی سب ختے خاں بن سکندر تھا اُس کو بالا تفاق کے کہوں اور رعیت نے مندسلطنت پر سٹھا آیا۔

مندسلطنت پر سٹھا آیا۔

مندسلطنت پر سٹھا آیا۔

امورجهاں داری میں کھائی۔ ہی کے عدیں ایر تنمور کا پوتا مرزا بیر محد خاں حوالی مثان میں نبچا پلتان اوراچہ برخا بعض ہواتھا جب میر تنمور ہندوشان سے چلا گیا اور ہندوشان میں طوا گف الملوکی شروع ہوئی تو قدیمی سلاطین سندھ کے ہاتھ میں ملک سندھ رہا ۔ فتح خاں شجاعت و سخاوت موصوب مقافتوت و مردی میں مشہوراً س نے ببندن سال حینہ ہاہ حکومت کی۔ بھراجل آگئی۔ عالم ستح خاں بستر نا تو انی پر ٹیرا تھا اوراپنے اوضاع سے چمرہ میں موت کے آنار دیکھتا تھا۔

ا پینے مرنے سے تین روز پہلے اپنے چِیوٹے بھائی جام تغلق کومندا یالت پر سٹھا یا اور مُحَتَّقَ ا اورا مارت کی باگ اُس کے ہاتھ میں دی جام تغلق اُس کا خطاب کھا۔ اُس نے سرزیلطنت

پر جلوس کرکے اسپنے بھائیوں کوسیوستان اور قلعہ کمرکی حکومت عنایت فرمائی۔ اکترا وقات وہ سیروشکار میں مصروف رہتا جب حوالی بکریں بلّوچوں نے فتنہ و فسا و شروع کیا تو جام لئے

وہ حیروشہ رئیں مصروف رہا جب حوالی بلریں بلوچوں سے فلنہ و نسا دسمرع نیالوجام ہے۔ اُن کی تبنید کی اور مراجعت کی اور ہر برگرنہ میں تھا نہ مقرر کیا ، ۲ سال سلطنت کی اور بھر اُل طبیعی سے مرگیا۔ تا ریخے فرمٹ تہیں لکھا ہو کہ اُس نے سلاطین گرات سے آسٹنا کی ومصافیت

مبیعی سے فرلیا۔ ہا پیدا کی تھی۔

علدم

بٹیا باپ کا جانتین ہوا گروہ خورد سال تھا سیوستان اور محال کے حکام نے اُس کی اطاعت نه كي ا درآپ مين خالفت كي - عام سكندر نے تھٹہ ہے كل كر كمر كاقصد كيا قصر به نصبہ نصبہ بورتك مہنجا تقاكه نا گاہ ایک شخص مبارک نام نے کہ جام تغلق کی زندگی میں منصب پر ڈہ دری کا رکھتا تھا تھا تھ ا مِن خرفع کیا اورا پناخطاب جام میارک رکھاا ورسر پرهکومت پر میٹھ گیا۔ آومیوں نے اُس کے ساتھ اتفاق ہنیں کیا اس کی حکومت تین روزے زیان نرجلی۔اُس کواعیان کھڑے فع کردیا ا ورسکندر کوآ دمی بھیجا بلایا جب سکندر کو بیر خبرمعلوم ہوئی تواُس نے حکام بکرسے صلح کرلی اور کھٹہ کومراجعت کی ڈیر روسال سلطنت کرکے دیتا کے چل بیا۔ ٣ جا دي الاول شهيرُ جام را مُرايد نے خروج کيا۔ جام تغلق کے عمد ميں سرعد کچوُميں وہ رہتا تقاا وروہاں کے آ دمیوں سے موالت رکھتا تھاا ورکام کے آ دمیوں کی جاعت کثیرا پنے 'یاس ر کھتا تھا اوراُن کی رضا جو لیُ انعام اکرام سے <mark>کرتار ہ</mark>تا تھا۔ان آ دمیوں نے بھی اس کوعا قاجان اینے تیئن اُس کے حوالہ کردیا تھا۔جبائس کو <del>سکندر کے مرنے کی خبر ہو</del>ئی توانی حجمعیت کے ساتھ کھیٹیں آیا۔اورآ دمیوں کو جمع کیا اور اُن کے روبروبیان کیا کہ میں بیاں سلطنت کے داعیہ سے بنیں آیا۔ بلکہ ملما نوں کی عزت اور جان <sup>و</sup>ال کی حفاطت کے لئے آیا ہوں جس کو تم ملطنت کے لایق جا نواس کو تخت سلطنت برسطها وُاول میں اُس کے سائھ بعیت کرونگا۔ چونکہ كوالتنخض حوسلطنت كاستحقاق ركهتا ببوأس وقت منتهاسبنج بالانفاق تخنت سلطنت بزمر اُسے ہٹایا۔ اُس نے ڈیڑھ سال کے وصد میں ولایت سندھ کو آب شورسے نے کرموضع کا جرکی ا ورکندره کک که سرحدموضع القیارا وراو با در پرواقع بین تصرف کیا جب اُس کی سلطنت بم ساڑھے آٹھ سال کا زمانہ گذرگیا تو جام سنجرکے سروں ہوائے سلطنت آئی وہ و اُس کے مخصوص مِن مُقااً مُن كَنْواصوں اور مدعيوں كواپنے ساتھ متفق كركے اس قت كہ وہ فلوت ميں نہرا. مِتا بھا، ایک شیشہ میں زہر طاکراُس کو ملا دیا۔ ایک جرعہ پی کرتین دن کے بعد مرکبیا۔ عام بخرخوش عدورت تقا جاعت كتيراس رايي تعيفة كلى كريب قت بي تنخوا ه أسكى ملازمت لى

. التي كتة بيرك بام خريد الصمند عكومت برجلوس كرايك صاحب كل درويش كواس بروج وجاعظة

ا يُک شب کو سنجاس درويش کی خدمت بين آيا اوروش کمپ اکه ميں په عيا ہتا ہوں که حاکم عملہ ;ول- گو حکومت آکھ ہی روز کیوں نہ ہو۔ فقیرنے فرما یا کہ تو آ کھ سال ا دشتا ہی کرے گا جب جام را ند نسے نے سفرآخرت کیا اعیان ماک نے اتفاق کرکے جام سنجرکوتخت سلطنت پریٹجنا یا اورحکومت کی عنان اُس کے قبصنہٰ اقتدار میں دی - پیونکہ اُس نے دروایش کی دُعا۔ سے سے ریسلطنت. برصعو وکیا تھا تو بعیر اس کے کہ جبگ وجدال ہواطراف وجوانب سے آدمی آن آن کرائس کی اطاعت قبول کرتے تھے اور فرماں برداری کے لوازم کو بجالاتے۔تھے اس کے وقت میں جومملکت سندھ کورو اج و رونتی ہوئی و ہ پہلے کسی زمانہ میں نہ ہوئی گتی برسیاہی ورخیت کمال حمبیت سے رہتے تھے۔ جام بميشة عما وسلحا درويثول كى فعاطركرتا مخابه روز جمعه كوخيرات ومبرات ببت فقرا ا درمساكين كو ديتا تقااورا بل ہتھا ت کے وظالف وا درا دات مقررکر تا تھا۔ اس کی حکومت سے بٹیتے حکام ارباب مناصب کوخبردی شخوا ہ دیتے تھے سنجر کی سلطنت سے پہلے قاضی معرون کر کا قاضی مقرر ہواتھا وربہت تھوڑا وظیفہ اس کو متنا تھا اس لئے وہ مدعی ومرعا علیہ سے رشوت لیتا تھا۔جب یہ بات سنجرکے کان کا بنجی کہ قاضی اس سے رشوت مرعی و مدعا علیہ سے لیتا ہے تو قاصٰی کو حکم جیجیہ کم بُلا یا۔اورحب و ہ حاضر ہوا تو اُس سے کہا کہ میں نے سنا ہوکہ توبدی و مرعاعلیہ سے رشوت لیٹا ہم قاصنی نے کماکہ ہاں لیتا ہوں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ گوا ہوں سے بھی رشوت لوں گروہ با ہر جلے جا ہیں۔ عام کویے اختیار سنبی آئی قاضی نے کہا کہ تمام روز میں دارالقضامیں مبیخیا ہوں اورا د قات غیر کرتا ہوں۔ اورمیرے فرزندوں کوجسے شام کاطعام مُیٹر نبیں ہوتا۔ حام نے قاضی کوانعا مات دیئے اور کا فی وظیفہ اُس کامقرر کیا اور کل مالک میں ارباب مناصیے بڑے بڑے بڑے و کیفے مقرر کردیئے کہ جن سے اُن کی گذراوقات بر فراغت ہونے لگی جب اُس کی حکومت برآٹھ سال کا عرصه گذرگیا توأس نے انتقال کیا۔

م نظام الدين يوجام نه ومرود

سنجرکے مرنے کے بعد ۲۵ ربیع الاول ہوت ہے جا م نطب م الدین کو کل علما وسلحا دسیاہ رعا یانے متفق ہوکرمندسلطنت پر مبٹھا یا - وہ صاکم بالانتقلال ہوا ۔ کیتے ہیں کہ وہ اوائل عال میں طالب مبلئی کر تا تھاا ورخانقا ہوں اور مدارس میں اوقات بسرکر تا تھا ۔ وہ مجرا خلیق تھا

صفات جمیده وافلاق بندیده رکهتا تھا۔ کمال زہر کھتا تھاا ورعبادت کرتا تھا۔اس کی خوبیان بیان نبیں ہوسکتیں۔اوائل علوس میں تھٹے ہے وہ بکریں آیا۔اورایک ال ہیاں ہا۔اور*راہ ز*نوں كولمياميث كيا ـ قلعه مكرين وخيره هرقسم كابهت جمع كيا اور دل شا دكوكاس كا خاية زا دتھااؤ مرارس میں ہیں کی خدمت کرتا تھا۔ بکریں اس کوعاکی مقرر کیا۔ اور گرد و نواح کا بیاں ایسا انتظام کیا کہ را ہوں میں آ دمیوں کی آید وسٹ ہونے لگی۔ بعدایک سال کے وہ بہاں سے مُصْلِیم آیا ور مهم سال بالانتفلال سلطنت کی اس کے عهدمیں علما توسلی و فقرامنیایت فراغت سے زندگی ہم كرتے تھے۔سپاہ آسو د ہ حال ورعیت مرفدالبال تھی سِلطان حین لنگا ہ حاكم متان كامعاصہ جام نظام الدین بھا۔ان دونوں میں بڑی محبت قمو دت ہمیشہ سے آپ میں بھی بٹھفہ تحالف بھیجتے رہتے تھے۔ جام نظام ہر ہفتے اپنے صطبل میں جا آبا ور گھوڑوں کی بیٹیا نی پر ہم تھ ملتا اور کہتا که اے د وستومین نمیں جا ہتا کہ سوائے غزائے تم پر سوار ہوں ۔اس کے کہ چاروں طرف ج کام مسلمان ہیں تم دعا کروکہ ہے سبب مترع<mark>ی کے میں ک</mark>سی عبَّہ یہ جاؤں اور کوئی بیاں نہ آئے اکرمیا دابیکت ہوں کی خونریزی ہو۔خداکے آگے میں شہرسار ہوں اس کے عدیرسنن بنوى كارواج ايبا ہوا تھا كہاہے ما فوق تصور ميں نہيں آتا ۔مساجذيں آقامت جاعت اسطرح کی ہوئی تقی کہ محلّہ کے سب چھوٹے بڑے مسجد میں حاضر ہوتے اور کبھی تہنا نماز پڑھنے سے راضی نه ہوتے اوراگرکسی وقت کی خا زجاعت کی قضا ہوجاتی تو نهایت نا دم ہوتے اور ‹ وتین روز زستنفار پڑھتے۔ جام نظام کے اوا خرسلطنت میں شاہ بیگ کی سیاہ قندھار ے آئی اور مواضع مکری وجب دہ کا وسند ہج پر حملہ کیا مغلول کے حملہ کے و فعد کرنے کے لئے جامد نے سا وغطیم بھیجی اور وہ درہ کے قریب ٹاک کئی حس کا نام جالو گرمشہورہے۔ ایک الطائي موني جن ميث ه بيك كابھائي قتل موا اوراُس كى سيا د كوشكت مونى باقى سیا ہ قندھار کو بھاگی۔ پھرنطام الدین کی حیات میں *ندھ پر*کو ئی حمار ننیں ہوا۔ جا م<sup>کن</sup>ہٹ او قات نداکرہ ومباحث<sup>ہ عل</sup>می میں علما کے *ساتھ مشغول رہتا جناب مولانا جلال ا*لدین محمرٌ دوانی نے شیرا زے ملک سندھ میں آنے کا قصد کیا۔ اپنے دوشاگرد وں میرشمی مویب معین کو

منی میری بھیجا کہ و ہ جا کرمیری طرف سے استدعاکریں کہ و ہ و ہاں رہنا چاہتا ہے۔جام نطا م<sup>سے</sup> اُن کے واسطے منازل لایت تجویز کیں اور سبام بعیثت بھی متیا کیا اور سرے راہ اُن کے ہاتھ بجوایا۔ گران کے پنینے سے پہلے مولا اکوسفرآخرت مین آیا۔ بھرمیترمس ورمیرمعین نے مرحبت کی اور کھٹ میں اتنامت کی۔بعد کچھ مُرت کے جام نظام نے ملک باقی کاعزم کیا۔اس کی و فاشکے بعد ملک سنده میں بالکل آدمیوں کے حال میں فتور مڑا۔ جب جام نظام الدين في سفراً خرت اغتيار كيا توجام فيروزاُس كا بياً خُروسال تھا وجاح صابح الدین کر عام کے قرابہ تیوں میں تھا اورجام شجر کا نواسا تھا اُس نے وعولے کیا کہ مندسلطنت پراجلاس کرنے۔ دریاخاں و سارنگ خال کہ جام کے معتبرغلاموں میں تھے اورٹری شوکت وتمکنت رکھتے تھے اُنھوں نے اس کا فرماں روا بنا ناپ ندینیں کیا۔ اسٹراف واعیان ٹھٹہسے اتفاق کرکے دریاخاں نے جام فیروز کوسر پرسلطنت پرسجٹا یا۔ جام صلاح الدین <sup>یا</sup> یوس ہوااُس نے یسوج کر بغیرلرائی ملک بنیں ہاتھ آئے گا۔ گجرات میں گیااور کطان مظفرت ہ گجراہے البِّج کی سلطان نے جام صلاح الدین کی عم کی بیٹی سے نفاح کیا تھا فیروز عیش دِنت ط<sup>م</sup>یں مشنول ہوا کہ شاروقات حرم میں پڑارہتا اورا گرگاہے اے اہرا الوائس کی محبس میں لولے ا دُر سخرے جمع ہوتے اور ہزل باتیں کرتے ۔اسکے عدمیں قوم سمہ کے آ دمیوں اور خاصینے ساو کے اہل شہر پر تعدی نشوع کی۔ دریا خاں اُس کا انع ہوا تولوگ اُس کی اہانت کرنے گئے۔ دریا خا<sup>ں</sup> موضع کا ہان میں حباں اُس کی حاکیرتھی رخصت لیکر حلاگیا ۔ بیاں گفیں و نوں میں مخدوم عبد سنجر ا ہڑی محدث اور اُسکے د وبیٹے صیل الدین دمولا نامجہ آ گئے جن میں سے ہرایک عالم متبخر تھا جینہ سال تک فا د ہ ونشرعلوم میں مشغول رہے اور ہرات سے ان کا نکلنا شا ہ ہمگیبٹ ل کی وجسے شافه میں ہوا۔ مولا ناجمیع علوم عقلبیہ ونقلبیہ کے جامع تھے اور ہرعلم میں اُن کی تصانیف لیندیدہ تقیں بشکوٰة کی تثرح لکھی تھی و و تمام نہ ہو ئی گرمسو د ہ اُس کاکتب خابۂ میں موجو د تھا اکوٹ لتب متداوله برواشي ملع تق وه اسي كالان مي ملك قرت كوي كئ مقابر كالإن مي اُن كامزارآ دميون كى زيارت گا ە ہے- حام فيروزعيش وعشرت ميں مشغول ہوا، يركان ماكنے

أسكے بربا دكرنے كا ارا د دكيا - جاعت وا تعي طلب نے جام صلاح الدين پاس آ دى بيجا ادراس عال ہے آگا ہ کیاکہ جام فیروزاکٹرمت وی غور رہتا ہے اور عمدہ ملک وریا غاں سے رکز کے كا إن كومِلاً كيا ہے - اب قت ہے كه جلد مياں آؤ۔ جام صلاح الدين نے شخے كے آدميوں کے یہ مکاتیب مطان مظفر کو د کھائے سلطان مظفر نے بہت سالتگر جام صلاح الدین کے سابقہ ارے تھٹ کو خصت کیا اُس نے متوا ترکوج کرکے مسافت بعیدہ کو قطع کیا اور فی الفورآب کھٹے عبورکرکے شہریں دہنل ہوا جام فیروزکے آ دمی پریشان ہوئے اُس کو دوسری عانبے اہرے گئے۔ جام صلاح الدین بلدہ کھٹے میں سرپرسلطنت پر مٹھا اور جام فیروز کے خاص خیاوں سے موافدہ لیا اور مصاورہ کرکراموال طلب کئے ۔ بام فیروزکو اُنکی والدہ دریا خاں پاس کا بان میں لائی اور بڑی زاری کرکے میلی تقصیری معاف کرائیں در ہے تا ں نے حقوق سابق کوم عی رکھ کرنشکر چمع کرنا مثروع کیا۔ جب یو شان کے گر د جام فیروز کے عام کے ینچے نظر جمع ہوا۔ اور بلوچوں اور سیو سیوٹے بھی اس کی طرت رجوع کی تو دریا خاں جام صلاح الدین کے دفع کے لئے متوجہ ہوا جام صلاح الدین نے جا اکہ حدال کے لئے استقبال کرے عاجی نے کہ اُس کا وزیر بھا کہا کہ صاحت یہ معلوم ہوتی ہوگر عبا مصلاح الدین شہریں رہے ا درجنگی ہاتنیوں اورلشار کوہمراہ کرکے جنگ میں بھیجے ۔ جام صلاح الدین نے تہر یں توقف کیا۔ عاجی و زیر کوجنگ میں بھیجا۔ دونوں لشکروں میں تشجب ال وقتال : ا فروختہ ہو کی طرفین سے ہا درکشتہ ہوئے آخر کو دریاخاں کے نشکرنے ہزمیت یا گئی اور اُلٹائیس اِحاجی وزیرنے سرسواری جام صلاح الدین کوء ضد اثبت بھیجی کہ ہم کوفت مے و فيروزي حائسل مولئ خاطر جمع ركھو۔ وقت نہ تھاكہ دریا خاں كا تعاقب كرے تا۔ قاصد مع عرضد اشت کے دریا فاں کے آ دمیوں کے اتفالگا اُس نے فوراً عرضہ اُست کے معنمرن د بدل کر د وسریء صند شت عاجی وزیر کی طرن سے عبام صلاح الدین کویہ کھی کہ ہا ہے تشکر وتكست بولئ غينم زبردست بهيم ابل وعيال ك كر كفيش إ هربط أو أوراصلا توقف نه كر دموضع جاجكان بي بم تم إلْ جائيں گے۔جوہيں پيوضداشت بہنچي عبا م سالاح الدين

ورماه رصنان كوبغيرافط ربياديا اوردريات كذركرشك تدعال موار آمخه مين اس كي منت سلطنت تھی جب عاجی و زیرہے اُس کی ماقات بوٹی تواس نے ماات کی کہ تونے یہ کیا کیا۔ اُس نے ماجی کی وضہ مداشت دکھائی تو حاجی نے کہا کہ میں نے یہ نہیں لکھا۔ آھنہ کو حقیقت حال براطلاع ہوئی منابت ندامت ہوئی گرہ م ہاتھ سے جا چیکا تھا۔ ندامت سے کیا فا ہُرہ قفا ۔ دریاخاں نے چند منزل آعاقب کیا اور عیدالفطرکے روز جام فیب و کو تھٹ میں لایا بعید کا ہ میں ناز بڑھی ۔ جام فیروز نے چند سال استقلال سے سلطنت کی گرآخر سراہ ۔ یا برور میں شاہ بیگ ارغون نے حمار کیا ۔ چونکہ سو مرد وسمہ کا احوال کسی کتاب میں مفصل مرقوم نیں کی کھا اس لیے مجمل لکھا گیا اگر کسی غزیز کواس سے زیان حال معلوم ہوتو وہ اس مِن ثنال كرف - يهله اس سے كه بهم فناندان ارغون كاحال كلييں حند متفرق مضامين لكھتے ہيں -ہمنے اوبر دریا خاں کا نام لکھا ہجا ہی ہے بندیا یہ ہونے کا حال تاریخ طا ہری میں یہ لکھا ہوکہ جب جام نندالیسر اِ نبید کو تخت کھٹ پرآس کے دوستوں نے بٹھایا تواس شہرکو بڑی رونق دی اورحکومت ایسی عدالت کے سابھ کی کہ ہڑخف لینے گھریں خوش تھا۔ بشت آناک آزارے نباشد کے را باکے کارے نباشد ب دن و ه اسینے وزیرلکشریریا لیک دیرکوساتھ لیکیشکا رکوگیا. وزیرکے ساتھ ایک نوعم غلام قبوله تفاا ورأس كو بإنى للاف كى خدمت سپرد بقى - يه لرا كاسل مي سيد كا بياست مگروه مُقيّد ہوکر بجا اور وزیرنے اُسے مول لیا۔ عام کو بیایں لگی اس دقت اس کا آب دارموجو د نے تھا وزیرنے اس لڑکے کو حکم دیا کہ پانی لا۔ وہ پیالہ میں پانی لایا اوراُس میں گھاس کے تنکے ڈال دیئے۔جام نے پیالہ کو د کھ کر بوجھاکہ یہ تنکے کیوں ڈانے ہیں۔ لڑے نے جوا بدیا معنور باے بت محقے میزون محاکد اگر بانی زیادہ بی جاؤگے توسوار منیں ہوسکو کے۔ان تِنكوں كے سبہ إِنى عُلْمُ كُمْرِكُما عندال سے بیوگے ۔ اگر جیاس میں كو أی تعجب كی أت نہ لتى گرلژے کے اقبال نے یا دری کئ کہ عام نے قبولہ کو وزیرے لے لیاا در پھراُس کو د ہ اپنے بچوں سے زیادہ عائیے لگاا ڈرمبارک فان کا خطاب <sup>د</sup>یا . اور مرتے وقت اُس کو آین میا ،

W.W

کش www.pdfbooksfree.pk

عبام اور کارو بارسلطنت سپُرد کیا ۔

سب مؤیفین نے تو ناصرالدین قب چے کاحال شا بان دہلی کے واقعات میں کھیا ہے

نیکن تاریخ فر من مان کومملکت سنده کا ایک متقل با دشاه مان کرحال لکھا ہے اوراس طرح

أس كا حكومه بمندهين بيان كيابي

ناصرالدین تب چه سلطان معزالدین سام کا ترکی غلام بتماا ور مُدّتون اُس کی فدمت

یں راکہ طاک داری اور کشورٹ کی میں و قوت حاصل کیا تھا ۔ بعدا زاں اُس نے قطب لدین ا

ایبک کی ایک لڑکی سے شا دی کی اور حب وہ مرکئی تو دوسری لڑکی سے نکاح کیا قطب لدین ایبک کی و فات کے بعد اکثر شدھ کے قلاع و بقاع کووہ اپنے تصرّف میں لایا ۔سومروں کو

جن میں سے بعض ملمان تھے بعض کا فرایسانسعیت کیاکہ سوا، بلدہ تھٹہ وجنگل کے اُن کے تھ وزیم کر دیں مارہ وزیر عدش میں گرشد ہے دکہنا، وں میں رستے ہے لیکن ناحالان

تصرّف میں کچیہ نہ رہا۔ وہ زراعتی ورعیتی بن کر<mark>گوشوں وکٹ روں میں رہتے سے کیکن نا طالبین</mark> قباجہ کی وفات کے بعد بہ تدریج سر*رٹ یہ ساطنت انھیں کے ہاتھ میں جدا گیا اورسلاطین دہلی* 

کے باتھ سے مذھ کل کا PAKISTAN VIRTUAL LIBRAE

اب عقد الرام مے سدھ می مایس تواس مارسے اراستا معلق معقار عباسیہ سے میں ہا میں جس ہیں سلطان محروغ نوی کے بعد سلطان مسعو داور سلطان ما دو دوم بی و د کی طرف سے سندھ ہیں

عاکم رہے بعدازاں سلطان قبطب اور آخر کو آرام ہ کے حاکم سندھ میں رہے جنکا بیان سینے ہو چکا ہو آخر باد شاہ کے عهد میں سلطنت عارصتوں میں نقسیم ہوگئی۔ ایک حصتہ میں ملت ان اورکل

نده اوراجه تحاجس مین ناصرالدین قباچه فرمان روانها اوران وقت سات را ناملتان کے

اُس کے باج گزارتھے (۱) را نا بوہنرسٹ را تھور ڈیرا کا ضلع دربیلامیں (۲) سینرلیپردھاج قوم کریج ساج تنگ میں ضلع ردیاہ میں رہتے تھے دہی حبیبر پیزجی ما چھی سولانگھی جومانک اراکے

سے رہم، د کانی بیسر مون چتون جو وا دی سیوی میں رہتے تھے (۵) چیون بیسردیٹا قدح جینا جو بھاگئے میں رہتے تھے دون جی یا بیسروری آ ہ جو جہام یا بیم کوٹ میں رہتے تھے دے ، جبو دھن

أكراجوين للضلع إم بروايس رست تق عق-

www.pdfbooksfree.p

جب ناج الدین یلدو زکے افسروں نے لاہور کوتسنے کیا تو نثمرمتیان میں ملک ناصرالدین قباچہ نے بنا ہ لی اور <del>ایا ہ</del>ے آخر میں مک خال خاجی اور اُس کے آدمی ملک سیوستان کے ب ہوگئے سلطان تم ل لدین اہمش نے اپنا وزیرنظام الملک محد سیراسعد خاں کو اچھے کی خيركے لئے بھيجا اور خود دہلي گيا ہو تات ميں اچھ بے جنگ نظام الماک كو ہاتھ آگيا اور وہ بسكركو دوڑا گيا۔ ناصرالدين متب چه بھا گا اور دريا بيں اُس كى شتى حيات و رطه ہلاكت ميں آ ب*یٔ سلطان تمس الدین سسنده کا مالک ہوگیا ہ<mark>ے۔ اس</mark> نورالدین حاکم مقرر ہوایسلطان* تمش سیسینه میں مرگیاسلطان مسو دیشا ہ اس کا جا نشین ہوا۔اس کی پرخلل سلطنت میر ىغل دريا ، مندھەسے پاراً ترہے اور اوچھ كامحاصرہ اُمھوں نے كيا۔ مگرسلطان مسود كى ہوست یاری سے مغلوں کوشکست ہوئی اور وہ خراسان کو بھاگ گئے۔ سلطان مسعو دیے ملک جلال الدین مخرگوسنده کاعا کم بجائے بورالدین مخرکے مقررکیا۔ اُس کی خدمت میں نا صرالدین مجمود چیاسلطان مسود کا تاج و تخت کا مال<del>ک ہوا۔</del> سر کہا ہے۔ مریب میں ملطان غیاث الدین دہلی میں ہا دہشاہ ہوا اُس نے لاہور و مثمان کے ممالک اپنے بیٹے سلطان مخرکوسپر د گئے۔ وہ باتے تبیہ ہے سال ملنے جاتا تھا میں ہیں جیکیز خا کے نشکر کے ساتھ لڑکر شید ہوا اوراُس کا مٹیا کے خسرو اُس کا جانثین ہوا۔ جب سے <mark>97</mark> میں سلعان حلال الدین خلجی آیا تواس نے ملتان اورا چھ میں ارکلی خاں کو حاکم مقررکسیا اور سنده میں نصرت فاں کوحاکم مقرر کیا ہے ہیں۔ میں سلطان علاء الدین نے بھی اپنے بھا تی الغ خاں کوار کلی خاں کے کا لئے کے لئے بھیجا۔ گرنصرت خاں دس ہزار سیا ہ کے ساتھ مثان اچھ- بھکریسیوشان کھٹ میں بہت وحا کم رہائے ہیں۔ میں سلدا لیُ مغل سیستان<del>۔</del> آسے اور اُکھوں نے سپوستان پر قبصنہ کیا گریضرت خاں نے اُن برسخت حملہ کر کے ے کو اُن کے قبضہ سے نکال لیا۔ سلطان علاء الدین نے اپنے آخر وقت میں <sup>د</sup>یبال ہور ے چنگہز خانی مغلوں کو نخالیے کے لئے غازی ملک کو دس ہزارسوار کا سپیسالار مباہے بهيجا- مثان اچھ اورسندھ جاگيريں ديا۔

خسروغان علاء الدین کومعزول کرتے تخت کا مالک جوا۔ غازی مک سندھ وملتان سے سیاہ ے کر گیا اور خسروغاں کو کال ویا اور غود بادث ہوگیا ادرا پنا خطاب سلطان غیات ٰلدین ركها اس اتنارين ايك قوم سومران سرأتها يا اور كلمه پرقبضه كياسلطان غياث الدين نے مک تاج الدین کوملتان بھیجا ا ورخوا جەخطىپەركوىمبكرا ور ملک على شپركومسپوسا ن· جب کشکوخاں نے متان میں بغاوت کی *ملطان مخدمت*ا ہ بن سلطان خیات الدین ملتا آیا در رئیلئیم میں بہاں کی سرکشی کو د بایا۔اوراپے معتد آ دمی سیبوشان اور بھب کرمیں بھیج ا در مراجعت کی سا<u>ہ ہ</u>ے۔ میں طفائی غلام کے تعاقب میں اُس نے گجرات ا در کچھ کو طے کیا ادر تھٹ کے ضلع میں آیا۔ اور موضع ہمیری میں دریائے کنارہ پر قیام کیا۔ بخار اُس کو چڑھا بو وہ گندل میں جِلا گیا اور بیاں اچھا ہو گیا۔ گر بھیر کھٹے سے جار کوس پڑھمنے ن ہوا جہاں اُس کو پیربخار آیا اور مرگیا۔ سلطان فیرد زُشاه اس کا جانشین ہوا۔ طغا کی تھٹیس تھا جب آس کو بیرمعلوم ہوا تووہ سومرا۔حاری اس قوموں کا افسری کراڑا گرشکست یا ئی۔ بہلی صفرسنہ مذکور کوسلطان نے نواح ٹھٹہ کوچھوٹرا اور دریارسندھ ساگر پرایک قلعہ کے بٹانے کا عکم دیا اورامیرنصراور ہزار سوارو یماں چھولڑا۔امیرنصرنے ایک شرآ با دکیا اورنصر بوراس کا نام رکھا اور مک ببرام کو بیاں کا اور ائی مضافات کا حاکم مقرر کیا۔ بہرام بورائی کے نام سے مشور ہوا۔ مک علی شیراز اور ملک تاج كا فورى بيوسّان ميں ربوا ورسلطان بھاركو گيا۔ اُس نے ملك زين الدين كوا پنافت ئم مقام بنا يا اور ملك عبدالعزيز كو وزيرخزايذا ورقلعه كونتخب سياه سي متح كيا- ملك ركن الذين كو ا غلاص فان كاخطاب ميا ا ورمنده كے تمام معالمات أسكے سپرد كئے خود د ملى گيا سات يہ ميں 'نگرکوٹ کو فتح کرکے ٹھٹیں آیا۔ بیاں جام خیرالدین حاکم تھا وہ قلعہ میں گیا جویا نی کے اندر تھا ا ور و ہاں۔ یا ہ جمع کی غلیکے قبط نے اور مجھ وں کی کثرت نے سلطان کو مجبورکپ کہ و ہمگیٹہ مِن آیا۔ عام خیرالدین نے اُسکی اطاعت کی اور اُسکی خدمت میں حاضر ہوایٹ لطان اس کو اوراور قبدیوں کواپنے ساتھ وہلی ہے گیا اور حب سیہوان کے قریب ائس کومعلوم ہوا کہ

105/03

جام بہاگئے کا ارا د ہ رکہتا ہی تواوسکو پابزنج کربا۔ تقوڑے دنوں بعد خیرالدین کے بیٹے جام ہو ت كوفلعت ويكرباب كى جكد مقرركيا -من المحمين فيروزشاه نے و فات يا يُ سلطان عنت الله ولي بين اسكا جانشين موا اور بعدا وسکے جوسلطان او کروسلطان محمد شاہ وسلطان سکندرشاہ با دشاہ ہوئے۔ اور میرسلطان ا صرالدین با دیشاه مواجعے سار بگ خال کو دیبال پورا ورملتان اورسند کی تنخیرے بے بمیجا -سن پین پُونا امیزنمورکامرزامیرمجدوریارندے پارا وترا اورقلعه اچیکامح احرکیا ۔ سارنگ خان کی طرف سے بہاں مک علی کم تھا ہمینہ بھرتک اس محا صرہ کور و کے رکہا۔ سارنگ خاں نے ملک تاج الدین کو چار ہزار سیاہ کے ساننہ اوسکی کمک کوسیا مرزا بیر مخد خال نے محاصرہ تھیوڑا اوراچیے سفرکیا اوراوسکوٹنگست دی بھیر ملتان کا محاصرہ کیا چیہ ہینے کے محا کے بعدسارنگ خان نے اطاعت اختیار کی اور ملتان مرزاکوء الدکیا پرانیشہ میں امیرتمور خوداً گيا - إس زما مذسے سلاطين و بل كى سلطنت كاخامتم ملك سندمين سمجنا عاسيئے -اس زمانہ سے بیٹیزکہ جبکا بیان اوپر ہوا۔ قوم سندے کیمہ حصہ پر قوم سو مرا قالفِن تحمال کی مت حکومت ۵۰ دسال رہی مورخ بہ بیان کرتے ہی خلفار عباسیہ کا آخر حاکم سیدائمیمی تھا . اسکے بعدیہ قوم آئی ہوایس زمانہ سے اسکی حکومت کا آغاز شار کرناچاہیے ۔ہم نے اویر بیان کیا سندوے ایک بڑے مصدر سلاطین غزفریہ کی طرف سے عاکم عکوست رکھے نتے۔ یہ توم بھی اپنی عکومت ایک عصد میں خود مخیآ رزگہتی تھی وہ سامرا کے عربوں کی قوم سے پیدا ہو ئی تہی ا و ر ننهجري كي چونخي صدى بين يهان آئي-كيتين كه والورائ امراتى ك ظلمت جب تهرالورغارت ببوا تواوسكا يحورا بعالى امراتى ارایس ہو کر بغداد میں فلیف کے پاس گیاا ورفلیف نے سوعرب سامراکے اسکی ہمراس کے لئے مقرر کئے وہ او نکواور علماہ موسوی کوسا تنہ لیکر مند میں آیا - بعدا زاں اور بہت ہے برعرب اً گئے آخرکو ڈالو رائے سیدکا مطبع ہوا - ا درانی بٹی اوس سے بیاہ دیں اور سندیں سبید آبا و ہوئے۔ وہاں اونکی اولاد ہوئی . اوراُنہوں نے مطلوی شہربیایا۔ ہی اونکی اقامیت کی جگہ ہی

بمت ورسا و كرسته ي فازى مك ولي ير شان اورست سياه ليكويزه كيا اور خسرونول كومطيع كيااو ترخت يرميه كرانيا لقب غياث الدين تغلق شاه ركها ورايني نئ سلصنت کے نتفام میں مسرد ون موا تو سومرانے تحری میں لینے ہمایہ ہے ۔ وکو جمع کیااور کافٹ كونركية مومرت تخت رغي أكب سومراك سائنت كا حال بي لكماي جو آيخ معسوى سے بينے نعل كيا. خرى رسانے بیٹ یہ بی ارس کوجوسومرا کا فرمانہ ماتس کیا ۔ اس فاندان کے اقبال وزوال در سے إدف بوں كى تعداداوراد كے زوال كے اسباب مورخ محلّف طرح سے بيا كرتے ہي جانو صدول ميں درج ہو اي سلما ول کی این است سول به می صیح توریر بان کیا جائے کو م سوم اجون میں تعمرن فتى وه كون فتى ول مير معصوم نے سكى اين اور نقل مولى يا لكمام كر فبدار شيدسلطان معود کے زون اور ان میں تو موموانے غزن کی حکومت سے سرتا بی کی اور مند کے تحت برایک توم سومر كم و في في يحيك م موم اتما اوراس بيان كالسينة ماسيح مين فائمة اسركيا كرم محير است زیاده نس مصوم جریں نے مها کارگری کوزیادہ معلوم ہوتو وہ زیادہ کر دھے ۔ ابوالغفل نے آیں اگبری میں نسرت یا کہا جو کہ م سومرے با دشاہوں نے سند میں کیے برس سطنت کی فرشتہ نے ہی ہی سو ل مجافیصا نہیں کیا ورصات یہ ککہا کہ عاوالدین محدّ قاسم کی و فات کے جدی مرسنہ کا اوال کی ، رکخ متدا دار میں منبی لکیا گیائین آ ایخ مها درش ہی ہیں اس نحکت کے تک مرکبے: مرتب بی محمد قاسم کے بعد ایک جاعت کہ اپنے تیں اولا دہیم الفسار ی

ا بہتے تھے وسے مندیں اوفا ہی کی ایکے بعداس مدود کے زمیندارول میں سے جگوسو مراہ ہے ورقیت و کتے درقیت و کتے اور النساری میں زیتے مند کے درک میں اپنی سطنت قائم کی اور النساری میں نیری نظرے ہیں گذر ہے اس پانچوں ل منطقت کی گراوئے ہوئے ام کسی کتاب میں نیری نظرے ہیں گذر ہے اس سومرکے خانو دو کوسو کے فوندان نے تباوی میں میں اسی دہی مدود کے زمیندار سے ایک سرد رہنے و مرکو متب افتیا کی وال دو حائوں کی ملاست میں کمبی باد شاہ ان کہ سام

عَرُ فُويد وعِنى يهيد و دمويد ف مزاحمت كي اورلعض اوني سے بوديد قالض بور ف اور لينے

گا شتول کومکومت کوسپرد کرمے نوواہنے مرز پروائیں ہے گئے صرف ساعان، عرالدین قاچه نے بہاں سندس إدشاى كى جيكا اور ذكر جوا-<sup>ت</sup>اریخ طاہری میں لک برکے قوم سومرا کی ساطنت ۲ ۱۸ برس منت سے سط میٹ کیک رہی اور وه مبندوستے اورالورائی سلطنت میں تھا اوراو کا داراسلطنت محذ نوریرگنه ویراک میں تھا ، دوداعم علارالدين كاتق يهرؤالورائ اورامير سمراكي كمانيال قف كليم من -بگ لدر اس میں لکها برکرمسلمانوں کی فتح کے بعد قوم تیم نے سندس سلسنت کی اور کچید رت کے بعد سوم افر مان روام ہوئے اور ۵۰۵ برس کک او منوں نے سلفنت کی - ابھی واسلفت نهائم يورتعا-شخب التواريخ مي محرّوست لكنّا بحرُحب سلطان محمو وغز نوى كا جالتين اريجا مياسالما ن عبدالرت بد وا والب ندب اوسكوكيل و فا فل دعيش دوست محجكواس سے سرًا بي كي سي بيا میں سومرا کی قوم نے ایک شخص سومرا ، می کوانیا ! وشاہ بنایا - <mark>رو سرتوں تک</mark> خو دمخیاری کے ساتھ سلطنت کرار با اسکے بعدا دسکا میا جو گرسی والد و رمیندارصاد کی می جی جانشین بوا ۔ النه میں بجو نگرہ ابرس ملطنت کرکے مرگیا اوراد سکا بٹیا دو دام م برس منطنت کی شف نئیس فوت ہوا . پیم سنگر نے وابرس بعدا وسکے سٹیٹ نے ۳ سابرس اوسکے چیجے امرنے برس اوردودا دوم نے مارس وہیتونے ۲۴ برس کنبرا نے اابرس محرُ طورنے ۱۵ برس کنبراد وم نے مجی ایک سال وو واسوم نے مهابرس ؟ نی نے مهم برس تینمیرنے ۱۸ برس بجو گرودم نے دابرس منیت ووم نے مرارس دوداچہارم نے ۲۵ رس امیر سرانے و ۳ برس مجو گرسوم نے . ابر س پرسلطنت ممیرے باتد آئی جکوا و سکے ظلم کے سب نے قوم سانے معزول کیا۔ تحقة الكرام مي ايك جگد لكما بحكد ساميراكي عربول سے قوم سومرا بيدا موتى يدعرب دوسرى صدی بوی میں آئے تھے تیم کا فاندان اوسکے بمراه تما، بوعباسیہ فاندان کے عبدسلطنت میں سند کا فر از دار اور و ۵ سال بم سلطنت کر ار اسلنے که وه فاندان عباسیه کے مطع برانام تبے اور بوری آزادی رکھتے بھے اور سندے بڑے حصہ میں غزنوی اور غوری ؛ د خامبویں کی طر<sup>یتے</sup>

عاكم تقريع .

ایک اورمقام پروه بیان کرتا بحرکه اونکوچیوٹ امراتی بلایا تھا جوابینے نامور بمبائی ڈالوراے

کے ظلم سے ناراحل ہوا اور بغدا دمیں گیا · اور فلیفہ نے سوعرب سا مراکے اوسکے ساتھ کئے جنگو وہ اپنے ساننہ سندیں لایا او نکے سابتہ میریملی موسوی بھی تھاجہنے ڈالوراسے کی بیٹی سے شا دی کی

جنگی اولادا بنگ شهرمطلوی میں نسبتی ہی -

بی میربیف میں ہور ہوتا ہے۔ اُگے اور کچیہ عال سومرا کا لکما ہم حبکوا دیرہم نے نقل کیا ہم ۔ غرض کچیہ اور بہی سومرا کے مال میں فلط ملط مہوگیا ۔ انگریزی مورخوں نے اس عقدہ کے حل میں بہت اپنا مغزیجی کیا گرکچیہ

على بنوا.

سما کی قومم جویجیدگیاں اور دخواریاں قوم مومراکے باب میں ہیں وہ ساکے باب میں نہیں ہیں -

سمانے سو مراکو سلاھی میں خارج کرکے جبت<mark>ک سلطنت کی کدا و نکا</mark> قایم مقام خاندان ارغوں اور اسلامیہ میں ہوا۔ سماکی تاریخ سلطنت کو بئ پہلے کو ئی تیجھے تباتا ہی۔ لدرنا مرسم سے ہے آ خا ز سلطنت بتا تا ہی

سے سروا برس تیام سلطنت ہوتا ہو گا ہے طاہری اُ فارس ایم اور قیام مرم برس سے زیادہ نہیں

تحفة الكرام سفية أغازجس سے قيام ١٤١ سال معلوم مواہي۔

آریخ طاہری میں ظاہر طلمی معلوم ہوتی ہوا سلے کدسند پرسلطان فیروزشا ہ نے ساتھے ہیں حلد کیا ہواسکامقا لبہ جاگنے کیا جوسامیں سے تہا سومرامیں سے نہیں اور میہ تاریخ ہمکوشمس سراج کے بیان سے معلوم ہوئی جب کا باپ پانچراکشتیوں میں سے ایک نہراکشی کا افسرتماجواس مہم

بیں کا م کرتی تقیں ۔ مام کی قوت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہوکہ وہ سلطان دہلی کے مقابلہ میں ارسے اور اس سے مقابلہ میں ارسے کے نئے چالیس ہزار سالمان کو بھلاتے کے نئے چالیس ہزار ہوار لایا تھا اور ڈھائی برس سلطان کو بھلاتے

ركها وس رس نبلخ ماريخ سے جواسى زمانه كى تصنيف ميں ميں مح تفلق نے جب حماد كيا بھٹہ ميں ماكم سومراتما اور سمانه تھا بس تحفۃ الكرام كاسل يكن صبح بم كداس ميں ساكر شخت نصيب موا

يسند عطابق سلطان فيروزكى تخت نتينى سے بود وسنديں تخت نشين مواتما سبتار سخوں كے

مورخوں کا اسپراتفاق ہو کہ قوم ساکا زوال علیہ ہیں ہوا۔ یہ بھی ناریخوں ہیں لکہا ہو کہ سما اپنے تئیں جمٹیدسے مٹسوب کرتے ہیں اسلے لفظ جام کا آئیے مقدم وبزرگ تریاطلاق کرتے ہیں تاکہ جشید کی یا د دلانے رہیں بعض او کوعرب ابی جہل کی اولاوسے تباتے ہیں تاکہ ہندوں سے نوسلم ہونیکا عیب دورہوجائے ۔ کچہہ کی قوم جماریجا بھی سا کی قوم میں سے ہو دہ اسپے تنئیں سام بن نوح کی اولاد میں سے بتاتے ہیں جسسے دونوں لقب سام وجام کی آسانی سے متفق ہوتے ہیں۔

فاندان ارعون فندم روسيره

اکبرنامه دمیر معصوم کی تاریخ سندے اور ارعوں نامہے حبکا دوسرانام ترفاں نامہ برسیم فاندان ارعوٰ کا عال سکیتے ہیں۔

مورضی بیان کرتے ہیں امیر بھری کا بٹیا ذوالنون تبااورامیر بھبری جگوم صری کہتے ہیں وہ ارغوں فال برخ الله بال الم فال بن بلاکو فال بن جگیز فال کی اولاو ہیں سے نظا۔ صاجب قران کے زیار ہیں ایک خطاب ترفال تباجبکو و وہل جا آتو سپاہی اوسکو کہیں جانے سے نہ روکتے اوراوسے اوراوسکی اولاوسے نوج موں تک باز ہیں نہوتی چنگیز فال نے تنگیتی ٹبانا کو اس جلد وہیں کہ او نہوں نے دشمنوں سے آگاہ کی تعامر فالی کا درجہ ویا تھا اور اپنی عاطف تینے کم اس جلد وہیں کہ اونہوں نے دشمنوں سے آگاہ کی تعامر فالی کا درجہ ویا تھا اور اپنی عاطف تینے کی سے اس خطاب وسکو دیا تھا بعض باقیاں نے اس خطاب کے ساتہ یہ جزیں ویں طبل تمن توغ نقارہ اور قرون توغ وجر توغ و تور۔

سے ان طاب میں ہمدیم پیری دیں بن میں مارہ اور وق وی د پیروں دور و است کا تعالی ہمدیم پیری دیا ہوں ۔
انعلق تیمور نے امیر مولاجی بریہ نوازش کی تھی کہ او کی اولا ویں سے فریٹر چی کہ نوگانہ و ل
با ذخواست ندمو ، اور دب گذار ہائیں قرباز پرس ہوا و راُسکا یا داش یہ ہو کہ و و سالہ نقر ہُ ہ ا
پراوسکو ٹیمائیں اور یا ہے اسب کا نمدہ ڈالیں ، بزرگان برلاس ہیں سے ایک اُسکی گذارش مرض
کرے اور ا دسکے جواب کوار کیوٹ کے سرواروں ہیں سے کوئی اس سے کہے ، بھراُسکی تنہ ہرک
کمولی جائے ۔ بورید دو بزرگ اوسکی گھربا نی کریں ، حبب اوسکا کام انجام بائے توا وسکو بنتیگا ہ

حضورت لیجا کرسوگواری کریں۔ روز طوی ہیں سب بزرگ بیا دہ ہوتے ہیں اور ایک بیا وال وسو کا اتفام کرتا ہی۔ اس طرح یہ ترفال مجی سوار ہوتا ہی اور انتظام کرتا ہی۔ اس بزم شا دی ہیں بادشا کے لئے ایک پیالہ خمر موتا ہی توفان کے بائیں ہاتھ ہیں بیسا غرر کہتے ہیں اور اوسکی دہر محبی فرایس پرموتی ہو کئین فرانروا کا سکداو سکی آخر سل ہیں ہوتا ہی اور ناموں کا لفا فہ نہیں ہوتا۔ یہ فوگنا ہوں کا بخشا جانا شاستگی سے فالی ہی۔

میر ذوانون بیگ ارعوں سلطان ابوسعبد کے ملازموں میں تھا زرم وکا رزار میں ایسی مرد آ کوششیں کرا تہا کہ وہ سلطان ابوسعید کامنطور نظر سوا ۔ جب سلطان ابوسعبد قرا ہاغ میں مقتول ہوا توامیر ذوالنون اپنے باپ پاس ہرات جلاگیا اور یا د گار مرزاکی خدمت کیمہ ونوں کر اربا

روا وا میرود کرد هیچا بیابی کا براسی با دشاه موا ا ور مرزا امیر بصری کا انتقال بوا تو ذوالنون شمرتند جب سلطان احد مرزاخ اسان میں با دشاه موا ا ور مرزا امیر بصری کا انتقال بوا تو ذوالنون شمرتند میں آیا ۔ سلطان احد مرزانے اوسیر بهت رتنفات کی دوتمین سال بهال رہا ، بعد از اں ما وار النہر

یں بیات کی ہے۔ سری سے الوس ارغوں خواسان گیا جیمان آئرسلطان حین کا ذوالنون منظور نظر موا تند ہار اور سیتان میں داور اسکواقطاع میں مل گئے جب بدیع از ماں مرزانے اپنی بدگوہری

ندہ را ورصیان بیں داور احدوالعاع بیں سے جب بیرے الو می سرور سے بین ہوجرد سے سلطان حین مرزاہے سرتا بی کی میر ذوالنون ا وسکے عمرا ہ ہوا ۔جب سلطان حین مرزا

ے سلطان حین مرزاہے سرتا کی کی میبرڈ والنون اوسلے بھراہ ہونا جب سلطان سین مرزا کی عرفتم ہو کی توا وسکے دو بیٹے بدیع از ماں ومظفر مرزا سرریا راہو سے اور اس دریا ہیں پراگندگی

بهيلى برشيبك فان اوربك رائية يا ميرد والنون الرائي مين اراكيا-

جب امیر زوالنون نے وفات بائی تووونوں ہمائی شاہ بگٹ محمدُ مقیم قند ہارہیں جمع ہوئے اور ہاپ کی تعزیت کی مراسم اداکیں. تعزیت کے بعداسی محلِس میں محمدُ تقیم دجیسے امرا ارعوٰں وترفال

نے وہا ہنے ناہ بیگ کی سرداری کو قبول کیا . فناہ بیگ نے باب کے وقت سے مصال کو

كوبرستورائي كامون پرسجال ركها . شاه بگ عنوان جوانی سے بیرا یه علم وا دب سے آماسته تما

ا ورطوم سے خوب ماہر تفاعلار اورطلبا رکی صحبت میں رہتا تھا۔جب محدٌ خاں سیستانی ولایت خواسان کو تنخیر کرکے نواحی فراہ بیں آیا اور قنڈر کی تنجیر کا ارا دہ کیا اور اسطرف اوسے گھوڑا

ورايا - اورگرم سيرس آيا توشا وبيك واميرم مقيم في مخذفان باس اللي سيمكرا بي اطاعت كا

انهاركيا فطبه وسكه محدٌ خال كي نام كا علايا . اوسك ماس كنه اوراييا اوسكوراصي كياكه و ه خراسان کو میلاگیا برا قبیدین کابل سے بابر إ دشاہ قنہ ہار وزمین دا در کی فتح کے ارا د ہ سے میلا تاه بیک وحدمقیم نے اُس سے جنگ غطیم کی اور تکت یائی۔ زمین واور و قند ہار با برکے قبصہ میں آسے امیر ذوالنون کے خزانے جمع کئے ہوئے ہاننہ لگے جب کواوسنے انی سیاہ مرتقتیم کرویا۔ اور لینے بھائی ناصرالدین مرزاکو قند ہارحوالہ کرکے کا بل علاگیا ۔ اور محرمقیم کی مبٹی ما ہ بنگم کو مقبد کرکے ہے گیا۔ کچمہ مدت کے بعدسلطان ناصرالدین مرزا قند ہارکو ہے وجرچیو ارکر علاگیا۔ ننا ہ ساک نے تیزوتی ارك قند بارير قبعند كربير - اس حال بي محد مقيم نے اتعال كيا . بابر نے ا ريك كار كار قاسم كو كه ہے کر دیاجس سے نام پیکم بیٹی پیدا ہوئی۔ قاسم کو کہ جنگ او زبک میں ہلاک ہوا۔ اب شاہ بگ قند ارسے شال میں آیا۔ یماں کے إمرافے اوسکی اطاعت کی- بھرسیوی كى طرف چلاجها س كے عاكم يرول برلاس نے خندا دمى معتبر بنيكش كے سابتہ بھيے - افلاس و وولت خواہی کا افہار کیا ۔ ٹٹا ہ بگی نے اِن فر<del>تا و ونکورخصت کیا اور نو د ٹنال میں آ</del>نکرٹیمبرا شاہ مگ نے این امراس مشورہ کیاسب نے بیرائے دی کرسیوی کوتنے کرنا عاسیے اسلے كمصلفه مين شاه الملعيل نے خراسان پر قبصنه كركيا اور حضرت بابرشا ، كابل ميں تشريعيت فرما ہي ا درطرفین سے منازعت کے ابواب کہلے ہوئے ہیں بمکواپنی عافیت کی فکر کرنی عاصیے ک اڭسى روز قند مارسے مُداہوں تو و ما ں چندروزگذاراكريں . آخر الامروہ ثنال ہے سيوى كوچ مكو<sup>ج</sup> آیا ا درسیوی کونے بیا بعض آ دمی قلعے کے اوسکے پاس آئے بعض بھاگ گئے ۔ خو دفتح پورس مجمع ومسكن أبكا تمايينجا - اوربعض اميرو ل كو قند بإربين بهيجا . فتحبو را يك قلعه سيوى سے بيجا س كرو° پر سند کی جانب میں تھا . فتح پور توبر با دہوگیا قلعہ وعمارتیں موجو دختیں پہا ں پر ولی برلاس و وتین ہزار آ دمی جمع کرکے لڑا اور آخر کو ثنا وبیگ فتح سند بیوا۔ یہان ثنا وبیگ کے با غات دعار آ کی بنیا دین ڈالیں اور قلعہ بنایا - اور کارآزمو دہ آ دمی مقرر کئے اور قند ہارکومعا و دے کی ت ه المعل بن اومط شعبان م<sup>ئال</sup>ه میں خواسان پرتصر<sup>ن</sup> کیا اور مج<sub>دٌ</sub> خال لوتت ل کیا اوردرسش غاں کو تواا و رسسیتان کی مکومت سے لئے جیجا ، مزیا ہ بیک کو

اندلیث بیوا اوسنے اپنے مصاحبوں سے مشورہ لیا کہم دوبا دشا ہوں کے درمیان آب وآتش کے بیچ ہیں ہیں ایک جانب شاہ اسمعیل اورو وسری جانب بابر باوشاہ ہی سب کی رائے بیر ہوئی لدبابرا دشاه سے صلح مصالحت كاؤول والنا عاصيد اورشاه المعيل كى غدست ميں جانا عاصي یسی کنا گرشاہ اسمعیل نے شاہ بیگ کو قلعہ طفرس تب کیا۔ جو جاعت اوسکے ہمراہ تھی کچر ایوسس ہوکرقن دہار ملے آئے - کیمہ کونوں میں جاچھیے -مهترسنبل جوشا ه بيك كاغلام تقاوه قلعه ظفرس بينجا جس برج مين كدنتا ه بيك قبدتها . د ہاں علوایزی کی دکان کہولی اور زیداں بانوں کو علوے چاکر اُنے آسٹنائی پیدا کی ور اپنا مفصد د ماصل کیا کہ شاہ بیگ یاس آنے جانے لگا اورا یا و اشاروں سے صورت واقعہ معلوم کرنے لگا۔ بارہ مردان کارنے یہ امرقرار دیاکہ سب طرح ہو سکے شاہ بیک کو حمیثا کر قبارلیجا نا ماسيد ميرسنبل علوائي في ايك رات كويمره دارون كوداروب بهوشى كملائي وه ترعلواحيث رکے اناحیت ہوئے سنبل دوآ دمیوں <mark>کولیکر برج میں آیا۔ ن</mark>ا ہیگ کورتی میں دیکا کر نخال لایا ـ رستی جیوٹی تھی اسلئے شاہ بگیگرا اورایک دانت ٹوٹ<mark>ا۔ پہر</mark> با دیا گھوڑوں پر جنگے نعل اُلطُ لِكَ بِوئِ مِنْ عَنْ سوار مِوكر منزل مرا دير بنيجا -جب سے باریاد شاہ نے شاہ بیگ کے قید ہونے کی خبری تھی توقن ارکی تنخیر کا ارادہ تھالیکن بلاد ماورا رالنبرو مبخشاں کے فیا دوں کے سبب سے بیدارا وہ قوے سفعل بین ہیں آیاتها اب اونے خاطر حمع کرمے قند ہار کی عزیمیت کی مشاہ بیگ مسالح قلعہ داری کے سکئے قندا رکی چاروں طرف سے آ ذوقہ کو تنہر میں ہے آیا۔ برج وبارہ کو درست کیا شکرشاہی میں جاس سے شاہ بیگنے ارا دعظم کرلیا تھا کہ میدان مقابلہ ومقائد میں قدم سکیے -اس باب میں لینے معماجو ہے مشورہ لیا ترہنے یہ کہاکہ ایک فعہ و و و و ہاتہہ کرنے چاہئیں اگر فتح ہوئی فہوا لمرا دا دراگر نہیں تو متحصن بوكرمدال وقبال كرينك جب بابرقندار كي نواح من آياتوايا بيار مواكد شكريون كاول اوروت بكار بوكيا - جب شاه بيك كوالسلاع بول توجيش خوب اكارقند إرك إله بيمي بارب خواج علال الدین کو اسب او فلعت و کرٹ مبک پاس بھیجا اور ج دمراجعت کی

جب بابربا دشاه کالشکرکا بل جلاگیا توشاه بیگ سوی مین آیا اورکیم ونوں یہاں ریا ۱۰ وراسینے امراا درکشکریوں سے کہاکہ بابراس مرتبقن۔ ہار کی راہ دیکینے آیا تھا۔ دوسری مرتب تسخیر کے لئے آئیگا ۔اورجب تک اوسکو وہ ہے نہ لیگا جین نہ دکتگا وراس اسپنے دعوے کے لئے ولیل یہ لایا کہ با برکے دل میں محد مقیم کی طرف سے یہ خارول محکداً سنے دولت تربیم اپنی محرم کوکا بل جیجا جواد کی بیٹی ماہ سیگم کو بہگا کر قند ہار میں لائی اوراوسکا نخاح سرزاشا چسین ہے ہوا وہ صرورا سكاانتقام قنداركي فتح ك كرناجا ميكاء ووم بابربا وشاه إسس شاہرا و سے بہت سے جمع ہو سکتے ہیں السکا ہاتہ او زیک اور قز لباسس پر جل بنیں سکتا السلئے و ہ قند ہار پر قبینہ کرنا چا سبکا - اب ہموانیا فکرکرنا چاہے اُسنے سیوی سے ہزارسوارسند کی طرف بھیجے -ا د نهوں نے ماکرے ذیقعد ساتا ہے کو قربیے کا ہاں و باغبانا ن کو تاخت کیا یہ قریبے ایے آ با دیمے كه ہزار سنستر حوبا عول ميں رکھيے علاقے تھے لوط مي<mark>ں مائتدآئے۔اسپرا ورجيزوں كاتياس</mark> اربينا چاہيے -ايک مفتريها ن شكر ما اور محيرا لنا سيوى كوچلاكيا -۱۹۴۰ میں بارینے اسی مضوبے کے موافق جوشاہ بگیں نے سوچا تھا قند ہار کی طرف کو چ کیا ا ورقلعه کا محا صره کیا اورتقبیں لگامیں۔ نحا صره نهایت ننگ کیا گیاتھا ۔ غله کا راستہ سب طرف سے بندکیا گیا۔شہرکے اندرغلّہ کا قعط پڑاتھا۔ ہالاً خرمصا لحہ قراریا کی - ۱ ول تیرمی؛ دشای تشکرمیں تب کی و بالیمیلی نا عار کابل کو معا و دت کی اسی سال میں بابر با د شاہ کی خدمت میں ث وحن مرزاباب سے رنجیدہ موکر آیا - با داشا و نے اسپر عنایت کی دوسال و وہادشا و کی ملازمت میں رہا۔ بابر با در شاہ کتا تھا کہ شاہ حسن بگے۔ ہماری ملازمت کے ارادہ سے نہیں آیا کھاس نے آیا ہو کہ تورہ لفنت اور قانون ایالت ہم سے یا دکرے آ خرکارٹ المسن بادشاه سے رخصت لیکرقت رار کا عازم ہوا برا ہے ہیں بابر بادث ہ قند بار کی طرت علا-شاہ بیگ باوشاہ کی الدوشدسے بانگ مواستین ابوسیدیورانی کومصالحت کے لئے جیما . اوراس جانب سے فداو ندمحمود وخواجہ عبدالعظیم قند ما رہیں تشریفیت لائے۔ عہدنامہ لکہا گیا۔ مال آیندہ میں تبند ہار بابر با دشا ہ کے آ دمیوں کے حوالد کیا جائے۔

ا بابر با دستاه نے مراجعت کی۔ نتا ہ بیگ انے تلعیشال کومند بوط کیا اور دوالی سنتا ل و بیوی میں سكونت اختيار كي اورايني وعده مح موافق ستنكثه بي قند إركي تجيال ميرفيا شاالدين پەرابوالمكارم كے الته باوشا ہ پاس جميميري - با دسشا ہ نے ادنگر ہے ايا ، ، وسال اورنوا شال وسیوی میں ایسی تنکی وترشی سے بسرکی اسسیا ، کوشلغم وگاجریں اور اسی سسم کی چیزاں كان كوملتي تقي - آخر كارشخىيد برند كى طوف شا ، برك نے توجه كى اور ايك، وفندا وربوض مواضعات کو ماخت و تا راج کیا - اسی سال میں جام نت.ه عاکم طوٹ کالپیرخوا نده دریا حال بشکر عظیم کے ساتھ حوالی سیوی میں آیا تھا۔ شاہ بیگ سیوستان کی تاخیہ والداج کو گیا تھا۔ مغلول اورسنديون بي ايك جنگ عظيم بهوني - ابوالمحد مرزا اس جنگ مين شهب يبوا -ارعوٰں اور ہزار ہ کے کچمہ آ دمی ہاتی رہے انکی کو مشتوں سے سندبوں نے تھٹ کوفر ا كى اس سال ميں جام ننده نے وفات يائي. جام فيروزاكما باشسيں موا- دولت شابي و نورگاہی آومی ہزیمت یا کر طفہ میں آئے اور جام مے نوکر موسئے میرقاسم کیا۔ ارعوں نے بھی ایک خون کیا تھا۔ وہ جلا وطن رو کرجند کرومین کے ساتھ سندیں آگیا تھا۔ بام سند ا کیسا محلہ ان آ دمیوں کے بسنے کے لئے دیدیا تہا۔ اوسکا نام مغل یورد تھا یمیر ڈاسم کیک پہاں اس سبب سے ناراض ہوگیا کہ مردم سمدنے استہزا کے طور پر کما کہ تہاری عورتیں بھی متہا ری طرح سرمنڈاتی ہیں اوسے فی البدیہ جواب ویا کہنیں تھاری طرح سرریال رکہتی ہیں اس جواب سے توسمه کے ول میں ناحق کینے پیدا ہوا اور اکا ارا دہ ہواکہ میرکاس اُڑا سے میرکو اُنکے ارا دہ سے خب پر ہو کی تووہ امیر شاہ بگی کی خدمت میں جلاآیا اور ولایت ٹھٹا کی تنخبیب رکی رغیب وتحريص دي. المالی میں شاہ بی نے اسکرتیارکر کے مصلے کی عزیمت کی جب شاہ بی نتی رکتیا ب کی منزل میں آیا توہب آ دمی اُس پاس جمع ہوئے ۔ اوسنے سلطان علی مرز ا اور! رغوں سکیے رّفاں اورا کی جماعت کو قلعہ میوی اورعیال کی حفاظت کے لئے معین کیا۔سلطان محمو د کو سیوی بین مقرکیا۔ میرفائنل کو کلتاش کے ہمراہ ووسو چاہیں سوان پہلے روانہ کئے اور

تین سوسسیا ه لیکرنو دا وسکے پیچیے گیا جب دیارسسندہیں آیا اور وضع باغباں سے عبور کیا ۔اس زمانہ میں قوم سمہ کالشکر موضع تلتی رکھٹی) میں کہ بین چار کروہ سیوستان سے تھاجمع تھا اوراوسکا بىر دارمحو فال ولد دریا غال ا ورملتن فا ل تھا ۔ اوسنے جنگ ویکارکا ارا دہ کیا جب شاہ بیگ موضع باغیانان میں آیا توہیاں کے ملک اوسکی ملازمت میں ووڑ سے اور جان ومال سے خدمت كرنے يركستعد بوئ و شاه بك بدجا ہا تھاكداس و باك باقى سب آ ومى ا طاعت كريں مگر ا ونہوں نے اطاعت نہ کی سرشمی برآ ما دہ ہوئے ۔ توشا ہ بیگ نے کو ہ لکی سے چھٹا کا عزم کیا ا ورخانو ہ کے کنارہ پربایدہ ٹھٹہ سے جنوبی جانب میں فروکش ہوا ۔اس زیانہ میں ٹھٹہ کے شمال میں دریا ہتاتھا اسلئے یہاں توقف کیا اور متامل تہا کہ اس دریا ہے کس طرح عبور کرے ناگاہ ایک گدسے والا دریاہے یا یا بگذر کراس جانب میں آیا - جو کی کے آ دمیوں نے اوسے يو كرتهديد كى اوسنے را ہ بتلائى عبدالرحمٰن دولت شاہى نے دريا ميں گھوڑے كو ڈالذاوريارگيا . اورو ہاں سے آئر شاہ بیگ کو اس واقعہ کی خبر کی۔غریش ۱۵ مجرم سے ۲۴ کو و ہ دریا ہے عبوركرك بلده تمصلين آيا- دربا خال بيرغوانده جام ننده فيروز جام كوشهري حيوارا اورببت سالت كركيرخوب لرا . آخر كوت ه بيك فتحند مبوا . أوروريا غال لرا الى مين مارا كيا -جام فیروز کوجب بید خبر ہوئی تو وہ ٹھٹے سے بھکر ریار رکھٹے سے شالی کوہستان میں یہ ایک مقام کم مين بينيا - تُصْلِم كُنُ روزتك لثمار ما - اس آية كان الملوك اذا دخلوق بية افسلاوها ر تحقیق جب با دشاه قربیمین داخل ہوتے ہیں توا وسکو غارت کرتے ہیں - مصدا تی ہوا -بہت سے آ دمیوں کے اہل وعیال مقید ہوئے . عام فیروز کے فرزند تھی مقید ہوئے اخر کارقاضی قامنین جواس زما نہ کے فضلار ہیں سے تھا کومشنش کی جس سے بہ الشیر غضب بجبی - جام حیند آ دمیوں کے ساتہ موضع پرار میں ٹمپیراتھا - اسکاول درومند تھا کتھا که او سکے اہلی وعیال وجام نظام ٹھٹر میں تھے ۔اب اوسکوچارہ کا رسوار شاہ بگے کی ملاز كو كي اور نه تقاء اسنے سخندان آدميوں كو تسبيكر عجز و نياز كي زبان ميں شاہ بيگ كو پيغام ديا-اگر حضور میرسے گذا ذکو معا ن کر دیں توجب کک زندہ رہوں گابندہ رہونگا۔ ٹیا ہوگی ۔ نے

مرحمت جبلی ا ور ما طفت اصلی کے سبب سے اُسکی عبخ و بیجا رگی پر ترحم کیا ۔اور فرسہ تنا ووں کو فلعت ويكرمام فيروزكوعنايت آميز باتين كهلا بهجوائين - آب پرارك كنارے پروه الوار. علق گردن میں ڈانے ہوئے نمایت اکمیارے ساتہہ شاہ بگ کی خدمت میں آیا۔ار کا دست بیس روانشاہ بیک نے فلعت زر و وزی کہ سلطان حسین مرزا نے میرز والنون کو دیا بنیا اوسکوء نات کیا اورعمارت ٹھٹہ اوسکوحوالہ کی اوریہ قرار پا یک عام فیروزشہرے اندر بائے اوراپنے اوریک اہے اپنے گھرمی بھیجدے ۔خو د اوسنے اپنے ارکان د ولت سے مشورہ کیا ا ورکها کہ ملک سندوسیع ہی۔ اور میر ننہیں ہوسکتا کہ ہم اوسکی حفاظت جیند آ دسیوں کوسپر دکرے اپنے گھر بار ملے مائیں مناسب یہ بوکہ جام فیروز کو نضعت ولایت سپر دکر دیجائے <sub>ا</sub>و رنصف لینے معتمد و ک<sup>ی نوف</sup>ی کیائے۔ سب نے اس راے سے اتفاق کیا کہ کو ہ کی سے سیوستان کے قریب یک عام فیروز کا علاقہ ہو اور مکی سے بالاتر ملک تعنی شاہ بیگ سے رکبے ۔ یہ عہدوییان ہوکر شاہ بیگ کوح کو ج میوستان میں پنچا اور بیاں کے آ <mark>دمی شاہ بگ</mark> کے نشکر کے خوف کے مارے می گ ( کمتی ) کو بھا گے اور اتوام سہتا اور سومرا د سووہ سنے آگرا دینے اتفاق کیا اور کھا کہ صتاک بان دِمِنا لفوں سے بازنہیں آئینگے۔ایک خت الله کا ان ہوئی۔ شاہ بگے کو فتح ہوئی۔ قلعهٔ بیوستان براسکا قبضه موا-قلعه مین میرعلیکه وسلطان تقیم سبگ لار ومیرکیک ارغول و ا حد ترخان كوسيوستان بي چيورا ا ورسلطان محمو د خاب كونكاتامش كوقلعه كرمي شعين كياز اورخو واپنے فرزنہ وں کے لانے کے لئے شال کو گیا اور قاصنی قاصین کو محمو و ولدوریا فاں یاس بھیجاکہ آ دمیوں کونصایح ومواعظ سو دمندسناکر مخالفت سے اطاعت ہیں لائے - قاصنی کے جانے سے بعض علائد ٹناہ بیگ پاس آنے پر راحنی ہوئے مخدوم بلال کہ علامیں سے تعل ا و کے مانے کا مانع ہوا۔ جنگ کی صلاح وی۔ شاہ بیگ پیٹسنگر چیندکشتبوں میں سواز ہوا میرفاصل نے شاہ بیک کی جانب سے بیش دسی کرے مخالفوں کوشکت دی اور بہت مواصع کے سے مالوں کور إوكي . توم سودہ كے آدمى بہت سل سكے -ہم ہے نے بیلے لکہا برکہ مام صلاح الدین گجرات کو مجاگ گیا تھا اب اوسکودغل برا ورجو دہ کے

كينے سے بير ملك تھا كى حكومت كاخيال ہوا۔ دس ہزارسوا رقوام جارىجبروسوم ، وسمہ وسود ، ے لیکر ٹھٹ کی فتح کے اراد ہ سے چلا جب وہ نواحی ٹھٹہ میں آیا۔ جام فیروزہے تاب ہو کھٹ سے سیرستان میں چلاآیا. شاہ بیگ کوصورت حال سے اطلاع دی تواوسنے اپنے سبٹے شا چین کو ایک فوج کے سانڈ جا م فیروزیاس بھیا۔ یہ دونوں ملکرجام صلاح الدین سے رضي جمين جام اوراوسكابيًا ماراكيا - اورجام فيروزك ساتفت وسين طفيه مي آيا- يها ل سے بیوستان میں جاکر شاہ بیگے سے طا- شاہ بیگ نے قلعہ سیوستان کے اندرا وربا ہرسے نحکم کیا قلعہ میں غلہ کے و خیرے جمع کئے اورا مراکو حکم دیا کہ قلعہ میں اپنی حویلیاں بنالیں۔ خو د کمر كى طرف علا - جام فيروزكى عرائض اوراللجي آئ - أنكورخصت كيا اورجام فيروزكو كتوب مكيم لەمبرا ارا دە گجرات كى فتح كام ي- جب و ، ولايت فتح ہوجائىگى توبطورسا بق ملكت سند كا تعلق قوم سمه سے ہو جا کیگا۔ سلطان محمو د ميلي كربيجاكياتها ا وسنے اپنے باب ميرفاضل كو بلاكرب بيال **كانبند** کیا ۔ شاہ بیگ بھی بکر د بھی کو روانہ ہوا - ا ورتصبہ سکرد سھیکی میں آیاسلطان محمود شاہ میگ كى فدست ين آيا- اوسنے داريجيا كا حال عرض كيا اوندول سنے اس سے مرشى كى تقى-. ا ورسبیدوں کی حایت سے سلطان محمو د بچاتھا۔ شاہ پیک نے قاضی کی طرف دیکیا تو قامتی مُون كياكداس ولايت كى زمين سيلاب ب اوركاف اس زمين ميں بہت او كتے ہيں -بیل فارکن ممیشہ انتہ میں رکہا یا ہے۔ شا مبگ نے یہ بات سنکرون اومیوں کوقل کیا ۔ سلطان محمہ دشہر میں گیا اور اس قوم کے بہت سے آ دمیوں کورا نوں رات ار اوالا ۔صبح کوسا کو اورباب كوساته ليكرفناه بيك كے ياس وورايا -سادات كى خير اندىشى ونيك خوامى كوعوض كيا شاه بگيه ا د نڪے سائمة التفات اور اغز انسے ميشي آيا جب محلس برغاست مو کي تومحو د خال کوخلوت میں طلب کرکے سا دات کا احوال پوچھا۔سلطان محمو دینے جو پہلے عرمن کیا تھا وہ کہا۔ مگر آخر محلس الله الرجيدية ومي وولت خوا ولمي لكن اس جاعث كاقلوك اندر منامناب وولت منبي-يرُنكُر شاه بگيه مُمكرا ياكه خوب سفارش كي محرزه بيگ كوشا ه بيگ نے صبحيا كه سازات كوية بينجام دو

وبايكا مرزات دسين كالجيئ جام صلاح الدين كه ونحارف ك

كرمغل مع ايني بويوں كے آئے ہيں- جاہيے -كرسا دات ووتين حويليوں ميں عليے جا أبي سادات نے قلعہ میں رہنا دینا مصلحت نہ جانا - باہرجانے کی درخواست انہوں نے کی - شاہ بیک سنے تصبُه لہری میں اونکے واسطے منازل متعین کئے دہ ابتک وہاں رہتے ہیں۔ بھیر نتا ہ بگی نے قامہ دیکما اور بہت خوش ہوا۔ منازل و محلات شہر کو ملاحظہ کرکے اونکو اپنے امیروں ہیں اور سیاسیو میں تقیم کیا قلعہ کو بیالیں کرکے اوسکے صح کئے اور امراکو دیئے کہ وہ وست بیت تیار کریں -قلد الوركه يهل يات تخن تماا وسكومهاركيا اورا وسكى بخته انتشي بهال لاكرتكائيس - ترك وسميركى عارات جوقلعہ کے حوالی میں تتیں ۔اکٹر او نمیں سے ڈیا کی گئیں اور اوسکامصالح قلعہ میں لگایا شاه بگ نے مرزائین سے کہا کہ جنوب کی جانب جو و وکوہ وانع میں وہ قلعدے سرکوب میں۔ ان دوپہاڑوں کا فکر کما چاہیے۔ بھے قلعہ کی عمارت بنا نی چاہیے۔ بھیرا وسنے فکر کرکے زمایاکاول قلعہ کی عارت اہم ہی ا سلنے کہ قلعہ کے گر دوریا سے غلیم ہ<sub>ی</sub>۔ اِن پہا طوں سے چندا ب وغدغه نہیں كوئى با دشاه بالاستقلال اس قلع محقر كى تنجير كى طرف مأل بنوكا - با دشاه وا مرائ تنكت خوردٌ اس قلعه برکونی کام ناکر سکینگے ۔غرض تو اے دنوں میں قلعہ کی عمارت تمام ہوگئی اورارک قلعہ کوخاص ا بنے لئے اور مرزا تنا جین کے واسطے مقرر کیا جیندا مراکو می اس ارک میں مگیہ وی جیسے میرفالی ا ور ملک مخدکو که وغیره کو استنالهٔ مک پیرقلعه موجو د تها به جب قلعہ کے بالکل بنانے سے اور بہام رعایاسے فراعنت ہوئی نوایک سال بعدا وسنے بلوچو<sup>ن</sup> کی طرن توجہ کی دہ کہی فتنہ وفسا دے باز نہیں کتے تے مشورہ کرکے یہ تواریا یاکہ ایک وقت معین پر بلوچوں کے مواصعات برمروان کارجائیں اورسب کو وفعة فل کروالیں یونانچہ میالیس مواضع میں اسطح بلوی أيب وقت موعود رِقتل بهوے اورا و محے مكا نات باكل فاك سياه بوك -المنظمة بن یا نیده مخدر خال کو مکرکی حکومت رمعین کیا اور خو دا یک لشکرگرا س سے ساتہ مجزا کی تنخیر کا ایا دہ کیا۔منزل بمنزل ملکر دریا کے و ونوں طرفوں کو نا پاکوں سے پاک کیا جب جین وو مين شكرًا يا تومير فاصل كو عارصنه تب لاحق موا- وه رخصت ليكر كرين أيا-شا ه بيك يرمير فاسنل ے مرض ﴾ إلى تربهوا اورجب وہ مركباتووہ ألل بكري جلا آيا-اورا وسے كماكدمير فاضل كامراكير

مرنے پر دال ہی۔ عزض بعدعزا داری ہے ملکت گجرات کی تنجیرے ارا وہ سے ٹھٹہ کی طرف مترج ببوا اورموضع نصر لورمين آياجام فيروز كى طلب مين آ دمى يسيج -جب شاہ بیک مهات بکروسیوستان سے فراغت یار مملکت گجرات کی تنجیر کی طرف باکل متوجہ تها۔ اور مکرسے باہراس اراوہ سے جلاتھا کہ خبرا کی باہر باوشاہ بہرہ وخوشاب کی حوالی میں ہندو كى تنخيرك ارا ده ، آياتوات اپنے عاصرين محلس كاكديد بادشا و بكوان عال برنبس ب دیگا - اور آخرکوید فک عمس اور جاری اولا دسے لے لیگا عم پر داجب برکسکی دوسری داایت. ببراجلے جائیں حباب کو بد دغدغد بیدا ہو اتوا مکے سینمیں وروپیدا ہوا ملکت گجرات بس پنجا نہ تا كديوت آگئي- يه واقعه ٢٢ شعبان ميم ٩٢٨ كوبهوا-جب مرزا شاچین نصربورس مند حکومت پر باپ کی حکمه بیٹھا .سا دات وقضات واشرا<sup>ی</sup> واعیان نے جمع ہوکر مراسم تعزیت و تمنیت کوا واکیا - اوسے سب کواکرا م انعام سے سر فراز کیا ۔ چونکہ یہ امرا اول شوال ہیں کہ روزعید تہا واقع ہوا تھا تو لوگوں نے چا ہا کہ اوسکے نام کا خطبہ نما زعید میں یڑا جائے۔ گرا و سے کہا کہ جب کے صاحب قرار کی اولا دمیں سے کوئی باتھی ہواسکا حق ہم تک نہیں بنتیا۔ بابربادشاہ کے نام کا خطبہ بڑیروا یا گیا جام فیروزنے جا فطارسٹ یہ خوشنو کسی و ماجی و نفتی کو مع تحف و نشیکش کے مرزایاس بھیجاا ورتاست کا افلہا رکیا۔ گرایلیجیوں نے مرزا سے خلوت میں کہاکہ جام فیروزنے بجب ظاہر یہ کیا ہی باطن میں اوسکی غرص کیمہ اور کو اگر کیمہ اورارا دہ نہوتا تو وہ حرب و کارزار کے لئے اورا دوات عرب ویکار کے لئے نہ جمع کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ جنگ کا اِرا د ہرکہتا ہے۔ مرزا نے فرستا دوں کورخصت کیا اور خو دمنرل بمنزل قطع مسافت كيا جب مام فيروزن الصحاحثم وخدم كو ديكها توتاب مقادمت اسيناس ئهٔ وکمیکر قرار پر فرار کو اختیار کیا - تھوڑے و نوں میں شہر کھٹا کو خالی کرکے و ریا کے و دسری طرف بلاگیا- مرزا تناه مین نے حکم دیا کہ دریاسے عبور کرکے سیاہ شہر طفتہ میں اُترے - جب سیاہ اُرْت كَى نِو الك وزيروسيخ ابراسيم دا ا دجام فيروزايك جاعت كوليكراوسكى برابراً عن توبي لگائیں اور چی<sup>ار ش</sup>تیوں پر تو بچیوی اور تیراندازوں کوسسردا ہ لاکرمرزاکے شیکرکے مانع ہوئے

بادم

اس أنار مي جنگوجوانول نے وتمنول كودرياسے راہ عدم ميں رواند كيا ، جام فيروزولايت كير میں حیلاگیا۔ ایک مدت تک ان حدو ومیں رہا۔ مردم کچیہے استمدا و آ ومبوں کی گی۔ جب جام فیروزموضع جاجکان درا بهان میر بینجا توقرب بیاسس نیرارسواروپیا و ول کے ں پاس جنگ کے آمنگ ہے ویا ہوئے ۔ ولایت ٹھٹ میں ایک غلغلہ وزلز لہ ڈال دیا۔ محرمتكين ترخال وميرفرخ وسلطان قلى بيك اورا يك جاعت امرانے مرزا شاھىسىين ياس عارصورت واقعه كوظا مركيا - مرزاشا حين نے ايك جاعت كو هنامين محيوثر كرشهر كومضبوط كيا غود اعداکے دفع کی طرف منوجہ ہوا۔ کوچ کموچ چلکر جبّگ جام فیروز کے لیے روانہ ہوا جب اِن عدو د میں پہنچا تولٹکر کو زتیب د کمرر وانہ ہوا ۔جب مخالفوں نے بیمغلوں کالٹکرد مکہاتو سب گوڑے پرسے نیچے اُڑے اور مرول پرسے گڑیاں اُٹاریں اور سب نے اپنے میں چا در<del>وق</del>ے مروں سے والبتہ کرکے لڑ ناشروع کیا اہل سندومند کا فاعدہ برکہ حب وہ لڑا کی میں مرینے کا ارا دہ مم کر ایتے میں تو گھوڑوں سے اُٹر کر سا دہ ہوتے میں اور سروں کور بند کرتے میں . عا دروں وکر مندوں کو آپس ہیں باندہ لیتے ہیں کہ کو ٹی انیں سے ہماگ نہ جائے ۔ مرزا تا جین نے یہ حالت ملاحظہ کرکے اپنے امراکو فتح کی مبارکہا ودی اور اشارہ کیا کہ تبرو کمان پر ہا تہہ لیجائیں اور خو د دعایرہ کر گھوڑے پر سوار سوا۔ صبح سے شام کے لڑائی ہوئی قرسیب میں ہزار آ دمیوں کے میدان جنگ میں مقتول ہوئے۔ جام فیروز گجرات میں بہاگ گیااوروہ س رہا۔ جب کے حصرت عزرائیل اسکی ملاقات کو آئے تین روز تک میدان جنگ میں شاہ میں بھیم رہ<sup>ا</sup>۔ گھوڑ اوراساب جوہا ہتہ آئے تھے یا ہ اورا مراکز شتیم کر تا رہا۔ بعد از اں شہر ٹھٹیں آیا ۔ تعلق آبا دیں کو ا ضیار کی -چہ مہینہ رہ کر کمر کوگیا - بھر سیوت ان میں کیا - یہا ں ہے کر کوگیا ۔ شیخ میرک و شاقحطالبین جوانے زانے بلے بزرگ سے قدارے سندی آئے۔ منته کی اوائل میں مرزا شاہ مین نے سئا کہ حدو داوبارہ و متی وام من میں ایک جاجست وہرو ماجی وغیرہ ہمیشہ برگنہ ماتیلہ ومہرد غیرہ کی رعایا کی معتر من ہوتی ہی۔ بوسلئے با با احدِ بسیرمیر فامنسل كوكتاسش كوان جاعث كى تادىيكے كے لئے امور فرمایا سیاہ كاسرانجام كیا۔ نواح تيتي وا من محرب ناه مین کا ذکر اور د مرکا اسیرونا

ا وبارہ کو تاخت و تاراج کرکے قلعہ ما تیلہ میں آیا۔ مردم دہرنے قلعہ بیوراے کے بلو جو لیے کهاکه مر دم مغل دست اندازی کرے مال ومواشی کولیجاتے ہیں. جب تک تم دست پر ذکر و کے وہ میشیری علی کرنے بیوراے کے بلوچوں نے معیت کی اور مبرے اومیوں یا اخت کی ۔ با با حد خبر دارموا - انتحا تعاقب کیا او باره میں دونوں میں لڑائی موئی - آخر کو بلوچوں کوشکت ہوئی اکٹر قتل ہوئے ، دہرکے چندا دمی وستگیر ہوئے اور قید خانہ میں ڈالے گئے۔ مرزانتا جہین نے ایک فوج بلوچوں پر اخت کے لئے موضع کندی د نہر کا بہجی تھی . اوسنے بلوچوں کو تا دیب کی ا ور مراجعت کے وقت اجی کو گوشال وی وان اً ومیوں نے مبلغ میں کش میں وئے اور ل کیاں دیں - با با احدا وبارہ کو تصرف ہیں لایا ۔حب اس محال سے خاطر جمع ہو ای تو و ہ کریس جلاآیا یا نی کی طغیانی بیں مرزا کی سرکارے نتتر وں کوجومروم جہر وہتے تھی فراسٹس کے اہتام میں تربیب ما تیلر کے رہتے تھے ، سیورا سے بلوچوں اور برا ورا ور نیخ پورکی حدود کے جا ٹول نے لوٹ لیا۔ بابا احدیہ خبرمسنکر تین سوسوار کرسے لیکرایا ورسر کاری اونیٹوں کو وایس لیا۔ اورلیٹروکی ایک جاعث کونسل کیا ، اونٹوں کولسیکرجب دوقتی کے قریب آیا ترسیوراے کے بلوچوں ومردم وہرنے را ہ روکی جنگ عظیم ہو لُ . با بارچہ سے کاری زخم گئے ۔جب اس معرکہ سے کنکر ماتیلہ میں آیا وگھوڑے سے زخموں کے مارے گرا اور مرگیا میر عبدالفتاح ولدمیرفاصل نے حبابی بها نی کوموت کی خرسنی تو اُسنے بیاب ہوکرمرزا شاہ سین سے رخصت عال کی وہ میرقاسم کا دا ماد تقامرزا نتا چین نے میرکویمی ساتھہ کر دیا کہ وہ کوئی ہے جلوئی نذکرے اوسنے پہاں آ کر عبا کی کی فض لوكربهجا . اورخو ديها س كچه ونو س نو قف كيا ٠ ايك ون قابر ياكر بلوچو س كي أيك جماعت كنير رفيل . حدو دموتک پہنچکر کارزار کرکے ہزیمیت یا ئی۔ آخرکو مردم دہر سنے مصالحت جاہی قرار يا ياكتي دامن سندكي عدمقريو ميرا بوالفتاح تتي دامن مين نناكه ايك رات كوخران كه اوباره نے مولتی کو ہلر پول نے وط لیا ۔ مبرا بوالفتح گھرسے متیار لگاکر اپنز کلا۔ ہوا ایس گرم تھی کہ جیکے سے اوسکے مزاج میں اپنی حرارت پیدا ہوئی کہ گھر تک ناشکل ہوگیا بعدان ووواقعا مے مرزا شاہ میں سنے ماتان کی تسخیر کاارا دہ کیا اور حکم فرما یا کہ امرا اور شکری سب بر ہیں آئیں

いいりんいいられいりのでのかり

اورث رکے لئے استعداد د وسالہ کریں۔ جب مرزاشا جسین نے ملتان کی فتح کاارا دہ صمی کیا تواول وہ ارغوں و مکدروہزارہ کی جاعتوں سے فارغ البال ہوا · بیقو میں سیوی میں ع الل وعیال رہتی تہیں ۔ او سنے ایک ا سوازسا ہتہ نے اورایک ہفتہ میں ایلغار کرکے قلعہ سیوی میں سنجا . قلعہ کومرمت کراکے اپنی معمد ف کے حوالہ کیا ۔ پیرتی دفع بلوچوں کو مطبع ومقید کیا -آخہ کو ایک تیدیوں کی جاعت کو اس شرط قاہد ر چیوٹراکد او نکے سروار اور بڑے آ دمی اوسکی ملازمت میں کر کو طبیں۔ جب بایربادشا ہ ہند کی طرف روانہ ہوا تو شاہین نے لینے ایلیجیوں کے ہمرا ہلائی مثبکیں بهيجي حبب شاجسين إبركي خدمت ميں رہتا تھا تو او سنے مير فليفەسے كہ وكيل ومير ديوان على سرکاربا دِشاہی کا تھا اپنی خصوصیت پیدا کی تھی کہ اوسکی دا ما وی کی امید تھی -اب اوسکی تجدید کے الناع بدالباني كى دا دى شا ه سلطان كوكرسية عفركى اولاد بي سيقى بابر با دشا ه كى خدمت ميس بهيجا اور درخواست نخاح كى د بابرت كلبرك بكم نت بيطيفه كوخليفه كح يوث بيغ حسام الدين ترک کے ماتھٹا چین یاس بہی یا۔ شاچین نے بگیے سے نکاح کیا . اور پرگنہ یاترا اورباغیا کا حسام الدین کولطری ضیافت سُیرو کئے اور نخیر طنان کا عازم موا۔ السلم میں شاہمین نے نگاہ امیر متان کے وفع کرنے کے لئے متان کی طرف کو ج کیا ورمنزلیں طے کرکے قلد سیوراے رہنیا ۔ خوب اوٹ مارکی مخالفوں میں سے جبکو دیکہا اُسکوٹنل کیا قلد سيورات ميں جو بلوج تقے و ه اِس خبر كوسنكرا وجه كى طرف چلے گئے - كيم قلعة منتحسن مو ية فلعه اور قلعول مين استحكام اورارتفاع مين ممتازتها . مرزانتا حمين ايك كولاب (مال) بيراً ترا سلطان محمود کری کوقلعہ کی جانب بہیاوہ الیغار کرے حوالی قلعہ میں بلویوں کی فوج سے دوجار ا ہوا۔ لڑا کی شروع کی۔ اس پاس استی سواروں سے زیاوہ نہ تھے جنمیں سے ، ۳ تلوار سے ہلاک موسے ۔ اور دوسری عانب دوسوآ دمی مارے گئے ، لجوچ یہ عال و مکیکرسب ہماگ گئے جب یه خبرشا چنین کوئینی تو د یوان میں سلطان محمو د خاں کی بڑی سبین وا فرس کی اورفلوت فاندیں بلکرائے ہا تبہ سے جوب لگاکے المت کی کہ الیی تیز دوی و نے جلوئی کرنی خوب

اوجير كم مقام يس محارميناه مين ومردم زنگاه

نہیں ہی - دومیرے روز شاہین قلع سیوراے کے متصل فروسٹس ہواا درا وسنے حکم دیاکہ ۔ قلعہ کوفاک کی برابرکریں - بیریما ں سے قلعہ مو کی طرف گیا ۔ شیخے روح اللہ جو پیا ں کے بزرگوں میں تھے . اُس سے ملنے آئے ۔ اور اہل قلعہ کا اضطرار وعجز میان کیا ۔ شا چین نے مرزاسکین ترخاں کو فرمایا کہ ایک جاعت کو ساتھ لیکر قلعہ کے اندر جا کر ذخیروں کو دیکھیے اورا گرکو کی لکاه و بلوچ ہو تو اوسکو قلعہ ہے با ہز کال دے اور تو نحص کہ شیخ حاد کی خانقا ہ میں بنا ہ کیجائے اس سے کچھ تعرصٰ نہ کرے۔ عرض اس جاعت کو اوسنے معان کیاا د را بک ا درجاعت سیامپول کی جوتھی اوسکو وہ باندہ کر مرزا کے پاس لایا۔ مرزانے و وتین روز قلعہ موہیں قبام کیاا • رقلعہ کی سیر کی اور موکے شیخوں سے عمد لیا کہ اوسکے اّ دمیوں کی اَ مدون د کا کوئی مسرض منہو۔ اور ہمارے مخالفوں کو وہ آنے نہ ویں۔ بعدازاں شیخ روح اللہ نے دہرے جرموں کی معافی کی در نواست کی-شاچین نے فرمایا کہ یہ وہ جانے اورسلطان محمود خاں جانے جیکے وو بھائی وہرکے آ دمیوں کے ما تفوں سے ملف ہوئے ہیں · وہر کو بلا یا وہ ہمتیر درگردن سلطان محمود کا یاس آیا وا وسے اوسے کن ومعاف کر دیئے میروه کو ج کرکے مروم لار کی سرعدیرا یا - بہاں سے ا و چہ کی عزیمیت کی محب ترخال کو یا مجبوسواروں کے ساتھہ ہراول کے لئے آگے بھوایا -مرزا شاجین رزم کے عزم سے سوار ہوا اورا وج کی طرف چلاا ورا سینے نشکر کومرتب کیا -دوسری جانب میں می نگاہ کے رائے زا دے اور بلویج اور ملتان کی ساری سیاہ اسقد رحمع ہوئی کہ شا جسین کے نشکرسے سوگئی بھی -جب وونوں نشکر رابر کھڑے ہوئے تومغلوں کی سیا ہ نے آش قَنَالَ كُو ہِلْرُكایا - بلوچوں اور نتكا ہوں نے تیروكمان كو إئتوں میں لیكر تیر و بحایینہ برسایا- مرزا کے برانعارا ورجرا نغار كو فتح مو في - ا وسنے بهلول رائے زا واورا يك جاعت كثيركد وستگيركيا -مرزانے اس جاعت کے قتل کا اثبارہ کیا ۔ مرزا کی سیاہ میدان جنگ سے شہر کے باہرا کئی اور قلعه کا درواز ہ توڑ کربڑی راے زا و لئگا ہ نے نصیل پرچ<sup>ا</sup> کرتیروسنگ تھینیے ۔ا و نکے سر داروں کے سرحب نیزول میں پر وکرا ونکو دکھائے گئے تو وہ سب منہزم ہوکر برج وبارہ سے گرکرایی نجات جا مع الرج تحص اوجيكا مرزاكة وميول كي إله آجانا و وقل كياجانا - شهرك أوسيول كوغارتكي

اِس اتنا میں سیدزین العابدین بخاری فینیخ ابراہیم و شیخ اسمعیل جالی وقاضی ابرالخیرو قاضی عبدالرگن مرزات وسین کی خدمت میں آئے صورت واقعہ کو بیان کیا تو مرزانے عکم وید یا که آوسو کا کوئی متعرض نبو - اور قیب دیوں کو بھوٹرد وار رجو کو ای حکم کے خلاف کام کرے اوسکے سرکو نیزہ برائکا دواور قلعہ وعارت او چہ کوٹر ہا دوعارات او چہ کی چوب کششنیوں تیں ، لد کر بمر بین آئی۔

جب سین شاہ کے اس غلبہ کی خرسلطان محمود لنگاہ کے کان میں آئی تو اُسنے سرحدوں پر
اپ آوی بھیج کونشکروں کو جمع کریں۔ ایک بہینہ کے عرصہ میں اسی ہزار بیا دہ وسوار جمع ہوئے
اس سبیاہ میں بلوچ وجٹ درندو دادی اورا ور قو میں تبیں۔ سلطان محمود میں دان برزم و
پیکار کے عزم سے نہایت نخوت کے ساتھ مل ان سے چلا۔ مرزاشاہ سین سلطان محمود کی جمعیت
کا مال سُنگر گھارہ کے کمارے پر آنگرانظار میں جمیا۔ سلطان محمود لگاہ نے ایک ماہ مان کے
باہراسباب واد دات جنگ و حرب کو ترتیب کیا۔ اسکوا ہے لئک پر بڑی نخوت متی ابنی فتح

لعدولاوركا فرج بونا ورغازى خار كامل

نسخ بزرگوار مرزاحبین کی طافات کو گئے اور اِن شراکط پرصلح کرا دی اور پرعبدنا مہ لکی دیا کہ آب گھارا ہو حدولایت ملیان اور مکر کی ہو اُس سے آگے لنگا ہ آج ہے دن سے باہر قدم نہ کہیں۔ نشیخ کو زگہوڑے اور قطار سنتہ ونقدر وہنے مرزانے دیئے ۔ شیخ نے راضی خوشی مراحبت کی مرزانے حکم دیا کہ اوجہ میں ایک اور قلد بنایا جائے ۔ اس قلعہ کی عارتیں بھال خو د انتک موجود ہیں۔ قلعہ او چیمیں ایپ مقدا و می مقرر کئے اور مراحبت کی ۔ اقبال خال جو سلطان کھو انتک موجود ہیں۔ قلعہ او چیمیں ایپ مقدا و می مقرر کئے اور مراحبت کی ۔ اقبال خال جو سلطان کھو کہا ہوں کا افرار کیا ۔ مرز اسنے اسپر لنگاہ کا کو کہ تمامرز امن جیمین کی طاز مت سے مشرون ہوا اور دو لئنوای کا افرار کیا ۔ مرز اسنے اسپر کیال انتخات کی۔

اقبال خال نے عرض کیا کہ قلعہ دلا ور میں خرنینے اور د فینے بہت ہیں اور سلاطین کا اند ڈستہ و ہاں بہت کچہ ہی - غازی خال و ہاں کے حاکم کے نام کم صا در ہواکہ اس وقت ہم قلعہ ا دجیمیں تشرلعين فرمامين تجب كوسزا وارية كالبلا توقعت مع الم<mark>ن قلعه سارى الازمت بين عا ضر</mark> مو . گرفازی طاں اپنی عصانت حسار کے بیذار میں ظا<mark>و ہ نہ جا ضربوا تو مرزانے</mark> غز ہ رجب کولٹ کرکونگم دیا که آب و غذیم راه لیکرا بک مهینه کا آ ذوقه لیکره لاور کے قلعه پرجائے سنیل نیاں سواروں وخاصتیل و تو بحیوی و پیا دوں کولسیے کر دلا ورکے قلعہ کو گھرلس - اور مور عیوں کولفتیم کرسکے تحاصرہ و محارب میں مصروت موں - يە قلعەنهايت مضبوط بى آب بيا بان مين دا قع تها - چا بك دست كارىرداز دا نے بین روز کے عرصہ میں تین سوکنوئیں کہو د لئے ۔ بشکر میں یا نی کی افراط ہوگئی عارر و زلعِد عزلا خو وتشریف لایا ا ورقلعه کامحا حره کرلیا -اسباب حصارگیری کو ژبتیب و کرتیرون کُ بھینیکنے نثرع کئے ا بل قلعه کا عال تنگ مِوا او نکوکسی عُکمه سے کمک ومد د کی امیب پندهی - اُخرالامرستنبل فا ں سنے د و نوں طرف قلعہ میں نقب لگا کر برج و بارہ کو دروازہ کے آ گے سے اُوڑا دیا۔ اب قلعہ نے حقے و شعلما م تش بیلنے بہت سے اہل قلعہ مقنول ہوسے ادرباقی اسپر ہوئے ۔ اور مرزانے خرنیے ، دفینے کے نئے اپنے معتمداً دمی مقرر سکئے جسبح کواس دولت کوسیا ہیں تقبیم کیا اور آب خزا ندمیں داخل کیا - مرزا نے اوچ میں مراجعت کی اور وہاں سے کرمیں بندرہ روز میں آیا -ب طعيش وعشرت بحيايا -

سس فی کا خرمیں سلطان محمو د کی وفات کے بعد اوسکے ا تربا اورا مرا میں منازعت عداوی شروع ہو کی ہرایک نے اپنے ناحیہ کوست تحکم کیا اور کسی غیر کی اطاعت کی۔ سلطان حمین اِسکا چہوٹا بیا جوجات بن مواتنات یخ شجاع بخاری کے اورعورتوں کے ابتہ میں تباا ورکو ایکام نرکات اسلے فتنہ ون و وجور وظلم و تعدی مآن میں پیدا ہوئے۔ اس سبب سے اکابر و عالی ورعایا اور ما کم کے طالب ہوئے نگرفال نے جوسلطان محمو دکے امرا میں سے تما وہ شاچسین پاس آگیا۔ ا در اُدس سے یہ عال بیان کیا اور بلدہ ملتان کی تنجیر براوسکومستعد کیا مرزانے سکین ترخا کو قراول بنا کے بہیجا۔ تینج المعیل قرنتی عمدۃ المشایج کورسم رسالت مرزایاس اہل مثمان نے بہیجا۔ مرزانے شیخ کی بہت تعظم و تکریم کی اور دہمانی کے طریق پر روبیم ہی دیا گرحب شیخ نے صلح کی تمہید میں گھنت ہ تنبيد کی تواوسپر کھیہ فائدہ مرتب نہوا۔ تو متیخ نے لنگرفاں سے کہا کہ جمکوٹھٹے ہیں جہاں میرے عزیز ہیں وہاں بہیجدے نگر خال نے مرزاے کمکرا دسکوٹھٹر میں او سکے عزیزوں پاس بہیجہ یا۔اور حالی طل میں ایک موضع بطور سیور خال کے ولواویا - لنگر خال نے مرز اکالٹ کرلیکر کہلوا ن کوتا خت و تا طاج کیا غله ومولینی مام اسباب مرزا کے نشکرنے ہے لیا محاصرہ ومحار برکا اُغاز کیا۔ والی ممان نے اپنے بہائیوں میں سے ایک بہا لی کوئٹنے شجاع بخاری کے ساتھ مرزا ٹا چین کی خدمت ہیں ہیجا۔ اور ا طاعت کا اخلار کیا . مرزانے اِن پر نواز مشس کی اور فرما یا کہ تو اپنے بہا نی سے کہ کہ قلعہ سے کھاکہ ہاری بندوا طاعت کو قبول کرے باکتم اوسکو قلعہ ویکروالس کیلے جائیں ، اونہوں نے قلعہ کے اندر جاکر بیربیغیام سُسنایا قوم لنگا ہ اپنے غرور کے سبب سے باہرندا کی سیا ہ اوغوں کے رفع کے دلیے ہوئی۔ اتش حرب گرم ہوئی حصار کے دروازوں کو کھول کرتنے وتیر ہاتھ یں لئے ا درا کی عج کابنا كى ا ورمرز اشا چىين ئے عضه ميں آ كرتبر و تغنگ كا دينه برسايا۔ شهر ملتان ميں غلّہ كا تحط عظيم واقع ع ایک گائے کی سری دس شکہ کوا ورایک من غلّہ سوٹنکہ کو مکن تہا۔ اور اکثراً دمی گائے کا پوست میم جو کہانے کے قابل نہو ا شاکہ اتے نئے بشیخ شجاع بخاری نے یظلم ریا کی جستخف کے گہر یں غلّہ کا گل ن ہوتا تھا ، اس ہیارہ کو لوٹ لیتا تھا ، اس نا ہموار کا مسے لوگ اُس سے عاجز ہوسئے کہ دوسرے عاکم کے لئے وست بدعارہتے تھے اور قامد کے ایک بازونسے خندق برکرکا

جان پرکہیل جاتے ہے۔ مرزا شاہ سین نے اومیوں کا اینطراب دیکیکر ملتانیوں کے ارنے سے المته کمینی - جب محاصره پرایک سال گذرگیا اور الب حصار کا کام بجان اور کار د استخوال بینجا ربیع الاول سسید میں ارغون کے بہا دروں نے اکثر فتمنوں کا قالب اپنے زخم جا گداز سے خالی کیا اورایک جاعت سحرکولو باری درواز ه کوتوارا شهری داخل موسئ لوٹ مارست وع كى سات سال كى عمرسے سترسال كے آدمی كرستى سكے . غرض لمان ميں ايك قياست بریا کی وس بارہ روز تک شہر کو غارت کیا جمب ترخاں نے خانقا ویں جاکر اومیوں کو لوط لیا ا وراگ لگا دی اوراس مزار میں بڑی خونریزی کی ۔ قوم لٹکا ہ کے آ دمی اور ملت فی اکثر قبل عام میں بلاک ہوئے۔ اِس تا راج میں جوامرنفس ونقو ونامعدو دغل کی سیا ہ کے ہا ہتہ آئے۔ مرزات المعين كاعضته وسيابوا- باتى عايا پراوس ترحم كيا اور حكم دياكه مردول كواشاكر مغاكول ميں مد فون کریں۔ اور آیند وکسی شخص کے مزاحم نہ ہول ۔سلطان محمو دکے دفتراور لیپرسلطان سین کو شیخ بها والدین مرزاشا «سین کی خدمت میں لائے <mark>۔ مرزانے اِ</mark>ن د دنوں کومسکین ترغاں کوحوالہ کی ترفان نے سلطان محود کی مٹی سے شرابیت کے موافق نخاح کیا - **سرکوانیا** وزند بنایا -مرزاشا جسین بهاں دومبینے شمیرا ادرببر کرمیں چلا گیا۔ دولت آغور کو خواجبتھ سالدین کے سائنہ ملیان کی مکومت کے لئے متعین کیا - دوسوسوارسوپیا دہ وسوتو کی مقرر کئے بشیخ شجاع بخاری اور منب فاصفيلول سلطان محمود انكاه كاموافذه كيا ورؤند ليا - اوركل رويبيران سيا-مرزاشاه حسین بکر میں تشریفیت لایا تها که امرا سے تھٹہ کی عرصنداشت آئی کہ کئے رٹھٹے پرکٹ کیشی کا ارا و درکہتا مرزا شائھ سین نے ٹھٹہ کی طرف مراجعت کی ۔ دولت آخورا ورخواجٹمس الدین ولنگرخال ما ٹا ن میں گیارہ جینے رہے ۔ پہرلنگرفاں بابر باوشا یاس جلاگیا - اس خبر کے سننے سے مرزاشا جسین نے مل*تان کو بابر ب*ا وش*نا ہ کی میشکیش میں دیا۔ دولت خوراورشمس الدین کرمٹن چلے گئے ۔ اور با بربادشا* نے مواکا مران کو ملان مرحمت کیا -اوير بيان بواكدا مرا المشهف عرضداشت بيجي لتي كدك كاراد ومنه كي تخير كاسب-مرزات جسین المین رکرے نواحی شمسی آیاس انتاری کھار کا اللجی مرزات جسین کے پاس آیا .

الله من الاستادر من

ادراوسے کماکہ امرا نی کو کر کھار کا بهائ تماتم نے قتل کیا ہوا وسکے خون کے انتقام کے نے

آ دمی مجتمع ہوئے ہیں۔ بیو کرآپ ملتان کی تنجیر کو گئے ہوسے تھے۔ آپ کے اہل وہیال کی حرمت

ك كابدا شت كى سبب سے او كى مررين نبيں بڑا - اب آب كويم سے صلح كرنى جا جئے -اور ملك منديس سے كيمه مكو ديا عا ہے . مرزاشا جمين نے كماكسوارجاك كے ہارے ياس کھیا و رجواب بنیں ہو۔ آمرا نی کے خون نے جس میدان کورگیں کیا ہی ہوزا وسکا اڑ باقی ہی۔ يهاس كى تم مېرى طان آؤين تهارى طرف آنا جون - مرزات جين نے كھر آومي اپنال دعیال کی خاطت کے لئے مٹیٹے میں جیوڑے اور فو دنشکر کٹکار کی طرف عازم ہوا ۔جب حوالی کچہ یں بہنجا تو نشکر میں غلّہ کی کمی ہوئی اس سب سے آ دمی دلنگ ہوئے۔ مرزا شاہین نے باتفا امرا اس میں صلاح دیکی کہ چاروں طرف جو فوج قریب ہووہ آجائے مسلطان محمو د بکری ونمیرُرخ وصن نكدرى ا ورم زاميني وميرمليك كي فومين تيارمؤين كككار نے بھي يہ خرا كركم مرزاكم آ دميو كي سا تهرآیا بودس بزارسوار دیا وه لیکومرزا کی طرف <mark>روانه موا- مرزا</mark> اورکنگارمین تین مهینے یک لژانی می مرزا کو فتح ہوئی۔ اونٹ گھوڑے واساف ریٹی بے نہایت سیاہ کے ہاتہائے۔ مرزا شاہسین مظفر ومنصور ملدہ ٹھٹ میں آیا وریندرہ برس کا اس وا مان وعیش و آرام میں بسر کئے۔ معلمه میں جب ہمایوں با دشاہ گجرات کی نہم کو روانہ ہواہے ۔ تو آننا رسفر میں مرزاشاہ سین کو فرمان بسجا کیجهتی کاطریقیه افتیا رکرے گیرات میں آ وُاور عد و دمٹین میں توقف کر کے عرضدا بہیج اور بہرجو عکم ہوا وسکی تعمیل کرو۔ مرزا شاہسین جمعیت تا م کے ساتنہ نصر بورسے سوار ہوکر دایدن پورکیٰ دا ہ سے بٹن میں آیا ۔خصر خال جو یہاں پہلے سے سلطان بہا در با وشا ہ گجرا کی طرف سے حاکم تها وہ تحصن ہواا ورحوالی مین کی مراعی و فراموشی کو د وربیجدیا یسلطان محمود خا بإ بخ سوسوارليكراً مُنْكِ كيا اوربعض ديهات كوغارت كرّا ببوا كمن سے سات كرو ه يرمقيم بوا۔ ملطان محود خاں نے خصرخاں پاس آ دمی بہجا کہ مرزاشا جمین سیاہ گراں کے سابتہ آیا ہو ۔ مجھے لایق یه برکه تواسکی ملازمت سے مشرف ہو -اور قلعه کوشلیم کرا ورعیال واطف ل کوسلامت جمال عاہے لیجیا ، اسکے جواب میں خضرفاں نے لکہا کہ سلطان بہا ور مجھے سلامت ماہے۔ باونتاه بهايون كاويارسنده مين آنا ورمرزا كامخالصنه بوق

مجھے کیا نغرورت پڑی ہے کہ مندکے مغلوں کو قلعہ حوالہ کروں مگر ما درخضر فاں اِس جب للطاعم م نے پینیا مہیجا توا وسنے اپنے معقدوں کے ہاتہ ایک لاکہ فیر وزشاہی مرزا شا جسین پاس ا ورشین ا فیروز شاہی سلطان محمود خال ایسس بطور مہانی روانکیں . مرزات جسین سنے اسنے بہا ں آنے کی اوث مراطلاع دی کہ اسس اٹنا رہی خصرفاں کی میش کششس کی کی - مرزاشا جنین نے بندرہ روز نواحی مٹن میں توقعت کیا - ساطان محمود خاں نے حوالی اح*د آب*ا دمیں *جار گ*جراتیو<sup>ں</sup> کا مال خوب رٹا ۔ مرزا نتا جسین سے میرفرخ نے عرض کیا کداگر با وشا ، نے یہ حکم بہیجہ با کہ ہما سے تشکیمیں آن کر ملجا 'و تو با دسشا ہ کے شکریں مبانے کے سوا رکو ٹی علاج نہ ہوگا۔ جب ارینو ل ور ترفان کے مسیابی امرا رخیتا کید کے سامان کواور بادشاہ ہمایوں کو گرات کے خزانوں کوسیاہ میں تقتیم کرتے ہوئے الاخطہ کرینگے توکون سیاس ہارے یاس رسکاسب مداہوما سنگے۔ تصلحت يه ككهم او لط علي - مرزاشا جسين اوراكترام اكويه بات معقول معلوم بهوائي - مرزا قاسم لارکے ہاتنہ ہا وشاہ باس عرضدا شت بہتی کہ میں اپنی کل سیاہ یما ل سے آیا۔ اب ا مرا ریکر اور طینہ کی عرصند انت آئی کہ و ہاں سے زمیندار وں نے جمعیت کر کے اس ولایت کوغارت ک<sup>ا نتروع</sup> کردیا۔ اس ضرورت کے سبب سے میں مراحبت کرتا ہوں۔ ہما یوں با دشا ہ کے احداً با دیں پہنچنے سے مین روز سیلے هم بی میں ٹھٹ ہیں مرزاشا جسبن چلاآیا اور مراجعت میں تو م جاریحیے وسو د ہ کو قتل کیا۔ جب ہمایوں بادشاہ نے گجرات اور بگالہ فتح کر بیا تو مرزاشا جسین نے میرعلیکا پڑ<sup>وں</sup> کوفتوح کی تبنیت کے لئے ا درمیر خوسٹ محڈ کو فتح قند ہار کی مبارکبا دیے نئے ہمایوں بادشا بإسس ببيجانتا - أننول في بهايول اوراعيان ملكت كونهايت عفنب بين وكمها تووه إ دشاه كي ا مِا زت بغیر مرزا ٹنا حمین پاس میلے گئے اور عباکرا وہنوں نے کہدیا کہ مفتریب ہمایوں کی ملطنت کازوال اُنے والاہے۔ چنا نچے ہیں ہوا کہ ہمایوں کو خیرسٹا ہ نے ہندوستان سے کال دیا۔ مرزا شاہسین مُٹ سے کرمیں آیا .اسنے برگنات کی خوابی کے لئے افواج سعین کی ۔خود باغ برلوک . اورا وربا غات اورعارات کی تعمیرای مصروف موا-اورقلعه کمرکی تنکست و رخیت کی مرمت کی اور اجماس کے و خارُ- اوربہت علف وہمیزم قلعہیں جمع کئے۔جب شیر نتا ہ سے ہمایوں

یں پاکرلا ہورمیں رہیع الا ول عظم کی میں آیا -اور یہاں اوسکے عزیزوں ا درہم انیوں نے ا دیکے ساتنہ دینے سے جواب دیا تو وہ -رحب بھی ہیں لاہورسے سند کی جانب عیلا ۔ او آخیہ شعبان میں وہ اوجہ کے محا ذی پینچا- ہماں سے اول رمصنان میں سند کی جانب نہضت کی مِرْدَا تَا حِين خبروار ہوا۔ تمام ولايت سنده كو ديران كيا ، تاخت و تاراج كركے رعا ماكو ريت ن ورهم کیا . ۲ رمصنان کوقصبه لوهری (روری) میں خیمه زن بوا خو دعار باغ بر لوکه مرکم نزاہت ، وربطانت میں بے نظریما فر کش ہوا۔سلطان محمود خاں نے حوالی بُر کو ویران کرکے قلع دار<sup>ی</sup> کو شکر کیا کشتیوں کواس طرف ہے لیے *اکر قلعہ کے نیچے ا* وکا لنگر ڈالا۔ با دشا ہ نے سلطان محمد دخا کے نام فرمان بہیجا کہ وہ آستان بوس ہوا ورقلعہ ملازمان درگا ہ کو حوالہ کیے اوسنے عرض کہا کہ میں شاہین کانوکر ہوں جب یک وہ ملازمت میں نہ حاصر ہومیرا آنا نک خواری کے آئیں ہی بندیدہ نہیں بوا ورمرزاشا جسین کے بغیرا جازت کو قلعہ سیرد کرنامجی سزا وارنہیں ہو۔ با دشا ہ نے اُسكايه عذرقبول كرليا . غله كم بهم يهنجيًا نتا- **ديتراشرف كوكه مير با زارنت**ا سلطان محمو د خال **ب**ري يا*س* بہجا اُسنے جاکر میصال اُس سے عرض کیا تواوسنے پانچیوخروا، غلہ با دشامی اومیوں کو دید ہے۔ ا وربعض ماكولات بهجدية مبرمخدٌ طابرصدرا ورسمندسك كديا دشامي ملاز مان معتد سق - باوث ه نے مرزات جین پاس مُعظمیں بھیج - اور موالدعنایات ومواثیق افلاص کرحضرت بابرادشاه كومرزاشاه حين كے ساتهد تھے ياو ولائے مرزاشا جمين نے بادشاہي فرستا دوكا أداب اعزاز کیا اورجندروزاو نکواینے ایس رکہا۔ شیخ میرک پورانی ومرزا قاسم طفالی کولائق ہیں کتا کے ساته حضرت با وشاه پاس بہیجا۔ اِن اَ ومیوں نے جاکر با دشاہ کے سامنے میش کش رکمی۔ ۱ ور عرصنداشت مِش کی جبکامفنون به تباکه ولایت برکم محصول برا در ولایت جا جکان معموری و ر آبادی وکثرت زراعت اورغله کی افرا طبی حضور کی دولت سے مناسب ہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ ' عنان عزيمت اس طرف معطوف مهوا وراس كواسينے تصرف ميں لأميں ميں بھی عنقرب ندمت میں ما عزموتا ہوں۔ یہ میری عین سعادت و دولت ہم کہ حضور اس حدو دہیں تشریف لائے لور به تدیریج حضور کے 8. ل کے تمام د غدغوں کو دورکر کے اپنے تمام نشکر کولیکر حضور کی رکا کے ساتہ ہوکہ

ملک گجرات وسورت کوتسنچر کر دانگا -اگرنشکرنتای و با سے شیرخاں افغاں کی جانب جائیگا -توبندہ دل دجان سے ہمراہ ہوگا . با دشا ہ نے اول اوسکی با توں کو قبول کیا ۔ مگر آخر کو امرا ووزراُ با دشاہی نے فلوت میں مرزا شاہ بین کے مدعا کے فلان عرض کیا کہ اسکے کیا معنی برگ رگنا وقصبات کو مرزا دیرا بی کرتا ہی۔ اگر سیجے و ل سے با د شاہ کا دولت نوا ہ ہی نوا سینے قلعو ک توثیثکیٹر اے ٹاکہ ہم اپنی اپنے زہ وزاد کورکہ کر قلعوں کومضبوط کریں اور گجرات کی تنخیر کے لئے مصروف مول برنسيرفان افغان ك<sup>فني</sup>م و وشمن بهاراس لامورمين مثيا بى يه استدعا مرزا شاهسين كى. صبلاح وصواب سے دورمعلوم ہوتی ہے۔ پیشنکر إ دفتا ه نے حكم دیاكة قلعه بكركا محسا صره یاوگارنا مرزاکے . مرزایا و گارنا صر مدرسہ میں کہ شا جسین کے دیوان فانہ کے برج کا محافری تناجا کراوترا۔ مرزا ہندال اور باقی اور مرزا دریا کے کناروں کے نیچے آئے۔ یہ خبرٹنا جمین کوئینجی تو ا وسنے کها کہ مکرے میری فاط جمع ہوکہ یا دشاہ باغ سے باہر نہیں نکلے گا۔ مرزا اورا مراکہ ممن صرہ کے متصدی مونکے ۔ وہ الات اوراد وات قلعہ کتا بی *سائتہ نہیں رکتے -اس سلے ان سے کی*ہ کام نهن مبوگا . اوسنے سلطان محمو و خان ومسید جانی ترخاں و یا بندہ محمدٌ قرنش وحلیہ ارغوں و دولتا کے كة قلعه كى حفاظت وحراست كے لئے مقررتہے - او تكوكه اكد بوشيارى اوربيدارى ميكو كى تفقیرنہ کرسے اورعنا ن اقت دار کوسلطان محو و کے ہاتہہ میں کہیں اور اوسکی صلاح وصوا بدید ہے کو ئی باہر نہ جائے ۔ چندرو زلجد طفین سے توپ و تفنگ اندازی شروع ہوئی ۔ سکیتے ہیں کہ با دمشاہ ہمایوں کے پاس دولاکہ آومی جمع ہو گئے تھے۔ نماز جمعہ ہیں اوسکے نا م كانطبه يرط الي بعض زيندارون في كسى قدر فلداور جاريائ بهيج - إدف ه في حكم ديديا كه زمیندارجوغلہ لائیں اوسکوم نرخ پر جا ہی بیمیں -آ دمبول کے اثر دعام سے غلہ کا تحط ریا گیا -یت لوگ بہو کے مرنے لگے ۔ باوٹ ہ نے بیمال سُنکر خزانے زروا فرسیا بیوں کو دیا مُركسي طرح قحط كى صعوبت كشكر شابى مين كم مذ ہو كى . با دش ه نے مرزا مندال كوياتر ميں ہیجدیا . شاہسین سے جو دیلجی میرک پورانی اور مرزا قاسم آئے تھے ، اُنکورخصت کیاا ورمشور بالبحبيراسيني التهست يدكنه وياكه شاءحين بنكب راسلام أنكه انجيه القامس بنو ده بو د بوقف قبول

يوست كب طيكه ازروك عقيده آيده طا زمت كندوات لام مرزات جسین مدتوں تک اپنے اُنے کے وعدہ کر تاریا۔ امراء اورار عوں اوسکے ساتھ اس منتورہ میں تنفق مذہتے اسلئے اوسے اپنے اُنے کو ما خیریں ڈال دیا۔ با و شا ہ نے ولایت بکرکو نا صرایا د کارمرزاکو دیدیا اورخو دسیوستان کی جانب متوجه بهوا - اس سے شاہ سین خبر دار بهوا -. با د شاہ کے سنینے سے پہلے میرفرخ ارغوں وجمو د ومیرمجمو د سار بان دعلی محمد کو کلتاسش ومی<sub>س</sub>رد و شیر علی ارغول کوسیوستان کی محافظت وحراست یرتعین کیا- ان آ دمیول نے قلعہیں علد عاكر حوالي قلعه كي عمارات و باغات كوويرا*ل كيا - ١٤- ما ه رجب والم فيه* كويا ونتاه مهايول میوستان میں آیا۔ بیاں او کے نشکر میں غلہ کی عسرت کم ہوئی۔ با وشاہی شکرنے ابلے صا كونك كيا . مرزاشًا جين المالي موضع سن مين آيا فيند تن اوسك كر وكهودي اورببت سی کشتیاں جمع کین اور بہاں اقامت اختسار کی میرطلیکہ ارغوں کو سیوستان کے آ ومیوں کی دلداری کے لئے بہجا۔ میرعلیکہ ومیرسلطان قلی بنگ اورایک جاعت کے ساتھ سوادرات كوبادشا و ك شكرين أن كرمازاركي عاب راست سے قلع ميں ملے كئے -بادشاه نے عکم ویا کنقب لگائیں -اس کام سے کارگروں نے نقب لگا کر کے برج وبارہ کواُڑایا۔میرفرخ نے نی الحال و ہاں اندر کی دیورکو اوٹھا کرتویس لگائیں اور قلعہ میں یا نی لاک روئے نقب پرایک حوض یا نی سے بھر دیا . مخالفوں نے نقب میں آگ لگائی تویا نی نقب کے منہ سے جاری ہوگیا جب إوشاہ کومعلوم موا کہ قلعمت کم می اور آلات کشاکش موجود نہیں سات مینے محا صرہ میں لگ گئے اور کیمہ نہیں ہوا۔ ہوا مخالف طِلنے لگی یا نی کی طغیا نی ہوئی یادگا رناصرمرزا مخالف ہوکرلشکر باوشاہی سے جداہوگیا مرزاشا جبین نے غلہ کی آمد وشد کا ت بندکردیا-سیانیوں نے علہ کی کمی اور یا نی کی تنگی سے بھاگنامٹروع کیا۔ اسکے پارہے ميرطام رصدر ونوا جدغيات الدين جامي ومولانا عبدالباتي وخوا جهعبدالواجد تانتكندي ومولانا مقلح الدین لاربیسب خاچین پاس مطے گئے . مرزاشا چمین نے اس جماعت کو اعزاز الته المه المين البيديا - يا دكار نا صرمرزاياس ميررك ومرزامن وقاسم حين علي كي -

مرزا ناصر کا د گار حوالی کرمیں تھا۔ اوسکو غافل باکر د و وفعہ اہل کمرنے اُمپیر حملہ کیا اور محمدٌ علی قابوجی وسشیرول بنگ اورایک اور جماعت مجروح و مقتول ہوئی. قلعہ کی جمی ایک جماعت کٹیرمجروح ہوئی اور معبن آ دمی مقتول ہوئے ۔ تعبیری دفعہ اہل قلعہ نے دلیرانہ با ہزکل کر لہری کے کنارہ ا ایک زمین میں جنگ کی. اس مرتبہ مرزاخو وسوار ہوا اور دست بر دخوب کی مردم قلعہ ہاگے۔ بعض یانی بین خود میلے گئے ۔ اور بعض ستی بین سوار موے کچہ مقتول ہوئے ۔ انہیں ایا م بین مرزاخا وصین نے بابرقلی مہروار کو مرزایا دگار ناصریاس بہجا اورسلسله مخالصت کو تخ کیا ی اورافهارکیاکہ بیں بڈما ہوگیا ہوں اور فرزندنہیں رکہا۔ اپنی بیٹی کی تم سے نسبت کرتا ہوں جیندروز میری حیات کے باقی ہیں اورانیں امورسلطنت مجہ سے تعلق رسمتے ہیں میرے بعدتم ہی تم ہو۔ بت سے خزانے تکو د و کا ور تها سے ساتهداتفاق کرے ملک محرات کو تنجر کرا و واکا۔ غرض اليبي وعدول سے مرزايا دگارنا حرمرزاكوش حسين نے پرچاليا-اوسے باوشا وسے مخالفت اختبار کی۔ با دفتا ہ نے نشکر کی عسرت کو دیکیکہ بار بار مرزایا د گارٹا صر مرزایا س کے دی ہیجا بلایا- گرمرزانے آیسے بلے تبلائے اور ندآیا ۔حب بادشاہ کویا د گارنا صرمرزاکی مخالفت کی خبر ہوئی تو حوالی سیوستنا ن سے فوراً بکر کور دانہ ہوا۔ اس اثنا رہیں قنبر بیگ ارغوں بہاگ کرقلعہ بیوسستان بیں جلاگیا - اورچندا ورآ و می بو فانی کر کے لشکرسے جدا ہو گئے ۔ با د فتا ہ لہری ہر اُتَرَاكُنَى حَرُورت كے مبب سے يا دُگار نا حرمرزا با دشا ہ پاس آيا ۔ کچه نگه با دشاہي سيا ہيول کو دیا۔ بے غلہ ہونے کے سبب سے باوشاہی شکر کوبڑی تکلیف تھی۔ باوشا ہے تردی کاول بانته الوس فاصه كوسلطان محو دخاں كے پاس بہيجا۔سلطان نے إن سب آ دميوں كو خلعت دیئے - اور سرخص کوغلہ وزر دیکر رخصت کیا جب باوشا ہ کا یہ بیغا م مُناکد شکریں غلہ کم آتا ہی مطبخ فاصد کے خرج کے لئے کیم گیموں وکچہ چاول بہجدوتوا وسنے مرزاشا وحین کے امرات با دشاه کی درخواست کو بیان کرکے اس سے مشورہ لیا۔ وہ کچہ کم غلہ بسیمنے کو کہتے تھے گرافیت مطبخ سك فرج كے واسطے سوخرواراً رو وسوخروارگندم وسوخرواربرنج و ماش ونخو واوراور غلوں کے بیجدیئے کے کمی غلہ کے سبب وگ لیے متفرق ہو گئے تھے کہ کسی طراق ہے

یہ فریق ندجع ہوئے تعدمتی تھا۔ مرحید محاصرہ میں می گی مگر کارگر نہ موئی جہم قلعیں تعویق ہوئی ۔ باد نتاہ سندمیں سب ٹرح ایوس تماکہ اس حال میں مال دیورا جرجو دھریو رکی عرضدا یہ آئی کہ میں غالباً حضور کی بندگی دجا کری کے علقہ کو کا ن میں ڈوالیا ہوں مترصد ہوں کہ قدم م بادشامی کی سعادت یا وُں اگر نبرگان عالی اس حوالی کومشرف فرائیں تومی بین میں ہزار راجيوتوں سے فدينگاري بجالاؤں-اس عرافيند كے آنے سے با وشاہ نے ۲۱- محرم وي في الديرا وجه كي طرف كوج كيا . مرزاشا چن جلد كرس آيا - مرزايا وگارنا صرمرزا جوبا دشاه ے مخالف مو گیا تھا ۔ کرکی عانب کو قند إر رويہ ہے گذرا اور اوسے چند توب و ضرف ن كر بمراه تح مرزا شاہسين كو والر كئے - شاجين مرم و قلع كركے اندرگيا اورسلطان محموه فان برعثاب کیاکه کیون فلاکے و خیر ؛ کو لمن کیا درویش محدًا نبار دارسے مصاور ولیا ادردارر مینیج دیا بهایو ل چندروز بعد ماتیان آیات کرے اُ ومی بهال جمع موے -اوا کل ربع الاول مي جايون اوجيدي منهيكرجوه **برركي طرف روانه موا- ٨- ربيع الآخر كو بمكانيري** يا تعِف آ دمی اِ دِشَای نشکرے بِکا نیر من جاکہ والیں آے اور با دِشاہ سے عرض کیا کہ بیکا نیر کے آ دمیوں سے کوئی بات کہ لائت ا دب ہونئیں سنی ۔ با دشا ہے سمندر بیا کھے کہ ہوشمندوں مي تها. ال ديو إس مجيجا - زمان عنايت ٱميزصا در زمايا - خو دمتواتر كوچ كئے بهمندر بيگ جلد مچرایا اورباد نتا وے عرض کیا کہ مال دیونے افلاص کے مقدمات جہوٹے گڑے من - باوشاہ موضع ببلودى مي آياجوجود وبورسے ميس كوس يرتماقو إدشا وك جاسوس خبرلائ كمال ديوكا غدر كارا ده ي شيرناه ك مواعيد فداء آميزاورا ديك غلبه كسبب سے اوسے لشكرمتعين ك ي ك حفود كوسررا وروك مع بيئنكرا وثنا وفي مراحبت كي دراه مي راجيك نشكرول كو برمیت دی اور جا دی الاول چ<sup>ه و</sup> می و ه امرکوث می آیابیهان اکبربیدا موا یمبکوسید علی شیرازی کے مران کے کیروں کے کیرے بنا کے اول بنیائے گئے ۔ امرکوٹ منگ عبکہ تنی اسلے با وشاہ ندکی مانب جود اور جون میں آیا۔ یہ تنہر دریارین سندکے کنار ڈیر داقع ہی اور ملک سندمیں اعولُ فس نېرون کانترت مي و نواکه وا نتار کې ننافت مي ممتازې جون سے اېم اِنغوب کے ورميان

با دخنا ہ نے اقامت کی - مرزا شا جسین مجی اس نشکر کی برابر دریا پار اپنا نشکر لئے خیمہ زن ہوا ۔اِس انتارمیں رانا، ورسه امرکوٹی نے دولت خواہی کی کہ جوسردار اس نواح میں ہے اُنکو با وشاہ پاس آنے کے فرمان جیمیدیئے ۔ اور لکہ ویاکہ و ولت خواہی کے لئے کمرابتہ ہو کرفلّہ دروعن و عاریا ئے با دشاہی نشکرمیں لائیں-ان مرداروں نے یہ جواب دیاکہ مرزا شا جمین کانشکر ہارے ز دیک بجہ اگرہم با دشاہ کے لشکر میں جلے آئین گے تعزیبارے فرزندوں سے اعراصٰ کر بگا۔ اگر ّاز ہ لشکر باوشائى ايك مردارو س كے ساتهد بهارے فرزندوں كے پاس آ جائے نز بہوجن خدمت كو فرمائے اسپر تقدیم کرسکتے ہیں را ما ورسہ نے یہ اُٹھا پیغام با دشا ہسے عرض کر دیا بعض با وشا دیے الزمول نع عض كياكة تيوره البيت بي غلّه اورتما م اشيار معاش بهرمو كي بي بقور ي نوجه میں وہ ہا تہ آسکتا ہے۔ ہا دشاہ نے علی بیگ جلائر اوائش تیمورسلطان کواس کام کے لئے بھیجا۔ مرزاشا جمین خردار موا مرزاعیلی ترفال کواس کام کے لئے نامز دکیا و واس کام کے قبول رنے میں مترو دہوا - تومتی ساربان نے مرزاسے کہا ۔ کہ **مرزا**عیلی فاں با وشا ہ کے مخلص دولت خوامہوں میں سے بیر سنکر مرزامت فکر موا اوسنے علیای خاں کو نیمبیجا اوراوس سے برگما ن ہوا اوس سے بے اتنفاقی کرنے لگا .سلطان محمو د فال کو کہ کچیہ د نوں سے بہ سبب کرکے غلا کے ۔ نمٹ ہونے کے معرض عمّاب میں تما ایک گوشہ میں مبٹیا تما 'بلایا- اِسکی دلداری کی اوراس ہم پرا دسکونا مز دکیا کہ طاہلول ایک اورجاعت کو جواس کی حیہ بیں گتی کاکے لئے سانتہ لے ۔سلطان محود نشكر سندوسند وہرات كولنے ساته متفق كركے إن حدو ديس عِلاكيا - ناكا ه ايك سوكو دونوں لشکروں میں مط بھیڑموئی تروی بیگ نے جوبا د شاہی نشکر میں تھا جنگ میں پیلونٹی کی۔ اور شیخ على بيك ين بيول سميت ميدان جنگ بين ثابت قدم ر ما اورمقتول موا- شيخ تاج الدين لاري مجى مجروح ہوا اورعا لم بقاكوكيا ايش تيمورسلطان زخى موا أوراوسكاتوغ سلطان محمودك إلهرايا-اورایک اورجاعت جنے بہاوری کی اری کئی-مرزاشاہ بین کی طرف میرسیدقاسم بگیلار شہید ہوا-آور من اور مقتول مو- ئے سید قاسم کاسر إد شاہ پاس بعض اوسے طازم لائے . را نا ورسه سوره في اوسيديكراين خوامرزادي إس كرسيدقاسم كى كاحى بتى جيجابيه واقعم ذى الحرسوم في

يشكش www.pdfbooksfree.pk

180 Kil - 25.

مين داقع بوا - با دشاه نهايت مغموم بوا - ٤ محرم سنه ٩٥ كوبيرام فان با دشاه پاس آگيا - اوسنے مصالحت کا پیغام دیا۔مرزا شاجسین وارعنو نی مژوہ صلح مُنکر نہایت خوش ہوئے اور اوسسکو ممت غیرمترقبہ سمجھے ۔ انہوں نے طرح طرح کی معذرتیں کمین اور با دشا ہ کے لئے المحتاج مفر تاركيا . اورسو ہزار مثقال نقدوتين سوشتروتين سوگهوڙے إوشاه پاس بھيج -تعقسير كاعذر کیا اور دریا کابل باندہ دیا حکی تاریخ باد شاہ نے صراط مستقیم کی ۔ بینے الاول میں با وشاہ نے جون عيل رعبوركيا-نېم ندكوركو قند اركى طاف سفركيا-بختوے لنگا ہ نے حوالی ملتان میں موضع حن پور میں قلعہ بنایا۔ ملتان کو دیران کرکے وال اً وميوں كواس قلعه ميں بسايا-اورا يك جمعيت بهم بنجائي اور بيخيالات ول ميں جائے كا قوام بوج ونابرکو جو برمگه فساد محانے تے جمع کرکے کرکو تنخیر کرنے . جاسوسوں کو خبرلانے کے واسط بہیا تھا ا انفول نے متواترا و سکوخبردی کرٹا جہبن کے امرا کھٹا کی جانب سکتے ہوئے ہیں قلعہ کرفالی ہواب اوسکے ہے لینے کا ہی وقت ہیں۔اس خبر کے سنتے ہی اسنے جیہ رکشکر كوشتيوں ميں بٹيايا اورا بليغار كيا - بچاس كنتياں أكے روان كين كه آ دھى رات كوحوالى قلعہ میں بنجا ہی و بارہ کو گہیرلیں اور سونفر تبر دار سیج کہ قلعہ کے دروازہ کو توڑ کر اندر جانے کے سے راہ کہولیں۔ آ دھی رات جمعہ جادی التا نی مصفہ کویہ آ دمی غل مجاتے ہوئے قلعہ سے دروازہ کے سامنے آئے - اور آگ لگا کوئل غیاڑہ میا یا ۔ شہر کے آ دمی اس غل سے ہوشیا موے ۔ برج وبارہ سے تہروتیر مینکنے سٹروع کئے سیاہ وہاں کم تھی سلطان محمود خال کی والده نے فی الفوروروازہ قلعہ برا کرنواڑاور بوریوں کوتیل میں ترکر کے اور اُن میں آگ لگاکر دشمن کے سروں پر میںنکنا شروع کیاجب بخشوننگا ہ کے آ دسیوں میں اگ لگی تو وہ مسرا سیمہ ہو ختیوں میں مطلے گئے ایکے بعد میرخانی ترغانی حمز ہیگ و قاضی علیلی ولد قاضی قضین <sup>نیا</sup> خوب کوسٹ ش کی اورجو دشمن آ مے بڑہ آئے تھے کچہ آگ میں صلے کچھدیا نی میں ووج لچہ باہر ہاگ گئے ۔ وقت جاشت بخشوے لئگاہ نقارہ بحا آ ہوا آیا - اس خیال سے کدا دسکو یقین تھا کہ ٹیرے آ دمیوں نے قلعہ فتح کربیا ہوگا جب قلعہ کے نزد کے پہنچا نوقلعہ کے

یکش www.pdfbooksfree.pk

وردازه پرستے برونفنگ نے آنکراس کا مزاح پوجہا تواس کومعلوم ہواکہ اُس کے آدمیوں نے کچمہ كامنس كيالىرى كى طرف چلاكيا جب يرخر مرزاشاه سين كويدي توأس في تأه محمودار فون کو بکر کی حراست کے لئے متعین کیا۔ قاضی فضین وساد کو بجراہ کیا یہ واقعہ مه رحادی الثانی شاہم العقمين مزداكامران نے اپنے آدميوں كو مبجر مزدا شاجسين كى بٹى سے عقد كاح كى درفوا کی تھی مزداشا جسین نے یہ درخواست اُس کی قبول کی جب ہما یوں نے کابل برحملہ کیا اور مرزا کا مرا اً سے نیرالاسکا تو وہ مہزارہ کی راہ سے سندمیں آیا۔ مزداشاہ مین نے اُس کو باتر مس اُمّارااور اُنی بنی چویک بیگم کا مرزاسے کاح کردیا مرزا کا مران بیان بین میسنے رہا۔ بیرکابل کو گیا .مرزاشا وصین نے ایک ہزار سوار مسلح اُس کے ہماہ کئے اور سا بان اُس کا درست کیا ۔ وہ غرین گیا اور قلعہ غرین کوتیخرکرے کابل کی تیخر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت ہمایوں باد شاہ بدخت س کی طرف گیا ہوا تھا چھر میں بعد شاہ سین کے سوار واپس آئے۔ ہما یوں مزد اکا مراس کو کا بلت کال دیا وہ اسلام شاہ سے ملئے ہند دستان میں آیا بچھ قبہ میں وہ بکر میں آیا۔ شاہ بیا میں مزدا شاہمین نے اُسکور کہا اور پرگنہ پتورہ اُس کے خرچ مطبخ کے لئے مقر کیا۔ آخر کاروہ اپنی ہوی چومک بیگم کے ساتھ مکم مظمہ روانہ ہوا۔ اخرزندگی میں مزد اشاچ سین مض فالجیس مبتلاہوا۔ اکثر اوباش وارازل اُس کے محرم کارہوئے۔ وہ روزبروز بڑستے گئے مغلول کے ساسته تعدی و ب اندامی و ب حرمتی کرنے سے سلاف کی ابتدا میں بدہ شرعری کا ہی کو حواله مواادر رعایا کا اختیار اسمیل سیاره کودیا گیا - اس سبب سے آدمی مایوس فلین مواے -مجحدد نوں متحررہے عربی کا ہی کے بیٹوں نے ارغون وترفال کو نوب ستایا - ایک ضیف ار عوانے کو لات لگا کر استفاط حل کیا۔ اُس کی داد فریا د شاہ سین سے ہوئی اول اُس نے المسانيس برجب اورزياده آدميول في وبالى دى نواس في حكم ديديا كرشيخ الاسلام یرک پورانی نثرع کے موافق فیصلہ کروے ۔ مرزا شاہ حیین نے قلعہ نظرت آباد کی حرارت شیم ورفق كوكه زرخريد غلام ومعمدت تفويض كى مخو بكر كوكيا واور باغ بيرلوكريس هاروز رما مجوم

روانه ہوا۔موضع شاہ پارہ میں مرزاعیسیٰ اورسلطان محمود خاں کے نشکروں میں لڑائیاں ہوئیں مزداعبسیٰ ترخاں اور میرکبک ارغون نے سلطاں محمود خاں پاس آ دمی سیحکر کملا ہمجایا کہ مجتشب ت اس مل مت کو اختیار کیا اور سلما نوں کی ایک جماعت قبل ہوتی ہے بہتر ہوگا کہ آ دہی رات کو ہم دونوں کی ملاقات ہو۔ اول ایک نے دوسرے کو ملامت کی اور بہت گفت و تندید کے بعلہ القات موني اوريفصال شيراكه مرزاتها وحيين جندروزه مهان بمصالحة كاطريقه اختياركرنا یا ہے اس کے بعد میرے اور تیرے سواد کوئی منیں ہے جس طرح صلاح ہو آنفاق کر کے ملكت كى دياست كوتقسيم كولنيا ابني اس رات كى مل قات كا حال شايع نيس ہوا تما كر هي كواميلطا وامیرابوالخرانک جماعت سودہ وغیرہ کی لیکر گذریراریر کے تو وہاں یوکی کے آدمیوں سے بیگ محد ککہ وایل فلی دیوانہ ومردم بلوچ کے ساتھہ محاربہ صعب رونما ہوا. مرزاعیسیٰ کے ہست آ دمی ل ہوئے جب ان آ دمیوں کے سرمرزاشاہ حیین کو دکہلا سے گئے ان میں چند سرمغلوں کے ہی تھ جن کو مزدا دیکیتے ہی رونے لگا سلطان محمود فان نے دوزانو بٹید کرعرض کیا کہ اگراس جانب سے آدمی مارے جاتے ہیں تو آپ روتے ہیں اگراس جانب سے آدمی مارے جاتے ہیں تو آپ گریہ کرتے ہیں ہم کیا کریں اس اثنا دمیں شیخ عبد الوہاب اور مرزا قاسم بیگ بکدر درمیان می<del>ن ک</del>ے اور مرزاعيسي ترفال كي تقصيرات كاعذر كيا سلطان محمود اورميرتناه المحمود وميرتناه حسين مكدر نے عرض کیا کرمزاعیسی اپنے افعال سے منعف ہے اور مردم ارغون نے جو مزرا کے علامل ہے ہے اوبی کی ہے وہ شرمندہ ہیں اگران کی تقصیرات عوم وجائیں اور ترخانی جو مجوس ہیں آزاد کئے جائس تو ہرسب امید وارجمت وازمت مطافروں مزما اُس پرداضی ہوگیا- مزداعیسیٰ نے ماہ سیم کو مع اُس کی فواصوں کے رخصت دی اور مب کو لشکر میں مرزا کے پینچادیا . یہ واقع ماہ صفر سنہ مذکور میں واقع ہوا بشن عبدالوہاب پورانی ومرزاقا سم بیگ نے ترخانی آدمیوں کا گناہ معاف کرا کے معمد بہجدیا وسرے میسندیں مزداعیسیٰ ترفال ومزداسلطان محمود فال کی القات ہوئی مرامک سے قرآن مجدير المهدر كمرعدويان كاكر آيس مي كمال وفاق كرك نفاق سے اجتماب كرس اورجس وقت مرنا شاہ حسین اجل طبعی سے اس دار فاسے دار تھا میں جائے ولایت سند کو اَد ہا انٹ لین کو ہ کی

سے بالاتر ملک سلطان محمود سے تعلق رکے اور کوہ لکی کی اس جانب کا تعلق مزراعیسیٰ ترخال سے ہو۔ غرنس پیعد و پیان تحریب آنے اور اس عدنامہ پراُن کی مهرس لگیں اور اور اکا برکی مهروں سے مزین ہوا۔ پہرا پس میں بار باربغلگر موسے اور رخصت ہوسے ،طرفین سے ایک جاعت کی آمدوشد ہونے کا قرار بط كرجس سي كلفت اورمنازعت رفع بودوسرے دن ميرقاسم بيك لارششين كيا محمدصالح ترخال ولد مرزاعیسیٰ ترفال کومع ایک جاعت کے مرزا تنا چمین کی خدمت میں لایا او چحدصالح نے خوبٹیکٹن پٹیر کی اور اس جانب سے شیخ عبدالو باب امیرسلطان برا درسلطان محبود خاں کو مٹسٹہ میں لایا مرز اعیسیٰ سے ملاقا الدائي مرزا تماجيين محدصالح كواسب وفلعت غايت كيا اوررحضت كيا اورنقاره كى بورى مع فلعت فاخرہ کے مرزاعیسیٰ پاس بھی اور و مرے روزسلطان مجود طال کو تومن و توغ عنایت کیا اوراینی مراس کومپردکی اور مرزاکا مرض برجها گیا اور دوشنبه ۱۱ردبیع الدول سند که انتقال کیا -سلطان محمود نے مرزا کے پانوں کو بوسے دیا اور رودیا اور کما کہ مرزا قاسم تم میرے گواہ خدائے عزوجل کے روبرور بناکریس نے آخر عراک مخالفت نئیس کی اور ملان کی کی اس دم ہی اُس کے زیرقدم موں . يه معادت ميرے مواسے كمي كوننيس ميسر يولى - شيخ عبدالو باب تجينرو كلفين ميں مصروت موا -ا ورسلطان محمود خان ماہ بیم ماس کیا اور اس سے کہا کہ کمیں ارغون و ترخاں آپ کی حرمت میں خلل ڈالیں۔ آپ بکر چلئے اور مرزاکی نعش کوہی بکر لے چلئے . ماہ بیکم نے کہا کہ مرزاکی نعش بکڑ جائیگی اور **ٹ و بیک کے پاس دفن ہوگی. وہ راہ ٹسٹہ سے قریب اور بکرسے بعیدہے ۔جب ماہ بیگر نے انکار** کر دیا ۔ مرزاکی نعش اول ہٹٹہ میں مدفون ہوئی پیراُس کی لاش مکہ معظم میں جاکر ہاپ کی نغل میں دفن ہوئ دجب مزراعیسیٰ کو شدیس مزراشاہ سین کے مرنے کی خربوئ تو وہ مجمعیت تمام سوار ہو کر سلطان محمود کے قریب آیا - کوس کی آ واز طرفین سننے تبے سلطان محبود خان نے کشکر کی صفو کوآرا ستہ کرکے دوآ دمی مرزاعیسی یاس سیجے کہ آپ کی عرض آنے سے کیا ہے اگر اونے کا قصندی تواعلام كروتاكم ميدان مجادله ومحاربه آراسته موه مرزاعيسي في جواب ببياكمين اس تقريب یاں آیا ہوں میں سنا تا کہ ماہ سکم مزاموم کے جنازہ کو کرکو نے جاتی ہے شہبی مزاکا ہے اً سے کیوں جوز تی ہے۔ گراب معلوم ہوا کہ جنا زہ کو سکم ششہ نے جاتی ہے، اب آپ فاطر جمع

سے عازم کر ہوجے سلطان محمود خال مبت جلد سیوشان میں آیا میرشاہ مسعود و میرشاہ حسین مکدر واميرالوالخيروميرحميدساربان وخواجه بأقى ادرايك اورجاعت اس وغذغه سن كدششه يرمزراعيني اور بكر يسلطان محمود فان متصرف ہو۔ ئے ہیں ، ہم سیوسستان پر شفرف ہوں قلعه سیوستان کو دِہا ببیٹے ۔ ہرحندسلطان محمود فان نے مبالغہ کیا کہ قلعہ ہس کے حوالہ کرس مگروہ ایسے توہم میں مرح اس کو قامہ مذیا ۔ اُس نے امیرابوا کیز وعبدالمحید کو ٹلب کرکے بکرکی جانب غزمیت کی مرزاعیلی ہی يجه كوج كوج حلاأماتها جبب والى فلعد سيوسستمان س آياا دراس معلوم بواكه ابل قلعه في سلھان محمود خار کو یہ قلعنہیں حوالہ کیا توائس نے اپنے جیئے محدصالے کو ایک جاعت کٹیرکے سا تنہ ٹونا صرہ کے لئے بیجا اور پیچیے آپ آیا۔ اہل حصار پرکار دشوار ہوا۔ وہ امان طلب کرکے ہاہم آئے۔ تاحدسیوسستان مرزاعلی کے تصرف میں آیا۔ قلعہ کے سردار ایسے منفعل مو مے کریماں ندا سے ج کو چلے کے اور برمندوستان میں آنکمنعم فال کے نوکر ہوئے۔ مرزا نا چسین تباع تها صغرس سے آوان مرض مک کل اوا یُوں میں فتمند ہوا۔ ولادت اُس كى سلاف مركو ہونى جيام لاك مهر سال كى عمر ہونى . ابتدا و شعورے علم كى تھيل سے شغل ركه تا تماطبعیت اُس کی بلندتهی بهشه استقاده علومیں مصروف رہتا علم منفول ومعقول میں مہارت 答 ہتی اشعار خوب سجمتا تنا اور کبھی کہا تا . شرع شریف کے موا فتی سب قضیوں کا فیصلہ کرماتیا سادات ومشانح وعُلمار کی رعایت واوب و تعظیم کریا تها - اس طالفہ کے اورارات و وظالف میں عا ا كرَّاتها . ملك كوضبط وربط خوب كرَّاتها . قوى كا ما تته ضعف يركونا ه كرَّاتها بكسي زِطاء كار وا دا تبها ساست ملى خوب كراتها - ٢٧ سال حكومت كى - اوائل عال مين قند بارمين باير باوتساه كي فدمت مين ره كرآداب و تواعد سلطنت كوسيكها تها. سارى عرس د و نكاح كيم ايك ماه بيكم اين سنكي جيا مزرام ي کی مٹی سے جس سے مٹی جو چک بگم پیدا ہوئی اور مرزا کا مران سے بیای گئی۔ دوسری ہوی گلمرک بگم یٹی امیرخلیفہ کی کرمحسب علی خاں کی نہیں تھی ۔ان دو نوں میں سماک نہ ہوا ۔ دو سرے برس بنگم ذہلی جا الني اوروين مركي. مرزاعيسي ترخان ولدعبدالعلى ترخان كولاكين سے مرزاشاه بيك ف ترب وتعليم كيا تما وه

اُس کے امراءعالی میں سے ایک تما۔اس کے عمد میں جو اُس نے کار عظیم کئے اُن کا بیان اور سوچیکا ہے۔جب مزاشاہ میں کا اوائل جادی لاول سکتا ہیں انتقال ہوا تو مزاعیسی نے مسند عکوت يرطوس كيا مردم ارغون اور ترخان ف اطاعت كي مرزاعيسي مين صفات حميده بهت تيس -ہمینے وہ سیاہ اور رعبیت کے ساتھ ملائمت کرہا اور ہرتھض کے لاتق رعایت کرہا۔ ایک،سال کی تشہ كذرنے كے بعدام ادارغونيكى رغيب و تربيس سے اُس نے سلطان محمود خات مخالفت لی اورجبیت کولیکر کمر کی حوالی میں آیا۔ اوائل ربع الثانی سلاق میں کرکے محاذی اتیا۔ بیٹ مڈ ر وزنک لڑا لی ہی بسلطان محمود قلعہ کے اندمتحصن رہا۔ ایک وو د فعہ د ونوں میں محار بیمقالم کا آتفاق ہوا ۔اس اثناء میں مرزا عیسیٰ نے کوہ سے فرنگیوں (یرنگیزوں) کو امدا دیے لئے طلب كياتها وه بلده ششين آئے جمعه كا جامع ميں سب إدنى واعلىٰ كے بوك تے شهر کو اُنہوں نے خالی دیکھا مسجد وشہر کے کوچوں میں بارود بجیا کرآگ لگا دی اور شہر کے اطراف وجوانب میں ہی آگ لگادی محد کے اکثر ادمیوں کومقتول کیا۔ بہت ہی شہر کو جلاما۔ مب مال مباب لوٹ کر لیکئے . مرزاعیسی کوجب بہ خربہو کئی تو فوراً اُس نے مراجعت کی بیلطان محمود اُس کے تعاقب میں سیوستان مک آیا اس نواح کی اکثر فصل رسع پایال ہوئی۔ بہران نوں میں عمد نازہ کی تحدید ہوئی سلطان محمود خان نے بگر کومعا ووت کی۔ مستلاف میں مرزاعیسیٰ کے دومٹوں محد ہا تی اور محدصا کی ترخاں کے درمیان مخالفت ئی مرزاعیسیٰ نے مرزاصالح فار کی جانب داری کی ۔ بعد جنگ وجدال کے مرزامحدیا قی ست یا ٹی ذککہ کی جانب چلا گیا۔ یہ قوم سو دہ کامسکن تہا۔ مردم ارغون کی ایک جماعت نے أس كے ساتنہ اتفاق كيا اورائس كوامركوٹ لے كئے اور مرز امحد يا في جيلمركي راہ سے كرميل يا وسلطان محمود خان سے ملاقات کی . خان نے اس کو اپنی آغوش مہرا نی میں لیا۔ ایک سا قصب کرس اُس کی گاہیا نی کی اور رعایت اس کے حال پرواجی کرکے اُس کے سابتہ کمال مردی لی - مرزاعیسیٰ نے محدصالح کی خاطرحویی کے سبب مرزامحد باقی کی اولاء کو سی کر سجد ما - ہرحت ، مرزا محد باقی نے رسی کی کہ مبند کا عازم ہو مرسلطان محمود نے اُسے نیس جانے دیا اُس کو خوت

الماكه مبادا بهندس ان حدوديس سنكر آك كاتو اول كرس آك كا اوراس كو تكليف بنها كا مطلقمه میں مرزا صالح ترفاں کو کہ شجاعوں کا بہردارتما اور اکر جنگ وکارزار میں کار ہا مے انایاں کرکے فقع عاصل کرنا تھا اور مرزا کا مرا ں کے اکثر کو کہ اُس کی ملازمت میں اُس کو اایک بلوجی نے مار والاجس کے باپ کو اس نے مارا تمایسلطان محمود نے مرزاعیسی سے مزابلی کے گناہ معاف کرانے کی درخواست کی اور مرزاعیسیٰ نے ہی اُس پر اتفات کیا اورشخ عبلو ہے۔ الدراني اورمير بإر محد ترفال كوكه مزراعيسي كاخوا مرزاده تها بدرسي رسالت سلطان محمود خال یاس بہجا اور شکر گذاری اور منت داری کا اظہار کیا اور ایٹے فرزند کے بہیجے کی اشدعا كيسلطان محود فال نے محدياتي كے لئے سامان سفركے باب كي الآقات کے لئے ہیجدیا۔ مرزاعیسیٰ نے سیوستان اُس کی جاگر مقرر کرکے رخصت کرد ما جب وہ سیوستان میں آیا تو مردم ارغون نے مرزاعیسیٰ سے رکشی اور محالفت و منازعت پر ستعدیوئے۔ مرزاعینیٰ کے اومیوں نے صلح کا ن<mark>قارہ بجایا ۔ مگرص و قت مردم ارغون دما</mark> سے اُتر تے تیے اُن پرانھوں نے آتش باری کی بہت سے آدمی اس طرح ملف ہوگئے اور مردم ارعون شکست یا کرسلطان محمود خان کی خدمت میں گئے اور حققت حال کو عرض کیا ا وائل حال میں لطان محمود خاں نے ان آدمیوں کو قید کیا۔ پہرائی ا ولا دکی تصواب سے أن آدميوں كو قيدسے كال كردلداري كى اور أن ميں سے ہرامك تو خلعت اور اسي ياا ا ینے فازموں کی ایک جاعت کے سانتہ اُسکوسیوسان بہیجد یاسلطان محمود خاں کے آدمیور ا رغونیوں سے اتفاق کرکے قلعہ بیوستان کا محاصرہ کیا اورایک د ومرتبہ قلعہ کے اندرکس ہی مرکحیه اور کام نه کرسکے جب یان کی طغیان ہون تو مرزا عیسیٰ بہت سے غراب اور جبیت کو مل لایا ا در ان سب آدمیوں کولیے کر دیا۔موسغ رقبان میں دو نوں کشکروں میں لڑائی ہوئی اور سلطان محمود فاں کے بہت آدمی مقتول ہوئے مرزاعیسیٰ دربار میں چلاآیا سلطان محمود أيف امراا درآدميوك ساته أسكة وركي يا ايك فلعه نباكر مراسم جنگ و قدام كيا - آخر كوشن عبدالواب م ا وسكم في وواز مين صلح كرادي. أيك شرة كود وسرا مركو جلاكيا-

مرزائيني كامن اورمرزامخد بان كاجابتين بهو

سلمنا أيس مزراعليني ابني اعل طبعي سے مركبا حبوفت مرنے كوتھا تو و ہ اپنا ولى عد جبوتے بیٹے جان! بازخان کوکر نا چاہتا تھالیکن ا ہ تکم نے سعی کی کہ ٹراہٹیا محکہ اِ تی ولیعہ د ہو۔ مرزاعبنی نے ہتنفا رپڑھی اور بگم سے کہا کہ وہ مر د ظالم طبیعت ہے اسے خلیق والوں کو بہت ا بْدا يَسْجِي كَى -اور وَبِمِي او سكے ہا تھے۔ ماری جاميگي اورا رعوں ہي لاک موسِّکے۔ زاليا بن ہوا، مرزاعینی کی موت کوحب کے مرزامخر ہا تی مو ضع مہوان سے ٹٹسہ میں آیا مخنی رکھا صبح کو مرزاميني كواس مقره مي كه اوسف اين إغيب بناياتها دن كيا - اور مرزامخذ باتى كو اسكا عانثیں بنایا - ا مرا <sub>ا</sub> ارغونی<sup>مث</sup>ل مرزا <sub>فا</sub>شم ومیرکو یک وغیره کوافتیارواقت دار امو*رطن*ت میں ال وروم ارفونیہ بہت ہے باک تھے اور بے اندامی بہت کرنے تھے ۔ اوکل سلطنت میں اس جاعت کی اویب و تنبیر کی گئی۔ عاریا نمیو ارغونیدا و می قبل ہوئے۔ انکا فا غابی ویران موا ۔ انکے عیال واطفال کے لئے حکم مواکسندی و ما گیرغارت و مَاراج كركے جرچاہيں سوكريں - اِ تى سب جلا وطن <del>بوكر كرم</del>س ٱے محدٌ اِ تى كے اول سال جوس میں نامید سکم بنت ماہ مجمی سندوستنان سے رہنی والدہ کی طاقات کو آئی تھی۔ سلطان ممو دامراء ارعوں کی ترتیب سے محدً یا تی کے محاربہ کی طرف متوجہ موا ۔ جب نصرورين آيا تواس قلعه كامحا صره كيا - اس اتنار بي خبراً بي كه حضرت شهنشا ه اكبر مين بي تشیخ فرید کی زیارت کو کا ہی- اورمٹ سے لمتان کی زیارت کا ارا وہ رکھتا ہی سلطان محمود غاں کو ایب توہم ہوا کشتیوں کو جلا کر کوچ ور کوچ مراجعت کی مرزا جان با إبرا درمحدُ باتی ومرزات دمان وا ما و محدًا باتی جوبرا بها درخا اور بای کی جانب سے سلطان علی برا درم ذوالنون ارغوں سے نسب ملا اتھا وونوعلم مخالفت مبند کر کے کریس اُکے۔ ملان محود بطرين حرباني أنسيمش أيا - مراكب كونقد وعبس خلعت واسب انعام ديا-اورجاگیرمین کی جب ان او میوں نے مدو و کو ک کی استدعا کی توا و کمی اتباس کو قبول كرك اكثر ايني بها ورسياى بمرا ع يك اورجب بيك روالي همر بي ينجا تومرز امحدًا باتي نے نشکر کے محاد بی خند ق کہو دی به امرا وُارموں نے مخالفت کی ا درمرزاجا ن بابانشکرسے

مُدا ہوگیا بسلطان خاں کے آ دبیو رکع طغیا نی آ ب کی آ ب نہ ہو ٹی *مرا*حعت کی ۔ مرزامحر اتی نے نامید کیم سے فصوصیت بیداکی اورا وسکی لڑکی را بھے مگیم سے کا ح ک میاں بوی میں بڑا سدک ہوا · اس ر<sup>و</sup>کی کا کاح بیلے نجات فا*ں سے موا نفا گرا نیں بہت ن*وں سے تفرنق موگنی تھی۔ جان باب نے سمہ وسودہ کانٹ کر جمع کرکے مرزام کمٹر باتی پرنب خون مارا۔ اورشتی ہیں را بحربگم کوما ۔ والا ۔ وس ہے ایک سال بعد اس بریگیم نے مبند وستنان جا بی تصد کیا المنظنة مين مرزا باتى نے اسپدیکم و ما ویکم کے ساتھ اپنی مٹی کو اس بیت ہے کہ اکبر تسبنا ہ سے اسكانكاح موجائ روانه كيا اورببت جهيزاورتحالف اسك ساقت كئے - يا د كارسكين كواسكا استام سپردکیا ۔مرزاجان! اِنے یا دگار سکین اور بگیوں کو اپنے ساتھ کر لیا اورکماکہ اس کے کیا معنی ب*یں کہ تم سندت چلے* آ ؤ ۔ا ورحکومت وایات بالاستقلال مرزامح<sup>و</sup> یا تی کرے ۔ اونہو <sup>نے</sup> بیروشین کو در م رسم کردیا بسیاه کو جمع کیا- اور مرزامی اقی سے اور می تعدیوے ۔ ما وبكيم المحتى يرسوار موكى اورنيزه التمين ليا ميدان مقابدين صفو ت مفاتدكرا راسته كيا-تقولوی در میں مرزامحگر! قی کی طرف نتح ہو کی اور ماہ بیم کانشکر منہز م ہوا اوریا برگار سکیں اور مرزاجان با ااول ی تلمیں دریائے شور کی طرف قوم ہرے موطن کی طرف جاگے۔ ماہ بگیم اسپر ہو کی ناہب بگم کر کی جانب جند آ دمبوں کے ہمرا ہ علی گئی ۔ مرزا محدٌ اِ قی بعد متح کے ٹھٹ میں آیا۔ میاں سیدعلی کورکہ شٹے کے مٹ یخ عظام میں سے نتے ) درمیان میں ڈال کرمرزا جان اِ او یا دگار کبین سے مصالحت کی اور پیراُ کوتسل کر ڈالا۔ ماہ کیم پونتاب کرے اُسکوانے گویں مقید کیا - کہا اپنا پہانتک بند کیا کہ اوسنے زندگی کی قب اس وفت میں سلطان محمو وخال نے کئے شہر ٹھا کے مقابل اُن بیٹھا مرزامخہ ما تی تو پہلے ہی اپنے دست واز وکا ٹ جیکا تھا۔ تاب مقابلہ نہ لاسکا گر ا وینے غرابوں کو ا لکرے اس دریا کے درمیان جوشہروٹ کرمحموفاں کے درمیان تھا تنہا عامکا قصہ کیا اس آنیا ہیں او سکے اورسلطان محموفاں کے آ دمیوں کے درمیا ن کئی دفعہ لڑا کیا گئی

اس فرست میں فقیر محدُ تر خال وا ما و مرزاملینی وسلطان محدُّ ترخال مقتول ہوئے ۔جب سلطان محمو دخاں موضع یرآرمیں آیا تو اوسکویہ خبرلگی کہ رسول مخمیفاں کے بھائبوں نے قلعۂ اوجیہ کا محاصرہ کرکے قبصنہ کرلیا بح تو اوے اپنا بیاں رہنا مصلحت مذجانا۔ بکر کی طرف مراحدت کی بھرم زامحۃ باتی نے چندسال بہ استقلال عکومت کی بنٹ قسہ بیں اپنی لڑکی کو دوبارہ مع جہیز دمیش کش کے شیخ عبدالغفورین سٹینج عبدالو ہا بود طایزدی کے ہمرا ہمہنٹ ہاکبر کے ما يتنكاح كرنے كے كے سے بسيا- گرغوقبول ناصل موئى تو پيروه ملت مي والبي آئى -مرزامحدٌ باتی نے اپنی زندگی کے آخرسالوں ہیں مروارغونیہ کو تربیت کیا اوراو کوجوولات وبلا دمیں متفرق ومنتشر مو گئے تھے جمع کیا۔لقدرهال سب پرعنایت کی علو فہ وعاگیرں مفررکیں۔ سنا المه مي مرزا مخذ با في كوجنون مواا ورنو دكشي كافضد كيا خج وشمشيرے ايت تئين زخمي كما اور خداكوجان سونيي - ا و من مرنے سے ٹشین امن و آرام كى صورت بيدا ہوئى مرزاعانی بگ اوسکا جاشین ہوا جرکا حال آنبا ل ناسی لکہا گیا۔اسی کے جدیں سلطنت جو ایک عبداگا نہ للطنت فتى وه ابسلطنت اكبرى بن داغل بيوكني . سلطان محمو وخاں کے باپ وا دا المک سفہان کے امراز میں سے اور ماں او سکی ستنگ کی پنیانی تھی اوسکی چود ہ برس کی عمرخنی کہ شا ہ بگیب کا وہ منطور نظر ہوا اور حبوقت کہ شا ہ بگ نے تسخیر سند کاعزم کیا تواوسنے لڑائیوں ہیں بڑے بڑے کام کئے جنکا اوپر بیان ہوا۔ جب شاہ بگ قند ارکو چلاگیا تو اوسے قلعر برکو یا دجو وصغر سنی کے نہایت مردائلی و فرزائلی سے شاہ بگ کی مراجعت بک اپنے قبضہ میں رکھا۔ شا ہ بگ کی وفات کے بعدت احبین کے عهدیں بڑے بڑے کام کئے ۔ سائلیر کی ماخت و اراج میں بہت اَ و نی اوسنے قبید کئے تھے۔ أثناءراه میں مخالفوں نے شب خون مارا اور اپنے آ دمیوں کو خلاص کرلیا ۔اوروہ اپنے سلطان مخمو دخواب سے اوٹھاا ورجا درہے ٹکلاا دسکی دستارکہل گئی ۔اوسکاا یک سراتہ یںلطان محمود کے ہاتھ ہیں تھا اور چومسرا میرا جگیال مخالف کے ہانتے ہیں نھا۔ یہ سربر دِ رَتا رِکے ہیج لگا تا ہوا جگ مال کے قریب جاہینچا توکوئی سربہ یاس نہتھامٹی اوٹھاکرا وسکی آنکھوں پر اری

ا وسنے این آنکہوں پر دونوں انتہ رکیج کہ وہ بیج کر با ہز کل گیا ۔رستہ میں نفیر حی الآوا وسکو نفیر بجانے کا حکم دیا جسن علی پورانی نے اوسکو گھوڑا دیا تووہ پھردیگ پرستعد ہوا۔ اور بو مخالف اپنے تیدی اور مال نے کئے تھے پواو کو سے لیا ۔ گجرات وکٹکار کی ممات میں بڑ کا م کئے ۔جب ہایوں بادت ہ ندمیں تشریف لا یا تو قلعہ داری بڑی ہوستیاری سے ك ميموث كذبي مين ك كرشا بي سے صف أرا بوا مشيخ على بل جلائرا و سك إلا سے مَّل ہوا یک میں مرزات جین نے اوسکو ولایت سیوی کی مکومت تقویض کی -ان عدو دہیں بلوچوں کے بہت سے نلعے فتح کئے اور کو بہتان میں سرکشوں کی گوشالی کی ۔جب مرزاشا ڈسین فالج میں گرفتار ہوا اور رفتار سے معذور نوا وسنے مرزاعیلی ترفان ے مصالحت کی مباکا ویر ذکر ہوا۔ ولایت کریں اوسنے بلوچوں کی مرزنٹس کرکے تموڑ ونوں میں اوسکوآباد کیا۔ بہا درخاں وقباغاں ویا قوت بگ وشاہ بروی بیگ ومظفرفاں وترسون مخرفاں قند ارسے کرس آنے قرائلی خوب ضیافت کی اور او بکا مساب میں کرکے ہندوستان روانہ کیا۔ ٹا ہ ابو المعانی کومتیہ کرکے کرمں لایا ، اورسات میسنے قیدرکہ ا ورتبینشاہ اکبر کے عکم سے اوسکو لمان کی راہ سے سیدیا۔ سكل فيه بن مرزاغيبي خال سے جو اس سے معا لات و مقدات بوے وہ اوپر باین ہوئے مولا کہ میں گرمرتاج فانم نبت شاہ بردی بیک تواہت دار فان فانان بیرم فال سے بڑی دموم و ہم سے بیاہ کیا۔ اسی سال میں ثنا و کہماسپ نے علم و نقارہ و توغ وجام وا عنوے اوسکومت زوسر فراز کیا میصافیمیں ملامب کوا وسے شہنٹ اواکسریاس ایلی بنا کے بہیجا۔ اور بہت سے پرگنہ بلوچوں کے باوشاہ نے اوسکو جاگیریں دیئے سر ۲۴ ہیں سلطان ممو دخاں ناہر کی تنبیہ کے لئے سیتیورس گیا ہمال کے قلعہ کا دونینے محاصرہ رُکھا۔ إل تلوجب تنگ ہوئے تو خوا جہ کلاں ومولا اعبداللہ مفتی ومیر مار مخدصدر کی وہا طت سے نا برسم من الوار أوال موئ فصيل قلعه رآيا . عجز وانكساركها عز ص جار لا كه لاري يرصلع موگئی ۔ اسی سہندیں اپنے بھائی امیرسلطان کوجس سے متوہم رہتا تھا۔ مبندوت ان جیست کیا

سنه ند کورمیں حبب وسنے سُسنا کہ بیرام خان خانان مکہ کا عاز م ہی- ا دراسی را ہ سے جائریگا تو نے ورباغ برموکہ کوجو ہما یوں کو نمایت بیندا یا تھا۔ اس خیال سے غارت کیا کہ کہیں برام فاں کو وہ فوش ندآئے ۔ وہ بیاں رہ یڑے بیرام فاں کو سبب بر<del>ش</del>تہ مندی کے ہی طرن سے جانے کاخیال ہوا تھا۔ گرجب ا وسنے سُناکہ باغ کوسلطان محمود نے غارت کیا تروه گجرات ہے گیا برشاقہ میں شاہ طهاسپ نے فلعت فاخرہ بہجا اوسنے بھی ایک سال بعد بشیکش مہمی توسلطان نے اوسکوخطاب خاں لارخا ٹی کا عنایت کیا ۔ سند میں جبح عالے ماراگیا۔ توجووا تعات میشیں آئے وہ اور بیان موے ۔ اوپر یہی بیان موا ہم کو نامید کم کی بیٹی را بحد بگیم اوسکی زوجہ قتل ہو ائی تھی ۔ سلطان محمود خال نے نامید بگیم سے کہا کہ اگر تم فران شاہی میرے نام لاؤ تو ہیں تنہا رے ساتھ ہوکر محدٌ باقی سے تمہارا انتقام بغیریسی کمک کے ے و گا بیکم نے سلطان محمود خال کے قول پراعتما دکرکے با دشاہ سے درخواست کی افت محب علی خال ومجا بدخال کومصنا فات ملتان می<mark>ں فتح پور وکدور ہ</mark> کاجاگیر دارمقرر کر کےخص<sup>ت</sup> کیا ۔ ایک ارغونیوں کی جاعت محد ہاتی کے ہاتھ سے تنگ ہوکر سلطان محمود خاں پاسس کی ٹی تی۔ وہ ا د نبے متوسم ہوا۔ ا وسنے ا وسکویا بیا دہ کرکے بر سے بھال کرمنید دستان روانہ کمیا۔ اتّنا ررا ہ میں بیجاعت محب علی خال و مجا برخال د 'ماہید سبگیمے سے ملی - اونہوں نے اوسکو و لاسا دیکر ہمراہ نے ایا۔ بہ خرسلطان محمود خال کو پینی تو وہ ورہم برہم ہواکہ بس جا عت کو میں نے نخال دیا تھا۔ اوسکو او منوں نے ہمرا ہ لیا ۔ اس زمانہ میں محب علی خاں ومجا بدخاں و نامبید مبکم کے مکاتیب سلطان محود فال پاس آئے کہم آپ کے وعدہ کے بعروسر کرسے عالمیس س رِاً کئے میں .سلطان محمو و نے غصتہ بین آن کر ان خطوں کا جواب سخت لکہا - توانہوں نے ازغونہ جاعت کو بلاکر مصلحت یوحی کہ اب کیا کرنا چاہیئے ۔انکی رائے بیرمونی کہ اُسٹاجا ناچا ہے ا وربا دنياه ياس عرضد اشت بهيجكر كُمُك مأمَّني هاسيئے - انہيں دنوں بي قليج خاں اوز كب لايت ہے آتا تھا اس ہے جی متورہ بیاتوا دینے کہا کہیں سے فرہوں جو کیہ تمہاری صلاح ہو ہیں وسكا تابع ہوں جب اوس سے پوچنے میں مكر رہالغہ كيا توا وہنے كها كہ مجھيے كميا پوچنے ہو۔

سلطان ثمو دکار دوال انتقال

میں سیائی ہوں۔ ایک جاعت کو میرے ہمراہ کرومیں آ گئے بلکر سلطان محمود کے نشکے سے را آبوں اگرمیں ماراجا وُں توتم اُلئے جلے جا اور اگر فتح ہو تو بدما ماسل ہی محا مرخاں مر ومرداً تنا-ا وسنے کہا کہ یہ بات خوب سیاہیانہ کہی ہیں آ گے ہوتا موں اسی طرح اور کیس ارغو نبول نے ہتیقدی کے بئے کہاتمیں آ دمی سراول میں اور دوسو آ دمی قول میں بنع ہوئے اوراوبار ا نے کوچ کر کے ماتیلہ کی طرف متوجہ ہوئے - سلطان محمود خاں کا نشکر قریب دوہزار سوار کے قلعها تيله بي تھا اورسلطان محمو د کا نلام مبارک خاں اسکامپردار تھا۔ وہ فلعہ سے با سرآ بکرٹیس آ دمیوں کے ہرا دل سے رڑا اوٹرکٹ یا *کرفلع*ہ اتیا میں گھسا اورسلطان محمو و کوا حوال کی ع<mark>فلنگ</mark> بہی ۔ سلطان محمود خاں نے زین العابدین سلطان کو تمین ہزار آ دمیوں کے سانند ہا تبلیہ کے آ ومیونکی کمک کے لئے روانہ کیا جب کرسے سلطان زین العابدین داکوس پر پینچا اسی اثنار میں ابوا کنرکو کہ کرسلطان محمود خاں کا خوتش تنا اورجوا نمروتنا وہ ملنان سے آنگر مجا برخاں ت مل كي اورا دسن اسي سوارز بن العابين سے رائے كو بسي - رائيال موئين جنين طرح سے مجا بدخاں کو فتح ہوئی اور ما تیا کے آ دمیوں کا دل ابیا ٹیکستہ ہوا کہ مبار کظال نے امان مانگ کر فلعہ حوالہ کیا۔ سفر سنٹ کھ کو ماتیلہ برمی بدنان قالبس موا۔ ٧- ماه مذكوركو مكر مي مسندعالي اعتماد فاب سلطان محمو و خال كي مبيني كوتبكي ننبت نتهنشاه اكبرسے مولى تی لینے آیا حرفین سے اس شادی کاسامان بڑی دموم دام سے ہوا - ٥ اررجب کو اڑکی روانہ موئی۔ باوشا ہ کا گورمین تکارکہل رہا تھا میر محد خال کوسروسی فتح کرنے کے لئے سیجا بتاکہ وہ ماراگیا . اوسکی کمک کے لئے بسلطان محمود خال نے بیندرہ سوسوا رہارک خال کی سرکر و گی ہیں ہیج آ جل سلطان کے کا مؤکاسارا افتیاراسی کوفقایسی شکر مخالفوت ل گیادورسلطان مُودکی تبای کاسبتی جب سلطان زین العابدین اورنوروز خال که عائد ملک نظے سلطان محمو دکی مٹی کے ساتھ شهنشاہ اکبر کے پاس روانہ موئے تو حکومت کے امور کا مدارمبارک فال اوراوسلے مٹے بمگ اوغلی ا اقنذار میں تھا۔ مبارک فال کی زوجہ عاقلہ تھی وہ ہی ملطان کی بیٹی کے ساتھ گئی تھی۔ بگ، وغلی بهیشه شراب میتا نفا او *سکه گرو* ا و باش جمع رہننے تنچے -ا و نہوں۔ نبے ا وسکو سمجھا ک<sup>یسلو</sup> مجم<sup>ور</sup>

برُ ها يهوس موگيا ہي . اگروه نه مو تو هيرآب مي عماحب ملک د مال موں - يه نک حرام أسكے كہنے یں آگیا ۔ اوراینے آ قاکے قتل کے دریے ہوا ، اور اوسکے ملازمونکو اپنے ساتھ متنفیٰ کرنے لگا تموڑے دنوں میں بھانڈا بھوٹ گیا ا درسب جگہ ا وسکی نبر ہوگئی نوباگ ا وغلی عماگ کرا لور میزمبارکظ یاس میلاگیا ا دراس سے حاکرکما کہ سلطا ن محمو و کا ارا وہ میرے ا درتیرے مارنے کا ہی - سکوا پی خلا کی فکرکر نی چاہیے ۔مبارک نیاں کا ارا وہ ہواکہ باوٹ ہندیاس ناگور میں جا وُں مگر پارلوگوں نے سجما یا کوآپ سوار ہوکر بکرمیں علئے۔ وال سب آ دمی آپ کے سائتہ متفق ہونے کوموجو دہیں سلطان محمود غال کوگهرمی بنما نا اورعنال حکومت اینے یا تنہ میں لینا-مبارک خاں د مامہ کی مہل دموں کرتا موالہری میں آیا ۔ سیاہ کی صفیر جائمیں اور قلعہ لبہ میں براجا ۔ سلطان محمود خال نے مبارک خاں کو پر وانہ لکہا کہ ہیں نے مجھے و وسولاری کو مول لیکر اس اعلیٰ دربہ پرینیجایا ۔ اب تو نمک حرام ہوگی بہتر ہو کہ اپنی تفضیرات کا عذر کر۔ بیگ اوغلی نے اسکا جواب نا ملائم لکیا ۔ ۲۸ ۔ رجب سنٹ کو نوب علی فاں و مجابد فاں کے پاس بیگ اوغلی گیا اورا و نسے اپنی موافقت اور سلطان ہے مخالفت کا فلما رکیا بشکر کے تمام آ ومیوں کو ہمرایا۔اس زمانہ میں فواب سعیدخالشسب لہری سے ایک توب انداز کے فاسلہ پڑایا۔ مردم ارغون مبارک خاں وبیگ اوغلی کے خون کے پیاہتے نئے اُنہوں نے محب علی ومجا بدخال برظا سرکیا کہ مبارک خاں کو بلانے کمیلیے سعیدخا آیا ہی۔ اورآ عکی رات کو وہ اس بیس ہماگ جانبگا - پیر تمہارے معاملہ کی صورت کچھ اور ہو جائیگی - اوننول نے پیرُسنکرمبارک خاں اور بیگ اوغلی کو کڑ لیا-اورسارا مال اسباب او کا چھین لیا۔ بعد چندروز سعید نال نے موضع کندران کو ویران کیا توسلطان مخو د خا *سے اُس*ے آنے کاسبہ بیجے جیا۔اوسے معذرت کی اور ملتان کؤمیلاگیا واب مجابد خاں کی شان وشوکت بڑسی اور اسنعُدا د محاربہ عاصل نبوئی سلطان محمو د خاں نے لینے بھتیے محدٌ تنی سگ کو ایک جاعت کے ساتھ غزا ہمیں سوار کر ا کے جنگ کے لئے بھیا۔ اتفا قاً اُتنا، جنگ بیں بارو د خانہ میں ا کے مشیرارہ جا نگاجی ہے بڑی آگ گی۔ محر قلی اورا ورا دم حریق وغریق موکر ہلاک ہوئے بچرمیا بدخان سکوکی طرف گیا۔ برکے آ دمی جمال اُس سے رہے ٹنگت یا ٹی۔ مبجر دِریائے مکر کا

یل بازه کرسارات کرکذرگیا . ابتدار رجب میشی سے رمضان عمی کی سلطان محمود خال رص استنفا بين مبتلا نفا- دوا وعلاج كيمه انزيه كرنا هنا- ناعارا وسن شهنشاه اكبرسے استدعا کی که کونی گیامشته بیمان جیمدی که قلعه میں اوسکوسپر و کرد و ن جب صاحب قلعه واہل قلعه کا كام صعب موا-إن آيام مي ميرا بوالخير بكي ممتير سلطان محمو دخال كي زوج في ع سوارول کنجابہ میں آگیا۔ مجابہ خاں او سکے آنے سے ایسا مترو وہواکدا وسکے وفع کرنے کو قلعہ کمرکی نہم براہم طانا۔ اوراس طرف منو جہوا اورمحب علی خاں کوقلعہ کمرکے گر د تھیڈرگیا۔اس آنیا پر میں ملطان محمود کا مرص روز بروز بڑ متا گیا۔ اطبانے اُس سے کماکہ متراب آپ کو فائدہ نہ مو گی گرا و سنے کہا کہ شراب سے توبہ کئے ہوئے جالیں برس ہوئے اس حال ہیں کیااول پیزیگا ۔ غرض روز دوستنبه مصفر سائله میں دنیاہے رطت کی جب محب علی خال کواسکی خبرمونی توا وینےکشتیوں میں سوار موکر قلعہ پرحلہ کیا ۔ گرا بل قلعہ نے اوسکو مٹا ویا امرا وساوت و على ومث اینج وا کابرنے قسم کها گی گئی که قلعه <mark>محب علی خا</mark>ل و مجابدخال کو تهنیں وینگیے یہ نشاہ اكبرياس سے جو گاستند آليگا وسے حواله كرنيگے ۔ نزانہ سے سیامیوں کو تنخوا ہ دمكی ، اورقلعه داری میں کمال جان سیاری کی بهانتگ که ۱۶ جادی الاول سیمی کو گمافتهٔ شابی گیبوخاں بکرمی قلعہسے وس کوس پراً یا محب علی خاں نے غراب وکشتی ہیجی کہ او سکے اندرآنے کے مانع ہوں اور اوسکولہری میں لائمیں الاقات کے بعد جو کھے مہونا ہو وہ مہو۔ گيسوغال قلع ميں آگياروز برو ز کي هروگي ميں تازه عان پُرٽي گئي۔ سلطان محمو دصفات متعنيا و كاما مع نفيا يشجاعت وسنحادت دونوں ركهتا تھا۔ سارى زندگی دولت و فراغت میں گذری - مردانگی وسنیاوت کی دا د دی مشہور ہر کدا و سکا مزاج ا بساتیز تھا کہ حب غضہ میں آ تا نؤکسی طرح سے اوسکو و ہ منبط نہیں کرسکتا تھا بنوزیزی میں کچھ لحاظ ننس کرتا تھا تھوڑے توہم دبدگیا نی ہیں عان و مال مردم کو تلف کر دیتا ۔اگرچہ خوٹلسلم رَّمَا تَهَا بَكُرًا وروں كوظلم منبى كرنے ونيا تھا بسيا ہ ورعايا ابئيداد كے عہدميں آسود ہ حال ھے ایک بزار کی تُران کے ختم اوسے پڑھے تھے ٹا دیا ن خوب کیس پر شکنگہ میں پیدا ہوا۔ ہم سال کھ

عمر میں رملت کی' در بہشت آسو ذاوسکی تاریخ وفات ہی-

تاريخ ملتان

لمان ہندوستان کے بڑا نے شہروں ہیں سے ہی و ہاں اسلام کا فہور محدٌ قاسم کے زانہ ہے اسکا ما اسلام کا فہور محدٌ قاسم کے زانہ ہے اسکا ما کسی تابیخ ہیں درج بنیں تابیخ بینی ہیں لکما، کرکہ سلطان محد عزنوی نے مان کو طاحدہ کے باتھ سے نکالا اور مدتوں اوسکی اولاد کے تصرف ہیں رہا اور دولت عزنو بیکا تنزل ہوا تو ہیم قرامطہ کے ہاتھ ہیں مان ن آگیا۔ بیران قرامطہ سے سلطان معزالدین محدٌ سام کے ہاتھ ہیں یا۔ میران قرامطہ سے سلطان معزالدین محدٌ سام کے ہاتھ ہیں یا۔ میران قرامطہ سے سلطان معزالدین محدٌ سام میں ہوا قولت اور دہی کے ہاتھ ہیں ہا۔ اس سندرستان میں ملوک طوا گفت شروع ہواتو ملتان میں مورا علی مورا اور وہی کے با دشا ہوں کے ہاتھ سے اوسکی عکومت نکل کئی ۔ اور کئی شخصی سے متواتر ملتان میں فر مازوا کی کی۔

میں مجمی جدا حاکم ہوا اور وہی کے با دشا ہوں کے ہاتھ سے اوسکی عکومت نکل گئی ۔ اور کئی شخصی نے متواتر ملتان میں فر مازوا کی کی۔
جب میں دارا لملک وہی کی فرماندی کی فومت سلطان علامالدیں محداشا ہیں فیروز

جب مستر میں دار علا وہی کا فراندی کو جب منان علامالدی برس وہ برور نا وابن مبارک شاہ بن خضر خال بریشی سیا و مغل نے جو کا بل غز مین قیند ار میں ہتی تی

ملتان کو تاخت و تاراج کرکے زیروز برکیا اور ساکم کے وجو دیسے وہ فالی ہوا۔ ملتان کے اُومیوں نے متفق ہوکر ھاکم کی تجویز کا ارا دہ کیا۔ سٹینج پوسٹ قرنشی کو سے ہیں ہیں ارشاہ

بنایا ۱۰ وسکوخانقاه کی تولیت اور روصنه سشیخ بها والدین زکریا کی مجاورت حواله تهی اور شیخ بنایا ۱۰ وسکوخانقاه کی تولیت اور روصنه سشیخ بها والدین زکریا کی مجاورت حواله تهی اور شیخ

ہما رالدین کی بزرگی سب کے نزدیک سلم تھی - ملنان اوجہ اورا وسکے حوالی و حوات سی کے ممبروں پرشیخ یوسف کا خطبہ پڑا گیا - اوس نے اسس عدو دیے کل متو المنول وزمینداروں

پرلطف وامسان کرکے دلول کو رام کیا-افغان لنگا ہ کی جاعت کارائے سہرہ سردار تھا اور اس نواح بیں قصبہ سومی اسکے تعلق بیں تھا ا وسنے سنینج پوسفٹ سے بینیا م دیاکہ ہم باپ دا دا

می اواع بیل صبہ سوی اسے سب میں تھا اوسے سیج یوسف سے پیغام دیالہ ہم باپ دا دا کے وقت سے آ کیجے سلسلہ ہے اعتقاد رکھتے ملے آئے ہیں عرض کر ماہوں کہ دہلی کی ملطنت

فتنہ وطل سے پر ہواوراس أنما بي سلطان بهول افغان نے دہلى بي ليني ما م كاخطبه طرب موايا ي

الم ومن كى عوت

مناب یہ بوکہ قوم نگاہ کی خاطر کریں اور اوسکوانیا نشکر نبائیں ناکہ کارکے وفت وہ جان ہیا ک کری بانعل این عقیدہ کے استحکام کے لئے آپ کو داما دی میں تبول کر تا ہوں نینج شا۔ نے اوسکوخوشی خوشی قبول کرایا - اور دختر رائے سہرہ سے برسم سلطین کاح کیا۔ رائے کہبی کھی اپنی مٹی سے ملنے خفیہ سو ٹی سے ماتان ہیں آتا تھا۔ اور شیخ کی خدست ہیں لایق شحفے میش كرًّا تها مشيخ احتياطًا ينهين بندكرًا تقاكدرائ شهراتان مين سكونت اختياركرے وجب ٱ تشهرت بالمرأتر ا ورمبى كوتنها و يكينه آنا - ايك وفعدا وسن اينسب آوميول كوحمع کیا اوراً کوساتھ لیکرمان میں آیا اور پنیت کی کسی طرح مروحیات شیخ کو کیوے خود عا کم ملتان ہوجائے جب وہ نواح ملتان ہیں آیا توا وسنے سنیج قرلیٹی کو کھلا ہجوا یا کہ اس مرتبہ کل قوم دنگاه کو اپنے ہمراہ لایابوں ناکہ اوسکی جعیت کا آپ ملاحظہ کرے اوسکے لایق خدمات تجویز کرویں سننیخ حیلہ دہرافسوں زما مذہبے غافل تها ، وسنے راسے کی بات کو مان لیا۔ رائے نازیرہ کرایک فدشکار کے ساتھ اپنی بیٹی سے ملنے آیا فدست گار کو بیسکہا دیاکہ مکان کے کسی کونہ میں ایک بڑ فالد کو کار د لگا کے اسکانون کیسے گرم میالہ میں ڈوال کرمیرے یا ہے آنا ۔جب ضدمت گارنے پیکام کیا تواو سے خون کا بیا لہ بی لیا۔ کچھودیر کے بعد کرم سلایا کہ اے اے کے کے کہنے لگاکہ میرے سیایں دردے وکلاے سینج وسف کو وصیت کے قصدسے بلایا اور اونکے سامنے استفراغ دموی کیا۔ اسی اُٹٹار وصیت کے بھی ا وسنے اپنے خولتیوں اور قرا ننبیوں کو آخری وقت میں ملنے کے لئے بلایا - وکلائے شیخ پوسف نے رائے کا عال دیکہا کہ غیری نوا وسکے خوشوں اور قراتبیوں کے آنے کے ا نع نہوئے غرض حب اکثراً ومی قلعے میں اّ گئے توا وسنے سلطنت کے ارا د ہسے بہتر بیاری سے سر ا وٹھایا اورائیے معتمد نو کروں کوسب در وازوں کی حراست کیلئے مقررکیا کہ تینج پوسٹ کے کسٹانز ارک کے اندرنہ آنے دیں بھرو ہتنے کی خلوت سرع میں گیا اورائسکو وشکر کریں شیخ فرصرت وسال سلاکی جب راے سہر نے شیخ کو کرالیا توخطبہ وسکرانے ام کا جاری کیا اور اپنے تئیں سلط ن قطب الدین لنگا ہ سے مقب کیا . ملتا ن کے آدمی اوسکی حکومت سے راحنی تھے انعوائے اُس

سبیت کی اور شنیخ کو د ملی سیحدیا به شیخ پوسف ولی مین آیا نوبا دشا ه مبلول نے اوسکی بڑی خاطر داری کی ا درا وسکے بیٹے تینج عبداللّہ سے اپنی بیٹی بیا ہ دی بسٹینج کو و عدوں سے وہ ہمیتٰ مستظہر ومسرور رکہنا تبطب الدین لنگا ہ بلادیلتان میں مطلق العنان حکومت کرنے لگا ایک مرت کے بعد موجین میں سولہ برس لطنت کرکے مرکبا ۔ جب تطب الدین بنگاہ نے وفات یا ٹی توا وسکے بڑے میٹے کوشا جسین لٹکا ہ خطا مج بکر با د شاه بنایا - اورماتان اوربیال کی نواح مین خطبه او سکے نام کاپڑ ہاگیا - وه بڑا قابل ومتعدتها ا ورلطائف خدا وندى كامنرا دار- ا وسكے ايام وولت بيں علم فضل كايا بيرلبند ہوا -علم وفضلا ترسبت يا كى- ابتدار دولت مين قلعه شوركى تنخيب كارا دوكيا- كېنتىس كەيۋلىعەغازى خال کے پاس تنا جب اسے سُن کہ شاہ میں لٹکا واسکی تنجیر کے گئے آتا ہی توو و سامان سیا و ورت کرے قلعہ سے وس کروہ یرا یا۔ شاہ مین انگاہ سے جنگ کی مردی و مردانگی وکہ اکرمیدان حنگ سے شور تک نہیں میونے سکا ہمرہ میں علاگیا ۔ قلع شور <mark>میں غازی خال کے زن وفرز ند تھے</mark> ۔ وہ ا ساب حصار داری میں مشغول موئے ۔ قلعہ کومضبوط کیا اورا وسکے متنظر تھے کہ ہمیرہ وصبیوٹ وخوشا سے کمک کی ہیں۔ بیرسب مقامات غازی خال کے امرایاس سنے یجب محاصرہ میں رہنے۔ کھیدونوں تکلیف اوٹھائی ا در کمک کے پہنچنے سے مایوس ہوئے توا ماں مانگ کرقلعہ اوسکے حوالہ کیا اور بہبرہ روایہ ہوئے ۔ نتاجین نے مرحد کا سامان دیت کرکھے ملّان کو مراجعت کی اورجینہ روزاً رام ليكركو نكر كى طرف رواية مواا وران عد و دكوقلعه ومنكوب كالميني تصرف مي لايا . تشيخ یوسف اکٹرا و قات نتا ہبلول لو وی سے نظلم کا انہمار کرکے دا دنوای چاہتا تها جب نتا جسبن قلعہ د بنکوٹ میں گیا تو بلول شاہ او دی نے فرصت کو غنیت کن کرانے مٹے مار کمشاہ کو مکا احوال

با وشا بان د ملی اور جونیور کے طبقے میں ذکر ہوا ہی ولایت ملتان کی تنجیر کے لئے رخصت کیا تا آبار خا<sup>ل</sup> ہودی کو پنجاب کے شکر کے ساتھ بار یک نشاہ کے ہمراہ کیا ۔یہ و و نوں متواتر کوح کر کے مانان کوروانہ

ہوئے . اتفاقاً انہیں ایام میں سلطان حبیں کابرا درحقیقی قلعہ کوٹ کرور کا حاکم تھا۔ بیا کی سے پیرگیا۔

ا متیاج موتواد سکی مدد کرنے سے دوسرامعان نہو۔ اسی مضمون کا عدنامہ لکہا گیا۔ اورامرام اوراعبان کی شماوت سے مزن ہوا سلطان سکندر نے المیوں کو خلعت و کر خصست کیا . کئے میں کہ سلطان حبین نے شاہ مظفر گجراتی سے طریقیہ مراسلت جاری کی اور او سنے قاضی محمد کو اسلنے بہجاکہ گجرات کی منازل سلطانی کی خوب دیمہ عبال کرانکا طال عرض کرے کہ بات ن میں الی عارت بنائی جائے جب گجرات سے مان ن یں قاضی آیا توا وسف عرض کیا کہ احداً با و کی عمارات کی تعربیب میں زبان گو بھی ہی۔ اگر تمام ملکت متران کا محصول یک سالہ صرب ہو تو ہی معلوم نہں ایک قصر شل اوسکے تصروں کے بن سکے اس بات کے سنے سے سلطان حین مغموم مواعما والملك وزيرن حب اوسك مغموم مون كاسبب يوجها توا وسن كها كرمجه يرلفظ ا شاہی کا اطلاق ہوتا ہی اوراوسکے معنی سے میں محروم ہوں اور قبامت کے دن با دشا ہوں كے ساتھ ميراحشر موگا عاد اللك تولك نے كماك بادشا واس سب سے مال وكدر نہ بول ك حى سبحا ئەنعالى نے برملکت كورك حقیقت كے ما تد محفوص كيا ير جيكے سبب سے وہ اور ملکول میں عزیز ومحترم ہوتا ہی۔ اگرچہ ملکت گجرات و دکن وہابوہ وبٹگا له زرخیزیں اوراسبا بشغم ج احسن او نمیں میسر ہونے ہیں گرملکت ملتان مردم فیزی ملتان کے بزرگ ہیں جاتے ہوں ہام عزوجترم ہوتی میر طبقہ شیخ الاسلام شیخ بہا الدین زکریا سے کئی آ دمی مانان میں باقی ہیں بتینج پوسٹ قریشی کے بیے سے شاہ بہلول نے اپنی بلی کو بیا ہائیس ظاہر ہوتا ہر کد کسقدر اوسکی عزت کی اور طبقہ شجاریہ کے آدمی نواح مان میں موجود ہیں کہ کمالات ظاہری و باطنی ہیں حاجی عبدالو ہاب پرشرف سکتے ہیں غرض اس طرح کی ہاتیں عاواللک نے بناکراُسے خوش کردیا۔ وہ بوٹر ہابت ہوگیا تھا۔ اسلئے اوسنے اپنے بڑے بیٹے کو جکانام فیروز ٹال تھا فیروز ٹ ہ نام رکد کر خطبہ او سکے نام کایر بہوا خود طاعت وعبادت مين مشغول مواشغل وزارت برستورةديم اعتما واللك تو لك فيروزشاه لنگاه ب تجربه تھا۔ اوسكے سارے قوى برتون عفنبي عائم ومسلط تتى۔

سنجاوت وجوذ كوجانتا مذتحاكه كميا بوتنے ہيں-عماد الملك زير كا بليا بلال فاضل تها 'اورا ور كمبالات

بى المير في اوس سے وہ حدكراً تما ايك دفعه اسنے اپنے غلامول ميں سے كسى سے كما كه اموال بادشاہی ہیں ہے بلال نے تصرف کیا ہم اور فتنہ برپا کرنے کا ارا وہ رکھٹا ہم کہ آدمیوں کو اینا یارومصاحب بنا کے تنفل سلطنت کامتصدی مو-مناسب یہ کدفتنہ سے پہلے مفدول کا علاج کیا جائے اس غلام نا عاقبت اندیش نے ایک دن قصت یاکر بلال کو مارڈوا لا۔ تقوارے ڈلو مِن عاد الملك نے فیروزشاہ كو زہر د كرانے ملے كا انتقام بيا -جب شاہ مين نگاہ كوبڑ ہا ہے ميں يه صيب بين آئي تووه ب صبر وكرزار زار رويا - حفظ ملكت كے ايم كيراني ام كا خطبه يرْمُوا يا - ا ورمحو دِخال بن فيروزتْ اه كواپنا وتعب دكيا ا وربيسننورسابق عما دا للك كع نهات ملى حوالد كيس اصلا رحبشس وكه ورت كا أخها رمنين كي جندر وزيعبد عام بايز بركوخلوت ميس بلاكركها كه صورت حال توجانت عى ورميرے ورد ول سے خبر ركه تا بح - ايسي تدمير كيول بنیں کا کراس نک جرام سے میں اینانقام وں -جام بایزید نے اس امرکو قبول کیا ۔ صبح کوتام انے شکر کوٹ و کے دروازہ بربایا۔ شاہ نے عا والملک کو بہیجا کہ جام بایزید کا سا ان دیکہ ہے ۔جب وہ دیکھنے آیا تو اوسکو کڑ کرسٹریاں ڈال دیں ۔ شاہسین نے اوسیوقت وزارت جام بایزیکے حوالہ کی اور اپنے یو تے محمودہا كا آبیق مقرر كمیا-شا چبین نشگاه كا ۲۷ صفرت به پاستند كو انتقال موا- أس نے ۱۲ سال بام سال ملطنت کی ۔ دا داکے مرنے کے بعد محمو د ثنا ہ تخت نشیں ہوا۔ وہ خر دسال تھا-ارازل ریت ہوا ا وباکش وا علان ا وسکے گردجمع موے ۔ وہ ہروقت تمنح واستہزا میں مصروف ہوا۔ اسلے اکا برواشرات اوسکی صحبت سے جداہوئے - اِن پاجیوں کا ارا دہ یہ تھا کہ شا ہ محمود شاہ کے مزاج کوجام بایزیہ سے منحرت کرا دیں۔ اس طلب کے حصول کے واسطے تبری رقے نے جام ایزیدنے اس بات کو کررشنا۔ آب بناب کے کنارے پرماتان سے ایک فرنخ پرمنازل بنائے تھے اور میں جہات ملکی میں شغول رہتا اور شہر میں نہیں جاتا۔ ایک ن جام بایزید نے تعبن قصبات کے مقدمول کو مال ومعا ملہ کی تحصیل کے لئے طلب کمیا ، انہیں ہے

محروتناه ليتايي

ببن نے تمر دکیا۔ جام ہایزیہ نے حکم دیاکہ انکا سرُمنڈواکے اورگدھے پراُ کُل بٹھا کے شہر میشہر کی جائے - بدگویوں نے سلطان محمودے کہا کہ جام بایزیدنے خاص خدمت کاروں کی سیاست وا بانت شروع كى بى- وه ديوان بي حا ضرنبي ببوتا-اينے بيٹے عالم فال كوبهيجا برصلاح لت اسمین نوکه محلس می عالم خال کی این کیجائے جس سے ایزید کی حالت وشان میں فتورزے ا درآ دمیول کے نز دیک ذلیل وخوار مو- عالم فال ایک قابل جوان تھا جن صورت وسیرت بیں این اقران میں متازتھا اتفاقاً ایک دن وہ سلطان محمود کے سلام کو آیا۔ ایک شخص نے ا وس سے پوچیا کہ فلاں فلاں مقدم سے کیاتقصیروا قع ہوائی کہ جام بایزید نے اُنکاسرمُنڈوا کرایا كى اب انصاف يه بحكه اوسكے عوض ميں تيرا سرمنڈوا يا جائے - عالم خاں نے يہ بات شنكركها ئەمروك تجے اپنی بات باد شاہ كىملېس ميں نہيں كہنی جاہيے ۔ پير بات الھبی پوری نہو ئی تنی كہ دس باره آ دمیوں نے بیط کرعالم خال کے سرریسے گڑھی او تارلی اور لات گھو سنے مار نے مشروع کئے ۔ عالم خال نے خنج کا لا- اتفاق سے باوٹ اس میں اوسکی نوک لگ گئی اوربہت خون کیا - وگوں نے عالم غال کو حمیوط ا ورشاہ کی طرف منوجہ موئے ،عالم خال ننگے سرعا کا - تو دروازہ بندیایا - ا دیکے قفل کو تو طرکر عام با پزیدیاں آیا ۔ الله اجرابیان کیا - بایز بدنے کما کہ مثانو نے اسی حرکت کی کیسب سے و و نوں جہان کی شرمندگی اوٹہا نی ٹرگی. حال میں کو ٹی علاج وُند سرنیس کھ سوا رائے کہ تو جلد شور میں جااور تا م نشکر کو جلد بہنج کہشا ہ محمو د شاہ نشکر جمع نہ کرسکے اور میں تیرے ياس بينج حاوُل. عالم فال نے بھی کیا اور بایز پیشور کو ڈو ککہ بجاتا ہوا روانہ ہوا۔ نشاہ محمو و نے بیشنکر ادسكے تعاقب بیں نشكر بسیاجب طرفین کی فرمیں قریب ہوئیں توبا بزید پھرکراس شکرسے لڑا اورا دسکو شکست دیدی اورشوریں پہنچ گیا 'اوروہاں شاہ سکندر بو وی کے نام کا خطبہ پڑموایا ·اوراس پاس عربینین کل حال گلکر مهجدها یسکندرلودی نے فرمان استالت فطعت جام بایزید پاسس مہیجا اورد وسرا فرمان دولت خال لودى حاكم نيجاب إس روانه كياكه جام بايزيد في بمارث أم کا خطبہ پڑموایا۔ اورہم سے انتحبا لایا۔ اسلئے جب وہ تم ہے کمک طلب کرے تو تم ادیکی ا عانت و مدوکر نا به خور سے و نو ل بعد سٹ ہ محمود سٹ و لٹکا ہ سیاہ کو آرانہتہ کرکے شور منحا

جام ؛ بزیداور عالم فال ارشنے کو باہر آئے اور وولت نال کو مدد کے لئے بلایا۔ بایز مدومحمود شاہ ک ارانی موری هی که و دلت نال لو دی بنجاب کا لشکر کے کمک کو آن موجو و موا<sub>تا و</sub>کسس نے معتبر آدمی بیج کر صلح ان سنسرالط پر کرادی کر آب رادی و و نو کے درمیان مد ہوا در کوئی ابنی مدے تجا وز نہرے ۔ وولت فاب نے شاہ محمووشاہ کو من نهجديا . إيز بدكوشوري ، خود لا ببوري علا آيا - مكراس صلح في حندان ستقامت نہیں پانی ۔ اس احوال میں میں۔ عاد کر دیزی اپنے ، و بیٹول مرزا ننہید و میرشداکونے کرسوی سے ملیّان میں آیا ۔ اول جب سنی شخص نے شیعہ مذمب كو مآن مي رواج ويا وهمي رشهدا تعا - لك سهراب دو د الي سلطين لكا ميں اعتبار ركھتا تھا اس كئے ميرعا دكرويزي يها ن نبي روسكتا تھا ، اس نے جام بایزیدسے انتجاکی ۔ ولایت جوا دس کی وجہ خاصہ میں تھی میں۔ عا رکر دیزی کو اوراوں کے فرزندوں کو دیدی - جام ایزید بھن وکریم الزات تھا۔علماکے اتوال پر مہر بانی اورصلحاکے ساتھ رعایت الیسی کرتا تھا کہ ایام مخالفت میں وہ علم وصلحا کے اورادات و و نما کف کشیتوں میں وال کر شویے عمال جیا کرتا نہا۔ مثمان کے شريفوں نجيبول پرابيے سواتراحسان وه كرا تفاكه اكثراُن ميں سے ملّان جِمور كر شورس آن كرس كي تھے۔ ہنتا ہیں ولایت بنجاب پر ہا برمصرت موا اور د کمی کا مازم ہوا۔اُس نے مرزات احبین ارغون ما کم ٹھٹہ کو فر مان ہیجا کہ ملت ان ا دراس کی حسدو د ہر

رزات ، حین ارغون عاکم تھٹہ کو فر مان ہیجاکہ لمت ن اور اس کی حسدو دیر تصرف ہو شا ، حین ارغون نو احی بھارہ در باسے عبور کرکے آیا۔ شا، محمو وشا ، انگا ہ اس خب رکوس کر لرزنے انگا سبا، جع کی اور ملمان سے دومنس زل پر آیا۔ شیخ بہا، الدین قریشی کو جوسجا د ، نشین شیخ الاسلام شیخ بہا ، الدین زکر یا من نی کے تھے برسم رسالت مرزاشا ، حین ارغون پاس ہیجا ، اور اس کے

سا تھ مولا نا بہلول کو کیا جو شن عبارت وا دوے مقاصد میں دحب درد زمار بہا

www.pdfbooksfree.pk يشكش

طن شائين تالى شاه كوولكاه

جب به دونو مزرا پاس آئے تو مرزانے اکا اخرام واغرار کیا جب و نہوں نے بیٹا م کواد، کیا تومرزات كهاكدين يهال سلطان محموو ثناه لنكاه كي تربيت اورشيخ الاسسلام شيخ بها ، الدين زكريائے مل فى كى زيارت كوآيا مول بيلول نے كها كانا و محمودكى ترميت بطور ويس قرنى کے ہوکی حفرت رسالت بناہی نے روعانیت تربت اسکی کی تھی ا ورشیخ بہا ، الدین خو و فدمت میں موجود ہیں اون کی زیارتے لئے نف یع کی خرورت کیا ہے غوض ہویات کھے مبنتی نبیں - شیخ بہا والدین والس سلطان محمو ویاس آئے کررات کو اوس کا ماگا و انتقال موا بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ لنگر خاں نے کہ اس سلسلہ کا غلام تھا۔ آ قاکو زمیرسے ارڈالا ا<del>للہ 9</del>۔ من اسكا أتقال موا ٤٤ برس سلطنت كي-جب شاه محمو ولنگاه مركبا تواكثرمردم قوم لنگاه ولنگرخال كه نشكرشاه كامقدم تهاعلم لفنت بلندكيا ا درمرزا شاجسين ا رغون سے ل كلئے ا در ترميت دنوا ، ياكرانبوں نے قصبات ملّان کومسخر کیا -اور باقی امرار لنگا ہ ہبران ہوکر م<mark>لیان میں آ</mark>ئے اور اونہوں نے بیسر شا ہ محمو د کو كه الحي لوكا تعاشا جسين لنكاه كاخطاب ويكرخطبه وسط ما مكاير سوايا الرهير كام ومكوبا دشاه بنا یا گرافتیارات سلطنت شیخ متباع الملک منجاری وا مادشاہ محود کے باتھیں تھے۔اوس نے وزارت اختیار کے جہات مکی کا اتبام مرایا ۔ وہ ایک مرد بے تجربہ تہا۔ یا وجود یکد ملا ان میں ایک مهینه کا او وقد ندتها گرا و سے حصار داری کو قرار ویا ۔ شا وحین ارغون نے شا و محمو و کی و فاست کو مآن کی فتح کا و اسطه بنایا - اور ذرا فرصت نه دی اور حصار مآن کا محاصره کرلیا کیجه دن گذری كرآدى كرسكى سے عا جز موے اور ضطرباندا ونہوں نے شیخ شجاع الملك بخاری سے كہاك اهمى گہوڑوں میں توانا کی ہے ا درہم میں قوت ہے بہنریہ ہے کرتقسیما فواج کرکے معرکہ جنگ میں متوجه موں شا یدکر نتح ہم کو ہو ۔حصار داری کس مدوا ورکمک کی امیدیر کی جاتی ہے۔ اوسکی کہیں سے اُمید نہیں۔ شیخ شجاع الملک نے محلس میں جواب نہ دیا۔ گر خلوت میں مختبر مرار دنگی ایک جاعت کو بلاکرکباکد ابھی شا چیین لنگا ہ کی شاہی کو کچے قرار نہیں ہے اگر حباکے قصدے شہرسے یا ہرآ بین طن خالب بہ ہے کہ اکثر آ دمی ہم سے جد انبوکر شاہین کی نوکری کرلیں گے اور کچھ

بورے آوی کہ لینے ناموس کا پاس سکتے ہیں میدان جنگ بیں جان وید نیکے بولاناسعید الدین لاہوری فضلاء وقت بیں سے تہا کہتا ہو کہیں ایا مجاھرہیں متان میں تباحبُطوہ پرجیٰد ما گذرگئے اورمرزاشا چبین کی سیا منے مدال فخاج قلعہ کو ایسا بند کیا کہ کو ٹی شخص یا ہرسے آبل قلعہ کی مدد ہنیں کرسکتا تہا ۔ کوئی تنفس اندرسے با سرنہیں جاسکتا ۔ آخر کا رفت رفتہ نوب بیا تک ہنجی اگرکسی وقت کوئی تبی ا ورکتاً ہاتھ لگ جا تا توا د سکے گوشت کوحلوان اور بٹرہ کی طرح کہاتے اور ائں سے زیا دہ عجیب یہ ہو کہ شیخ شجاع الملک نے عاوا نام یا می کونٹین ہزار بیا ہے قصباتی دیکڑلعہ کی حراست بیروکی تعی ۔اس بریجت کوس کے گہر برغلہ کا گما ن ہو نابے ملاحظہ گہر میں آنکر اس بجارہ کا ئېرلوٹ ليٽا -اس<sup>ن</sup> مېموار *حرکت سے نتیخ شجا*ع الملک کی زوال دولت کی د عا ماننگتے ہے۔ باوجو دیک نلعہ سے جو با ہرآ ما جان سے مارا جا تا مگراندر لوگ ایسے عا جزتنے کہ قلعہ کے اوپر سے خندق میں لزتے نئے مرزاشا جین کوجب او محکے اضطراب برا طلاع ہونی توا دسنے اپنے آدمیوں کوشع کر دیاکہ اونکو ماریں نہیں ۔ ایک سال کئی مہینہ محا**مرہ رہ<del>ام سی</del> میں مرزاشا** چسبن کے آد می قلعہ کے اندرکس کئے اورقتل و فارت و بیدا د تمر دع کی ۔ سات سال سے لیکرنٹر مرس عرکے آ د می اسے ہوئےجبیرزر کا گمان ہو نااوسکی اہانت طرح طرح کی کیجاتی ۔غرمن ملیّا ن مخر ہواا ور مرز اشاہین نے حین شا ہ انگا ہ کو پکڑ کرموکل کومپر دکیا۔ شیخ شجاع الملک بخاری کی الانت کیجا تی ا در مرر وزائس سے ملغ لئے جاتے ۔ لمان کی ویرانی اس حدکو بنجی که اوسکی آبادی کاگمان هی نمیں ہوتا تبار مرافی لمان کے کا م کوس سمجر خواج شمس الدین کو اسکی حراست میرد کی لنگرخاں کو اسکا بیش دست بنایا اورخود تھٹ گیا۔لنگر خاں نے متمان کو پیر آبا دکیا۔ ہما یوں یا دشا ہ نےجب بنجاب کامراں کو دیا سی تو متمان أس میں دفل تہا۔مرزانے لنگرخاں کو بلاکر ہیرطمان اسکو دیا۔غرض یا دشانان دہی کے تھرمت میں لنان آگيا - جدارياست ناري -



## ناريخ كاشمير

آئین اکبری میں الوافض نے لکہاہے کر حب شہنشا ہ اکبر کاشمیری آیا توسنگرت آبان پر ایک کآب راج ترکئی نام اوسکے حضور ہیں بیش ہوئی اُس میں کاسٹمیر کے مندنشینوں کا عال چار ہزار سال سے مجوزیا دہ کا لکہا ہوا تہا۔ اس بیار کی یہ رسم تھی کہ ملکے پاسیان چند قابل آدمیوں کو تا ریخ نوایسی کے لئے مقرر کیا کرتے ہے۔ تہوڑے دنوں میں شہنشا ہ نے اس کتاب کا ترجمہ فارسی زبان میں بھی اس کتا ہے ترجمے ولین صاحب اور با بوگویشن جندر و ت صاحب کے بین میان بابوصاحب کا ترجمہ فارسی اور دلس صاحب کر جمول سے زیا وہ صحیح ہوگا۔

سنسکرٹ کے عالم اوب بیں کتب تاریخیہ کا کال ہے ہیں یں رواج ترنگنی نٹواندھوں ہیں ایک کا ن<sub>ا ک</sub>ے اس تاریخ کے چار ھتے ہیں۔ پہلے حصّہ بیں چبک کے بیٹے بندٹ کہن نے قدیم زیا نہ سے

نٹالیہ تک اور دوسرے حصّہ میں جون راج نے <mark>ٹالٹولیہ تک اورتبی</mark>رے حصّہ میں نیڈت سری ور سنگلا تک اور چو تبے حصّہ میں شہنشا ہ اکبر کے عبد تک پر جے ہوت نے تا رخ کاشم پر تحرمر کی

برایس با این اور میسرے حصّہ کا مام جین راج ترکمنی - جہار م حصّہ کا نام راجا ولی بیک ہی - پرجے بہت اکبر کے وقت میں تہا - میں ان سب ترجموں سے مضامین انتخا ب

ر کے لکھا ہوں۔

کاشمیرکے اول باون راجا ُوں کی تاریخ کسی شخص نے پہلے ہمیں لکمی ۔ بیرا جاکورووں اور عل جاکے کونیٹوں کے معاصر تبے ۔ اونہوں کی سلطنت زبروست بھی وہ ہا تھیوں پر چڑہتے ہتے

بڑے صاحب قبال ہے او کے گروں میں دن کونگا ہ سے جہی ہوئی عورتیں سطح رہتی تہیں جیسے عائد نی کھلے دن میں ۔ گرایسے ہے نام دنشان وہ ہو گئے ہیں کد کو یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے

مال بسبب او می مشملاری کے نبیں المهاگیا ۔

كالشميرين جابجابها وكبرك سوكهادك بسيب يملكمتين ايساب كدافيي سياه كي وسي

شکش www.pdfbooksfree.pk

فنح تنیں موسکتا۔ بہاں کے آ دبیول کوسوا رعقیے کے خوت کے دنیا کا کوئی خطر نہیں ہو۔ دریا ونیں ہنانے کے لئے جاڑے کے اندرگرم یانی اورگری میں سردیا نی موجو درمتا ہے۔ دریا ُوں میں تلاطم نہیں۔ آبی جانوروں کی بلائوں سے محفوظ -اس ملک میں آفتاب ملائمت کے ساتھ حیکتا ہے كسنيلخ اپنی شان وشكوه وكملانے كے لئے اوسكوپيداكيا ہے۔ بڑے بڑے ياٹ شالوں كى عارات عالیشان ۔زعفران رار۔ برفین آبتان موجو دمیں ۔انگوریہاں ایسے اکٹر جوہست میں كمر بوتے بيں - تبول لوك ميں كيلاس سے زياده عده سے اوركيلاس كاعده حصر باليہ ا ورہالیدیں عمدہ مقام کاشمیرہے یباں کے براتے زانے کے دیوتا اور مقدس مقا ات بہیں۔ ں اول شود جو برائیوں کا ناس کرنیوالا کواوسکا چوبین سیجے جیکے جبونے سے مکت ہوتی ہی۔ ٧ ) ايك يان كيسل جوايك بمار برشام كوروال بوقى به نيك آدميول كودكها في ويي ك ابرآ دمیون کونهیں نظرآتی w ) برہمانشکل آنش زمین سے استاب ا درجنگلوں کوجلا ما ہے۔ ا م روی سروتی ایک لین بنس کی کل و بیدویوی بنگ کی چی پری جمال سے گنگانگلتی ہو-۵ > تذی جبتر کامندر - ول اُس صندل کانشان البک موجود میں جبکو دیو تالگاکر او جا کرتے تھی۔ ، بہاں تذی میں ابک سار دالعنی ڈرگا ہے جسکے دیکہتے ہی مکت ہوجاتی ہے اورطاقت الماني ا درشيرس بياني عال ہوتی ہے۔ اس فك بين ان ديوتا ول كي پيستش موتى و كيرببرت و دياي اف كيشو ايشان سارا ملک مندروں سے براہواہے۔ كاشميرك را جا ول كى تاريخ ديكبوسنوكسيي شيرس ب سرش کلپاکے چھمنونتروں میں ونیا میں بانی برا ہوا تھا۔ ہمالیہ پیاڑگی گو دی میں بانی يسرالكك عبير ين ويونا ورق من الكي وب الي الميك ويونا وي سے یا یا اور یا فی کے اور زمین کو نکال رکشمیر کو بسایا . بہاں ناگوں برنیل حکومت کرتے ہے

| کے ناگے رہتے ہتے جن<br>کی مکبتے ہیں۔ | ہوا تہا۔ وہل بہت قیم۔<br>م راجگان کثمیر کی فہرست<br>ت اول | فرانه بنا دیا تھا۔اب<br>:  | ا میک شام نه چترین ناگ<br>کے جوبر نے شرکو گوبر کا                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| کیفیت<br>(۱) کا بٹیا<br>(۲) کی زوجہ  | سنه جلوس عیسوی<br>۲۵۲۹ فبل از حفرت عیسیٰ                  | مرت سلطنت                  | ا گونداول<br>۲ دامودراول<br>۳ یبودتی رانی                          |
|                                      | ہیں نکہا۔                                                 | ا<br>دا جا وُل کا بیان کچه | ایم گوند دوم<br>یباں سے ۵۳،<br>۵ لو<br>۲ گششی                      |
|                                      | PAKISTAN VIRT<br>www.pdfboo                               | UAL LIBRARY<br>Iksfree.pk  | ه کهگیندر<br>م سرندر<br>۹ گودېر                                    |
|                                      |                                                           |                            | ۱۰ سورن<br>۱۱ جنگ<br>۱۷ سیجی نر<br>۱۷ اشوک                         |
|                                      |                                                           | •                          | الم الموردوم<br>۱۵ دامودردوم<br>۱۷ میک جنگ کنشکه<br>۱۵ البصستنوادل |

| ج تركمن ۴۵ راجا ونحا نام بكه | ليا مرانيس كهلن صنف را | كالمار بار بالمار بالما | كوندا ول الصيونك               |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                              | ١٨١أنبل أرحفرت عيسني   | اهسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٨ كوندسوم                     |
| (۱۹) کابتیا                  | " 1144                 | ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٩ وبعض                        |
| البيلا (١٠٠)                 | 1.90                   | المهالية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بر الدرجي                      |
| (۲۲) كابشا                   | 1.00                   | اهسالهاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲ راون ]<br>۲۴ وبھےشن دوم      |
| رسر ، کابیٹا                 | 1.75                   | وسال ١٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲ نریاکن نر                   |
| したり(トル)                      | 900                    | السال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۲ سرھ                         |
| الله لا (۲۵)                 | 9++                    | ا ال ۱۹ ۵ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۷ ادت بلاکش                   |
| اليد الاروس                  | *9"                    | المرال ١٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۰ ہرانے یاکش                  |
| ليد لا (٢٤)                  | 100                    | رال ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰ برنےکول                     |
| (۲۸) کابٹیا                  | PAKISTAN VIKT          | UAL LIBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨٦ موكل ياوسوكل                |
| البيل (۲۹)                   | www.pdfbo              | ksfree pk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۹ مبرکل                       |
| د٠٠١) كابيبا                 | 440                    | ULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سو وک                          |
| الما كابيا                   | 4.4                    | . بر سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * کېشت نند                     |
| ر ۱۳ اکسیا                   | 047                    | ۱۰۵۰ اسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اله وسونندا                    |
| رسم ) كابيًا                 | ۵۲.                    | راسال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | אין לכפם                       |
| دم م اکابٹیا                 | 44.                    | ا السال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مس اكشا                        |
| البيلاد ١٠٥١                 | ۴۰۰                    | JL4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م سر گویادت<br>رور             |
| اليو(١٩٩١)                   | mu.                    | اء مال ۱۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۰ کوکرن                       |
| الميل الميل                  |                        | البسل المواه وروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، سو نرندرا دن باکهنگ کهلا<br> |
| رهمه) کابتیا                 | 444                    | وعل ۵ ماه وايوم<br>۱۰۱۵ سال ۲۹رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رسو يدېشنېر                    |

| فرست دوم                            |                   |                  |                                            |          |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|----------|--|
| كيفيت                               | سه جلوس عيسوى     | متسلطنت          | نام راج                                    | نمبرثمار |  |
| بعض کیتے ہیں کہ دہ کرماوت،          | 412               | المسال           | برنا پادتے                                 | ı        |  |
| کے اجدا ڈیں سے ترکز<br>(۱) کا بیٹیا | 140               | المرسال          | جلوك                                       | ۲        |  |
| ليه لا (٢)                          | 1 a pu            | وسال             | تنگ حبین اول                               | pt.      |  |
| نس (۴) سے                           | 44                | مال              | 2,9                                        | 4        |  |
|                                     | ۵٩                | June             | جيدر                                       | ٥        |  |
|                                     | ++                | ULAL             | سند سومتي يا آريرك                         | 4        |  |
|                                     | ک                 | ه ا سال حكومت    | چھ راجا وُل نے                             |          |  |
|                                     | and we            | والمراس          |                                            |          |  |
| ا بنائر مدمشری سے                   | ٢٥ بعدارحفرت عنسي | ULMA             | ميكه وأبن                                  | 1        |  |
| PA<br>پسر (۱)                       | VICTARI MIDTH     | ALITEDADV        | ترکشیت بین بایرورین<br>ترکشیت بین بایرورین |          |  |
|                                     |                   |                  | يا تنگ جين دوم                             |          |  |
| پسرد ۲)                             | 09                | رسال.            | 2,                                         | · m      |  |
|                                     | 14.               | المل ١٥ ١٥ ايك ن | //                                         | 4        |  |
| ببگه دان کی ا دلادیس سر             | 110               | المال المال      | يرورسين دوم                                | ۵        |  |
| ره) کابیا                           | 100               | 060671           | بديششرد دم                                 | ч        |  |
|                                     | 4.4               | الاسال           | للهمشمي يانزندرانت                         | . 4      |  |
| برادرتورو ( ع)                      | 419               | السال السال      | اللاقعية بالكين                            | ۸        |  |
| يسردم)                              | 019               | ULAT             | وكر ما دي                                  | 4        |  |
| ا يادرنواد (١٠)                     | 041               | oballas          | ٠ الدريخ                                   | 10       |  |
| CADO                                | ه ایک روز راخ کیا | lydecari         | مروي را عاول                               |          |  |

پیشکش <mark>www</mark>.pdfbooksfree.pk

| 1                                         | /             | 14              |                                            | -     |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|
|                                           | بجارم         | فهرست           |                                            |       |
| (1.),(1)                                  | 090           | المال           | درلیم در دین                               | 1     |
| نبیره دختری (۱)                           | 426           |                 | درلهمك يرتا انتے دوم                       | 7     |
| يسردو                                     | 400           | 7.              | جنداسرياه بعضة اول.                        | -     |
| برادرد ۳)                                 | 494           | אטאינט          | تارابير                                    | ٢     |
| מלפונה)                                   | 494           | العامارة        |                                            | ٥     |
| ایسرد ۵)                                  | س س           | اسال ۱۱دن       | کو دلیا پیر                                | 4     |
| یراور ( H )                               | ام س ۵        | . دسال          | وجیرا فقے دوم یا دپ پیا<br>یا لاتا وقے دوم | 4     |
| پرده)                                     | ایم ع         | المالك المال    |                                            |       |
| نیره بسری (۱)                             | 649           | ر ال            | انگام پراول                                | 9     |
| الجُ حسر لوړه ( ٩ )                       | PAKIENA       | VIRTULIPI       | جا بيرضع سب جي                             | 1.    |
| پسرد۱۰)                                   | 444           | ۱۲ سال          | لتأبير                                     | И     |
| براور (۱۱) .                              | 600           | ، يال           | ( Lancal Li                                | 11    |
|                                           | 690           | Juir            | در سبت یاچپ تنجیا بیر                      | سرا   |
| الكاحاب في قريبًا                         | 117           | JL = 4          | اجمايير                                    | 14    |
| پسر(۱۲)                                   | ~~9           | · ULw           | انگ گاپیر                                  | 10    |
| يكي إيسر (١١٠) يخ                         | 101           | المال           | ا دت بلا پئر                               | 14    |
| ري الله                                   | ل ۵ اه ۲۵ دوک | اوں نے ، ۲۹۰ سا | کر کوئے میں کے عارا جا                     |       |
| 10 C                                      | ب برجم        | فهرست           |                                            |       |
| S. C. | 100           | Jun x           | إ ونتى ورم ا                               | 1,    |
|                                           |               |                 | www.pdfbooks                               | froor |

پشکش www.pdfbooksfree

|                        |                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | THE RESERVE AND ADDRESS. |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| لار،،ك                 | ***                | ما سال ماه مه اوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شنگ کر درم ما   | ۲                        |
| بنيا د ۲ ) كا          | 9. 4               | بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گو پال درم ما   | μ.                       |
| منهؤتها كبرادري بي تها | 1.0                | ايوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سگ کت           | ٨                        |
| اور (س)                | 9.4                | المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رانی سگندا      | ۵                        |
| ايسرد ۵)               | 9.4                | ٥١سال الكيماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ياركه           | 4                        |
| יעופיר א)              | 911                | ايكالايماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | برحبت ورم ما    | 4                        |
|                        | 9 21               | اسال ۱۵ روز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | چکرورم ا        | ٨                        |
| (برادر (۸)             | 9 ~ ~              | اسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شورورم ا        | 9                        |
|                        | 9 m m              | المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يارته دوباره    | 1.                       |
|                        | 9 00               | اسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چکرورم اووباره  | 11                       |
|                        | 9 - 0              | דינט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شمبهوبردمنا     | ۱۲                       |
|                        | ard                | المالهاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | چکرورم اسد باره | 194                      |
| يسرد٠١)                | www.pelfkool       | AL LIBRARY<br>sfree.برسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا دن مت تونی    | 10                       |
|                        | 9 - 9              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورورم لم       | 10                       |
| ر ال بر اه وسلطنت کی   | زراا دررامیوں کے س | ا جا وُل نے علا وہ وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ال كيس كي الحد  | متحل ب                   |
|                        | Si di              | E Comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                          |
| رعاياس سے تہا          | . 9 - 9            | Jual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بن کره          | 1                        |
| بینی (۱)               | 4 44               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ورنت            | r                        |
|                        | 940                | 064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عگ کرام اول     | , 4                      |
| رعاياس سے تہا          | 4 1/2              | الكيال ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يرودگوپ         | 4                        |
| يسرده)                 | 90.                | ميالهاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المشيم كويت     | ٥                        |
| يسر د۵)                | 901                | عورسال الكياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابع مينو دوم    | 4                        |
|                        |                    | and the second s |                 |                          |

ا اندی گیت 3,906/11/ يردد م تری بون گیت بيم كيت الصي منوكا ميا ULD JUNA ول اجاؤل نے ہم وسال مورد ن مطرف - کونندا ول کے زمانسے تا یخ کشمیر کے صفحہ مفیدیں۔ بدراجابله شطر کاممعصر تها - اوسکی سلطنت کا آغاز کل مجاکے اتبدات بواہے - وہ کاشمیریں راج کر ما تہا جرات و بہار کے راجہ سے دوستی رکہما تہا ۔ جب جراسندہ نے کوشن کی دارالسلطنت متحرا برحله کیا ہے توگوند کو اپنی کماکے لئے کاشمیرسے بلایا۔ ان در نونے ملکر جمنا کے کنارہ پر محراکو بڑی سیاہ سے جا گہیرا۔ اورایک فعدکشن کی سیاہ کوشکست بھی دیدی بگر لمراہ نے کشن کی فوج کی پراگند کی کو دورکیا اورگونند کو مارڈالا۔ گونزے مرنے کے بعد اسکا بیٹیا وا مود راول بانشین ہوا۔ وہ البیے شا داب ملک کے راج سے نوش نہیں رہتا تہا۔ باکے انتقام کی فکریں لگار متابہا۔ جب وسے شنا کرگا مذبار ہوں اقد فاربوں سنے کرشن کو اپنی لڑکیوں کے بیاہ میں دریا، سندہ کے فریب بلایا ہے تووہ سوارا در بياه ول كومم اه ليكراس تقريب فيل انداز موا مركزش كاحيرا وسطح عكريرابيا لكاكركام تمام موا ا دسکی را نی لیدونی عاملة همی - کرشن کے حکمت و دسترنشین مونی - اعبان سلطنشانے اس سے فخالفت کی توکش نے بران میں سے برا شلوک سا یا جسکا مطلب یہ میرکہ کاسٹمیر کی لڑکیاں یا و تی ہیں جان لوکه کاشمیرے راجہ سرے حصیب اونسے غفلمندوں کونفرت نہیں کرنی چاہئے خواہ وہ دنباییت وشريري كيول نهبول عورت كى قدرمر دنبين كرتاجس سے وہمسرت اندوز سوتا ب -اس اين میں تم ایناا دردیبی کا جلوہ درکیمو گے اس رانی کے بٹیا پیدا ہوا اسکا نام دا دایر گونندر کہاگیا۔ بعد آ ٥ ٣ را جا ول ك راج كيا مرا وكى تايخ اس بي نهيل كلي كن كه ووستمكارت ان كا نام و انتان باتى ركبانهين عالم ا کید بڑا نامورراجا لوہو سکی سیاہ کے شورسے خلق کی نیندجاتی رئمتی تھی مگروہ وشمنول کو

الیاسلاتی تھی کہ پنہیں جا گئے ہے۔ اوسے ایک شہر لولور آباد کیا۔ داج کہ کہندر نے ناگا دشمنوں کو ہلاک کیا۔ داجہ سورن نے ایک نہر کوال میں کہدوائی اوراوسکا نام سورن می رکہا۔ راجہ اٹوک نے پرکہوں کامت جہوڑا اور بدہ فدیم ہا اختیار کیا۔ بہراجہ ٹرانیک اور بے عیب وسخی تہا اوس کے ہم میں کہ میں میں میں میں اور بے عیب وسخی تہا اوس کے ہم میں کہ کہنے ہوئی والیا کہ جبی ہوئی ایسا اونجی نیوا یا کہ جبی چہائی دہتا ہوئی سٹیر سری گرآباد کیا جو اٹبک موجود ہے اوسے ایک پرانے مندر کی دیواری ٹرمیل کی دیواری ٹرمیل کی دیواری ٹرمیل کہا ہے کہ کیش برمین المحاسب کہ کسیش برمین المحاسب کہ کسیش برمین المحاسب کہ کسیش برمین برگرفت ۔ اوسے مرنے سے بدہ فدیم کوصد منظیم بہوئی اسلے کہ اوسکا بٹیا نامیات کو بریمن ذیم باور سید تھا۔ اوسے ملک واب کر کال دیاجہوں نے اوسکے جو کہ بریمن ذیم باور سید تھا۔ اور دیدہ دری اور بیا بیشناس سے جاروں تو موں کے آدمیوں کو انتخاب کر کے لیا۔ اور دیدہ دری اور بیا بیشناس سے جاروں تو موں کے آدمیوں کو انتخاب کر کے لیا۔

(وسکے زمانہ سے پہلے کا تھی میں عدالت کا انتظام اچیا نہ تہا۔ اوسے عدالت انتظام کے اللہ اوسے عدالت انتظام کے لئے بیمات عہدے مقرر کئے دیا کا تعمار دارد ۵) دلوان ( س) خزا نجی ( س) سپاہ کا تعمار دارد ۵) دختور (سفارت) ( ۱ ) مرشداعلی ( ، ) رازگذاراختر کا شمیر میں برجمنوں اور بود موں میں طری طری اللہ اللہ اللہ اللہ تا تی تھی ۔ لڑا کیاں رمتی تبدیں اور بو د مبول کی ترقی ہوتی جاتی تھی ۔

راجه جلوک کی نسبت به کهانی جور کهی ہے کہ راجه ایک ن سروہ سے پہلے اتسان کو جاتا تہا۔ بھو کے بریمبوں نے اُس سے کہانیکو ماٹکا اوسنے او نکے سوال پرکچے خیال مذکیا اور وریا کی طرف آگے بڑیا۔ بریمبوں نے اپنی ریاصنت کے روز سے دریا کو کہیجی را وسکے یا نوں سے کا ڈوالا اور اس سے کما کہ ویکی تب یا یہ بی اب ہم کو کہلا۔ راجہ اسکو جاور کا انٹر سمجا اون سے کہا کرتم جلے جائر بیں جب تک اشنان نہیں کرلو بگائم کو کہانا نہیں کہلائو نگا۔ بریمبوں نے اوس کو یہ سرا پ دیا کر دہ سر پ بنجائے۔ جب راجہ او نکے آگے ہمت گر گرط ایا تواو نہوں نے یہ کہا کہ آگر ایک دن میں وہ را ماین اول سے آخر تک شن لیکا تو بہراینی اس شکل بر آجائے کا ابتک وہ وا ہو

وبودایں ہوکے سانیے کی صورت میں بیزناہے۔رشیو کی بڑی قوت سراب ہے کہ وہ ایسے نیک را جہ کوہبی غارت کرسکتے ہیں۔ وشمن کے ہاتھ سے عزت گئی ہونی پیر ماسل ہوسکتی ۔ ہے گرر ممنوں کے مراہے جوعزت جاتی ہے دہ پیرہیں انھ آتی۔ كالتميرس مشك جنك كنشك ملكرراج كيا اونهول نے اپنے مام كے شهر آبا و كئے ن کے جبدیں بدہ مذہب کو کاشمیر میں بڑی رونق مو گئی۔ راجەترانے حبکوکن تربھی کہتے ہیں رعا باکے حق میں جو فائدہ مند باتیں کیس مب الٹی بوئیں -ایک بودہ اوکی ران کوخفی برگاکر ہے گیا - اِس سے راجہ کو ایساغصۃ آیا کہ اوس نے بد ہوں کے ہزاروں معبد دں کوڈ ماکرمٹی کا ڈرمیر بنا دیا اوراد بھے اوقاف کے دلات برہمول<sup>کو</sup> دیدئے . راجہ مہرکل کی سلطنت ہیں کاشمیر کو ملکشوں ( تا تا ریوں )نے ہوٹا ۔راجہ مہرکل آدموں کے ارنے میں موت کا حکم رکہ تا ہوا کچھ بڑے۔ بیچے۔ عورت مرد کا خیال نہیں کرتا تہا جہاں وہ یا اوسکا لشکراوتر تا دیاں کو وں اور گدوں کا بچوم مردوں کے کہانے کے لئے لگ جاتا ١٠ و سنے ایک ن اپنی رانی کی انگیا پر پا'وں کے بیٹے کا زریر نُقش دیکھیا۔ اس کا سبب ا دسکو بیعلوم ہواکسی لون کے کٹرے کی انگیا بنی ہو کی ہے ادراس کٹرے پر و ہاں کے را جہ کے پا وں کا نشان ہے۔اس سے وہ برفروخته خاطب مو کرجنو بی سمت در برگیا ۔ لنکا کولوٹا۔وہاں کے راجہ کو مارا۔ ایک اور ظالم کو اسکا جانشین کیا ۔ چولا۔ کرناٹک۔ ماٹ غیرہیں گذر فا ہوا اپنے ملک میں والیں آیا۔ان ملکوں کے راجرا دسکے خوت کے مارے ہماگ گئے نتے گرا دیکے جانے کے بعد اپنی لٹی مہو ٹی را جد ہم بنیوں میں آگئے ۔جب وہ کاتمیں۔ میں آیا تواسكا ابك ہاتھى غاربى گرمڑا-اورادسكى جِنگہارنے سے اوسکے سو ہا تھى چونک يڑے ا وسنے ان سب لِ تہنیوں کو مارڈ الا۔اسلئے اسکا نام مہنی و متر ہوا۔مہتی فیسل کواورو ترزمان کو کہتے ہیں جیسے کہ گناہ گار کے چہوٹے سے جہم نا پاک ہوجا تا ہے اس سے اوس کی تا ریخ کے بیان سے زبان نا یاک موتی ہے۔ ابک<sup>ن</sup>ن وہ دریا، حیند کلیا ہیں اُتر ماتہا کہ اوسکی راهیں بڑا تھر کا بٹان آیا ہوکسی طرح ہٹانے سے ہٹتا نہ تہا۔ و سنے خوائیہ بیں دیکھا کہ

اس بقرين ايك رفع ) رمبى ہے اور و كسى طرح نهيں إلى سكتى جب: كك اوس كوكو لي يا رسا عورت نہ بلائے۔ اوس کے فواب کے ٹابت کرنے کے لئے عور توں نے بیٹر کو سرکا نا شروع کیا مگروہ نہ سرکا ایک کوزہ گرکی بارسا بیوی نے آن کرا وس کو بٹا دیا۔ راجہ کوا وسیا غضته آیا که اسفدرعورتیں بےعصمت ہیں ا دن کو ا درا شکے خا و ندول ہوائیوں و بیٹون کو مار ڈالاجنگی نفدا دتین کو ٹی دکڑوڑی تھی یعیمن آدمی اس کام کی تعربیٹ کرتے ہیں گریہ کام الماست كے قابل ب -اس قل يرهي جور عايانے سركتي بنيں كى اس كاسب به بناكم راجہ کو نگہبان دیو تانبے ۔اسکے زماندیں ملجہوں کی اولاد برمن ایسے بے شرم دیے جیا نے کر وہ اپنی بہنوں اور بہووں سے مباشرت کرتے تئے ۔ ایسے آدمیوں کا ہونا لعجات سے ہے۔ وہ ادر چیزوں کی طح اپنی بیولوں کو بیجیڈا لتے ہتے ۔اون کی بیویاں بھی غیروں کی بغلوں میں جاکر اسی خش ہوتی تہیں جیسے کہ برسات سے مورا ورکہرسا سے تنس موتا ہے۔ راج نعف نیک کام تھی کئے تیں۔ وہ طح ملے کے امراعن میں جب سبت ال ہوا تو آگ میں علکرخاکستر ہوا۔ نوآسان برسے ایک آواز آئی کہ گو اس راجہ نے نئین کو ٹی آدمیوں کو مارا گروہ سرگ بن گیا اسلے کہ دہ خودا ہے نفس کے لئے بھی ظالم تہا۔ اس ظالم با ہے بعداوسکا عادل بٹیا جو جائشین مواتو بیمعلوم ہونا تہا کہ گری کے بعب برسات آئی۔ راجہ گو یا وت کارلج ست جگسجما جا تا <sub>گ</sub>وافت ان سب بر سمنوں کو بکال یا جربسن کہاتے ہے اورا و مکی عكد أى قوم كے بريمن غيرملكونسے بلا لئے اوسكى قلمروميں رسوم مذمبي كے سواركو في حيوان دبح نه ہوتا تنا كوه لبمان پرا كِ مُتِحانه اسكا بنا يا ہوا موجو د ہې۔ راَجه بْدِیمْ طرکی آنمہیں چیوٹی تہیں اسلے اوسکوا ند ہا کہتے تبحاول اول اوسنے فرماندی داو وہی کے ساتھ کی گرتبوٹ دنوں کے بعداد سکے بدگو ہروں کی ہمر بانی اوطبیعت پرستاری کے سبہے اوسکے واشمند ملازموں نے ہما بول کے راجاوں کے ساتھ اُتھات کرکے اوسکو اول زنداں میں مقبد کیا اور میر جلا وطن -ید مشرط کی مفرولی کے بعد پرتا یا وت راجه موا وه ایک دور کے ملک اجه مکر مارد ت کارستارتها ا و سکے بعدا دسکا بٹیا جلوک راجہ مہوا۔ ان و و نوں یا ہے۔ بٹیوں نے اقبی سلطنت کی آٹکاعال اپیا

Nile

وا میسے کررات دن حب برابر ہونے ہیں توسورج کے بعد اورا یا ند کا آے. راجہ نکہ جمر کوعمد میں بہا دوں کے مینے میں برن گرنے سے کمی یکانی فصل شال کی بگر گئی ا وراس سب قعط کلیم موا-راجها وسکواین بدافعالی کانتج سمجها ساد سنے بہوکول کے پیٹ بسرنے ہیں اپنا بنزانهٔ خالی کیا گرقیط ندگیا - اوسکے اولا دنیقی جویا د گارہوتی گرا و سکے اعال یاد گارہیں گئے ا کو کھی نہیں ہوتے مگراس سے زیادہ مٹیھا کوئی ا در میں نہیں ہونا۔ راج حبیندر کے افتا کہنٹوں بينجة تهدا وسكا وزيرسندى متى برا عابد داستس منش درست اخلاص يارسا كوسرتها لا برگری اور دور ونی نہیں جانتا تھا۔خراب دروں ظاہر آباداوس کی بینے کئی کے دریے سوئے راجہ کے پاس ہیں کا جا نا بندکر دیا۔ وہ نہایت مفلس اور تنگ ہوگیا گراپنی فراخ حوصلگی سے خوش دل ومسرور رمبتا - اركان دولت اوسكى سفارش نهبيل كرسكتے تبح اس ليے كذو ، تو راجه کی گونج تبے جب بیشہرت ہو ٹی کریے وزیرا کیٹ ن سلطنت کر ٹیکا تورا عبہ نے ا دسکو فبدخا نہ میں رنجیروں میں عکر کررکہا جب اجدم نے کو م<mark>وا توا وسنے ب</mark>رسیج کر کرمیرے اولا دنہیں سے با دایہ وزبیررا میں نہوجائے داریرا وسکو کھوا یا۔ گرنقد برے آگے تد سرنہیں عل سکتی اگرآ د می آگ بجهانی چاہے اور نفذ میرمیں اوسکا بجنیا مذہبو نو خود وہ آ د می یا نی کی سبگ کہی بجانے کے لئے والآہے۔ دربرکاگر دیجیے کے مقتل برگیا اوسکی بیٹان کی ہڈلول سے یہ ٹر ماکر جب مک جے گامفلس رہاگا۔ دس برس کی فید بیگنے گا۔ داریر کہنچے گا رزندہ ہو کرسلطنت کر سکا۔ اب اول نین باتیں نوسیج سو عکی تہیں آخر کی جوتھی باتھے سیج سونے کی فکرمی گرومترووتها که بیکیونکرسیج بهوکه ایک رات جوگیوں نے جمع بوکر افسوں سرالیٰ سے مان اس مُرده وزبرس والدى اوروه فرمال رواموكيا -اك باراج اسكالقب موا-۔ افرراجہ کی نزک سلطن<sup>س</sup>ے بعد مبکھہ وہمن جو بار شرکے یو توں میں سے نہا راجہ ہوا۔جا لور پنس وه لهیبی دیا کرتا تها که دوسرا ٹیمشیط معلوم بیونا تها - اوسنے اپنی فلمردس جانور دل کا مار نا بالکل بندكر ديا - جانورول كے مارنے سے جن شكارلوں كى گذران مو تى تبى اوْ كوفوضا نہ لينے تزانہ ہے ولا یا اسلئے ایک مہم اسنے افتیار کی کہ اور راجا ُول کو جا نوروکی ارنینے باز کیے وہمز در رث

شکرسے لون پنجا ۔سارے نالع راجا دُل کو اسپر مجبور کیا کہ وہ جا نور وں کو نہ مارنے دہیں شسوں کی عملداری میں اوسنے گوشت مو نوٹ کرا دیا ہجب اجہ سرلے لاولدمرگیا ادر تھیم کاتخت خالی موا توسران کاشمیر کمرباحیت مند دستان کے راجدا دمین کے گر دیدہ سکے اُٹ الانش را جا کے درباریں ایک مورثاء ماترگیت کشمیری رتبا تہاجس نے بہت شہروں کی سیرکر کے اسی را جا کواینا قدرشناس جاناا وراوسی پاس رہنا اختیار کیا ۔ راجینے اول اوسکی فدراوسکی لیا قتیجے موافی نبیں کی ۔ ایک رات کو پراغ کی بتی اکسانے کے لئے راجہ نے نوکر بلایا تو ما ترگیت کے سواکوئی اور نوکرعا خرنہ تہا ۔ زاجہ پاس وہ کیا اور یہ موقع پاکراوے اینامطلب اس شعرمی اداکیا جیکمعنی بہتے کہ میں افکار کے سمندریں ڈو با ہوا ہوں اوراکرانے والے جاڑے سے عذاب میں آر با بھول - بھوک کے مارے آواز نہیں نکلتی اور میونظ میرے کانپ کے میں - اور ول میں قناعت نیلار می ہے۔ اور نید میرے یا س سے ایسی جاتی رہی جیسے کہ کسی کی بیوی گالیاں دینے سے بھاگ جانی ہے اوررات <mark>مجھے الیبی بڑی معلوم موتی ہے جیسے کہ</mark> ب را جه کار اج -غوض راجه نے اوسکو رخصیت کیا اور کھے خرچ دیا اور ایک نوشته سر بمبردیا کہ یرمی پنجا دے۔ ٹیک نہ خاطر آزردہ دل راہ طے کرکے کاشمیر میں بنجا ۔ نا مہ کہولا گیا اسمیں للہا تہاکہ نا مدبرتے ہماری بہت خدمات کی ہیں اور نا کا می بہت دیکہی ہے اسکے دیکہتے ہی اسکو اس دیار کی بادشاہی دو اور با دشاہی قبرسے نوت کرکے فرمان پذیر سو - کارآاگہو کے انجن کرکے آگو راجہ بنا دیا۔ چارسال نوجینے ایک وزراج کرکے اوسے راج کو تیاگ دیا۔ مکرا جینے مرنے سی اوسکادل سلطنت بجرگیا تها وه وارانسی کو حلاگیا- پرورسین ا و لا دمیگه و بن سی تها مهٰد و شنا ن الے لئے آیا اور کاشمیر کا راجہ ہوگیا ۔اوسن بہت ملک فتح کئے اور ٹرے بڑے کا م کئے ۔ اسی نے بتستاير شبتون كايل اول اول بنايا - اوس في ابك شهرّبت من مدى ك كناره برآبا وكيا جسين وسولا كحدكمرتبير سراجه الاوشك بهت ملك فتح كيئه وربايني وتتمنول كوبلاك كيا بيرحيدر بهاكك ، جا کرا میک فارمیں غائب ہوگیا۔ اوسکی عجیب عجیب کہانیا م شہور میں راجہ لانا شنے عجیب غربیب

گذراہے کہتے ہیں کا دسنے ایران - توران وفا رس وہند وسستان وخطا ، ورتمام آباد ہوں کھ فخ کرلیا ۔ دا دگری اختیار کی شالی کو ہیں مرکیا جیسی اوسکی فتوح کی حکایات عجیب بیں ایسکے مرنے کی روایات غیب می کولی کہتا ہوکسی مراعن کی نفرین سے بتہر ہوگیا کو لی اور کھی کہتا ہے حبت افتاب غودب ہوتا ہی تو کو لئ کہتا ہے کہ وہمندرمی ڈوب کیالبین کہتے ہیں کہ وہ کی بین اس ہوا معض کتے ہیں کہ وہ دوسری دنیامیں گیا ۔اس طرح جب سے آ دی ارتیاں توا و مکی موت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کرمب سے اوکی بزرگی ظاہر ہو۔ راجہ جیا ہیرنے بہت فوقات عال کیں بنارس ہیں ننا نوے ہزار نوسوننا نوے گہوٹے خیرات کئی۔ محتاجوں کوبہت ما لُقتیم کیا ۔بورسے آدمیوں سے پوچھاکیمیرے دا دا ملیا دن کالشکرزیا دہ تہا یامیرا۔اسکاجواب ملاکہ نبرے نشکرمیں اتنی نراز کہا ہیں اور دا دایاس ایک لاکھ ۲۵ ہزارتے اس سے اور شم کا اندازہ کرنا چاہئے جب راجہ اپنے ىلى*ت چ*لاگيا تواوسكاخسر بوره دساله ) جُج راج غ<mark>صب كركے كاشميركارا جەبن بېيما براھېكے س</mark>يام<del>بوڭ</del> بسببيو ندزن وفرند كے بيوفانى كى اور ناموس عقى برعرض سورى كو ترجيح دى بيت نوكر اوسکے پاس سے بہاک کر کاشمیر میں جلے آئے۔ راجہ نے بنگا ایس اپنا بنگا ، بنا یا اوروہاں سے سیاه لا یا اور جج کولڑانی میں مارا- راج ملنا بیرنے کمینوں پر نوازش کی ہزل سرایوں کا اعتبارکیا تو کار دانان داش نے گوشنشنی ا نتیار کی جب زبرنے دیماکداندرزگوئی کچے کامنہیں کرتی تو ده تارك الدنيا موا-راجهشنگرور مانے گجوات وسند کوتسخر کیا اور کہن پرچیرہ دستی یانی اوربیس کے مرزبان کو د کېن کی حکومت و یدی . اگرچه عنفو ان د ولت مین نیکی کی را ه پر میلالیکن انجا م کونه پنجایا . و نیا ک سی نے تباہ جونی پرشیفتہ کیا۔ ١١١ ١١٥ تألامراج بالمشامتي اءويراع كالبياادراني كابرادرزا برى داج (١) 1.14 אץ נפנ

| الية لار ٢٠        | مانانه           | ۵۳ سال ایکیاه ۵ روز    | أنت دلي              | <b>"</b> |
|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------|
| (۱۳) کا بٹیا       | الله المالة      | وومالهماه              | رانا وتيا دوم كلس لو | M        |
| (١٨) كابيا         | 1:09             | 39144                  | ا وت كرش             | ۵        |
| . ,                | ملفظه            | ااسال ماه سوروز        | برش                  | 4        |
| ن سلطنت کی ۔       | ال ١١ بيني ١٢ ور | کے دراجاؤں نے 19       | اودے راج نس          | 4        |
|                    | 6                | المرسوا                |                      |          |
| برش كا ابم مد      | سلا              | اسال ۱۹ ماه ایک ون     | المحيل               | ^        |
| سده کابتیا         | سالا             | ايك بررات إيك ببردن كو | رده يا بم كبراج      | 9        |
| برا درامل          | الله             | سر مينے عودن           | سلبن                 | 1.       |
| برادرسلهن          | الله الله        | oby Ulus               | ت ل                  | #        |
| برش کا بیبا        | ساله             | P 10 41 60             | ببكشاير              | IF       |
| ووياره راجهوا      | PAULIAN          | WOIN OLAULY            | سلا                  | 140      |
|                    | المستالة         | Jure                   | سمه د يو يا عجمتگر   | 100      |
| (۱۸۱) کا بیٹیا     | 11 4.            | و سال ۱۹ ماه ۵ دور     | پر ما تک             | 10       |
| (۱۵) کابیا         | 1109             | ء سال ۱۹۵۰             | , تى                 | in       |
| (۱۲) کا مِثیا      | 1144             | وعال بهاه عادن         | بتی د يو             | 16       |
| چپوٹابہانی (۱۱) کا | 1164             | ماسال ساروز            | جس د يو              | 14       |
| (۱۸) کا بیٹیا      | 110 ~            | oby JUIN               | عگ ديو               | 19       |
| ( ۱۹ ) کا بٹیا     | 18:4             | سال سواه ، روز         | را مِد لِي           | . p.     |
| 11                 | 1441             | ١١٠ ما دور             | سنگرام ديو           | 71       |
| 4                  | 1444             | ألاسال الماد سروز      | رام ديو.             | 44       |
| برمن كا بثاتها     | 1744             | سال ساه مروز           | ليجبن د يو           | שיין     |

| اجن ارف بعداكا سردار | . 11-1    | ساسال ۵ ماه عددوز  | سمه دلو        | ۲۲ |
|----------------------|-----------|--------------------|----------------|----|
| سمه د يو كا بها لي   | 144.      | ١٩ المالياه ٢٩ روز | سينا ديو       | 20 |
| تبت سے آیا           | 19.4      | اسال چنداه         | رنجن تتبتي     | 74 |
| سبنا دبو كانويش      | 1441      | ١٥١١ ١١٠٥ اروز     | ا ول ديو       | *4 |
| زن اون ديو           | المحمد ما | باه ۵۱روز          | رانی کوتا دلوی | 74 |

١ ١ را جا ول في ١٥ ١ مسرال ١ ماه ١ دور حكومت كي-

یہ ہم نے کاشمیر کے ہند ورا جاؤں کی فہرستیں تکہی ہیں ۔ اب ہم سلما نوں کی سلطنت کا عال لکتے ہیں ہے ایک عربی کرسینہ دیو کا راج کاشمیرمی تہاا بک سلمان شا ہ میزا مزلندری لبار پر كاشميرس آيا اور اجه كانوكر موگياشاه ميراني نسبت ارجن يا ندو نك بنجا تا ہے۔اس زمانديں مرز ابن قند ہار کامیر مجنتی دلج معیت لیکر کاشمیر میں آیا ا ورا دسکو زبیرو زبر کیا را عبدیند دیونے رعایا بدت زر رورسے لیا - اوراوس کو دلجویاس مبجرلا برگری کی اورخو دکوستان کے تنگ نامے میں چلاگیا۔ دلجورٹ کے سبتے ہماں مذ کھیرسکا قد ارجلاگیاس کے بہت آدمی برد میں کُل کرم گئے۔ انہیں ایامیں مرزیان تبنی بیٹے رنجن نے کاشمیر سے ناخت کی اور ملک کو ويران كيا - جب ر أجرسينا ديو مركيا تؤرخن بي راجه موكيااور دا دورش مي نام آور موا شا همیر مذکورکواینا وزمیر بنایا - اوسکی تمبنت ینی و دسمازی کے سبسے را جرنے اوسکا مذہب اختیار کی جب راجه رخن فوت موا تواوسکا قرابتی راجه اون دیو قد نارسے آنکرراجه موا اوس ن بھی شاہ میرکو چوراجہ رکن کے بیٹے جندر کی آنالیقی کرنا تہا اپنا دکس مقب رکیا۔ اوس نے شاه مبرکے ووبیلوں جشید اور علی شیر مراعتبار کرکے صاحب افتیار بنایانا امبرکے دواور مع سانک وہندال نتے وہ بڑے دعوے کے جا انرد تبے ۔ جب را جدنے شاہ میرا درا وسکے میٹول كا استيلا وغلبه ديكها تواون رخيده خاط سوگيا - اور ان كاآنا اسنے ياس بند كرديا شا ہمیں۔ اورا وس کے بیٹوں نے نما م برگنات کا شمب مریقبضہ کرلیا۔ اور راجہ کے نوکروں کوایٹا غلام بنالیا۔ روز بروز راج کا زورگھٹاگیا اور شاہ میرکا غلب ٹرمتناگیا

بطان يميد

طان علاءالدين كالمطنت

بست میں راجہ مرگیا اورا دسکی رانی کو تا دیوی ا وسکی قائم مقام ہوئی ۔اوسنے اپنی ہتقلال عكومت كے لئے شاہ ميركوپيغام بيجاكہ خيدر بن راجہ رئجن كو وہ را جہ بنائے۔ شاہ ميرنے ا وسكوتبول مبي كيا-ران بهت سياه ليكرشاه مير مريح اي مركز فقار موني . شا دميد سي چارمرانی کرکے رانی سے بکاح کیا اورسلمان کیا۔ بیردوسرے روز رانی کومقید کیا۔ اوائے شاہی خود ملبندکیا -ا ورخطیہ دسکراپنے نام کا جاری کیا ۔سلطان سمس الدین خطاب رکہا-کانٹمیپ دیں ملت اسلام کارداج الی یا د شاہ کے زیا نہ سے ہوااور کاشمیر کے طبقہ سلان کی انبدااسی سے ہوئی اوسنے بادشاہ ہوکر کاشمبر میں جوخرا بیاں اور تبامیا ں بھیل رہتم ہیں ان کا علاج کیا اور رعا باکی به رعابت کی که اُن یر محصول مشعش بک بعبی چیا حصّه مقرر کیا طا نُفدلون نے اُس سے مخالفت کی نفی ا دنکو ارکرستیا ناس ملا دیا ۔ اوسنے دو توموں میک ۱ ور ماکری کومبرفراز کیا -انہیں د و فرقوں ہیں سے کاشمیر میں اکثر سیاسی اورامرات ہے جب <sup>ا</sup>بر ملیے نى دوركيا توكارد مارسلطنت اين ميول جشيدا درعلى شيركوسيردكيا اورخو دلفراعت عبادت میں مشغول موا- دوسال ۱۱،۱۰۵ مروز سلطنت کرے و موسور میں مرکیا۔ سمس الدین کے بعد اسکا بڑا بیٹا اعیان دولنے آغاق سے بادشاہ ہوا بگر ر*میت*ا درسیاہ او سکے چبوٹے ہمانی علی شیر کو مدنی پور میں با دشاہ بڑا یا۔ جمشیر نے بہانی پرلشکر کشی کی۔اول منی د مدارات بیش اکر عملے کاطالب ہوا علی شیرنے صلح سے انکارکرے بہائی بیشب خون مارا ا درا وسکوشکست می جشید مدنی پورکو خالی و پکھر البغار کرے اوسیر طرح اگیا جب علی شیر کو اسکی خبر ہونی تو وہ مدنی پورس آیا جمشیداوس سے لڑند سکا کراج بہا گا۔ جمشید کے و زیر براج نے علی شیر کو بلاکر سری نگرا و سکے حوالہ کیا ۔ جمشے پیدا بک و و ما ہ سلطنت کرکے ورهد من مركبا جشيرك مرنيك بعدا وسكايتو ابهائي على شير باء شاه مواا فسن ابنا خطار تبطيطان علاء الدين ركهااورلين بهاني يا كككوصاحب فتياركيا -اس ك جهدي تحطس ببت آدي مرع جو طا ُلفه مخالف مبو کرکشتوار د کاشفر ) جِلا گیا تها - ا و سکو ملطا لفت الحیل ملا کر کاشمیز میں مجبوس کیا

بخٹی پورکے نزدیک لینے نام پرشہرملاد پورآبا دکیا ۔اس کے احکام مخترعہں سی بایک حکم تہا زن نا یا رسامیرات شومرنه بائے مجلے سبسے بہت عورتیں یارسا ہوگئیں۔ ۱۷سال ۸ ما ٥ سور و زسلطنت کر کے مقال نمیں مرکبا ۔ . حب سلطان علاءالدين في مراهل زندگي كوط كيا نوا دسكا جوڻا بهاني سايك يا د شاه موا اورا دے اینالقب سلطان شہاب الدین کہا۔ وظیق وشجاع ننب جس روز کسی مگبہ سے فتحامه نه آیا اوس روز کو وه اینی زندگی مینهبین شمار کرتا ۱۰ ورا و سکے چیره سے آبار کدورت طا برہوتے۔ وہ ولایت مجددہ کو مالکان فدیم کوسر دکرتا۔ دریا ،سندے کنارہ بروہ لشکر کو لے گیا یبال فاکم مام اس سے لڑنے کو آیا اورشکست یا ٹی ۔ تندیار اورغونیں کے حاکم مہیشہ اُس سے ہراس میں ہے۔ وہ میشا ورمیں گیا۔ مخالفوں کی جمع کثیر کو قتل کیا ۔کش مہت دوکش میں آیا صعوبت راه کےسیسے بہت کلیف او نہائی - اور مراجعت کی - دریا، ستلج پرمعسکر نبایا ۔ نگرکوٹ کاراجہ دبلی کے محالات کی لوٹ سے مالامال ہ<mark>ور نا تہاکہ وہ اوسکی خد</mark>مت میں آیا ۔ بہت سی غمائم وہاکو ما تقداً ئیس تنہیں وہ اسکومیش کش میں دیں ساوراطاعت فتیار کی بتبت خرد کا حاکم اس یاس <sup>ان</sup>یا ا ور درخواست كى كرسلطان كى سياه ا وسطح ملك كو أسيب مذ بنجائے - اطرا ف ولا يات كو سخر کرکے اپنی دار الحکومت میں آیا ۔ اور اپنے چیوٹے بہائی مندال کو ولیعب دکیا ۔ اور اپنے د وحتیتی بیٹوں حن فال وعلی فال کو دہلی کی طرف اس سبہے فارج کیا کہ ا ونکی رہیلی مال نے ا ونکی طرن سے اقسے بہکا ویا تہا۔ مگر آسے بیٹیان مورحن خاں کوطلب کیا تہا وہ جمو میں آیا تہا كرشهاب الدين مرلين بوكر هيث مين مركيا -شهاب يورا وسنة آباد كيام و بين سلطنت كي -حب سلطان شہاب الدین نے بساط حیات کو مطے کیا توا وسکا بہانی مندال لطان قطب لدین لقب بادشاه مواروة تنقيداحكام يخودا بتهام كرماتها بعن امرارشهاب الدين ك تفرت بي قلعہ لوہ کوٹ تہا۔ اوسکی آخر سلطنت میں اوسنے *مرکشی کی اوسکی تسخیرے واصطے اوسنے! یک مر*دار کوہیجا طرفین سے سخت لڑائیا ں ہوئیں اونیں یہ سردار ماراگیا۔ کچھ دنوں بعد قطب الدین نے ہے برا درزا وہ من خال کو د لمی سے بلایا۔ وہ بائیے مرنے کی خرشنکر حمو سے وہی چلا گیا تبا

جبحن خال متمرمي آيا توسلطان كااراده اوسكو وليعبد بنانے كا ہواكد الل صدنے إوانه الله والم الله عبد بنانے كا ہواكد الله صلح كوف الرك الله وسكے كوف الرك الده وسك كوف الرك الده وسك كوف الرك الله وسك كوف الله وسك كوف الله وسك كوف الله وسك الله و

اسکے عہدیں میرسدعلی ہدانی کاشمیرس آئے۔اورایک فانقا وادیکے نام برسلطان نے بنوالی قطب الدین کے بعدا وسکا بیٹا سگا جانشین موا-اورسکندرا پنالقب رکہا-انکی کم عمری کے سبسے اور مل حکومت ہیں ہمات ملکی میں اوسکی ماور وخل دیتی تنی - اکثر امور کو نبیک طور میر مرائخام كرتي هم يجب اوسف سلطان مكذرس مخالفت كي أمارات واما ونباه مخريم ومكير نوا دسکوا ورا وسکی زوجہ کو یعنے اپنی مبٹی کوفٹ کرا دیا۔ رائے مکری نے کہ امراء عطب میں تنا همیبت خان برا درشاه سکندر کوزبر دیر ملاک کیا - اسی سبت شاه سکندر کواس کلیند موگیا اور ا وسکے دفع کے دریے ہوا گراسنفلال ابساکمال کے ساتھ رکہتا تہا کہ تھی لینے ارا د مکوق قت فعل میں نہیں لایا۔ راے بکری کوحتیقت حال پراطلاع ہو لیٰ توا وسے شاہ سے الّماس کی کہ اگر حکم مو توبنده ما کرننت کو چک کو که کاشمیرسے زمیب تسخیر کے۔ اس سے غرض اسکی یہ تھی كى شامكة تش غفت ودربر على -باوشاه فياس درخوات كواس خال سے مظرركاليا کہ دہ شایدان نبگوں میں ہلاک ہو <u>جائے تو</u>یے سعی مفصد کال ہو جائے ۔ رائے بکری نے تبت ہیں لشكر ليجاكرا وسكوتسنيركرليا - مالك تبت يزنعرت كر يحجيت تا م بهم بنجايل ا وربغا و ت اختيار كى - شا وسكسندرك رف رك اوسكى طرف متوجه موا-مسدهد يرحبك مونى دالے كرى بها گاءه پکراگیا اورزهرکها کرمرگیا مشاه سکندرنے تبت اورا وسکے اطراف کا اتفام خوب الما - انهیں ایام میں امیر تنمور نے ہندوستان کی تسخیر کا ارا دہ کیا۔ اپنے ایلجیوں کلے ہمراہ

د وہا کمتی اس ما سے جبیر سکندر نے افغار کیا .اورا بلچیوں کو ہبت<sup>د</sup>ومی<sup>د</sup>یا۔امیر مای<sup>رع</sup> ضما بہجی کہ جہاں عکم مو وہاں عافر ہوں امیرنے اوسکو کہلا بہجوا یا کہ حب ہم دہلی فتح کرکے پنجاب ہیں آئیں نو وہ ہاری فدمت میں عافر ہو۔ جب ملی کو فتح کرکے کوہ سوالک سے امیر پنجاب کا عازم ہوا توسلطان سکندر بڑی سین کش تیاد کرے اوس سے ملنے چلا ۔ آثاء راہیں سنا کا بعض امرا و دررا،صاحقرانی نے کہاکہ سلطان سکندر کوئٹین ہزارگہوٹے اور ایک لا کھ اشرقی طلائی بیش کش مي لاني چائي -اس خركو سنكر مريشان خاطر درياسي أل حلا آيا ا ورعرضد اشت اسمضمون کی امیر پاس بیجی کربندگان امیر کے لائق بیش کش تیار کرکے حصور کی سندگی میں عاضر بوتا ہوں جب ابر کوعرضد اشت کے مفیرن پر اطلاع ہو کی توا دسنے کہاکہ وزرانے امعفول ہات کھی ہے وہ مے دغدغہ مارے پاس طاخر مو جب سکدرنے بیٹنا نو وہ مبت خوشی خوشی پیش کش لیکرامیر کی ملازمت کے لئے کشمیرے چلا ۔ بارہ مولدمیں منجا تہا کہ امیر سندسے یار ہوکسترفند کو حلا گیا۔ نواو سنے اپنے آدمیوں کے ہمرا ہیٹن کش امیر تیمور ماس ہجوا لیٰ ادر نو , کاشمیرس جلاآیا سلطان سکندس سخاوت این تھی که اُس کی شہرت سُنگر عراق و حزاسان و ما وراءالنهرسے آوی اوسکی ملازمت کے لئے چلے آتے <del>۔ تب</del>ے ، کاشمیرمی علم و فضل کارواج ایسا ہونا جانا تہا کہ وہ عراق اورخراسان کا نمونہ ہوگیا تہا یہ بدمخرا کم عالم تبح جنے كە آداب دىن سلطان كېتا تها- ابك برىمن سو د يو كفيت مسلسان ببواتها اكو شاه کنے اوسکومطلق العنان وزبیر کمیا تها اورا وسکواینا و نیو می معتد علیب بنا یا تها بیه وزمیر مندووں کے آرار اور ایذادینے میں ہرہ میں کرنا نہا۔ اوسکے کہنے سے سلطان نے د پاکسب برتمن درد انا بان مند سلمان مون اور جوسلمان مهو کاشمیرسے باسر کلجائے اور شالی تہ نہیں اور عورتیں فاوندوں کے ساتھ ستی نہیوں۔ سونے جاندی کے مُبت دارالفرب میں گلائے جائیں اورا و کے سکے ڈیالے عائمیں ۔اس سیسے کامتمیر کے مندل کو ہبت تکلیف ہو لی حن بریمنوں کو نرک مذہب وطن د شوارمہلوم ہوا اونہوں نے خو دکشی لى بعِن عِلِا وطن مبوكر و ومرے ملك بي جِلے كئے بعض نے سلطان اور و زبیر کے نزی کے

مطان عي فناه ين سكنديت مكن

بیسے مسلمانی کا اظہار نظرانی تقید کے کیا اور کاشمیر میں رہے ۔ ٹبرے بڑے تبخانے اوس نے توٹائے کہ اوس کاخطاب بت شکن موگیا سلطان کے احکام سخسندمیں سے باک تہاکہ اسکی قلمو یں شراب ذیجنے پائے اور اوسکی دلات بیں کسی شخص سے خواہ وہ ہند وہ یو پاسلیان تنفا نہلیں أخرعمين تب نحرق ميں گرفتار ہوااپنے مبٹوں ميرخاں وشاہی خاں ومحدٌ خاں کو ايک محبس بر طلب کیا اور و فاق و اتحاد کے لئے ہرا کی کونصیحت کی اور اپنے بڑے بیٹے میر خال کو على شاه كاخطاب ديكرسلطنت والركى يواشدين انتفال كيا - ١٠١ سال وجيف سلطنت كي-سلطان علی شاه باپ کی مجر تخت نشین موا ۱۰ گرمیه خر د سال تها گرسلطان سکن در کی مہابت دصلابت ابیے لوگوں کے دلوں میں میٹی ہو کی تقی کہ لوگ اوسکی اطاعت تنجا وز نس كرتے تبے ابتدا اسلطنت ميں كل مهات فك كا انتمام سيود يو بہٹ كے حوالد كيا جو سكندركا وزبرتها اس وزبرنے جارسال وزارت كى اوسنے مندولوں برو ظلم وستم كئے كو خدا کی نیاہ اوسنے اپنی فوم بے برہمنوں کا ستیا ناس ملا دی<mark>ا ۔ جوانیم س</mark>لمان مذہو ناقتال ہو ما جہو طریے د نول میں کاشمیر میں برسمنوں کا نشان نہ رہا۔ وہ علمان ہوئے یا جلاء وطن ہوسے جب بہ وزیر دن کے مرتن میں مبتلا ہو کر مرگیا تو سلطان علی شاہ نے اپنے بہائی شاہی خال کو کا رو بار سلطنت سیردکیا۔ به بهانی تدبیروننجاعت میں بگانه تها نما م مهات شاہی کو سرانجب م ذیبا اوربها لی کو آرام سے رکہتا جب علی شاہ نے عالم کی سیر کا باسفر حجا ز کا قصد کیا توا بنے بها نی شاہی فال کوجانشین کیا اور دوسرے اپنے بہانی محمّہ فال کو اطاعت و القیا د کے کے لئے تھیجت کی جب اپنے خسر را جہ جمویاس و ، زخصت ہونے کیا تواس راجہ اور راجہ راجور نے اوسکوسرزنش کی کوخود نرک شاہی کرکے اپنا جانشین شاہی فا س کو کیا ۔ وہ برجانتے نبے کی استروا دسلطنت بے مدد وا عانت میسرنہیں ہوگا توراجہ جموا ور را جدرا جوری طریے لشکرکے سانھ علی شا ہ کے ممد ہوئے اور کاشم پر گئے اور ملک کو شاہی ماں کے تفرف سے نکال کر شا ، علی کے تفرف میں ، و بارہ لاے۔ شاہی خال سیال کوٹ میں گیا۔ان وُلول میں سرت شیخا ککہرنے جوسم قُندسے اٹیر تیمور کی قیدسے بہاگ آیا نہا بنچاب پرخور بے لط کررکہا تہا

上出していいようししまころり

ا ثنائی فال نے اس پاس پناہ لی ۔ علی شاہ بہت سالشکر لیکر کاشمیرسے بکلاحبسرت وشاہی فال پرابلغاری ۔ او نہوں نے بھی پہاڑوں میں مفیں آرات کرکے جنگ کی اور علی ثنا و کیسے کی بعن کتے ہیں کہ اوسکو زندہ گرفتار کرایا لیعن کتے ہیں کہ وہ فرار موگیا۔ شای فال نے سکا انعافب كيارور بالے تخت كشمير سي خود موميا ، الى شمياوس سے ابسے خوش سے كداونهوں كے شا دیا نوں کے نقارے بجائے ۔علی شاہ کی سلطنت 4 سال نو ماہ کتی ۔ جشّابی ماں کا شمیر میں بجائے بہا کی محتحت پر مبھا توا وس نے سلطان زین العابدین ا نیا لقب رکہااور صبرت کی مدد کے لئے بہت سالشکر ہیجا کہ وہ ولایت دہلی اور نیجاب کوسخیسہ ارمے ۔ شاہ د بی ک برابری توصیرت نکرسکا ،سلطان بہلول اودی سے شکست یا کی ۔ گرسلطان کی نشکر کی یا وری سے بنجاب میں اوسنے خوب اپنی سلطنت کا سکہ جمایا - سلطان کو ملک گبری کا شوق ہوا۔ نبت پر لفکر ہیجا اوراوس کوتسخیر کیا۔ اور آب سندہ کے کنار ہ پرجو ولا یا ت تہیں اکثر ائن يرقب درايا ماين بهاني محد مال كوصاحب مشورت كيا اور مهات كے كليات وجزئيات ا سکے سرد کئے وہ خو دفشیوں کا فصار کرنا۔ جمیع طوالف مرد کے ساتھ صحبت رکہتا ۔علوم دفنون کوا وسے عال کیا تها ہیشہ اوسکی محلیل مندوسلمان وانا وں سے بہری رئتی ۔عسیاوم موسيقى سے خوب ماہرتها بعمير دلايات اور تكثيرزراعات ادنهرول ورنديوں كے كهداني مبيني في اس بادشا مكومول كشيرس بعليكسى عاكم كونس مولى -اوسے عكم عام ديديا كرنما مرولاست میں حس کسی کی کوئی چیز جوری جائے اوسکا تا وان رئیساں قرید دیں ۔ اس بیسے تا مرفلہ ویرز وی بہت کم موکن ۔سبود یہ بہٹ کے سب بو ٹرسٹیں جاری موکن تہیں او کو بدکیا۔ نرج نولسی جواس ظالم نے جاری کی تھی اور پہلے کسی یا دشاہ کے زما نہیں نہ ہو ائی تھی اسنے اوسکو دورکیا۔ تا نب کے پٹروں پراپنے قوا عدوضوا بط کوکندہ کرا کے ہرشہرہ مردہ میں اُنکو لگوا دیا کا کیا ہے کی رسوم لشمیرسے دور مو جائیں بہ بھی انبر لک<sub>ھ</sub> و یا کہ جوشف ہارے بعدان دستور و نبر عمل کرے وہ فدا کی<sup>ا</sup> لعنت بس گرفتار بور سری بهب ایک طبیع ذق تها ایکی الماس سے ان بر بهنو ل کو ملاددوریت سے بلایا جرسکندر کے زما ندمیں سیو دیوہبٹ کی تشایش سے ہا ہر جلے گئے ہے ،او سکے واسطے

ب نفرکس ۔ اونکوا پنے معابد ومتعا مہیں وہیں آبا و کیا۔ ہزیبه حاک کیا اور کا کوشی کو برطرف تا م نیڈتوں کو بلاکر عمدلیا کہ جو کچھ او کئی کتا ہوں میں لکہا ہے اوس کے خلاف کا م نہ کریں وں کی تامررموم دعا وات کہ سکندرکے زمانہ میں سوقوت ہو لئ تہیں وہ پیرجب ری کیں غة *کسنیخ* کی مستی موانے کی اور اسبی سبیں بیر حا ری ہوئیں بیٹیکیش وجر بانہ اور اور ص ( ڈنڈ ) کہ شقدار لیتے ہے موقوت کئے علم مام دیا کہ سو داگر ولا تیوں سے جواٹ یا ٹرید کہ لائم ، ونکو جیائیں نہیں منین فاحش نہ کریں تہور افائدہ کبکر بیج والیں مسلطان نے تمام قید ہوں کو جوسلاطین سابق کے عہدیں مقید موئے تنے ۔ بک فلم آزاد کیا اوسکے ضوالط میں ۔۔ نهاكتس دلابت كوفتح كرتا اوسكاخزانه لشكرمي قسمت كرتاا ورايني سلطنت قوا عدك موافق ر عا یا برخر اج مفررکر تا اورسرکشول اورشکبرول کو گوشالی دیبا اور مرتبه اعلیٰ سے مرتب اولے یرا و نکا تنزل کرتا - نقیرو ف ضیفول پر نوازش کرے درجه متوسطیس رکتا ناکر تو نگری مفرط سے بغاوت نہ کریں اورا فلاس سے گدا کی مطلق استیار نہ کریں۔ وہ پارسا اس مدیر تہا کہ بیگا نہ عورت کو بجائے مادر وخواس بمجنا تها۔وہ بیکھی نہیں جا بتا تھا کہ نا فحر مرکے روسے پیرا ور غیرے مال برخیانت سے نظر کرے ۔ رعایا برمهر بانی کی کد کر وجریب کو زیا دہ کردیا جزیے غاصدائس على سے اولتها جو كان س سے بيدا ہوتا اور فرو در اس ميں مهيشه كام كرتے شا ه سكةرك عبدين سونے جاندى وغيره كے بت شكسة موكرسكے بنائے گئے تبے - ان ميں كهوث تمی نوسلطان نے حکم دیا کھٹ خالص جو کان سے محلق ہوا دسکے سکے بناکرد الج کریں یسلطا کا جب غضب ہو تاکچہ غرور نہ اُنہا کہ اوسکو منراد تباہی سے وہ ناخوش بھی ہو تا توا وسکواینی ولا بت سے اسطح اخراج کرنا کہ وہ بہنہیں جاتیا کہ سلطان مجھ سے خفاہے وہ راضی جاتیا اور مہم سازی ا و سکے غمن میں ہوجاتی ۔اوسکے زمانہ میں شخص حس مزمب بیرجا ہتا چینا۔ دومراتحص ازروسے - اسکامقرض نہوتا میلی کل سے نصیبہ دافررکتا نہا مسلطان سکندر کے مہدیس لمان ہوئے تہے و مسلطان کے جہدیمب مزند ہوگئے علماد ہلا میں کوئی اُنگے ازندارکی گرفت برنبیں کرسکتا نہا۔ سلطان کوہ ہ ران کے نزدیک نہرلا یا اورابک نیالمنشہرآ یا و کمیا ۔ ا ور

ات ادر شرجی آباد کے اور کی لیور وغیرو دور دور سے نبرس لیا اور کی با دمی اور كوبيت ترنَّى دى يجن مواضع كوغود وسنة أإدكياتها وإن عمد و فضدر وغر إكومتوطن كي ": كرآينده ورونده كوملد م دين عِي جول كو جو لقد ومنس درئ رمو وه او خصلے عرف كري ملكت المتمرس اس مگر کے سواج ال و نہیں کیے ولی زمین ہے آیٹ زراعت ندری سط ن نے اراد ہ كي كرديرز ك كے جومن بن كرش در ، ك نقرآ ، ب يك حارث تعميررك بعد شوره ولمنسرو تن كي رويد يروب كم مرجدت بنك او كوميروني بركر إني م فال كري جيده بندموں تواو نرع رت بنائ -جب بمر تندر بندمو مح توسنتان في دن معارت عالى بذيس من زل وسر جدو ، غول سا وسرة رسته كيا اوس كان مرك رن مراك رن عده م، ت كتربونى بن وسير وسيصوافع في وقت كي و دين وارشكي اس مرتم مى كروه ببسين ابرتمن بني رئت به او فراف كوجع بس كر . تد وا وسك عدي ه الحمايك يد شاع دالشمند مواكيميس مي ميه كرم بحروتا فيدي شعركت تباراور جوشكل مسار م سے وجتے کے جواب وزر تر بست ن جمع علی واسلام کی تعظیم س تقصر میں کر تا تہا ركت تهر است ن ن وت ين تدكه ووجورك قس كرف مح حكم نبس وتد تهر جرك في جور يُرْ بِدَ. تُو وسُومُم دِنْهِ كَهُ وَسُنَّحُ بِرون مِنْ بَرْ إِنْ دُلْ رُمُ رِتْ وسُنْ فُلِ مِن سَي مربّ رقمروں کے سب تومیوں کوٹیکارسے ش کرویہ تها - رمضان میں وہ خود گوشت مر کیا آ المرسين م ووايد قدرتن س تركرين وتورن الان أن كا براس وروي مع المكل ات بنوام عديد يد وررعه حب تعديث واسكاشا كرويد عودى خراسان سي آو در مرجميل أي كوفو ندكى وبيش ستن من كمة تهدش و نورى وبندى واستسرت و تنتي زون ي سي مررت رئة ته كغوب وسك تد مبت كابي عرف وري وشيدي ومندی ۔ یک نے نے دوسری زون می ترجم کراس فیرکوں کے وثنا وخطوکتا بت وسے ۔ تدرکتے ہے ف قان ابوسعید مرزانے من بس خراست ، زن محرکتے اونث

ا مغال کے طور پر بہتے ملطان بہلول تنا و وی وسلطان محمود کجراتی سے بوند دوستی رکتبا نہا راحہ تبتنے ماں سرو رکی حبیں کے دوراج منہں بہتے نبے جو نہایت خولصورت نبے اوراون کی بت مشهورتها که اگر دوده اور یانی کو ملاکرا و کے روبرورکبد و نو و ، پہلے و و ، م کویی لیتے تبے ١ ورخالص ياني كوحداكر دبتے تبيد ١ وربيروه اس ياني كو يي جانے تبے - با دست ٥ نے ابنداد شاہی میں اپنے بہانی محروفاں کو کبل اور ولیعہد ستقل کیا تہا جب محدفاں مرگیا تواس کے بیٹے جبدر کو بدر کا جانشین کیا۔ اورسلطان کے دوکوکرمسعود وسیدو نے اون کوصاحب اعتبار کیا او کے درمیان ایسی خصومت ہونی کہ دونو کا کا مربوں نا مرموا کہ ایک نے ووسرے کوفش کیانو دوسراقصاص مِن قبل ہوا سلطان کے تین بیٹے نئے آ دم خال سے بڑا تھا۔ وہ باپ کی نظر میں شی خواررتها ننامنجهلا بيا حاجي خال نها اوسكوسلطان بهت غريزركتناتها ميرة البيابه سرامفال تها ا وسکو جاگیر مہت نے رکہی تھی۔ اوسنے ملا دریا کوجریاجی تنا دریا خال کا خطاب ویا اور تمام کا رویا مملكت اوسيك سيردكبا - خاط جمع سي عيش وحشرت مين شغول جوا - بهائيول بي بالم نزاع مبوا سلطان کے علمے بہر مزرک آ دم فاں سوار و بیا دہ تو تی کی جمعی<del>ے ساتھ نبت</del> برگیا اورا و کو ساتی فتح كيا اورببت سي فنيمت سلطان بإس لا يا وراوسكو توشيال كياسلطان في اوسيرنوازش كي سلطان نے حاتی فال کو (یوہ کوٹ) پر نامر دکیا۔ آدم فال کو بسبب حاجی فال کی 'ما ساز گاری کے اپنے یاس رکہا۔بعض فتنذا نگیز وافعیطالنے ماجی خال کوسمہا یاکہ لوہ کو طسے بغیرطنان کے کم ك كاشميركور وانه موا سلطان في اول بيغيام بيجكر إوسكونسيت كي اور أيسيمنعكي مكرد ومناتر نبوا آخر کا رنشکر عظیم لیکرمبدان ملبیل می حبّاب کے ارادہ سے آیا اگرچہ ماجی خاں لینے فعل رشت سے یشیان ہوکر با وشاہ کی ملازمت ہیں آنا چاہتا تہا۔ گرا و سکے سیا مید ل نے صف بندی کرکے اڑا کی تمردع کردی۔ نامی سرد ارطوفین کے مائے گئے ۔ آد م خال صبح سے شام نک بڑی جوانمردی لڑا حاجی خاں م رکرمرالور کوفرار موا - آوم خاں نے تعاقب کرکے ہنگوڑ ونکو مارا ۔ وہ پیچا تیا تہا کہ جذبک طاجی خال علقے نہ آے تھا فب کئے جا کول مگرسلطان اسکا ما نع موا- اور نعا قب سے بازر کما عاجی خان نے اپنی بیا ہ نفیۃ السیف کوہمراہ لبا اور میرا بورسے بنیر میں آگیا ،اورزممو کے علاج میں

معرون ہوا پسلطان فتح کے بعد تشمیر ہیں آیا ۔ مخالفوں کے سروں کامنا رہ نیاکے بلندگیا . عاج فا کے لشکرکے اسپرونکونٹل کیا۔ آ دم خال کے ہمراہ ولا بت کامراح کی سیاہ ساتھ کی۔اسٹوہس عمان مے مال کتین کی جوماجی فال کے اغوا کا بعث ہوئی اورائے اہل عبال کو بہت آزار بنجا یا اں او نسے بہت رفیے لئے ۔اس سبت ماجی فال کے اکثر سابی اس سے عدا ہوکر آد خاں ماس أسكى - بعداس ا تعرك سلطان في أوم فال كوافيا ولبعبد مفركيا مادم فال كواس ولت یر خیمسال استقلال را مطک معورتها که ان و نول مین تشمیر می ایسا قحط براکر ۲ دمی نان کے عُوِصْ جان دینے گئے۔طلا ، ونقرہ کوجوڑ کرغلّہ وا ذوقہ کی چوری کرنے کوغنیمت جانبے لگے کچے میووں کے کہانے سے فقراا ورغر ہامرنے لگے ۔ بعض ہو کے ثنالی کے پوشت بیٹ بیٹ برتے وه بھی او نکومیتین ہوتا ۔سلطان اس فحط سے نہایت ملول تہا ادسنے ذخیرے غلآت کو رہایا بس تقسيم كيا تحط كي بلاوور مولى يعبن مكروتها لي بعن مكرسا نوال حقد خراج كاتوشه بي ديا آه م خان نے حب ولایت کم راج پر دست نارل<mark>ج دراز کیا اوران حد</mark> و دمین ظلم وفسا د کی منیا د فَا لَمْ كَى جِوْآ وميول ياس ديكيتا اُس سے ليآ -بہت آدى اوسكے اِ تقد سے ماك ہوكرسلطان إ فرياد كوآئ بسلطان جومكم أس ياس بهجا وه اوسكوند سنتا فيطب لدين لورس اصف سلطات لرنے کولشکر جمع کیا سلطان اس سے متوہم ہوا اور ملطالُت الحیل نستی دیکراو سکو کمراج کی جانب بہوایا۔ اوسکے شرکے دفع کرنے کے واسطے بحب خرورت استالے ساتھ ماجی فال کو زان بہجکر ملد بلایا۔ آفا تا انہیں دنوں میں آوم خان کا مراجے آیا حاجی خال کو جنگ کرے ت دی پیوٹورکو غارت کرکے خاک میاہ 'بناکے ہموارکیا ۔سلطان نے بیخیرُنکافولیخ فاروادُخ کے سرم ہجوائی دونوا ہے الی لئے کہ جس سے یا د تھو میں ہے گئے سادرخاکے نامی ہما در ماریکئے وہ علوب ہو ا و قرارے وقت دریائے بہُٹ کا مل سویو زنوڑا اور آ و مرخاں کے بین سوآ دمی غرف ہوئی سلطان میں محکلکر سولور كى طرف كيا اورد عا يا كود لاساديا - اسطرت دريك برافت كي سلطان تها - اور دومر بطرت آدم خا ل اس عرصين عاجی فال سلطان كے حكم سے بارہ مولد كے نزد كيا يا سلطائے اپن حجو بٹو برا خاكن ماجي ا النقبال ك النيبار ان دونوبهائيول في اكم ومرے كساتھ ببت خصوصيت طاہركى

ماجی ماں کے آنے ہے آد م خاں دل ننگ ہوا۔ ہراس غالب ہوا۔ نبلاب چلاگیا بعلطا جا جی خال كولكرشرس آبا -اورا وسيرالنفات كرك وليعبدكيا -ا دسفشب ، وز فدمن كى اخلاص ا دب کا کوئی دقیقة فروگذاشت نہیں کیا نِقصیرات سابق کی تلافی خوب کی سائی با دشاہ کے دلیل کسی مِكْرِ بِولْ كَدا ورفرزند ول سے زیادہ اوسکی ا مانت كرنا اوسے آدمیونكو مناصب جاگیرین دیتا بعد کچے مت کے ماجی فال کے وائم الخم ہونے سے اولصینے نہ سننے سے باب ایس ورخیدہ ببوگیا -سلطان اسهال دموی میں مثبلا ہوا - مزاج ا دسکا حاجی فال سے متغیر بوا اور فہارت شاېئ عطل رمېن گوامرانے مخفی آدم خال کوطلب کيا وه يا دشاه ياس کميا گرباوتناه كے نزد کم اسكاآ ما نه آناسا وى تها-النفات اوسك هال يراصلا نكيا ليكن أدم فال فيهانيو كي سا نفہ موافقت کی اور امراکے ساتھ عہد وہمان کئے۔ نیکٹے ابدوں نے سلطان سے عرض کیاکہ ملک خراب ہوتا ہے حصنور اپنے مبیٹوں میں سے جس کو چاہیں مقرر کر دیں ۔ گر ما د ثنا ہ لئے ا وٰکی اس التماس کونہیں فبول کیا۔ تقدیرالہی ب<mark>ر کا رجوڑا ۔ ا</mark>نفا قاً تیبُوں بہا ٹی انسیس لے بہرام خال نے اپنی دحشت آمیز باتیں اپنے دونو ہائیوں سے کس کر الیسیں ایکدوسر کے تیمن ہو گئے اور قص عبد باہم کیا۔سلطان سے آ دم خال رخصت لیکر ہا 'بوں سے مدا ہوا اور قط اللہ ین پوری چلاگیا۔ عاجی خال دربرام ملح مور آوم فال کے دفع رفع کرنے میں گلے۔ ہرروزارا لی كوجاتے تنے۔ اس خرسے سلطان كى بيارى روز بروزافروں بوتى تھى - حواس معطل بو كئے ا طباعلاج سے عاجز ہوئے ہجیسلطان رات دن بیہوش را تو آ د مرخاں رات کو تنہا قط الدین اور سے سلطان کو دیکہنے آیا ورلشکر کو اطراف شہر میں محافظت کے لئے چوڑا۔ رات کوسلطان کے و یو انخا ندمیں ریا جن خال کھی کرامیران نا مدار میں سے تھا ۔ اسی رات کو حاجی خال کی بعیت ا مرا و وزراسے کرادی ۔ دوسرے روزآ د م فال کو فریب میکشتمیرے باہرلے آئے ۔ عاجی خا کو بلایا۔ وہ دلوان خانہیں آیا۔طویلہ کے کہوڑوں میمنفرٹ ہوا۔اورببت لشکرجمع کرکے قلوسے با ہر کھڑا جا ہتا تہا کہ سلطان کو دیکیے لیکن مخالفوں کے عذر کے اندیشہ سے نہ گیا رآد خاں نے جب حاجی خاں کے غالب ہونمکی خبر شنی تو و مشمیر سے بار ہ مولہ کی راہ سے مہند و سیتان روانہ ہوا

اوسکے نوکربیل ہوکر اُس سے مدا ہوگئے۔ زبن لارک کہ عاجی خاں کے امرائ مقبر ہیں سے تہا وہ آدم خاں کے امرائ مقبر ہی سے تہا اور با ہر ملاک اوراد سکے بیائیوں کو قتل کیا اور با ہر ملاکیا۔ اسوقت عاجی خاں کا بیٹا حن خاں بھی آگیا۔ اس سے باب کو بڑی لقویت ہو گئی ۔ اور با ہر ملاکیا۔ اسوقت عاجی خاں کا بیٹا حن خاں بھی آگیا۔ اس سے باب کو بڑی لقویت ہو گئی ۔ اوسکوسب شاہد ہوگئی ۔ اوسکوسب جہر ملے بڑے خاص بند ، ل بی سے شمار کرتے ہیں اور ولی سمجتے ہیں اور فلع بدن کی نیروائس میں جانتے ہیں۔ اور فلع بدن کی نیروائس میں جانتے ہیں۔

شابي عاجي خان المخاطب شاه حبير

عاجی خاں نے ہاکھے تین روز مرنے کے بعد شا ہ حیدر کا خطاب یا یا سکندر لورس کہ نوشہ سٹہورہے اپنے باپ دا داکے رسم کے موافق جلوس کیا۔ بہرام خال اوسکے بہائی اور حن خال اوسکے بیٹے نے تاج سلطنت اوسکے سربر کہا جن فال کوکراج جاگیر میں دیا ادرامیرالا مرا اور ولیعبدا پناکیا اورضلع اکام برام کوویا -اکثر امراج تغریب د تبنیت کی تغریب اس اس کے ننے رنجید فاطراینی جاگیروں میں گئے ۔ وہ ملکے احوال سے بے خبر تہا ۔او سکے وزرارعایا پر تعدّى كرتے ہتے و تولى ياتولى ايك حجام تها اوسكوانيا فضوص نبايا جو كچه وه كهتا اوسيرعل كرنا دہ آدمیوں سے رشوت لیتا تہا ۔ اور مس کے ساتھ وہ خود بدہوتا سلطان کا مراج اس سے منحون کرا دیتا ہون فال کھی دکھے کا رہنے والا ،حس نے اوسکی سیت میں سہے زیادہ می کی بنی و ه تولی عجام کی سعایت سے فتل موگیا۔ اسوقت آدم فال نے بہت لشکر جمع کیا اور ولایت جوكے انتزاع كا تصدكيا يجب حن خال كھي كے قتل كى خبر ہيونجي توفينح غرببت كيا ۔ ملك ديو راجه مہو کی رفاقت میں مغلول سے ڈنے گیا جو اس نواح میں آگئے تھے لڑا کی میں ایک تیر كلفے سے وہ مركميٰا ۔شا ہجدرنے برا وركى لائش كومنكاكر إب كى بغن ميں وفن كيا بسلطان بمرب مدام سے سخت مرضول میں مبتلا موا - امرائے بہرام خان سے انفاق کرے اوسکو باوشاہ نبا ناچا یا یہ خبر فتح فال ولد آدم فال کو بہر منی وہ شاہ کے حکم سے سر مند ہیں گیا تباا وراوسنے قلیم بہت فتح کے تبے۔ وہ بطریق ابلغار نشکر گراں کے ساتھ کشمیر می آیا۔ غنا کم بے شار یا وٹ ہ کی

لدمت میں لایا ۔ گربے اجازت آیا تہا۔ اب غرض نے باتیں بناکر بادشاد کے مزاج کو شفیررویا تہا ا درا دسکی خدمت مجرا ندمونی ۔ با د شا ہ ایکدن گج کئے ہوئے مکان میں گیا اور ولم ں شمرا ب پی کتا تى من وسكا يا ول يسلا اوروه من شيئه من مركما اورهم اجيني سلطنت كركبا -شابى شاهس ولدشاه حيسدر بعدیدر کے ایک شباند روزمیں احمد اسو د کی سعی سے شاہ حن کوشاہی ملی۔ دوسرے وزشاہ ا ون أوميول كومنفيدكيا جنس اوسكونوم نها اوراسكندربورس نوشهره من جلاآيا - ا وريبا ل اقامت افتيارى -باب دا داجيا كافرانة أدبول يزتاركيا -احداسودكو مك احدكا خطاب دیکر مدار المهام مفررکیا -اورا و سکے بیٹے نوروز کو حاجب مقررکیا - ہرام خال اپنے بیٹے سمیت لشُكرہے ہند و شنان چلا گیا ۔ شا چن نے شا ہ زین العا بدین کے سنوا لبط و فوا عد کواز سرنو زیزہ كرنا جاما . شاه حيدرك زماندي الحكه اندرخلل يُركيا تها يبعن فتنه برواز بهرام خال إس كم اور جنگ کی تحریص کی ۔ بعض نے لکہ کر اوسکو بلایا۔ بہرام خال ولایت کمراج میں آیا۔ باوٹ ہ ا وسوقت دينا بورس سيركرن كي تها . برجر سكراين جيات لرن كقصريه ويورس آيا ملک ایج کوایک مشکرگراں کے ساتھ ہرام خال سے ڈنے بہجا ۔ موضع کولہ پورمیں ایک سخت لڑا کی ہوئی ۔ بہرام خاں کے نیرنگا اور اوسٹے شکست یا ٹی ۔ وہ اور اوسکا بٹیا وولوگرفتا رہوئے باپ کی انکہوں میں مملی کہنچے کئی جس سے وہنین روز میں مرکبیا۔ بٹیا فیدمیں رہا۔ مکساحراسود وزہم بالاستقلال معوا- نیجاب دان كوه میں شاه وملى كى طرف سے نا آر خال عاكم تها- أس سے لرنے راج جو گیا-اوسکے ہمراہ شاہ حن نے ملک باری بَہْت کو آر استد لشکر کے ساتھ بہجا۔ یہ لشكرنا نارفان سے لڑا اورا وسکے ملک کونا راج کیا۔شہرسال کوٹ برما دکیا سلطان کی ہوی حیات فانون دخترسدحن بن سیدنا عرضی اوس سے و و بیٹے بیدا ہوئے۔ ایک کا نا م گر رکھکہ ملک باری بَمُبُت کو نزمیت کے لئے میروکیا ، ورو وسرے کا ¿محسین رکہکر ملک نوروزین ماک حَد اسود کو برورش کے لئے جوالہ کیا۔ ملک حمدا ور ملک باری میں ریخبن موگئی اور ایک وسرے

مع دفع كرفے كے دريے موسئے - امراس مي خلاف موا اور برى برى الرائب ل موس

یمان تک نوبت موفی کرایک رات کوجمیت کرکے دبوان فانہ شاہی میں آئے - دست اندازی کی اورآگ لگانی-اس سبت سلطان نے مک احمد اسود کو مع اوسے عزیز و کے مفید کیا مال اساب أكالوث ليا- ادرد فيدى بي مركيا - سلطان حن فيدنا حركوكسلطان بن العابرين كامقرب نهاا دركلس مي ا دسكواپنے اوپر تفديم دينا تها يكاشميرے اول غارج كيا بيرا دسي عنیت کرکے بلایا اوروہ راہ ہی میں مرکیا۔اد سے بیٹے سیدس کو کہ جات ما تون کا بدر تہا بلاكرا ختیارات ا وسكود لے اوستے امراء كاشميرس سلطان كا خراج منحرن كراديا اورا كم عت كثير كوفس كراديا - اور فك إرى كوتيدكرايا - باتى اورامراخون كے ماسے بهاك كئے - جها نكير اکری کوامرا، بزرگ می سے نتاقلعہ او ہرکوٹ کو بہاگ گیا۔سلطان من اسہال کے مرعن میں بتلاموا-اوس وصيت كى كرمرك بيشي جوستيمي - بوسف خال بن بهرام خال جو قيد بي ہے قتح خال بسراً وم خال کہ ولایت جسرت میں بی ان دو نوں کوسلطان بائی ورنجر خال او دلیعبد- سیدس نے بطا ہر قبول کیا اور سلطان نے اسی مرمن میں رطت کی۔ اسس کی عرمت کی مصور نبس. شای سلطان محرکه شاه بن سلطان حن خاب مرتبهٔ اور مخرفاں سات برس کالا کا تہا وہ سیٹس کی سعی سے باپ کا جائٹین ہوا۔او سے سامنے جب اساب طلاء ونقره واسلحه واقمشروغيره ركي كي توادن مي سے اوسنے كمان كو اتھيں ليا سے حاخرین نے ادبیکی بزرگی اور مروانگی پر اسندلال کیا۔ اسوقت سادات کو استقلال اس مرتبہ ير بہنج كيا تها كدامراد اور وزراتي سيكسى كوسلطان إس وه آنے نہيں يتے ہے كيٹميري اسات ت نگ نے کشمیرین فا قارفاں کے فوٹ سے پرسل مراجہ جموا یا تھا اونہوں نے ایسے ساتھ اتفاق كركے غدر مجايا اورسيتن كواورتميں اورسيدوں كو باغ نوشهروميں مارا۔ اورات ب بُرِيِّتِ كُذِرُ كُولِ تُورُّدُ الا او جمعيت بهم بهنچاكر بوسينية - سبد محمدٌ ليسرسير عن كرسلطان كا مامول تها یتے ساتھ دیوانجا نہیں سلطان کی محافظت کے لئے آیا ۔ اِس شب میں ایسافتہ عظیم برمام ، ہر تخص کا ناک میں دم آیا ۔عیدریتانے جا ہا کہ یوسٹ خاں بن بہرام کو تبید فاننے ابرلیابے

یدهلی خال کوکرامراء سا دات سے تہا۔جب پنجر ہولیٰ توا دسنے بوسٹ خال کوفٹل کیا ۔ ا وا مك تاج محديدَت كوجوبوسف خال كے لئے ناسف كرتا نہا ار ڈالا۔ غرص مخالفو نے سبطیاں اور سادات جنگ برآما دہ ہوئے۔ بدانتظای بہانتک ہوئی کہ شہر میں چور علاہیہ آنکر چوری نے لگے ۔ بید دن نے ایک خندق حفاظت کے لئے بنائی ۔ شہراد مواضع میں جہاں کالفول كے كبروں كو د كيها ولا والموكر سو ندزين كيا - كبر كے سبت لوگ نكمها لي أبيس كرتے ہے جهانگیر، کری لومرکوٹ سے حسب الطلب آیا۔ سادات نے اوں سے بیغام صلح کیا اٹسے قبول نہیں کیا ۔ ایک ن اسکا بٹیا داؤ دہید دہے لاگراراگیا۔ ساداننے خوشی کے نقارے بجائے در مخالفوں کے مزں کے منائے لگائے . ووس سے روز سیدوں نے چالا کہ غلبہ کرکے یل سے لذریں۔ گرنخالنوں نے لی کے درمیان اڑائی متروع کی جب پی ٹوٹ کیانومہت آوی ڈو مبر مركك وسادات نے با باخال اورى حاكم نجاب كوخط الكهكر مدد ما لكى- اوسن بہت لشك ا و نکی مدد کے لئے بہجدیا ۔ جب بدلشکہ منیر میں آیا تو بیال ک<mark>ا راج</mark> دسنش ادک کر (اورا<u>فسک</u> ا چه اچه آدمیو**ن کوقتل کمیا بخشمیریون ا** درسا دانتاین در میبینهٔ نگ خ<mark>اگرفان</mark>م ری ترکزشمهر<del>ون ک</del> اپنی تین فوجیں بنائیں اور دریاہے گذرکر اطرات کوہیں وہیں کئیں ۔ را وات نے آن کر ا و نکاشا بله کیا گراد بجی نمالفول کی تعبیت لنے اضعاف تھی۔ سا دات میں سے اکثراعیا ن مثل ہوئے جو بیجے وہ شہرمری مگر کو فرار ہوئے کشمیریوں نے تعاقب کرکے اون کو قتل کیا اورشہرس آگ لگانی اورسیدوں کے دوہرار آدمیوں کوفت کیا۔ یہ وا تعیر میں ہوا باد ثنا ہ کے پاس ویوانخا نہیں سب تشمیری مکر گئے اور اوس کے سرین اج لیفے باتھ سے رکہا ا دکتنمیرے سبدهلی خال اورسا دات کو خالبے کیا پر سرام راجہ جو کو مبت روپیہ ویکر بادشا ہ سے جداکیا کشمیر بوں میں سے ہرایک سرداری کا دعوبدار تہا۔ تہورہے دنوں میں ان میں بهوت بڑی ۔ نا کا رخال بوری کی و فاشکے بعد فتح خال سلطان زین العا بدین کا یو تاجالیڈ س ے راجوری میں اپنی ملکت موروثی کے لینے کے لئے آیا تنا ۔ اس باس وافعطل آدمی بہت جع ہو گئے تبے۔اؤسنے کاشمیری طون کوچ کیا۔اوسکوا مید نفی کہ جہا مگیر اکری اوس کوسمارا دیگا

البكن و وأس توتم سے پاس نگيا كه اوسكے فالف پہلے سے فتح فال سے جاملے تہے وہ محمد ثنا ہ أكوبا برلايا ادرميدان كرسوار كومسكر بنايا- فتح فال راه نهيره لورس لواحي او دن بن سي ا ورحینه آب کو درمیان رکها - اور با دشاه کی برابرخمیرزن ہوا - اس رو دمیں طب دفین ست مهنیں آرات ہونی تہیں! وراکش حربہ شتعل ہونی تہی ۔اول فتح خال کو ایسا علبہ ہوا کہ فریب کا کدنشرسلطان کو پرنشان کردے ۔ گرجیا گیر اکری نے پائے ثبات اباستحکم کیا کہ فتح فا کے شکرے بچاس شرے آدمیوں کو مارا اور فتح فاں کوشکست دی۔جاگیراکی ا وسیح تعاقب میں گیا ۔ قریب تہا کہ اوسکو گرفتار کر لیتا۔ مگرمنا فقوں میں سے سے نے شہرت دی گرسلطان محرّد شاہ مخالفوں کے لا تھ میں اسپر ہوگیا ۔جہا مگیر میریشان ہو کرتعاقب سے يا زرا مسلطان فتح كے بعد وار السلطنت من آيا۔ راجوركے راجرف فتح فال كواپ في المك بيں يناه دی تقي اسلفے سلطان نے ملک باری بئٹ کو اوسکے ملک کے ناخت ناراج کرنے کے لئے بہجا۔ نتج خال **کو کچہ دنوں نائب ہا گراوسنے ب**رام کلم کی نواح میں جمعیت ہم ینجا لیٰ اورده سری نگر کی طرف حیلا - جها نگیرا کری مفا بار کے گئے کشکرلیسکر حیلا ا در پر گنه ناكام كے موضع كہواكہ ميں آیا۔ فتح فال كانوكر وز سرفرصت پاكر شہرس كيا اور قيديں سے امرا وکی ایک جاعت کشیر کو چیٹا لا یا انبیر سیفی اور زنگارائے نے آن دو کی خلابی ہے جہا مگی ا ندو گیں ہوا۔ نیج فال سے صلح کا ارادہ کیا اوریہ جا ل علاکہ را جدراجوری کوجنگی مدد کے لئے نتح فاں آیا تہا بیغام دیا کہ فتح فال کے لشکرمی تفرقہ پیداکرے ۔ راجہ راجوری ا درجہا تکیر نے تنفق ہو کرفتے خال گوشکست دی اور ہمرہ لورتک اسکا تعاقب کیا ۔ فتح خسا س نے جمو یں جاکر اوسکوسخیر کرلیا ۔ اورٹ رجع کرکے پیر تیسری دفعہ کاشمیری آیا۔ اس عصدیں بادشاہ اور جا کھیر ماکری نے ساوات کو جنگو پہلے فارح کیا تہا ولاسا دیکر بلایا۔اون کے آنے کے بعد سلطان اور فتح فال ہیں ایک فٹاعظیم ہو لی حبیب فتح فال کی طوٹ سے سیفی خاں وربکارائے مردانہ راسے اوربلطان کی طرف سے بہادانے خوب ترددات کئے اورایک جاعت کٹیراز میں سے شہید ہوئی باقی جور ہے وہ سلطان اورجب کیرکے نزدیک

معتد ہوئے۔ اس مزنبہ فتح خال ہرمیت پاکر علا گیا۔ بیر سبت سا نشکر جمع کرکے آیا۔ را انہاں ت م كرطالب كنجى به كامِ ارْد لج ورنه گل ثبا دی اگرخواسی زخار عم مکش دامن نوت بها نتك آئي كەسلطان ياس كونى نوكرىنەر يا – اورساراخپىزا نە اسكا جا تاريا جيا بگي ماكرى زخمى موكسى كونديس ماك كيا - ميرسد محدّ بن سبحن فتح خال ياس آيا - كيه دنو ل بعدز میندارول نے محرِّشاہ کو گرفتا رکرکے فتح خال کے حوالہ کیا۔اسوقت اوسکی سلطنت مر دس سال عہینے گذرے ہے ۔ فتح خال ا وسکی اپنے ہمائیوں کے ساتھ دیوا ن خانہ میں لمحرنثا وبن أدم خال ل ول فعيرومت فتح فال نے سی فیڈیں سرمیشاہی پر مبھے کراینالفنب فتح شاہ رکہا اور سیفی اور نگراہے کو اینے کا مول کا اختیار دیا۔ اسوفت میں شاہ قاسم الورین سیر محمّد نور بخش کا مرید میرشمس الدین واق سے کاشمیرس آیا۔ ایک خلفت اوسکی معقد ہولی ہفتے فال نے تمام الماک جوضبط کی تہیں وہ اوسکے مربد ول کو دیدیں ۔ او سے صوفیوں نے معابد منو دکی تخریب میں کوشش کی ا در کوئی اوسکا مانع نہ میوسکا۔ان تہوڑے دنوں میں میرشس کے الل سمید رخصوصاً طا کف میک مربد مو کئے ۔ لو کول نے اسکا مذہب شبعہ تصوت کے لباس میں اختیار کیا جو آدمی جا ہل کھے ادرمیشس کی رموزکونہیں سمجتے تنے اوسکے مرنیکے بعد وہ ملحد ہوگئے آخر کو امرا ہیں مذہبی نراع ابسامٌ ٹها که دیوانخا ندیں ا ونہوں نے آنکرایک د وسرے کونٹ کیا۔ فتح غاں کے عیاں امرا میں مک اچی زناتیے۔ وہ محمد شاہ کو زندان سے نکال لائے اور بارہ مولمیں لائے مرا أررشد اس بينبي ديكي ابني اس حركت سيشيان موسئ اوراو نبول نے والا كم محدشا ہ کو بیر منع شاہ کے حوالہ کریں مگر مخدشا ہ کو اوسکی خبر ہو کمی وہسی مگیہ یا ہر بہاگ گیا بعداراں فتح شاہ نے ملک شہر کنین برا برحقوں میں تقیم کی ایک حصہ لینے یا س رکہا اور ا بحصه فک بینے کو اور د ومرا شنکر کو دیا۔ ملک ایسے کو در بیرطلق ادبیشنگر کو دیوان کل کا

خطاب یا۔ ایک مت اس طرح گذری که ابراہیم بسر جہا گیر اکری کہ بیا ہیں منصب پری او سکو ملاتها وہ مخدشا ، پاس ہندو ستان میں گیا ا ورا و سکو ترخیب دیکر ولایت شمیب میں لا یا فتح خاں اور اوسکے درمیان ایک جنگ عظیم ہوئی فتح خاں کو شکست ہوئی اور وہ بمیرہ بورکی راہ سے ہندو ستان کی طرف علاگیا۔ اوسکی شاہمی پر نوسال گذرے ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔

دوباره فخرشاه کی با د شاہی

مخرّثاه باردوم لله می تخت برمیما - فتح فاں ایک جمعیت عظیم بهم بنیا کشمیب رم منو جه مبول محکّد شاه تا ب مقا'ومت نه لا یا بے جنگ بهاگ گیا اس دفعه اوس کی مدت

شاسی و مینے نوروز ننی -

فنخشأه كادوباره بإدشاه مونا

فخرشاه كاسبرياره بإدشاه بونا

اب محرُشاه نے سربر شاہی برتسری دفعہ اجلاس کیا ملک کا جی چک کو اپنا و زبیر مقرد کیا ۔جب محرُ شاہ کو استقلال جل مواتو اکثرامراد فتح شاہش سیفی ورنگرا ہے دبغیرہ کوفتل کرا با۔ شنکر زینا قید فانہ میں مرگبا ۔جب ملک کا جی چک سانے قید فانہ میں ابر اہم ماکری کو قیدمیں ڈالا اوسکا بٹیا ابدال ماکری مہند کے آدمیوں ۔سے لینے ساتھ اتفاق کرکے سکندر فاب میں فتح شاہ کو بادشاہ بناکسٹیسہ میں لایا ۔محرُشاہ و ملک کاجی چک نول پور

ركنه المكل من المسهمين فالغول سے لڑنے آيا ۔سكندر فان ما ب مقادمت ندركتا تها قلم ناكام من آگيا مك كاجى في اس فلعه كا محاصره كيا - كيد و نون فرينين مي جنگ ہوئی - امرارسلطان بغاوت کرکے سکندرخان سے جاملے - فک کاجی نے اپنے بیٹے مسعود كوا دنے رہے كے لئے بہجا- اوسنے مردا نہ جنگ كركے جان كبون كرفتح يانى - اسكندر فا ل ناكام موكر قلعه ناكام سے باہر بہاك كيا - ملك كاجي قلحد ميں آيا اوراوس سے اكرى يرسيان وابتر بوكراسكندر فال كے بیچے گئے محد شاہ نے مسرور وخوش مراجعت كى اور زيا ده استقلال على كيا . اس أننا دين شاه كا مزاج الك كاجى سے اعدا كى سعايت سے منحون ہوگیا ۔ ملک کا جی چک کو اوسنے را جوری میں بہجدیا۔اوسنے بہال آنگر دا جوری كر دك راجار لوا إنامطيع بنايا- اسوقت اسكندر فال جشكست كهاكربها كاتنا بابر بادشاه سے نشکر لیر لو سرکوٹ ( لوه کوٹ) پرشفرت بوا الک باری براد, ملک کاجی تجردار ہو کرسکندر فال پر جا چڑا۔ جنگ کے بعداو<del>ں کو اکسیر کرلیا</del> ۔اور شاہ یاس مبجدیا اس دولت خواہی کے سبت باد شاہ مار کاجی سے راضی ہوگیا اور اوسکو اپنا وزیرمقرہ كرديا - اوراسكندرفال كى آنكهول يس سي التي ابراتهم فال بسرمي شاه كه اپنے باك ہمراہ ابراہیم شاہ لودی کے پاس دہلی گیا تہا اور شاہ لود ہی نے باپ کو بہت سالٹ کر ڈیکر رخصت کیا تها اور بینے کو اپنے پاس رکھا تہا وہ شاہ دہلی کی و فانے سبب سے کتمیب میں آیا تہا۔ ملک کاجی سکندرخاں کے اندہا کرنے سے بادشاہ سے رنجیدہ تہاا وجس بیاشے چا ہتا تہا اوسکے مقربوں کو فید فانہ ہی ہتجا تہا اوسنے شاہ کو بھی قید کیا اورابر ہمہے۔خال لوشاه بنایا - اس مرتبه محرشاه کی شاہی ااسال ۱۱ ما و ۱۱ روزرہی-ا براہم شا ہ بن محرّ شا ہ کی بارشاہی ا براہیم شاہ حب تخت پر بیٹا تو ماک کاجی کومنقل در پیرایناکیا ابدال اکری بن ابراہیم اكى جو مك كاچى كے إقد سے جفائيں الباكر إبر مادشاه ياس كيا تب وس سے عن کیا کہیں وشمنوں کے فتتہ سے حصور کی پنا ہیں آیا ہوں اگر حصور لشکر ہے

میری در دکریں تومیں صنور کے لئے کشمیر ہتا ان فتح کر شکتا ہوں۔ ہابر با دشاہ نے شیخ علی ہیگ ومحد فال ومحدو فال كى مركر دكى بي ايك لشكرا بدال ماكرى كے ساتھ كيا۔ ابدال ماكرى نے یہ سو عکرکہ ال کشمیر علوں سے نفرت کرینگے صلح کے لئے ناذک شاہ بن ابراہم کے مامن ہی إلو اذسنے وّاردیا تاکہ کاشمیر برحملہ کے لئے ابک حجت ہو۔ ملک کاجی ا درشاہ ا برام پٹے الشکر ليكرمقا باركو بحكے موضع سلاح كولشكرگاه بنايا ملك كاجى كومل ماكرى نے بيغام بيجاكريں بابر ا وشاہ سے کمک لایا ہوں جبکی شوکت وصلابت وہ سے کہ دبلی کے بادشا ہ ابرمہم کو جس پاس پانخ لاکھ سیاہ تھی طرفۃ العین میں خاک میں ملا دیا ۔ تبری خیراسی میں بوکہ اس با دشاه کی د دلنخواسی خمنسیار کر اگریه د ولت نصیب نهیں تو اس لشکرے لڑوقت تسامل د تدا فع کانہیں ہے۔ ملک کا جی چکٹے سیدا براہیم وغیرہ لڑے مقا بله عظیم موا یہبت آد می شل سوئے۔ ابراہیم شاہ اور ملک کاجی کوشکست ہوئی اور ماک کاجی بہاگ کر بیاڑوں میں جلاگیا ورابراسيم كى خرسي كبال غائب بوا- أخر جين ٥ روزسلطنت كركيا-وُر شاہی نازک شاہ بن ایر اسٹ شاہ بن محمرشاہ نازک شاہ نے داوا اور بائیے بعد شہر سری مگر میں جاباں گیا ۔ اہل کشمیر کوجومعلوں سے تمویم ہے دلا سا دیمرا بنی تخت نشینی سے اُنکونوشال کیا ۔مری نگرسے نومٹ ہرس کہ تب ہی ئے تخت کشمیرے بادشا ہوں کا تہاآگیا ۔ابدال اکری کو وزبیر و کیل مقرر کیا ۔ابدال کری نے فالمک شمیر کو جار حصول می تقسیم کرکے امرامی تعسیم کی اور با بر باوشاہ کے نو کروں کو ہتے تھنے اور بدیے دیکر رخصت کیا ۔ ملک کاجی حیک کومحر شاہ کے تید کرنے پرلعنت مرت لى ا ورشيخ امر على كوبهجار محرشاه كولو بركوش بلاليا ا ورفحدُ شاه كوجه من مرتب خت برتبها يا-فحرشاه كاجولتي مرتب بارشاه بونا محرشا ہ نے مرسم شکر گزاری کی تقدیم کی اور نا زک شاہ کو اپنا ولیع ب مقرر کیا ای سال میں بابر بادشاہ نے انتقال کیا۔ اور الله ایوں شاہ اوسکا جانشین بدوا۔ محدشاہ کی یا وشاہی برایک ل گذرا تہا کہ ملک کاجی نے جمعیت ہم بینجا تی اور ملک ایدال اکری نے

ا بن كوثكت ويكربه ويانان دنون مي نيجاب من مرزا كامران كاتسلط تها. مشيخ علی بیک دمحد فا ن علی ستیری فتح کے بعد ابدال اکری سے بے خصت کئے علی گئے تے۔ اونہوں نے مزاکا مراب سے عرض کیا کہ میکوشمیر کا حال خوب علوم واگر حفار ہوڑی ی تو م فرائیں تو فام دلایت کاشمیر کمال آسانی سے اللہ آساتی ہے۔ مرزا کامران نے محرم مگ کو ساہ کا سروار بنا کے ان امراکے ساتھ ککشمرسے آئے ہے شمر کو بہجا۔ جب فِوالِ معن كُتْمِرك نزديك أيْ تُكشِّير لوكُ مَا ساب موال پناخون الے المرون مِن جِوِرًا: اورخود كوستان مي چلے گئے - افواج معل نے ننہر كو تاراج كيا اور ہميں گ لگائی اوبعض تشمر یوں کو کہ کوستان سے مفاولے اڑنے آئے تیے قتل کیا ۔ایدال اگری کا يعقيده تهاكه ملك كاجي چارمغلول كيمراه بوليكن جب اوسكولفين مواكه ومغلو بكيم بمراه نهیں ہے تواس کو اتحاد و سی انٹی کا اظهار کیا اور اوسکو بٹیوں اور بہانیوں سمبت بلایا اور وسوكند آليسي مواجس سے تشمير لوں كو فوت عال ہوئى اور وہ الفاق كركے مفلوں سے لیے اور او نکواینے فکسے بیگا دیا <sub>-</sub> طك كاجي چك نے جب مل برال كا عدر وغرورمعا كندكيا تو وہ نار اعن موكز مرفعاليا 'وسورین شاہ سید شاہ ملطان کا شغرنے لینے بیٹے شاہرا دہ سکندر خال کو مزرا حیب در دوغلات کے ساتھ ہارہ ہزارسیا ہ دیکرنبٹ لارکی راہ سے کشمیر بہجا کیشمیر لول نے اوکی صلابته ومها بتنك سبيب كشميركو غالى كيا ا دربے جنگ إ د مرا د سر مبال كر كوم ننا ن بس بنا ولى كاشغرلوب في ولايت كشميريس أنكر عارات عالبه كوكشا بان سابن في بنائي تهس خاک کی برابرکر دیا درشہرس آگ لگا دی۔ا ورزمین میں جوخزانے اور دفینے وفن ہوئے ہے اونکو تلاش کرکے بکال کیا ۔۔۔ارانشکر لوٹسے مالا مال ہوکر نہال ہوگیا۔ جہاں ال چیے ہے ا ذکی خبرلگا کے بہنچتے تبے اور او کوقتل وقید کرتے ہے ۔ نین مہینے کب یمی حال رایا ۔ فک کا جی چک فک بدال ماکری اور یا تی سردار عکیدر ہیں نیاہ لے گئے بنها ونبوں نے بس بن اتفاق کر کے معلوں سے آلئے کا ادا دہ کیا ساسکدر خال و مرزاجید

کاشزی سے خوب ارمے کیٹمیرلوں کؤسکت ہوجاتی گرفک کاجی چک ورا بدال اکری نے یائے جلا وت محکم کر کے کشمیر لوں کو الٹنے کی ترغب وتحرافیں کی سخت جا ہونی صبح سے شام کک آن ای رہی ۔رات کو دونو لشکرا کب ہو گئے۔ دونوں طرف اتنے آدی ارے گئے کہ وصلح پر رہنی ہو گئے ۔ کا شغر لوں نے صوت وسقر لاطا و رہتے نفائس محدثنا ہ یا س سجکرصلحا درنسبت خوبتی جاہی۔ تحدیثا ہنے مک کاجی چک وایدال اکری کی صلاح سے صلح امر لکہا اورغوالب کشمیر کا شفراوں کے ساتھ بہجے اور بیقرار مایا کو تحد شاہ کی بٹی کا عفد سیشا ہزادہ سکندر فال کے ساتھ ہوا وکشمیری قیدی جومفلوں کے ہیں ہیں را بول - غرص کاشغری اس صلح برر احنی بهو گئے ا در کا شغر کو چلے گئے کشمیے م سے بلائمی ۔اس سال میں و ذات الاذ ناب بعنی دُم دار سائے نمود ارتبوئے اور میر سُخت تجط یرااکٹرادی بیوے مرکئے جو یاتی رہے وہ جلا وطن ہوئے اوردور دور چلے گئے دس مینے کا قبط کی تحلیف ری میزنا زہ میوہ <mark>میرا ہوگیا ۔ کچے آسو د</mark>گی ہوگئ انبیر نے نونس ماک کا جی چک ملک برال ماکری میں رنجش ہوگئی۔ اور ملک کا جی زمین پور عبلاگیا۔ اور با دنیا ہ کا وزبير ملک ابدال ماكري موكيا يحكام وعمال جوچائي رعا يا كا حال كړنے . كسى كى فريا و نهُ سنی عاتی مذواد دی جاتی پیندونوں کے بعد محرشا ہ نپ محق میں متبلا ہوا۔ جبفذر زر پاس نها وه محتاجول کو دیدیا اورا وسی بما ری میں <del>طریم 9</del>یہ میں مرکبیا -اوسکی مرت سلطنت بچاس سال کھی۔ گولیھی کھی اس میں مغرولی کھی ہوتی ۔ م سلطان تنس الدين ونازك ثناه بالبيج بعد سلطان شمس الدين لعني أبراه ينم تحنت يرمثيها واوسك عهد كا عال نقط بين علوم ي كە ماك كاجى حك ورمك بدال ماكرى مى كىھى لرا انيال ا ورمعى موتى ربيل وركچەنبىن لمو مربعدا براہم کے اوسکا بیٹا نازک شاہ دو بارہ مندشاہی پر بیٹھا۔ یا بخ چھے جینے گذرے

بنے کا مرزا جیدرُنزک استیلا پاکر کاشغر برمتھرت ہوا اور اوسنے ہما یوں یا دشاہ کا خطبۂ سکہ

سمیب میں جا ری کیا ۔

تتميرتيل مرزاحيدر كانسلط جب رجه فيم بي شيرتناه ع شكست ياكر بها يول لا مورس آيا تها تو ملك بدال كري زنمي عكم بیرنے مرزاحبدر ترک کے وسیلہ سے ایک عرابینہ اوس کی خدمت میں بہیجا بمیر کشمیر کی تنزخب تھی ہا یوں نے مرزاحیدر نزک کو اس طرف روانہ کی ا درایا جا آ بھی قرار دیا ۔ مرزاجبدر نزک راہ میں ملک ابدال ماکری وزنگی چاک انگرلے ۔مرزاحب رر یاس تین جار ہزارسواروں سے زیادہ نہ تھے ہجب وہ راجوری میں بیونچا ملک کاجی جک جو كالتمير كاحاكم تهانبن جار مزار سوارا وريجاس مزار ميادے ليكركن كرتل كى راه سے آيا اور ورچے مُنتخاکے مرزا حیدرنے اس راہ کو چیوڑ کر ننج کی داہ پررواں ہوا۔ ملک کا جی چک نے غ ورکے سباہے اس راہ کی محافظت نہ کی ۔ مرز احبدر کوہ سے گذر کر فضا کشمیب ہیں آیا۔ اور ناگاه شهرسری نگریتصرف موااور مل بدال ماکری وزنگی چک فیمنقل مبوکرهمات کو ا ختیار کیا ۔ اور مرزا کی جاگیریں چند پر گئے مقور کیے ۔ آنفا قاً انہیں دنوں میں لمک ایدا ل ماکری کی عرختم ہو نئے سا وسنے مرزاحید رسے اپنے بیٹول کی سفارش ک<mark>ر د</mark>ی تھی جیب مرزا حید ر لشمیری آگیا توشیرتنا ہ ا فغان سورے یا س مندوستان میں ملکا جی جک گیا اوس نے پانچیزار سوارسبر کردگی صبین فال شروانی اور عادل فال مع دوفیل کمک کے لئے اوس کے ساتھ کئے۔مرزاحیدرزنگی جاک کوسا ندلیکرمنعا بلہ کو گیا وونولٹ کر دعنج و کا وہ کے درمیان مقابل ہوئے ۔امرا شیرشاہی نے ہرمیت یا ٹی مرزاحیدر کو فتح ہو لی جبکی نا ریخ فتح کرر ہو ٹی سرم ہے۔ میں مرز احیدرنے قلعدا مذر کوٹ میں ا فامت کی۔ دہ زنگی جاکسی مدیکما ن مہوا تو ملک ہی جاک پاس زعمی چک چلاگیا۔ دونوں اتفاق کر کے لاھے ہیں سری نگریں مرزا حیدرکے ہتیصال کے لئے آئے۔ بہرام حیک بیسرز بھی چک سری نگرمیں آیا۔ مرزانے بندگان کوکو خواجہ عاجی شمیسمی کو ا و بکے وفع کرنے کے واسط تعین کیا ۔ غنیم اس سے لڑنہ سکا اور بہاگا ۔ مرز ا کے نشکرنے اسکا تعاقب کیا نومک کاچی چک اورزگی چک بہاگ کر بیرا م کاپس اسکے مرز احیدرنے سری نگری بند گان کوکہ اورایک جاعت کو چیوڑا اورخو د نثبت کی تسخیر برمتوجہ ہوا۔اوس نے فلاع بزرگ

مِن سے فلو اوٹر کوسے چند قلعوں کے نتی کریا طرف ہیں ملک کا جی حکسا درا دسکا بٹیامحد حک ت ارزہ سے مرکئے ۔ بیسال مرزانے فراغت سے بسر کیا ہے ہے ہیں زگی چک مرزاحیہ د کے آدمیوں سے اٹوکر ہاراگیا اور اسکاا ورا وسکے بیٹے کا سرفازیخاں مرزا پاس لاآئی ہم <del>کا ا</del> میں کا شفر کا ایلمی مرزاے لارمیں ملا۔ فواجه ببرام بسمسوه ويك بصف سات سال كى مدت نك كام راج بي فوي ارا أيا ل الركم ب برغلیہ حال کیا تہا اوسنے خان مبرک سے صلح انہز باننی بنانی مشروع کیں دونو کے درمیان عبد و شرط قرار یا نے میرک مرزانے اوسکوسوگذر کے بعد طلب کیا۔ جبوقت وہ مجلس میں آیا تو خنجر کو موزہ سے نکال کرمارا وہ زخمی مور حنگل میں بہا گا وہاں گرفآر کرکے ا وسلے سرکوتن سے مداکیا ا وراوسکو مرزاحیدر پاس لازیں اس گمان سے بیجوا دیا کہ آؤس سے مرزانوش مو کا جب عیدی زیانے اس سرکو دیکہا تو دہ غصتہ میں انکر کبڑا ہوگیاا درائس نے کہا بعد عبد وسوگند کے کسی کو مار نا سزاد ارتبیں ہے۔ مرزا جیدرنے کہاکہ مجے اس وافعہ کی کچے اطلاع نہیں ہے۔مرزاحیدر لارسے کشتوار کی طرف متوجہ ہوا۔ سینہ گان کو کہ اورامرا کو ہرا ول بناکے بہجا۔ وسے تین روز کا سفرایک ون میں طے کیا ا ور آب ، رکی اسس جانب میں موضع و بلوت میں آیا ۔ نشکر کشتوار اس دریا کے اس جانب میں تہا ۔ رونفنگ سے لوالى شروع بونى -كونى درياس عبورتس كرسكما تها - مرزاحيد كالتكرد ومرى را هس كشوة رس جانے كے لئے و بارس آياكه ابني آ فدهى اللئى كدون كى دان بوگئى . و بارے آدمیوں نے ہجوم کرے اس لشکر مرحلہ کیا و ہندگان کوکہ اور عمدہ سے دواروں کو مار ڈا لا بقية السيف ببزار خوابي مرزا حيدرس جاكر في مرف في من مرزا حيد ربيال سنكل كر بت پرمتوجه موا اور راجوری کوکشمیر بورے جبین کرمخد نظراء رنا عرعلی کو دیا و ککلی میں ملآ عبدالله كوا ورنبت خردمیں ملّا فاسم تومقرر كيا ۔ ننبت كلال كوفع كركے ملاحن كو بيبال كا حاكم مفرر کیا۔ برے فیم میں قلعہ دیبل برمتوجہ ہوا۔ آدم کہر آئر مرزاے ملا دولت میک برا درزا و لك كاجي حك كأناه معان كرنے كى اوسنے درخواست مرزاسے كى اوسنے تبول كى -مرزا

اورآ د مرنے دولت حیک کوخر گاہیں ملایا ۔ اغر زواکرا م اوسکا خاطرخواہ نہوا۔ وہ غصتہ ہو رُعلاگیا ور ہتھی جیٹیکٹ کے لئے لا یا تہا وہ ا و لٹالے گیا ۔ لوگوں نے چاہا کہ اوسکا تعاقب کریں مگرمرزا انع ہوا۔مرزانےکشمیرکو مراجعت کی اوردولت چکٹرح غازی خال حیین چکٹ ببرام چک کے ہمیت خال نیازی پاس گئے وہلیم شاہ سورسے ہزمیت پاکر را جوری میں آیا تہا کمشمیری ملیبت خال نیا زی کو مارہ سوا می اس عرف سے لائے کہ اور کوشمیر میں لے جاکر مرز احبدر کو بیال سے تکالیں گرسیا جاتھ لویدامرخو دخطورند نها-ایک برتمن سج کرصلح کی باتیں مرزاسے میں-مرزانے اوسکو حواب بی بہت سی ہائیں کہیں کہ وہ موضع ہمرہی کہ ولایت جمومی ہے چلاگیا کشمیری اس سے جدا ہو گئے اور ملیمثناه پاس چلے گئے اور غازی خال جاپ مرزاحیدر پاس علاآ یا بھر<mark> ہ</mark>یں مرزاحیدراورلیم شا ے درمیان سفیرونکی آبروزنت ہو لی اورتحفہ تحالف آنسیں سبجے سکئے مث فیمیں مرزاحبدرنے مرزا قراببادر کو ہرل مرحا کم مقرر کیا ۔ اورکشمہ لوں میں سے عیدی زینا و نازک شاہ وسین اکری خواجہ ج اوا وسکے ہمراہ کیا -اندر کوٹ میں مرزا قرابها درا وشمیری کے بار مولدیرا قامت کی شمیر النے فتذ براکیا املی وجہ بیتی کہشمیرلوں کومغل خاطرمی نہیں لاتے تبے بیخلوں نے اس فتنہ کی خیرمزراحیدرکودی ا ومكوفيتن نهيل آيا-ا وسنے كهاكه فتنه وفسا دمجانے يري شمير لوت مغل كرنسي مرزاحيد ياس حين اكرى نے لینے چوٹے بہانی علی ماکری کو بہچا کہ و کشمیرلوں کے عذرسے اوسکو آگاہ کرے اور سجیائے کہ وہ لینے لشکر کو دانس ملالے ۔اسپر بھی مرزاحبدر کچے خبر نہ ہوا ا ور اوس نے کہا کہ کشمیر لو ل کی کیاطاقت ہے کہ وہ غلول کے ساتھ عذر کریں کہ وہ نشکر کو والیں بلائے۔ ، ۲ ۔ رمضان کو اندر کو طبین آتش عظیم لکی ۔ اکثر کبرجل گئے ۔ مرز اقرابها درا ورسب آدمیوں نے مرزاحیدر سے درخواست کی کرمارے گرجل گئے ہیں اگر حکم مو تواہے گروں کو درست کریں ۔ اورسال آیدہ میں بسریل بیں جائیں مرزاحیدر اصل اس امرے راضی شہوا۔ خوا ہ مخواہ کسٹر کو بسریل بیجا۔جیب رات ہونیٰ تو عیدی زیناا وکشمیر لوں نے اتفاق کیا اورمغلوں سے عدا ہوکرنٹل بریل برا کئے مقدول میں سے حسین علی اکری کو جداکر کے اپنے ساتھ لے لیا کہ وہ مفاول سال کشته ند ہو۔جب مبح ہوی ا ورب ربل کے آ دمیوں سے لڑائی مول آ وافعل

یہاڑوں میں بند ہوگئے۔ بید مرزا ہاگ کر فلعہ ہیر لی میں گیا اور اسی کے قریب المدار مغل قتل ہوئے۔ محمد نظیرومرزا قرابها در دستگیر ہوئے۔ بقینہ السبی<sup>ن بیج</sup> کی راہ سے بہرا م کلہ نیں آئے مرزاحیدراس خبر کوسنکر نہایت مخروں ہوا۔ اور فرما یا کہ جاندی کی دیگو سکے میکرے رہے دائج الوقت سکے بنانے جامیں - جانگیراکری کومعتبر بناکے حن ماکری کی جاگیہ اُسے ُذى اوراَكْتُرا بل حرنه كوكبورًا اورخِرَج دبكرسياسي بنايا -ا وسطح بعد به خِراً لي كه ملاعب اللَّكْتُم کی *جرٹ نکر مرزا حیدرکے یا س آ* ما تہا کہ اوس کو یا رہ مولہ کے نز دیک کشمیرلول نے ہجوم رکے مارڈ الا۔ خواجہ قاسم تبت بس ما راگیا ا درمحہ لظیر راجوری میں گرفتار ہوا بشمیری جمعیت کے بہرام کلہ سے ہیرہ پورس آگئے۔مزراحبدرنے ناچار اُس سے ڈرنے کے لئے قصد کیا مرزا یاس کل بزار آ دمیوں کی جمعیت تھی جنیں سان سوغل ہے۔ وہ سری مگرکے قریب خالد گدم کے میدان میں آیا۔ فتح میک جسکے باپ بہرام میک کومغلوں نے مارا تہا و، لینے باکے ہتقام کے دسے اندر کوٹ میں آیا اور مرزا جیدر کی عارا<mark>ت کو کہ باغ</mark> صفا میں تمیں جلا کر فاک سیاہ یا مرزاجیدرکوحب پینجر ہونی نوا و سنے کہا کہ میں ان عارتوں کو کا شغرسے نہیں لایا مول بعنایت الی پیرنالونگا۔ اوسکے عوض میں خیر علی نے شاہ زین العا مدین کی عارات کوسویہ لو میں جلادیا مزراحبدرا وسکی اس حرکت سے حین نہیں ہوا۔ اہل شکرنے عیدی زینا اور نور وز چک کی علم رات کو سری نگرمی حلا دیا ۔ مرزا خانیور میں آیا ۔ بہاں اس موضع میں ایک درخت بیدہے کہ اوسکے سابیس دوسوسوار کٹرے ہوسکتے ہیں اگراوسکی ایک ثناخے کو ملادو توسارا درخت بل جاناب مرزان فنيم برشخون مارنے كا ادا ده كيا اور مرزاعبالرحمن ليغ برا درخرد کو اینا و لیعهد کیا ۔ اوسکے ساتھ شیخون مارنے کے قصدے سوار ہوا۔ دات کوالیا ابرسا اُٹھا کرجب خواجہ جاجی کے خیمے کے پاس پینچے تو کچے نہیں دکیا ٹی دبتا تیا۔ یہ حاجی مرز اسکا وكيل اور ما وره أه فنا وتها مرزاحيد كا فوري شاه نظريان كرناب كه اسوقت بي في نيز بيكا تومرزاحیدر کی آوازمیرے کان میں یہ آنی کہ نونے قیاحت کی میں نے جانا کہ اس تا 'ریکی میں ناکہا نی تیرمرزاکے لگا۔ یہ ہی منقول ہے کہ کسی قصالیے اوسکی ران میں تیرا را ایک وروا ہیں

کو کمال کوکہنے تلوارسے اوسکو زخمی کیا ۔گرمرزاکے جیم پرسوا ونٹرکے زخم کے کو ٹی ا ورزخم نہ تنا جب صبح مولی کشمیرلوں کے لئکر میں مشہور مواکہ ابک مغل مرایرا ہے ۔خواجہ حاجی نے اسے جاکرد مکہا نووہ مرزاحبدر نہا۔ کچھ رتق باقی تھی کہ اوسنے انکہیں کہول کر جان آفریں کو عان شیریں سپرد کی ۔ آخر کومغل اندر کوشہیں گئے کشمیر یون نے مرزا کی فیش فین کی ام بخلو مکو ا عالمیرا دہ تبن روز مک اڑتے ہے۔ چوشے روز فحر رومی نے تو یوں میں بسے بسر کان کو ارنے شرع کئے جس سے عل ملاک ہونے شروع ہوئے ۔ اُکٹر کو مرزا جبدر کی ہوی خانم نے اور اوسكى بن فابنى دىغلونسے كما كرجب مرزاج بدرمركيا نواب لرفے سے كيا فالده كشمير لونسے صلح كرنى بنزب -اببرخال ماركى معرفت كشميرلول اورمغلول بي صلح بوكني اورعبدوسوكند بوگی کەمغلول کوکونی آزارنسی سنجا ئینگے - مرزاحبدر کی حکیمت وس سال تقی ۔ نبيسري وفغيرنازك ثناه كابا دشاهونا کشمیرے دروازے کہلے تو مرزاحبدرترک کے توشکی ندس کشمیری کئے اوراو کے نفانسرام تعد لوٹ لیں۔ مرزا کے الن حیال کو سری گریں ہے گئے اور دلاہتے کشمیر کو سطح تقیم کر لیا کہ برگنہ دیوس دولت چکے حصّة میں برگنہ دھنج غازی فال چکے حصّہ میں اور برگنہ کمراج پوسٹ چک بہرام ویک معصم الا اورا مك لا كدخروارشالي خواجه عاجي ويل مرزائ مقرر موے - تام امرائ لشمیری کوخصوصًا عیدی زینا کو بالکل تسلط عال ہواا وسنے نازک شاہ کو با د شاہ سنا یا اور نون کے طور پر رکہا۔ وه و بنی ارتقسی کے بعد شمیری امرامی آلیں میں فسا د اس سب ہواکہ بلک کی نقتیم غیرساوی ننی کسکو زیاده ملاکسی کو کم کسی کو کچه نه ملا - اس وقت به جارطا کفے کشمیریس اعتسار کتے ہے۔ (۱)عبدی زیامع اینے طائفہ کے۔ ر من حن بن إبرال قوم ناكري \_ ( س ) کیوریال حمیں ہرام و بوسف جک اپنی اپنی قوموں کے سردارہے۔

ر ہم کامیان جیں فازی فال کاجی میك دولت ميك اپنی اپنی قومول کے سردارتبے۔ عکوں کے امرانے بٹلیاں باہم بیائی جیکے سبب او بکی فوت زیادہ ہوگئ جس سے عیدی بنا سری نگزین مغموم موا- ۱ و سنے ایک ون بهرام چاف سید ابرامیم و سید بعقو کج دعوت میں بلاگر فرقار إ ورخبوس كيا ـ يوسف وك كرجب اوسكى اطلاع مونى توو ، نين سوسوارا ورسات سوياد ب ليكر دولت مک سے طاحب ویدی زہانے دیکما کر شمیر بوں کے ساتھ میک بوٹ میں تواس نے م زا قرا بهاورا ورمرزا عبدالرهمن وغيره مغلول كوقيد خا مُدست بكال كرا وربرايك كوكهورا ١ ور ملعت وخرج دیا اور رائے کے لئے آما وہ کیا مطرفین سے آرائیاں ہوئیں گر باباغلیل عیدی ریایاس صلح کے لئے آیا اوراوسنے کہا کہ تونے کشمیر لوں کا اعتبار ندکیا۔معلوں کا عتبارکیا اسطح کی باتیں بناکے صلح کرادی۔ مرزاحیدر کی بیوی فاغم کاشغے رکئی اور خانخی اوسکی بہن کا بل اس واقعہ کے متعاقب یہ خبرآن کی کمشب رکی تسخیر کے لئے ہیں تا ا و سعید خاں و شہباز خاں افغان نبازی <del>آتے ہیں پرگنہ</del> یا نبال میں تقیم ہیں۔عیدی زینا وحین اکری و برام میک دولت میک یوست جگ یا ہم متفق مور نیا زیول سے ارشنے کئے طرفین نے خوب خبگ کی - ہیں قال وسید فال وغیرہ جنگ میں مارے گریشمیر لوک ا و کے سرکاٹ کے سیم ثناہ افغان سوریاس مبجدے ۔ اور سری مگرمیں فتح وظفر کے ساتھ مراحبت کی اب کشمیرلول میں آلبیس جونی علی ۔ وو جینے مک ان میں فسادر اجس مین عیدی زینا ماراکیا۔ نازک شاہ سوا، نام کے یادشاہی نہیں رکہتا تہا۔ اوسکو اس مسے ہی معان كرك امراني خودسرى افتياركي و دری امیاری و کرشا بی ابر آنی شاه تیسری دفعه جب عیدی زیبا اس جہان سے روال موالودولت کیک کومہات کا سارا اختیار ملا اوسے د کیها که یادشاه کا بونا ناگزیرے اوسنے ابرامیم شاه کو شامی پر بنها کر بطور نموند کے رکہ اوی وقت بن خواجه دیل مرزاجدر ترک جنگل سے بنکلا اور سیمشاہ کے ماس علاكيا - انبين د نول مي شمس زيا و برام فيك كرفقار موكرمقيد موك دولت فيك نے

مت چک کو گھڑے ہے گرایا اور اُسرکی گردن توڑی۔ ۱۹۹۲ء میں غازی خاں و دولت خاں میں عداوت ہوئی جی سے تمام کشمر میں ایک نورش پیدا ہو بئ بے حبین ماکری اورشمس زینا کہندوشان میں تھے ۔اس سال میں غازی خا مل گئے اور ہرام چک ویوسف چک کے بیٹے دولت چک کے پاس آگئے۔ یہ اختلاف ہ نراع اُن میں دو مینے رہا۔ آخرکوایک دہقان نےفضولی یہ کی کہ وہ دولت چک یاس آیا۔اوُ اُس کے کان میں کہا کہ مجھے نیازی خاں چک سے تیرے پاس بہجاہے کہ یہ آ دمی جو تونے لینے ہا*س حمع کرر کھے ہیں یہسب نیرے ق*یمن جان ہیںاور ایسے ہی غازی خا*ں چک کے* یاس<sup>حا</sup> لهاكه تجهد سے دولت چکصلے چاہتاہے کسواسطے تواس سے الرناہے۔یں ایے مقدمات کوش گزار کرنے سے دونوں میں صلح ہوگئی شمس زینا ہواگ کر سزیہ وشان کوچلاگیا - انہیں دنوں میں اہل تبت کلاں آئر برگنہ کھا درا ورباہر کی گوسفندوں کو بھگاکر ہے گئے۔ یہ برگنے حبیب خاں چ*ک کی حاکیہ میں تھے۔*اس حالت میں دولت چک اورسنکہ حک<sup>و</sup>ابراہیم چک وحیدرچک ولدغازی خاں اور اعیان ایک انبوہ لشکر کے ساتنہ لار کی را ہے بت کلاں کو ہیچے گئے۔ عبیب خاں چک اُن کے ہمراہ تھاوہ اہل ثبت کے نعاقب میں اسی اُ کیا کہ اُس کی گوسفندیں کئی تہیں۔اور ناگاہ قلعة بت پریمونے گیا۔اورلڑا۔یہاں کے سردارُ لوقتل کیا۔ وہ سب بھاگ گئے۔ حبیب حک نے اپنے چھوٹے بہانی اُ ویں چک کوتبت کلال میں منزل کرکے بلاما مگراس نے آنے میں غفلت کی باوجو دیکے حدیب خاں چک کے دخموں سے خونِ جاریِ تھا سوار ہوکر تبت کے قصر ہاہے عالی میں آیا۔ اہل بت اُس کے سامنے نڈیم سکے بے جنگ بہاگے۔ چالیس اومی کہ تقف قصر سے چھٹے ہوئے تھے پکڑنے انہوں نے بہت عا جزی کی کہ ہم کو ندمار و اور ۰۰۰ م گھوڑے و ۱۰۰۰ یا رہے ٹیود ۰ ھ گاؤ قبطاس و۲۰۰ کوسفندو۲۰۰ تولەسونائے لومگر حبیب خاں چک نے اُن کی باتوں پر ذراخیال نہ کیا۔سب کو داریر کھنجا۔ اں سے سوار ہوکر دوسرے قلعہیں آیا اور اُس کو خراب کیا۔ اہل تبت کلاں نے تین سو لهوژے ویانسویار چرا ورد وسوگوسفند ونٹس گاؤ قسطاس صبیب خاں پاس پہیجے ا ورحبیفال

نے کاشغری کھوڑے جوان پاس تھے وہ لئے -پہروہ سہ ی نگرمیں آیا جواشیاء لایا تھا وہ وہا ر ۱۹۲۳ مین کثیمرسن رلزله غطیم آیا اکثر قربات اور بلا د ویران بهوگئے ۔ قربیب بلوو آ دم پور مع عارات وانسحار آب بهت کے اس کنارے سے دوسرے کنارے پریلے کئے اور موضع مادرمیں کہ پار کو ہیں واقع ہے بہاڑ کے گرنے سے قرب جہر سوآ دمیوں کے ہلاک ہوئے وكرامعيل شأه برا درابراسيم شأه كي دشابي كا شاہ ابراہیم کی حکومت پریانے ماہ گذرے پہ حقیقت لیں دولت چک کی فرما نروائی تھی۔ بعدائس کے غازی خاں چک کی بنی آئی اورشاہ ابرا ہیم معزول وکھول ہوا۔ ۱۹۲۳ میں غانی خاں نے برائے نام المیان شاہ برا درابرا ہیم کو باوشاہ بنایا اور دولت میک کو دارا ک لطنت ہے نخال دیا۔ان د نوں میں دولت چک سے بادشاہ کا بیٹاحبیب خاں سے ایک ہونا چاہتا اماعاز خاں پر سنکر دولت چک کے پکڑنے کے ارادہ سے کیا اُس نے ساکہ دولت مغابیوں کاسکار کرنے دریا پرگیاہے تو اُس کے پکڑنے کو کیا۔ اُس کے گروہ کے کموڑے چین لئے۔ دولت خاں بہاڑوں میں ہواگنا چاہتا تھا کہ یکڑا گیا۔بعداس واقعہ کے غازی پاس حبیب خاں چلا گیا۔غازی فاں نے نازک چک برا درزا دہ دولت چک کوعہدہ وزارت دینا چاہا گرائس نے اپنے ججا کے کور کرنے کے سبب سے قبول نہیں کیا تو اُس نے اُس کے مقید کرنے کا ارا دہ کیا۔ وہ خبر دار ہوا اورحبب پاس مجاک گبا ۔ عبيب شاه بيسمعيل شاه كا ذكر اسمفیل دو برس سلطنت کرکے مرگیا اور اُس کا بٹیا حبیب اس کا جانتین ہوا پھا ہے آخر ب*ں نھرت فاں چک ونازک چک وسنا کھیے* برا در غازی فاں چک ویوسف چک وہست<sup>ھک</sup> نے ایک جگہ جع مہوکریہ عبد کیا کہ آج غازی خاںنے وارو کھانی ہے اور اُس کا بہانی حیر جگ بندمیں ہے اُس کو بندسے کال کرنیازی فاں جاک کوقتل کرڈالیں جب یہ خرنیازی فال کو ہوگئ نواُس نے یوسف جیک اور*ننکر حک کو*اینے سے راضی کرلیا اوراپنے پانس بلایا جبیب خان

وِنصرت خاں چک و در ویش چک نے یہ قرار دیا کہ قضاۃ وعلمارکو درمیان میں ڈال کرعہ دوقول لینگے اور پہرغازی خاں پاس جائینگے نصرت خاں چک بے قول غازی خار چک پاس چلاگیا ا ورقید ہوگیا جبیب خاں چک نے نازک چک سے آنفاق کیا اور پلوں کو توڑگروہ باہر چلے گئے اورہتی چک بعی ایک جمعیت کے ساتندان سے آن ملانفازی خان نے بہت سالشکران سے ار نے کے لیے بہیجا۔ مگر اُس نے شکست یا نی ۔ کچھ آدی اس کے گر قدار ہوئے جبیب خاں فتح حال رکے کوہ ہامون میں چلا گیا۔غازی فاں اس شکت کے بعد حبیب فاں چک کے وفع کے لئے سوار بهوا - و و مره بین گیا : مین چارکشتیا ب پیداکین مین با تھی اور مبین سوآ دمی ساتهه لیکردریا یار گیااور بيب بردوبارح كيا حبيب خار كوشكت بونئ اورأس كاستن سے جداكيا كيا۔ اور كارنامت ميرض وه اكثررتها تها نشكايا كيا -اس زماندیں بہرام کیک ہندوشان سے آیا۔ خا<mark>زی خان نے اُس کو رکنہ کمو تہ ہاموں گ</mark>لیر میں دیا۔وہ سری نگرسے جاگراینے وطن میں گدہ میں گیا۔ شکوک وقع چک وغیرہ برام چک سے آتقاق کرکے برگز سویہ یور میں فسا دمجانے نے مفازی خان نے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو ا پرحملہ کرنے کے لئے بہیجا۔ مگرمخالف پہاڑوں میں چلے گئے۔ غازی خاں کو تہ باموں کے ضلع میں گیا ا وربہاں کئی روزرہا۔ احمد جوزین برا درجید ربیک ولدغازی خاںنے وعدہ کیا کہ میں ہمرام چک کو گرفتار کے سری نکر مس لاؤگا۔ احمد جوزیں ایک سرکوب پرجڑہ گیا ہماں ریشی لوگ یعنی صوفی رہتے ہیں اُن کوپکڑ کر بہرام کی تفتیش کی توائہوں نے کما کہ ہم نے بمرام چک کوشتی میں بٹھا کے موضع با دمین میں امیرزیا کے کہ بنجادیا ہے۔ یہ ریشی ایک طایفہ ہے کرمب وقت زراعت کرتے ہیں اور درخت لگاتے ہیں اور اتفاق رکہتے ہیں اور تجرید میں گذارتے ہیں۔جب امیرزیبا کے پاس احمد جوزین گیا اور بہت سخص کے بہرام چیک کوبکڑا اور سری نگرمیں لایا تو اُس کو بھانسی ملی ۔ انھی دنوں میں نتیاہ ابوالمعالی کہ لا ہور سے ہماگ کر بعض گکہروں کی قید میں ہینسا تھا وہ اس صورت ہے بھاگا کہ آئیں کے یا نؤں میں بیڑیاں بڑی ہوئی تہیں اور اپنے نوکریوسف کے کندہے پر

سوارتها کال خار گئی سے مرافقت کرکے اُس نے یہ چا کا کمرزاجیدری طرح کثمیرکوس سنچیرکرلوں راجورى مين اس ياس مغل جي جع ٻو گئے۔ اور اس پاس دولت چک کوروفتح چک اور اور چک لوہرماکری ہی آگئے۔ علاق بين شاه ابوالمعالى نے کشمیر رحم کیا ۔ جب باره مولدیروه آیا توحیدر چک وقع چک ع ه هاند كراه كى هاطت كرتے تھے موضع مادوكھي ميں آئے۔شاہ ابوالمعالى نے إبسى عدالت اختياركى تھی کہ اُس کے سیاسیوں میں سے کسی نے زعایا برتھنے طلم بہنس کیا یموضع یا رہ مولہ برجو یا دو کھی کے نز دیک اِ ر وبنجاتوا کے بندی برفروکش ہوا۔ غازی فال موضع کمورمیں مقیم تعا۔ وہاں سے اُس نے اپنے بھالی حبین خاں کو پہلے اڑنے ہیجا کثیر ہویںنے جوشاہ ابوالمعالی کے ساتھہ تھے اُس کی اجاز بفیرحسین چک کی فوج برحملہ کرکے اُس کوروگرداں کیا۔ غازی خاں چک اُس کی مدو کو گیا بڑی اورمردانگی کرکے بت سے کشمیر دوں کوفتل کیا اور فتح حال کی۔ شاہ ابوالمعالی میرحال دیکہ کر بے جنگ فرار ہوا۔ غازی خال نے مرب مغل قیدیوں کو سواء حافظ مرز ایسین کے مار والا۔ یہ حافظ ہما یوں بادشاہ کے خوانندوں پر طاخ شخواں تھا۔ پھر اُس سے نصرت خاں کو قید سے کال کر شهنشاه اكبرماي بهجابه نصرت خان في بيرام سے توسل و بهوندا-ر ۱۹۲۹ میں غازی خاں جگ کے مزاج میں تغیر ہوا خلم و تعدی کرنے لگا۔خلایق کواس سے تنفر ہوا اس اُناریس اُس نے ساکداس کا بیٹا حیدر چک بعض امراسے آنفاق کرکے یہ جاتہا ہے کہ کٹیرکی ثناہی لے لے۔ غازی خار، چک نے اپنے وکیل محد جنیداور بہا دربہت کو طلب کرکے کها که لوگ په کهتے ہیں کہ تم اس کونصیحت کرو کہ پہروہ یہ خیال نہ کرے میڈ جنید نے چیدر چک کوبلاکم كاليان دين اورائس في خجزت مخد جنيد كا كام تمام كيا -لوكون في حيد ريك كوگرفتار كرليا-اورفاري فال كے كوس مار والا-ع ۹۴ میں ہندوشان سے مزا ڈاہبادر آیا اُس کے ساتند بہت سائشکر اور نو ہاتھی تھے تین مینغ ۱۹۵۶ء میں ہندوشان سے مزرا ڈاہبادر آیا اُس کے ساتند بہت سائشکر اور نو ہاتھی تھے تین مینغ تک اُس نے جوالورمیں اقارت کی کثیر روں میں سے نصرت حیک اور فتح چک و بغیرہ اور ککھروں بس بعض امرا اس سے آنگر ملے اس سے ایک مجع کثر اس پاس جع ہوگیا اور وہ اُمید وارتھا کُنغفر

ا ورکٹیری ہی اس سے آنکر ملینگے اس اثنار میں نصرت خاں چک فتح چک ولوم ماکری اس یاس ہماگ کرغازی خاں پاس چلے گئے۔اس سبب سے مرزاکے لشکرمیں فقور پڑگیا۔غازی خاں جا کشمیہ سے نوروز کوٹ میں آیا اور بیا دوں کو بہج کو مرزا کے لٹکر کوشکت دیدی۔مرز ا بھاک گیا۔یا بخے سوفل قتل ہوے اور سارے ہاتھی اُس کے ٹیمن کے ہاتھہ آئے جب حبیب شاہ کی شاہی پریانح سال گذ<sup>ہے</sup> تواُس کو کونے میں ٹیمایا اور غازی نے خو دلواہے فرمانروا کی بلند کیا ۔ اور غازی ثناہ خطاب رکھا خطب غازى شاه كى حكومت كا ذكر غازِی شاہ کتمیروں کی رسوم کے موافق با دشاہ ہوالیکن جذام سے اُس کی اُنگلیاں گل کیئیل ور آ دازمتغیر پوگئی۔ ۱<mark>۹۲</mark>۹ میں فتح خان چک ولوہر ماکری ا ور اورکشمیری اس سے متوہم ہوکرکوہتان میں چلے گئے اُن کے تعاقب میں غازی خاںنے اپنے بہانی حبین خاں کو دوہزار آ دمیوں کے ساتھہ بہیا۔ رف کے دن تعے نوالف ہلاک ہوئے جوزندہ رہے اُنہوں نے جیس میک کے وسیاسے اپنے جرائم غازی خاں سے معاف کرائے۔ اور اُس نے اُن کو جاگیرس دیدیں م<mark>ب ک</mark>ے میں غازی خا رائی ہپاہ کولیکرلارمیں آیا۔ اور اپنے بیٹے احمد خاں کے ساتھہ فتح خاں اور ٹاصر کتابتی اورا مراکو تبت کالٰں لی تیخرکے لئے ہیجا جب یہ تبت ہے یا نخ کروہ پر ہیونچے تو فتح چک احد خاں کی اجازت بغیرت کے شہرمیں آیا بتنی لڑنے پرراضی نہ ہوئے ہت سٹیکش دینی قبول کی وہ وہاں سے چلاآیا۔ اِحدخاں کے ول میں آیا کہ اگرمین فتح خاں کی طرح تبت میں جاؤں گا توکشمیری میری تعرب کرینگے۔وہ یانح سوآ دمیوں کو ہمراہ لیکر چلاکیا تبتیوں نے احمد خاں کو جریدہ دیکھا تو لڑکر اُسٹ*ینک*ت دی وہ بھاگ کر فتح خاں پاس آیا۔ وہ اُس کی طرف سے لاکر ماراگیا۔ غازی خاں اس جُركوسنكر مِرْا غضب بین آیا اوراینے بیٹے ہے ایسا اعراض کیاجومناسب نہ تھا۔ اُس کی ایام دولت چار يىن تىلەرا<u>ئە ب</u>ىيىن غازى تېت كلان كىنىچىكەاراد

فليهاده

کل اور موکد کماریس اقامت کی بوزام کے غلیہ سے آنکہیں کام کی ہنیں رہی خلق کے ساتعہ بدی کرنے لگا بیکناہوں برعلت لگا کے جرمانے لینے لگا-اس سبب سے آدمی رنجیدہ ہوئے اور دو فریق ہو ایک جاعت اُس کے بیٹے احمد فاس کی طرفدار ہو۔ اے ووسرے اُس کے بھائی حیس جاک کی۔ غازی خاںنے ان باتوں کوسکر سری نگرمیں مراجعت کی جسین خاں جیک پر دہ مہر وتنفقت زیا کرّنا تھا اُس کو اپنی جگہ با د شاہ مقرر کیا۔ پندرہ روز بعداُ ' سنے تمام اپنے قماش واساب کے دفر حصے کئے ایک حصہ اپنے فرزندوں کو دیا اور دوسرا تعالوں ئوحوالہ کیا اور اُن سے سیختقیمت طلب کی جیبن چک پاس تعال فریا دی آئے۔ اس نے غازی نشاہ کو اس حرکت سے منع کیا۔ جس سے غازی شاہ اُس سے خفاہوگیا۔ اور اپنے بیٹے احمد خاں کو بادشاہ نبانا چاہا اور اپنی شاہی ك ترك سيبينان بوا اوراين فاص آدميون كوا ورمغلون كوطلب كري جميت كي حين چک بھی مقابلہ کومتعد ہوا۔ ا ہا لی شہر وقضاۃ نے د<mark>ر میا</mark>ن میں پڑکر آتش فسا د کو بجبایا۔ غازی خار کو شہر*سے زین یورمیں لے گئے - پہر*تین مہین<mark>ے بعد سری نگرمیں</mark>۔حیین جک نے انتقاال کلی حال کیا۔ ولایت کثیر کو امیروں میں تقبیم کر دیا۔ بڑے ویہ میں حیین حیک نے اپنے بڑے بها بئ سنکر حک کوراجوری اور نوشهره جاگیوس دے کرمہیا۔ پهراُس کو په خبر لگی که وہ سکتنی برآمادٌ ہواہے۔ اس واسطے اُس کی جاگیر محرَّد خاں ماگری کو مقرر کردی۔ احمد خاں وقتح خاں جیک کی سرکو کے لئے مقرکیا۔ اُنہوںنے جاکر فتح حال کی۔ بعد ازاں حبین شاہ چک کومعلوم ہوا کہ اخلام والے ماکری ونصرت خاں بیک اُس کے قتل کا قصد کرتے ہیں اُس نے اُن کو گرفتار کرکے اُس کے سرغنوں کواندہا کردیا۔ سے ہیں خان زماں وزیراعظم کولوگوں نے ترغیب دی کرحیین شاہ سکار کو گیاہے اس لهرمیں جاکرتمام اسباب و خراین پرمتصرف ہوجے اور اپنے تمیش باد نشاہ بنائے مسعو دیا یک ملازم حیین شاہ کی سنی کوشش نے اُن کی یہ تدبیر نہ چلنے دی لاکروزیر کے بیٹے کا سرکاٹ کے اُس کی ىپاە كو دكھاياجىسے وہ بھاگ گئى۔ وزير مھې گرفتار مہوكر مارا گيا بمسعود يانيپ كوھىيىن شاہ نے بىٹيا نبايا. مبارزخان كاخطاب ديا-اوريركنه بالكل جاكيرمين ديا-

بشكش www.pdfbooksfree.pk

میں ہے۔ میں حیین تناہ نے یہ بھر کر میرے مغرولی کے لئے منصوبے بڑے کئے جاتے ہیں بنے حريفوں كواحد خان يسرغازي خائع كواند بإكيا-اسسے غازى خان پرايسا صدمي بنياكه ول ے ہے۔ ۱۵ کا مارس حسین شاہ سے لو دی لوندنے کہا کہ معود پایک یہ کہتا ہے کہ حیدن <sup>ش</sup>اہ نےجب مجے بٹیا بنایا ہے توخراندمیں سے حصہ وے اس سبب سے حیین شاہ اُس سے ناراض ہوا اور اُس کومقید کیا۔ لو دی لوند صاحب اختیار ہوا۔ پہراُس نے ہزار خروار شالی سرکاری کی خیات کی۔مغرول ہوا اورعلی کو کہ اُس کی جگہ مقرر ہوا۔ ملاہ میں فاضی صبیب کہ خفی مذہب تما روز جمعہ کو جا مع معبد میں آیا اور کوہ باراں کے ۱۸ جمال پنچے زیارت قبور کے لئے گیا۔ یوسف ہوتیعی ندہب تھا۔ قاضی برایک ملوار ماری جس ہے، اُس کا مرزخی ہوا دو سری شمنیر ماری تو قاصی نے اپنا ہاتھ سیر سنایا جس سے انگلیاں زخمی ہوئیں ۔ قامی کو یو*سف ذخمی کرکے بھاگ گیا۔حبین چک نے ب<mark>ا وجو دیکہ خود</mark> تنبیعہ تھا یوسٹ کو یکڑواکر فید کمیا علما،* سے فقویٰ لیا جنوں نے فقویٰ یہ دیا کہ ایسے آدمی کوسیاست کے لئے مارنار واسے۔ فاضی نے کہا کہیں زندہ ہوں اس شخص کا ہارا جا نا جائز نہیں آخر کو اس کوسٹک رکیا۔ آنفا قاً انہیں نوں میں ایک جاعت کہ یوسف کی ہم مذہب و ہم اعتقاد تھی مثل مزرامقیم و میر بعقوب برسم ایلجی گری شہنشاہ اکبرکے پاس سے بہاں آئی تھی جسین شاہ نے ان ایلچیوں کی بڑی خاطرداری اور تواضع كى وخدروز بعد مرزامقيم نے كريوسف كا ہم ندمب تھا۔ان مفتيوں كوبلايا - قاضى زين نے أن سے كماكة تم نے فتوى میں غلطی كى مفيتوں نے كماكہ ہم نے اُس كے مارنے كا فتوى على الإطلا ہنیں دیا بلکہ یہ کہاہے کہ سیاست کے واسطے ایسے آ دمی کا مارنا رواہے مگر مرزامقیم نے ان مفتیوں کوقتل کرایا۔ اوراُن کی لاشوں کے یا نؤں میں رسی باندہ کر کوچہ و بازار میں شہیر کی حسین حیک نے اپنے بیٹے کو ہاد شاہ اکبر کی خدمت میں بہجکر اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔

شہنشاہ اکبرنے مرزامحر بقیم کوان بیگنا ہ مقتو کوں کے قتل کے بدلہ می**ں ق**تل کیاا درصین چکہ کی بٹی کو قبول نہ کرکے واپس ہیجدیا جسین جیک اس خبر کوسنگر اسہال دموی میں متبلا ہوا۔ اور

بالکل کاربا دشاہی ہے مطل ہوا۔ بہت سے اعیان سلطنت حسن جیک کے بہانی علی خاں کو سر نگر کی طرف سے لائے بچودہ پندرہ کوس وہ دار السلطنت سے تھاکہ حسین شاہ کوسب ارکا ببلطنت چہوٹرکراس پاس بھاگ گئے۔ شاہ نے مجبور ہوکراپنے بھانی کو شاہی دی اورموا فق رسم کے سری نگر میں علی خاں با دشاہ ہوا اور حسین شاہ زین پور میں جِلا گیا۔ اور تین مہینے کے بعداسہال نے میں مرکبار حبین شاہ کے مرنے کے بعد علی شاہ باوشاہ ہوا اور دو کہ جوحسین شاہ کا وکیل تعاوکیل سلطنت مقرعوا- ان دنوں میں ثناہ عارف کہ اپنے تبیسُ ثنا ہ طهما سپ کی اولا د تباتا تھا لاہوً سے کثیمہ میں آیا۔علی ثناہ چک اُس کا ایسامعتقد ہوا کہ اپنی مٹبی اُس سے بیاہی شناہ صاب نے اپنے تیسُ مهدی آخراز ماں بنایا۔ نوروز چک کابٹیا علی چک اور فازی فاں کا بٹیا اُس کے بڑے چیلے ہوئے اور یہاں مک نوب یہونجی کہ اُنہوں نے علی شاہ کومعزول کرکے شیا ہ عارف کو ہاد شاہ بنا ناچا ہا۔جب اُس کی خبر<del>علی شاہ کو ہو</del>ئی تو اُس سے رنجید ہ کچ دریے آزار مہوا۔ شاہ صاحب نے اپنی یہ کرامت مشہور کی کریس بیاں رہنا نہیں جا تہا ایک روزمیں لاہوریاکسی اور ولایت میں چلا جا وُنگا ۔ پہروہ نیہاں ہوگیا کہ جسسے لوگ اُس کی غیبت کا اعماد کریں تبین روز کے بعدمعلوم ہوا کہ د واشرفیاں ملاحوں کو دیکرکشتی میں متھکر باره مولمیں وه گیاہے۔ علی شاه کے آدی اُسے گرفتار کرکے لائے مگروہ دوبارہ کوہ مترسلیمان کو ہاگ گیا مگر ہر کڑا گیا ۔علی شاہ نے اپنی مدٹی کی مہر کی ہزار انٹرفیاں لیکراُس کو اپنی فلموسے تخالكرتب بهجدما ر<u>وع ہیں</u> علی چک پسرنوروز چک نے علی ثناہ سے کہا کہ و وکہ نے میری جاگیر میں

خلل ڈالاہے اگراپ اُس کومنع نہ کرنیگے تواپنے گھوڑ وں کے پیٹ کو جاک کرونگا۔علی شاہ اس کنایہ کوسم پر گیا کہ گھوڑے کے پیٹ جاک کرنے سے مقصد علی ثناہ کا پیٹ جاگ کرنا ہو۔ اس سبب سے وہ غضب ہوا اُس کو قید کیا اور ولایت کمراج میں مہیدیا۔ ' و ہ و ہاں سے

ہماگ کرحسین قلی خاں حاکم نیجاب یاس گیا۔گرملاقات کے وقت حسین قلی تواضع متعارف کو عل میں نہ لایا توعلی چک لاہوڑ سے کشمیر میں بیرآیا علی شاہ نے اُسے مقید کیا بہروہ قید سے کلکر نوشرومیں آیا علی شاہ نے نشکر مہوکا اُس کو دیگر کیا۔ منظم میں علی شاہ نے کتوارش کوکشتوار ہی گئتے ہیں لشکرکشی اور وہائے حاکم کی بٹی بیاہ کرکے مراجعت کی۔ ان ایام میں ملاقتقی و قاضی صدرالدین اکبر با د نساہ کے ایلجی آ کے علیٰ اُ نے اپنی ہتیجی کو ثما ہزاوہ سلیم سے بیاہے کے لئے ان ایلچیوں کے ہمراہ کیا اور ہا دُنیاہ کے نام كاخطبه پرٌ مهوایا ا ورسكه حیلایا- الفی و نوں میں یوسف ولدعلی نسا ہ نے محد مُبت كی سعا پرﷺ ابراہي خاں ولد غازی خاں کو بدر کی رضا بغیر قتل کر ڈالا اور باپ کے نوف سے بھاگ کر محد بُہت کوساً ہ لے بارہ مُولییں چلاگیا۔علی ثنا ہ ان اوضاع سے آ زر وہ خاطر ہوا اور علاج اس کا کیا۔لوگوں نے یوسف کے گناہ کے معاف کرنے کی درخواست کرے اُس کو بلایا اور محد بہت کو کہ اس فتنہ کا باعث تھا قید کیا <u>بھا ہ</u>ے میں کٹیرمیں تحط عظیم م<u>ڑا اور اکٹر آدمی ہو</u>کے مرکئے ر<mark>یا ہے</mark>۔ میں علی تما<sup>ہ</sup> لعود ہے برسے گر کرمرگیا اور ہ برس سلطت کرگیا ۔ بلطنت يوسف شاه علی شاہ کے مرنے کے بعداس کابٹیا یوسٹ ثباہ تخت کثین ہوا اور علی شاہ کا بھائی ابدال خاں یٹیج کے نوف سے بعائی کے حبازہ پر حاضر نہوا . یوسف نے ابدال چک یاس سیدمبارک خال<sup>و</sup> بایا خلیل کو میجا اوریه پیغام اُس کو دیا که آنکر مها بئ کو دفن کرواگرمیری با دشا ہی قبول ہو توفیها اور ہنیں تم با د ثناہ ہومیں تمہارا ٓ با بع ہوٰ گا۔جب اُنہوں نے یوسٹ کا یہ پیغام ابدال حک یاس ہنچایا توأس نے کہاکسیں تہارے کئے سے جاتا ہوں اور خدمت کے لئے کر بازر تہا ہوں اگر مجم کچھ مضرت پہنچے کی تو وبال میرانمہاری گردن پر مہوگا ۔ ابدال خاں کا ڈسمن سیدمبارک تھا اُس نے ابدال سے کہا کہ تجمہ کو یوسف شاہ پاس جاکر قول وعہد لینا چاہیۓ اس ا قرار پرمحلس برخاست ہونی ۔ اور سدمبارک نے یوسعت شاہ پاس جاکریہ کماکہ اہدال خاں میرے کئے سے نہیں آیا۔ اول اس کا علاج کرنا چا ہے اُس کے بعد علی شاہ کو دفن کرنا چاہے یوسف شاہ سوارہو

ابدال برجیرہ ، گیا اور ابدال خاں نے اُس کا مقابلہ کیا اور کشتہ ہوا۔اور سید بیارک کا بیٹیا جلااض ممی مارا گیا۔ بعدازاں علی شاہ کو بطریق نبیعہ دفن کیا ۔ دوتین مہینے کے بعدسیدمبارک خار ،وعاخل فتنریردازی کے لئے آب بہت سے پارگئے یوسف شاہ محد ماکری کے ساتہ آنفاق کرکے اُن سے لانے کیا محدماکری سائنہ آدیوں کے ساتہ قتل ہوگیا۔سیدیوسف شاہ امان طلب کرکے ہم پورس آیا اورمبارک فان اُس سے لڑنے آیا۔ یوسٹ شاہ اُس سے لڑند سکا موضع پرتھال میں آیا ہو خبگ میں ہے۔مبارک خاں بیاں بھی اُس سے ارٹنے آیا وہ بھاگ کر رہ بیاڑوں میں جلاگیا مبارک خاں فتح وفیروزی کے ساتہ کثیمرس آیا۔اُس نے خان چک ولدنوروز چک کوکسی تقر یں بلا کر مجوس کیا۔ اس حرکت سے جماعت چک کو ایسا خوف پیدا ہوا کہ اُنہوں نے آنفاق کرکے یوسف شاہ کو پیرباد شاہ نبانا چاہا۔ پھران چکوں میں آمیں میں جخ ہوگئی اُنہوں نے گوہر حکیب کوبا دنیا ہ بنانا چاہا۔ مبارک خاں ان سازشوں سے ایسانی ہواکہ اُس نے یوسونیاہ کو پھرتخت پر سمانا چا ہا گریوسف تناہ کتمیرہ<mark>ے ہماگ کریا</mark> د تناہ اکبر کی خدمت میں فرما دی نبکر میلا گیا تھا شہنشاہ اکبرنے یوسف نشاہ کی امداد کے لیے راجہ مان <del>سنگہ اور س</del>یدیوسی خاں شہدی **ک**و عث میں فتح یورسیکری ہے کشکر کے ساتندروانہ کیا۔اس وقت کتیمہ میں بوہر حکیب با دشاہی کررہا تھا۔ یوسف تناہ نے اپنے بیٹے بیقوب کو پہلے بدت جلک شمیر روانہ کیا گا کہ وہاں جاکر لوگوں کو اپنا طرفدار بنائے اور لو ہر حیک کی شاہی میں خلل والے جد ، وہ خو دسیا لکوٹ میں آیا بیدیوسف ما شهدی و راجه مان سنگر کا مقید نهیس ر با- راجوری میں جاکراً س پرشنسرف ہوا۔ یو ہر حک نے یوسف لتیزری کو یوسف شاه سے لڑنے ہیما مگروہ یوسف شاہ سے جاکر ماگیا پوسف شاہ اور گوہر حک ب میں آب بَهت پرارانی اور پوسف شاہ کو فتح ہوئی وہ سری نگر میں آیا اور لوہ حیک کو پکر طرح مقید لیا- یوسف شان ذخت پرمٹیجه کراین موانوا موں میں ملک کٹیمیر کوتقیم کر دیا اور اپنے حریقت الوهرحك كواندماكيا-ب<u>یمه</u> مین میں چک وعلی شیرہ ک محدٌ سوادت بھت کو بغاوت کی بدگرانی کے سبب یوسف شاہ نے مقید کیا۔ صبیب خان میک خوف کے مارے بنبرس بھا گا اور یوسف شاہ ولد

علی خاں چک مع چار ہما یُول کے قیدسے کُل آیا اور حبیب ، خاں سے موضع مذکوریس مل اورب متفق ہوکر پرور دئلی را جہ تبت پاس گئے۔ وہاں سے کو نک لیکر حدو دکتیر میں آئے توآیں میں اخلان ان میں ہوااور اُنہوں نے کچھ کام نہ کیا اور آیں سے ، جدا ہوگئے یوسف ومحد م کے تشکرنے اُن کو گرفتار کرلیا اور اُن کے ناک ، کان کاٹ ڈانے لیکن حبیب خاں چکٹ ہم م909 میں جب اکبر با دشاہ لا ہورہ آگرہ میں آیا تواٹس نے مزدا طاہرا ورمحد شاہ کوالمحی بناکے کٹیمیر ہبچا بجب یہ ایلی بار ہ مولہ میں آئے یوسف شاہ نے استقبال کیا اور فرمان شاہی گو بحوم كرسر برركها يسلمات بجالايا اوراينع سبتيج حيدر خان اور بيقوب خان كوسفيرون كيرماته بادشاہ کی خدمت میں ہیجا۔ یہ دونوں بیٹے ایک سال کے بعد کتمیر میں چلے آئے۔ بنام میں یوسف تنا ہ لارمیں سرکرنے گیا اُس کے سفرکے درمیان شمس چک قید خا سے بھاگ کرچیدر چک سے مل جوکشتوار کو بھاگ گیا کٹیر کی سیا ہفے اُن کا تعاقب کیا تو وہ او آگے ہاگ گئے۔ یوسف ٹناہ سری مگریس پر آباء PAKISTAN VIRTU را<u>۹۹ بین جیدر چ</u>ک کتنوارمیں وابس آیا اور لشکر جمع کرکے کشمیر رچله آور مہواسر حدیر پوسف ثناہ نے خوڈنکت دی۔ ہے۔ ہم مارس بیقوب دلدیوسف ثناہ اطاعت واخلاص کے اظہار کے لئے بادشاہ اکبرکی غدمت میں گیا۔ بادشاہ اُس وفت فتح پورسیکری سے لاہور میں آیا ہواتھا۔ بیقوب نے اپنے باپ یوسف کولکهاکه با دنیاه کا اما ده کثیر آنے کا ہے ۔ یوسف نیاہ نے اُس کے استقبال کا ارا دہ کیا۔ انيس د نوں ميں خبرآن كەھكىم كىلانى وبهاؤ الدين برسم ايلچي *گرى شهنش*اه اكبركى طرون سے تھلييں آئے ہیں یو رعن شاہ ان پاس گیا اور خلعت شاہی پنیا اور ضمم ارادہ کیا کہ باد شاہ پاس جا ہے ہی آننارمیں بایا خلیل بابامهدی ویمس دولی نے متفق مہور کہا کہ اگریم باد نیا ہ یاس جا وُ گے تو بچکووہ قَلَ كركے بعقوب كو جو جندلا ہور سے كثميرس أكيا ہے با د شاہ نبا وينگے اس خوف سے اس نے انی غرمیت میں تعویق کی۔ با د تماہ کے ایلچیوں کورخصت کیا اکبر توکٹنیر کی تیخے رہے ہما اُس کو پیا

بهانه ہاته آیا . شاہرخ مزرا وشاہ فلی خاں وراجہ مجگوانداس کوکٹیرکے لئے متعین کیا پوٹھ نے کتیرے آگر مارہ مولد رقیام کیا جب نشکر ما دشاہی ہولیاس باس آیاجو سرحد کتیمبر رہے توسراہ اُس کے روکے گئے ۔ پیر کچھ دنوں بعد برف کاموسم آیا توراہیں معدود ہوگئیں۔ حرف صلح درمیان آیا۔ یوسف ثنا ہ بیٹے کواپنی جگہ مقرر کرکے راجہ ہگوانداس سے ملنے گیااور ہرسال کے واسطے ایک خراج معین قبول کیا۔ اور صلح کرلی۔ امراد شاہی اُس کوہمراہ لیکر باونتیا ہ پاس لے گئے ۔ باونتیا ہ کو یہ صلح بیند نہ آئی ۔ مخد قاسم خاں میر بحرکو د وسرے لشکر کے ساتھ ہوں میں ہیجا۔ یوسف شاہ نے جو یا د شاہ تھا راہوں کو روکا اور یا دشاہ کے مقابلہ کے لئے گہات میں بیٹھا۔ سرداران کشمیرجن کو فقے کا خیال تھا اُنہوں نے اصلا اطاعت نہیں کی ۔ اس وقت یعقوب خاں سے برگشتہ ہوکر محد قاسم خاں سے جاملے بعض نے سری مگر کے تنہر میں علم نحالفت بلن<mark>د کیا۔ ی</mark>قعوب شاہ نے گہر کے فسادوں کے مثا<sup>م</sup>ے كوابهم جانا وإيس آيا -افواج اكبرشابي كثمير ميس بالكل داخل بونئ يقوب شاه كومهشان كو بها كا . محدة قاسم تسهر سرى نگر مرتصر ف بهوا . برگنات كثمير برعمال كومقدر كيا . بعقوب شاه كچه مت کے بعد حمیت ہم بنیا کر تحد قاسم خاں سے اوا۔ اگر چیمغل بہت مارے کے ۔ مگر یقوب خاں نے ہزمیت یا بی اور کچے صعبت کرکے سری مگرکو آیا۔اس دفعہ محمد قاسم خاں لڑ نه کا تعلیدارک میں آیا ۔عرضدا تنت بهی ما د شاہ سے کمک طلب کی - باد تیا ہ نے سیدیوسف شهيدى كوحاكم كشمير مقرركيا اور قاسم خال كوبلايا جب يوسف خال شهيدي كشميرم يهنجاتو یعقوب ننیاہ نے محد قاسم خاں کے محاصرہ سے ہاتیہ اُٹھایا اور کوہتان میں بھاگ گیا۔یورفط شهیدی دوسال یک اُس کے پیچے بڑا ہرا اورجس طرح بن بڑا اُس کو دلاسادیکر ہادا یاس بہجا۔ غرض پدر وبسر بوسف و بعقوب امراء شاہی میں داخل ہوئے۔ راور محالات بمارمیں جاگیریا ہیں۔ اس تارنج ہے کثیر کی شاہی یا د شاہان دہلی سے متعلق ہوگئی اس سے پہلے ایک ہزارسال کک کسی با دشاہ نے خط کثیر تنخیر نہیں گیا۔

> ىكش www.pdfbooksfree.pk **عا، جاري**





کجرات کی قدرتی حدود مغربی ہندوشان میں صوبہ کجرات ہے اُس کے دو حصے ہیں ایک حصتہ خریرہ نما ہے یعنی تنطیخیا نی سے گہراہوا ہے اور ایک طرفہ: خنگی ہے۔ اور دو سراحصہ ایسا ہے کہ جس کے جاروں طرف خشکی ہے۔ حصہ جزیرہ نا بحرعرب میں واقع ہے جو تقرباً مقابل احم عمان کے بنچے بکراں اور سندہ کے ہے۔ گجرات کے حصار دوم کی حدجنوبی دریا، نربدا کوہندہ تباتے ہیں۔اگرچہ کجواتی زبان جنوب میں وور دور دبن تک بولی جاتی ہے۔ساحل زبدا مے شمال کی طرف سائسلہ بہاڑوں کا جاتا ہے جو بند ہیاجل اور ارولی بہاڑوں کو ملآما ہو وہ گجرات کی مغربی و شمالی سرحدہے اُس کو مالوہ اور میواڑ د ماڑ وار سے وہ جدا کڑماہے خلیج کھیا ہ نک زاررن اُس کی شالی مغربی ومفربی سرحدہے بجرعرب و خلیج کمنبات ا س سنگے جنوب مغربی حد کو دہوتے ہیں ۔ گجرات پر ہمیشہ حکے شمال مغرب سے ہوتے رہے ہیں جہا جُمُل اوریاہے کوہ آبو کے درمیان ایک ریکٹان ہے۔ یہ سمت اُس کی ضعیف ہے۔ کوہشان جو کجرات کوشمال ومنترق کی طرف محہ و دکرتے ہیں اُن کی بیت شاخین میں کے ان حصوں میں بھیلتی ہیں جو اُن کے نر دیک ہیں وہ نتیب و فراز ونا ہمواری کے سب سے دشوارگذارہیں۔کوہستان کے کھندانے اور وا دی جواُن کے اندرہیں وہ جگل سے کری ہیں۔ان درختوں کے ناریک سایہ میں کئی دریا نکلتے ہیں جن کے اویخے کناروں کے ہمسایہ میں ملبے اورعمیق کھندانے اور پیجدار غار اور پہاڑیں اور اُن میں درخستان ایسے ہیں ک جن مین گذار انبیں ہوسکتا۔جب یہ دریا پہاڑوں سے اُٹر کر اور درخت انوں سے گذر کرمیان میں آتے ہیں وہ جوڑے ہو جاتے ہیں اور اُن کی دحشت کم ہوجاتی ہے وہ ان مین دریاؤن ہیں ملجاتے ہیں ساہرتی ، ماہی ، نریدا اور آخران سب دریاؤں کا یانی خلیج کمبات میں بہنج جاتا ہو۔ گجرات کا تقریباً کل حصہ جنوب مغربی رن کچھ سے دریاء نربدا کے کناروں مک اور جزرہ نما حصّہ کے النگ پراور شمالی ومشرّقی ساخل خلیج کہبات کے درمیان نشیب میں سامتہ میں کہوائی کرمنا

سرسبزو شاداب رہاہے فاص کروہ حصہ کرسابہر متی اور ماہی کے درمیان واقع ہے۔ وہ عده آبنوں اورمیوہ دار درختوں کے جہنڈوں سے ڈہ کا ہواہے۔ اُن کے بتوں کا بڑاشنی ازنگ ہوتا ہے۔کوہتانی اضلاع جاں کمیتی ہوتی ہے وہ نہایت سرسنبر و نساواب ہوتے ہیں پیان کانتدکاری بڑی اختیاطہ ہوتی ہے اوفصلیں خوب ہوتی ہیں۔ آنب اور اور درخو کی بڑی کثرت ہے مسطح زمین کہیت لہلهاتے ہوئے اور پہاڑوں پر د خت زار بڑی خوشماہمار چھوٹے دن کچھ کی انتہاہ جنوب مشرق سمت میں بین مل پرایک بڑا ال آب شور کا شروع ہوماہے وہ خلنح کہ ہائت کی سرکی طرف پہلتاہے اور وہ حد فاصل گجرات خاص ا ور خریرہ نما سور تنہ یعنی کا تھی وارکے درمیان مہوتا ہے۔ غالباً پہلے زما نہیں سور تہمایک فلیج کھیائت کے مغربی کنارہ پر بیون نگرسے جندمیل فاصلہ یرایک سلسلہ بھاڑ یوں کا ہے جو ہموار ملک میں کرمٹل ساکن تا لاب کے ہے یہ علوم ہوتا ہے کہ مجموعہ جزیروں کا امواج تیر ہاہے اُن کی چوٹی پرجومواضع چار دی کے قرب ہے۔ایسا تماثنا دکھائی ویتاہے کہند شان كمر مقاموں میں نظر آباہے۔مقامات اس كے مقامات تواریخ اوافسائے طرح طرح کے سامنے لاتے ہیں نقته میں ان مقامات کو خوب دیکہ لوجن کا ذکر مارنے میں آئے گا۔ ہمون مگر نبدر کا ہ کو کو چھوٹاسا جزیرہ پیرم- ولیہ جاتی ہالفعل ایک راجیوت گوہل رئیں ہے وہ قدیمی تنہر دملبہی پور کی یا دلا تا ہے۔ سیہور، پالی نا نا تھا یماں جین مت کے بڑے عبادت خانے ہیں۔ ایک زمانة تماكه مندوستان كے طول عض ميں سندسے لے كر كنگاتك اور ہماليه كى برغى چوٹیوں کے ملک سے کنواری رو دراتک جو اُس کی وولہن ہوگی کوئی شہرا بیا نہ تہاجو کبھی مذکبھی اُس کی عمارا ت کی جو مالی ٹا نا بے پہاڑی برتاج داری کررہی ہے اپنی و<sup>لت</sup> سے مدد نہ کریا ہو۔

# گجرات کی تاریخ سندؤشکے زمانہ کی

سنکتیں گوکون کتاب تایخ کے طرز پر ملک گجرات کے باب میں دستیاب نہوتی ہو گر *کیر گلی بعض ک*تا ہیں ایسی میں کہ اولیت آگین وفوا نین- رہم ورواج ۔ راجا وُل کے نام اوراً تکے نے میچ جیج معلوم ہونے مں گواٹ کی فرمال روائیوں کی ستائش میں دفتر کے دفتر سیاہ ہوئے ہوں اورائے ٹرے کاموں پر کا لاہر دہ والا ہو۔ ہندی ناموں میں سب سے بہتررتن مالا ہے۔ جیسے کو بی وودہ سے ملائی اور کھی کو ٹکال کرمٹھے کو الگ کر دنیا ہی اور ایک میں سے ر کوچوس کر مٹیوک کو پیپینک ویتا ہی - خاک سے سونے کو نکال کرفاک کوفاک میں ملا ویتا ہے۔ اور اناج کو کال کر کھوسہ کوعللٰی ہ کر ویتا ہی۔ اور تلول سے نبیل کا ل لیتا ہی۔ ایسے ہی مصنّف نے تام سی کتابوں کومطالعہ کیا اورمضامین کواخذ کرکے این کتاب میں لکھا۔ جیبے فرما زوائیوں کی نف نے قدر رشناسی کر کے مدح و تنامیں زبان کھولی ہ<mark>ی ایسے ہی</mark> اپنی توبیب میں بھی پیگیت کا یا ی کہ جیسے سندر کی جاڑا کرنے سے ساری جاٹرائیں ہوجا تی ہی ۔ امبر وشا (امرت میل) لهانے سے کسی اور خوراک کی ضرورت نہیں رہی ۔ سنگ پارس کے پاس ہونے سے ساری دونت بس میں آجاتی <sub>ک</sub>ولیسے ہی رتن مالا کے پڑسنے سے ساری کتا میں مطالعہ میں جاتی ہیں۔ اگر آ دمی کی آگاہی ہے انتہاموں کین اوسنے رتن مالا نہ پڑسی موتو وہ ایس اسی ہی جیسے نگ مرمر کا حوض حبیب یا نی نبو - یا برا امندر مو حبیس مینار ند مو - گرافسوس به که اس رتن الا ) أيك سواسّى انمول رتن تحضي سے آٹھہ باتی ہیں - اس كامصنف برتمن كرمشنا جي ہم وہ گجرات کے سولانکی فرمانرواؤں کی بڑی تعربی<sup>ن</sup> کرتا ہی۔ اور کتا بس میں جینے معلوم ہوتا ہی ۔ منگ گجات میں عبن اور برہمن کے مذہب مروج نفنے و وایک د وسرے کے انتہال کے دریے رہنے تھے ،ہمیشہ او کیے درمیان جنگ ویکار رمتی تھی۔ ایک دوسرے کے عیا دت خانوں کوسمارکرتے ہتھے ، جنگے کھ بشرانک موجو دہیں - ابتدا میں جین ست کا نتارہ چکا اورآخرکوبرین مت کاع وج ہوا۔ گجرات کی دارالطفنت بلمی پورکو میموں نے .

ا بربا دکر دیا۔ اب بیلی معلوم نئیں کہ کون تھے ۔ انگریزی مورخون میں کو لی اپنے تیا ال ستما كوكوني الى باختركوكوني الل ايران كوتا آي-ولھبی یورکی ٹیا ہی کے باب ہیں جبین کی کمانیوں سے برسمنوں کی زبانی روایات مختلف مِن وه بیرایة تاریخی سے باکل معرابیں - وه کہتے ہیں کہ ڈوصنڈ کی بل ایک یاصنت گرا متما ایک چلے کوسا کھ لیکر مجمی یورمیں آبا وسنے بھال تہر کے اس اینا استھان بنایا۔ حیلا شہر میں بھیک ما بھنے گیا گرکسی نے روسکو کچے نہ ویا نو وہ بھل بین گیا لکڑیا ں کائیں اورا و نکوشہریں لیجا کر بیجا۔ ا دسکی قبیت سے آٹ خریدا۔ اب کو ئی اسکی روٹی نہ کا آ۔ آخر کو ایک کمہاری نے اوسکی روٹی کا ئی چندروزتک میں کر تار ہا۔ اوسکے سرے بال اس بو تھ کے اُٹھانے سے اُزنے نثر وع بونے گرونے چیلے سے پوچیا کہ تیرے سرے بال کیوں اُڑگئے ۔اونے کماکہ جناب اس شہر س کی اُن خیرات نہیں ویتا اسلے میں مجبوراً لکڑیاں کا ٹما ہوں اور بیتا ہوں اور کمہاری سے روٹی یکواما ہوں۔اس کے بو جوائشانے کے سب سے سرکے بال اُڑگئے ہیں۔ گرونے کہا کہ ہیں خو دہمک مَا شَكِينَ جِا وَكُو وَ مُنْهِرِينَ كِيامَسي فِي اوسكوسواراس كمهار كے كيمينس ديا۔ تو وہ سبت كرو وہ (عضّه) میں آیا۔ادر کہارے کہلا ہموایا تواینا کنیا ایکر شہرسے باسر طلاحا۔ اِسی ون یہ شہرغار موگا - کمهار ولیمی پورسے اپنے جوروا وربیٹے سمیت باہرطلاک گرونے کمهاری سے بیلمی كه د با نضاكه توشهر كى طرف كبهى نه ديكه نا - مرجب و ه شهر بهو ل نگر مح قرب بينجى توا وس نے مر كرولهجي يوركي طريف وكيها تووه فوراً تيمركي مورت بهوكئي-ابتك اوسكي يوجابوتي بي-اوسكا أم رووا اوری مانا رکھا گیا ہی۔ پیرگرونے ایک بنے کا برتن لیا اور اوسکو اونہ ہا کرکے رکھااور کہا شہراس طرح اولٹا ہوجائے اوراوسکی دولہن مٹی ہوجا ئے اسوقت ولیبی پورغارت ہوگیا۔ زمانہ مال میں نفسبہ ولید کے گر وشال اور مغرب میں بیلو کے درختوں کا ایک شکل ہیں . اس سب طرف سٹرکس بنی ہو اُن ہیں اوسکے اندرلہمی پورکے کھنٹ ڈروں کا بڑا حصافطے۔ آ آ ہے۔ اِس تحکل میں بہت جگہہ کر و کرعور توں کے لئے مصابح نحا لاگیا ہی۔ و ہاں بنیا و کی وبوارير ساطيع عارفيك آثار كي مثى ادركي انظول كى بني بهو كي نظسه را تي بي خندق

کی صورت کان کی سی ہر اور وہ الیبی گہری میں کہ یا نی کل آیا ہی- غرص ولیہ سے تمین عِا رَسِيل تک، جابجا ا مَيْلُول کی د بواريس موجو د ميں - اينسٹ کا ۱۱ اينج کاطول ا ورزانج كاعرض اورتين انج كي موثا لي ہي -كرنىل ئا دُكى تحقيقات بىرى كەنىكت كوشل سى اجو دھيارا جەرامىندركى راجد مانى كى مهم است ف الم میں بیان سے سورج بنی را ما کول میں سے ایک راجہ نے رک وطن کیا۔ اور دہرات ہیں حلا گیا ہوا کے مشہور حکبہ ہی جہاں یانڈ و کے بیٹے جلا وطنی ہیں آنکر تھیرے نتے۔ اور وہ اس جگہ بر تھا جہاں اب شہر دمولکا ہی۔ اوسنے پر مار راجہ سے سلطنت کو حمیل کیا اور درنگر کو آبا دکیا - جارصدی کے بعداو مکی اولا دہیں سے دیجا ہے دیجا پورا در و دربا آبا ر کئے و درباکوسہور کتے میں اور اسی نس نے مشہورشہر ولیمی پورا ورکھبنی کو زب کھنما سُت کے آبا دکیا درہمی پورے ساتھ کجنی ہی ربا دروگئی - ایک اور مگر کرنی ٹا ڈصا سب لکت ہی کہ سورا نظری*س کنگ نہیں چلاگیا ا دینے و ہاں سکونت ا* <mark>فتیار کی جهال اب نتہبر و صابک ہے سب</mark>کو بُرانے زمانہ میں مونمی مٹن کہتے تھے ۔ اوسنے مک بال کھتیر فتح کربیا (مسکواب بھال کہتے ہی) اوسکے منس نے اپنا مام ال رہیوت رکھا جب بھی پورغارت ہوا تو مجھہ باستندے اوسکے بین یں ملے گئے بٹن جینوں کا شہرسرحدمیواڑا ور ماڑواڑیری اوراور باشنے سندیرا اوزمرو بن ين على كن ا

جین کے بیان سے معاوم ہوتا ہو کہ سمت ہے ہوں کو اسلام میں بلبری پور خارت ہوا اور اور اور سنتر جی یا تماسمت ، یہ دست ہوا ہوں بر معبد ول کو بحرقا تم کیا ۔ یہا ل سے اٹھارہ فرما فروا کیوں سے معلوم ہوتا تم کی جیمال ول اور کت بوں سے معلوم ہوتا ہم کے سا شدستیابت لکھا ہی اس سے معلوم ہوتا ہو کہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ اوجین سے برمار فرمال دہون سے ما تحت تھے اور باقی ناموں کے ساتھ مہما را جرکا لفظ وہ اوجین سے برمار فرمال دہون سے ما تحت تھے اور باقی ناموں کے ساتھ مہما را جرکا لفظ کھا ہوا ہی بیون کے ساتھ مہما را جرکا لفظ کھا ہوا ہی بیون کے ساتھ مہما را جرکا لفظ کھا ہوا ہی بیون کے ساتھ مہما را جرکا لفظ کھا ہوا ہی بیون کے ساتھ مشری بھیلے ٹارک بعنی مشہور جنگ آزما تحریر کی ۔ اکثر ہم کی بیروی کرنے والے ہیں ۔ جبینیوں نے جو مبدوستان کا حال بیر لکھا ہوگا ہی ہے سعلوم شوکی بیروی کرنے والے ہیں ۔ جبینیوں نے جو مبدوستان کا حال بیر لکھا ہوگا ہی ہے سعلوم

ہوتا ن*کے کیشنالو میں ٹیک ہی کے راج میں ہندوستان میں بڑی بلامین نازل ہور پھیلی* مهارا حیشیلا دیتا نے جنگ عظیم کی -اس زمانہیں جومینی سیاح بدہ ست کا بیروہت ہای یواپن ننا نگ ہندوستان میں آیا تھا وہ یہ کہتا ہو کہ ملک ولبھی یور کا اعاطہ چے ہزار میگ سے زیا وہ ہزا اس ملک کی دارالسلطنت کا محیط تیس لیگ کے قریب ہی ( دیکت میل کا) اس ملک بیل نتاب وہی چزیں اورونسی گرمی سر دی بیدا کرتا ہی جیبا کہ ملک مالوہ میں اور بیاں کے بات ندو سطح او صناع واطوارصورت نمکل اخلاتی ہبی ا ہل مالو ہ کے متاثل ہیں باستندوں کی کثرت ہم مالدارخا ندان بہت میں . سوگروں سے زیا وہ کروٹریتی ہوئے دور دور کے ملکوں کی دو بہاں جمع ہونے کے لئے اتی ہی۔ بہاں سوے زار کیلن (بدہوں کے صومعہ) ہیں جیے سزار سے زیادہ بدہونکے واعظیں جومفدس کنا بوں کامطالعہ کرتے ہیں جمی سومعا ہر دیوتا وس کے ہیں۔ اہل بدعت بیاں بہت ہیں۔ جب آ دمبوں کی دنیا ہیں بدھہ تھا تواکٹروہ اس ملک میں آیا آیا تھا۔ جن درختوں کے نیچے وہ آنکر میٹیا کرناتھا اونکے پاس راجہ انٹو کا نے بینار نبوآ بن كرينے بده كى نشست كى عكر يہان جائے - بهاں جہترى راج كرتے بس - ملك مالوہ كے راجہ شیل دیتا کا محتیجا ہیں ہواں را ج کر آتھا اب تنوع کے جمارا جہ شیل دیتا کا دا ماوراج ارتا بی اسکانام طور و و مجعط ہے ۔ یہ و نبھی مبنس کا گیار موال راجہ تھا۔ اس مبنس کا آخری راجہ بيل دينا چهارم تفاصِك عهدين به دارالسلطنت تباه فاكسبياه موا-

### جشكرجوره مهاراجينياسوره

ولبی پورسے نیجاسورا میں قریب رن کچر کے شری فل سوری اور بڑسے آدمی ہماگ کر گئے۔ اب بیمان ہم رتن الامصنفہ کرمشنا جی برہمن سے جبکا اوپر ذکر ہوانقل کرتے ہیں۔ وہ لکتا ہرکہ مولائکی منس بڑا نامورہے وہ دیوٹا وُں کا منس ہم یسسد صراح اسکی روننی م وہ اپنے مربوں کا مدد گار ہی۔ بہا در وں کے حال بیان کونے میں وہ خود مستی ۔ ( بلاغت کی د بیر) ہو بیلے شاعروں نے تصنیف کی راہ کو ہموار کیا ہمی اوسیر بیلے والا یہی ہی ۔

ن موتیوں کی وہ لڑی بنا تا ہے جنکو شاعروں کی ذبانت نے بینہ ھاہی۔ سماه المراج المراج میں گلی آن (قنوج) میں راجہ مجود رسولانکی راج کرا ہے۔ ہمیتہ اکے ر د سولاسسیدسالار رہتے ہیں۔ وہ راجہ کے د ولت خوا ہ نیک خوا ہ ہیں وان سب میں مبر م الامرا بح و ه بابرکسی خدمت پرنهس بسی عاسکتا - اور با تی اوپرسید سالار د شا وُل پورب کیم ائز - و کھن میں بھیج جاتے میں ۔ گرو نواح کے راجوں میں صرف گجرات اوسکے ہا تھسے بچا ہواتھا۔ یہاں راج چورنب کاتھا۔ بنجا سورا اوسکی راجد الی تھی۔ اوسکا نا م جے سنت کرتھا۔ اوسکی بیوی روپ مندری لتی جبکا سگا بھائی سوریال اسکامنتری اور مدار المهام تھا۔ وہ تو ی بین زبرک تھا ۔سیا ہ وخزانہ اُس یاس بہت تھا۔ راجہ بھو درکوا وسکے سرداروں نے دانشہ گجرا کے راج سے مطلع نہیں کیا تھا۔ بہ را جہ جانما تھاکہ ساری دنیا میرے راج میں ہی وہ عالم کا قدر سنناس ایساتھاکہ اس یاس ارباب کال اور صاحب علم وہنر جاروں طرف سے ایسے دوڑے آتے تھے جیسے کہ رسات کا یا نی سمندر میں <mark>دوڑا جا آ<sub>گ</sub> اسکے در</mark> بار میں کام راج بڑا <del>تا</del>ع نغر گفتاً رتھا۔ ایک دن راجہ ایک باغ میں مٹھاتھا اور راجہ کرن و بعید اور سارے امیر وزیرو وعالم فاصل شاع بیسب اسکے گر وموجو دیتے کہ ایک اجنبی شاعر نے آنکراوسکی مدح میں نظم میش کی او سکی شاعری سے را جہ ٹرا خوش ہوا اوراپنے دربارکے شاعروں پر فرمانیں کی کہ اِس کی لُظ کے جواب نظم میں گھیں گرکو ئی نہ لکہ سکا۔ پیرشا وسے را جہنے اسکا عال یو چھا توشا عرنے جواب دیاکرمیرا نام شنکری میں گجرات سے آیا ہوں جو دنیا میں سب سے زیاد ہ سرسبہ شاداب و دولت مند ملک ہی۔ پنجاسورا ا وسکی را عبد م نی ہی جیکے باشندے اس عیش و آرام سے رہتے میں کہ فردوس کی پروانس کرتے ہے شکررا جدجورابنس کاراج کرتا ہی ۔اسکی مهارانی روپ مندری ہوجیکا بھائی سوریال راجہ کا منتری ہی۔ جے سٹکروسوریال دونوں کھ ا کاش کے راجہ کے کراہے اُڑا سکتے ہیں گراونکو اسکی عاجت نہیں ہواسکنے کر گجرات ان یاس ہے جورارے عالم کی اصل ہو- راجہ نے نتاع سے گجرات کا عال سُنکر موجیوں کو تا وُ دیا۔ بھو در راج اس جلسہ سے خوش نہوا۔ اُٹھکرا نے محل میں گیا بشام کوسب اوان جنگ کی تباری

کاحکم دیا جب سیاه و سامان سیاه مهیا ہوگیا تو و ہے سنکر رحلہ کرنے کو گیا اس اتنا رمیس کم شا عرفے مجی اپنے را جہ جے شکر کو جا کر اطلاع دیدی تھی کدرا جہ بھو در راج اوسیرط کرنگوی۔ راجہ بھو در کی سُیاہ آگئے بڑی جاتی تھی سوارا ور ہاتی اس میں بہت تھے۔ جار سرا ر جِنَّىٰ رَخَدِ تَنِي وَ اسقدرسيا وهِي كَهِمان وه كُذرتى تَنِي تُوتِرز مِن خَنْك مِوجا تَى تَخْي اورخَنَاكُ مِن ترموعاتی کنی . وہ ہوٹ تی مارتی پنجا سورسے چیمیل پر سنجی ۔ بہاں سے سارے ملک کو لوٹنا اور عور تول ا در مردول كوتيد كر نامتر وع كيا - مير كوسرات رمفر ركيا -حب جست کرنے یہ حال سُنا نؤوہ سرسے یا وُں تک عفتہ کے ماسے عبل اُٹھا۔ اُس نے س کوایک خطامیجا جسیں لکہ کرغرمیوں برظلم کرنا جوان مرد وں کا کا مہیں ہو۔ تبرا حال کتے کا سا کہ جوشخص اوسکو تیمرمار " بخودہ تھرکو بجائے تیمرمار نے والے کے کا مثابی۔ میر نے اسکو جواب میں لکہا کہ تو ہما ل منہ من تنکا لیکر آ ۔ ا ورعبو در راج کی اطاعت کرا و ر قدموں برسرت کا دمنہ میں نکایا گی س دیرا نے کے معنی بیس کہ جا نوروں کی طرح اطاعت کرنا)۔ جوقت میر کاجواب بیرآیا توسوریال موجو د ندخا -اوسنے راجہ کو کیر خریمی نہ کی کہ روسنے حدا وروں کے نشکریر دفعتہ تخب خون مارا ۔ وشمن رانے کے لئے شیار نہ تھا۔ مجِینوج پاس کے وہات کوغارت کرنے گئی ہوئی تھی کچھ کھا یی رہی تھی کچھ سوتی کھی کجھ ناح رنگ میں گی ہوئی تھی۔ سوریال کے سیاسیوں نے تلواریں ایتوں میں نیکر دشمنوں کو اطرح كاٹ ڈالا جيئے گہيارہ گھاس كوكائتا ہو۔ شمن كاسارالشكراييا پراگندہ ہوگيا عبيا كه سروں کا گلشیرے آنے سے بے تحاث بھاگتا ہی۔میرومیراٹ کے تمایہ محکر کرمبرائنکالا ہوگیا اینے راجہ کی دارالسلطنت سے آٹھ دن کے رستہ براً لیا علاگیا۔ راجہ مجبو درراج خود مبرے بنشکر س آیا .اُسنے اپنی مفرور سیاہ کی تبل کی اور سمجھا یاکہ ہماگنا فتح کی تہب دیو تا ہو - کونگ ہنتیار سخت صدمہ جب بک نہیں بینجا سکتا کہ اولٹا نہ سٹے ۔عز صٰ راجہ سیا ہ کو سمجھا ہجہ و کرخود پنجا موا یرے گی اور اوسکا جاروں طرف سے محاصر ہ کرلیا۔ مبرکے ایک حلوکوسوریال نے وقع کمانیکا ہے رامبہ نے رٹنے والوں کوجمع کیا وراونے کہا کہ حنکواپنی جان عزیز سی و ہ حکیے خانمیں -

لرسب نے با الاتفاق کما کہ ہم را جیوت ہیں ایسے عالی خاندان میں کہ مرنے کو موجو دہیں ، کون ایا ہو گاکہ حزورت کیوقت میں ہماک کر بیا ہے ویر تی اپنی کر گاکہ اوسکے گوشت کے کہا نے ے کوئی کھی نفرت کرنیگے اورا یک کڑور دن وہ نہم میں رہیگا -محاصرہ بربا ون دن گذر کئے تو یہ تجویز ہولی کدسوریال کورشوت دکر کا م کالاجائے کسی درخت کے دو دہ سے ایک خطر، لكه كرا وس ياس مبحاكيا جسيرا وسنے زعفران وال كريرہ ليا- راجه بجوركى بات كوسوريا ل نے مانا نہیں اور اوسکو لکہا کہ میں اور جے شکر ایسے آلیں میں متحد میں کہ وہ اس سے بھی جدائیں موسكتے جيسے كه دوده وياني ملكر كيرعالى دهنيں موسكتے - ميں اشراف زا ده موں - سلايہ دغاكا گام مجھے کیے ہو کتا ہی - اگر نتیوں لوک کا راج دیا جائے تو اوسکو کو کی انشراف بنیں قبول كريكاكوني نطفة حرام است منظور كريكا -ج شکر کے شکرمی رات کو نما بہارت کے اشادک ٹرسے گئے جہم کی نہات کے بیان نے سیاہ کو جنگ تیں تعلٰ کیا۔ انکواڑا کی کے شوق میں رات کا کاٹنائٹکل ہوگی ۔ جنبے کو دونون سیامی آبیمیں اسی کرائیں جیسی کر گٹا کے یاول اونکے سنیارا لیسے حکتے نئے جیسے کر بجلی او بکے میلنے سے زمین ایسی گونجتی تھی بیاہے کہ با ول گرجتے ہیں ۔ خبکے باجے نا مرد وں کو مرد سنا رہے تح - اورتبروں اور فلولوں کا موسلاد فارمینه برس ر فائقسا جبروبرجمی و ترسول سے رطتے تھے۔ ہاتھی ہاتھیوں پر اور گھوٹرے محمور دل پر۔ اور ربھ بان ربھ بانوں پر ۔ کھی کے لیے تھے۔ نون کے دریامی مر دے بہتے تھے ۔ غناجنگ کانل شور بڑستا تھا۔ اوت سی بہا در <u>سنتے سنے ۔ سب</u>ا ہ کے کار فر ما کم شوقبنوں کی ممت بند واتے تھے۔ بہا درو<sup>ں</sup> کوشا ہش دیتے تھے ا درجے ہے کیارت تھے ا درکہتے تھے کہ اب ہم پیرآ کیس نہیں ملینکے اس دنیامیں شہرت مال کرواوراو سکے ساتھ بہنت بھی لو۔ دلیا اور اور آ دسیوں شسے بنی تعظیم دنیا و عفیےٰ میں کرا وُ۔عُرض انجام لڑا ٹی کا بیہوا کہ راجہ بھو در راج فلعہ کے اندل

ج شکرنے دیجهاکداب میری سیاه میں بہا دربہت کمره گئے ہیں۔اب فتح کی کوئی امیندتی

نہیں۔ادینے سوریال کو ہلکونٹ کرکے کہا کہ تواپنی حا مار بہن روپ سندری کوکسی ایسی حکمہ پہنچا ہ ، وہ امن سے رہے اور میری سل منقطع نہ ہوجا سے - اگرابیا ہوگا تو دیمن ہے کہٹلے راج کرنگا۔ غرض بہت ی بحث ذکرار کے بعد سوریال بہن کوشکل میں جیوٹر کرخو د اولے کو آیا۔اس اننا میں رانبه جو دراج نے جے شکر ماس بیغام جیجا کہ وہ قلعہ مجھے حوالہ کرے اورخو و دستورے موافق ا طاعت کرے کومیرے یا وُں ہیں آن کر گرے اور نکائندمیں ہے ۔ جے شکرنے جواب ویا کرمیں اس طرح کی اطاعت سے مرنے کو اچھاجانیا ہوں اورگجرات دیکرفر و وس کالینا مجھے اجيامعلوم ٻوتا ي-غرض اوسنے بها درا نداط كرجان دى-راج بحبو درراج او سكے محل رہنجيا . و ال عور توں نے مجی سلح ہوکرا دسکا غوب مقابلہ کیا ا درایک دفعہ شمن کے نشکر کوشہر کے دروازه سے بامرکر دیا - اور اینامطلب عظم بیر عاصل کیا کہ فاوندوں کی لاشوں کومیدان جنگسے وہ ہے آئیں اورجتا بناکے اونکے سانڈسٹی ہوگئیں کھر بھو درراج آیاخو دراجہ چورا کے مرنبکی مراسم کوا داکیا جس سے ادسکی ٹری نیک نامی ہو ئی<mark>۔</mark> کیمہ اور سور نف کے فرمان دہوں نے راجہ بجو در کی اطاعت کی ۔ اوسنے یہاں گجرات میں سبنے کا ارا وہ کیا کراعیان لطنت نے سجہا یاکہ سوریال جبیا ہی سلومیں کانٹاس تینبار سکا۔ اسلے راجہ نے یما محصول مقرر کرکے مراحبت کی۔ سوریال جب بین کو منگل ہی جیوٹر کر آیا توراجه مرجيكا تقا - اوسنے ارا د ه كيا كەرا جەكى طرح مېيى بىشى راكومرها دُل ئىمرو ەسو ھاكداگر مېي مرطأ دگا توراجه مجودرب محفظ راج كريكا- جوكيد سونا ظاہو كيا -اب آينده كے بئے تدبيركر ني عاہیے - اگر خوسش اتب لی سے میری بن کے بیٹا سیدا ہوا تومیں گجرات کی پیرسلطنت عاصل کرون کا میری اعانت بغیریه کام نه موسکے گا - به سوچ کر وه بین کی تاش کو گیا گروه نه لی بعض کہتے میں کہ وہ شرم کے ارک بین کے اِس نہیں گیا۔ ارکے پہاڑوں میں سنے كونت اختياركى اب روب سندري كا حال سنوكر حنكل بين اكب بسلني نے اُسے دكيمه ليا الكوراني سمجه كرميرا وس سے بولى كە تومىرے ساتھ جنگل ميں د. ٥ - بيال يھول يتے كيل كها في مے لئے اور پہاڑامن سے رہنے کے واسطے موجود ہیں. رانی نے اس بہلیٰ کی منت ساجت کے

سب سے اوسکے ہیں مہان جب یک دی کداوسکے ہیں ہٹیا پیدا ہوا۔
حب ہٹیا چے برس کا ہوا ایک جینی حتی کا گذر شکل ہیں ہوا اوس نے اس لڑکے کو دیکھا کہ شکورے میں جبول رہا ہی۔ اوسنے روپ مندری اوراس لڑکے کا احوال دریافت کیا اور ان کی بڑی تنی کی اورا وسکو تہر میں ہے آیا ۔ لڑکا شکل میں بیدا ہوا تھا ، اسلنے اوسکا نام بن راج (یعنی شکل کا راجہ) رکھا گیا ۔ جب اس لڑکے حال سوریال کو معلوم ہوا تو وہ اوسکو بن راج (یعنی شکل کا راجہ) رکھا گیا ۔ جب اس کڑکے حال سوریال کو معلوم ہوا تو وہ اوسکو بوسندہ اسنے باس رکھا ۔ برلڑ کا شیر کی بی سند بہا دری اور تہ زوری اور موسندیاری دکھا تا۔ اور اسنے راج کے دوبار علی کہ دوبار علی کو مون میں لگار مہتا ۔

#### بن راج كاتذكره

کجرات کی زبانی حکایات اور مبن کے بیانا<del>ت سے جو بن راج</del> کے عالات معلوم ہوتے ہیں وہی رتن مالا ہیں لکھے برج ی سٹ کٹ یاچرا کی قوم ہیں بنجاسورا کا را جہتما اس قوم ی اصل وریا رسند مالک مغربی میں تھی۔ وہ نہ سورج بنسیوں سے اور نہ چندر منسیوں سے قلم رکهتی لقی وه حرب مغربی مهندوتنان سے نعلق کهتی تقی - جحرت کریاحب راج چورا سے پہلے جوراجہ تھے دہ دیوا در ٹین سومنات کے راجہ تھے۔ یہ دوبندرگا ہ بحری ساعل سور تھر داقع ہیں اور کمبھی یو رکے جہاراجوں کے ماتحت تھے بمبھی یو رکے غارت ہوجانے کے بعدجورا بنجا سورا کو جو معرض خطرمیں نہ تھا ہلے گئے جین اورا درر عا یابھی پورکی حبکا ذکرا ویر ہوا بح اونکی حایت سے متفید ہونے کے لئے وہاں جا گئی پنجا سورا اب بھی ایک گا نوں نوالیا درائی کی ریاست میں ہو جھیوٹی رن کھیے کا رہے پری نیاسوراسے جندمیل برنن راج کی جنم کبوم موضع حیند ورمیں ہی- اورا وسکے بچنے میں رہنے کی جگہدوند ہی-وہ جین جی جی نے بن راج کو مالا پوسائٹ بل کن سوری تھا۔ابتداء عمر س اسی حتی کے صومعہ میں بن راج رہا-ا وراپنی اصل کو جھوٹ شلا آر ہا جب ہوش سنسھالانو مامول کے ساتھ

ا موٹ مارمیں شرکب ہوا جبیں اوسنے اپنی واتی شجاعت کو دکھایا اورا نیے رفینوں کی ہمت بدہوائی اورانی حالت شاہی کومها درانہ مان کر او نکوعمدے اورمنصب اس طفنت کے انے دیئے مبکودہ دوبارہ ماصل کرنے کو تنا ایک اجری بوی شری دیوی نے اوسکی بڑی عدہ مدارات کی تھی او سکو اپنے راج کے تبل ملوانے کا وعدہ کیا - ماسب یا بنیا ایک سو داگرتھا وہ بڑا جوانمر د اورفن سیاہ گری ہے ماہر تھا اوسکواینا وزیر مقر دکیا جے آیند ہ جنیا اً بادکیا اور انهل ایک اور اوسکے رفیقوں میں تن جواس ملک کے حال سے خوب واقعہ بھتا ا وسکے نام پرانبی دارالسلطنت کا نام رکہا۔ اتنے برسول کاعرصہ گذرگیا -کدسوریال مرگیاا دراسکا معاوضہ اور بہاور رفیقوں کے ساتھ مہونے سے ہوگیا۔ آخر کا ربن راج کو اوسکے استقلال کا الغام ل گیا - راج محور راج نے گجرات کے محصول کو اپنی مبٹی مانیمن دیوی کو ویدیا۔ اس رانی نے اپنی صلاح کاروں کے مشورہ سے ایک جوراسر دار کوستجورت بعنی بزہ بردار کا عمدہ دیاکہ حفاظت اچھی طرح ہو . کلی آن کے آومی اس ملک میں چید فیمینے رہے ۔ اور بہت سا رویدا وربهت سے قیمنی گھوڑے لیکر علے سور فقد رکا تھی واڑ) کے مگوڑے بڑے متہورس -راہ میں بن راج نے اونیر حمار کے لوط لیا۔ اورسب کو مار ڈالا۔اس نہم کے بعدوہ کھہ مت تک اس دلیں کے مختلف حصول میں جہاں حنگل اور پیاط ستھے بناہ لینا کھرا کہ کلی آن کے را جب کے انتقام سے محفوظ رہے ۔ گراس کو لوٹ مال اتنا ہا نے لگ گیا تھا کہ وہ لینے اس منفوج كوبويدت سے اوسكے ول ميں تھا پوراكرسكتا تھا- اوسنے ايک دارالسلطنت انبل يورما انبل واره کی بنیا د والی. ایک شاعر کے شعرسے معلوم ہوتا ہو کہ سمٹٹ دسم کے میں اس شہر کی بنیا در کہی نكى كه وه دائم وقائم رب - ايك جاني نجومي في اس شهر ك جنم يتره مين لكه وياتفا - كه سمنه الله مين انهل يورغارت و ويران مو جائيگا -سو اسس مينين گو يې کومسلطان علا، الدين نے یوراکرویا۔ سری دبوی نے بن راج کی راج گدی شمانے بیں مدو کی - جامب کا وزیر مفرموا-

اب اوسے سنیں گن سوری کی طرف انتفات کیا -اب تک اوسکی ماروپ سندری اسی جینی کے پاس فتی ادر جین ست بین وه بری گرم جوش فتی به بوژی را نی اوراسکاگر و اس منم کوهبکی و ه ستش كرتے تھے - انبل يورس لائے - اورا وسكے واسط ایک بڑا مندر بنا اوراسكا أم نی سور *یا دس نامتدر کهاگیا - ا در*اس میں بن راج کی مورت بھی پوجاری کی صورت میں *دگھیگی* ا سکا زیرب جین اور رحمن مذمبول کے ورسیان میں رہا۔ بن راج من الم الماء في بيد ابوا اورانهل وارمين ١٠ سال سلطنت كي منته مين مركبيا . اورا وسكتے فن يرجوگ راج (يوگ رائ) اسكاني ميما-بن راج کا حال آئین اکبری میں ابوانفضل نے اس طرح لکہا ہو کہ ہندی نا موں میں کہما ہر کہ سمتنث ہرا جا ہے۔ بین بن راج نے، اول سراج وولت کو فروغ دیا۔ اور گجرات کی ا کب جداسلطنت بنائی - را جرسسری مجور د پومرز بان تنوج نے اپنے نوکرسامنت سنگہ کو بڈکو ہری ویدا ندلتی وفتنہ انگیزی کے سب ہے مار ڈالا -سا راگھر باربوط لیا لیومکی بيوى ما مارتنى . گوخارناكامى يا رُن مين جيمور لا تفاوه گجات مين آئى ا ورصحوا سكيسى مين حبني جین کے وارستنگان میں سے شیل ویو کا اوسکے پاس گذر موا۔ بیٹ ل وکمیسکرا وسکے والے در د موارا وسكواني حيلي كوحوالد كيا- ا وسنے را دمن يور ميں ليجا كرير وُرشس كيا حب و ه برام تؤ ذوا یوں کی ہم شینی سے تباہ اندلیتی وول آزاری درہ زنی اختیب ارکی - اس کے گرو -بدکاروں کا ہمنگامہ ہوا۔ گجرات سے فنوج کو خزا نہا تا تھا۔اسکولوٹ لیا اس سب سے كرسها دت سرشت تها جب عنيا بقال الانشمشيركي ريمنول فروموني - بدكاري فيوركر خوب کرواری کی دان طبیعت ماکل مولی- بچاس سال کی عمر می با دشتایی ما ته، آئی - بین شهر اس راجه کاآباد کیا ہوا ہی ۔ کہتے میں کہ اوسے تخت گاہ کے مفرر کرنے ہی بہت سوج بچارکیا تھا۔ اور سخت تکاووکی تھی۔ اہل ایک گائے جرانے والے نے کماکہ ہیں نے ا پُ عجیب زمین دیکی بی گروہاں شہر کومیرے نام پرآ با دکر و توہی اوسکو شلادوں راجے نے ارسکی در نواست منظور کی اوسنے ایک درخت زار کا تیا نبلایا جس میں ایک خرگوسٹس اور

کتے کی را ان ہوئی تی اورخرگوسٹس نے اپنی قوت بازوسے رہائی بائی تھی۔ راجہ نے سرزین کو آباد کیا۔ اخل پوراسکا نام رکھا۔ اخترسٹناسوں نے کہدیا تھا کہ جب اگرار بانچ سر سال سات مہینے نو روز چوالیس گھڑی گذر نبگی تو بیٹہر دیران ہو جائیگا۔ زبان فرسوگی اور زبان کردی سے اس ٹیہر کا نام نہر والہ شہور ہوا۔ اس دیس کی زبان ہیں ٹین برگزیدہ کو کہتے ہیں اس سبب سے وہ ٹین زبان زو خلابی ہوا۔ ابوانفضل نے جبن راج کے عالات تحقیقات کرکے ملکے تھے اوسکی اصلاح و درستی رتن مالا کے بیان سے ہوتی ہے جبکو ہم نے نقل کیا ہی۔

#### جوگ راج کابیان

رتن بالہیں اس را جہ کا بیان بہت تقور الکہا ہی ففظ بیا یک وا فعہ ا وسکے رہنل واڑ کے راج کا اُریخ گجرات ہیں بیان کے قابل ہی سور فضیس ٹین کے بندر کا ہ ہیں بیض برگیا نہ ملکو ں کے جہاز آئے ۔ و ، قبمتی اسسباب تجارت <u>سے لد سے ہوئے ن</u>ے ۔ یہ نہیں معلوم کہ و پکس بندرگاہ سے آئے تھے اورکس ملک کوجاتے تھے۔ برخلات راج کے حکم کے تاجروں پر حلہ کیا گیا - اور انکاسارا مال وارث تاج ونخت کہیم راج نے بوٹ بیا- فعان پروری کے قوانین کے برخلاف اس کام کے ہونے سے راجہ کونمایت رنج و ملال ہوا۔ اوسنے کہیم<sup>راج</sup> کولعنت ملامت کی-اوراینے دو بھائبوں سے جواس کام میں مترکب نے کہا کہ میں سنے ابنی زندگی س جن کاموں کے کرنے کا فصد کیا تھاتم نے ان سب کوبر با دکر دیا جب اہمبی ملکوں کے وانشندراجاؤں کے کاموں کو تو لینگے تو گجرات کے راج کی یہ تذلیل کرینگے کہ وہ چوروں کا راحبرتھا۔میرے اِپ دا دا نے جو خطائیں کیں تقبیں مجھے او کے مٹانے کے بعادیمید محی کہ میں را جاؤں کے سلسلہ میں واخل ہوجاؤ کا ۔ گرتہماری طمع نے ان خطاؤں کو ارسم نومیکا دیا۔ راج نبیت میں لکہا ہو کہ با دستاہ کے احکام کی نا فرانی۔برہمن کے وظیفہ کی موقوفی - عورت کابسرے بماگ جانالیے زخم ہی جونے بتیا رکے سکتے ہی جوگ راج کی عمر بڑی ہوئی وہ برس سلطنت کر کے مرگٹ میں جلا۔ اسکے بعد کہیم راج اسکا بیٹاراج گڈی

پر مبطیاسمانی بین مرگیا ۵ م برس ملطنت کرگیا مشری کھیم راج کے بیٹے سری بھوید نے ۲۹ سال سمھانی کک راج کیا - اسکے زمانہ میں کسی وشمن نے اسکامقابلہ نہیں کیا -مشری بیرسنگر کی سلطنت میں بہ نسبت اسکے باپ نشری بھوید کے بڑی خرابیاں رہیں ۔ اسکو غیر ملک والوں سے مقابلہ کرنا پڑا گروہ آخر کو نعیاب ہوا۔ کبھی اسکو شکست نہیں ہوئی ۔ اسکاوزیر بڑا دانا تھا وہ اوسکی بڑی مدوکر تا تھا ۔ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ غیر ملک والے کون سے جن سے اوسکو لڑنا پڑا۔

رتنادتيامبكومسلمان رشاوت يارسادت لكهتهي بيمنت في مين وه اپنج باپ بېرنگه كا جانشين مهوا - وه زمين كا آفتا ب معلوم موتا تمنا - قوت شجاعت - ا يفارعه دمين مشهور نخا- چورل مكارول او باشوں ورندوں جھوٹوں كولينے ملك ميں رہنے كى اجا زت نہيں ديتا تھا جس فيہ میں مرگیا - اسکا بیٹا سامنت سنگہ جانتیں ہواجسیرین راج بینی چورابس کا راج ختم ہوگیا ۔ کیم راج اور بھوید کی تنطنتوں میں مہندوستا<mark>ن میں ابوزیدالحن وغی</mark>رہ مسلما**ن سیا**ح آگے ینے سیاحت ناموں میں بن مقامات کے عالات اونہوں نے تحریر سکتے اونکے ناموں کو مقر بنا کے دیسانخر بعب کیا ہے کہ ہزار تحقیق و تدقیق سے مٹ ذونا درہی کسی مقام کا بیٹا علیا ہو کہ وہ کیا ا در کہاں تھا۔ باتی عالات اسطرح کے اُنہوں نے لکیے ہیں کہ ہندوجب بوڑھے اور مخت مليل ہوجاتے من تواد کے عزيزاو کو داروسينے ميں - مردوں کو علاتے ميں بيواں است فاوندوں کے سانف ستی ہوجاتی ہیں برہمن اُسکے عالم اور اِ ذی ہوتے ہیں اسکے شاعر اینے بادشا ہوں کی ستائش کو اپنے کلام میں مبالغہ کے ساتھ بھرد بتے ہیں۔ منجم و حکسا و فال گو۔ جا نوروں سے تنگون بینے واہے۔ موسموں کا حال تبانے والے مبت من بارش ال مند کی جان ہواگروہ نہو تو بچراونکی زلیت حرام ہوجاتی ہی۔ جوگی ہمیشہ ننگے رہتے ہیں إل استغيرً السيتي مي كدسارا مدن أبحا وصك جاتا بح- ناخن استغير السيتي من كه ہ شمنیرے انسز پر متنز موجائے ہیں۔ وہ حوٰد توا ونکو کاٹنے ہنیں گروہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناحن برانکوره اینا فرض ندیسی سمجتے ہیں. ایک شخص سے ایکدفعہ وہ انگتے ہیں د وبارہ سوال نہیں کر۔ تے۔

دہر مسامے سڑکوں پرسا فروں کے آرام کے لئے بناتے ہیں وہاں و و کا ندار بٹھاتے ہم کہ سنا زابنی صرور توں کی چیزوں کو خرید ہے ۔ بہت سے ہندو ایسے ہیں کہ ایک بیٹل ہیں ووساتھ نہیں کہاتے ۔ اسطح سابھ کھانے کو وہ پاپ گنتے ہیں اگرسوہند وہوں توسوتلیں افکے ہے چام کیں ۔ وہ کہا کر تیلوں ا وہ بھے ہوئے کہا نے کو پیننگ دیتے میں۔ وہ کانوں کو چھو آ میں اورا و کے راجا کا نوں میں طِ سے شین تمیت مونٹیوں کے مندرے و بانے پہنتے میں كنفح زر و جوابر كے گلے ميں ڈالنے ہيں - ہوا ہرات میں مونیوں كی بڑی تسدر كرتے ہيں سرپینے۔ آبا کی ہوتا ہے۔ را جا کا بٹیا را جا اور ٹرصئ کا بٹیا ٹرسکی *ہوتا ہو بمحلف مب*ٹوں کے آدمی ایس ہر تاة رشته بنیں کتے ۔ ال اسلام کے ساتھ بعض را جہموانت بعض عداوت رکہتے تھے سندوں کے ہاں بڑی شخت ریافتیں ہوتی ہیں۔فقیرصرف مرگ جیال پاسٹیر کی کمال اور عقے میں۔ بہت دیر تک چہرے کوسورج کے سامنے رکہتے میں۔ ہاتھ کوسکہاتے میر كشيرالازد واجى رائج يح- بنول سے سوالول كے جواب بيتے مل كمانے سے يہلے ہشنان کرتے ہیں۔ ہندؤں کے راج ہی بہت سے سیاسی ہوتے ہیں کہ و ہنخوا ونہیں یا اورراج كى طرف س لرف جاتے من اوروه راج سے كھنسى ليتے -

### مول راج سولانكمي

اور میان ہوا کہ چورانس کے سات ساجا کول نے 19 سال اسطیح راج کیا کہ مبٹایا پ
کے بعد جانشیں ہوا۔ آخری راجہ سامنت تھا۔ جنے سات برس راج کیا۔ وہ خفیف التقل تھا
ارسکونیک و بدکی اورروزوشب کے دوست و جشمن کی تمیز نہ تھی۔ نہاس ہیں استقلال تھا نہ
زیر کی اسکا حال فقط یہ لکما ہو کہ وہ ہے اولا د تھا جبکے سبب سے انہل وارسولا کھی بنس کا ماج قائم ہوا
قنوج کے ماجہ بور راج کی چوتھی پیٹری میں بجونا دیتا کے جیٹے راج و پنج اور لونڈک تپ
میسومنات کی جا تراکو گئے۔ رتن ملامیں لکھا ہی۔ ان تینوں میں بڑے بھائی راج کا رنگ گو را
قد توسط تھا وہ و و و و دارہ تھا۔ مذہب کا بابندا ورشو کا بڑا بجاری تھا۔ اسکا بیا ہ راج نسامنت اجانہ لوائم

ک بہن بیلادیوی سے ہوگیا - بہ اڑک حاملہ ہو اُن گروضع حمل کے قریب مرگئی۔ بجیدا و سکے میریٹ سے زندہ کال بیاگیا - اور اسکا نام مول راج رکھاگیا - راجسامنت نے اوسکومتبنی بعنی اینا بٹیا بنایا رتن الابس اسكى خصلت بدلكهي بوكد وه مكار دغا با زب رحم تما الين تنس برب بنا في كاشاكت بـ ا وسکارنگ کا لاتھا مگر و جیبہ تھا ۔عنق کی دیوی کا غلام تھا۔ و ہ روپیہ کوز بین میں دیا دیا کے رکھتا '' نن سیدگری میں اگرچہ برسلیقہ تھا مگر شمن مقابلہ کو آئے تو اپنے کروعیاری سے اُسے بازر کہتا تحا جب وه با نغ مواتورا جه سامنت نے شراب کی ستی بیں مول راج کی رسوم تخت نسینی کی اوا کیں۔ گرجب ہوسٹس میں آیا تو وہ اپنے گئے سے بیچتا یا۔ پھرویا ہوا راج والیں لینا جایا ۔ ہی زمانے سے چورا کے عطیر کا ناجیب موناایک ضرب المل ہوگئی ہی۔ مول راج کو مکرانی کاجیکا لگ گیاتها بهلا ده اب راج کو کیسے چیو گرکرمامنت کو دیدتیا اسلئے اوسنے سیا ہ کوجمع کیا اور ماموں پر نلأكيا ا ورا وسكو مار ولالا - ا ورخو و تخت يرمو مبيا **- كو مار چرتر كا قول ہے كہ ب**رچي**چيز ب**ريم مجي احسانند نس ہوتیں یمٹی کا خا وند ( دا ما و ) کھویٹیر ۔ شراب یہو توف بین کا بیٹا رہا بنی ) انیں سے سرا ک مول رائ نے اس خیال سے کرسلطنت میں کوئی کانٹا چیسنے والا باتی یہ رہے ۔ اپنی ما کے سارے دمشننہ واروں کو مار ڈالا- اوسکی لڑائیاں گرو نواح کے راجا وُسے ہوگیں حنیں و فتحیا سے ە ەسال سلطنت سرايم فيه و الله عن الله و الكه الله و (٧) مده را جي سنگه ديو ULO. دع كماريال ديو ۲۱) چامندراج ديو ۳۰ سال JLYF (٣) ورلجدراج ديو ااسال ١١ ماه (٨) اجيال ديو JLM (٩) بال مول داج ديو (١١) جيم ديواول ٢١١٠ ال ULY ۱۰۱) جيم ديو دوم ره كرن ديو الم سال JLMY ممان سے عامندراج دیو کاراج مشروع ہوا کراورتیرہ برس

شکش www.pdfbooksfree.pk

سمیجنی اسلالیمه، میں سلطان محمو د غزنوی نے اُنعل وار ہ پرغلبہ یا نا۔ اور ہند وُ ل کے سورج نے سل نوں کے بلال کوچک کرسلام کیا۔ لیکن سلطان نے اپنی طرف سے بہال مرزباں مقرر کرنے میں اپنی بہ دیدنہ دکیمی ہیں گے راجاؤں کی نسل میں سے ایک کوراج دیدیا ۱ در . بالانه نشکش تھیراکرمند کی را ہ ہے مراجت کی . چامند راج دیو کی سلطنت کے بیان میں ہندو کی کتابوں میں سلطان محمو دغزنوی کے حکم کا بیان نہیں ہے جبنوں اور برہمنوں اور عبالوں۔ وكبيشريوں . وببيوں كى دجو راجيوت راجاكوں كى نيك نامى كے لكينے وا ہے ہيں - معاوت میں بیدامرواغل ہو کوجن حالات کو وہ بیجائے میں کہ وہ او مکے معدو حول کی کسرشان کرنگے۔ ا دینے بیان میں وہ فاموننی افتیار کرنے ہیں ۔گویہ حالات کیسے ہی منہور ہوں اورا و کیے اثر ونتائج عظيم وتوع مين آئے موں -جب كوئى راجىكن وگار- اوان . بدا قبال بو ابى - تووه اوسكى مارىخ پرايك كالاپر ده دا ل كرفقط اوسير به لكهديته مي كه وه پيدا بهوا ا درمرگيا -عامندراج ایک د فعه ښارس کو جاز اکوگیا توانے بڑے بیٹے بلجه راج کو این ملکہ تخت پر مٹاگیا تھا راستہ مں اسکا چیترا ورگھوڑے کے بالول کی نگھی اورا ور راج کی ا مارات بیرب راجہ الوہ نے بھین لئے جب وہ حا تراہے آبا توا دسنے بھیراج کو مالوہ کے راجہ سے اطنے کے لئے بھیجا وہ را ہیں سیتلاسے مرکبیا - تواس صدمہسے عامندا بیا داشکٹ تہ ہوا کہ ہی دوسرے بیٹے ورلیج کونخت پر ٹھاکر ارک الدنیا ہوا۔ ور لبھ کا بھائی ناگ راج تھا۔ اوس کا مٹیا بھیم دیوا ول تھا۔ جسکے بیدا ہونے کی جیا کو بڑی خوشی ہو نی اسی کو راج <del>دیدگ</del>روہ جاترا اوں کو حلاگیا -سلطان محمو د کو اینے می ماک بیں ایسے نسا دات میش آئے کہ اوسنے ہو مندوت ان پرلوم نس کی اوسکی اُولا دکی سلطنت ہیں ہندؤں نے اپنے ملک پر قبصنہ کرابیا جب سب را خا الما نوں سے لڑے من نوانیس را جہم ویوراجہ انہل وار ہی نشر کے تقامیم کا بانتیں ر ن ہوا می<del>ٹ ک</del> ہ ء سے م<sup>بنی ہ</sup>نا تک سلطنت کی اسکو بنگا ذیں ۔ سے ام<sup>ن</sup> انہیں بڑا۔ کرن کے بعد رہ براج براجہ بود ا وسنے سم<sup>و</sup> نارع سے سم الیا کہ وہمیا . دسال راج کیا بررہ راج کے اولا دنہ تھی

اِس کیے راج کھیم راج کے خاندان میں منتقل ہوا جو بھیسے مردیو اوّل کا بٹیا تھا۔اور کھیم راج کے تے یوتے کے تین بیٹے تھے جن میں سے ایک کماریال تحاجس کومبخر کتے تھے کہ راج ہوگا۔ گر سدھ راج اس کاراجہ ہونالیسٹند نئیں کرتا ہیں سے وہ جان آزاری کے بیم کے سبب سے دیس بدیس جو گی بنایزا پرااورجا بجامچهیآر ہا جب سد دراج نے برلوک گون کیا تو اتھل وار ہیں آن گر راج گدی بر: حیّا۔ دیّمن اسکے مارہے کے دریعے ہوئے۔ گرا دس سنے سب مخالفوں کو زیر کیا اور بهت ملك، فتح كرليا اوراس بيس سلطنت كي-كاربال كے بیانه نخال سے اوس سے بعانی كابیٹا اجے يال راجيمنسسل رسماليو ميں <u> جواا درمِّن سال فرما زوا نی کی تھی کہ ایک دربان دائی جل دیوسلے اوس کو تنجر مارکر سار ڈوالا پیٹھیا او میں </u> اجے پال کے بعد مولراج و و م تخت پر ہمٹیا۔ دو برس راج کیا۔ اس کے بعداجے پال کا حیوط ابجا م<sup>9</sup> المدين تحيم ديوجس كو بجوله بحي كته مېن راحه ېوااور ۱۰ سال ملطنت كى - بجولوامنل واڑه كا ديوانه راحه مشورستے۔ اس کی کوئی اوالا و شاتھی اس کے مربے کے وقت کجات میں کوئی بزرگ اور شالیست مسردار میر دصول با کھیلہ کی برابر نہ تھا اس لئے وہ تھیم کے بعد کچرات سے تخت رہنگھا۔ بھر باکھسپ راجاؤل كاسلسلداس طرح يرس مرت سلطنت نامراص يدت سلطنت دن بيروهول بالكيله ۱۱ اسال د ماه J61. دسم) ارجن ويو رد) سارتکساویو BLANTE J6- 41 را دى ل ديد د۲) کسیسرن و سال ۱۱ اه رم، مجسم را درزا ده وی ل دیو ۲۲ سال بعض کتا لوں سے پیر هلوم دو تا ہے کہ وی سل دیویعنی ورسل دیومیندر ور دی کاحاکم تھا اوراس مایس انثماره سومندل مقيي- وه سارنگ و يوصاراحبر ننرواله كالحكوم تقا دولوز تحسيم ديوا ورسا رنگ ديوجوانهل وآره يانه والديابين مي مل كرت عظيمين مت ركيق في-اب ہم آگے بیان کرستے ہمی ان راجاؤں اور سلمانوں کے درمیان مک کچرا متعامیں اس زمانہ كت كيسلما يونُ كا تسلط كمرات برجواكيا معاملات بيش أسك -

سلطان محمو دغرنوي

د المان يممود غونوى سے سومنات كى طرف ملمان كى داہ سے كوج كيا جب أس نے مالك ہزوالہ مین برحملہ کیا توویل کاراجہ چا مندشہر چھوڑ کر بھاگا سلطان سے ہنروالہ پر قب نہ کر کے سومنات کی فتح کوچلا-اوس کوخرنگی کرداجہ چا مندواجہ نبروالة فلعه گذابه بس جیبا ہواہے جو بیاں سے وہ فرنگ ہے تواوس سے اوس کی فتح کا ارا دہ کیا جب وہ بہاں آیا تو اُسے معلوم ہواکہ قلعہ حارو ں طرت مانی سے گھراہوا ہے۔ دوئیراکو ںسے اوس سے پانی کی عمق کا حال دوٹھا او ہنوں نے بیان کیا کہ اگرحیہ ایک مقام پررستہ کل سکتا ہے لیکن مانی کی طغیانی ساری کوسٹش کونقش رآب کر دے گی نوض سلطان محمو داس قلعه کی دلواروں ماس جاہینیا۔ راحہ چا مندسولانکھی حلدی سے بھاگ گیا اورال اسلام کو طری عینیت ہاتھ لگی اوراہل قلعہ کو او نہوں نے مارڈ الا سومنات کی فتح کا بیا مبضل سلطان مجمو د کے بیان میں جلدا وّل میں ٹرھو-اس میں کھواہے کہ اوس سے داب تناہم کو سیاں حاکم مقرر کیا ۔لفظ دابٹلیم کی اس دیوتیل ہے جس کے معنی دھیا بی را جہ <mark>سے ہیں دکن میں</mark> فاعل معفول سے فاعد ہ سے موافق دیو نیل کو دیوسٹیل کتے ہیں جس کو مسلمانوں نے داب تناہم نالیا ہے وہ کسی راج کا نام نہیں ہے۔

سلطان معزالدين سأمء ف شهاب الدين عوري

جب ښرواله ين کهيم د يو با گھيله راح ٻوا تو شهاب الدين غوري اپني سيا ه احصه بي<del>ن ۴ ه</del>ه مين کمگر اورحب وہ غونیں کا با دشاہ ہوگیا۔ توسیع ہے۔ میں پیر بہاں آیا اور مخالفوں سے اس مک کو سے لیا اس د فعہ بھی اوس سے ملیان کو فتح کرکے گجرات جانے کا ارا دہ کیا بھیسے رویو ہاکھیلہ نے اوس کو ت دی جس کے بعد سلطان غرنیں ہیں بہت شکل سے پہنچا جس وقت سلطان ہماں آیا تھا تورجیو ہو میں لڑا ٹیاں مور ہی تقیں تواوس نے کہا تھا کہ ملک گجرات بنداجیو توں کا ہے نہ کھیوں کا ملکہ تلوار

سلطان قطب الدين ليب

جب مندوستان میسلطان طب الدین ایک سلطان غوری کا نائب مواا درائس سے دیل

و دارانسلطنت بنایا نوم <u>۵۵</u> مین مسرواله مین میں فوج بیم کراوس سے سلطان شهاب الدین غوري كى تىست كانتقام ليا-سلطان علاوالدين فحج سلطان علاء الدين دېلي كا يا و شاه په ۱۹ تا پيس موا- اوس سے گجرات كو سياه بسر كر دگى العن خاں دجس کو گجرات کے لوگ البِ خاں کہتے ہیں ) اور نضرت خاں کے بھیجی اوس سے مل کو ہنروالہ کے گر ولوٹا۔اور راجہ کرن باگھیلہ سے جو گجرات کا آخر راجہ تھا لڑا۔ گرمقا بلہ ہیں اوسکے ياوُل مذجعے وہ دکن میں دولت آباد حیلا گیا تمام مستورات اورار کیاں اور خرایۂ اور ماتھی نعتمندو بکے

ہاتھوں میں پڑے دونوں افسروں کی سیاہ کے کھنبائت کے سوداگروں کولوٹا اور سومنات کے بت کو توراج دوبارہ محمد وغرنوی کے عارت کرنے سے بعد رکھ لیا تھا۔ تمام اسباب اور راج کرن کی ان د ہی کو بھیجی گئی۔ داجہ کرن کی بیٹی کا نام دیول دی تھاجس کے ساتھ خضرخاں سیسرسلطان علاء الدین کو

عشق ہیں۔ ابوا- اس کا بیان ہم لئے مفصل سلطان علا<del>والدین کی سلطنت</del> کے بیان میں **کر**دیا ہے جب نهرواله فتح موکیا ا در راجه کرن با گھیلہ شکست یا کربھا گ گیا توالف خاں ملک کاحا کم

مت ربعواا وراس زمارہ سے سلاطین دیلی کی طرف سے بہاں حاکم مقرر ہونے شروع مہوکے الف فاں سے بہاں ایک جامع مسجد سفید شک مرمرکی بنا کی ۔ اس سے مستون اس تیجر سکے

اس قدرہیں کہ اکثراوس کے شار میں غلطی ہوجاتی ہے یعبض کہتے ہیں کہ بت خانہ کو توڑ کرمسجد منالیٰ بهر بنج وه امک عجیب دغریب عارت ہے سیلے وہ شہرے مین دسط میں گھڑا ب شہر کے آیا د

تهربین کی عارات عالیہ کے آبارا بٹک موجو دہیں اب جو شہر کا حصتہ آباد سے اُس سے مین منین کوس کے فاصلہ برخگل میں اینٹیں اور تھرا ور چیزیں الین کلتی ہیں جو شہا دیت دیتی ہیں کہ وہا کسی زمانہ میں شاندار عمارا میں تقییں -برجوں اور تضیلوں کے نشان اب تک موجو د ہں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا و سیع تنہر تھا۔ زمانہ کے انقلابات نے بہت می عمارات کے نښتان کھي مڻا ديے ہيں۔ جب بیاں راجہ با افتیار سکتے تو اجمیرے بہت، ننگ مرمز بنیاں آیا تھا ادر ہندوں کے مندروں میں لگا تھا۔ اب بھی وہاں کھو دیے سے دہ لبتا ہے۔ احد آبا داورا درعبگہوں میں جوننگ مرم لگاہے وہ بہیں سے آبا ہے۔

ہے دہ میں سے ایا ہے۔ العن خاں نے سلطان علاوالدین کی جانب سے بیں سال حکومت کی گراوس کے بعد و ہُمزو اس مدا۔

## مسلما بول كي لطنت كجرات

اہل اسلام کے محمندوں سے دارالسلطنت انہل بدراور بندرگا ہوں کھینبا ٹن اور برفیج اورسورت براینا فیصنه کرایا- گرفاندان سده راج کی مهت سی داراله پاستیساون کوفتح کرنی ماتی رہیں یہت سے حصتے مک کے مرتوں تک ان کے قبینہ میں نہیں آ لئے وہ آزاد رہے گووہ بتدریج سلاطین احداً با دیے باج گزار ہوئے۔ گر<mark>وہ بانکل ون</mark> کے مطبع نہیں ہوئے اتنوں نے دی اینا قدیمی تعلق جو اہنل واڑہ کے مهاراجوں کے ساتھ تھا مسلمان باوشاہوں کے ساتھہ رکھاکہ کچومطیعہ کچھ آزاد۔حب بادشاہ کا دباویراخراج دیدیاننیں اپنے تیس آزادرکھا۔ دریا ،سا بحرتی کے مغرب میں بہت سے اقطاع ملک پر بالکھیلہ مبن کی ایک، شاخ قابض تھی اوراسی مبن کے اور بوندی فلمیں اید رہے داکھوراور زنگھرے پر مارتھے۔ وہختیف مقا مات پر کومتان ببر کو پے قریب دریا سے اہی کے کناروں پر ایسسنیا تک مالک تھے جو گجرات کی نمایت شمالی سرعد پر کھی چھو کٹی رن۔ کچمہا ورخلیج کھمبائت کے درمیان جومیدا نی ملک ہے اوس پرھبالا با اختیار تھے ہمنیں وة موں کی کولی شنافیں اور اصل مابست ندوں کی خانص اور مخلوط او لاد چوں وال میں بھیلی ہو ٹی اُ تحیں اور خبگل اور میارٹوں کے د شوارگذار مقاموں پر مشلط تھیں بعض راجیو توں کی حابیت ہے۔ ىنسىرق مىں يون گڑھ مىں كالى كا كير را اوڑر <sub>ا</sub> محا ؛ ورمغرب ميں كھنگر اسپنے نامور قلعہ جونا گڈھ كو زورسے بکوٹ ہوے تھے اوراوس کی دیواروں کے اندرست جزیرہ نایرا پنا رعب رسکھتے تھے جس بردہ ترت سے بے شرکت غیرے فرما زوانی کر رہے تھے گو گو اور بہتے میں اور ضلع گو ہوا

برج سمندرك كناره برب كوم يله حكومت ركية تحقه وه ابنة تيس بالحيله كى سل س بتات ہیں۔الخبیں مبندوسسر داروں کا ذکرسسلما نوں کی تاریخ میں آ آ ہے جن کو دہ کبھی کا صند باغی مصنده پر داز مکہتے ہیں۔ان تا یخوں سسے بیرمعلوم ہو تاہیے کہ بیہ سا را ملک سلطان علا دالدین کے نا بُوں کے اصتیار میں نہیں آیا مسلمانوں کو یا۔ بارائن کونسنستح کرنا پڑتا تھا۔ مسلطان قطب الدين مبارك شاه بسرسلطان علادالدين سخنسليع ميل د بلي كايا د شاه ہوا اوس سے اقل ہی سال سلطنت ہیں ملک کمال الدین کوہیجا کہ گجرات میں جونسا دیج رہے ہں اُن کو دورکرے تا رہن فرسٹ تدین لکھا ہے کہ ہرطرف فسا وہمجے رہا تھا .اس ملک میں آئے ہی اوسکو کا فٹ روں کے سائتہ ارا ان میں شہادت کا درجہ طا- دوسسری سباہ ايک مشهورا ونسرعين الملک کی سرکر د گی ميں جيجي گئي۔ د ه بڑا بها دراور مدبرا فسيرتھا اوس سيسنے ملك مين مضده پروازوں كوسشكست دى اون كي مرداروں كو قتل كيا مك بير امن امان کروہا . اوس سے بعد ملطان سے گجرات کی حکومت <del>اسپنے خسر ماک</del> دینا رُطفرخا <sup>ا</sup>ں کو مسیر د کی وہ سپا دیے ساتنہ انسل داڑہ میں جلہ جا آیا بیال از سرنونسا د کھڑے ہوسے ستھے اوس سے سب باغيوں كوخوار و ذليل كيا- اون كى جا گيروں كوضبط كيا اوراً ن كا مال منقولەسسىطان مايس بحييجا - بيرعاكم الرّجة سبع كنّاه و قصور بيّما اورُسسلطنت كاا يك. ركن اعطسنهم مُرسلطان كي طمع سنه وه بلا يا گيا اور قتل كيا گيا اوس كي مگه جسا ما لدين مقرر بهوا يخسرو خا س كا بھا نئ تھا بهيپ دونوں بھائیوں کی قوم پر ہار کھی - جو راجیو تو ں گے ہ ہ نتا ہا نہ نسٹ رقوں ہیں سے ایک تحا آیا یخ فرسنست*ه میں برنا ب*ر کی جگہہ برواری لکھا ہے پر وار یو ں کو ہند واسیے سے خارج ابا سنتے ہیں خسروفا سلطان کا نظورنظر عقا اور سلطنت کے کاموں پر ڈاافتیار رکھتا گھٹ ۔ حسام الدین باس توم پرہار جمع ہو ٹی اوراوس کو بغاوت پرآماد ہ کیا۔ تو گجرات کے اور ا فنرول نے مسلح ہوکرا وس کوتنگست وی اورزندہ گرفت ارکرکے سلطان یا من بھیجدیا آنگی جگههسلطان نے ملک وحبیہ الدین کو بھیجا جو بڑا ولسیہ وزیرک تھا۔اوس نے ملک میں امن ا مان کر دیا مبٹ وہ گجرات سے بلایا گیا تو مسام الدین کا بھائی خسروخان گجرات میں مقرر

ہُوا بھلا وہ کب بیاں آتا تھا وہ سلطنت وہلی کا داعیہ رکھتا تھا اوس سے سارک جلی کو مارالا السلام میں خود با دشاہ ہوگیا یس لطان غیاش الدین تعلق کی سلطنت میں گرات کا حساکم آج الملک مقرد ہوا آتا کہ گجوات میں امن ا مان رکھے محمد تعلق کے عمد میں ملک ایاز السوب کا جا کم مقرد ہوا - اور ملک مقبل اُس کا وزیر مستسرر ہوا - بعض اورا مرائے بھی گجرات میں اطاع بیا بین - ان میں سے ملک التجا رکو نوساری جا گرب میں ملی تھی - میں ممندر کے کنارہ پر مورت با بین سے سالار ترمشیرین خال سے بند وستان پر حمارک اسے محد تعلق سے نیجے تھی بینا سال میں ایک مغل سب سالار ترمشیرین خال سے ناوس کورو بید دیا اور سر بریسے بلاکو ٹالا - اوس سے مراجعت کے وقت شدہ اور گجرات کوخوب لوٹا - بہت آدمیوں کو بجرائے گیا -

بیں برس سے بعد ملک مقبل گجرات کا حاکم مقر ہوا۔ ایک مغل سے دارامیرصدہ سے بیا چاہا کہ شندانہ شاہی کو جھین ہے۔ اِس فنا وکو دکھ کر ملک مقبل خزانہ شاہی اور شاہی طبلوں سے کچہد گھوڑ سے لیکر دہلی کو بڑو وہ اور وجھوٹی گی راہ سے چلا مفل امیروں سے اوس کی راہ روکی اور سارا مال جھین لیا اور اوس کو مجبور کیا کہ وہ انہل داڑہ کو بھاگا جب با دشا ہ نے اس عذر کی خسبہ بائی تو وہ خود گجرات کے سفر کے سلے تیار ہوا۔ گراوس سے مالوہ کے حاکم ملک ایاز کو ہیجا کہ وہ سے کشوں کا سرکا شے۔ ملک ایاز گجرات میں آیا گراوس نے سکست بائی اور امیروں سے اوسے قبل کر ڈالا جب اس آفت سے سلطان کو خبر ہوئی تو وہ فورا بے تو قف گجرات کو آ گے بڑھا۔

محد تغلق شاہ کوہستان آبوگڑھ میں آیا اوس سے اسپے ایک سب سالار کو مغل امیرول سے لڑتے ہیں۔ ایک لڑائی دیوی رڈیسہ ) کے قریب ہوئی ۔ سرکشوں کو بالکل تکست ہوئی اب سلطان آہست آمہستہ سفر کرکے بروج آگیا۔ ایک دوسری لڑائی دریا سے زبدا سکے کہنا رہ پر ہوئی جس میں با دشاہ کی سباہ فتحیاب ہوئی سلطان سے کھنبا سُت اور سورت کو لوٹا۔ محد تغلق دیوگڑہ کے محاصرہ کے لیے جلاجس کا سلمانی نام دولت آبا دہے جس کو دہلی کی جگہ پنا داراً سبطنت بنایا تھا۔ حب وہ اس کا محاصرہ کر رہا تھا تو اوسکو خربوں نگ کہ گجرات کے اس پسر

صدرہ سے مبض ہندو امبروں کوا ہے سائنہ تنفی کر لیاا درانش واڑہ ہی پر قبصنہ منیں کیا ہے بلکائں سلے نامٹ شاہی کو ہی مارڈ الا۔۔ اور وہاں کے حاکم کو قید کیا ہے اور کھنیا گئت کو لوٹا ہے اور ہر در کا عاصرہ کررکھا ہے جمد تعنی وولت آبا دے ساسے اپنی سیا ، کوچوڑ کر بردن میر نجا۔ باغی ادس کے اسکے سے مال کر کھنا سٹ میں ہو نے۔ باد نتا ہ ے جوانسرادس کے تعاقب میں نیہجے تھے اون کواو بنوں نے شکست دیدی سلطان تینوا انقاَّم کا دم بیزنا ہوا جلدی سے کھینا ٹٹ میں آیا۔ بانمی تعندہ پر دار بھرا ہیں کے سامنے سے ٹل گئے۔ سٹرکوں کی خرابی سے اور موسم کی ناسازی سے شاہ کو اساول میں ملیرنا پڑا۔ یہ شہر وہ سے بس کی جگر او آباد آباد ہوا ہے۔ باغیوں نے اپنی سیاہ کو اہن واراہ میں درست كيا ادربا دشاه سے لائے آئے۔ كرى س لاائى برنى سى يا ا شاہى سب وكو فق ہو ئى بانتی سند وکو مماک سکتے اور سلطان میر تعلق بن اے کے شریس دائل اوا بیاں انعام کے ملئے اوس بے مقام کیا۔ خلیج کھیائت یں ایک جزیرہ سے رعجیب و توب ہے اوس کے باب بیر سلمانونکی ما ریخ ما موسس سے مگر ہندوں کی روایات بین س جزیرہ کے حالات کے ساتھ محد تغلق کا ذكرا وناية كحطور برآمات ادس كوسم بيان كرست مين بيرم مين راجه كلي واجع كويل واج تقاادس سے ایک شہر میر ہمھ آما د کرے اپنا دار اسلطنت اوس کو بنا یا تھا۔ دیلی سے سو داگر سولہ جاززرخاک اَلود کے بیرم میں لانے تھے کہ راجہ کھراج سے اون کولوٹ لیا۔ ہا وجو دیکہ اوست اون کے محافظ ہونے کا وعدہ کیا متا اور سمندر کے خداکوزیح میں صنا من دیا تھا۔ اِس سبب سے بیرمبھ د کھو گھا پر مہت سی سیاہ غزیں سے پڑھ آئی دہنوسوں کی دہوں وہوں کا اور نفیرو کا وہ غل شور بچا کہ یہ معلوم ہوتا نتاکہ سمندرا پنی حد دوں سے با ہزیکل گیا مسلما ہوں کی مختلف میں يها ن تنين - بياد سے - گهوڑے - ما متى مالک بحرے لرٹ كوتيار تے سلانوں نے اپنے خيم سمندر کے کنارے پرنگا سے تھے۔ کوبل اسے بیرمبھ کے بہٹ میں تیرکی طرح وہاڑ رہا تا اس کا استقلال وہ نتا کہ ذرہ کی برا برخوت نہیں کرتا متابسیا ہیں تیار ہو مُین ۔ آمہدان پر

سلما نوں سے تیراڑتے تھے گرکھیرا کے شرکوایک مذلگتا تھا۔ بہت دنوں لڑا ٹی رہی تغلق شاہ بے ہزاروں خدعہ کئے مگر کو نی مذہلا- ہا د شا ہمحنت کرتے سکتھ ہارگیا ہمندریر و مکیتے د مکیتے ای میں تھاکئیں۔ کمراج نے بلوار پکڑ کرراجا وُں کی عزت رکھ لی مسلمان آبنا ہے گذ ہے سرمام إنك منيس بينج سكتے تھے بحدشا ہ نے اپنی سیاہ كو بٹایا اور ضدعہ سے راحبر كومحكوم كرنا جا ہا-گھو گھا اور گنڈی کے درمیان سلمان خوف زوہ یڑے ہوئے تھے۔راجہ بیخیال کرکے ک بیشک موت کسی نرمحسی روز آئیگی ایک جهاز میں سوار ہواً اور را ت کو بیرمبھے سے گھو گھا میں آیا اور لڑنے کو تیار ہوا۔ کوا رہاتھ میں لی اور اڑنے کے لئے تاج کو ماضچے سے باندھا۔وروازہ کھولکر میاه کو با ہرنے گیا۔ سیا ہیوں کو ولاسا دیا۔ باد شا ہ کی سبیا ہ پر کھیراا ورمروسنے حمار کیا او اُسکو یا مُال کرکے کیچڑودلدل میں بھینیا یا۔نفیری و قرنا بجانخا علموں ریمیر رہے ہواا دڑا۔ ہی تھی ن ی ندماں حل رہی تھیں۔ دونوں شکر سے سیا<mark>ہی آپس</mark>یں گھ رہبے تھے۔ ہاوشا ہ کے بھا مجنے كو كلهيرا سن و مكيماا ورا وسيرنشا مذايسالگايا كه وه بالحتى سے نيچے گرا- را حباسلما نول كواسيا مارا کہ اون کو خدایا دا گیا تغلق کی آدھی سیاہ کو را ن کے سبیٹے سانے تہ تینج کیا ۔ اورا وسپر صنوب كابيىنە برسا ديا راحبە كى لموارىسىلى بۇر كى صفول پرايسى ئىي قى كەپىرمعلوم موتا تھا كەسپارگوں یں جلی شکا ف دال رہی ہے بحر کھیرا گھو گھا کے دروازہ برماراگیا۔اوس کادشر آموار الآیا ہوا ا بھے بڑھا اورسراوس کا زمین پریہ کہتا ہوا گرا کہ مارو مارو ۔ دشمن کی سیا ہجمتے مفرور ہو ٹی بادشاہ بحل سے فرار ہوا۔ ایک نیلے رنگ کی رسی جاد وکی زمین پررکھی گئی قراجہ کا دھڑ گرااورا وسے ا بنی تلوار کی حرکت مو تو ت کی۔ تو اور حبائگ آز ما میدان شے بھا گے ۔ بیرمہد کا خدا و نداینی تمام سیں بوری کرکے زمین برگرا سجوگ کے پونے سے ثابت کیا کدوہ دیوتا وُں سے خاندا ن میں تھا آگی روح کو روم نے گلا جب باد شاہ کی فوج بھا گی تو وہ بار باریکہتی ہتی کہ ہندوخوب لائے۔ ملما نوں سے قلعہ بیرم کی بانی قلعہ کو بلاک کرکے ایسا غارت کیا کہ بچرو ہ کبھی آبا دینہ ہو ا سطان بغلق سال الراس گجرات میں بہت دنوں رہا اورا بنی سسیاہ کی دہستی اوراصلاح کرنار ہ رومرے سال ہیں اوکنے جونا گڈھ کا محاصرہ کیا اور کھید کومغلوب کیا۔ جونا گڈھنسسے کے

www.pdfbooksfree.pl

ہما یہیں گندل میں وہ ایک خطرناک مرض میں متىلا ہوا جس نے آنٹر کو جنبیا نہ حہورا۔ گر وہ در ماہ سنڈ کے گنارہ جاہنچا اور سندہ کے راجہ سوہری کی سیزنش اس لئے کی کہ اُس نے مفرور مغل اميرون کو نياه دي تمي ۔ سلطان فیروز نیا ، نعلق بگر کوٹ کے فتح کرنے کے بعد شدہ کی فتح میں شنول ہواہی کام میں برسات کے بیب ہے التواہوا۔ وہ گجات میں سیاہ لیکرآگیا۔ برسات کے ختم ہونے تک نہیں رہا ۔ کئی سالوں سے ملائے المہیں گجرات کی آمدنی میں بہت کمی ہوگئی نہی <sup>ا</sup> سلطان تشمس الدین افغانی نے عرض کیا کہ اگر صور مجے حاکم کبرات مقرر کریں تومیں اُس کی آمدنی بر بیالیس *لاکه* شکوں وسوماتہبوں اور بائیں سوعربی کہوڑروں اور بیارعوغلامو کا اضافہ کرتا ہوں توسلطان نے طفر نیاں دریا بی نیاں کے نائب شمں الدین انور نیا سے يونجيا كه اگر تواس قدر محاصل ملكي ادا كرنے كا وعدہ كرے تو تجهدكو اوروں پر ترج ويجائيگي -ٱس نیے جواب دیا کہ مجدمیں اس قدر مختل دینے کی قدرت نہیں نوسلطان نے شمرالین دامغاني كو گجات كا حاكم مقرر كرديا . جب وه كجات بين آيا نوايك سال كامحال مي اينے وعدہ کے موافق ادانہ کرسکا تو بغاوت پرصتعہ ہوا۔ خلقت جس پراٹس نے ہت ظلم توڑاتھا اینا انتقام لینے کے لئے وہ ابینی امیروں ہے جاملی اور ان کی متفق فوت نے تنمس الدین کو شکت دنی اورائس کی جان لی ۔اس وقت کے بعدے فرحت الملک اس ملک میں تعکمالہ رہا۔ حب ایک دو سراتنحص حاکم آس کی جگہہ مقرب ہو کرآیا تو وہ بغاوت پرآمادہ ہوا اوراجینی امروں سے ملک اُس نے اس حاکم کوجواس کی تکر مقرر مبوکرآیا تھا او کرما ڈوال سے لطان غیاث الدین نے اُس کو کجات کا عالم متقل مقرر کیا۔ مگر ہیر جسل میں دوبارہ بغاوت اس خیالت کی کہیں آزاء فرماں روا ہوجاؤں ۔ اس لئے اس نے ہندوں کے ندیب کیا سُد کی-اُس کا بیان آکے آئیگا۔ جب ملمانوں كى ملطنت وہلى سے عليٰجدہ ہوكر كجرات بيں قايم ہوني تواس ميں جي توبير صاحب ریاست تئیں جیسے بڑکا درخت ہؤنا ہے کہ اس کی شانیں ہی اپنی پڑ کرلٹی ہیں

کواس کی جڑکٹ جائے۔ رہبی ہی خاندان سولانکہی نے اپنی تناخوں کی جڑیں پہلے اس سے قایم کرلی تیں کہ اُس کی خو جُرکت کئی ایک شاخ اُس کی باکسلہ یا واکسلہ تھی جس کے نام سے گونڈ دانیس ایک دیس گہیل کہنڈیا داکہیل کہنڈ آبا دے-اول گجرات میں وہ ان اضال ع بیں آباد ہوئے ہیں سابیرتی کے مغرب بیں جس میں بھال اورجمالا واپیں مگر بھیاں اُن کا قبضہ نیں رہا۔ اخر شاہ کے زمانہ میں وہ گلول اور ساکندمیں رہتے تھے جومسلمانوں کے ہتیار وں کے ز پرشنق رہتا تھا۔ دو سری شاخ سولانکہی سنس کی وہ ہے کہ بیربدا رجی نے بیربور میں دریا ہے ما الح كنارون يرقايم كى - وه مع الله مين لونا وارامين رميتي تھ -پرمارنبس کی ایک تناخ شود ایج ایس شوداکی ایک شاخ گجرات میں داخل مبولی اور و دمولی تهاں بیوٹیلا بیویری میں آباد ہوئی۔ ایک قوم کا بی رکاشی، سندہ سے مجوات میں آئی۔ اس نام برکائی وارکا دیس مشهورہے۔ بگیرا کے بعد انہل وارسے جمال قوم آئی۔ جس کے نام سے جمال وار دیں آبا و نبے . منڈوور جو مار وارسی ہے بوری ہار راجیوت آئے انہوں نے ابدر کو آباد کیا۔ کئی نسلوں کے راج کیا۔ یوری بارراجیوتوں کو فارسی ماریحوں میں یور بیراجیوت لکہاہے۔کولی اوبسل کی قومیں ہمی آباد وكسلطنت مطفرتياه ا یا رخ مبارک شاہی اور اور اریخوں سے معلوم ہو ناہے کہ سلطان فیروزشاہ بادشاہ دہلی نے فرحت الملك كوجن كونظام مفرج مبي كهتة بين تجرات كاسيه سالار صاحب اختياركيا بسلطان فيرفو کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلطان میکدنے حکومت کجرات پراُسے بدیتور رکھا۔یہ ملک جل وورتها - اس ملئ فرحت الملك نے اپنے میں مطلق العنان كرنا عام اور مبندوں كو اپنا باجدار نما ما چاہا شعار کفرور سوم بت برتی کور واج ویا -اس کئے سے میں گجرات کے علاء ادر فصلا رنے سلطان مخدشاه كواس مضمون كاعريفيه ببياكه وساوس شبيطاني ومبوا ومهوس جهاني كيرسبسه ہے فرحت الملک اعمال ماشائشۃ کا ترکیب ہوا روز بردربت پُرستی کورونق دو رشعارمسلانی کو

بے رونقی ہوتی جاتی ہے۔ ندمنبر کوعرت اور حرمت ہے اور ندمجد کوصوم صلوۃ سے ہرہ۔اگر اس وقت کوئی فکرایسا کیا جائے کہ جس سے دین کی تقویت اور اسلام کار داج ہو تو فہوا لمرا د اور ہنیں تو کام ہاتہ سے جاچکا ہے۔ باد شاہ کو اس بات کے سنے سے ملک گھزات کی عکومت عظم ہما پار ظفر خاربن وبيالملك كوكه امرات كباربس سئة نهاعطاكي اورأس كي توقيرك واسط جتر سفيد بارگا رخ كم محضوص باد تنابول كے سالته ب جمت كيا- اور مظفر فان كا خطاب ديا-منطفرخان دبل مين ١٥٥ رمحم سيهم بهيك كوبيدا مهواتها - اس كاباب سطان فيروز تغلق كانتراب ا تناجس نے اس اونی عهدہ سے اس کو درجہ امارت پر پنجایا تها بسلطان محمد شاہ تغلق کے زمانہ میں . فلفرخان شربًا محدى كى يانيدى ميں اور إمانت ودانت ميں مشهور تها۔ اس ليے جبعلا، كجرات کی عرضی باد نشاه پاس آنی تو آس نے بسو بہ گجرات کا صاحب صوبہ کردیا۔ وہ م<mark>ے 1</mark> ہے۔ کی شروع یں دہی سے متوا ترکوح برکوح کرکے کجان کی طرف متوجہوا اُس کوراہ میں خبر ملی کہ اُس کے یے آبار فان کے بان بنیا پیا ہواہ جس کا احد فان نام رکھاگیاہے۔ طفرخان اس کوایے لئے نیک شکون مجما۔ بڑی نوشی منا ہی۔ جب وہ ناگورمیں آیا تو اُس پاس نظام سفرح کی فرما د کرنے کے المحال كمبائت آن ففرخال نے اس جاعت كو دلاساد كرايك خط نظام مفرح كولكهاكه ملطا مخد شاه کی خدمت میں یہ معروض ہوا کہ تو نے محصول سلطانی چند سالداینی حوائج میں خریح لیااور خزانہ میں ایک دینار نبیس بنجایا۔اور با وجودا س کے ظلم وسستم کا ہاتیہ دراز کیاہے اس جگہد کے عام متوطن رنجیدہ ہو کرکٹی دفعہ دہلی میں بادشاہ کی خدمت میں آئے اب اس ناچیہ کا طاع ميرك سيروبهوا سهد بشرطرنقي يرس كرجو كي محصول فالصدموجود بومبت جلداب ياس دیلی مہیج اور مظلوموں کوتسلی دے خود داراللک دہل کی طرف متوجہ ہو۔ نظام مفرح نے جواب میں کہا کہ جماں تم ہوت دور چلکرآئے ہو دہیں ٹہیرے مہواور آ کے تصدیع نہ کروکہ میں میں عُلَمة أكر حماب كومين كرون كابشرطيكم آب مجهم وكون كو حوالدكرين - اس جواب سے ظفرخاں کو اس کی بغاوت کا یقین ہوا وہ اسا وں میں گی جس کی جگہہ احمد آبا واب آبا د ہونظام سخ نے گجارتیوں اور کا فروں سے خوب موند کرلیا تھا۔ بارہ ہزار سوار اور پیا دے اس پاس جم

ہوئے اور جگ کا امادہ کیا طفر خال نے اول المجی نہروالہ میں کوئین مشہور ہے بیجا۔ اور لبطریق نفیسحت و ملامت کے بینجام دیا کہ اپنے کام کے بدانجامی کوسوچ اپنے ولی نعمت سے دورمت بھ اور کجاتیوں اور کا فروں کے استفہار سے فریب میں ست آ وہ ہمادروں اور ہمتنوں کے تقابلہ میں نہیں ٹھیر کینگے ۔ توسنید ہو دہنی کے باد نساہ پاس جا اور میرے پاس آگرسند امارت تِیمکن ہو۔ اس کے سوا؛ کچھے اور نہ سویح اس سے نوشیان اور گمراہ ہوگا۔ گرنظام مفرح نے اطمی پروششتی کی اور نامناسب نالایق جواب بهیجا - ناچارطفرخا*ن سناف ب*یس چارمهزار سوار**کسک** نرواله كور وانه بوا- نظام مفرح نے وس بارہ ہزار آدمیوں كوسخا ہ د كر نبروالہ امير كالا اور موضع کانھو (کنبھو) کہ نہر والہ ہے بار ہ کوس برہے طفرخاں سے مفابلہ ہوا اورخوب لوارحکی اڑ نيزه يرنيزه اورظفه خال كو فتح بهوا بي بهال ايك شهرًا بادكيا جس كام نام حيت يور ركها-نظام مفرح تحصن کے قصدے نہروالیس کیا فطفرخاں نے نہروالہمیں خوب اپنی سیاہ سے انتظام کرلا بر<u>ہ ہ</u>ے۔ میں کمنبایت کر <mark>مسافروں اور ناجرو</mark>ں کی منزل ہے وہ کیا اور رعایا کے حال پر توجہ کی کہ حدود اور احکام مقرر کئے اور اسامل میں آیا-اب اس نے ہندو ٹیسوں کے باجگذار نبانے پر توجہ کی - مالاف میں راجہ ایدر نے معمولی خراج نیس بہیا : طفرخال الشکر لیکرو ہاں گیا -اور قلعه اید کا محاصرہ کیا طرفین سے چند وفعہ سخت لڑائیاں ہوئیں جن بیں طفخ کو فتح ہوئی۔ تمام ولایت ایدریراس نے قبضہ کرکے غارت قاراج کیا۔ جس نحانہ کو دمکما فاک كرابركيا-لرك لركون كولوندى غلام نبايا-تهوري مدت بس ابل قلعيس غلاكا قعط موا-كدكتابي كوادبيلي كے كواورآدى دونوں كو كهانے كيك اس كے را سے ايد اپنى سركتى ے نادم وبشیان ہوا اوراینے بڑے بیٹے کوہت سی پیکیشیں دیکر طفر خاں یاس بہیا۔ اورجان کی امان مانگی۔ ظفر خاں نے صلح وعفو میں مصلحت دیکہی اور نفو دجوا ہرات بہت بیشکش میں لے اور محاصرہ سے ہاتنہ اُٹھایا۔ یہاں سے تبہرسومنات کی طرف جو جزیرہ دیو کے قریب ہم مطفرغاں کا جانے کا ارا دہ تھاکہ ملک راجی المخاطب عا ول خاں نے کہ س طین فارو جبر ہائی كا جدتها اعلاني استقلال لمندك اين أقطاع سے خارج قلعة تهال نيز اورتهام ولايت

0.10.0

خاندیں پر قبصنہ کرلیا۔ اور اسی پراکتفانہیں کی گجوات کے بعض پر گنات شل لطانیو رزر با کوہی زحمت بهنجاني نظفرخان نے اس کاعلاج ضروری جانا اور اس طرف متوجہ ہوا۔ ملک راجا کہ مز عاقل وواناتها اینے تین مرد میدان نه یا یا قلعه مین تحصن بهوا ا ورانجاد ا درموافقت میں صلح دیکہی علما کی معرفت صلح کر لی - راجے حضرت عرفار و تی کی ا د لا د ہونے کا دعویٰ کرّیا تھا۔ اس کے ظفر خاں اس سے مراسلات میں مربدا نبیش آنا تھا۔ اور ا نقاب اعزاز کے سا لکہاتہا پنرطفرخاں گجرات میں واپس آیا تو اُسے معلوم ہواکہ گجرات کے مغربی اضلاع میں راہے جہزندنے اسلام کی اطاعت سے انکار کیا ہے تو اس پرسٹ<mark>ے ہی</mark>ے۔ میں کشکر کشی کی اور ان حدثو کے کفار کے قتل و غارت میں مشغول مہوا و و نهایت متمرد و سرکش تھے میجوب بدیع الحال و سران بری تمثّال سلمانوں نے اسپر کئے ۔ اُن کی کشتیاں لوٹ کے اموال سے مالا مال ہوئیں۔ آس کے بعدراے جزید نے عاجر ہو کریک جتی و فرما <mark>برداری</mark> اختیار کی بہت تحفے وہدئے نذر یں ویئے ظفر خان بہاں سے کوچ کر کے سومنات گیا۔ بہاں بنوں کو نگونسار کیا اور تنحانوں کی عکمہ ایک مسجد عامع نبالیٰ اورارہا ہے مناسب شرعبہ کو متعین کیا اور تہانے بٹمائے اور بیٹن کی جانب متو جہ ہوا ہے <del>''' ہ</del>ے۔ میں معلوم ہوا کہ منڈل گڈ ہ کے راجیوتوں نے ایسانسلط یا یا ہ كه اس كے مسلمان اُن كے ظلم سے اپنے وطنوں كوچھوڑے چلے جاتے ہیں اور اُنہوں مالگذاری ہی دینی چپوڑ وی ہے ۔ ظفرخاں وہاں پنجا آ در مندل گڈہ کا محاصرہ کیا منجینیقوں کو لگا کے ہرروز اجوتوں كوسكراركيا. مُرقعه إيسامته كرتها كه منجينقون عنه كام نه چلاتوساباط تيار كئيا. اُن سے بھی کام نہ چل - طول محاصرہ سے طفر خاں ملول ہوا کہ ناگا ہ لطالفت نیسی سے قلعہ کے امدر وبایسلی اوربیت آ دمی بهار بوئے اور سرگئے۔ راہے درگا نے دیکہا کہ اہل قلعہ کا حال میگ ہور ہاتو آس نے ایک جاعت کو تبغ و گفن گرون میں ڈالے ظفر خاں پاس پنجا اور عور توں اور بچوں نے سروں کوننگا کر کے حصار کے اوپر سے عجز وزاری کرکے رنہار مانگی۔ ظفر خان أس كو اليد اسان جاما - اوريشكش ليكر صلح كرلى اور اجميرس زيارت كے لئے كيا - زيارت کے جلوارہ وبلوارہ کی طرف لواء غزا کوجلوز دیا۔ اس راج میں بت پرشی کارواج بڑا تہا۔

یماں آ دمیدں کوفتل کیا۔ تبکدوں کوخرا ب کیا - اس ولایت کے چند فلاع لیکراینے معتمد وں کے حوالہ کئے جمن سال بعدیتن میں آیا۔ اُس نے حکم ویا کرمیا ہی ایک سال کی خدمت و ترووسے معان ہوں۔ تایخ الفی کے کلامے ایسامعادم ہوتا ہے کہ اس سفرے مراحب کرکے ظفر مل ن إنه مام كاخطبه طرم وإما و رمنطفرتهاه اینا خطاب ركها-ا خرسن مسلفه خان کابٹیا آتار خان که سلطان محدّین فیروز کا وزیرتها - ملوخان کے غلبہ واستبلا ہے ہاگ کر گجات میں باپ پاس آیا جس کا میان سلاطین دہلی کے عال میں ہوا فآبار حاں نے اپنے باپ کو دہلی کی ہا د نتاہی کی رغیب و تحریص کی مظفرخاں نے منظور کیا اور تشکرکے تیار کرنے میں لگا کہ یہ خبر آئی مزرا بیرمٹر خاں بنیرہ امیر تیمور نے ملتان کے لیا منطفرشا نے فراست سے دریافت کیا کہ مرزا پیر محد فاں امیر تمور کا مفدمہ ہے ۔اس کے اُس نے انی غرمت کوملتوی کردیا سرایش میں اپنے بیٹے تا کا ماں سے انفاق کرکے قلعہ ایدر کی سنجہ کا قصد کیا۔ اور *سفر کرکے نہی*ب و غارت میں تق<mark>صیر نہیں کی ۔ قلعہ کا</mark> محاصرہ کیا اور اہل قلعہ کی ج ا یسی ضیق میں کی کہ ویا ں کے راجدن مل نے نهایت ما جزی کے ساتنہ المحیوں کو پیجاا ویزشکش دینا قبول کیا ۔ چونکہ دیلی فقنہ و شرہے بری تی اس نے بیش کش پراکتفا کی اور رمضان میں نئین مراجعت کی -اس حال میں ایک خلق کتیر دلی ہے امیر تیمور کے نوف سے بہاگ کر بین میں آئی۔ برایک پر مطفر شاہ نے اس کے حال کے مناسب سفقت کی اس بڑ رئیں " صاحب قرال سے بماگ کرسلط**ان محم**و, شاہ بن سلطان محدین فیروز شاہ گجرات میں آیا منطفرشا نے صلاح وولت اس کے آنے میں نہ دیکھی۔ایسا اُس کے ساننہ سلوک اِلاتق کیا کہ و ، تعنگ آگر اور دل مكت مهوكر مالوه و چلاگیا - اسی سال مین منطفر شاه نے پترفلعه ریدر كو ماكر محاصره كیا راے رن مل کو سوائے فرار کے کوئی چارہ نہ تما برات کو قلعہ خالی کرنے وہ بحالگر کو ہاگ گیا۔ صح کومنطفرتناه قلعہ کے اندرآیا اور ایک سردارِ اورسیاہ کو ہیاں مقرر کیا۔ سرکنٹ میں سومنیات میں گیا ایماں اڑا نی میں بڑی خوریزی ہوئی مسلما نوں کو فتح ہودی ۔ اور دیومیں راے ہماکیا مظفر خاں نے دیو ۱ دیب کو آن گیراا درایک دن میں جرو قهرسے مفتوخ کرلیا۔ اور اس کے

تمام بالغ مردوں کو قتل کیا-راجہ کو اور بہاں کے تمام رؤسا کو ہتیوں کے پیروں تنام مبلا اورعور تو<sup>ں</sup> دیجوں کو یکر کرمسلمان کیا ۔اور اُن کے احمال و اُنقال پرمتصرف ہوئے۔ایک بتخانہ بزرگ کو نوز ااو ر) عَلَمه ایک مسجد عالی بنوا ای- امراء بزرگ میں سے ایک شخص کو مقرر کیا ۱ و بہت اوٹ کا مال لیکرمگن کو مراجعت کی۔ ایک مورخ بیان کتاب کرمین میں مظفر شاہ نے یہ ادادہ کیا کرائے اوا دہ کیا کرائے جا کردہا منے لرہے اوراپنے بیٹے تا آرخا*ں کونخت برینٹھا نے اس کوخود خطاب غی*ات الدولہ والدین مختباً كاديا جب اس مقصد كے لئے وہ سنت پورا یا تو تا تار خاں شخت بیار ہو كر مركب منطفر شاہ فسخ غومیت کرکے اسا ول میں آیا۔اصل میجے روایت یہ ہے کہ آثار خاں نے سال مٰد کورمیں اسا ول میں ا پ برچڑا ہی کی اور بٹسے باپ کو کمڑ کر قلعہیں محبوس کیا اور اپنے جیاشمں خاں کو وکیل کمان ا ورانیا ناصرالدین شاه نقب رکها به نساحب که وحظبه کجرات میں موگیا اورتسنچه د ملی کا ساما ن ف واستعدا دلشكر درست كركے كوح كيا سلطان مظفر شادنے اپنے معمد وں میں سے ایک كواپنے بها بی یاس مهجا اور میغام دیا که نفجه خلاص کرے اور محد شاہ کو ہلاک یشمس غاں نے بهائی کو جوا یا کہ مخد شاہ میرا فرنیذ رشید ہے۔ تیرا تعلق خاطراس کی طرف ہے میں اُس کوہلاک کرنا ہوں ایسا نہ ہو کہ پہر بیرے ہی تیر طامت کا ہدف بنوں سوچ سمجہ کر ہواب دے مطفر خان نے کہ الابیجا کہ میں نے ایس بیٹے کو حبیاکہ ناتارخاں ہے عاق کیاا ورمجبت کومنقطع ۔اب پیدو فرزندی کی سبتہ لوب ہو بی ۔اس لئے اس کو مار اورمیری شعیفی وبیری پررحم کر۔ ناچارشمس خاں نے بہتیجے لوز ہر: یکر مارڈوا لا ا وربعا دئی کو تحبس سے نخا لکرمسند حکومت پر مٹھا دیا۔ د لا **ورخاں والی مالوہ فوت** ہوگیا تھا۔ ہوزنگ شاہ اُس کا جانشین ہوا مشہوریہ ہواکہ مہوننگ نے ملک کی طبع میں ماپ کورمرا ویکرمار ڈالا۔ والاورخاں اوم خلفرخاں میں بڑی و وستی تھی اس لئے میں باہدیہ ہیں وہ و وست کا انتقام لیلنے گیا۔ بنوسنگ ایک جوان شوخ وُسنگ تها وہ ماعا قبت اندیشی سے لشکر گجرات سے لڑنے کٹر امپوگیا شکست یا نی گرفتار ہوا منطفر شاہ نے دہاریں اپنے نام کا خطبہ یڑ ہوا یا اور سکھلا اوراینے بهائی نصرت فال کو وہ تفویض کیا مظفر نے اساول میں مراجعت کی اور ہونسکتناہ

کو اپنے یوتے احد شاہ کو سپر د کیا اور حکم دیا کر کئی قاعہ بین مجوں کرنے -احمد شاہ نے حکم کی تعمیل کی جند اینے کے بعد اس یوتے نے دا داکو عرفیدایت اتبد سے لکھا اُس میں ہونگ کی روائی کی درخواست کی دا دانے پونے کی درخواست منظور کی اورنصرت خاں کو بلالیا۔اور مبتوسک كوجير سفيدوسه إمرده سرخ اورتمام لوازم ثبابي ديكرمالوه ومنده وبالكل اسے دیا اوراحمد شاہ کے ہراہ اس کوروانہ کیا کہ وہاں جاکراُس کو تحلّٰت پر شماکے گجرات میں چلاآیا۔ صفر سلام معرف منطفرتناه بیمار مہوا۔جب اُس نے جانا کہ یہ مرض الموت ہے تو وہیت کر ا وراینے فرزندوں میں سے احمد شاہ میں زیا دہ قابلیت دیکہی اس کواپنا دلیعہد کیا اور مربع الاہ کواء سال کی عمر میں سفرآخرت راختیار کیا۔ اُس کی مدت ایالت ۲۰سال سے کچے زیادہ تھی۔ دہلی میں سلامی میں پیدا ہواتھا اوسال کی عرمیں دا داکے مرنے کے بعد باوٹ ہوگیا۔ منتخبات التواريخ مين أورمراً ة سكندري مين لكهام كخطفه خان كابها بي شمس نمان بهاجوجيوركي لڙا ان ميں ماراگياتها أس كا بيثيا فيرور خارتها يعض كتے ہيں كہ وہ منطفرخاں كا بثياتها بتيجا نہ تها جب میں میں اُس نے احمد شاہ کے جلوس کی جرسنی توعلم نعاوت بلند کیا۔ اور حسام الملك وملك نثيروكريم خسرو وجيونداس و نبائك داس كهتري كواينے سانته متنفق كيا يه امرائ مظفري مشاجهر ميل سيد نصح اور شرارت واتى وفتنه أگيزي مين موسوف ومعروف تح اُن کے ذریعہ سے سیاہ جمع ہو لئے یہ سب کمنبات، میں گئے۔ امیر محمود ترک اور شاہزاؤ ہمنان بن سلطان منطفرسورت میں آنگرأن ہے ملے بہیت خاں کے ملنے کی خبرسنکر سنعا دت خان وتریکا بن سلطان منطفہ کمنبایت میں گئے اور نریدہ کے کمنارہ کومعسکر نبایا اور آیس میں مشورہ کرکے سا آہٹہ ہزار سواروں کے ساننہ بڑوج میں گئے ۔ فیروز خاں نے سررجیز رکھا اور سراروہ سرح لگایا ا وراس کا اعلام کیا اور ہتوسنگ کو ہمی استعانت وامدا دے لئے خط لکہا بسلطان ہو شک نے ابس شرط يرآ ما منظوركيا كرحمول مقصد كے بعد ہرمنزل يرسوم ارٹنك ديے كا وعدہ كيا جائے ہندوستاں کے اس حصد میں ننکہ آ دہایا و وتھائی روبیہ کی برا برمبوتا ہے توسو ہزار ننکہ برابر

.... ۵ رویئے یا ۹۹۹۹ رویئے کے ہوسے بیاک داس اور حیون واس کی رہنمونی سے زمیندار وں کو کموڑے وخلعت اور فرمان بھیج گئے اور اطاعت پر دلالت کی گئی بعلطان احمد ثبا نے باوجود عنفوان ساب کے کام میں عجلت نہیں کی اورایک جاعت کے ساتنہ ایک مکتوب تصیحت آمیز فروزخاں پاس ہیجا۔ مگراس بندو وغط کی شراب نے فیروز کے مزاج میں کوئی نشنیر لیا۔ آدم بنکر کچید آ دمیوں کے ساتھہ اُن کے دفع کرنے کو مامور ہوا مگرائس کؤسکت فاحش مہو الح. بنایک داس کے نام فتح ہوئی جس سے اُس کو نہایت نخوت ہوئی۔ امراکو اس کے تسلط کی ناب ہنیں ہوتی ۔سب نے اُس کوملکر قتل کر ڈوالا۔ اکثر آدمی فیروز خاں سے جدا ہوکر احد شاہ یاس پیلے كَرُهُ- فِيرُوزُ قلعه بروج مين متحصن مبوا يسلطان احد شاه نه يهرايلجي فيروز خاں ياس مهجا اور يہنعاً) دیا کہ خدا گئان کبیر نظفر شاہ نے اس دیار کے حل وعقد کی باک مجہ ہے متعدار کے قبضہ اقتدار ہو دی ہے الحمد اللہ کہ امراکی اطاعت و انفیا دسے اورموا <mark>فقت ایام سے سلطنت کو آسحکا</mark> م لاکلام ہوگیا ہے بھکو چاہئے ک*وعمر وزید کے جمع ہونے پر فریفی<mark>تہ نہ ہوا ور ا</mark>پنے افعال واعمال قبیجی سے ناڈم* ہوکراغتذار کا دامن مکرٹ سرکشی کی بدانجامی سے خوف کرا ورا قطاع ہومظفر شاہ نے ہالک کو دی ہیں اُس پر قانع اورمیرے الطاف کامترصد ہو۔ اس ایکی کے آنے اور پیغام سے کے بعدسب نے سوچا اور مہیت خاں کہ سلطان کا سکا بھاتھ یاس کیا اور اپنی ندامت کوظام کیا ۔سلطان نے اُس پر نوازش کی ۔سب امرائے جرایم معاف کر دئے اور اپنی اپنی جاكيرون مين أن كواً ما دكما-احمد شاہ کا ارادہ میٹن جانے کا تھا کہ اُس نے ساسلطان ہوننگ جس کو فیروز خاں نے مد دکے لئے طلب کیا تھا۔اپنے دار الملک سے چلکر گحرات کی طرف متوجہ ہوا ہے بسسلطان احد شاہ نے عاد الملک کونشکر کمٹیر کے ساتھ کارزار کے لیے بہیجا اورخود بھی پیچیے ایک علیمت صوری ومعنوی کے ساتھہ رو براہ ہوا۔جب میڈننگ کے نز دیک عادا لملک آیا تو اُس لوح پر کوچ بے توقف دورنگ نہایت خجالت وانفعال کے ساتہ اپنے دیار کو کئے توعالما*کہ* چلاآیا توسلطان احد شاہ اسا ول آگیا بھائے۔ کے آخر میں شنح احد کنبوہ سے استخارہ و

استشاره لیکرسائی کے کنار میرایک شهر کی بنیا دوالی اوراس کا نام احد آباد رکھا۔ وہ تهوژی مدت میں آبا د ہوگیا ا ور سلاطین کجرات کا دار الملک بن گیا ۔ وصیہ اساول اس برکا ایک محلہ ہوگیا۔ بلدہ کے سرے برکہ دربارتیابی سے متصل ہے تین طاق کلاں ختت بختہ منا <u> اوراُس کا نام تربولیه رکها - بازار ایسا جوارا نبانا که اُس میں گاڑیاں بیلو بر ہیلو جاسکتی ہن کامی</u> کی اینٹ کی نبائیں اوران پر کے کاری کی تفلعہ وجامع مسجد نبانی بشہر سے باہر ۳۶۰ پورے آبا دکئے۔ ہر بورہ میں مسجد و بازار اور دیوار ښد نبائے ۔ اس میں یماں کے باد نشاہوں ور بزرگوں کی عارات کیج وخشت بخشہ سے بنی ہوئی ہیں اور اکثر گرمٹی کے ہیں غرض پہ شہر معمور ہے اور بعض خصوصیات میں ہندوشان میں بے نظرہے۔ بھلام میں مجھدون باقی تھے کہ فیروز خاں وہبیت خاں نے ملک بدر علاء کے بسکانے سے بغاوت کے کموڑے چمکائے۔ راجہ ایدر رن مل رائے پانخ ہزار سوار اپنے ساننہ رکساتھا أس كواينے ساتنہ اس وعده پر متفق كيا كه قلع<mark>ه إيدراُس كوعطاكيا جائيگا سيدابراہم المخاطب ب</mark> رکن الدین فاں جا گیردار مہراسہ کو ہی اپنے ساتنہ یک جمت کرکے خوب جمعیت فیروز فاس بهم منیجا دی سلطان احد نشاه نے لشا کو حمع کیا اور مهراسد پرمنو جهر ہوا۔ اثناء را وہیں رکن لدین جا کے بیکانے سے فیج خاں احمد خاں سے برگشتہ ہو کر فیروز خاں سے مل کیا۔ احمد شاہ حبابیوں کی حد و دمیں آیا تواُس نے علمار کی ایک جاعت کو بدر اور رکن الدین خان یاس مبیحا کہ یرده عفلت کو اُن کی نظر بصیرت سے اُٹھاکر را ہ راست پر ہدایت کریں ۔ مگران علماء نے معا کے موافق ہواب نہیایا وہ دلگیز ہوکر سلطاں احد شاہ پاس آئے ۔ وہ افواج وصفوف کو آرامستدكركة قلعدكي طرف روانه بهوا- اس طرف سلطان كمتقابليس برب برب آ ومی آئے اہمی ہیفٹ و سال کی استعمال کی نوبت نہیں آئی تھی کہ احمد شاہ کی صولت باوشاہی اُن کے دل میں ایسی منٹھی کہ وہ قلعہیں ہاگ کئے ۔ احد شاہ نے قلعہ کا محاصرہ کیا اور حدد آدمی ہیچکے صلح کی ترغیبس دیں۔ ملک ہدر اور انکس خاں نے مگروغدر سے پیغام دیا کہ فلا ں فلاں امیر فلعہ کے نزویک آئکرعمدو قرار کریں تو بھاری فاطرحمع مبوکہ ہم باہر آئکرسلطان کی

ملازمت کریں۔سلطان احد شاہ اُن کے مگرو حیارے غافل تما اُس نے اپنے امراء کہار کو

سب الالنماس أن كے فلعہ كے وروازہ كے قریب بہيجدیا۔ فیروز خاں كے وكيل ملك بدراور

انکس نناں آئے ملائمت کی ہاتیں کیس اور در بحر قلعہ کھولاا مراد احد شاہی سوار ان کے زدیکے

کے اورباتوں میں مشغول ہو ہے کہ ناگاہ ایک جمعیت خندق کی کمین سے نکلی اور اُن کی طر متوجههونی آز درخاں وعزیرالملک تو گهوڑے مبرگا کراحدشاہ پاس پینچے۔ نظام الملک وسیلہ گرفتار ہوئے جب اُن کو فلعمیں نے جانے تھے تو وہ کاریکار کتے کہ ہم خود گرفتار ہوئے ہر ملطان ہمارے حال کا لحاظ کچھ نہ کرے اور قلعہ پر ناخت کرے کہ وہ ایک خمامیں ہاتہ آجائیگا ملک بدرنے ان دو نوں کے بانوں میں زنجیس ڈالکرایک اندہ پرے گرس بندکیا وہ سمتنا تا کہ جب مک یہ امیر فدیر منگے اہل فلعہ احد شاہ کے ہائنہ سے محفوظ رمینکے ۔احد شاہ نے جنگ سلطانی کرکے ایک دن میں قلعہ کو فتح کرلیا۔ ملک بدر وانکس خاں کومار ڈوالا۔ نظام الملک ق وسعیدالملک دونوں سلامت بچلے اور احد شاہ کی <del>لازمت میں مستعد ہوئے۔</del> فیروز خاں و رن مل دونون جُكُل وكوه إيريس يط كئ بعد جندر وزيك دن ل راج ايدر في اين كام كا علاج یہ کیا کہ فیروز خاں کے ساتہ عذر کیا اور اُس کے ہانہیوں اور خزانہ کولیکرسلطان احد شاہ کی خدمت میں مبجدیا ۔ مالگزاری کے لئے عجز وزاری شروع کی سلطان فتح یا کے احمد آباد میں آگیا۔ فیروز خاں ہماگ کرناگورمیں کیا اور وہاں کے حاکم کے ہاتنہ سے قتل ہوا۔ المناش ميں ملک شيروملک بهمکن وا دم خاں ا فغان وملک عیسی سالار نے فتہ خواہدہ كومبداركيا متمرد زميندارون كوابنا يارنبايا اورولايت كجرات مين ماخت وتاراج ننروع کی اس زمانه میں راجہ منٹل وراجہ ما دوت و بدہواں نے سلطان ہوتنگ یاس اپنے آدمی بیجار کجات کی سخر کے لئے تحریص کی۔ سلطان ہوٹنگ نے احد شاہ کے حقوق سابق کو بالائے طاق رکھا اور گجرات کی طرف متوجہ ہوا اور اُس کی خوابی و ماراج میں کوئی بات اُنہا بیں رکمی سلطان احدنے توراجه جلوار و پرفوج کشی کی تھی اب اس نے ویکما ک طرف سے اُنٹیا تواینے ایک ایک امیرکو ہر حکمہ کے امیرے لڑنے کے لے بہیجا اور خودسلطان

ہونگ کے دفع کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ جب موضع باند ہوئیں بنجاجو نواحی چنیا نیر کے نزدیک ہے تواس نے عاد الملک سمر قندی کوایک فوج بزرگ کے ساتنہ اپنے سے پہلے ملط بنینک سے نوٹے کو بہجا جب اُس نے ساکہ سلطان احمد کا غلام اُس سے لونے آ ناہجو اً بنی شان کوار فع سنجکر ابنی ولایت کو مراجعت کی عما دالملک نے اس حاعت کو مقید کیا جواس فساد کی محرک اوربا عت تنی اُس کو بادشاہ کی حدمت میں لایا ہونگ نے مراجعت کے لئے نامتی کا بہانہ نبایا ورنہ وہ ہی اینا کوئی غلام احد شاہ کے غلام سے لڑنے کو پیجد تبااؤ حب احد شاه این غلام کی مده کو آناتویه این غلام کی مک کو جانا جب ہوشک بهاگ گیا تواورامراہی اُس کے احد شاہ کے امراکے سامنے نہ ٹیسرے بھاگ گئے یشہزا دہ نطیف خاں اورنظام الملک نے شیرملک احد سرکھی کا تعاقب کیا وہ وساوس نفسانی وخطرات شیطانی سے باغی ہوئے تیے۔ اُن کے گررچار آن کے احمال اور اُتقال پروہ متصرف ہوئے۔ آخر ناچارىبوكرستىرىلك اورا حدشىركىي بىركرل<del>ۇپ اورنىكەت يانى</del>-ايك روايت يەسې كەسلىر نے پیچیے سے تیمن پرشب بنون مارا کر مقصد نہ حاصل ہوا۔ اور ایک جماعت کو مارکر راجہ کرنال رضیح نام گرنارہے) پاس بعاک کیا احد تنا ہ اپنی دار السلطنت کو آیا-سورتهه كا ديس ايسام كه وه تايشه مندوُل كوغرنر رام براس كوديناميس وه إنيابتت جانتے ہیں۔اس سرزمین میں صاف دریا بہتے ہیں۔اس میں اچی سل کے کموڑ سے پیدا ہوتے ہی خوبصورت پیاری پیارٹی کل کی عورتیں ہوتی ہیں چین اس کو مقدس جاتنے ہیں۔ اُن کے دینا مات اورارشت نمی کی سرزمین وہ ہے اور اور ہند وُاُس کو متبرک اس لئے سیحتے ہیں کہ اُن کے مہا اورسری کشن کا دیں ہے۔ ترکہنکر کے بیرونعنی جین مقدس بھاڑ گرناراو زُسٹرنیا ٹی کی جاترا کو آتے ہں اور و تناو کے چلے سور تهہ کا خیال ایسار کتے ہیں کہ مرصح کو ماتھے پر گوبی جندن کا ملک لگاتے ہں شوہ کی یوجا کرنے والے سور آپر کے ساکہ ہن فتحمند شنکر کی زمزمہ سرائ کرتے ہیں! ورراجیوت ا وزبها ط راکنکار کی بها دری کی تعریف کرتے ہیں اور رانگ دیوی کی قسمت کے لئے روتے ہن اور ہر تبام کو دہات کے در ختوں کے نیجے سور تبہ کی شایش میں یہ اسلوک بڑہتے ہیں جس کا

حبدیہ ہے کہ سور تبدیس یا نے رتن میں کہوڑ ہے، دریا ، عوزیں ، سومنا تد ہری مِسلمان ہو یعن میں خاموش نہیں ہیں۔مرآ *ۃ سکندری میں لکہاہیے کہ زرخیز* وشاداب،ملکوں مالوہ اورخا ا ورگجات کی بنسبت سورته میں زیا دہ دولت ہے۔اس میں اُن ملکوں کی ساری عمدہ اوپٹش ت خیرس هر حکه نظرآنی بهن وه ان ممالک کی زمین کی ساری خوبیون میں برا سریبی - مگر فیفسیکت ۔ وفخراسی کو حاصل ہے کہ اس میں بندرگا ہیں جن سے ہاجر دولت کماتے ہیں اوراُن کی ہو ب ملكوں میں عیش وغشرت وآسایش وآرایش كا اسباب بهم پنتچاہے جس كی ضرور ا ملک کو ہے مسلمانون کی مارنح میں لکھا ہے کہ سلطان احد شاہ نے کوہ گرنار کے فلعہ کی بڑی تعین سی تهی وہ اُس کے دیکھنے کا کمال اُسیاق رکسانتا۔ اب کب ہماں کے کسی راجہ نے سلمانوں کی اطاعت نہیں کی تھی۔ بہاں کے راجہ نے شیرملک باعی کونیا ہ دی تھی اس لئے احد ثباہ کواس کل رع کرنے کے لئے یہ خاصہ سب ہاتیہ آگیا تھا۔جب احدثیاہ کوہتیاں کے قرب آگیا تواس کا مظا سند وراجہ نے کیا بگرمسلانوں کی جنگ کے ندسیاب میں کہیں اس کا سرنہ جا۔اب مک اُس نے لمانوں کی لڑائی کا صدمہ اُٹھایا نہ تنا اُس کوشکت ہوئی اور قلعہ کرتا ر کرتا ہے اُس کا تعا. یا گیا۔اب اس قلعہ کو جویا کڈ ہ کتے ہیں۔ سیا ہ اسلام نے قلعہ کے نیچے انکراہل قلعہ کو ایسانٹک لیا که راجه نے تحفہ تحالفُ بہیحکر سالانہ خراج دینا قبول گیا سلطان نے دوسکے بہائیوں سدا بوالخہ وسیدا بوا تفاسم کو تحصیل مال کے واسطے مقرر کیا۔ کجوات کے مختلف حصوں میں ہند وزمیندار بسلے ہوئے تہے جن کے تہوڑے یابت دہات تبے اُن کے مطبع کرنے پراحمد شاہ شوجر ہوا. بعض ان **زمینداروں میں سے ب**ہاڑوں اور شکوں اور قدرتی حصاروں میں رہتے ت<u>ہے ہو</u>نہا۔ وشوارگذارت وه خراح نهیں ویتے تھے جت کک اُن کے سرر نشکر ندیو ہے۔ بعض میندار یے مسکل مقامات میں نہیں رہتے تھے۔ وہ اپنی زمین کو حمود کر ملک میں فراتی ورہ زنی کا کام تے تبے اُن کے سیجے ساہ برتے بہرتے تھک جاتی تن حرکومصالحت برراضی ہوجاتی تهی و انگی منصبط جاگیرس ان کو ہیر دی جاتی تہیں ۔جب اُن کے سربرسے سیاہ اُٹھہ جاتی توہی وبى انباغود سرى كاطريقه اختيار كرتيته يعض زميندارم

شائسة بهوكياتها-أن كيم الهدايسي زبردستي نيس كرني يرتي تي-مراۃ احمدی میں ککہاہے کے سلطان علاءالدین کے زمانہیں اُس ملک میں مدہب اسلام ط ہواجو نبروالہ مٹن کے مغربے بڑوج کے مشرق مک بیلناہے۔ مگر میر پسی بہت سے مفامات میں گفری مروب تها سلاطین کجرات کی سبی ہے بتدریج اس کفر کی فسلالت دور ہونی اور سلطان احمد شاہ کی عوق دیزی سے بہت سے کا فرنور ایمان ہے منور ہوئے رہے ایک میں ملک تحفہ کو باج الملک خطا. ویکر فاص حکم اُس کوید دیا کہ وہ کا فروں کے بت خانوں کو ڈیا دے اور کجرات میں اسلام کی حکومت ُ سطوت دکھا دے ۔ اُس نے اس ایٹ فرض کونعایت نوش اسلویی سے اواکیا کہ فرشتہ نے کھاہے کہ ممالک گجرات کا ضبط اُس نے ایساکیا کہ کل ملکت میں گرانس اور میواس نام کو باقی نہیں رہے گراس اورمیواس دو **فرقے زمیندا روں کے تب**یجن کا طریقه یہ تہا کہ وہ رعیت اومتعلقین سمیت ایے گا**و** کوچپوٹرکراور ویران کرکے کسی ایسی نیاہ گا ہ میں چلے جاتے ت*یے کہ وہاں جیٹیے غارت گری کرتے ت*ھ اوراً مکی سزاہے بچے سنے تنی جب اُنکومسلانوں کی سیاہ نمارت سنگ کرتی تھی تووہ خراج دیتے تھے۔ احد شاہ کے باب میں ہند بھا ٹوں اور کینٹہ وں نے ڈلل قافے نیار کے ہوں کو وہ سج تارنجی بارس سے معرابیں مگر بعض خانگی امور ان میں اسے لکے ہیں کہ اُن سے اس زمانہ کا حال معلوم ہوّا ہے بهاٹ وکبیشروں کے بیان کی سندیر ہم لکتے ہیں کرحب بادشاہ نے ملکت با کہیا کولے لیا تو اُس خاندان میں دوہا بی برہوجی اورجیتوجی نے سرکتنی کے لئے سراٹٹایا۔ انہل واڑا ٹین کے قریب ایک ٹک بہل کہ لآیا تما اس میں اپنے کینے کو خیروعافیت سے رکھنے کے لئے ایک بها بی نے بہلری کدہ اور و وسرے بهائی نے سرو ہار کوسند کیا اسی سبب سے ایک بهائی کی ا ولا دہبیلاریہ اور دومسرے کے سرد ہار ہاگہیلہ کہلا ایتنی بیرسردار اپنے کینے کوچھوڑ کرا ورویڑہ واروں کے قریب ساتنہ لیکرا حمد آباد تک لوٹ مارکرتے تھے کہی دن کو کبی رات کو احمد آباد کے دبات لوٹنے تیے اور کسی آ دمیوں کو مکر کرنے جاتے تھے سلطان احد شاہ اُن کی تنبیہ کے لیے

بہت کوشش کر انہا گر کا بیاب نہ ہونا ۔ آخر کو ان سٹ کشوں کی مایتحاج زندگی میں کمی ہودی جن سے اُن کو بہت کلیف ہولی اور اُن کے سوار ہی مرکئے ۔ احد آباد اور کری کے درمیا سٹرک برسان تج کے قریب ایک گاؤں ناش مدتها۔ اُس کے نال پر یہ د ونوں بہا دئی ایک رات کو ہونجے۔ بہت سورے جسے کوابک بہنڈاری اکمو راجع کی کمات کی گاڑی اپنے کمیٹ لولے ٔ جانا تیا۔ باگیلہ کے نوکرنے جب گاڑی کو نر دیک آتے دیکما تو وہ چیپ گیا مگاڑیاں نے اکبو سے کما کہ بیاں لوٹیرے آئے ہوئے ہیں جلدی سے بیاں سے نکل جاؤ۔ اکبو نے کما م لوٹیروں سے ڈرنہیں -ان بیکو بی اجیوت میری مانند نہیں ہے اگر مہوّنا تو تین دن میں پنے راس (زمین) کو پہر حاصل کرلتیا۔ ایک باگہیلہ کے نوکرنے یہ بات سن کراینے سردار و سے جاکھی۔ اُنہوں نے اس راجیوت کو بلایا۔اکیو مبنڈاری ان بہائیوں کے پاس آیا۔ انہوں نے اس سے یوجا کہ تو نے کیا کہا تھا تو وہ اپنے دل میں سوچا کہ میں نے توایک ہنسی سے بات کہی تنی مگر بہاں اب اُس کے کئے سے انکار نہیں ہوسکتا۔ اُس نے کہا کہ میرے سوا می میں کے لها که اگرمیری مانند کو بی راجیوت تم میں ہوتا تو اپنی زمینوں کوتین دن میں ہیرلے لیتا۔ سكر بهائيوں نے راجوت سے كهاكہ بم محكوايك ہزار روپير كاكمورا ديتے ہن اور بوكچہ توما مكل وہ دنیکے توہمارے ساتنہ عل۔ وہ اُس کو لیکر احمد آباد کی طرف چلے۔ جمعہ کے روز باد شاہ کے اہل حرم اور اور امیز زادیاں سر کیج کے قرب ایک مقدس مرار کی زیارت کوآیا کرتی نتیں بیا کچو گاڑیوں میں وہ سوار ہوتی تہیں اور براچو کی پیرا اُن کے سا ہوّاتها۔ساری گاڑیوں سے بچمہ فاصلہ پر ملازم رہتے تیے۔ یہ مسنورات مزار کی زیارت کو جاتی تیں۔ اکمو مبنڈاری نے ان بہائیوں سے کہا کہ تم ان عور بوں کو نہیں گرفتار کروگے توتح کوتمهاری زمین ہیر نبہ ملے کی ۔ ان مستورات کی گاڑیاں مزار کے احاطرمین اخلائیں توراجیوت سواروں نے جاکراُن کو کمیرلیا۔ بادشاہ کی سکم نے پوچما کہ تم کون ہو تو اُنہوں نے کها کہ ہم در ہوا ورجنتیو ہیں ہماری آبائی ریاستیں صنط ہو گئی ہیں۔ ایب ہم نے مرنے کوجی میں شان لیا ہے۔ ہمادا ارا وہ ہے کہ ان گاڑیوں کو بکڑ کرلے جائیں۔ سکم نے کما کہ اگرتم مجمد کو

بے غزت کروگے تومیں مرحا ذمکی۔ نہیں تومیں شہرمیں جاکر فوراً تنہاری زمینیں تم کو دلا دو نکی۔ اُس نے اس بات برقسم کھانئ توسوار ہے گئے جب سکم کی سیاہ کو اس کی خبر مرونئ تو وہ ہاکسلو رح اکرنے کو نیار ہوئے۔ مگر سکم نے منع کردیا کہ راجیو توں کو ستا کو نہیں۔ بیکم اپنے شہرس کئی اور دات کو اپنے محل میں خفا خفا مبلیٹی اور روشنی کو بہی منع کردیا۔ باد شاہ کوجب اس کی تبسر موبی تو وه اس باس آیا اور اُس سے یوچا کہ خِرتوہے آج کیا ہوا۔ اُس نے اپنی ساری کہانی شائ لہمیں نے فسم کما بی ہے کہ ان ہائیوں کو ان کی زمینیں دلوا دو نگی۔ آپ اُن کو بلوا ہے اور اُن کی زمینیں واکنداشت کیجئے۔اگروہ میری گاڑی کولے جاتے تو پیر ما وشاہ کی غرت کما با دنشاہ نے احمد آبا دمیں ان بہائیوں کو عزت کے سابتہ بلایا۔ اور اُن کوخلعت دیتے کا وعدہ کیا۔ سگرنے ان کو کہلا ہجوایا کہ وہ یالری میں سفید جا ہے قریب ٹہیریں صبح کومیں باند ہیریغنی اُولُ اُن یاس ہجواؤنگی۔ اُندوں نے یہی کیا۔ باد نشاہ کے حکمے اُس کے وریزمانگ ا ورمونی چند ویاں گئے اور ایک باغبان کی معرفت درہوجی اور مبتیوجی کو اپنے یاس بلوایا باکہیلوںنے اُن سے پوجا کہ اس بات کی کیا گفالت ہے کہ مرکز فتار ہوکر قید خانہ میں ڈوالے جائظ وزرانے کماکہ ہم خود کفالت ہیں کہ نہ آپ مکرسے جائینگے نہ قید خانہ میں ڈالے جائینگے۔ انہوں نے قسم کہانی اور اُن کوشہر کی طرف لائے۔ شام کے وقت وہ شہر کے در وازہ میں آئے وہاں اُلہوں نے مٹرک کے ایک طرف ایک عورت کو بے بردہ بنٹے دیکھا۔ باکسلوں نے تو له پیکس قوم کی عورت ہے۔ وزرا نے ہواب دیا کہ وہ برسمنی یا بنینی معلوم مہو تی ہے نورا جیونو نے وزیروں سے بوجاکہ آپ کی قوم کیا ہے تو اُنبوں نے کماکہ بنیا تو در ہونے جدیوسے کما کہ ہمائی یہ وزیزاس عورت کی اولاد میں سے ہیں کہ وہ کہلے دن میں اس طرح بے بردے بیٹیی ہے اگر با دشاہ ہم کو مکڑ کر نبدی خا نہیں ہم کو بند کر دیگا تو اُن کو کیانشرم آئیگی اس کے بہتر ہوگا کہ بیاں سے ہم اولٹے چلے جائیں۔ اُنہوں نے وزر اسے کہا کہ ہم تمہاری گفالت پراغمانیں كرتے اس كئے وہ يمرسفيديا ويرآ كئے - وزرانے باوشاہ سے يہ سركوشت بيان كى

باوشا ہ نے ان بھائیوں اس آومی میکیرہے اعتما دی کی وجہ کو افسے پوچھا - با کھیلوں نے کہا کہ ب کے کفالت عمدہ نہ کیجا کیگی ہم نہیں آئینگے ۔ با وثناہ نے اپنے بعین امیروں کو کفالت میں بهيجديا توراجبيوت تنهر كي طرف آك . شام كا وقت تها وريسته هي نأك تهاكه ا مك يها ني چهره برنقاب ڈامے ہوئے کی جاتی تھی حبب ا وستے سواروں کو دیکھا تو ا وسنے بھینے کی حکمہ ڈلاش کی مگر کو اُن حکمہ نہ ملی توا وسنے بینیال کیا کہ بیجیا کامقتضانہیں ہے کہ غیرآد می ٹیا ن کی لڑ کی گی صورت دیک وہ کنونس میں گرط ی- اوسکے گرنے کی آ وازسنکر لوگ آئے اوراوسکو باہر کالا تومعلوم بواکه وه کون تمی ا ورکبون کنوست مین گری تنی - تو در موا ورجیتو کواعتما دمو اکدایسی عورت کی اولا و کی کفالت بیراعتما دمبوسکتا ہے ۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آئے ۔ اوینے اویکے پرلنے لیطب اوتروائے اورنے کیڑے نیبائے انکے ُرانے کیٹروں میں سے ووسیرحو میں بکا لیکئیں . جنگل میں رابیوت ایسی مصیت اُٹھاتے تھے۔ يه دونوں بھائی بانتے تھے کہ ادشاہ او نسے کطرح فوش ہوگا سلئے اوہنوں نے اپنی بہن لالاکا بیاہ باوشاہ سے کرویا - باوشاہ نے اوٹکو کلول میں یا پنج سو ویات وید پینے اوالے پوچاکدان و ہات کو وہ کس طرح آبیں میں تقلیم کرینگے تو ورموا ورصتیونے کہا کہ مسم سے موافق برا بهائی براحصہ بنبت چیوٹے بھائی کے بیگا۔ بادشاہ نے یوچھاکداس سم کی احل کیاہے تو چھوٹے بھائی نے جواب دیاکہ اوسکی وجہ زورہے -احدث ا نے کہا کہ د د**نو**ں بھائیوں نے مصائب برابراً ٹھائے میں اسلئے و و نو ل کو برا برحصہ لینا جا۔ بینے ورسو ڈ ہا ئیسو د ہات کلول میں لیے اور حیوٹے بھا لیُ نے ڈ ہا ٹی سو د ہات سانڈ بیں سائے ۔ بھا کُنو نے ویسا انتظام کیا تھاکہ بڑو بھائی کے حصد میں اچھی بیدا وارکی زمین آئی گربتدریج چھوٹے بھائی ی زمن میں گیمول اچھے پیداہونے لگے اور بڑے بمائی کی زمین میں اونی اناج مجی مشکل سے يدا موت - بعداك أيك شاكرجك إس تين سويكس وات تے اور اسكانام برولا است سنگہ تھا ۔ بادشا وہے محل کے نیچے سڑک پرجہ تا تھا ۔ گرمی کا مؤسس تما دہوپ جلچلاتی بارمی تمی ا و <u>سنے اپ</u>ے سربرکیڑا ڈال بیاتھا ورموا درعبتوا یک کھڑ کی ہیں میٹے

بوے تھے اوبوں نے چیزے کہاکہ یکون مُنہ جیاے جاتاث سامنت سنگر نے یہ سنكركها كرمين كيون اسنا منه جميياؤن وه اينا منه جميامين جنهون في سلما نون سے اپني ر کوں اور میٹیوں کی شا دیاں کردی میں · ورمو اور جیتو پیٹ نکر پرے خفا ہوئے اور ٠ دراونهوں نے قسم کهائی که اگریسا منت شکر کی بیٹی کسی صلیان سے نہ بیاہی بیا دیکی توہم ا پنانام ورمو ا در مبنو ندر کینگ اور ذلیل موجا ئینگ - ساست سنگراینے گر علاگیا - با گمبیدا بھائیوں نے موقع اکر مادت ہ سے کہا کر مبولا کے سروار نے او بکو اسطرح طعنہ ویا ی ادسکا علاج ہیں ہو کہ باوٹ وا و مکی بٹی ہے تنا و ی کرے ۔ اوسکی عرجو د و برس کی ہے اور و بصو<sup>ر آل</sup> بیں مشہورے با دشا دینے اونکی التماس کو تبول کرایا اورانیے امیروں کوحکم دیاکہ سامنے بنگر جب در مارس اوے نواوسے درخواست کر ناکہ و دانبی میں سے میرا بیاہ کر دے ۔ امبرو نے جواب دیاکہ صفر رسامنت سنگر حنگل کارہنے والا۔ ہے - وہ ہماری درخواست کو کب سن كار بمكونهاين مسكل بوكدا وي يدور فواست كري توباد شاه ف كهاكدا تهاجب وه وربار میں۔ آئے فوجھے یہ بات یا و ولانا - میں اوس سے خو د کمونگا- ایک و ن در ارس سامن تیکم آیا ۱۰ مرانے بادننا و کو امر نذکوریا دولایا اوسے ساست سکرے وجھاکہ نبرے سکتے بے ہیں اونے جواب دیاکہ میرے ایک مثیا اورا یک مبٹی ہے۔ بھر با د شاہ نے یوجیا کہ لڑکی کی مجم كتنى في الرف جواب دياكهات برس كى - با دشاه ف يوتماكد راجوت ديني كنيول ك بیانے میں بہت در کیوں لگاتے میں توا وہے جواب دیاکہ لاکی کے بیاہے میں سرے وو تین مزار روپیے خرچ ہونگے اسقدر روپیہ بیانامجے شکل ہے۔ اور سوار اسکے اگر لڑکی کی جیو الجم میں شادی کردی جائے اور وہ مرجاہے توناحق روبیدا کارٹ جائے۔ بادشا، نے کہا کہ احجب سامنت سنگدینی او کی تو مجھے بیاہ وے ۔ تو ٹھاکرنے کہاکہ حضور نے خوب ارشا دکیا میں نتا ہو کہ ہندورا عا وُں کی بہت سی روکیا ں حصنور کی حمیم میں بس جیسے کہ کلول کے را جہ کی اور ایدر کے راجہ کی ا ورا وررا ماؤل کی -اگرمیری لا کی میں استے سابھ مو تواوسکی خاتر نصیبی ہے-كرا بمي مبري را كي عمر سي فيوني بي- اوراوسكي صورت بمي عضور كي بينديم الايت بني -

گرمیرے رمشتہ مندوں میں بعض لڑکیاں با دشا ہ کے لاین میں اُمنیں سے کسی کا با دشاہ سے بیا ہ کرا د ذکا۔ با دنناہ نے کہاخوا ہ کیم ہی ہو تواپنی لاکی کو بھے سے بیاہ۔ ٹما کرنے سرحیٰد عذر لڑکی کی چیوٹی عمر مونے کے کئے مگر باونتاہ نے ایک نہ ماناتواو سے قبول کرایا۔ مٹاکر این گرگیا۔ باوشاه نے ورموا درجنیوکو طاکر کہا کہ تم کہتے تھے کہ سامنت سنگر مجسے بٹی بیا سنے پرراضی بندیوگا وہ توراضی ہوگیا۔ اُنہوں نے کہا کہ اوسے قبول توکرایا مگرراجیونوں کے ایک رسم ہوتی ہو کہ و لہن کے لئے کھے کیڑے اورجوا مرفیجتے ہیں اوسکوبنت کہتے ہیں -اگریا منت سنگہاس ا نوسم مانیں کہ باہ کافیصلہ ہوگہا۔ کچے دنوں کے بعداحد شاہ میں سامنت سنگرایا ۔ با دشاہ نے اوس سے کما کہ اپنی لاکی كے سے بنت مے تواوس نے كما كريں كرماكے لؤكا- باوخا ہ نے كماكم تم ليے كرينت كو سائة بيما و مثما كركوز روستى بسنت وكميئ - بادشا ه نے پير پيمائيوں كو بائر كها كرتها را كه نا جيسے ميلي دفع بهوط موا تخاکسامنت سنگراین مبنی ساسنے پرراحنی بنیں ہوگا۔ ایسی و وسری دفعہ ومطر موا کہ وہ بینت نہیں دیگا،اوس نے بینت سے لی۔ پیران بھائیوں نے کہاکہ اب وہ بیا ہ کی اُرخ نہیں شیرائیگا دوسری القات بیں با وٹنا ہ نے سامنت سنگے کہا کہ بیا ہ کی تاریخ مقرر کر ہے توا وسنے عرض کیا کہ میں وسس مہینے ہے بہاں آیا ہوا ہوں میں گھرجا وُٹکا اپنی آید نی کو د کیموٹکا ایک سال میں شادی کا سامان تیار کر ذکا ۔ میرے پاس بانعل با دشا ہ کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنیکے نئے کیم نہیں ہو۔ کچے انتظار فرمائیے - بامشاہ نے کہا کہ خزا نہ سے حبقدر روپیے كى خرورت شاوى كے ليے ہو ليجا اور تابيخ مقرر كر دے اوسنے جواب ديا كہ حضور اگر مس روبياس كام كے لئے خزانہ سے وتكا توميرى ساكھيں فرن آئيگا- بادشاہ فرزرتى اوسے ساخرزانہ کا ایک اونٹ کرد! - اس سے سامنت سنگ نے بول میں ایک قلعہ جنگی بنایا اور بارودگو کی جمع کی - اوسنے با د ثناہ کو کہلا بہیجا کہ اب اُ دُا وراڈ کی کو بیاہ ہے جا وُ بیول سے چودہ میل پرایک بیپاڑی نہایت خطرناک عگر میں گتی ، و ہاں ایک قلعہ تھا سبکہ وہوری یا وتی کہتے تھے -اس میں ایک بڑا ممل اوسنے بنایا اورزمین کے اندرایک بڑا خارگہ

كە اگرىبول مين زوراسىرىك تووە يمال بھاگ كرة جائ -با دننا وسيا و ك سائد بيول بي آيا- اورا وسنے جارميل رضيه لكايا- سامنت سنگان اين بھائی اور سینے کوبادشاہ یاس بدور یافت کرنے کیلئے جیجا کہ وہ بیا ہسلمانوں کی سم کے موفق بركا- يابندوں كى رسم كے مطابق- باوشا و نے كهاكدميں نے مندوں كى رسم مے موافق كولى بیا ہنیں دیکا۔اسلئے میں ہندؤں کی طرح بیا ہ کرؤگا۔ نوا وہنوں نے کہا کہ باوشا ہ ہارہے گہر بیاه کرنے آیا ہے اسلے ہم انی رسموں کو خوب اواکر نیکے بہم بندوفیں چھوڑ نیکے اور ہوا میں سنخ باروداُ را النگے، یہ رسمیں ہماری ننسی کے طور پر دولها کے اُ دمیوں کے ساتھ کیما تی ہی اور اُنبررنگ ا ورلو ل حیز کنے میں - اسلئے اپنے آ دمبول کوسمھا دیں کہ جب ا و نکے ساتھ سہنسی کہا توہ کسی ہول کے باشندے کے ساتھ جمگر اندکریں باوٹنا ہ نے اپنے نوکروں کو اوٹکی عرض کے موافق حکم دیدیا. مامنت سنگر کے بھائی نے یوض کیاکہ ہول کے قریب کوئی ایسی فراخ جانبين مح كرحضور كىسياه وبإن أنرسك اول حفورات امراكو ميحدى اورميرخو وتشاب فرما ہوں اور اوسکے بدرسیا ہ آئے ہوا بناکل بیغام دیکے دونوں اپنے شہر میں آئے - بادشاہ نے آگے اپنے افریسے اور اونکے بعد وروانہ ہوا سپیاہ بیچے آئی جب وہ بیول کے قریب آئے توا د نہوں نے دیکہا کہ یا نجرار را جیوت انکاانتظار *کردے تھے اوراُ کے پاس بندو ڈیرجی ک* ہوئی تیں۔ اوہنوں نے دروازہ بند کردیا اونصیل پرسے گولیوں کی باڑ ماری جس سے بہتے اُدمی باوشاہ کے دوٹ گئے ۔ احمدشاہ بہت وریک بیجھاکہ وہ بیکامسنس سے کرتے میں جب بهت آدمی مرکئے تو وہ سجھا کہ یہ فریب ہی سات دن معرکہ جنگ بریار ہا ساست سنگہ کا بہت نقصاً ہوا دہ اپنے کئیے سمیت دہوری یا ونی کو ہماگ گیا - با د ثنا ہ کی سیا ہ بیول میں دافل ہو ئی بہاں تین عِينے بك باوشا وشا وشيور زحميونكا الاج كيا سياه كوحمع كيا اورسا مان جنگ تياركيا - بيروموري يا وُتي كوكيد ووجيني كاربر على كرار وكركتين كالخاكرف مسلانون يرسوف عاندى كى كولا عِلاَ مِن - آخِرُ كُووه بِها سِ سِي بِهِي بِهِ الحَماا وركومِت ان گھوں دومبی جِلا گیا-ا وراني مبٹي كي شا دى راؤا يرت كردى - بادشاه نے اوسكے ساڑھے تين سو د ہات ضبط كر سے ۔

سامنت سنگه باره برس تک لوط مارکرتا سمچرا ورمسل نوں کوبہت حبیران ویریشان کیا - آخر کو با دشاہ نے اوسے صلح کا پنیام دیا اوسنے کہا کہ اگرمیری جاگیروایس دیجائے گی توہیں نجلا مبٹھونگا۔ آخر ا دنتا ہ نے اقسے وہ گام میں چوراسی د ہات دیئے۔ یہاں سامنت سنگہ ہو امیں آكرر ما . اوسكى اولاد يكس ايتك وه كام مي وائنا زمين بهر-ورجوا ورصبتو کی بین لالا مرکئی گرم ووده مینے سے اسکے اندر جیا لے بڑ گئے تھے ۔ بادشاہ ا دمیرعاشق تھا۔ او سکے حن پر مرّا تھا ۔اوسکے مرنے سے بڑا آشفتہ ہوا۔ اوسنے چار ولطون اینے امیروں کو میجاکہ کو نی مسلما ن کی مٹی ما مندنی لا لاکی سی خوب عبورت اوسکے بیاہنے کے لئے پیداکریں - با دشاہ احداً با دہیں آیا -اوسنے اس مفہون کا اُسْتبار دیا اور پہلے سے ا ورزیا وہ آزرد ہ خاطراورحوکس باختر رہنے لگا امیروں نے بیسوجا کہ ہا دشاہ کاعنسلاج اسکے سواکوئی نہیں کہ اوسکے واسطے لالا کمثل مجھیلہ ہوی الاسٹ محاکے ایک بڑمن ۔ انشی سین عورت کی تلاش کے لئے بھیجا گیا ۔ رہمن بہت ملکوں میں پھرنا کھرتا مار میں آیا۔ جہا چتورکے خاندان کاراجیسی سوویہ راجیوت سنزاسکی تھا اسکالفنٹ اول تھا -امسس ياس ۲۷ و بات سے اوسکی ايک لڙي راني بااور دوبيٹے تھے ۔ راني با بڑي خو بھورت تقی-برمن اسے دیکھ کربست خوش اسلئے ہواکہ جب اوسکی خبر با دشاہ پاس بیجا ویگا نوبرا نِعلوت وانعام یا وُ بھا۔ وہ باوٹ ہ کے وزرا کے پاس گیا اورا وننے کہا کہ میں نے دوسری بالحسلى لالا يا ني ہے۔ وزرانے اُسے خلعت دیا اورحال پوچیا اوسنے کها کہ وہ را ول شراسلمی کی بیٹی ہی جو بائرمیں رہتا ہی- وزرانے آومی بیکرراول کوبلوایا- اوراوس سے ورخواست کی کہ اپنی ببطی کو باونٹا ہ کے تخت سے بیاہ دے ۔را ول نے کہا۔ مہند و کی لڑکی *اسطح مسلم*ا<sup>ن</sup> ئے نہیں بیا می جاسمتی - وزرانے ک*ھاکہ بہت سے ہند ورا جاؤں کی بیٹیا ی با دشا*ہ کی بویا یں ہی را ول۔ نے جواب دیاکہ میں اور ہوں وہ اور ہیں تو پھر وزرانے کہا کہ اگر یوں را صنی نہ ہو گئے توزېروستى اس كام كرنے رجيوركئے جاؤگے - راول نے بيرانحاركيا اور وه بندى فانه یں بند کیا گیا۔ جب اوسکی رانی نے بیخبرشی تو وہ سوچی کہ میں لا کی کو تو مراہو اسمجہ او

ا ورکسی تدبیرست را ول کی زندگی اورگراس د زمین) بچاؤں - ۱ وسنے اپنی مبیٹی کو احم۔ رَا با د جیجد یا حب په لط کی زیورسے آرامست با دشاه پاس تر ئی تو و ه او پیکےحن وجال کو و کمپیکر دنگ رمگیا یسننستندر موگیا -اور حلا یا که لالا پیرآنی -لاکی سنے کہا کہ لالاحِنگ کئی - باوشاہ ہوشن مِن آیا. دونسرے دن دربارکیا - را ول مستراسلجی کی بشریوں کو کمٹوایا ا ور دربار میں مجا کرخلفت عنایت کیا ۔ راول نے کچھ اپنی قب رینیال ندگی اپنے تئیں مب ارکبا و ویتا تھاکہ میں نے رہنی میٹی سلما ن سے نہیں بیایی - خوشی خوشی گھرآیا ۔ جب رسو بی کا وفت آیا تو روسنے را نی ہا کو بلایا۔ را نی نے بہانہ بنا یا ابروسکو ڈھو نڈنے میکی ٹئی اور آئر کہا کہ را نی با برگھسیل رہی ہے۔ وہ نہیں آتی۔ راول نے کہا کجب تک وہ آنے کی نہیں توہی کہا نانہیں کہا اوسی تورانی نے کہا کہ ہے ہوا می جب رانی ما احدا با دے مامن جیجی گئی توقی فا نم کادرداز تیرے لئے کولاگیا ہواس بات سے سنتے ہی را ول سکتے کے عالم بی ہوا - ا دسنے کہا لہ اسکی کیا پر دائقی کہ میں قب میں مرجانا <mark>- چیتوڑکے گھرانے کا بیں م</mark>وں - میں ایٹ کا بکی (بے کاناک) تھا۔اب یسی سود ہے گھرانے رکاناک کاشکا لگا۔ نف می تھے ہر تونے یہ داغ لكايا - رانى نے كماكه ترى جان جانى اب توجان كەمىنى كى جان كئى - راول خيال كى طح أشا اورتلوار يكرى - رانى نے اپنے إلتھ اوسكے تكي ميں ڈالے گرا دس فے اوسكو زمین پروے مارا اور تلوار سونت کر اپنے پیٹے میں گب ای اورجان اپنی گنوا کی ۔ را ول مے بیٹوں بھانجے اور بھوجی نے بہت احتیاط سے باب کا کر اکر م کیا۔ اورمار میں حکومت مشروع کی - جب احدا یا دمی اسکے مرنے کی خبرا کی تورانی انے اسشنان کیاا دربهت رو کی مٹی جب با دیشا و نے اسے غمز و ہ دمکہا تو اوسنے جهر با نی ک رانی سے بچھاکہ جب کوئی مند ورا جا وُں میں سے مرتا ہی اور ا وسکے مٹے راج گدی اُ مِیصّے میں توکو ئی ا وسکارے تہ وا راو نکی مدو کیا کرتا ہی۔ را نی نے جواب دیا کہ دلوتمٹ رست وارا كفلست فاخره مبيحيا مي جوسنيد مانمي كيروس كي جكه بينايا جاتا بي - سي با بیث و نے مائمی بیاس اُ تروانے کے لئے خلعت فاخرہ مجمعا - احداد با وہیں سے

ٹھا کر آئے اور منزلوں میں اُترے - با دشا ہنے داند گھاس اورا درعنروری چیزس کیے پاس کیجیں اور رانی سے کہاکہ ہیں تیرہے ہائیوں کو آج خلعت فاخرہ و ذاکا۔ رانی نے ما كه كيسا بحاليًا وركسي بن اب ميرا كيمه رستند اوسينه نس ريا -با د شاه نے کہا کہ کیسے ہوا کہا وہ تیرے بھائی ہنیں ہیں - را نی بانے کہا کہ ہیں اب ىلمان ہوں وہ مبند دم<sub>یں ج</sub>م ملکوا یک رکابی میں کھانہیں سکتنے ۔ ایک بیا ارمی یا نی نئیں بى سكتى - بيراب كس طرح سے بهن بهائي ہوسكتے بن -بادشاه نے كها تو او نكے كئا تياركر- راني يسنكرسوي كه جويات ميں نے بھلے كے نئے كہي تني وہ اُلٹي بُري بوكئي بادشاہ نے بھائیوں کو ً ہلا یا و ہ خلعت فاخرہ کی امسید میں آئے اور بہن مے کل ہی بٹے - جب بھائی اکیلے ہوئے توہن نے کماکہ تم کومشرم نیس آتی کرمسیدا اِپ اس عم بی مرکبا کرمی سلمان سے بایی گئی اور تم بهاں ذات بامر مونے کے لئے آگئے ہو پیرا دینے جو با د شاہ کا ارادہ تھا، بیان کیا ۔ بیٹ کی چیوٹا بھا ان بھوتی تو کھڑ کی ہیں ہے کو ر بھاک گیا ۔ بڑیمانی بھانے ٹیمرار ہا۔ باوشاہ آیا اور اوسنے کہ اکرتیری بین نے جو کھا تياركيا بروه كما- بمانج نے كما كرحفوران اسے س كماسكة- اوٹ و نے كماكراك مِهِزِكِيوِ لِ كُرِنْتِے ہو۔ بھانجے نے جواب دیا كہ اگر میں یہ كما نا كها وُكا۔ تو ہیركو نی راجیوت ربنی ل<sup>و</sup>کی کا بیاہ مجھے نیس کرنے ک<sup>یا .</sup> با دشاہ نے کہا کہ اسکا کھے خیال نہ کر و۔ ج<u>نتے</u> راجوت توچاہیے گا اُنکواہمی بلکرتیرے ساتھ کہا ناکہلوا و ذکا ۔ ا دسنے رانی کو بھائی کے ساتھ کہا ا الموایا جس سے بھا ن کوبہت رنج ہوا اباد شاہ نے اوسکے رنج کم کرنے کے سے بادن ۱ م و بات سے راجبو تول کو احداً با دہم الایا - إن راجبو توں میں سے بہت سے بیان کر کم با وننا وانكوز بروستى اين نمب ميل الأنكا اين زمن ا درگا وُل كو جيورٌ جيورٌ جيورٌ كار ورملكول میں علے گئے گرجوبادت ہے القرا گئے اوٹکوبرمجوری اپنی ذات سے خارج ہو"ا يرا-بهت دنون اس طح مسلمان بنانے كاطريقه جارى را -ببت سى اوائين بوئين -ہبت راجیوت مائے گئے۔

چنیانیرکے پاس راج میلیہ بروہ تین سوکیاس د ہات کا دارالر پاست ہی۔ اسکار اجہ ٹاکر ہری سنگہ جی گویل تھا۔ اُسکوایک دفعہ بڑی بیش قیمت موتبوں کی لڑی کسی نے تحفہ ڈی أس إن موتبول كا ما رنبواك رانى كوديا اوركهاكدان موتيول بير، يج مج آب ديانى، ہى-جب بادشاہ سے لڑائی ہوئی توراج مپیلہ اور راجا وُں کے ساتھ جُگل میں بھاگا جب بیا س ك ماي برا عال بواتورانى في الى عاف ويوكد كا كما كما كما كما كا كا النيل في ی - اب وہ بھال کرملا و اسی موقع پر عارن نے شعر کھے تھے جنکا ترجمہ یہ ہو کہ اے باوشاہ سلطان میت جب نوعضة میں آتا ہوتہ توسیس اینا بوجے نہیں بنبهال سکنا اورزمین ارز نے للتي بر- تونے جنگورا جوتوں كو ماراجوا ينى بها درى كابرا كھن اركيتے تھے جنس ريوا ه کے کھی راجیوت بھے ۔سب طوٹ فاک خون سے تر ہو بئ - اورسلطان تیرے خوف سے بھومیوں کی رانباں *سرگر*داں بڑی بھرتی ہیں ا<mark>ورا</mark> دیکے یاوُں میں جھاسے بڑے ہیں۔ وہ <del>ٹ</del>ریں کہا تی ہیں ۔ اونکی صورت پریوں کی سی ہی - <mark>وہ اپنے ہاروں ہیں سے موتیوں کو تو ٹر کرخاوندو</mark> ك مندي بجواك علاقي س كرانيس ياني كالوتم في كما تعاكد انيس آب بي بري ناكم گومِل باره برس تک لوٹ مارکر تا پیرا او سکے بعد اُسکو گراس (زمین) ملی اب تک اوسکی ولاد ينيديس راج كرتى بو-

میافی میں احد شاہ ماگور پر جڑہ گیا -راہ میں ڈہونڈ ڈہونڈ کرست خانوں کو ڈا ہا تا تھا بتوں کو توڑتا تھا۔ ناگور میں پہنچ کو قلعہ کا محاصرہ کیا اور جملہ کرنے گیا۔ مگر اسس فتح سے ساتھ ہی اوسنے شناکہ خضرخاں والی دہلی اس طرف کا عازم ہو اسلئے وہ حوالی مالوہ میں گذر تا ہوا احد تا دین آگیا۔

را المهمين با دشاه كومعلوم بواكه ملك خفروالى آسيروسلطان بوشنگ عاكم مالوه تخصن كوكر خط سلطان پوراورندربارين فساداو تهاتے بين اور طرح طرح كى مزاتمتين كرنے بين تواوسنے آل نواح كى طرف كوچ كيا وربڑى فوج فلعة ننبول پر بھيجى - يہ قلعه سپر عد گجرات اور خاندليس پرواقع پى - اس سپاه پنے راج كومجور كياكہ وہ بدايا و تحالف كے ساتة سلطان كى با بوس كے لئے آيا - برسات كاموسم آگياتها- احد تباه احد آباديس جل جانا چا نهاتها كه اس آنياديس خبراً سياس آ بی که راجه ایدر و چنپیا نیرومنڈل و ناووت نے عرابض ہے دریے بہجی بسلطان ہوسنگ کو گجرات میں طلب کیاہے اسی زمانہ میں ایک شتر سوار خط ناگورسے نور وزمیں ندربار میں پہنچا اور فیروز جا بن من خاں وندانی کا نوشتہ با د شاہ کے نام کال یاجس کامضمون یہ تماکہ سلطان ہوتنگ نے یہ دیکرکہ آپ دور ملے کئے ہیں تجات کی تیجرکا آ ہنگ کیا۔ اُس کو گمان یہ تما کہ جہد کو حضور کے ساتنہ صفائی عقیدت نبیں ہے اس کئے اُس نے مجھ لکھا کہ گجرات کے زمینداروں نے عرایض ا خلاص ویک جمتی به چکر مجھ طلب کیا ہے اور میں کجرات کا عازم ہوا ہوں مجمکو ہی جا سنے کہ جارمت مد ہوگرمیرے پاس آگہ کجرات کی فتح کے بعد ولایت نہروا لا کجہے دید ڈنگا . آپ میرے قبار و کعبہ ہیں اس کئے یہ اطلاع واجب ولازم تھی سلطان احد شاہ نے باوجو دبارش کے نریدہ سے گذر کرمیندری می لِآبا اور ابلیغار کرکے ایک ہفتریں حوالی مهراسه میں آگیا۔سلطان ہوسنگ اُس کی نوجہ کو دیکمکر سراسیمہ نہوا ۔ اورانی گدی کمجاتا ہوا اپنے ملک کو حِلا گیا۔ سلطا<del>ن احد نے سیاہ ک</del>ے اجتماع کے لئے چند رو<sup>ز</sup> مہرو سہیں توقف کیا۔ راج سورت نے بڑوننگ کے حل کو سنکرا طاعت کے حلقہ سے سرما ہر کیاا ور ال مقرري كے اواكرنے سے إماكيا اور يا وَل بني اندازہ سے بابرر كه اور مك ضيرنے وُصت يا كُولاد ال يره کواپنے ہما تی ملک افتحار کے تصرف سے کالنے میں کوشش کی سلطان ہوننگ نے اپنے بیٹے خضر مل کوایک جاعت کیساتناً کی مدد کو مہیا۔ اُن سب نے سلطان پوریں لوگوں کو بہت کا لیف پہنچائیں۔سلطان ہو کے صوبیں ملک احدیثے قلعیب آنکرعوائض سکایت آمیز احد نساہ پاس ہجیں۔ احد نشاہ نے مہر آ ہے ملک محمود ترک کو ایک بڑے نشکر کے ساتھ رائے سورت کے و فع کرنے کے لئے بہجا اُس نے وہاں جا رقتل وغارت کرمے مال مقرری لیا ۔ایسے ہی مخترک اورمخلص الملک کو کہ بڑے سردار سے ملک نصیر وغزنین خاں کی ما دیب وگوشال کو بہجا۔ اُنما دراہ میں اُنہوں نے نادوت کو ماخت و ماراج کیا۔ وہاں کے راجہ سے بیش کش لی۔ جب والی سلطان پور میں پہنچے تو ملک نصیترمال نیر میں نیاہ گزین ہوا۔ اور اپنے عجز وانکسارے عفو ہرائم احرُشاہ ہے کرالیا۔ اُس کو نصیبر خانی کا خطاب مل گیا۔ غرض ان امیروں نے إِنا کام ص کے لئے مقر ہوئے تھے باد شاہ کی خاطر خواہ کیا۔ اورسب سرکشوں

کونیک نبادیا گرسلطان احد شاہ نے ہوشنگ کی اوپ کو اپنے لئے رکھا تھا ۔ مراہیہ میں تحرات كونظام الملك كے حواله كيا . اور راجہ مندل كنه مى نادىب يُسكے سُپروكى اور خود مهروس ے مالوہ کی جانب لشکر آراستہ کرکے ہوٹنگ کی نادیب کے قصدے چلا- باوجود حرارت بوا آورنگی وقلبی راه اُس نے کوج پر کوج کیا- ہوسک بھی لڑنے آیا - کالیادہ میں سنیت یدیوار کر ایک زمین قلب مین أترا ، اینے آگئے سے بڑے بڑے درختوں کو کاٹ کر فار بند نبایا - احمدنا ایک صحرار کشا ده میں کمرا ہوا۔ اور اُس نے مقرر کیا کہ سردار میمنہ احترک دعیسرہ ملک فریدو عادالملك سمِّوندي او رمحافظ نبكًا ه عضد الدوله جوں - احد نباه جس وَّت جبُّك كا ه كي طرف متوجه ہوا تو اتفاق سے اس کا گذر ملک فرید کے دائرہ پر ہوا ایک خدمت گار کو سیکراس کو بلاما - اُس کا ارادہ تماکہ اُس کوعما والملک اُس کے باپ کا خطاب عطاکر کے ہمراہ لیجائے قدمگا نے آگر کما ملک فریدیدن رِسل طرایک گرای کے بعد حاضر ہوتا ہے سلطان نے کما کہ آج رو جنگ ہے ما<u>خرے فرید کو حسرت وندامت ہوگی۔ شاہ جنگ</u> گا ہیں آیا۔ وونوں باوتیاہ برابر الشف كبرے ہوئے نشاح بن وخروش میں آئے سلطان احد شاہ كى سياہ میں سے امكی تما سلطان کی فوج میں گیا اور اُس نے سوار وں کو ہرطرت بھیا یغرنین خاں ولد ہو نسکتے ایک ہتی کے بیرایسے لگائے کہ اُس کا مُنہ پیر کیا۔ بیر ہرطرف سے گجرا بیوں کی فیرح جبکو بها دروں کے حلاكيا اورأس مين اضطراب بيداكيا-ملک فررسلطان ہوسنگ کے سیجے سے اس وقت آیا کہ و ووں لشکر لڑائی میں جت رہی اوریہ نبیں معلوم ہونا تھا کہ کون غالبہے اور کو ن مغلوب حرب صعب اس ذفت ہوئی ہونگ کے نصیبہ نے یا دری نہیں کی اُس نے منڈ و کی طرف باگ موڑی۔ گجراتی لشکرنے اس کا تعاقب منڈ وے ایک کردہ مک کیا۔ آئی غیمت ہاتھہ آئی کرچوٹے بڑے متمول ہو گئے ۔عوالی منڈومیں جواشجار تثمروغير متمرته و وسب كاث ذالے برسات كا موسم آگيانها وحدشا و مراجعت كا عام ہوا اور ولایت چنیا نیرونا دوت کوج برسراہ تھے مالش کرکے احمد آبا دمیں آیا اور حشن پرحش کئے تھین وعلار وسادات كوبهت ساروبيه ديا اس مهمس جنهون في كالمركباتها أن كوبهي زياده انعام ديا -اس سال

کے آخریں سلطان احد شاہ نے حصار سونگڑہ کو تعمیہ کرکے سجد بنائی اور خود ایدرکو گیا اور مالوہ کی تا اناراح کے لئے سپاہ کوروانہ کیا ہو آئی ہی ہیں سلطان ہوسنگ کے ایٹجی آئے اور طالب سلے ہو مے سلطان نے اُسے قبول کیا۔ راہے جنبیا نیرکی سزادینے کا اراوہ سلطان احد نے اس لئے کیا کہ اسی نے سلطا ہوڑنگ کو گجرات پر حمل کرنے کے لئے بلایا تھا۔

پرست و چراب برا اور البلک بیس آیا اس بب سے کہ سلطان ہونگ نے سا تہ میکین و کر سالانہ مالیہ مقر کر دیا۔

احد شاہ وار الملک بیس آیا اس بب سے کہ سلطان ہونگ نے غائبانہ موض باتوں سے اپنی خطر
کو مکدر کیا سلطان احمر شاہ نے ہوئی ہیں ولایت بالوہ پر لٹکر کئی کی ۔ اور قلعہ منڈ فیکے نیجے آیا اور
سازنگ پور وروازہ کے سامنے اُڑا اور محاصرہ میں بقدر امکان سی کی سلطان ہوننگ کو حصار
کے استحکام پر ایسا اعتبار تماکہ وہ چیدہ چہ ہزار سوار لیکر جاج نگر اہمی بکر شنے کے لئے چلا گیا ۔ اور
شخت کاہ کو ارکان دولت میں سے ایک کے سپر دکر گیا ۔ چہ یعنے بعد توی بہتل ہائمی بکڑ کرائی اُرلک
منڈویس آیا تو کنگروں برعام بلند ہوئے اور شادیا نہ کے دمامہ ہے ۔ جب سلطان احمد کو یہ مال معلی
منڈویس آیا تو کنگروں برعام بلند ہوئے اور شادیا نہ کے دمامہ ہے ۔ جب سلطان احمد کو یہ مال معلی
موٹ بہت جوالور اس نے کہا کہ ایسے حصار کا بیم کیا کرسکتے ہیں کہ با وجو دیکر اس قدر سیاہ حصار کے
موٹ بہتی بہر ہی ہوئنگ کے آئے جانے کی خبر نہ ہوئی اس سلے محاصرہ کو چہوڑ امالوہ کے ملک
میں بہت خوابی مجائی کئی دفعہ ہوئنگ اور اُس کے درمیان لڑائیاں ہوئیں ہر دفعہ احمد شاہ
عال بریا وہ گجات میں آیا تا برنج الغی میں مل احمد نے اس حکایت کو نمایت صحت و توضیح سے
میان کما ہے کہ:

مرهم میں سوداگروں کے لباس میں ہوشگ جاج گرگوگیا۔ سلطان احمد شاہ کو یہ خبر
لگی کہ مدت نے ویار مالوہ سے ہوشگ غائب ہے معلوم نہیں کہاں گیا ہے۔ امراد نے ولایت مالوہ
آبس میں تقییم کرلیا ہے۔ اس واسطے وہ متوائر کوح کرکے گجرات سے مالوہ کو گیا۔ فلعہ میں شور کو کہ
ممالک مالوہ میں ہے صلح سے لے لیا اور منڈ و کے نیچے جابعونچا۔ اور محاصرہ میں مصروف ہوا
اور اطراف مالوہ کی ماخت کے لئے لئکر مہیجا اُس نے ہرآبادی کو ویرانی نبایا۔ برسات آگی اس
اور اطراف مالوہ کی ماخت کے لئے لئکر مہیجا اُس نے ہرآبادی کو ویرانی نبایا۔ برسات آگی اس
اُس نے جانا کہ اُس کی فتح آسانی سے کیا مطلقاً میں نہیں ہوگی۔ اس لئے وہ اجین کو چلا گیا مملکت

لوسيامهون مين تقيم كيا اورمحصول يرمتصرف مهوا مركجوات سنة اسباب فلعم كشافي منجينق دارا مه وغيره طلب کئے ۔ ملک مقرب کوتوال سار ۱ رساب جومنگایا نہا لیکر عاضر ہوا توسلطان و وبار ہ منڈو کر قلعد کے نیجے آیا۔ ملک مقرب کو ماراپور کے ضبط کے لئے نامز و کیا اور نو د لوازم محاصرہ میں تقیم نہیں کی اس وقت سلطان ہۋرنگ<sup>ئ</sup>گ کی معاودت کی خبرمشہور ہوئی ۔سلطان احراثیاہ نے امراکو جورکنوں کے لینے میں مصروف تنے بلاکر کھا جمع کیا۔ اور بہ قراریا یا کہ ولایت کے مرکز میں ملی طرح سے مقام کرکے جمات اربعہ پر متصرف ہوں ۔ منڈ وسے وہ سازیک پورکوروانہ ہواسلطان ہوشک کو اس کے اراد ہیراطلاع ہونی اور مرو دعا سے رسولوں کوسلطان گجرات یاس سحا ا ورایساً ملق و الحاج کیا کہ سلطان جب سازنگ یورپنجا تواس کا نشر خندق کے کمو د نے میں ا ورخار بند وشب بیداری میں متقاعد ہوا۔ اسی شب میں کہ ۱۱رمحرم میں ہے۔ تهی سلطان ہونگ نے احدثناہ کے نظر رشب خون مارا اور بہت سے گجراتیوں کو کہ غافل تنے کشتہ کیا ۔ ۱ و ر بّعیۃ البیف کومّنفرق کیا۔سلطان احدثاہ ب<mark>یدارہوا۔ اُس</mark> نے دولت خانہیں سوا، جزمار کا بدار کے کسی تنحص کو نہ دمکہا اور یوکی کے کہوڑے کہ حاضرتے ان میں سے ایک پر سوار ہوا اور و کش پر ملک ہونا کو سوار کیا اور *سحا مین کل کیا اور ایک کو نہیں کڑا ہو گیا* . ایک ساعت کے بعد ہونا لونشكر من مبحكر حال دريافت كرآيا. وه ملك مقرب وملك فريد كوسلطان ياس لايا. سلطان رمينه تها علک مقرب نے اپنے سلاح اُس کو نیما ہے ۔ ملک جو ناکو بہی کہ و شنگ کی خبر مسکا ای تومعلوم ہوا کہ اس کا نشکرلوٹ میں لگ رہاہے اورسلطان ہوشک خاصہ کے کموڑوں اور پانہیوں سے ول بہلار ہاہے۔ سلطان احد شاہ نے جسے ہوتے ہی ایک ہزار سوار لیکر سلطان ہونگ الزناشروع كيا- ايك جُرك عظيم مونى - ان دونوں سرداروں نے ایسي كوشش كى كم خود زخي بواعد اس أنارس فيلبانان كراتي كه الهيول يرسواري اورگرفتار بواع ته. اُنھوں نے اپنے صاحب کو بیجان کر اور آیس میں اتفاق کرکے ہوشنگ کے ساہوں سراتھو وسلا سلطان ہؤننگ مقابلہ نہ کُرسکا سارنگ پورچلا گیا۔ گجراتیوں کا مال اسبباب جو لٹا تها وہ ان کے ہتہہ لگا اور علاوہ اس کے جاج نگر کے سات ہتی نافی اور احد شاہ کی ثبان کے اضّا

کے لئے حاصل ہوئے۔ پیرشاہ نے سارنگ پور کامجا صرہ کیا ۔ مگراس محاصرہ سے ایسانگ کے کہ اُسے چوڑ کرمعاودت کی۔ سلطان ہوٹنگ نے حصار سارنگ یورینے کل سلطان!حمکا تعاَّفب کیا اورّفنل وغارت میں قصور نہیں کیا۔ رس وفعہ بی سلطان احر کو فتح ہو ہی اور ایک خبک نہایت صعوب کے ساتنہ کی اور چار ہزار نوسو مالویوں کو مارڈوالا سلطان ہونگ پرحصار سار بگ پورس آیا اورسلطان احد آبا دمیں آیا۔ نشکر گجزات نے اس سفرس محنت بہت اُنها لئتی چندسال استراحت میں مشغول ہوسے -س<sup>و</sup>ین میں احد ثناہ ایدر کی طرف گیا اور ایدر کے پاس دریاد سابرتنی کے کمار ہ پرایک ٹنہ آباد کیاا دراس کا نام احد نگر رکها اور اُس کے پیلومیں فلعہ تعمیر کیا اوراس حدود کی نعایت ولایات ہے افواج بیاں منحی تاکہ تروخشک میں آگ لگا کرطائیں اورجو کوئی ہاتنہ لگے اُسے ماریں - اِحِدْکُر ے وہ کاک ریدرمیں آیا اور ایک و ن میں اس ملک کے بین قطعے فتح کئے یونحار اے بھاک کوہ بیجائر دسیل گرمیں آیا ۔ سلطان آباد میں چلا *گیا ۔ مین میں سلطان نے شہر د* قلعہ کوتمام لیا اورولایت ایدر کی طرف چلا۔ یو نجارا سے باپ دا دا کے اندو ختر کو صرف کرکے سوار ے جمع کئے۔ بقدر امکان ہاتہ یا ہی مارے اور پر کار کی مانند اپنی ولایت کے گرو حرکت ندیوجی کی . مگرناچارانی ملکت مور و تی سے باہر حانا پڑا . برایت کے دامن کوہ ایدر میں ایک جما ن لینے گئی تھی۔ یو نجانے فرصت یا کرائس رحما کیا اور لبد حباک کے شکست یا ان اور مرآ کی لیکن کجراتیوں کا نامی ہاتھی یکو کروہ لئے جاتا تھا کہ کجراتیوں نے اس ہاتھی کے لئے تعاقب ) اورنگی کوه میں اس پاس پہنچے وہاں ایک ہی را ہ نہی ۔ یونجا لڑنے کو کھڑا ہواا ورکجراتیوں کو مارا کیالیکن فیلیان بڑا جوانمرہ تھا۔جب اُس نے دیکما کوعقب سے کمک بھونجی تو اُس نے محلا یہ کی کہ ہتمی کو یونجا پرد وڑایا اُس کا کہوڑا ہاگ کرسیجے گرا۔ یونجا اپنے گھوڑے کے ساننہ ہاگ ہوا۔ فیلبان فیل کو گجراتیوں کے نشکر میں لایا - اورایدر کے آد می سکت کما کربراگندہ حال ہو<sup>کے</sup> وراینی جگہ پر چلے گئے۔ یونجامردہ کی خبرنہ لی۔ایک شخص اُس کا سرکاٹ کے احد شاہ پاس لایا تنتخص نے اس سرکوسلام کیا اورجب اُس سے یوجہاکہ سلام کیوں کیا تو اُس نے کہا کہیں نے

اس کا مک کمایا تعاییراس نے اس سرکو سجدہ کیا اور تبلایا کہ یو نجا کا سریہ ہے سلطان نے اسکی وفاداری سندگی اس کا درجه بزایا به دوسرے روزسلطان ایدر کی طرف منوجه زا در سیاه الهيجراس ملک اور بيجابور (بسيل بور) کے ويران کرنے کا حکم ديا۔ اس عرصه بين سراو بسراد باب كا قائم مقام بواتها - أس نے عد كياكه مرسال مين لاكه نظره خرانه بين داخل كرؤنكا اب آیندہ دوسال میں سلطان کو فرصت می اوراس ملک کے انتظام کے سواکوئی اور کام انبیں کیا۔ اپنے سبدسالار وں اور وزیروں کی صلاح سے سپاہ کا یہ نبدوست کیا کہ ہرسا کی آدبی نخواه تو نقد الرك اور آدبی نخواه كے عوض میں اُس كور مین جاگيرس دي جائے. بادشا نے یہ خیال کیا کہ اگر کل نمواہ میں زرنقد دیا جائے گا تو وہ سپاہی کے خرح کو کا فی نہیں ہوگا ا ورسیای میں جب مک سامان نہیں ہوتا وہ ملک کے انتظام میں ول نہاد نہیں ہوتا۔ اگر آدی تنخاه میں اس کوزمین کی معافی ملے کی تواس کولکڑی کہاس مفت ملے کی اور وہ زراعت اور عارت كوبراك كا اورضلع ك انتظام اور محافظت سي سروكارد ك كا اور و در انصف حصہ نقدیے نکلف ہاتیہ آئیگا ۔ سیای اپنی آئیڈہ ضرور توں کے لئے اور عال کی حاجتوں کے واسط قرضدارنیس ہوگا اور آمدنی سے زیادہ خرح کرنے میں امل کرے گا اورخزا نہ سے واپنی تنخاه جب مک نبیں لے سکے گاکہ سیاہی کے لئے جتنی چیزیں ضروری ہیں اُن کا سرانجام نہیں کرنگا اس طرح وہ قرض اور اس کے سود سے زیربار نہیں ہوگا اور سارا گہربار اس سے غرضمند ہوگا كه وه زمين كي آمدني كوابين كار وبارمين لكائه-به ایک اور قاعده اس نے مقر کیا کہ غلاموں میں صاحب اختیار واقتدار ملازم ہواکریں اور ان میں سے ہرایک کے ساتہ ایک نجیب الطرفین محاسب رہا کرے ۔اس لئے کہ اگردونوں خیل لط مونکے تواپس میں رشتہ کرکے یا دوست ہو کر با د شاہ کی بدخوا ہی اور بداندیشی میں شرک ہو، جا ٹیمنگے اوراگردونوں غلام ہو بھے تو آن سے ہی ہی اندیشہ ہے۔ اِضلاع میں افسراس قاعدہ کے موافق مقر ہوتے اورسلطان مظفرتنا، بن سلطان محد سکیرک ہی قاعدہ جاری رہا۔ مگرحب سلطان بها درشاه کے عدمیں سبیاہ بعث زیادہ ہوگئی اور وزرانے زمین کی آمدنی کو بڑما ناجا ہا

ں ا ٹو آنٹوں نے اس میں ٹہیکہ اور مشاجری کا قاعدہ جاری کیاجس سے زمین کے بہت سے حصو میں مک رویہ کی جگہ سات آلتہ نو دس رویئے حاصل ہوتے ہیں اور جہاں کچھہ بھی افرانش نہو ہی وہاں ہی دوجیند آمدنی ہو گئی۔ توہبت سی تغیرات ہوئے اور قواینن کی یابندی پر لحاظ رنے والے برخاست ہو ہے اور گجرات میں بغاوت وبدانتظامی ہیل گئی جس کا بیان آپنی سلطان احدث التد تكرسي صفدر الملك كو حاكم مقركيا اورخود ولايت كلواركو اراج رکے احد آبا دمیں آیا۔ اہل شہر کو انعام اکرام سے بسرہ مند کیا۔ بعد چندر وز کے ملک مقرب نے بند گان خاص کی ایک جاعت کی تخواه کی برات ہررائے پرلکی۔ جب یہ گروہ ایدر میں آیا تو ہرراے نے اوائے زرمیں تعلل کیا اور چیلے حوالے شلائے۔ اتفاقاً یہ خبرا کئی کے سلطان شہرسے باہر کلا اور اس پاس نشکر مہت ہے اس نے اس وہم وہراس سے فرار کیا اور ایک گوشہ میں چلا كيا جب يه خرسلطان كوبيوكي أو مرصفر سيسم مين ايدكي طرف متوجه برواتشم صفركو قلعيس اُرّاا درایک مسجد جا مع نبانیٔ اور بهت فوج بیان چوژ کراح نگر کو کیا ب<del>ه سی</del>م پین راجه کا نهاد جہا لا وارنے جب جانا کہ سلطان احد نے ایدر کا کام تمام کیا اور اب وہ اور زمینداروں سے ا و کھے گا اس نے اپنی صلاح جلاء وطنی میں جانی ۔حب احد آباد میں یہ خبر بھونچی توایک فو ح اُس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ راجہ کا نہا افتاں خیزاں ولایت آسیروبرمان پورمیں بنیجاا ور د وفیل بیاں کے فرماز وانصیر خاں کی میٹیکش میں دئے۔ باد تنابان دکن کے قرابتی ہونے کے استنظمار پرسلطان گجرات کی ترمت کے حقوق کو عقوق سے مبدل کیا اور اُس کو اپنی ولایت میں رکھاچندروز بعد نصیرخاں کا سفارش نامر لیکرسلطان احد نشاہ بہنی یاس گیا۔ اور اعانت کی التماس کی۔ اُس نے سیاہ اُس کے ساتھہ کی جس نے ندر بار وسلطان یور کے مواضع ماخت و ماراح کئے۔ اس ہم کی ندارک کے لئے سلطان احد شاہ نے مقرب الملک کو لشکر کا سردار بنایا اور اُس کوانے بڑے بیٹے محد خان کے ساتنہ کیا اور بڑے بڑے سردار سیدابوالیخروسید قاسم وسیدعالم وافتخارالملک کوئڈر بارہیجا اُنہوں نے لڑ کرلشکر دکن پرفتح یا بئ۔ دکنیوں کی ایک جاعت کینرفتل

وامير روني بقية اليعت دولت آباد كوبهاكها كيُّ سلطان احربهني كويه خبر بعو كمي تواس نے اين بي عيي شنزاده علاوالدين اورمياني فرند خان جال كوشهزاده مجواتي سے الشناخ بيها- اور نذرخان و کئی کو کہ وکن کے معتبرامراد میں سے تماسیدسالار کیا اور اتہمام سیاہ کا سرانجام اس کو مفوض کیا شاہزادہ علاءالدین قلعہ د ولت آباد کے با ہرآیا۔ اسی منزل میں نصیبرخاج شاہزادہ علادالدین کا یدرون تعادا جرکانما وراج جمالا داره کے ساتھ اکرد کینوں سے لشکرے مل گیا۔ اب مانک شج گھاتی پرشنزاده محد خان سے آن کی لاائ شروع ہوئ اور آنیا، کار راہ میں بجب اتفاق ملے و قدر خاں دو نوں سیہ سالاروں کی لڑائی میں مسطے بهیٹر مبودی ۔ قدر خاں گہوڑے سے گرا اور اس کے محاذی ملک افتار الملک نے حل کرکے شہزادہ کے افواج فاصر کونکست وے کر بط ، برس باتبيون كولوك ليا- شامزاده كن سامن نه شيرسكا وولت آبادكومهاك كيا. خضرخان وكانهاه ونون ولايت خانديس مين كلندمين يطفي كئي اورمحدخان خدا كانشكركزا موا انى ولايت ميں جل آيا-اسى سال ميں مجراتيوں كى جانب سيرة طيب جرميرہ صائم كا حاكم تهاوہ فوت ہواا حد شاہ د کنی اپنی شکت سابق کی ملا فی کی فکرس رہا اتھا ۔ اس نے یہ فرصت کا وقت دیک کرص عزبت المخاطب ملك التجار كوبسيا- اور اس كى سعى سے اس ولايت كو دكينوں نے لے ليا-سلطان حمد تجراتی اُس کی استخلاصی کے دریے ہوا۔ اور اپنے چھوٹے بیٹے ظفر خاں کو اس خدمت پر مامور كيا اور افتحاز الملك كو أنابك اس كا مقرركيا - بندر ويو كے كو توال مخلص الملك كولكها كه بندروں کے جمازوں کومتعد کرے اور طفر خاں کی ملازمت میں جائے۔ مخلص الملک نے ، اجمازوں کا بٹرا بندر دیو بندر کھو کہ خطر کہ نبائت کے جمو یکے بڑے جہاز وں سے مرت کیا اور ولایت مائم کے قرب طفرفاں سے الدامراء کے استصواب سے یہ امر قرار یا یا کہ جازات تو خط تمانہ کو جهال وکینوں کا تها ندجم گیا تهارا ہی ہوں اور مخلص الملک حضور میں رہیے۔ حب وہ خطر تها کے قریب پہنچے توشا ہزادہ نے افغار الملک سرنشکر کوملک مہراب سلطانی کے ساتہ اپنے سے پہل<sub>ی</sub> رواندکیا کوتوال اس بلده میں تتحصن موا- امراد مذکور نے محاصرہ کیا اسی دفت جماز جومرہ م جنگ ہے

بہرے تنے دریا بارسے پنیچے اور اُنہوں نے رسنہ نبد کیا۔ ظفر خاں جب اس کی سنچہ کا عازم ہوا توحاً تہا نہ قلعہ سے نکل اور مردانہ وار فرار کیا۔ شہزادہ یہاں کے تہا نہیں سیاہ مقرر کرکے مہائم کا عازم ہوا ملک التجارے بڑے بڑے ورخوں کو کاٹ کرساحل مہائم کو خارست کیا تھا۔ حب افواج کجات بنجی تووہ خارست سے کلا اورصفوف جنگ کوآرامستہ کیا۔ صبح سے تمام مک نوب کھمیان نرطانی ہو ئی۔ بڑے بڑے بہا در وں کے نبون سے زمین زمگین ہوئی۔ ظفر خاں کوظفہ بوني ملك النجار شكست ياكراس نواح مين كسي جزيره مين چلاكيا- اوراس كواشحكام ديا- دريا میں جاذ کردے ہے۔ سیاہ کجرات نے بحروبر کو کمیررکہا تھا۔ ملک النجار نے سلطان احد ممنی کوع لفیہ امداد کے لئے بہیجا۔ احد نساہ نے دس مزار سوار اور سائلہ ہاتی اینے جو طے بیٹے محد خاں کے ساتھہ بیھے اورخواجہ جہاں وزیر کو اس نشکر میں صاحب اختیار کیا۔حب لشکردکن مہائم کے نز دیک آیا تو ملک التجارمحاصرہ کی ضیق سے باہر آن کرشا ہزادہ کی خدمت سے مشرف ہوا۔ بعد گفت و شنید ور دوبدل سب کی رائے یہ قراریا الح کداول تمانہ کے استخلاص میں کوشش کرنی چاہئے۔ وہ تہا نہ کی طرف متوجہ ہوئے نطفہ خاں ہی مستعد ہوکر وہاں کی سیاہ کی کمک کو گیا۔ تہا نہ میں فریقین لاقی ہوئے۔ پہلے دن تبام کک دونوں اولتے رہے ۔ آخر نشکر دکن کوشکست ہوئی ۔ ملک التجار قصبہ چاگنہ میں اور شہزا دہ دولت آبا دمیں كيا . ظفرخاں فتح حاصل كركے جزيرہ مهائم ميں آيا -جهازوں كومبيكِر ملك النجار كے بعض عال اوجودریا کی داہ سے بہا کے تیم گرفتار کرایا ۔ طرح طرح کے اقمتہ وزرسرخ اوربہت سی غنائ چند کشتیوں میں بار کرا کے باپ کی خدمت میں مہجی اور تمام ولایت مهائم وتها نہ کو تقرف میں لاکراینے امرا اور سردار ان سیاہ میں تقییم کیا (بنبی جس کواب کہتے ہیں وہ اس زماندیں ایک جزیرہ تھا اوراس کے دو حصے تھے۔اس کے ایک کونے میں شمال ستروی ا ایک گاؤں مهائم تها اس کے نام پر ایک حصہ مهائم که لاّنا تنا اور و وسرے حصہ کا نام ممبی۔ ممئی دیوی کے نام پرتہا ، دیوی مبئی کو فرنگیوں نے بگار کر مبنی بنالیا) ۔ بھیں ہم میں اُحد شاہ نے گجات کی خفاظت شہزاوہ محدخاں کے حوالہ کی اور خو د چنیا نیکیا

احد شاہ بمنی ہی انتقام کے لینے کے لئے لٹار کا سال ن تیار کرمے بکنانہ کی طرف جوسور ت سے نزدیک ہے آیا۔ یہاں کا راجہ گجرات کا مالگذار نہا وہ تحصن ہوا۔ شاہبمنی نے اس و لایت کو بالقام تاراج كيا جب احد شاه كواس حمر كى جنر بودى تووه جنيا يزسے ندر بارمين آيا- اور كست میں نا دوت کو غارت کیا۔ احد شاہ بمنی تنبول کے قلعہ کے بنچے بنٹھا تماکہ اُس نے احد شا° مجراتی کے آنے کی خرسکراینے وار الملک کی راہ لی اور اپنی سرعد پرایک جاعت سپاہ چھوڑی احد آبا دی طرف سلطان مجرات پہرا اور متواتر کوج کرے آب تتی سے گذراتها کہ بیرائس کو یہ جنر آئی کر سلطان احد بھنی نے بیر کر قلع منبول کا محاصرہ کیا ہے۔ ملک سعادت سلطان حاكم قلعه جان سياري بين كو رخ تقصير نبين كراء سلطان في اسميل الحجي كوسلطان دكن ياس بطور رسالت كے بيجاكم اگراس قلعمكو آپ جموردين اورويان كے رہنے والوں کے معترض نہ ہوں تو قواعد دوسی میں خلل کوراہ نہ ہوگی اور نباے مودت استحکام پائے گی۔ سلطان دکنی نے این امراد و وزراس سنور ہ کیا تواس سبب سے کہ مردم دکن کا آیئن سری ہے۔ سب نے یک زبان ویک دل ہو کر کہا کہ فلعیس آب وغلہ کرہے کومک پہنچے تک اس بخر کرانیا چاہئے۔ ایکی نے جب احد شاہ کو دکنیوں کے اس ارا دہ رمطلع کیا تو وہ فور آآب سے گذراجب سلطان وکن کویہ حال معلوم ہوا تو اُس نے پالکوں کوخلعت وانعام دیکراس ر کرم کرا کہ مک آنے سے پہلے قلعہ کو وہ لے لیں تومیں آگو انعام اتنا دؤ تگا کہ وہ غنی ہوجائینگے مجمدرات كذرى بنى كريائكون نے دامن قلعدين اين تيس بنجايا اور آست است بهروں كى یناه میں دیوار قلعہ کے پاس آنگر قلعہ کے اندر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ دروازہ کو کھول کر دکینوں کو قىعەكے اندىبائى كەلك سعادت سلطانى نے ماضر سوكراس جاعت كوقل كيا -بقیۃ البیف نے اپنے ٹین قلعہ سے گرا کر ہلاک کیا ۔ اور ملک سعا دت سلطانی نے اِسی ارتبقا نیس کی ملکہ در وازہ کے سامنے کے موریل رشب نون مارا-اکٹر سوتے آ دمیوں کو مجروح و بریتاں کیا۔ اب سلطان کجوات بہت قرب آگیا۔سلطان دکن قلعہ کوجوڈ کرائس سے آٹیے یا ا وراپنے لٹکرکے سرداروں سے کہا کہ جند مرتبہ گجرات کا لٹکر دکن کے نظر برغالب ہودیکا

ہے اور مهائم رشصوت ہوا اگر اس مرتبہ ستی ہوگی تو تک یہ وکن ہاشہ سے جامار ہمگا۔ اُس نے صف بندى كى أورمع كة قال آراسته كيا بسلطان كجرات بني فوجون كو أراسته كريح مقابل بهوا-حرب صعب ہوئی۔ اُز در خاں کہ دکن کے امراء معتبر میں سے تمامید ان میں آیا اور اُس نے مبازرت چاہی عضد الملک اس کے مقابلہ میں آیا دویوں سروا۔ دوبدولرہے از ورمغلوب ہو کر گرفقار ہوا۔ پیردونوں لشکروں نے نوب دا د مرد آگی دی شام ہوگئی۔ بازگشت کا نقارہ بجا۔ ہر ایک اشکراین مقام میں گیا۔ بیاہ وکن کے بہت آوی ملف ہوئے۔ سلطان احدد کنی اضطرار کے ساتهہ کوچ کرکے اپنے ملک میں گیا۔ سلطان احد ثناہ قلعہ تنبول میں آیا۔ ملک سعادت پرنواز کی بیمان سپاہ کومک کے لئے چھوڑ کر وہ نور تال *نیر کور اہی ہوا* اور قلعہ نباکر نا دوت کو ّنا خت و تاراج کیا اور بیاں عین الملک کو تکاہداشت کے لئے مقرر کیا۔خوداحد آبادیں آیا اور چند بعدمها كم كى دخترس ريف بيط فتح خال كابياه دبوم وام سركيا-سراج التواريخ بمني س اس محاصره كے قصه كو اورطور ركمات جس كامجل سال يہ ہے کہ جب محاصرہ پر دو سال کی مدت گذر کئی توسلطان احد شاہ مجوائ نے بطریق رفق ومداما سلطان احدوکنی سے استدعاکی کہ قلعہ اس کو عنایت، کرے مرسلطان احد بھنی نے پینیس قبول کیا توسلطان احد شاہ کجواتی نے اپنی ولایت کی سرعدسے کو چے کرکے ولایت دکن میں آنگر بت اخت و تاراج شروع کی تو بیرسلطان احدیمنی کو محاصره کی فرصت نافعیب مولی-مولف باریخ بیمن نے اس قصہ کو تھر بح کے ساتہ منیں لکہا وہ ایسا صحوبہیں معلوم ہو ہا جیسا کہ توارخ كجرات كابيان صحح معلوم بواب جب وسائم میں سلطان احدمیواڑ اور ناگور کی تسخیر کے ارا دہ سے سوار ہوآیا خت مالج لرَّمَا بِوا اور مَتِكَد ون كو خاك ميں ملآ ما ہوا وہ چند روڑ ميں ڈونگر بور آيا۔ بيان كاراجراس كا تطع ہوا۔ اور بیش کش لایق دمی سلطان احد شاہ نے ولایت کیلواٹرہ دکولیوں کا ملک مکربت ا ونجاتها خوب لوٹا اور تبکد دن اور تبوں کو دیران کیا اور بعض مفسد وں کو ہاتیوں کے میروں لے مسلوایا اور مارا بہیلواڑہ رہیلوں کے ملک کو برما دکیا۔ یما کھیل خراج کے لئے ملک

نمیرسلطانی کومقرر کیا۔ یہ دونوں ملک راہے چتوڑ سے متعلق تھے ۔پیروہ ولایت راٹھور کی طرف متوج ہوا۔ را ٹھوروں میں جو کلاں ترتبے اُنہوں نے اطاعت کی اور میں کشیں دیکرد ولت خواہی ا خیتار کی ۔ فیروز خان بن شمس خان دندانی نے کہ سلطان منطفر کا برادرزاہ تها اور ناگور کی حکو بكت تماكئ لاكه فنكه يشيكش ميس سلطان كوميش كئ يكرسلطان في اس يش كش كونجش دما ا ورمحال سواس میں ایک جماعت سیامیوں کی بطریق تها نه داری مقررکے احد آبا و کو مراجت کی۔ م میں بلا د مالوہ سے خبرا کئے کہ محبود خا*ں حلی بن ملک مغیث وزیر سلطان ہوتنگ* نے غونمین خاں شاہزادہ کو جو اپنے باپ ہوتنگ کے مرنے کے بعد جانتین ہواتھا زہر د مکرماڑ دا اور خود با د شاه بن مبتیها ا ورسلطان محمه داینا نا م رکها . انهیں د نوں میں ہوشنگ کا یونامسعو دمالو سے بہاگ کرسلطان پاس نیاہ لایا۔ بہنے بین سلطان احدمالوہ کے تخت منڈویر سعود کے بیٹھانے کے لئے مالوہ روانہ ہوا بیسودہ میں پہنچک<mark>راس نے ایک سیاہ</mark> خاں جمال کی طرف روانہ كى خان جهار كانام ملك مغيث فلجى تها اور محود فلجى غاصب سلطنت كاباب تها وه خدير ت منڈ وکوچلاگیا خاں جہاں اُس سے آگاہ ہوکر اینغار کرکے اپنے بیٹے محمود خاں پاس کنے گیا۔ سلطان <sub>اح</sub>د شاہ نے چلا منڈو کا محاصرہ کیا۔ ہرروز اندر کی جاعت باہرآ نگراڑتی تهی او<sup>ت</sup> يرقلعدس على جاتى تى سلطان محمود نے ايك مدت كے بعد شب فون مار نے كا ارا وہ كيا قلعه كي أدميون في احد شاه كواس كي خركردي سلطان محمود كواس كي خرز بهوني -جب وہ حصارے کلا تو کچواتی جنگ کے لئے متعدیہ ۔ دونوں فریقوں میں جنگ عظیم وا قع ہوئے۔ بہت آدمی مارے گئے سلطان محمود نے جسے کے قریب قلعدمیں مراحعت کی۔ سلطان احدشاه نے شہزادہ محد خار کو یا نخ سزار سوار کے ساتھ سارنگ یورسیا وہ اس ولايت برمتصرف ہوا۔ اسی اتناء میں عرضان ولد سلطان ہوز کنگ نے چندیری میں جمعیت عظیم مہم بنیانی باوجوداس حال کے سلطان محمود غایت تبور و کاروانی سیمضطرب نہوا ورقلعه كى اس طرح كى حفاظت كى كه كسى كواسباب معيشت كى نكى نه مودى اور كجرات ميس

ایسا قعط ہوا کہ چیوان ناطق وصامت کو *آزار ب*نیجا۔ جب محمو دخاں نے دیکیا کہ حصاری ہو سے کام نہیں کلتا تو اُس نے اپنے باپ فا ں جماں کو قلعہ چوڑا اور خود تارا پور کے در وار سے تک کرسارنگ پورکی طرف متوجہوا۔ ملک حاجی علی گجراتی کو محافظ راہ جینبل کا تهاوہ محمود خاں سے ارا۔ ہزمیت پاکرسلطان احدیاس چلا گیا ۔اوراس کومطلع کیا کرسلطاں محمود فلاں راہ سے کل کرسارنگ پور جاتا ہے۔ سلطان احد شاہ نے اپنے بیٹے کوسارنگ پور سے طلب کیا وہ آنکر ماپ سے مل آ گئے دس کا حال خلجیوں میں بیان ہوگا سلطان محمود نے قوی ہور عرفاں کو مارا اور اپنے سئی منڈو کے تخت پرستقل کیا۔ ایک بائے عظیم جوہند وستان میں کمتر ہوتی ہے گجراتیوں کے نشکر میں ایسی سیلی کر جمنیہ لَفِن كَى فرصت نيس ہوتى تى سلطان احد شاہ نے أس كوسلطان محبود كى قوت آ قبال جانابيار ہوكراحد آبادكوچلا- مهرربع الاول التيم كوالعود احدكے موافق جمال سے آباتها و ہاں گیا - دارانسلطنت دہلی میں 9 اوری المجرس<mark>ی کو پیداہوا اور ۲۰</mark> برس کی عملی نختی<sup>ا</sup>می پر میشها - ۱۲ سال ۷ ماه ۲۰ ورسلطنت کی اور ۱۷ هرس کی عرس مرکبا - احداً با دی عین و سط میں مدفون ہوا۔عمر میراس کا کو ہی فرض قضانہیں ہوا۔ وہ ایک نیک بادشاہ تھا۔ اُس کی کمن دولت و شمنوں کی جان فشار اور دست ہمت اس کا مطلوموں کا جارہ سازتها۔ خلق کے ساتہ وہ اجاسلوک کراتھا۔ مرنے کے بعدوہ خطوط وفرائین میں فدانگاں مففور لکہا جاتا تھا۔ اس کی پیر حکاتیمیں مشہور ہیں کہ اس کے داماد نے جوانی کی متی اور غرور میں ناحق ایک آدمی کا خون کیا۔ اُس نے اُس کو قید کرکے قاضی کے پاس بیجا۔ قاضی نے مقتول کے وارث کورا صی کرکے ۲۷ انٹرفیوں کا خون بھا تجویز کما اور سلطان یاس وارث کو مہیدیا ۔سلطان کے لہ کہ گومقنول کا وارث راضی ہوگیا ہولیکن اس طرح کے فیصلوں سے بدشعار دولتمندو<sup>ں</sup> لوحوصلہ ہوگا کہ وہ لوگوں کوقتل کیا کرنگے اس لئے اس مقدمہ میں خون کے بدلہ میں فصا کرنا چا ہے۔ واما د کو دا رپر حیرہ بایا۔ ایک دن رات مک اُس کی لاش کو لنگایا۔ پهرکوئی اس ح کا قبل نہیں ہوا۔ ایک اور کایت ہے کہ وہ دریا کی سیرکو دیکیدرہاتھا کہا نی میں اس کو

ایک میاه چیزد کهایی دی اُس کو کنلواکر دیکیاتوایک مٹلے میں ایک آ دمی کی لاش تہی سارے ٹر مے کمهاروں کوبلاکر یوجا کہ پرٹسکاکس کا بنایا ہواہے۔ ایک کمهارنے کہا کہ میرے ہاتنہ کا زلما ہواہی اور احد آباد کے پاس میں نے ایک مقدم کے ہاتمہ سجاتیا عرض تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس مقدم نے ایک تاجرکو مارکر شکے میں بندکر کے دریابیں بھایا تہا۔ اُس کو داریر چرطہوایا۔ اُس کے کل عمد سلطنت میں صرف بھی و وقتل ہوے سے رام وكرسلطنت محدشاه بن سلطان احدشاه كجراتي سلطان احدشاه کے بعداس کا بڑا ہٹیا محد شاہ حاکم کجرات ہوا۔ آدمیون کو انعام دیراد ا صان فراواں کریے مطبع کیا ۔ اول سال جلوس میں ایدر پر کشکر کشی کی ۔ اس ملک سے رائے ہرا رونجانے پیشکیش میں اپنی اوکی دی وہ کمال حسین تهی بسلطان محد شاہ اس حسن صور<sup>ی</sup> كامقيد ہوا۔ اُس سے نكاح كيا۔ اُس كى استدعاہے ملک ايدر اُس كے يدر كو ديديا اور بيروہ ڈونگر ممیا بهائ راجہ نے تیسکش دیکرا طاعت ماک<mark>ر اپنے ملک کی حفاظت کی ۔محد شاہ نے احد آباد کو</mark> معاودت کی پیمیشه میں قلعہ چنیا نیر کی طرف سوار ہوا اور بہان کا را جہ گنگا راس بعد حبافت کت کے حصاری ہواا ورجب محاصرہ کو بہت امتعدا دہوا تو اُس نے سلطان محمدہ جلی یاس آدمی بہجکر لک اس ترط رطلب کی کہ ہرمنزل برامک لاکہ ٹنکہ د ذیکا۔ اُس نے اُس کی درخواست طمع مال میں آنگر قبول کیے وہ یہ جا تھا کہ کرائیوں نے جیا حال مالدیوں کا کیا ہے ویا ہی الدی گجراتیوں کا حال *کریں اور اواخرسال میں مینیانیر کی طر*ف متوجہ ہوا بسلطان محدّ شاہ کے نشکر کے کُثر بارکش جانورسفرکی محنت سے مرکمات اس کے سوار وہ بیدل ہی ہدر ہاتھا۔ سلطان محمود کے لشکر ئے نزدیک آنے کی خرسکر اپنے زاید حیموں اور اسباب کو جلایا اور سیجے ہٹا۔ امراد نے ہرحید اُس کو وتمن سے ارنے کی تحریص و ترغیب دی اصلام سے تبول ندکی اور احداً بادکی طرف بیعجل واند ہوا جب روبارہ سلطان مالوہ ایک لاکمہ سواروں کے ساتیہ منڈوسے گوات کی سخر کے ارادہ علا توارا، گوات نے باہر اتفاق کرے کرسلطان محمود بروز ملکت کو زحمیس بہنجا تلہ مناسب یہ بوکہ سیاہ کا سامان تیار کرکے اس سے اوایں اور اس کے نشر کو دفع کریں سلطان محمو دا س با

کوکی وجسے قبول بین کرا تھا وہ دیوکی طرف بھاگنا چا تھا تھا۔ امرار و وزرامضطرب ہوکراس کی ایس کیے اور اس سے کھا کہ تو شوہ جا ہی ہا تیرائیل اس طرف ہے کہ اس خانوادہ میں دشا من رسے ۔ اس عورت نے کھا کہ اس کھنے تھا رامطلب کی ہے ۔ سب نے کھا کہ تیراشو ہرسلطا محکمتی سند جبکہ ایس قبول کرتا اور ولایت گجوات مفت ہا تھہ سے جاتی ہے ۔ اب تو اس پر راضی ہوجائے کہ ہم جس طرح چا ہیں اس کو تھکانے لگا ہیں۔ اور تیرے بڑے بیٹے قطب الدین کو کہ ہمیال کا نوجوان ہے با وتناہ بنائیس ۔ اس خرورت کے سب سے اس بڑھیا نے قبول کیا اور خاوند کے کھانے میں ہم ہر طاکر ، موم صفحہ کو وزیاسے رخصت کیا۔ اس کی مت سلطنت مسال و ماہ ہم ار وز تبداتے ہیں میں ہم ہوا۔

وكرسلطنت سلطان قطب الدين بن محدشاه

تعطب الدین «رجاد ی لاول هستنه کوپدامواتها بین برس کی عرسی پدر کے بسبے فاصلہ احداً با دکے تخت پر طوس کیا مسلطان قطب الدین احد شاہ خطاب پایا- اس کا نام احدہے مگر پہت لم شهورے بسلطان محد خلی چینیا نیر کی کمک کو آیا تها - ابنی وه سرحد کیوات میں تما کہ فابویا کرولایت لجرات بیں آگیا۔ اس کا ہاتی موضع برنامہ میں چوٹ کر حالاً گیا تما تو گا ٹوں والوں نے ہاتی اور **ع**لیان لومار ڈالا ۔سلطان محمود کو رعایا کی دلیری پرمعجب ہوا اوراس نے برنامہ کوخاک میں ملا دیا اور قلع سلطان بوركو قلعه وارملك علاوسهراب كوامان ويكرك ليا-اورملك كوايينه لشكركا مقديمه بزأيا ياور لوح یرکوح کرکے احد ہادکو چلا۔سلطان قطب نے مالوہ کے با دشاہ کی حتمت وشوکت دیکہ کہ بك بقال سے جو شاہ مالوہ كى خدمت بين نمايتي تقرب ركتما تما شورہ ليا- بفال نے كما له صلاح یہ ہے کہ سلطان خود ولایت ور تہ میں چلا جائے۔جب سلطان محمود ملا دیجرات میں تها نه اور نشکر تعین کرے اور خود منڈ ومیں جل آئے توسلطان آنگر تها نه و نشکر کو اینے ماکت باسانی أتمادت بسلطان اس صلاح كوما تكرحابها تماكم على كرے كدامراد وزرانے اس كوملامت كى كريد يترى عقل مارى كمي ہے-اس كى رگ غيرت كوحركت بيس لاكرمقابلہ و مقاتل كے ارادہ كيا اورا يك لٹکر کو از استہ کریے سلطان محمود سے لڑنے کے لئے بہیجا ۔ ملّ عل ہمراب فرصت پاکرا ہے نشکر سمیت مالویو

کے دائرے با ہرکل کرقطب ماس آگیا قطب نے ایک مجلس میں سات مرتب اُس کو خلعت خاص اورعلادالملک کاخطاب دیا۔ سب جموتے بڑوں نے اُس کے آنے کا جش کیا۔ دونوں لٹکروں میں تیس کردہ دوہ میں اکا فصل تھا ۔سلطان محمود نے سلطان قطب الدین کو برت لکہ کر بہتی ہے تنیندم گوے می بازی دون خانہ ہے چو گان گرداری سر دعویٰ بیاری گوے و این میدان سلطان وطب الدين في صدر جمال سے اس سحر عجواب ميں يہ شعر كلما ماسه اگری گاں بدست آرم سرت چوں گوے بردارم مدے نگ است اذیں کا رم اسپرخو دبرنجانم اس بیت بین انتارہ یہ ہے بسلطان ہوننگ کومطفر شاہ نے قید کیا تھا اورسلطان احمد نے اس کو مالوہ میں با د شاہ نبایا تھا۔ الغرض سلخ صفر کوسلطان محمود خلجی شب خون مار نے کے قصدے سوار ہوا۔ گرراہ بول گیا۔ دور کے کیتبوں میں جایراجن کے گرد کا شوں کی دیواریں تہیں ۔ صبح بک مقصد پر زینجا ۔ کہوٹرے پرسوار رہا۔ قطب الدین نے صورت ا حال معلوم کرے اس روز صبح کوسیاہ کی صف بندی کرے لڑا نئ شروع کی ۔ مجاتبوں کا بیسر ڈنگست یا کراحد آبا دہما گا اور میمنہ اس کا مالویوں کے بیسرہ برغالب آیا اور وہ مکستیا کم مالوہ کو بماگا۔ وونوںِ طرف کے میدان جنگ میں نابت قدم رہے۔ مالویوں کامیمنہ اپنے گمان پر فتحت خاطرحمع ہو کر کجراتیوں کے نشکر کی لوٹ میں مصروف ہوا یسلطان قطب لدین کا قول کم قطب كى ما نند ولب كا ويس نابت ورم تها فرصت ياكرسلطان محمودك ولب يرحل وربوااور أس كومتفرق كرديا بسلطان محمود تسجاع تها- وه جب مك لرميّا رباكه نه ايك آ دي أس ياس تها اور ہا اُس کے ترکش میں ایک تیروہا - آخر نا چار ہوکر میدان سے باہر آیا۔ تیرہ آدمیوں کے ساتھ سلطان قطب الدين كے لفكريس جاكرسرايرده فاص كے ياس يروانه وار يمركردو الج و كرمر وببت سے جواہر کرانایہ لیکرانے لشکریں آیا پرجوآدمی بھاک کے تھے اُس پاس مِنع ہوئے -اُس نے مشهورکیا که آج رات کومیں بیر محراتیوں پر شب خوں ماروں گا۔ کجواتی یہ خبر سکر کہوڑوں پوشیار رہ کرلشکر کی محافظت کرتے رہے کہ سلطان محمود ایک بیررات کے نیا طرحمع سے سوار ہو مالوہ کوروانہ ہوا۔اوررات کواتنی وور جلا گیا کہ صبح کو گجراتیوں کے تعاقب کا خوت کھٹرا

را میں کولیوں اورمبیلوں کے باتھ سے بہت آ زار اُٹھا با ِقطب الدین نے اِس فیج کوعطایا اِلٰی جا ما وه غنائم نفيسا ورا ٨ التيول كوليكرابية آما واجداد كعيش آباديس آما اور برم عشرت آراسته کی ا درسلطان بورکی طرف بہت نشکر بہجاجس نے قلعہ کو ما لو یوں سے جیمین لیا۔ پھرد ولتحوّا ہو ں کی سی ہے دونو باد شاہوں میں صلح ان شرا کط میر ہوگئی کہ بلا د کفّار سے طرفین جو عاصل کریں ده و نکامی بوا دراط ان جوانبے را بوں اور کا فروں کی حایث میں انہمیں شکر کشی نہ کریں۔ ۱ ور را ناکہ بڑا کا فر ہا استعداد ہے اوس کے دفع کرنے کو اپنے او پر فرض تمہیں مزین میں جـــه آنیٰ که ناگورکا عاکم فیروز غاں دندانی فوت ہوا ا وراس کا بہا نی مجاہد غاں اپنی مردا گی سے اس ولایت پرمتصرف ہوا اور جھاکے خوت سے شمس غاں پسرفیہ وزغاں ہماگ لررا ناکونبہا ولدرا نا موکل سے ملتی ہوا۔ را ناکونبہانے یہ قرار دیا کر بجب بدخاں کے تعرف سے ناگور کال کراس ننمرط سے و سکے حوالے کیا جائیگا کہ حصار ناگور کے تین کنگرے ہوئے جائیں -اس سے غرض اسکی بر بھی تھی کہ اس سے پہلے فیروز خا<mark>ں سے را ناموکل شکست یا کراورد لی</mark> و خوارموكر ببالكاتفاا وراس معركة مي تين مزار راجيوت السي كلي تحديس جب اس كابتا اس حصار کے تین کنگرے ویران کرنگا تو ساری علق جانیجی کر اگر جیہ را نا موکل بہا گا تہا گرائس کے بیٹے نے اس صاربر قبضہ پایا۔ بیچارے تمس فال نے مالت اضطرابس اس شرط کو قبول کرلیا را ناكونبها سياه تياركرك ناگوريرمتوجر بوا- عجابد خال مفاوست كى طاقت نبيس ركتا تها يسلطان قمو بنجی ہے الباکی سمس فال ناگوریں جاکرمتھرٹ ہوا۔ را ناکونہا نے بیغا مربہجاکہ ایفاد وعسده ہو شیمس قال سے امرا اور سرخیلوں کو بلاگر اس بات کو بیان کیا ۔ تو ان میں سے بعض نے کہاکہ کاشکے فیروز خال کی اڑکی بیدا ہوتی کہ ان کا حفظ نا موس کرتی وشمنوں کے ہ تھ سے قلعہ کے ویران کرنے کی ا جازت نہ دیتی ۔ اس باتے شمس خاں پر ٹرا اثر کیا ا ور ا وراسی ون حصار کومضبوط کیا اور رانا پاس آدمی بیج کملابیجا کرجولوازم امدا د تے وہ آپ بجا لائے لیکن اب حصار کا ویران کرنا مکن نہیں اگرمیں ایسا کروں تو اس ولایت اور قلعه کے آدمی بہنے جان سے مار ڈوالنے کا قصد کرینگے ۔اب آپ و لابت کو تشر بھنے لیجائیں

ورندسوا رجاک دد مراام تصونیس ہے ۔ رانا ماست کرتا ہوا اُلما چلاگیا ۔ اوربہت سالشکہ جع کرے بیزاگور برا یا ممس فال بہاں قلعہ کورب طرح سے درست کر کے بہت جلد استدا دے لئے احد آباد گیا۔سلطان فطب الدین نے اوسیراسی مہر مانی کی کداوسکی میٹی سے اینا کاح کیا اوش خال کواینے پاس رکہا اور رائے رائیندر اور ملک گدی اور بعفن اورامراکو ناگورکی کمک کے لئے بہجا۔ ونکورا نانے لط کرشکست دی ۔ اور بست گیراتی اور ناموراً وفي مارے گئے قطب الدین اس خبر کوئنگر مبت غصته ہواا ورخو د ولایت ناگوریرمتوجہ ہواجب قلعہ آبو کی حوالی میں آیا۔ ابک فوج بسر کردگی عما دالملک کے اُس لایت کی تسخرے لئے بہیجی مگرائس نے قلعہ پر ہیمو د ہ طورے لڑ کرشکست کہا نی بہت آ د می مارے گئے۔اور کچھ کام نه بنا ا وراوے مراجعت کی۔ اسٹے سلطان خود را ناکے دفع کرنیکے لئے متوجہ مواا ورمردی میں آیا۔ یہاں راجیوتوں اور را ناکے نزدیاکے قرابتیوں۔سے جُگ عظیم مونیٰ سلطانے وابیر ہوکر محالفوں کومنبزم کیا۔ اوروہاں سے کو بستان کوسل میسریں جورا نا کنجها کا ملک تہا آیا۔ اکثرولا بت كوويران كيا اوبنند ُوں كى عورات ا دراطانال كواسيركيا اورقلعبر كونبلمير ميں جا كرمحسا صرہ كيا۔ اورکٹی دفعبراناکے لشکرکوشکت دی اور فجیع کثیر کوفتل کیا ۔آخرکورا کا خود اُ ترکر ٹرا آوکست ماک قلعة بن كهساا ورطالب صلح بوا يسلطان نے قلعہ كى فئمى كے سبت صلى كونم ظور كرليا بيشے مشبكيش يكر گجرات ميں آيا كه تاج خاس كەسلىطان محمو د خال كا وزبير كل تها۔ گجرات ميں آيا د سلطان محمود كي طسه دن سے او سے کہا کرگذشتہ گذشت عال بن صلح وجہد کو تا زہ کرنا چا۔ بنے کہ ہم اورآب منفق مو کر را نا کا جبگر اس طربی سے نام کریں کہ را ناکی ولایت جرگجراتے متصل ہے او سکونشکر قطبی نہیب نارا خ كرے اور بلادمیوار و انبیرد ار كوك كرمنڈ و تاخت كرے -عذالا عنیاج ایكدوسر كی معافت کرس منیانیرس علما وعصرف آنکراس عهدویمان کوموکراینی تو نبع سے کیا۔ بالتنديس ولايت رانا پرسلطان قطب الدين بهبت نشكرلبكرمتو جدموا اورأننا ورا ه ميں قله ، آبه کولیکرایب ایسے امبر کوسیر د کیا ۔ اپنی او قات میں سلطان محمو ، قبلی ہی اس ولایت کی اور اطرات بن آیا۔ رانا اول جا بتا تہاکہ الوبوں سے لڑے اُتی سروسی سے گذر کونسلم من کے

الفرورت الويول سے جنگ كو دوسرے وقت پرموقون ركھ كر گجراتيوں سے اول ارتار اورايتيكت غاش یا ٹی اورکسی جائے قلب میں کہ حیوڑ کے سرراہ نتی نوقت کیا سلطان قطب الدین نے یہاں آ<sup>ہ</sup> کہ لرانی شروع کی -رات بوکی طافین نے اپنی جا ومقامیں جاکر آرام کیا ۔ وو سرے روز علی الصیاح معركه خبگ آراسته موا ـ سلطان قطب الدین نے خوداتنام کیا اور غالب موا۔ اور را نا کو ہیں جا کر جہیا اورا کمچیوں کو نشفاعت کے لئے بیجا اور چو دہن سونا اور دو ہتھی اور نفانس بیجگر عبد کیا کہ بیرولا بت ناگور كومفرت ندبنجا ونگا - سلطان احْراً إوس چلا آیا سلطان محمود کے راناسے جومعا ملات ہوئے وه تاریخ مالوه میں بیان ہونگے۔ ناگور کے قلعہ کی طرف گیا ۔ وہل کے حاکم نے عراقینہ جمیں ہیا بکے حالات کیے ہے۔ تی بیجا۔ قاصد عراقینہ اس رات كوعا والملك باس لا يا كرسلطان شراب كي صبحت مشنول تها - وزيرسلطان ياس كيا تواوس کوست ولائعقر یا یا و سکے ہشیار ہونیکا انتظار نیکیا اوس کو محضی سوارکرا کے شہر سے با مرلایا اوردوسرے دی ایک تمزل حلکرایک مهینداشکر کے جمع سونیے لئے توقت کیا جب جاسوس ں فے سلطان کے سفر کی خبررا ناکو بنجانی تو وہ تمنیہ موکر ولایت ناگورے اپنی و لایت بیں چلا گیا سلطان قطب الدبن به نهر سُنگرا بنے تنهر من آیا .عیش وعشرت میں شنول موا۔ ای سال کے آخریں سلطان مروبی میں گیا۔ یہاں کا راجہ را نا کبنھا کا بڑا فریب کا رہشتند تہا وہ بھاگ کرکوہستان کنبل میرمی چلاگیا ۔ نشکرا تمسّد آبا و نے تاخت و تاراج میں ہی ءَ نول مِيں سلطان محمدِ وئے قلمہ حِبّوڑ پر ناخت کی تمی ۔جب سلطان قطب الدمین را 'ما کو جا بابكاتا يبزنا نها - بباننك كقلع كنسل ميرسي آيا - باوشاه اسلام في جيندر وزاس كالحاحره كيا جب اسکومطوم ہوا کہ محاصرہ ہے کچھے فائد ہنہیں ہو گا تو وہ ہی کوچپوڑ کر ولایت جپوڑ ا ورا ورمالک کو خراب کرنا ہوا بنہت ی غنیمت کے ساتھ اپنی دار السلطنت میں آیا۔ بھاں رہ کر سو ہے۔ میں بمار موا اس خیال سے ایک فقیریاس کیا کہ غذا اسکو بٹنا دے مگر فقیرنے اپنی صفائی باطن سے دریات ارکے کہا تمہارا چوٹا بہانی فرزند کا حکم رکتاہے وہی فاندان مطفرتای کوزندہ رکے گا

اسلطان ايس موا-اس كامرض روز بروز شربتاكيا - سرم -رحب ساليت كو و نياست رخنست موا ا درسلطان محمود شاه کے مقبرہ میں مدنون موا۔ مناشیر و فر انوں میں سلطان نمازی کئیا کیا کیا سلطان ك زبردين كا اتهامتمس فال بن فيسروز فال يركمًا بالكياص كى بينى سے أس نے ا كاح كيا تها - اسلے و و تعاند كے و ميوں نے بجوم كرك و وسكوفتل كر والا يسلطان قطب لدى كى اں نے دخرشمس فاں کوائ تہت کی علت میں ونڈیوں کے والد کرکے یارہ یارہ کرایا۔ کہتے ہیں كهلطان تطب الدين ايساما دشاه تهاكه اوسكي وجودين قهركا زهر مرشته تها وخصوصاً شراب کے نشار میں مجرموں کوشمشیر آبرار کے سوار مذبوجہا۔ عاصبوں پر بجرخ خرجا نگذار کے ندنوا زش کڑنا کھی عفو و اغلامٰ اس پاس نہیں آتا ۔ عروس شفاعت کمیں کمبھی اوس کے منہر میں حلوہ گر ہونا۔ ایا مسلطنت ساکت سال سائت ما متھی ۔مستی میں جان گئی مگر بیا لہ اوس کے لب ذكرسلطنت داوونياه جب قطب الدین کی مراسم قعزیت ا دام و مکیس توقطب الدین کے چیا داؤ د خاں کو تخت سلطنت پرارکان و ولت نے بھایا۔ اسٹے تخت پر میٹیتے می نا شاکستہ حرکات نروع کیں۔ ایک زائس اوسکے ہما بیس رہتا تہا او سکوعا دالملکی کے خطاب دینے کا وعیدہ کیا۔غرض اسکی بدماشی و سرکات نامتفرس امراء و بزرگ بزار سوکئے - اونہوں نے پیٹیسرا ن کر اوس کو عكومت سے معات ركبيں اور فك علار الملك بن مهراب كومحذ ومه جمال ياس بيعب . وه سلطان مخدِّشًا ه کی منکوسے تھی تا کہ شاہزا د ہ فتح فاں بن محد شا ہ کو لا کر یا دہشا ہ بنائیں مخدم م چاں نے کہاکہ بیرے قرزند کو معا ت رکہو وہ سلطنت کے بارگراں اٹھانے کی قوت انہیں رکہتا ۔ اتفاقاً ملک عا دالدین شاہرا دہ نتے غاں کوسوار کراکے دولت خانہ میں لے آیا اسي روزغ ه شعبان كوسال مذكور من تخت سلطنت پر تنها يا ۱ ورسلطان محبو و شأ ه خطاب بهو ا دار وشاه نے میں سائت روزسلطنت کرلی۔ ذكر ملطنت فتح عال المخاطب ببسلطان محموشاه كجراتي المشوو

بشکش pk

بهسلطان محمو دسبيكره

جب سلطان محمو دشاه باوشاه موا توعا دالملك وزسركوهل وعقد سلطنت قبض ببطورا دقه سرد ہوئے جہات با وشاہی نے رونق یائی۔جمیع خلائق ا دنیٰ و اعلےٰ ا دسکی سلطنت پر دل نہاد ہوئے کسی طرح کا فلل و نسا و درمیان نرتبالیکن جلوس برحیذی جینے گذرے ہے کہ بعض کوتہ اندیشوں نے مثل بر ہان الملک وعقیدالملک وسفی الملک حسام الملک کہ ٹرے صاحب قیدار تے اور مالک گرات کا خلاصہ او کے اور او کے رشتہ مندوں کی اُ قطاع میں تہا ایسے حدمیں لرفيّار موے كرانفاق كركے اونہوں نے كہاكہ معا دالملگ كے تسلط واستيلادا وراوسكى سخت گيرلوں سے بتنگ آرہے ہیں۔ اگرسلطان اوسکومغرول کرے فہوالمطلوب ور شسلطان کو با دشاہی سے مغرول کرکے اوسکے بہانی حن خان کو یا دشاہ بنائیں۔ نیفا م الدین حسن روابیت کر تاہیے كه اونهول تصعوص كياكرعا والملك برجا سلب كراين بيط شهاب الدين احْدكوباد ساه کرے دورماک مغیث خلجی کی طرح سلطنت کو دینے خاندان میں نتعتل کرے۔ یا لفعل سنزا وار وولت بہے کہ مکرو مذرکے متراروں کے متعل مونے سے سے ند بر کی بندائس کے یا و میں رکمنی عاملے کہ لا نفہ او سکامقصد تک نہ پہنچنے یائے سلطان محمود نے باوجود صغرس کے فراست سے دریافت کیا کہ اونہوں نے بیہتان و افٹرا یا مٰدیا ہے اگر میں اون کی محلیں میں اُن کے مدعاکے موافق عا دالملک کی قید کا حکم نہ دونگا تو وہ مجھے سلطنت سے معزول ر دنیگے ۔اسلنے اوسنے مناسب قت نوش ہو کر ریم کا کیس نے بھی ان ایا م میں عا والملک کی میٹان میں فدمہ وفریب کی صورت دمکی ہے اوسکی حرکات وسکنا سے فقنہ الکیزی کی ہوآتی ہے مین اس سے کرب لوگ میری بے مروتی و بیوفانی مرص کریے میں نے اوس کے علاج میں ششنهبي كي الحدللسروالمنة كه حقيقت حال تم و ولت حوا بون اورخيرخوا بون پر كفل كئي ب اگرا وسکومقیدکروں تو فاص و ما م میں نامیاسی وحق ناشناسی سے منسوب منہوں گا اب جوتمها رس نزدیک صلاح فکت دولت ہوا دسیر عمل کردیس عا دالملک کو یا بزنجیرکے آخرآبا ڈ مے دروازہ برقید کیا اور بانسو آدمی اوکی حواست کے لئے مقرد کئے سلطان محود نے اس ترسیس

انے میں وہمنوں کے مرے مجایا۔ اورعا والملک کے اتحالص کے اورامرا، اراد کے وقع تسلط کی دریا بهار جانتا تها کسب مردار وخاصفیل ادیکی تالع بیرکسی پراین نبیت کا انهار ز کرنامیسا تدبیر سرمدار رکهٔ تا اورخلا ملایس به کهتا تها که عاد الملک میرا جانی دشمن ہے۔ ابیسے آدنی کو زیدہ پیززنا خرمه سے بعید ہے میں اپنے ہاتھ سے اوسکوتس کرنا جا ہتا ہوں ۔ اگرا مرا ادسکی شفا عمت چاہیں تو میں اونسے رنجیدہ ہو عا 'ول میز خبری امراد اربعہ کو پنجیس تو دہ ٹبرے خوش ہوتے او کہتے كر اگرسلطان عاد الملك كوقتل كرے تو ہم برگز او سكى شفاعت ندكري سلطان اسى فكرس ايك رات نه ویاضی کودیچین بنیها موا سرطون دیکه را تهارناگاه اوسنے فیل فا نے گماست، طاك عبدا تشركو وكمها كد فل كے ينبي كبرائ كھيء عن كرنا جا بتاہے مگرا وسكى جرأت نہيں ہوتى سلطان نے کہاکہ جو کھیے عن کرنا ہے عرض کرا وں نے کہا کہ سلطان کا کو نی و ولسخ اوعادلملک سے زیادہ نہیں ہے جو کھے اوس کی نسبت عرض کیا گیا ہے محف مبت ن ہے خود ا ون کا ارا دہ ہے کہ فرصت پاک<sup>ھن</sup> خا**ں ک**و باوشاہ بنائی<mark>ں ۔سلطان نے ا</mark>وسکی تحسین وافریں کی اور وْما باكه وْب كياج توني اس بات كوع ف كيا وكرنه جيح كوعا و الملك كي مارفي كا تضدمه التما توکسی سے اس بات کونہ کہنا۔ صبح ہونے ہی تمام الم تہیوں کو مکس موستعد کرکے دربار میں لا نا جب کچه دن پڑیا تو ماک شرف بلک عاجی و ماک بہا دالدین و ماک کالوو ماک بین الدین ک<sup>و</sup>سلطاک فندائ ، إوثا ، ياس أك يسلطان فى ملك الثرن ع كماكدرات كوغفتد كى المرح بيند منبي آ بی علوالملاک کومیرے پاس لاوک میں اوسکی گردن تگوارے اُڑا دٰں ملک شرف علاد الملک کو بے گیا نوبگاہ بانوں نے کہا کہ عصنہ الملک کی اجازت بغیرہم عاد الملک کو نہیں وے سکتے۔ اُس فع سلطان سے آئریں وض کیا توسلطان نے خو دیزج پرائن کر کیار کے کہا کہ عا دالملک کو ہبت علیہ بجد وکہ بیں ا وسکو ہا تھی کے پا'وں نلے کپلوارُں یہ آ دا ز سنگر ہمرہ والوں نے عمادالملکہ لوبہجد ہا جب وہ آیا نوسلطان نے کہا کہ اسکوا ویرمبرے پاس لاو مجھے اس سے چند ناتیں پوہینی ب وہ اویرآیا توسلطان کے حکم سے اوسکی بیڑیاں آتاری گیل مراک تعلقین نے جب یہ دیکہا تووه در کربها کے سلطان محمود دربارین آیا اور روپاک انیاعا دالملک کو دیکراین بیلویں کراکیا

P . L

و ، كمياں بلانے نگا۔ حب بخرام ارابعد كو بنجى تو وہ مبس ہزار سوار وپيا دے ليكر كارز ارير سنعه و نے اور دارالا مار نہیں ہے۔ طاجی محرُ قند ماری روایت کرتا ہے کہ سلطان کی خدمت میں كل تين موآدى بنده وآزا دينے سب زندگی۔ سے مايوس بولے ايک جاعت نے كہا كہ فلاں ففرس علكردروازوں كؤ عنبوط كركے جنگ كريں يعض نے كماكہ جواہر و نفو وبقب در مفذ ورليكم ی طرن یا مرجلے جائیں - گران و د نول را یوں کوسلطان محمو دیے پسند نہیں کیا اوس نے ہتیار لگائے اور ترکش کمرسے باند نا اور تین سوسوارا ور و وسو ما نفی سیسکر وشمنوں سے اڑنے کے لئے گہرے یا ہر نکلا اس خوف سے کدمیا داسب طرف سے مخالف زورنہ کریں بہت سے لوچوں کونیل بندکیا اور نہایت ہمشگی کے ساتھ روانہ ہوا۔جب پار ٹناہ کے سوار ہونے کی ا ورعا دالماك كے ہمراہ ہونے كى خبر يبهلى نوسب سرداروں وسرگر دموں و خاصه خيل فيامرا، اربعه کی رفافت کو تزک کیا ربعن سلطان کی خدمت بین آئے اوراکٹر گوشوں بیں جیپ سکنے منقول اخدا با در کے اکثر محلے غارت ہو گئے اور سیف وسنان کی تحریک بغیر لطان کی صولت سے کوچہ و با زار میں اس فدر جوشن ومغفروا سیاب اشترو گاؤ ا و پر سلے ڈیمیر ہوئے كة آمدوشدكى را دمسدود مونى -امراه ادلعه شهرس باسر على كئے - برا ن الملك كاجبم سفيم نہا تو وہ بہاگ نہیں سکتا تبا۔ قصیہ سر کیج کے نزویک سابر متی ندی کے لور وں اورگذہ آب ہیں جاکر جہیا۔ایک خواجہ سرا اوسکو میگڑ کرسلطان پاس لایا اوسنے ما نتمی کے پا وُ ں نتلے اوس کو کیلوا یا ۔عضدالدولہ ایک نوکرکے ساتھ گراسیوں میں گیا ۔اوسکی ایک جماعت کو اوسنے ہیلے نن كرايا تنا-ا وسك وارثوں نے اوسے فتل كيا اورا وسكا سرسلطان پاس احمد آبا دہيں ہجوا یا ۔حسام الملک اپنے بیا نی رکن الدین کو نوال مین پاس گیا۔ بہاں سے دو نو بہانی مالوہ کو بهاگ کئے صفیٰ الملک کمر اگیا اوسکاگنا ہ ٹرانہ نہا اسلے وہ فلعہ دیب د دیو ) میں قیب رہوا ب بنقتنه فرو موا توعا والملك نے روز كاركى بدعمدى يرنظركركے وزارت كو ترك كيا كوشا فیت بیں معبود حقیقی کی طاعت وعبادت بین شغول موا۔ سلطان محمود لے اوس کی عذیات شا کسته پر نظر کے اوسکے بڑے بیٹے شہاب الدین احمد کوخطاب ملک لشوف بجریزا امبرنیا یا

NIC

خود دمستقل با د ثناه بهو کرمدل و دا دمی مشغول موا-ت بيث يسلطان محمو د گجراتی پاس نظام شاه بمنی و الی محمّد آبا د بيدر کاخط اس مضمون کا آيا که سلطان محود خلی نے ولایت وکن میں بہت طلم بر پاکررکہاہے اب کچے استعانت سمجے - سلطان الجمود نے بہجرو اس اطلاع کے سرایر دہ سرخ وبارگا ہ کو با سر کالا اور دکنیوں کی مدد ا ہے فرتمہ ومن بان امرا الطنت نے عن کیا کہ داؤ د خان ایک بفتہ سلطنت کرے کمین فرصت میں بیما ہے یائے تخت کوخال ہوڑن مصلحت نہیں ہے ابھی اپنے مک کا انتظام الھی طرح نہیں ہوا اوروں کی اصلاح امور کے لئے سوار ہونے میں کل ہونا جائے ۔سلطان محود نے یا وجود عنفوان جوانی کے بیان کیا کہ اگرا فلاک عنا حراسی ہدئیت ورویش سے باہم موافقت وآئمیزش ندكرين تو عالم كون وفيا دكا نظام درجم برجم موجائے- اوراگر بني نوع انسان سلسكر مودت و شارکت کو توژی تو قانون طبیعی کی آسان انهدام بذیر مبو- میں دکن کے مسلما نوں کی امرا د کرتار ہوں خدا تعالیٰ کے حکم سے مجھے اس پورش میں خرر منیں پہنچے گا۔ ارکان دولت نے مروض کیا کہ اگر نظام ٹناہ کی معاونت میں سلطان بجدہے تومناسپ یہ ہے کہ الوہ کی جا نب لشكر عظيم يہيے كروں ولايت بي خرابياں بيداكري كربن كے سنتے سے سلطان محمود سلجى راسبه موکر دکن سے باہر حلا آئے ۔اس الماس کو عبی اوسنے قبول نہیں کیا ہے تا مل و توقف بہت ی سیاه اور یانسو بالتی لیکرد ومنزلوں کی ایک منزل کرتا ہوا ندر بارمی آیا۔خواجہ جما ں گا واں کہ عمدہ اہل دکن نہا ایلغار کرکے اوسکے پاس آیا اُس سے مدولیکر سلطان مجمو و قلمی کے ساند قال وجدال كرف كوروانه بوا بسلطان محمو دخلجى متوسم موكر قلعه محدا با دبيدر كم بالسرس و چ کے جا ہتا تہا کہ دولت آباد کے سربرسے گذر کرانے ملک کوچلا جائے مگر بیرا الشکر گجرا سے بندكر ركبي تمي توه و برار كي جانب كي اور أيلجيوري كذركر الوه مي جلاكيا- نظام شاه ك جاجيك سلطان کاشکربرا داکیا۔ وسنے اپنے لک میں مراجعت کی۔ عرب الالتماس المورضي في المركبي كى اورسلط ان مبمنى كى حسب الالتماس سلطان مجود گجراتی اوسکی ا عانت کے نصد سے دکن کوروا نہوا۔ اس خبر کوئنگرسلطان محمود علی نے

کش www.pdfbooksfree.pk

دونت آبا دیک تاخت کرکے اوربہت سی عنیمت لیکر اپنی ولایت کو مراحبت کی سلطان حجمو دینے حوالی گجرات کومعا و دت کی اورا دسنے سلطان مجمو د نفجی کولکہا ہیو جہسلہا نو ل کی ولایت پر ح سہنہ ملام ومروت سے بعید معلوم ہوتا ہر اورجب یہ امرو نفرع میں آجائے تو بھربے جنگ مے پیرجانا . قبیج ہواگر اسکے بعدا پ متو طنا ن وکن سمے آزار کیے ورسیے ہو بگے تونقین جانے تے ہیں الوہ کی تخریب کے دریے ہونگا سلطان حکمی نے خطا کاجواب لکہا کہ جب آگی ہمت عالی ا با بی وکن کی امدا دیرمصروف بی تواب میں اس و پایسکے متوطنوں کو آزار بنسی بینجا وُ گا۔ ولاثیہ میں با دخاہ کی خدمت میں مذکور ہوا کہ ووسال سے با ور مندر کے زمیندا دجہاز کو لی مزاحمت کرتے میں سلاطین گجرات نے ادکی گوشالی نہیں کی بی۔ اسلے سرکتی و تنروا د کی عام ہوگئی ہی۔ بیر ملک گجرات اورکو نکن کے ورمیان واقع ہی۔ بارجو دیکہ دولت خوا ہ صعوب را ہ و لطان ممودکے جانے کوتجوز نہیں کرتے تھے گروہ اس ناحیہ کی تنجیر کا عازم ہوا۔ نهایت صعوب و دشواری سے <del>حوالی قلعدیں مینجا۔ سر</del>دار قلعہ لانے کہرا ہوا۔ چندروزنگ معرکہ قبال آرامسته را اتفاقاً محمو د شاہ اپنے شکرے ساتھ میںاٹر پرمڑ اک قلعہ کے آ دمیوں نے چترشاہی اور افزونی سیاہ کو دیکہا تواس ولایت کے عاکم نے عاجزی کے رہے ا ماں مانگی بشیکش سالامذ دینی قرار دی-اورسلطان کی خدمت میں آیا۔ قلعہ و ولایت سیاہ اسلام سلیمکیں با در کا قلعہ بہت مبندا در ما در بہت مضبوط تها واب کے کسی سلی ن نے اوسکو فتح نہیں کیا تھا۔ ولایت دون کا رائے ایک ہزار موضع کا ہ لک تھا اوراس قلعہ کا استظما ررکہتا تھا۔ لطان نے قلعہ کے وفاین ونزائن پرمتھرٹ ہوکراس ولایت وحصار کو انہیں کو ویدیا۔غنایم کو ليكراحمدآ بادمين آيا يتمير ملا دومنتينس حال عبا وبين مشغول موا-و و کنهشه بین احد نگر کی طرف نشکار کو گیا - آنیار راه میں ایک روز بها را للک بن الف خال ، سلاح وارکو مار ڈوالا۔ قصاص کے خوف سے ایدر کو بھاگ گیا بسلطان کوجب اطلاع ہوئی تو ماک حاجی وعضد الملک کو کہ جمات یا و شاہی سے 'ناظم تھے بھا را لملک سے پرطینے کو بہی ۔ یا *وسک* جانب دار مے کسی قدر او سکے تعاقب میں گئے ۔ چال اِزی کی کربہاء الملک کے دو۔ نو کر دن کو

جزوى ال رِفريفته كركم يه تهيرا ياكرجب اون يرسش موتو وه اقرار كريس كه قاتل سم من. باداتاه رحيم بي - وه بخت ديكا - اورقطع نظراس وسلطان بمشورت بها رسي قتل كا عكمنس يكا ہم سفار سنس کردینگے قتل نہیں ہونے وینگئے ۔ اِن اعبار گرفتوں نے ال اورا پنے قدیم صاحب کی خیرخوا بی پرنظرکرے میں اونکو سکہا یا تھا ویبا بادشا ہ کے روبرو اقرار کیا۔سلطان نے علما ر سے فتو ٹی لیکرا ن مرہ ورگنا ہگار دل کوتش کیا ۔ اس خرے مراجعت کرنے کے بعدا سکومعلاً ہواکہ عما والملک اورعصندالملک نے ایسا کام کیا برکسبے گنا ہوں کو گنا ہگار کے عوصٰ میں آ ارایای - اسیوت ان دونول کوتل کرایا با دجو دیدا دینے عدہ تردولت خامذ میں کو الی نہ تھا۔ اور او کی کہالوں میں گھامس بھروا کے عبرت خلاق کے لئے احداً با دیمے چوٹر کے بازارین شکوایا. موس المشمر سلطان محمود نے گرال کی فتح سے ارادہ سے کو چ کیا۔ گرال ایک برے اونجے بہاط پر تلعہ کو اوسکے گر دا وربہاط بطراتی دائرہ کے محیط میں اوسکے ورٹیکتہ بہت سے میں اورسردرہ کا نام ہی اونیں سے ایک ورہ کا نام بودری ہی تیے آگے ایک مصار نمایت سیم می ب واس زما نهیں جوندگڑہ کہتے ہیں اور و دمیرا دلاق بالمشہور معروت ہی۔ ایک بنرار نوسویس سے يه ولايت رائے مندلک ورا و محلے آبا واحدا و محقیقیت مل علی آتی تمی -موارسلطان محرتعلق ا ورسلطان احدثنا و گجراتی کے کسی نے اس ملک میرتا خت نسس کی ۔ دہلی اور گجرات کے بادشاہ اوسكى تسخيركى تمناسى ميں رہبے سلطان محمو و خدا ير بحروسه كرے روا مذہوا جب كرنال سے جاہير کوس د. بمبل) رمینجا تو اینے خالوتعلق خال کوسترہ سونتخب سوار دیکرروا نہ کیا ۔ستر ہ سوہی گھوٹسے ء اتی وترکی وعربی وستره سوخنج غلاف طلالی ونقره إن سوار ول کووئے ۔وہ البغار کیسے ورہ ہما یں بے خبران سنے ۔ راجوتوں کی ایک جاعت جبکور و کہتے ہی اور در ہ کی محافظت کرتی تھی وا تعن ہو ئی ۔جنگ ہیں بہت کو مشتش کی گر غافل تھی بتیا رہی نہ لگائے ہے کہ سکے شتہ بولگے سلطان محمو واور شکراسکا تکبیر کتبا موا وره دبا مله میں داخل موا -رائے گرنال واقف موکر بہت می معیت کساند قلعب نیج آیا خرکار کے بہانہ سے درہ دمابلہ کی طرف میلاحب تھوٹے سے گجراتی آدمی اوسکونظرائے توراجیوت ولیرا مذربی میں شغول موئے ۔اس اثنا رہی عقب لٹ

متواتراً نا متروع ہوا۔ بہت ہند و مارے گئے۔ مندلک اور بقیۃ اسیف ختہ وبد حال تلعیم را الی متحصن ہوئے۔ درہ نہا بلہ کی عورتیں ا و رہیے اسیر ہوئے۔ حوالی گرنال ہیں بننی نول کے اندر مسلمان گئے۔ بہاں بریمنوں نے اونکا مقابلہ کیا اوننوں نے انہیں قتل کیا اور فنیمت بہت التہ گئی۔ اور دو تبن کا فرول کو مجمود نے اپنے التحول سے قتل کیا۔ سلطان شکر کو اطراف میں بہتے ہا جا تا تھا کہ مندلک نے اپنے عزیزوں کی ایک جاعت جی کرشفاعت جا ہی سلطان محمود سے اسوج سے کہ اموال دجوا ہرو غلام اور غائم زیا دہ سے زیا و ہ سیا ہ سے با تنہ آئے تھے اور ہوا بھی گرم بھی۔ اس کو بہتان میں وہ شمیر نہیں سکتا تھا اس سال شیکیش دینے پراکتفا کی در احدا بادکو مراحبت کی۔

رورباش و تام دوازم بادخاس کے ساتھ سوارسو تا ہے۔ اورجوابرگراں بہا باخنوں اورگرون میں دورباش و تام دوازم بادخاس کے ساتھ سوارسو تا ہے۔ اورجوابرگراں بہا باخنوں اورگرون میں بہنا ہوا در تخت پر پیٹے کہ دربارخ بانہ کرتا ہے۔ یہ بات اسکو نہایت اگرارگذری جالس ہزار سیا ہ اوسکی دلایت پر بامزد کی اور کھا کہ اگرال تام اینا اسباب سلطنت چیتر مرصع و تامج صعم اورا ورجوابر حوالد کردے تواد سکی ولایت کے معتر عن نہوا ور نہ اوسکی نینچریں کو ششش کرنا مندلک بیں شکراسلام کی مفاوست کی طاقت نہ تھی ہو کچھ اوست نا نگا۔ وہ اوسنے ویدیا۔ اوراینی ولایت کو تکا ورکھا تا کہری میں لکھا ہو گرگزال سے امرا جو غشیمت کا مال لائے سے اور اینی ولایت کو تکارگزار با اوراکٹر اپنی عالک کو دیکہا رہا اوراو نکی معموری اور آبا وی بین کوشش کی کہیں اپنے ملک کو حکیل وویران نہ رہنے دیا۔

سنائے میں سلطان مختر علمی والی الوہ کے مرنے کی خبراً کی۔ امرانے سووض کمیا کہ ۱۳۲۹ میں سلطان مختر علمی والی الوہ کے مرنے کی خبراً کی۔ امرانے سووض کمیا کہ

جوقت سلطان ممو وشاہ بن احرت اسے انتقال کیا تھا توسلطان محود طبی ولایت گرات کی تنخیر کے ارا دی سے قصبۂ کرنیج بھ آیا تھا۔ اگر حضور بھی اس وقت ولایت الوہ کی طرف متوجہ ہوں تو آسانی سے وہ ہانڈ آجائیگا سلطان نے فرایا کہ اسلام وسلمانی بیں جائز نہیں ہوکر مسلمان

آپس میں رط یں اور خلالت کو یا مال حواوث کریں اور ان ایّا م میں کہ سلطان محمو و وفات یائے اورا مور ملک میں انتظام نہ ہوا سکی ولایت پرجا نا آئین مروت ورسم فتوت سے دور ہو۔ ٤٤٨ المكث من ولايت سور مقد كے ماخت و تاراج كے لئے سيا و بہي وہ مقور كى مرت ميں اد الله البت سامے آئی۔ اس سال وقایع اعظم میں سے یہ ایک ہم کہ ایک ون سلطام محموم المقى رسوار باغ ارم كوجا ما تها . اثناء راه بير ايك مست الفي زنجير ترط اكر فوج كى طرف متوجبهوا اور ہا تھی اوے و کمکر عباک گئے جرافی سربطان موازما وہ ا وسکے سامنے آیا اور دوتین مکرس ماركرا وسكوعبگا ديا -اورا وسكايچها نه جهورا -ايك اورنكرا وسكے شانديرانيي مارى كه وانتوں كا صدمه ملطان کے یا وُں پرمنیجا اور اوس سے خوں رواں ہوا۔ با دشا ہ نے کی ل شحاعت ارکے ہاتھی کی بیٹیانی پرنیزہ ماراکہ خون جاری ہوگیا۔ ہاتھی نے عیرا درکر ماری توسلطان نے اوسكودوسرانيزه ينيانى يرابيا مراكه خون كافواره جموشف نگا- بيرا دسف كركائى توتميسرى دفعه نیزه اوسکے ایسا لگاکہ وہ بھاگ گیا سلطان خیریت سے گھرآیا -اورٹری خیرات کی-چندروزلعدسلطان نے سرحدکے امراکو بلاکر جوندگڈہ دگرنال کی فتح کا ارا وہ کیا۔ ایک رات دن میں بانچ کر در رومیرسیا ہ میں تقسیم کیا منجا اوسکے دومزاریا نسوتر کی عربی گھوڑے تھے جنیں سے بعض کی قبیت وس ہزار تکہ تھی کہ سب او میوں کو تقتیم کر دیئے ۔ یا بنچ ہزار تلوا رہی سا ر کر بندمر صع ا ورسترہ سوخنی خلاف طلا ای تھے انعام دیئے - ا درمتوا ترکوچ کرکے رواں ہوا -جب ولایت سور تندیس کو گرنال سے قریب بہینیا توراجہ مندلک نے عرض کیا که بنده ایک مدت سے اطاعت وانقیا دمیں زمیت کرتا ہی۔ اور کو کی امر کہ جس سے نقض عهد و یماں ہو مجھے نبیں صادر موا- الحال جقد منگش کا حکم ہو دینے کو موجود مول ملطان نے کها که میرا ارا وه به برکه ولایت کو تصرت میں لاکراعلام اسلام کو مرتفع کرول را حدف فحوا ہے" کلام سے جاناکہ اس و فعال کا کا اُنا ہرکؤ و زہنس ار اور دفعہ کے آنے کی طرح نہیں معلوم ہوتا وہ ران کو فرصت کے وقت تلعہ جو اگذہ میں کہ برسررا ہ تماگیا اور اوسکومضبوط کیا سلطان وج روز حصار جوناگڈہ کے قریب یا۔ دوروز رجیوت قلدسے محکومسل نوں کی ایک جاعث سے آو

تبرے روزسلطان خودقلع رمتوجہ موا-صبح سے شاح تک موکہ جنگ گرم رہا۔ پویت و رسلطان كا بارگاہ تلعه كے دروازہ كے نزديك لكاياكيا- برطون ساباط تيار موسئ - اكثراد قات اجيت قلعهسے نخل کر دست بر دکرتے نفے اوراً دمیوں کوضا بع جنانچہ ایک دن عالم غاں فارو تی گج مورحل کو گرا کرا وسکو درجه شها دت پرمنجا ما ملطان محمو دسٹے محاصرہ کو تنگ ترکیا۔ یہا تک کہ بعض اوقات سنگ منجنین سلطان محمو د کے تخت نے پار گرتے تھے ۔ سال ندکور کے آخر تك محاصره كا امتدا دموا-رائ مندلك مضطرموا-كى دفعه أ دميول كومبيحا-تفرع وزارى سا تھ صلح جاہی گروہ معرض قبول میں نہ آئی۔ ا واکل ہے۔ یہ میں مندلک اورسب راجیوت ایام محاصرہ کے طول سے اورہرروز کی جنگ سے عا جزموکرا ماں طلب ہوئے اور قلعہ کوحوالہ کرکے قلعہ گرنال میں ہلے گئے۔ وز دی ورا ہزنی مشروع کی ملطان نے جونہ گڈہ ہیں بڑی فوج چیوڑ کرگرنال کی طرب توجہ کی اور قلعہ لڑالگ شرمع ہوتی -راے مندلک کوبیاں ہی عاجز کیا -حصارگرنال کو جوایک ہزار نوسوسال سے اس خاندان کے قبصنہ میں تھا اُسے رائے مند نک کے تصرف سے کال بیا۔ سلطان محود عزنوی کے طریقے کے موافق سلطان نے جیند ثبت اپنے اِنقسے توٹرے اور ثبت برستوں کو مارا۔ رائے مندلک س در کیا کی حکومت ہے دل بر داشتہ ہوا · اپنے اوراپنے آ دمیوں کے لئے ز نہار ہانگ کر نوکری کے قصدے سلطان کی خدمت ہیں آیا۔ ایک دن ۱ وینے معروض کیا کہ خاشمس کدین درویش بنجاب میں تشریف کہتے ہں انکی صحبت سے میرے دل میں سلام کی محبت غالب ہوئی تھی اب سلطان کی صحبت سے دین کی حقیقت سے آگای ہوئی تومجت ور زیادہ ہوگئی۔ اب میں سلمان ہو تاہول سلطان اس کے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہوا۔ کیا ل شُوق سے اسکا فتنہ کراکے قوحید کی لمقین کی ۔ فاں جہاں خطاب دیا، اورا مرائے کبار میں ے بنا دیا جب کا سلاطین گجرات کی سلطنت رہی ۔ اسکا خاندان بطنًا بعد لطنِ معزز رہا اور خوب قطاع اس پاس رہیں مرا ہ اسکندری کے مصنعت نے اسکے مسلمان ہونے کی حقیقت بیہ للمى بوكد حب احداً بأوس راس مندلك كوسلطان لايا تواك روز رسول آبا ومين كالذر بنواب

مل

محمودك مار المن وعرقد ف وعالم كابر- اوست ديكماك ف وعالم ك درياس المتى كمورول وراور آ دمیوں کا زود اسے روائ قواو سکو تعجب موا دوسنے پوچا کہ یکس امیرکا گھری ۔ لوگوں نے کماکہ حفرت شاہ عالم كاكبرى براوے كاكرو كے ذكر من اورك سے تولا كيتے بي . وكول نے كى كەرە ، بخرغدا كے كى سے تولائىس ركىتے - خدا او نكوروزى دتيا بى - و و بھى او نكى خدستايں کیا ۔ دب او نکی مبارک صورت پراو کی 'نظریزی توا دسنے کهاکه مسلما نی کاجولازم معو و مجھے دکہا حضرت نے کم طبیع علی کیا-رائے مندلک سلامیوں کے زمرہ میں آیا اور شاہ عالم کامرید البوا-اسك كدان صدودين شعاراسلام كارواج ببويسلطان محود في بلده مصطفى آبادكي تعميركي انيظ ركهي مساجده عادات عالميه وبإزار دوكاكبس بنائي بكل امراكه عكم دياكد ابني سكونت كيواسط مكانات بنائين- أنهول نے تعوری مت میں تہر صطفط آبادمیں نوطن اختیار کیا۔جب امرا اور ت میں سنے مصطفی آبادیں توطن اختیار کی <mark>تواحداً باد</mark>کی اطرا ف میں ہرجا چوروں اور مفسدوں نے رہزنی شروع کی اور خلایق کی را ہ آ مدون کی مسدود کی اسلئے سلطان محمود نے اوسکا نتفا يه كياكه ملك علال الدين كونشاكا كوتوال كيا اورسلاح خانذاو سكوتغولين كيا محافظ خاس خطاب دیا علم و کرنا و یکرا حد آبا دکی محلی و کو توالی کامنصب او سکو دیا محافظ فال نے بہاں آ کرسبطے سے انتظام کرلیا - پوروں کے پانسوسرداروں کو مارڈوالاسلطان روزبروزا وسکے کام سے ایس خوش ہواکداوسکے منصب میں اصافہ کرناگیا میرہ صورت اوسکے اصطبل میں جمع سے -جوسیای عده موتا وه او سکی نوکری کرتا ۔ اوسکی قوت شوکت اس صدیر ٹری کدا وسکے بیٹے ملک غفرنے را جہ با گراور ر<u>وے شہ</u> یں سلطان محمو وکو خبر ہوئی کرسلفان عیا شالدین الوی کی حمایت سے را جرعینیا نیے مغرور موگیا بی اور مفدونکوا وسنے جمع کیا ہی برکشی کا ارا وہ رکھا ہی تو وہ مصطفح آبا دے ابسکی سرزش کے بئے علارا ہیں می فظافاں ملاا وسکومنصب زارت عنایت ہوا ۔ا منے کو توالی میں لینے کما مقرب كئے ۔ فو دفهات وزارت میں شغول موا جب سلطان محمو د كونجر ہو كى كوز مين كيمه ميں كرسند كى مرحد ومسلما وْن كوزميند البِسْتَاتْ مِن وراونيرست عالبُ وكُنّ مِن توسلطان في عنيانير كي عزيميت

وضح كيا اوراس طائفه كي تنبيه ومّا ديب پرمتوجه موا اوربهت جلد شوره زاربير حبكورن كهته مِنَّ ن میں ١٠ کوس (١٠١ کیل) ایلفارکرے جدموا دمیوں کے نیں چوہیں ہزار کمانڈ رہتھے۔ وہ آگا ہ موکرمیدان میں اُٹے بسلطا ن محمو دمھی اونکی شکل د کمہر م ل جانب روانهٔ ہوا- با وجو دیکہ بیسکِ ومی شجاعت ومر دانگی و کہانداری میں مشہور تھے لیکن نشک ملام کی صفوف کے اُگے نہ ٹہر سکے با وجو د کیہ و ہبت تبلیل تقے وہ سب سراسیمہ وریشیان موسکے ا و نکے رؤسا رتینے و کفن لئے ہوئے اور رہزنی اور دروی سے اپنی ندامت بیان کرتے ہوئے آئے راب ہم ایسے اعال ناشائتہ نہیں کرینگے سلطان نے اُنحا دین و زمیب پرجما قوا و نہوں نے کہاکہ ېم صحرا ني آدی ېي کو ني دانشمندميماري قوم پينېي ېږ- اسمان دخاک وبا د واکتش واب کوېم پيمانتے ېر بجركهانے بینے كے بكوكچ اور كام نہيں ہو يكوآب سے أبيد بوكه بديت فرمائينگے! ورسم قلاوہ إسلام گلے میں ڈالینگے سلطان نے اونکی معذرت کوقبول <mark>کیااورا وی</mark>کے جرائم کومعا ن.اونکے بزرگوں میں سے بعض کوشہر مصطفی آ با وہیں بیجا کرسلمانوں کے حوالد کیا کہ سنت نبوی بطریق نہرب ام اعظ تعلیم کریں جب اَ دمیوں کی مصطفیٰ آبا دمیں اَ مورفت زیادہ ہوئی تراونکی زبا نی سلطان نے مُناکہ نٹورہ زار (رن) کے پیچے ایک ملکت برجیکا نام سندی وہ شاہ سندے تعلق کہتی ہی جار مزار خانہ وار قبیلہ بلوج سے وہاں متوطن میں اُنیں سے عار منزار آ دمی اس بوس سے بابرا تے میں اور تیراز ا<sup>ری</sup> میں وہ بال کوچیرتے ہیں ۔ اورسب بلوچول کا زہب شیعہ ہی جا ٹوں نے بھی ا<sup>ن</sup>کی بیت میں شیعہ ب ختیار کیابی اس بیا بان میں اس او بامش فرقد کی اکتباب معاش را ہ زنی سے ہو تی بم بھی کبھی ا دنتا ہ گجرات کی سرحد میں سلے آتے ہیں ا درو ہاں رحمتیں پہنیاتے ہیں -وعهر مششه بي سلطان محو داس جاعت كى طرف متوجه موا بحب ولايت شوره زار درن ہیں آیا توایک ښرارچالاک سوار د واسب پیمرا ہ سائے آب وتوشہ ایک ہفتہ کا ساتنہ لیا۔ شبا بذروز ا كرده (۱۲۰ميل) سط كراً جب اس طراق سے والایت سندیں آیا قررات کے وقت صحوا برائرا کھوڑوں اوراً دیمیوں کو آ را م <sub>(یاء</sub> و ومرہے روز توم پرتا خت کی- انفاقاً اس نواح میں بلوچوں لی ایک جاعت لینے اونٹول کو چرانے آئی تھی۔ وہ وا قعن ہوگئی توا دسنے بڑا زہوارانے یارور

محودثناه

یاس بسیج ادر حقیقت حال سے اونکو مطلع کیا ۔ وہ کمجر وسلطان محمود کے نام سننے سے متفرق موسكے . اور ہر بلوچ كى غارومغاك ميں جيب گيا۔ ووسرے روزسلطان او وكى مساكن كى طرف گیا ۔ تواد بحالث ن نہایا ۔ اس نو اح کے چند بہا دروں کو ساتھ لیا ۔ بلوچوں کو اِن مواضع سی بنا رجیے منے کال کرم ی طرح سے مارا - اوٹھا مال جین لیا - سلطان عازم مراحبت ہوا۔ بعض بزرگوں نے عرض کیا کہ اِن حدود میں بہت متنقت سے آئے ہی مناسب ہوکدار ملک میں حاکم و داروعذمقررکریں۔سلطان نے فرمایاکہ مخدومہجما ں (ما درسلطان محمو د) کەصدوبسلطنت کی دُریں سلاطین سند کی سل سے ہی حقوق صلہ رحم کرکے ماک سندیروست ورازی نہیں کرتا ۔ یں اس نا جہ ہی میکار کرکے مصطفے آیا وہی طلاآیا۔

بندر مجلت میں کفرو رُبت برستی کی رواج کا اور اس دریا کے بریمنوں کے تعصب کاخسا ل ملطان في مُنا توويال اوسك جان كاراده موا - اتفاقًا ن ايام بي مولانا محدَّ مرَّ سُرَف ك کہ دانشمندان عصرے تها دوراینی عرسلاطین بہینہ دکن کی ملازمت میں بسری تھی. و داب ٹر ماہے میں خصت میکر وطن کو جاتا تھا۔ اہل وعیال اور چندسال کا اندوختہ ساتھ تھا، دریاک ما وہرموز دارمز، کو جا آتا عد جب اوسی شتی بندر قلبت کے مقابل آئی تو بہنوں کے کہنے سے یہاں کے اً ومیول نے کتتی کوروک کرسارا ال سے لیا - طامحدٌ مع و وجیوٹے لڑکول کے افتان وخیزال مرہ یا رہنہ مصطفے آبا وہیں آئے ۔ اورسارا حال عرض کیا کہ مجھے بندر مگبت کے راجہ بہم سنے بڑنو کے کہنے سے دوٹ لیا اوران میرے دومٹیوں کی ماکو قیدکر لیا اور وہ میں عال سب مسلمانو کا ارتے ہیں کہ مال اسباب لوٹ لیتے ہیں ۔ اورعور توں اور بحوں کوقید کرتے ہیں ۔ افسوس ہم کہ تجصیبے دیندار ہا دٹا ہ کے عهدمیں بنظلم وستم سلمانوں پرواقع ہو۔سلطان نے مولا اکواحداً باو ين بهيجا وروفليفه مقركر ويا-ا وركه دياكه فاطرجع ركبوجو كي تمهاراكيا بي- وه نمكويل عائلًا سلطان نے سب امراکی ایک انجن حمع کی اورا و نئے کہا کہ بیکب روا ہو کے مسلاطین اسلام کے عہدیں کا فرسنگین دل سلمانوں پرجفاکرے -روز بازخواست ہیں ہم سے پوچیا جائیگا کہ تہا ہے جواریں کفاراس تم کاستم کرتے تھے تم با وجود قدرت کے او بھے وفعہ کرنے میں مسالم کرنے تھے

تومم کیا جواب دینگے ۔اگرچہ سرسال کے سفرسے سب آ دمی متا ذی ومتنفر تھے لیکن کچھطارہ بھا نا جارسب نے کماکرہم سوار فرما نبرداری کے کھیے جارہ نہیں رکہتے -اس طالفہ کا دفع کرنا ہاہے زمروا جب بی اب روانه بونا عامیے - سلطان سفر کا ساز و سامان کرکے مگت کی طرف متوجہ ہوا بہت محنت اوٹھا کر قلعہ مگبت پر بینجا جس میں بریمن بھرے ہوئے تھے مسلما نول کی تکبیرنے ان برمنوں کو سراسیم کر کے جزیرہ بت بیں بہگا یا۔سلطان نے قلعہ مگبت میں خیمہ وخر گاہ کٹرا لیاس جزیرہ میں مشیر دلینگ وجھڑے وسانب ست تھے۔ اور آ دمیوں کومصرت بہنیاتے تھے اونیں سے بہت سے مارے کئے جس بگر سرایردہ شاہی نگایا گیا- ایک سوسات سانب مارے گئے . باتی کا تیاس اس ریر لدنیا میاہیے و سلطان نے عکمت کے بتحانہ کو توڑ کراو کی مگہ سجد بنائ. عارجینے بیاں تیام کیا جب بہت سی کشتیاں تیار ہوکئیں توا ون بیلَ لات کارزار بورک ا و رمر دا**ن کار کومٹا کرجزیر**ہ سبت کی طرن سلطان روا<mark>نہ ہوا۔ ببس روز تک ل</mark>ی جزیرہ اورسلمانو میں اٹ<sup>ر</sup>ا نی رہی ۔ آخ کو بہا دروں نے جا زول کو بھیو<mark>ٹرا اور جزیرہ کے اندر داخل ہوئے اور</mark> حصارمیت کو فئے کرلیا ۔ ۱ وربہت راجو توں کو تسل کیا ۔ را جہیم فرصت پاکٹتی ہیں بیٹے کرکسی طر سماك كيا بسلطان في الينسياميون كوشتى من شماكرا وسك تعاقب من مبيا و اور فو وتهزمت من آ نکرسلمانوں کو تید کفارے چٹایا بہت ننیمت لی اوربر دے بنائے۔ فرحت الملک کر بھال مقرر کیا ۔ جندروزبعداس جاعبت نے کہ ہیم کے نفاقب میں گئی تھی اوسکو گرفتار کیا اور لاکرسلھا كروبروكبُراكيا - اونے خدا كا خكرا داكيا مصطفط أ إومي معاورت كى - الانحدا تے اوسكى مِیں بھیمنے پڑل تھی عوالہ کی اور رائے بیم کو بھی بلا مے سے ردکیا کہ جو جاہے اسکا عال ارے مولانانے اوسکے انفے سبت زار اوٹھائے تھے اوسکو قتل کیا۔ نقل بوكه حن سنوات مين كه سلطان محمو ومصطفياً با دكى تعميرين مصروت بتما تو خلايق گجرات م سال کی مختلش سے عاجز آگئی تھی اور احد آبا د کے گھروں کیے حیوٹرنے سے اور کو سبتان مسطفا اً با دمیں مقام ومکان تلاش کرنے ہے سب حیو ٹے بڑے الا مان مانگ رہے تھے سلطان! کمی إس تكليف كوسمجها اورا حدة با دمين آيا اور ممالك محروسه كا انتفام امراكوحوالدكيا . ولايت گرنال كا

ضبط این و مه لیا بها الدین عا دالملک کوسونگومی و فرحت الملک کومیت و مگت میں ا و ر نظام الملك كوتال نيرين اور كوفورايس قوام الملك كوحاكم مقركيا - فدا وندخال كوكه ممالك وزبرتها بت ه زا ده منظفر کا آیا ک مقرر کیا اوراحداً با دمیں رکها۔ اورسلطان خو د مصطفیٰ آبا یں گیا ۔ اور وہاں باغوں کی تیاری ہیں مصروف ہوا۔ کچھ مت گذری می کہ خداوندخاں اور رائے رایاں اور سر دار وں نے واعیہ کیا کہ تہزاوہ ا حمکو تخت پر طبائے ۔ اورسلطان محمو د کومعزول کیمے ۔ قبیدرمضان کا بہا نہ کرکے عاوا للک اوراورامراکواحداً با دمین بلایا-او منوں نے ظوت میں عاد الملک سے انت ار از نہ کرنے کے الح قران ألموايا- اورافي ارا ده يرمطلع كيا- اوسوقت عا دا للك كالشكر على نه بي تما -نا عاراس بات کو قبول کولیا- اور احد کے اجلاس کے لئے روز عیدمقرر کیا ، جلدی سے لیے آدمیوں کو سبح انے نشکر کوعید سے پہلے بلالیا۔ عید کے دن عما دالملک اپنی نوج کو اُراستہ لرکے شہزا وہ کے درماریں گیا۔ ما دت <mark>کے موافق اُسکونما زیڑسنے کے لئے شہرسے باس</mark>رے گیا - اورشهر کی محافظت لینے ننگرسے کرلی - خدا وندخاں اورا وسکے متابع جوانے ارا وہ کے افہار پرستعہ نفے عما دا للگ سے قصہ کوسمجہ سکتے توا دنسوں نے تغافل کی اورا صلاائر اس معاملہ کی کوئی بات زبان رینہ لائے . تبھرفال نے اس عالی سے سلطان کو اطلاع وی ملطان نے دوست وشمن کے استحان کرنے کے لئے آ دمیوں سے کہا کہ میراارا دوج کا بی آگھ جوکوئی اسکوتقسدین کرے تومعلوم ہوجائے کہ وہ تیمن می یس جمازوں کوتیار کرھے جند لاکھ مُنكه عال كو ديئ كروه اشياء كوخريدين خودمصطفي آيا دست مبندر كموكه بس آيا كشتي بس مشكر بندر کمنبات میں گیا جب بی*رخراحها با دیمی از نی تومیب مرا شاہزا* دہ کے ہمرا ہسلطان کی خدمت میں پہنچے ملطان نے ایک ون کرسب مرا حاض تھے کماکداب شہزا وہ بڑا ہوگیا ہے اور اسکے د لخواه امرانے تربیت یا کی بر اسلئے میرا ارا و ہ برکہ جہات ملک و دولت اسکوسٹرکر کے میں حج کی سعاوت یا وُں۔ عاوالملک نے کہا کہ ایک مرتبہ حضوراحد آبا وہس تشریعیف لائمیں اسوقت جومناسب مووه كام فرائيس سلطان نے جاناكه زريكاسنيم كاسبريوه احداً إوكوروانه موا

جب بیاں آیا توامراکو بلاکرکہا کرجب تک تم بھے گئے کی اجازت نہ و دیکے بیں کہا انہیں کہاؤ کا ا مراجائتے تھے کرسلطان استحان کرتا ہی سب خاموش رہے۔عاد الملک نے عرض کیا کہ ندہ زاد بڑا ہوگیا بی۔میری حکنہ اوسکو دیجئے اور مجھے ملازمت ہے دور کیجئے ۔سلطان نے فرمایا کہ پیر ا یک سعادت <sub>ک</sub>ی - جومیسیرمولیکن مهمات ملکی بغیرتر*یت انجام نه ہونگی*ں - جب دوپیرموکمی *سلطا* بہو کارہا تو نظام اللک نے کرامراکی ریش سفیدتها عاد اللک کی تفین سے کہاکہ سلطان اول قلع عِنیا نیر کوخزانہ اورا ہل حرم کی محافظت کے لئے فتح فر مامیں اور بعید مقصد عاصل کرنیکے طوا من ی سعادت حاصل کریں- فرمایا اِنشاء اللہ - پیروہ کھا ماکھا کے سور ہا۔ عاد الملک سے میندروز بات نہ کی۔ عاد اللک نے خلوت ہیں عرض کیا کہ مجھ بگینا ہ پر کم عنایتی کا سبب کیا ہے۔ ملطان نے كها كرجب تك حقیقت حال مذبتلا ئيگا - میں تجھ سے بات نہیں كرونگا - عما واللك نے كها كہ اگرچہ میں نے قروّن اُٹھاکر تھے کہا گیہے گراب مجربجارہ کو کھیے جارہ نہیں ہی حقیقت عال تبلادی ملطانہ نے تحل کیا۔ اور فعدا دند فان کو آزار سوار او سکے نہینچا یا کہ اپنے خاصہ کبوتر وں میں سے ایک بوتریا اونیٰ نوکر کا نام ضدا دندخاں رکھا ۔ بعدایک مدننے کے ٹین میں گیا - اور وہاں سے عاوالملک ورقیصرفاں کو جالور وساجور (تھالرا وار و آبوگڈہ) کے فتح کرنے کے لئے بہجا - بیرا مرازحست لیکر مشیخ عاجی رجب کی تربت میں فرکمٹس ہوئے کہ خدا و ندخاں کے بیٹے مجا بدخاں نے اپنے خالہ زا دہائی صاحبظ ں مے ساتھ اتفا ق*ی کرکے رات کو قبصر خا*ں کو اوسکے خیمہ میں قتل کڑا ینی خلی کہا نے کا انتقام ہیا۔ سلطان نے اس گمان سے کر قیصر خاں کا دشمن اڑ درخاں تہا ۔اُسکو إبزنجيركيا .اتفا قاً مجابد فان بن غدا وند فان اورصاحب خان خود بخو دمتوجم مبوكرمع ابل عيا بماک گئے صبح ہوتے ہی حال معلوم ہوگیا کہ اڑورخاں بگینا ہ ہم مجا ہرخاں وصاحب خاں ال قاتل میں نوسلطان نے عکم ویا کہ خدا وندخاں کے پاکول میں بٹریاں ڈال کرمحا فظافاں کے جوالد كروا وراز ورخا ل كوفلاص كرو جيندروز بعد سلطان في احداً با ديس مراجعت كى - اس انه میں عا دا لملک بهیار موکر مرگی ا وردا وسکا جٹیا ا ختیا را لملک با پی کا جانتیں ہوا ا ور وزا رت کا کام کر**ف**ر لگا سلطان محمود بعدان وا قعات کے مصطف آبادیں آیا دورمدت تک یما سرا -

رجب میشی بنیا برگی فتح کا عازم ہواکداس انناجی یہ فیجی کہ طیب اردوں نے بہت ہی کہ طال کی مزاحت کیں۔
کشتیاں مجمع کر لی ہیں وہ یہ جا جتے ہیں کہ دریا ہے آنے جانے والوں کی مزاحت کریں۔
سلطان عزیمت مذکور کو فتح کر کے جازیں سوار ہوا اور کئی جہازاً راستہ ماتھ کئے اورا و بنی توب و تنگ و تیروک ان کے جردان کاراس جاعت کی دفع کے سئے سوار کئے جب طیباریوں کے جہازوں کے جہازوں کے جازیوں نے جب اور کئے جاتیوں نے اسکاتیا قب کی اور جند کتیں اور کئے جب بلیباریوں اسک اسک اور بندر کہ نبات کر مراحدت کی ۔ یہاں سے اسکاتیا ور بندر کہ نبات کر مراحدت کی ۔ یہاں سے احدا بادیں سلطان تشریف لایا ۔
احدا بادیں سلطان تشریف لایا ۔
احدا بادیں سلطان تشریف لایا ۔
اس سال میں اکثر بلا و گجرات میں اساک باراں جوا اور قبط عظیم مڑوا ور نطایق ہمت سی اسک باراں جوا اور قبط عظیم مڑوا ور نطایق ہمت سی اسک باراں جوا اور قبط عظیم مڑوا ور نطایق ہمت ہوا ہی ۔ اور بندی اور میاٹر ہوا کے حالی میں ہمت خوابی آگئی ۔ قلعہ بنیا نیرکا صال یہ کوکہ ایک بہا ٹر بہت ہوگی مرگئی ۔ اور رسائل کی دیوارکہنچی ہوئی ہو۔ اور بلندی اور میاٹری سطح پرایک اور بہائر ہوا میں گج اور سنگ کی دیوارکہنچی ہوئی ہو۔ اور بلندی دوراس بہاڑکی سطح پرایک اور بہائر ہوا میں گج اور سنگ کی دیوارکہنچی ہوئی ہو۔ اور

مضبوط و مرغو ب برج بنے ہوئے ہیں۔ اسو<mark>تت یہ قل*درائے بنہالے ج*ویت کے قبصنہ میں تھا۔ اسکے</mark> باپ دا دامعلوم نہیں کس زمانے اس میں ذمانہی کرتے چلے آتے تھے۔ اتفا قاراے معل بعض مواضع چنیا نبرکو اوٹے گیا تھا ۔ رائے بی رائے بن اد دے سکر را مد**ینیا نبر**نے اسرحلا كركے مار ڈالا۔اورا وسكے و وہائتى اورسارا مال داسباب لوٹ بيا ۔جب يہ خبرسلطان كويہني تو دہ غرہ ذیقعدہ سے شیئہ کو جنیا نیر کی طوف متوجہوا بہاں کے رایوں کے نوکرساٹھ ہزار راجوت سوارادرییادے منے اسلے وہ کسی کے آگے غرور کے مارے سرنجانیں کرتے تھے ۔ آئینی نے رسول آبا ، کوکہ ملحقات کوائے میں بہت زمت بہنیائی اوربست سلیان کوظلم وستم کرے تب تیخ کیا جب سلطان برو و ہیں آیا تورائ مبنی اپنے کئے سے کشیاں ہوا اور اوسے اسنے الييون كوسلطان كى ضمت مين بهيا - اورتقصيرات كى معانى كى درخواست كى اورمعروض كما ا ورجو دو ہاتھی ملک سدھاکے مینے کڑے تھے وہ زخمی تھے مرکئے اونکے عوض میں اور دونسیل بہیما ہوں سلطان نے کماکداسکا جواب کل زبان شمتیردگی اورا پلیوں کورخصت کیا اینے سے سلے ان خال دعضد اللك بمرام فال كوروائد كيا وه عصفر شي كويائ كوه لي أك بمرروز

راجوتوں نے آن کرسگامہ جنگ گرم کیا بسلطان قصبہ بڑو دہ سے کوج کرکے کو ہ چنیا نبر کے پیچے سے گذر کرموضع گرناری میں مالوہ کی مٹرک پر فروشس ہوا۔ پیرراے مینی رائے نے گناہ کی معانی کی درخواست کی گر امنظور ہوئی۔ تورانے نے اپنا شکر جمع کیا اوراطرات کے رایوں سے مدوجا ہی اور قلعہے نیچے اوترا اورمور چوں کو قایم کیا . اور سائٹر ہزار سوار وبیا وے لیکرسلطان کے مقابلہ میں صف آرابوا وسلطان محو وسے اوسکی سخت الا ان وئی اورفسنے بزیمیت یا ان وس بارہ ہزار حکی راجیونوں کے ساتھ وہ قلعہ میں آیا بسلطان محمود کھی قلعہ کے نیچے آیا۔اوراوے گہیرلیا ۔اورہرایک سردار کو اینے محل میں قایم کیا اورخو د موضع گراری کومعا و دت کی اورسید من لنگ کو محافظت راہ اور رسدرسانی کے لئے مقرر کیا ایک ون سیدمدن ننگ جنگ رسدلا تا تھاکہ راجیوتوں نے اوسے بہت آ ومی مار والے اور رسد اوٹ کرنے گئے توسلطان اس خبرکے سننے سے مغموم ہوا اورسلخ صفرسال مذكورتك وه چنیانبرے نیجے مقیم رہاا ورلوازم محاصره میں مبالغه كيامحا فظ فا ں نسبح کو سوار بوتا اورمورچوں کا حال دو بہراک دیکھ بھال کرسلطان سے عرض کرتا جب محاحرہ بوجه اتم موگیا نوحکم مواکه عارون طرف سا با طرنا میں - سرچیب که بالاے کو ہ پرجا تی توایک لا کھ ٹنکہ اوسکی اجرت ہوتی راے بنی ملف میں حال کومشا مرہ کرکے نمایت عجز واکسار کے ساتھ ا کی ہیں اور معروض کیا کہ نومن طلا اور غلہ اسقدر کہ نشکر کے خرچ کو دس سال تک اکتفا کے ۔ بنتکش میں دنیا ہوں ملطان نے کہا کرجب تک قلعہ نہیں فتح ہو گا مکن نہیں کہ ہیں اس سرز میں قدم أشاؤں المجي ايوس موكررائے پاس آئے اُسنے مشتشر میں اپنے وكيل كارگزار شورام كو سلطان غياف الدين على إس الوه بهيجا وراستدا دعاسي اورمركو ج يرايك لاكه النك نقره مد دخرج دینے کا قرار کیا سلطان غیاث الدین لنگرتیار کرکے تعلیم ہیں آیا جب بیر خبر شلطان کونہجی تو اوسنے محاصرہ میں جابجا امراکو مقرر کیا اورخو ورزم کے عزم سے قصبہ وہوڑ تک آیا یہاں اُسکو خبراً کی کہ سلطان غباث الدین نے ایک دن علی کوطلب کرکے استفیار کیا کہ حبوقت کو نی سلما نوں کا بادشا کا فروں کے قامہ کا محا صرہ کروہ ہوتوشرع ا جازت ویتی ہوکہ ہم کفاکولک کو جائیں علی ا ہے كها كديه جائز نبين بي- اسكئے وہ اوسی وقت اُ لٹامنڈ و كو حلاكيا سلطان اس مثر د ، كوئسينكر

خوش ہوا اور مینیانیر کو گیا۔ ابہی فلعہ فتح نہ موا تھا کہ تصبہ مینیا نیر میں ساطان نے ایک جامع م کرا نی اس سے نشکر کے سب جیموٹے بڑوں کونٹین ہوگیا کہ جب بک قلعہ فتح نہیں ہوگا سلطان بہا ے نہیں جائیگا۔ بس از حدما باط بنانے اور ال قلع کے ننگ کرنے میں اہتمام مواسلطان ن سیا ہ ایسی قریب موکمیٰ کہ ا وسے و کمیا کہ صبح کو رجوت دانون کرنے اور طہارت کرنے جانے میں اور مور چوں میں تھوڑے أ دمی رہتے ہیں -اسلئے سلطان نے حکم دیاکہ ہم- ولیقعد موجہ بھی کے صبح کے وقت نظریاں فاصدانے سابا طاسے قلعہ کے اندرجائیں شاید فتے ہوجائے بنظریوں نے حکم برعل کیا۔ آنفاق سے توام الملک سرعاندار قلعہ میں جلاگیا ۔ اورابک بماعت کٹیرکونٹل یا جب رجبوتوں کو خربول تروہ ہج م کرکے مسلما نوں سے خوب لڑے مسلما ن غالب ہے ا ورحصار دوم کے دروا زہ ک پنج گئے ۔ چندر وزیلے ایک توب نے دیوار قلعہ ہیں ذرار بڑا لیے مل ایازسلطانی اُس بی سے قلعے اندرا کیا وردروازہ بریڑھ کیا سلطان فوج برابر کمک، اے سے بیجارہ - راجیوت جران وسراسیہ ہو کرحقے دروازہ کے بام برادتے تے ۔ گرجب رجیو توں نے دیکہا کہ سلطان صلح کو ہانتا نہیں توا ونہوں نے آگ روشن کی اورسب عور تول اور بحیوں کو ڈال کرعلایا اور جان سے اسے وہوئے۔ اورطرح طرح کے آلات حرب لیکردنگ یں مشنول ہوئے -اورمغلوب ہوئے بسیاہ اسلام نے قلعہ کے بڑے وروازہ کو توڑا اور اندرگھس کئے ۔ ا ورحمع کثیرکوشمشیرسے قبل کیا۔جب سلطا ن محمد دخو داس درواز ہ پرآیا علما کک ر تفع ہوا۔ ا دربالاے حصار میں حوض *پریب راجیوت جع ہوے ا دراست*نان کیاا درشمشیر کو نیزہ وجد براتھ میں گئے مسلمانوں کی فوج کے مقابل میں آئے۔ ہنایت سخت اڑا اُل ہواُل طرفنین سے جمع کثیرکٹ تہ ہوئی- اور مبنی راہے اور دُ ونگرسی وسورام وزیرزخی ہوکروسٹگر ہوئے سلطان کے روبرو آئے اوسے ان قیدیوں کے زخو کا علاج کرایا -سلطان نے ایک ن منج سے پوچھا کہ کس لئے اتنی مت بہتے نے را ا کی لڑی۔ اوسے کہا شا بایہ مملکت مور و آبی تھی ہے ۔ اسمیں نشر و نمایا یا تھا ۔ بیں نے بیدنہ جا ایک آبا واحدا دے مورو تی الک کوراسکان ومفت پر باؤوں میرانام دنیامین امردول کی فہرت می شبت ہو سلطان نے اوسکی بدی تحسین کی

کی تعظیم وظریم میں کوسٹسٹ کی قلعہ کے نیچے ایک تہراً ن حضرت کے نام ریخداً ہا وا ہا دکیا مصطفيٰ آبا داني حيوكُ بيتے عليل خال كوريديا۔خوداس بلدہ محدٌ آبا دكى تعبيرس اہتما م كيا۔ ا درجا مع معجد جوقبل از فتح بنائی هتی اوسکو فراخ کیاسالید کوایک نمبر بنایت پرتکلف اس مسجد ك مواب كے رور وبنايا حبلي آريخ يرى س سال تاریخ منبژمحراب 💰 کلمی مشد تخطبه ُومن جب بنی رائے کے زخم اچھے ہو گئے وسلطان نے اوسکی اور اوسکے وزیر و ذکرسی لی دعوت اسلام کی گرا و نہوں کئے قبول نہ کیا ۔ علما کے فتوے کےموافق یا نجے جیلنے قب یں رنجروں میں رہے اور ہرر وزاو کونٹل کی تمدید ہوئی کہ سلمان ہوجائیں مگرانھوں نے ی طرح دعوت اسلام نہ قبول کی۔ تووہ دار پر کسنچے گئے۔اسی زمانہ ہیں احداً با دیے گر فصیل ورا وسكيرج بناك ايك فاضل في اوسكي ماريخ يديمي كر من دَخَلُهُ كان آمِناً. تے تھے کوکوہ آبو کے راجہ نے ظلم کرکے ہمے ہے گئے ہی اور تمام قا فلہ کو نوٹ لیا ک سلطان نے اس بات کے سنتے ہی گوڑو کی قیمت خزانہ سے سوداگروں دلوا دی اور سے . نعلمت دیئے .اورخو دلشکرتیار کرکے ا وہر حلا اور اپنے پہنچنے سے پہلے سو داگر وں کے ہا تھ ایک فرمان بہیا جبکامضمون یہ تها کرسر کار خاصہ کے نئے سو داگرجو گھوڑے لاتے تھے اوسکو تو الم كركے سے يا بحروا سے كہ جو كھ ليا بروه اونكو دائي كركے ديدے ورنہ قبروغضسطاني متوجب مو گا جب فرمان بہیجا توراجراً بونے ڈرکرین سوستر گھوڑے واپس کئے اور نینتیں " کہوڑوں کو کہا کہ مرگئے۔ اونکی قبیت وی اورسو داگروں کے ہمراہ شیکش کھی ہیجی ۔ ا درخود اپنے تئیں ملازموں کی ملک میں داخل کیا۔ بعد اسکے سلطا ن محمد ہ یا دھنیا نیر س آگيا-سنبوں کوسلطان محموبہنی کے امرا رہیں سے بہا درگیلانی بغاوت کر کے بندرگرہ و بیل اور ولایت وکن کے بہت سے عصے پرغالب ہوا ، دس بارہ ہزار سوار بہم بہنچاہتے ،

دریا کی راه سے شتیوں میں بہت نے نہا دروں کو گجرات بیجا -اوروہاں بڑی خرابی محالی سلطان محمو د گجراتی کے چند جہار خاصہ یرانے تصرف کیا۔ بند بہائم کو جلاکر اور خارت كرك اوسكى تنحيب ركا ارا ده كيا بلطان محمود نے صفدرا للك كوك وكروراكى را ہے ا ذر قوام اللك سرگروه فاصه خيل كو كچه فوج كے ساتھ نشكى سے صابم كور واندكيا - وال صفدرالملك كے اخبارات يہلے سے جوالی صائم ميں پہنچے . إدفالت اسى على كدوه متفرق ہو گئے. جہازنشینوںنے طوفان کے خوت سے وشمن سے اماں مانگی اور کمنارہ کی طرف طبے ،جب اوسکے نز دیک ہوئے ۔ تو شمن سے لڑا ئی ہوئی - یانی میں آتش حرب البی شن مولى كه يا نى كارنگ بدل كارة خرالام كر كرات مغلوب موا من غدر اللك يعن اور معتبراً دمیوں کے ساتھ اسپرودستگر مبوا - ساراً بٹرا دشمن کے ہا تنہ ٹرا جب توام الملک سرعد مها نم میں آیا تو بها در کے سابی سارا کا م ایناکر کے اوسکے اس میلے گئے تھے توہ اللک نے یہاں توقف کیا اورسلطان محمود کو عرضه اشت بنتی کہ میں بہا درسے انتقام لینا عام ال یمن جب یک با دشاہ دکن کے مالک کامعیض حصبہ خواب مذکبی جاسے مبادر کے مسکن کے مہیمنا عمن نہیں۔ اس باب میں حکم عالی کیا ہی ۔ شلطان نے ایکی اور نامہ وال دکن کو لکہا۔ او سنے تمها بیکاحق داکیا۔ با وجو وتسلط امرا ا وُرار کا ن سلطنت کے تزلزل کے خو دبہا در کے سرر ك كرير صاكر الله اوراوسكو مارة الاصفارة الكاك اورجها زول كومع تحالف ك كرات ك باد شاہ میں بیجاجس سے بی توقع تھی کہ وہ اوسکی امدا دکرکے اِن آ دمیوں کے ہاتھ سے بچائیگا . جوا وسپر تسلط ہو گئے تھے۔ گراسکا کام اصلاح کے قابل ندر ہاتھا فران گرگجرات نے آیں تغافل کیا أبيخ وكن مين اس كاحال اورمفسل بيان موكا-مانی اوربیاں محمود نے واگراورا پررکی طرف کو ج کیا اوربیاں کے راجا کول سے بڑی ٹری میش کثیں لیں اورخوب دولت سے لدایہندا محدآ با د چنیا نیرس آیا س<del>یا ، ق</del>یم میں سے اپنے مالک محروسہ کی سیر کی اور رعیت کے حق میں انصاف وعدل کیا -سے ہے۔ ہیں مخبروں نے سلطان کو اطلاعدی کہ العنہ خال ٹا ہفی کمروں کے علوفہ کو انجر معمالت میں لا

اوراس خوف سے بھاگ گیا کہ مبا داسپاہی واوخوا ہوں جس سے ہے جرئتی ہوسلطان نے سرخیدا وسکو مواعظو نصایح کیرا صلا سرخیدا وسکو مواعظو نصایح کیرا صلا فائدہ نہوا۔ سو ہا گئی جو اوسکے بھرا ہ تھے وہ سٹرف جہاں کے ہاتھ بہیجر منڈوکو عبلا گیا۔ گرا و سکے باتھ بہیجر منڈوکو عبلا گیا۔ گرا و سکے باتھ بہیجر منڈوکو عبلا گیا۔ گرا و سکے باتھ بسلطان محووظی کے ساتھ بیوفائی کی تھی سلطان عیا ت الدین نے اوسے اپنے ماک بین گلا نہ دی توالف فاں پریشان جیران ہوکر سلطان بور میں آیا۔ سلطان نے قاضی میراسخی کو ابعث فا نہ دی توالف فاں پریشان جیران ہوکر سلطان بور میں آیا۔ سلطان نے قاضی میراسخی کو ابعث فی مسرکو بی کے لئے ہیجا ۔ وہ قاضی سے اڑا گرنہایت سرگر دال اور پریشان ہوا۔ باوٹنا ہ کی ضدمت ہیں آیا۔ تین جہینے ضدمت ہیں وائی قصور معاف کرایا۔ اور سلطان محمود کی خدمت ہیں آیا۔ تین جہینے بعد اسپر ایک بی خوص کو بے وجونسل کیا مقید میوا۔ اسی قب دیں اصل طبی سے یا زمرسے بعد اسٹر نا ساب عرض کو بے وجونسل کیا مقید میوا۔ اسی قب دیں اصل طبی سے یا زمرسے بعد اسٹر نا ساب عرض کو سے وجونسل کیا مقید میوا۔ اسی قب دیں اصل طبی سے یا زمرسے بعد اسٹر نا ساب عرض کو سے وجونسل کیا مقید میوا۔ اسی قب دیں اصل طبی سے یا زمرسے بعد اسٹر نا ساب عرض کو سے وجونسل کیا مقید میوا۔ اسی قب دیں اصل طبی سے یا زمرسے بعد اسٹر نا ساب عرض کو سے وجونسل کیا مقید میوا۔ اسی قب دیں اصل طبی سے یا زمرسے بین اسپر عرض کو سے وجونسل کیا مقید میوا۔ اسی قب دیں اصل طبی سے یا زمرسے بعد اسٹر نا سے بعد اسٹر نا ساب عرض کو سے وجونسل کیا مقید میوا۔ اس مقال کی مقال کیا مقال کو مقال کیا تھوں کو سے وجونسل کیا مقید میاں۔ اس کیا تھوں کیا کیا تھوں کیا تھوں کو مقال کیا تھوں کی کیا تھوں کی کو تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی تھوں کی تھوں کیا تھوں کی

عاول فاں فار وتی نے کئ سال سے باج خاج کے ارسال ہیں اہمال کیاتھا۔
قاضی سرم ہو ہو ہے ہیں ولایت فاندیس ہیں آیا ، اور طاک کو فارت کرنا شروع کیا۔ عاول فاں
ہیں تاب مقاوست نہ تھی۔ عاد الملک عاکم برارسے المداد چاہی۔ جب اس پاس کمک نہ
آئی تو چندسال کا مال لیکر محد آبا دھنیا نیرس آیا ۔ سلطان محمود کی ب طروسی سے مشرف
ہوکر معزز و مکرم ہوا ۔ اور معاودت کی رفصت او سکو دی ۔ بعض روایت کرتے ہیں کہ سلطان محمود خود عاول فال کی گوشال پر متوجہ ہوا تھا ۔ جب آب تا ہتی پر پہنچا تو عاول فال سنے
میشیش نہی اور معذرت کی ۔ سلطان محمود نے حقوق خونشی کو مرعی رکھکر رقم عفواسکے
افعال پر کہنجی۔

النيس د نوسيس دولت آبا ديے تھا نہ دار دکو توال ملک مشرف و ملک وجيدنے خرصت پاکر عرضداشت جہي کہ يہ قلعه ہارے پاس ہی- احد نظام الملک اس حصار کی تنجیر کی فکر میں ہی- ہرسال اسپرٹ کرٹنی کرتا ہی- بانغل قلعہ دولت آباد کا محسا صرہ اوسنے کررکہا۔ اگر آپ امداد ومعاونت کریں تو یہ قلعہ آپ کا ہو جائے ۔ ہم اپنی لیا قت کے موفق صفور کو پیش کش دیا کریں ۔ سلطان ممو دنے بیش خانہ وکن کی باب روانہ کیا ۔ تین منزل عیلا تھا کہ احمد نظام الملک بحری جنیر کی طرف بھاگ گیا ۔ وولت آبا و کے آ ومیوں نے سلطان کومیش کش دی۔ سلطان نے

بیری میں دوکا م کرکے محداً با د جنبیا نیرس معاودت کی ۔ ایک جنبش میں دوکا م کرکے محداً با د جنبیا نیرس معاودت کی ۔ سلطین بہمنیہ کے بزرگ غلاموں اور نوکروں نے اپنے ولی نعمتوں سے مخالفت کی

ملاطین بہنیہ کے بزرگ فلاموں اور نوکروں نے اپنے ولی معمقوں سے نحالفت کی اور مروری کا دعویٰ کیا تھا ۔سلطان کو تھی یہ حالت دیکہ کرانے امراکی طرف سے خوف

ا در مروری کا دعوی کیا تھا ملطان کو عمی یہ حالت دبیمارات امرا کی طرف سے خوت پیدا ہوا۔ مرب احداً با دمی تشریف لایا۔ تدبیر وحکمت سے اونیں سے جوصا حب اقتدارا ور

صاحب دا عیمہ تھے معزول ومقتول کیا۔ اور ایک اور جاعت کو اونکی عگہہ مقرر کیا۔ اگر وہ اُس سے اور اوسکی اولاد سے بغاوت نہ کریں ۔

ں سے اوراوعلی اولاد سے بعا وت نہ کریں -مسلکے میں سلطان بڑے ثنو ق سے محداً باد میں گیا وہاں دو تین فہینے نہ گذہے تھے مندن

کہ یہ خبرآئی کہ اس سال کفار فزنگ (پڑگیز) کے ساحل پہنچوم کرکے قلع بنا نا اور متوطن ہونا چاہتے ہیں۔سلطان روم انکا تنمن متا- اوسنے پہنچرٹ نکر مہت ہے جھا د ساحل ہند کی

روب چاہے ہیں۔ ملط اور میں اور میں اور میں اور میں جہاز بنا در گجرات ہیں آئے ہیں۔ طرف عز الی عز من سے بہیجے ہیں - اونیس سے چندر دمی جہاز بنا در گجرات ہیں آئے ہیں ملطان محود دعجی دریے عز الہوا-اور دئن اور نہائم کی طرف روانہ ہوا۔ جب خطہُ دمن میں با

توا وسنے اپنے غلام خاص ایا زسلطان کوکہ امیرالا مرا وسید سالار تھا بندر دیپ دیو ) میں جند جہازوں کے ساتھ روانہ کیا جوآلات قبال اور جوانم دوں سے بحرے ہوئے تھے۔ کہ

جہازوں کے ساتھ روانہ کیا جوالات مال اورجوائم دوں سے بھرے ہوے تھے ۔ کہ برگیزوں کو دفع کریں ۔ وس رومی زرگ جہاز کہ خوانکار روم کی جانب سے عزا کے لئے دیے گئے تھے۔ وہ ایا زکے ساتھ ہمراہ ہوئے۔ ایاز نے بندرچیول تک جاکر عیسا یوں سے

مقابلی اور فرمگیوں کا ایک بزرگ جہاز جوایک کروڈروپید کا تما مسلمانوں نے تو بوں سے تک تیک دیا۔ وہ دریا میں غرق ہوگیا · ایاز نے ظفر یا نئی اور فرکمی بہت کشتہ ہوئے ، لڑائیوں

تکستہ کر دیا۔ وہ دریا میں غرق ہوکیا ۱ ایاز نے طفر یا بی اور فرنلی بہت کشتہ ہوئے الڑا کیوں میں رومیوں کے چارسوا و می اور فرنگیوں کے قریب دو تین ہزار کے مالسے گئے ۔ رومیوں کے بیڑے کاسر دارا میرسین تھا جبکو بعض امیر ہاشم بھی لکھتے ہیں ۱ س جنگ کا حال ریگیز ی مورخ پول لکتے ہیں کہ عرب میں تو ترک جہاز بنانہیں سکتے نئے ۔ وہ اسکندڑ میر میں نبوا کے

قا ہرہ بیں لیجاتے تھے اور پندرہ سوسیاری تھے امیر حبین اسکاسیب الارتها اور ملک یا امیرا بحرگجرات کا ایکے ساتھ شر کے ہوگیا تھا بندرگاہ جیول پریٹکیزوں نے حملہ کیا ۔ پڑگیز ول نے دوجہارز کونکے کے لئے ۔ا ورز کوں نے پرنگیزوں کا ایک جہاز تہین لیا - پرنگیزوں کے اکیائسی آومی اسے گئے۔ اور سلمانوں کے چھسونے

اس داقعہ کے بعد ملطان نے بنا درگجرات کا نتظام بوجہ اتم کر دیا ۔خساطر جمع سے محداً بإين آيا- اس سبب سے كه آسير ميں دا ؤ د فاروقی فوت ہوا۔ اسس د پار ہيں عنب ارفتنہ لمِن دموا - عاول خاں ولڈسین خاں نے کہ سلطان محمو د گجرا تی کا نواسہ نما اپنے آ ومیول کو بیجکرانیے نا ناسے ایداد طلب کی سلطان سمالی میں شعبان میں تحوط سے اشکر کے ساتھ علا

اور نربدا کے کن رہے پرموضع جلکی میں رمضان بسر کیا ۔شوال میں ندر بار کا عازم ہوا۔ جب يهان آيا تومعلوم ہوا كه ملك حسام الدين مغل زا دہ نے عالم فال كو احد نظام الملك . كرى وعا دا للك في اتفاق كرك تخت ملطنت يرجيايا- نظام اللك بر إنيورس تحا.

سلطان محموداس خبر کوشسنکر تال نیزی گیا • بهان عاول خان اُس سسے ملا -سلطان -برہان پورٹ کر گجرات بہیجا۔ جبکے سبب سے برار واحمد نگر کے تشکرنے مراحبت کی۔عاول فا كوم تندسلطنت برطبابا - ملك لا دن جو خانديس كى سلطنت كا مدعى تها اوسكوسلطان في خان بها

كاخطاب ديا اورخطه البواكس اوسكوجاكيرس ديا -ملطان في آسيركم اورببت افسروں کو خطاب دیئے عاول خال کے پاس امداد کے لئے گجرات کی سیا ہ چھوڑی۔ حآم الدین کو اس لئے کہ وہ آیندہ ملطنت حاصل کرنے کیلئے کوشش نہ کرے ۔ اوسکوشلع

ملطان پور بی قصبهٔ د ہور دیدیا - با وجو داس انتظام کے سال آیندہ بیں آسپر میں اندرونی فیا بریا ہوئے ۔ گرسلطان نے لینے بیٹے کو آسیر میں ہیچکر عمدہ انتظام کردیا اورعاول فال کو اپنی حکومت مِستقل کرایا · مِرْنِیا ہم میں ملطان سکندرخاں او دی نے مجت وا خلاص کے سب سے کچھ تحف وسوغات سلطان محمود کے لئے ہیجے اس سے پہلے کمی سلطان دہلی نے شاہ گجرات کیواسطے تحفے

نہیں بھیج تھے۔ اس سے معلوم ہو تا ہو کہ وہلی کے با دشا ہ نے گجرات کی با دشاہی کونسلیم کو

اس سال کے آخریں سلطان نے اپنے الک کا دورہ کیا۔ پہلے نہر دالہ ٹین میں گیا۔ علما وصلحاو فقرا کوانعام د کی خوش دل کیا اوراینے آنے کی غرض یہ تبلال کرمیں انے آخری لاقا كنے آيا ہوں شايد اجل دوبار و ملاقات نذكرنے دے - رئيں سے ہرا يک نے اپني طرنظا کے ساتھ دعا وی بہر بیان مزارات کی زیارت کی۔ احد آبا دمیں گیا ۔ ستینے احد کمیو دراز کی درگاه کی زیارت کی محمد آبا د چنیا نیرس آیا- یهال سخت بیار ہوا- شاہزاده منطفر کوبڑودہ طلب كيا - اورنصام وليذركين - جارر وزك بعدلين مين آنا صحت بنو دار وكي توشا بزاد ا كوبراوه ورخصت كيا- يهرچندر وزبعدم ض عودكيا- اورنهايت ضعيف ونزار موگيا-فا ہزاد ہ مطفرخاں کو پیرطلب کیا-اس میں فرحت الملک نے عرض کیا کہ شاہ المعیل ا وشاہ ایران نے یا د گاریگ قزل باش کو بطریق رسالت بھیجا بحة اورببت نفیس تحفے ارسال کئے ہیر توا وسنے کما کہ خداتعالی مجھے قر بہائس کا مندنہ وکمائے کہ وہ اصحاب تلاثہ پرتبراکرتے ہی غرض میں ہواکہ یا د کاربیگ کے آنے سے پہلے اوسنے دوستنبہ دوم رمصنان علاق کوسفر ا ترت كي ١٩ برس ١١ مي عرو لي- اس مي ٥ ٥ سال ايك ماه دوروزسلطنت كي-مناشيرس ا وسكو فعدا نگان عليم سكيتي بن ا درا وسكو محو د بيكراكتي حسب ي و جهتسميه بيربان كيجا تي به يحر كرسكرا ایسی گائے کو کتے ہیں کرجی سینگ اوپر کی طاف ورا سے موے اور علقہ کئے ہوئے ا ہوں۔ محمو دسشاہ کی موجیس اس منکل کی تہیں اسکئے اوسکو بکرہ کہتے تھے مشاہ جال این سین اوسکی وج تسمیه بیر بتلا تا ہی که دونامی قلع ایک گرنال دوسرا مینیا نترمحمو دشا ہ نے تنځيرکځ اسلئے وه بيکرا ميني صاحب دوقلعه تفا - بي د وکو اورکرا قلعه کوکټتے بن په وجه وّرالقيابل بباد ناه شجاعت وسخاوت وهربانی و ردباری کمال رکسّانها بسیاوا دب وعقل و زاست میں غایت رہینیا مواتھا -راست گوایسا تھا کہ اپنے قول کے خلاف کا منہس کرتا تها. بغايت متشرع وخدا ترسس تها مترخوب لكا آلها مشكار كاشوق تها و فايت حياس فلوت میں مجی نامحرموں سے یا وُں جیسیا تا تھا بھالی کبھی نہیں دیتا تھا۔ صاحب طبقات محمود شای کتا ہو کہ سلطان محمود کا حبی صنعیف، ونا زک تھا گرانبدار عرسے اُخر وفات کے یام سفریں

تاريخ برات

اورروز نبردیں بھاری جوسٹن آہنی بینتا تھا کہ جبکے لئے بیل تن آومی چاہیے ترکش میں تین سوسا ٹرتیرر کہکر کمریں باندھتا تھاشمشیر و تیرہ کو اوسکا ضمیمہ کرتا تھا۔

وكرسلطنت منطفرشاه بن سلطان محمود تجراتي

جب سلطان محمو ونے تنگ نائے حبیا نی سے وسعت آبا دروحانی میں خرام کیا توشا نبراُہ مظفرنے تخت پرجُلوس کیا وہ ۲۰ شعبا ن جیجی کو پیدا ہوا تھا اورا کیالسیس رس کی عجمہ میں با دمث امہوا - اوسنے اپنے و و وزیر ملک خوش قدم اور ملک رمشد مقرر کئے . شوال سال مذکورمیں یا د گاربیگ قزل باش ایکی شا ه کتمنیل نواحی محدّاً با دمیں عراق سے یا ب اميروزيرا وكے استقبال كو كئے و محمود شأه كے لئے جو تحفے يا د كارسك لاماتها و ه سلطان مطفر کی نذر کئے وسلطان نے یا د کارمگ اورسب قراباشوں کو فلعت باوشا با مذانعاً دیئے۔سرائے فاص ونکی سکونت کیواسط مقرر کی۔جیندروز بدسلطان محداً با وسسے بڑو و ڈیل آیا۔ اورا وسکا نام دولت آبا دیرلا۔ (مگراس نام کارواج نه ہوا) که اس انتخادین خبرینی کھا حظ ل ولدملطان اصرالدبن جوخوا جرجهال خواجه سراكي دستياري سصلطان محمو ورعذر مياك منذ ويرمتصرف مبواتها اورسلطان محمو داينا خطاب ركهاتها اوراكثرامراكو اسيئه سايته متفق كيا تھا ۔ ربیال تاہے نالوہ میں ٹر ہو) وہ بھائی کے نوٹ سے منڈوسے بمال کر بڑو وہ کی نواح ہیں آیا بی۔ سلطان نے اوسکی دلجو کی وہما نداری فا طرخوا ہ کی سلطان محمود آیا دہیں آیا ·اورقبیصرغال کوقصبه د بوز میں بیجا که وه سلطان محمو دعلی ا ورملکت مالو ه کی احوال *اورامرا* کے اوصاع کی خبرلائے برسات آگئی ؓ ومی جا بجا ٹیبرگئے . ایک ون صاحب خال نے سلطان ماس بیغیام بہیجا کہ نقر کو آئے ہوئے ایس مدت گذرگئی میں اپنی جہم کو اصلار وبراہ نس دكيتا - ملطان نے زماياكہ انشار الله برسات كے بعد نصف ولايت مالوہ طوعاً وكراً . ملطان محمو دکے تعرف سے نکال کرتجے ولاد و نکا ۔ مگرصاحب فاں صاحب اقبال نہ تھا۔ ب اتفاق وه اوریا دگار بگیب فزل باش جنگو مجرا تی مُسرخ کلا ه کهتے تھے ہمیا یہ میں رہتے تا

ا و سکے نوکروں میں ایسی خصومت ہوئی کہ جنگ پر نوبت پنجی - یا د گار برگ کی منزل غاریج کی تزل باش*وں نے تیرو کمان با نتہ بیں لیکرا د سکے جند*اً دمیوں کو مار ڈالا بٹ کر محرات میں نیز ہت ہوگئی کرتر کما نوں نے صاحب خال کو کڑلیا - پیشہزادہ الوہ اس وا تعہ کی خجلت کے بب سے سلطان منطفر کی اجازت بغیر آسیر کو میلاگیا اسکا حال اسخ مالو ہیں تحربہ سوگا۔ صاحب خاں کے جانے کے بعد سلطان پاس پور بہیر جبو توں کے غلبہ کی اور سلطا محمو دفلجی کی مفلوبی کی خبرآئی- اس وا فعہ *کے سبب سے س*لطان کو وہرہ گیا کہ مالوہ کی تہم کا انصرام کرے۔ اس اثنار ہیں ٹنا کہ ملک عین الماک حاکم میں اپنی جعیت سمیت سا کی ملازمت کے لئے آتا تھاکہ اُسکوراہ بی خراکی کہ ایدر کے را جبہیم نے فرصت کوسنیت جا نکر سا برمتی کے صدورتک لوط محادی اسلئے عین الملک ان حدود میں آیا کہ را جد کی گوشالی کر کے سلطان کی خدمت میں جائے - را جہ اوس سے مقا لمہ و مقاتلہ کے ساتھ میش آیا - دونو رہے نشکروں میں سخت لڑائی ہوئی۔ اورعبد الکریم ایک سر دارمع دوسو آ دمیوں۔ کے مارا گیا . ہاتھی حج اسك ما تند تها أسك كرات أراك حرب عبن الملك في يدهال وكمها توميدان معرك س بعاك كيا منطفرتنا ہ ایدر کی طرف متوجہ ہوا۔ ہراسہ من بیمکر اوسنے لکا کے تاخت و آلج کے لئے آ دمی بہتے۔ راجها يدرنے قلعه ايدر كو فالى كباا وركوه بچا گرد بل نگرى بي جاچيها جب منطفرا بدر بي آيا تو دس رجيوتوں نے مقابله کیا اور جان گنوا کی سلطان نے یہاں عمارت ونتی نہ و درخت ہاغ کا نشان نه محجوارا - راجه ایدرنے عاجز موکر مدن گویال برمن کو سلطان کی خدمت میں بھیجا ا ورمعذرت کی له مک حین اللک میرے ساتھ کمال منا درکت تہا۔ اس ولایت کوا مسنے تاراج کیا۔ تحصیے ازر میے اصطرار بيركت وقوع بين آئي -اگرينده كي مانت تقصير كي ابتدا مو تي تو مب عفنب سلطاني كاستحق أبها اب میں مبلغ بیس لاکہ ٹنکہ اورسوراس سب بطراتی پیکیش و کلارعالی کوسپر دکر تا ہول سلطان مظفرِنے اس سبت عذر قبول کرلیا کشنمیرالوه کی نهم میش نها دنتی اوس نے بدروبیدا ورگھوڑے عین الملک کو میئے کہ وہ نشکہ کاسا مان کرے اور موضع کو دہرہ سے شا نبرا وہ سکندرغا ں کو محداً با دکی عکومت کیلئے رخصت کیا . قبیصرخال کوموضع دیوله پرقبعنه کیلئے حکم دیا۔ وہ سلطان محمو فکلجی *کے تصر*ف میں تھا بھر لطا

اسم

د ارس آیا بیاں کے آ دمیوں نے اوس سے امان مانگی اونکوا مان دی ۔ قوام الملک وافتیاللک بن عا داللك، كوابل دباركى حراست كيك يبلي روان كيا -اس أننا رس خبرًا كى كرسلطان محمد وفلي اُن امرائے چندیری کے دفع کر شکے نے کلائ جوامیر حرصاً کے تھے توسلطان مطفرنے لیے امرا والیں بلا لئے اور اوسنے فرمایا کہ اس پورش کی اصلی غرض برتھی کہ پورسیہ راجیوت برطرف کئے جائیں ا ورسلطان محمو دا ورصاحب خال کے درمیان ملکقتیم کیاجائے ۔ابسلطان محمود چندیری کے ا مراکے دفع کرنے کے لئے گیا ہوا ورظا لم رجبوتوں کو اپنے ہمرا ہ سے گیا ہوا ہے وقت میں اوسکے ملک میں آنا آئین مروت مردانگی سے دورمعلوم ہوتا برسلطان خود شکارکوگیا۔ اور قوام الملک کو نتكر كى حراست سيروك - دومېزارسوارا در ڈرڻه سو ہاتتي ليكرو ړار بي آيا - بيا رستينج عبدالله جنگال وشیخ کمال دین اوی کے مزار کی زیارت کو گیا منقول کرکہ شیخ عبداللہ راجہ ہوج یا نڈے کے زمانه مي راجه كي وزارت كرا تها وربرج اسكانام تما وه كسي تقريب سي مسلمان موا . اورکمال ریاضت محابت کی لات نشانی کو پنجا نظام اللک لاورہ سے نعلجہ کوجا آتنا کہ پورېږ جو توں کی ایک جاعت نے اوسکی مزاحمت کی گرا وسنے اونکومٹنا دیا ۱ کیک ورمعا مامٹریا گیا كه بيرالًا بي آگے نہ بڑى سلطان نے نظام الملاكع محداً با دہمي جيديا۔ان دونوں ہي جيم راسے راجه ايدرنوت بواأسكا بثياراحه بهارل اوسكاجاتين بواجب كورا ماسئكا جيتورن تخت سي اُ اَركرابِ وا ما وراے ل بسرسورج مل كوراجه بنايا بيارىل سلطان سے ملتجى ہوا بىلطان غرّہ شوال کیا ہے۔ کو نظام الملک کو مقر کیا کہ ولایت اید رکو راے ل کے تصرف سے نکال کریھا را کو تغولین کرے منو داحد گرکو حلاگیا بین کی سیرکر کے بیراٹ کریس جلاآیا . نظام الملائے ایدر کو کیکر عبار کے سیر دکیا ۔ راے مل کو ہ بیجا گر (میل گر) میں جلاگیا ۔نظام الملک نے یماں آ کارجنگ کی طرفعین کے آ د می بہت ما سے گئے جب سلطان خاں مظفر کو بیرخبری توا دسنے عکم بہیجا کہ جب لایت اندر تعرف میں آگئی تھی توہی گرمیں جا نا ور اڑنا نشار موں کو بے سب صنا نع کرما تھا اسلے مناسب نہ وہ عبد مراجعت کرے جب نظام اللک حکم کے بموجب *احدنگر میں آیا۔ اوسکو بیا*ل حاکم تق<sup>ر</sup> کیا خود احداً با دمیں وور ااور تن عظیم کیا - اور شاہرا وہ سکندر کا بیاہ کیا - برسات کے بعدوہ

ىكش www.pafbooksfree.pk

سری میں ایدرمیں راسے مل آیا . خبراللک اوسکے مقابلہ میں آیا . گروہ مشامیس آرمیوں کے ۱۵ مار ساته مارا گیا جب بیخبرسلطان کومونی توا وسنے نسرت الملک کو حکم بہیجا کہ ہجا نگر کو کہ مفٹ ہ یناه ا ورمتم وول کاواوا ب تا خبت کرے واسی سال میں جیلسہ سے سینے یا نداورمولی مہیتورکے قامنی جیب بورہیرا جوتوں کے ظلم سے جاگ کرسلطان کی ضدمت میں آئے چند روز بعد داروعنه و مورکی عرصنی آئی کہ پور بیراجیو تول کے استنبلاسے سلطان محمو و فلجی متوہم ہوکرمنڈوستے بھاگا ہوا وربہاں سرعد گجرات پرآیا ہی۔سلطان نے پہ خبرسنکر قبیرطاں کے ہاتھ بارگاہ مُشیخ اور چیزیں جو با دشتا ہول کے ساتھ مخصوص ہں شاہ مالو ہ پانتھ جیس اورخو دنجبی موضع و والدمیں آگر اُس سے ملاقات کی منطفرنے اوسکی دلجو ٹی کی اورخو دلشکر لیکرالوہ پرمتوجہ ہوا جب، میدنی راے کوسلطان مظفر کے آنے کی خبر ہوئی تو اُس نے بھیوراے کورا جیوتوں کی جاعت کے ساتھ <mark>قلعہ مندو میں</mark> چھوٹرا اورخو دوس مزار رجیوت سوارا ورفیلان محمو دلیکر د بارگی طرف متوجیهوا - بهاں سے را ناسٹکایاس گیا کہ اوسکواپنی مددكے سنے لائے وسلطان مظفرنے قلعه منڈوكا محاصره كيا - رجيوتوں سے رائياں ہوئيں -جنیں سلطان کا پلہ عباری رہا۔ میدنی او نے ایک خطابے میٹے بھیوراے کولکہ کہ میں را نا کے پاس کیا تھا۔ وہ کل ولایت ہاڑ واڑکے رحبوتوں کو جمع کرکے کہ کو آئیکا توا ک بہینہ تک لمطان مظفر کوبا توں میں لگائے رکھ مجیور اے نے یہ مکرکیا کہ المجیوں کوسلطان ایسس جھیچکر پیغیام دیا کہ ایک مت سے قلعہ منڈورا جیو نوں کے تصرت میں ہوا ورا و نکے ایل عیال قلعه میں ہیں اگرملطان ایک منزل رہے مهط جاسے توا کیب نہینہ کے عرصہ ہیں اہل وعیال کونکال کرمیں قلعہ کوخال کرکے آپ کے حوالہ کرو ڈکٹا ۔ اور خود آنکر دولتخوا ہوں کے زمرۃ ل داخل بول گا سلطان نظفراگرچه جانبا تها که پرجاعت کیک کا اتفام کررسی بر بیکن سلطان محمد د كے متعلقین و فرزند قلعه میں تھے اس ضرور شکے سبب سے اوسکی متمس کو قبول کرکے اپنے قرارسے تین کروہ دہمیل، چھے اس میدمیں چلاگیا کہ شاہ بھیو اہرائے توبے جنگ کام بن جائے ۔

میں روزگذرگئے تومعلوم ہوا میدنی رائے نے چندفیل اور بہت ساز را ناسٹگا کو دیر اجین میں کمک کے لئے بلایا ہی۔سلطان منطفرنے عاول فال فاروقی حاکم آسپروبر انبورکوجو دو تبن روز ہوئے کہ قوی نشکر کے ساتھہ سلطان کے لشکر میں آیا تھا سیاہ کا سردار بنا کے قوم اللہ کو اوسکے ہمراہ کیا اور را نامنگاے لڑنے کے لئے روانہ کیا۔خو دقلع منڈویر برابرجارر وزیک رات دن تلد كيا اورال قلعه كو ذرا أرام نه لينے ديا - يانچويں شب كواڑا ئى موقوت كى ال قلعه كوغفلت بين والا- أد هى رات كوا يك جاعت حصارك نيح كني الب صما رسون في ا وسے قعہ کے کنگروں پرنر دبانبین لگاکر در واز ہ کے محافظوں کوقتل کیا اور در واز ہ کوکہر لا بچرساری نوج قلعه میں دانل ہو لی۔راجیو تو لکو ا وسوقت خبر مولیٰ کہ کچھانتہار اِ ته می<sup>نا</sup> تی نہ تھا.او نہوں نے اپنے قدیم قاعدہ کے موفق جو سرکی رسم کی بیٹی قیمیت سباب ورعورنو ں بچوں کوآگ میں جلایا بلطان مظفرنے صبح ہونے کے وقت کا سراصفر مما المکوا ومیں نرا ر راجيو تول كوُنْل كيا ٠اورا ويحكے فرزندوں كو <sub>ا</sub>سبركيا جب سلطان منطفر كو رجيو تو يكي قىل ـ ت ہوئی توسلطان محمو دنے آئا سلطان کو فتح کی مبارکیا د دی اور دیھیا کہ بندہ کیلئے ' ہے سلطان منطفرنے ازرمے مروہ کے کمتر اوشاہوں سے وتوع میں آئی ہی سلطان محمو وکو دلا دیا ورکهاکه پرما بری مشقت اسلئے اُٹھا لُٹگئی که تجبکومکومت دلاؤں اب منڈ و کی با دشاہی امک<sup>ت</sup> ما لوہ خداتھ کھ مبارک کرے بسلطان ہماں سے حلکر سب ا اسٹکا کی جنگ پرمتوجہ ہوا۔ اس نتا رہیں منڈونے ایک نامی رقمی رجیوت نے بہاگ کرسلطان مظفر کی قتل عام کی فهابت را ناستگاہے عرض کی اورائیوقت مرگیا ۔ اس سے را ناکار گائے روہوگیا وہ یا دشاہ کی فبراس طرن کے آ نیکی ُسنگر مراسيم حيتو أكرر دانه ہوا . عاول خال اسكے بيچھے جاتا . اسكے ميں ماندوں کے قتل د غارت مبر بنقیمیر نہیں کرتا ۔ و ہ را ) کو کوٹے نہ یا یا تما کہ سلطان منطفر نے اس وائیں بولیا سلطان محمود نے سلطان لوسنڈ و ہیں بلاکرٹری وہوم وہام سے ضیافت کی اومیش کش سلطان اور شاہرا وہ کو وی -سلطان نطفرنے سلطان محمود کو رضبت کیا اوراوسکی کمک کیلئے آصف نیاں کو دو سرارسیا ہ کے ساتھ مقرركيا وخوداين وارانسلطنت كوروامة هوا بسلطان مطفرحيندروز محمراً با دحينيا نبير مس تفسيرا تحاكه اوسك

ایک ندیم نے عرض کیا کرجن ایام میں سلطان نے الوہ کی تنجیر کا ارا وہ کیا تنا راے ل راجہ ا پدرکوہ بچانگرسے کلاا وراس نے ٹین کے کھے حصہ کوا ورقصبہ کلوارہ کو لوٹ لیاا ورج لھے تا لملک جنگ کے آبنگے سے ایدرسے ہاہراً یا وراو کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بیجا گرکے مغاکوں میں جا جیلے ملطان نے فرایک انشا راللہ تعالیٰ بعدر سات کے رائے لی کا علاج کما جا بگا۔ ہے۔ ہیں سلطان راے مل اوراورمفیدوں کی گوشال کے ارا دہ سے ایرر کی طرف 10 اور میں سلطان راہے مل اوراورمفیدوں کی گوشال کے ارا دہ سے ایرر کی طرف متوج ہوا۔ چونکہ راے مل کا ملا ذے ومعا ذے راحہ پال دویوہ کا ملک ننیا اوسکو بربا وکر کرخاک كى برابركيا جيندر وزايدرمي توقف كيا و ہاں ہے محمراً با دميں آيا -چندر وزکے بعدخبر پینی کہ سلطان محمود علی اوراً صعف خال متفقّ ہوکررا اسکا اورمیدنی راے سے سخت زا ائی رائے اکثر امراء مالوہ کشتہ ہوئے پیراصفحان بھی ایک جماعت سے سا تبہ قبل ہوا۔سلطان محمد قلمی زخمی ہوکر دستگیر ہوا۔ را ماسکا نے اوسکے عال پر دہر با نی کرکر انی سیاھکے ساقہ منڈوا وسے بہیمدیا ۔ سلطان مظفراس مال کوسُنگر ملول ہوا۔ با فی سروار ہ میں سے چند گجرات کی فوج کی کاک کے لئے بہتے ۔ اور مکتو محبت اسلوب سے اور کو فرمند کما خود ایدر مین تنکار کے لئے گیا اور وہا عارات تعمیر کو امیں۔ ایدر کی حکومت مبارز اللک کوحوالہ کی ۱۰ حداً با ومیں قوام الملک کو تجیوڑ کرخو و چنیا نیریں آیا۔ایک ون مبارز الملک کی خدمت میں ایک با د فروش نے کھے حال را ناسکا کی مردی و مردا نگی کا خکور کمیا مبارز الملک را ناسٹکا کوبر ا اکباا ورایک گئے کانام را ناسٹگارکہ ایدر کے دروازہ کے آگے باندہ دیا۔ اس با د فروش نے يرقصه را نامنگات جاكركها اوسكواليي غيرت آنىكه وه ايدركي طرف كيا ورسروي كم مك يّا خت وتاراج كيا - رانا باگري بي آيا- يها ب كاراج اگرچه سلطان منظفري البع تها مگرمضطر موكروه رانات ل گیارا فا دو گربور میں آیا. مک مبارز اللک نے حقیقت عال شاہ کو لکیے - وزرائے سلطانی مبارز الملک سے دلول میں صفائی نہیں رکہنے تھے ، او نبول نے سلطان سے کما کہ مبارز الملک کوبیر کیالابق تها کدا وسنے کئے کانام را ناسٹگارکہدے اِ وسکوغیرت دلائی اوراب ڈر ار کمک الگان ہے۔ ملطان نے کمک بیجی ۔ وہ تشکرکہ ایر کی کمک کو گیا تھا برسات کی کثرت کے

سبب سے اوسکے سیاسی احدا ہا دمیں اپنے گھروں میں جلے کئے تھے تھوڑے سے مبازراللک ب سے اس سبب و مشوش تھا - را ناستکانے پہال کے سط لات معلوم کئے ا درایدر کی طرف مترجہ ہوا۔مبازرالملک سے اڑنے آیا ۔گریپلے اس سے کرنشکرا کیسی لیک وسے مے مقابل موں وہ پھرکرا بدر میں آیا بسرداروں نے کہا کہ قلت دوست وکثرت دشمن سے علی<sup>ا</sup> ہوگئی۔مناسب یہ کداحد گرکے قلع میں جب کامتحصن ہوں کد کمک نے یہ قرار و کرمبارزا للک کے خواه مخواه ہمراه لیکر قلعۂ احرنگر میں ہے گئے ووسرے روز را ناسنگا بیر میں آیا۔مبارز الملک حال جھیا قوم گرس کے دی گرات سے قوام اللک کے خون سے بماگ کرراناسٹکاسے ملتے تھے۔اونبوں نے کما کہ مبا زرا للک ایمام دہنیں بی کہ بہا گے ۔ امراء اوسکوزروسی احمداً میں سے گئے ہی اور كك كانتظار كريب من والاجلداحد تكرس آياتواس باوفروش نے كدمباز را لملك سے را اكى تعربیت کی تنی کها کدرا نابهت نشکرایی آیا بر حیت بر که تم جیسے جوانمر دبیفائد ه کشته موں مناسب بر کہ قلعہ (احداً با د) میں مصن مو رانا اینے گھوڑے **کو قلعہ کے نیجے یا نی پلائیگا ۔مبازرا لم**لک نے کها که بیرمحال برکه میں اسکے گھوڑے کو اس دریا کا یانی ہینے ووں۔ وہ آنا لشکرلیکر کہ را ٹا کم ك كا وموال حصد عالرف كوكرا بوكيا سخت را الى موى - اسدفال كرسر دارعت ا ورکسید دار و ن سمیت ماراگیا-مبا رز اللاک ا ورصفدرخان د و نون زخی موکر مها گے ; ور ا حداً با دمیں آئے . رانا احد گر کو غارت کر کے بدہ گرمیں آیا ۔ بہاں کے باشندے اکثر رہمن ہے اسلئے اونکونہیں بوٹا و ہبیل بگرمیں آیا بیماں سے تھانہ دارحاتم نے مرنیکا قصد کرکے اوسكامقا لمركما اورماراكيا -

رانا نے مبیل گرگوتا خت کر کے جیتوٹر کو مراجعت کی . ملک توام اللک نے ایک فوج مبارز اللک وصفدرخاں کے ہمراہ کر کے احد گربیجی او نہوں نے مقتولوں کو فاک کے نیچے سپر دکیا ، کولی اورگراس نے نواحی اید رمیں مبارز اللک کو کم جمعیت دیکی کرا حمد نگر پر جیڑھائی کی مباز راللک نے قلعہ سے کل کر اکسٹر ہا ومی او کے مارڈوا ہے اوراحمد نگر میں مراحیت کی ، احد نگر ویران ہوگیا تھا اسلے غلہ اور ما بختاج محنت سے باتنہ لگتا تھا .

وہ قصبہ رہے میں آگئے بملطان نے بیر فیرسنکر عا دالملک قیصر فال کو بہت سے نشکراور ا ک مو التميول تح ساتھ را ناسنگا ك وفع كرنے كے النے بيجاعا واللك وتيصرفان احداً إو میں آئے اور قوام اللک کے ساتھ سیر کیے میں گئے را ناشکاکی مراجعت کا حال سطان كولكها درأس سے درخوات بتورس عانے كى كى سلطان نے جواب لكها كرسا تھے گذرنے کے بعد میں تیوڑ کی عزیمت کروٹ کا اور را ناسنگا کی گوشمالی کروٹ گا۔ اسس اثنا ریں ایا زسلطانی کرسلطان کے باپ کے غلاموں میں تھا اور بلا و بندرسورت اورسمن رکیے كناره يربالكل اقطاع ركهتا تقاتبس بزارسوار وبيادك اورأ تشبازي ببت سي بيكرسلطان کی خدمت بیں آیا ۔ اورا وسنے معروض کیا کہ سلطان کا جلال ایسار فع ہوکہ را ناسبہُ کا گئج شما<sup>لی</sup> ا در آا دیب پرخو د حضرت متوجه نه ہول ہم بیسے بندول کی ترمیت اسلئے ہو تی ہے کہ اگر اس قیم کے کام بیش ایس توشاہ کوتصدیع ہذار نی بیٹ ۔ باوشاہ نے کھے جواب نہ دیا۔ عرب میں احد نگرگیا جب شکر جمع موا قو ملک ایاز نے پیر را ناسٹنگا کی گوشمالی کی وجوا كى- ملطان نے ایک لاكد سوار وسو التى اوسكے سمرا م كئے دوررا ناكى اویب کے منے خصة كيا جب مك ديازا ورتوام الملك منزل جراسين أئ توسلطان في كال حزم ونهايت رورا زرشی سے تاج خال ونظام الملک تلہی کے ساتھ میں ہزار سواران صدو دہیں بھیجد ہے ملک ایا زنے ایک عربینہ بہوا کہ را ناسٹکا کے تا دیب کے لئے اتنے امرا معتبرکا جمنے امیرے اعتبارا درافتخار کاسب ہی۔ گراسقدر نوج اور ہاتھیوں کی سرورت نہیں ہی۔ یہ بندہ باقبا فدا ونداس فدمت كولب نديده طورير كالاليكا- اكثر إنتيول كو والس بسيحديا- صفدرغال كومكما لوٹ کے رجو توں کو لوٹنے کے لئے بھیجا - صفدر خال اس موضع میں جونمایت قلب جاتہی كيا بهت راجيوث قتل كئے اور بقيته انسيف كوبروه بنايا- ملك ايا زسے وه آن ملا- مُكُ يَازْ نے یہاں چلکر ڈونگر پور اور بانسوالہ کو علا کر فاک کی برابر کیا ، اور حیتو ڑکی طرف متو مبہ ہوا -ا تفاقاً ملك النجع اللك اورسفدرغال كواكت شخص في اطلاع وى كداو دسي سنگه و را جہ پال دا ناسنگا کی جبیوتوں کی ایک جاعت کے ساتمہ اور راجہ اگر ہے

کے پیچے اس ارادہ سے چھیے ہوئے میں کہ آپ شِنجوں ماریں مصفدر خال بغرائے کہ ا یاز کو خبرکے دوسوسوارلیکراس طرف گیا جنگ غطیم دا قع ہوئی اورا گسین رحمی ہوا تی رجیوت قتل ہوے اور ہاتی بھاگ گئے ۔ ملک ایاز سلطانی آرامیتہ بشکر کے ساتھ ملك اشجع الملاك وصفدرغا ل كم كمك كوعلاحب جنگ كا ه يرمينجا توا وسكوا و كمي فتح يرحبرت مونی اوربہت اونکی تعربین کی- دوسرے روز ملک قوام الدین کی گرو ومفرور کی حبتی مراوش روہ بانبوالہ میں گیا اورکو ٹی آبا دانی کا اثر نہ چیوٹرا۔ اگرسین مجروح نے تباکرسارا عال رانات كها بب اياز فاص سلطاني مندسورين آياتوا وسكامحا صره كيا. را أسسنگالينے تها نه دار کی کمک کوآیا۔ اورمندسورے مارکروہ (۱۲مسل) پر تھیرا۔ اور ماک ایا رکو پیغام جمیا میں المحیوں کوسلطان کی خدمت میں بھیجنا ہوں اور و ولتخوا ہوں میں داخل ہوتا ہوں۔ تم محاصرہ سے ہاتھہ اُٹھاؤ . گرمترالط صلح میں ایشے تکلفات سے کہ او نکا عبورت بزیر مونامشکل تبیا اسلئے ماک دیارنے تنخیر قلعہ پریمت کی اورنقب کو بیانتاک بڑیا یا کہ آ جکل میں تمام میو بنیوا لی تھی اسی آنا رمیں سلطان محمو د تکجی کے پاس سے شرزہ خان مشروا نی آیا اورا وسکا پیغام لایا کہ اگر اَ سِيه کو کمک وا مدا د کی احتیاج موتومیں بھی اِن صدو دمیں حلااً وُں۔ آیا**ر**خا ں۔ ہوکر اوسکو آنیکی تحریص دی منظفر کے اصان کاسلطان محمو دملجی مرمبون تها وہ سلمدی پیوتو لو ہمراہ لیکرمندسورس آگیا - را اسٹگا اوسے آنے سے سراسمہ ہوا - اوسنے میدنی را*ے کو* لبدی پاس میجاا وربیغام ریاکہ مجالست کی رعایت محاسن ا فلا ن کے لوازم میں سے ہی پاہیے کہ ا دسکے حقوق کے اواسے اسینے تئیں معات نہ رکہے اور اِلفغل صلح *کے کرانے* میں توجہ کرے سلمدی نے سرمنیعی کی گرسلے میسرنہ ہوئی چندروز کے بعد قوام اللک نے اپنے مورعل رِجاكر على المكه قلعدك اندر داخل موطك ايا زكويه اندليشه تها كركس قوام اللك كے نام ير نتح نہ ہوجائے ۔ اوسکوجنگ ہے بازرکھا۔ امراے گجرات ماک ایا زکے ارا وہ سے اکا ہ ہوکہ ا وس سے زَرْد و موگئے. دوسرے روزمبازرالملک اورسردار لک ایاز کی اجازت بغیرا اسکا لے ساتھ جنگ رہستعد ہوئے ۔ ملک تعلق بولا دی مباز راللک کواٹنار را ہ ہیں سے پیس*کا* 

منطفرتاه

ئے آیا۔ ایاز کامقصو ویہ تھا کہ اوسنے جونقب تیار کی تہی اوسیں صبح کواگ لگا کے قلدے لیا جائے اور فتح ا ویکے نام ہواسلنے ایکے امرا کے درمیان نفاق پیدا ہوالیکن سیاست شاہی کا الاحظاتیا تفاکہ ایازے ہے اجازت کوئی کام نہیں کر سکتے نتے ۔ ملک ایاز نے با وجود امراکی نا آتفا تی کے انے نشار کوستعد کرکے نقب میں آگ تکائی جب بُرج پاش پاش ہوا توظا ہر مواکد راجیو توں نے صورت واقعہ سے آگاہ ہوکر برج کے محاذی ایک اور وبوار بنائی تی - دوسرے روز رانا منتكاكي طرف سے او نبول نے أكريہ پنيام دياكہ وولت نواموں كى سلك مسلك متواموں اوراحذگر کی رائی میں جیتے ہاتھی میرے ہاتھ ملکے میں انکوانے جٹے کے ہمراہ ملطان پاکس بھیجا ہوں۔ آپ مجمیر کمیں سخت گیری کرے بے لطفی کوبڑ صاتے ہیں۔ قوام اللک کی مخالفت كى بتهيدى كك ايازصلى برراضى موكيا اور لوازم صلى كى تتهيدى كوستسش كى اورا مرا ر نے اپنی نارصابندی اس سے ظاہر کی ۔ <del>سلطان محمو د</del>فلجی کی خدمت میں سکتے اورا وسکو حنگ تحریس کی اوریہ وّارویا کہ چارٹ نبہ کو جگ کریں۔ مک ایاز کوجب اس سے اطلاع ہوئی تو اوسفى ملطان محمود فلجى ياس آدمى بيج رينيام وياكر سلطان مطفر ف شكر كا افتيار بنده كو ويا بي-یں را ناسکا کے ساتھ رانے رراضی نہیں اسلے طن غالب یہ کدنعاق کی شامت سے دائن مقصودیہ ہاتھ نہ نہنچے ۔ ملک ایاز نے چارٹ نب کی صبح کوجوا مرانے جنگ کے سے ٹھیرا کی تبی کوج کیا اور را ناسنگا کے الیجیوں کو فلعت و کر رضت کیا سلطان محمود فلجی نے بھی منڈ و کے قسدے کو ج کیا۔ ایاز چنیا نیرس آیا توسلطان نے اوسکو دلومیں سیجدیا کہ وہ اپنے آدمیوں کا مان كرے -برمات كے بعد فدمت ميں أے اور بدامر قراريا ياكبرسات كے بعد اناسكا كى گوشالى كے لئے خودمتوجہ ہوتوملک ایازنے اپنے مقدوں میں سے را ناسنگا کے ماس ایک آ دمی بیجکرید بینام دیا کہ چونکہ ہمارے اور تها سے درمیان محبت ہوگئی ہی اسلنے بیکوا یک د دسرے کی نیک اندیثی اور خیرخواہی میں کوشش کرنی لازم ہی۔ چونکہ امرا کا بے بیل مرا دمیرنا ا د شاه کی خاطر کو ناگو ارگذرا ہم تواوسنے خود ارا دہ کیا ہم کہ آپ کی صدو دمیں آنگر سکتو کو گوشالی دے داس امرے ان حدود میں بہت خرابی ہم گی . مناسب یہ می کد بہت جلدانے بیٹے کو تجفے

در پیکش لایق دیر سلطان پاس میجد و که غضب سلطانی کی صوات سے دانے متوان محفوظ رہیں۔ محرس شرک ہے۔ میں سلطان نظفر چنیا نیر سے احداً با دہیں آیاکہ کشکر کا سامان ورست کرکے چیوڑ

کو جائے : اس آنا ہیں خبرآئ کہ را انتکا کا بیابت بٹیکیش لیکرسلطان کی خدمت ہیں آیا ۔ حبب میٹے نے بٹیکش میش کیں توسلطان نے باپ کی نقصیر معان کر دی - اور مبیٹے کو خلعت و یا شکرکشی

کی عزمیت کوفنج کیا۔

اس سال میں ملک ایاز مرکبیا - سلطان منطفر کوسخت انسوس ہوا - او سکی مباگیراُ سکے بیٹے کو دیگ سام انسان سے جنیا نیر کے مفیدوں کی گوشالی کے سے کو پے کیا ۔ حصار دہروسہ کواز سرفو تعمیر کیا - اوراحداً باد میلاگیا -

عالم خان بن سکندرخان دوری فران رواے وہی خوش کیا کہ با دشاہ ابراہیم بن سکندر شاہ نے امراہیم بن سکندر شاہ نے امرائی کوشل کیا۔ بقیتہ السیف خطوط وعوا کفن مجی بندہ کو بلاتے ہیں فقیر مدتوں سے اس کُرید میں آپ کے خاندان کی خدمت کررہا محکہ اینے مقصد پڑنیجو ن اب اسکا وقت آیا بحکہ میر انصیبہ چک جائے۔ اب آپ الیی عنایت کیجئے کہ ملک موروثی بندہ کو ہا تتہ لگ شائے سلطان منطفر نے ایک جاعت اور زرنقد دیگرا وسکور خصت کیا وہ ابرائیم شاہ وہلی سے الٹے گیا جبکا بیان شاہان دہلی کی آریخ میں ہوا۔

 نطفوتناه خو د جونیو رحلاگیا ۔جب بیرخبرسلطان مطفر کو پہنچی کہ شہزا وہ دہلی میں ہی۔ اور بابر با دشا ہنلوں کو فیج لیرصدو د و بلی میں آئی برتو وہ مبنے کی مفارقت ہے نہایت سغموم بوا توخدا و ندکو تکم ویا کہ بہا ورخا كولائے - اغبي دنوں ميں تجوات ميں تحط عظيم لرا - اورسلطان مرتفن ہوا - اور سرروزمرض بُرتا الك ١٠٠ ون ملطان مطفر نے رقت كر كے بها درخا ل كويا و فرايا ١٠١ كي خص نے وصت إكرون لیا که نشکارے دو فرقے ہو گئے ہیں ایک گروہ شاہزا وہ سکندرغاں کو یا بنا بح ۔ اور وہرالطیب خا لیطرف اُل ہے۔ سلطان نے کہاکٹ سزادہ بہا درخاں کی جی خبراً کی پنس بقلنہ ول نے اسے یہ گهان کیا که وه بها درخان کواینا دلیعه کرنا چاشا ہے۔ گروقت کی صرورت کے سبب وم جماوی لاول طات کی میں سکندرغاں کو بُلاکر ولیعد کی اور بھا نیوں کے حق میں اوسکو وسیت کی اورا وسکوخوست مجر حمدے روز دنیاہے اُتقال کیا۔ ۱۲ سال ۹ ما سلطنت کی ۷ ۵ سال کی محرس دنیاہے سفرکیا كيتح بس سلطان مظفر نهايت متشرع ومتورع تصاوراحا ديث نبوي كا تتبع كر آتما . خط نسخ وكث

ورقاع نوب لكتا تقا اور بمينه وآن مجيد لكه كر<mark>من الشريفين</mark> كومبيجا كرنا تها - ايران وتوران وروم وعربتان کے اکار واشرات اُسکے عمدیں گجرات کے اندرآئے ،اونکے حال برنوازش کی محمو د

سیاوش که نوتندیون میں آنیاز رکه آنها مشرازے گوت میں آیا۔

## ذكر سلطنت نتياه بمكندرين سلطان مظفرت ه

جب سلطان منظفر کی بیماری کوامتدا دموا تواویکے مبٹورس کندرخاں ولطیف نال میں مخا بنوئي بسكندرخال وليعهد مواء وعادا للك وخدا وندخال وفتح خال سكندرخال سكندرتناه کے جانب دارہوئے بطیف خاں ناجار ایے تطاع ندر بارسلطان پورکوچلاگیا جب تار مظفرکو ا مراگز پرمشِ آیا ترسکندرشا و سه پرشامی پرمبیا نفش پر رکوسر کیج میں جیجا۔ وہ وہاں فرن ہوئی و و حنیا نیریں ایا توا وے معلوم ہواکہ سشیخ چینوایک بزرگ فر اتے ہی کہ سلطنت شا مزادہ بها در کے ہاتت میں منتقل ہوگی . اوسے سنتنج جی کو بڑسے بہوگ سائے منا ہ نے بنی شاہزا دگی کے ایا م کے نوکر وں کی رعاتیں کیں اور ولایتیں دیں اور نینے باپ دا واکے

*نارخ کج*ات نوکر و ں کی دلجو بی نہ کی اس سبب سے سب ا مراراس سے دگگرتکشتہ خاطر موٹے بخصوصاً عاوالملکہ مبنی بہت *آزر*د ہ خاطر ہوا وہ سلطان سکن**د**ر کے باپ کاغلام تھاا ور منطفرشا ہ کوٹرا عزیزتھا۔ سلطان سک مح بعض زبیت یا فتول سے انسی الائم حرکات صاور ہوئیں کہ وفعتہ سبیاہ ورعیت کواس۔ ىفرت ہوگئی اورز وال وولت انکا خدا<sup>ل</sup> چاہئے گئے ۔سلطان نے ایک محلِس آ راستہ کرکے <sup>ہے آ</sup> . گھوڑے ا درخلعت اعیاں ملکت کوانعا م دیئے ·اکٹریہ انعام ہے موقعہ تھا خلائق اورزیا وہ متناذ مِونَىٰ شَهْراد ه بها درك آنيكي خوا بإن مِونى بسلطان اسيني كر دارا درا فعال سے بشياں مواا وركيني مال کارکے نفر میں ترسان وہراساں ہوا۔ اس انتیار میں معلوم ہو ا کہ ندربارا ورسلطان پور ک نواح می تطبیعت خان با دنتا ہی کاخیال رکہتا ہی۔ اور دقت کا نتظر ہی۔ اسلئے مسلطان *سکند*ر نے مترزہ فار کونطیف فا ں کے وفع کرنے کے لئے بہیجا جب وہ ندربار کی صدیمی کیا تو السے معلوم مواکہ ملک تطبیف سردار وں کی جاعت کے ساتھہ کوستان مو لکاہم نمکل حیّہ ڑمیر عِلا گیا ہی۔ شرزہ غاں بھی اس جنگل میں آیا را جہتی ٹرجنگل <mark>اورقبی مکان پ</mark>راعتما دکرکے جنگ کے سأتھ میش آیا بشیرزه خان اورا و سکے سر داروں کو مارڈوالا- فرار کی را ممدو و می می راجیو تو ں نے يحي الكرستره سوادميول كومار دالا-ال كجرات شكت كوزوال مكندركي فال سمح -ملطان سکندرنے قیصرخال کواس جاعت کی تا دیب کے لئے بہت سائٹکر د کرہیجا۔ اس حال میں امراے منطفری نے کرمٹرارت ہے موصوت تھے عماد الملک شاہی سے کہا کہ ٹنا ہ سکندر تیرا اراچاہتا ہی- ہیں تیرے ساتھ اخلاص ہی- اسلے ہم نے تھیکو مطلع کر دیا ہی عادا لملک نے اسکا یقی کرایا اورسلطان کی جان کے دریے ہوا ۔ جنا نخیرا ک دنٹ ہ سکندرسوار جا آا تھا کہ عماوالگا اپنی سیاہ کل کرکے سکندر کے مارنے کے قصدے ہے گیا گر کا میاب مذہوا۔ ایک شخص نے *ٹا ہ سکندرسے جب بیرحال کہا* تو و منموم ہوا ۔ مگراس سا وہ لوح نے جواب میں ک*ما کہ خلا* کق چاہتی ہو کہ میں امرار وغلامان شاہی کو اُ زار مینجا وُں عاوا للک بند ہاہے مور و ٹی ہیںہے ہی لیونکر وہ اس ا مرقبع کو اختیا *رکز نگا۔ بہ*ا درخاں کے آنگی خبر<u>سن</u>نے سے بھی وہ **رہن** ن تھار<sup>ہ</sup> ، یں دیکی کومض بزرگوں نے اورا وسکے اِپ نے آنکراس سے کہا کہ قر تخت سے اوٹھ

اتفاق كرك إوسكو مار دالاوه نويسيني ، روزسلطنت كركيا . اوسو مارداه وه روسیه ۱۰ روز مطنت رایا . د کرشایی سلطان محمو دین سلطان مظفر گحرا تی

دہ دومرے آ دی کی بگہہ ہی مظفرت ہ کے تخت کاوارث بیا درنا ں ہی۔ 19- شعبان

جب سكذر شاہ تبريد ہوا عما واللك نے اوسكے جيونے بيائى نصير فال كورم سراے كالكر

تخت شاہی پر ٹھایا۔ شاہ محمود خطاب دیا۔ سلطان سکندر کے امراہم وہراس سے بھاگ کراطران

میں ملے گئے بہاں اونکے گھر غارت ہوئے ۔سکندر کی فش موضع امول نواح چنیا نیرس وفن ہوئی امرانے! دشاہ کو تنیت دی عا داللک نے دستور کے موافق امراا دراعیان کو فلعت اورا کمیو

اتی خطاب دیئے بیکن کسی کا علونہ ومواجب نہیں زیا وہ کیا۔ انہیں اکتر سلطان بہا در کے آئیکے

منتظرتھے ۔اورا وسکی طلب میں رسل ورسائل میں سمی کرتے تھے جنصوصاً اس باب میں خدا وندخال

و آج فاں اور ونیرسبقت ہے گئے تھے ۔ بہا درخاں بھی باپ کے مرنے کی خبر<u>سنتے ہی گجرا</u> کو. دوڑا عِلا آ تا تھا ۔ عا داللک نے مضطربو کرنر ہان نظام شاہ بجری کوخط کے ساتھ بہت روسیہ

بهجا -اوراوسکوسلطان بوروندربار کی سرحدر کایا - را جه مالیور (را جه بولوه) کوخط سیجا کدسر سد مُحَدًّا با دعینیا نیرر آ جائے ۔ غایت حزم و دوراندلیٹی سے ابر با دشاہ کو لکہا ۔ کہ اگراپنی ا نواج قاہرہ

میں سے ایک فوج بندرویومیں بھیجدیائے۔ توایک کروٹرٹنکہ نفذ حسنور کے فدمٹنگاروں کو مدوخرج

کے لئے و ذکا ۔ بُر ہان نظام شاہ نے تحفہ تحالف ہے لئے اور یوں ہی ٹالم ٹومے بتلائے ۔ ر

را جه الپوره برسب قرف جوارکے نشکرتیار کرکے نواحی جنیا نیر میں آگیا - تهامذ دارو ونگر بور کوماوا کے اس عربصنہ کا حال معلوم ہوگیا تیا جوبابر با دشاہ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ ا مرا، گجرات کے

قاصدوبلی میں شاہزا وہ پاس ا وسکے بلانے کے لئے پہنچ گئے تھے۔اس زمانہ میں بابندہ فارکا عوامینہ

ا فغا مَان جونیو سکی طرف ہے جی بھا درخاں کے اِس آ دمی لا یا تھا کہ اوسکو جونیورلیجا کر و یا ن! وشاً

بنائيں . جب و ونوں گرات اور جزیور کی طرن سے بہا درخاں کی طلب میں تقاصل ہور انتہا تواوسے كماكرين خبل ميں جاكرانے كورات كى باك تيور ديتا بول حس طرف و ، جا كيكا.

ين جا ذيكا بكورًا مجرات كي طرف روال موا - تدبها دراسي طرف علا ا درجيور مين آيا -

سے سیا بیوں نے متواتر ہا وشا وسکندر کے مارے جانے کی اور نصیر فال کے باوشاہ ہونگی خبروی ۔ شاہزا دہ جاندخاں وشاہزادہ ابراہیم بن مظفر شاہ کہ را ناکے پاس تھے وہ اسٹیس ئ . وء بھائيوں كى ملاقات سے م سرور موا- چاندنال رخصت موکره بلی آیا ابرامیم همراه موا-تقوری د نول میں چوڑے گذر ہوا ۔ تو اود سے سنگر راسے مال بور ( بولوہ) اور میں سکندر کے متعلقات مثل مک سرورو ملک بوست وتطیعت خاں کے ادسکی خدمت ہیں آہے بسلطا ن بہا درنے ماک تاج جال کے ہاتھ فرمان استمالت تاج خاں اور لینے ہوا نوا ہ امیرو کو تھیجا ا ور اسينه آنيكي اطلاع دى يتاج خالعا والملك سنة درا بوا وندوفهين ميثيا مواتعا وه اپني قوم إور قبيله كي اراسته فوج ليكرسلطان بها دركي ضدمت مين أيا ورشا بنرا وه بطيف غان بن سلطان منطفر كو جواس پاس تھا مدوخرج دیکراہیے پاس سے خصت کیا اور کہا کداب وارث منطفری ومحمودی آگيا، تمهارا بيان رښامصلحت نهيں <sub>ي</sub>ح بطبيف فان رونا و<mark>ېونا فتح فا</mark>ل پاس کړسلطان بېا در کا چيازا د بعائی تقامتجی موکرگیا جب سلطان بها در ڈوگر پورس ایا توسیدخرم <mark>خال اور خوابین استقبال کو گئے</mark> سے امرا اور مروار اکس ایس آئے ۔اس خبرے سننے سے عاد الملک کے مومش اُڑے۔ نشارے جمع کرنے میں اور فزانہ کے فالی کرنے میں کوسٹش کی اور شکر کو آبادہ رکے اور پیاس ائتی عضداللاک کے ہمرا ہ تصبہ قہروسہیں بھیجے کہ وہ جاکر خلایق کی آیدورفت کی راہ کوروکے اورکسی کوبہا درمایس نربانے دے جب بہا درتصبہ احدیم میں آیا توامرا سکندری کہ جان کے خوف سے بھا گے ہوئے تے اُس پامس آئے ،عصندا لملک کے آ ومی قصبہ ہمروس مجيور كريجا كح اورعضدا لملك محمراً بإومين اعتما والملك ياسس بينجيا .حبب شامنرا و وبها وقصبه وسرم میں آیا تو آج خاں چیزوا ارات شاہی لیکراُس پاسس آیا۔ اور وہ ۔ رمضا ن سیسی کوشا ہزام نہروالہ مین میں آیا۔ یہاں ہے امارات باوشاہ کا اعلام کرے احرآ با دمیں آیا۔عا داللکہ نے ایک سال کی تخوا ہ مسیا ہ کو دیکر جنگ پرمستعد کیالیکن اکثر ا مرارعا و اللکہ لمطان سے ل گئے۔ بہارالملک و داوراللک جنبوں نے سلطان سکندر کوقتل کیا تما ۔ وہ عاواللك سے براكرسلطان بهاوركى فدمت ميں آئے - سلطان بها ورف بقت ائے وقت

ائكى دلجو ئى كى اور اليت قلوب ميں كومشش كى نصيرفاں المخاطب محمو د غاں كى سلطنت چارتن

ذكر شابى سلطان بها دربن سلطان منطفر شاه گجراتی

ر وزعیدرمصنان سرام کہ کو بہا در نتا ہ نے امرا اور اعیان ملکت کی سعی ہے بلہ ہ احمد آ باد

مي مسنداً با ني پرتكيدلگايا- اواكل شوال مي وه محداً با و وغييا نيركو روانه موا-

بارش کی ایس کثرت مون کر اوسکورا و میں کئی عکمہ ٹھیر ناٹرا۔ سارمتی ندی سے کنارہ پر تعمیر کرو ہوب مبندری کے کن رہ پرایا عا دالملکنے بها درشا ہے آنیکی خیرسنگرنواح بڑو دہ میں ایزالٹ مسلاما

کہ با دشاہ کی توجہ کو بٹائے گر با دشاہ نے جنیا نیرکوسید ہاسفرکیا ۔ یہاں تاج خاں نے عالملک

اورا ورسا زمش كرنے والول كو گرفتاركر ليا علاواللك اوراوسكا بيا اورسيت خاں اور بعض

ا ورسكش دار بر تحييني كئه . اورا ذبحا مال قرق بهوا رفعت اللك كوعا والملك كاخطاب ظاوم ظفر ناه کا قدیمی ملازم تھا۔جب عصنداللکنے اپنے ساتھیوں کا پیرطال دکیما تو وہ ہڑودہ سے بھاگا

راه میں اور کا تام مال اسباب کولیوں نے لوٹ لیا تیمس اللک اسکے کوٹنے کیلے بہجا گیا۔

اور محافظ غاں کے پیچے نظام الملک جمیحاگیا - یہ دونوں مفروراو دے سنگررا جہ یو او ہ یاس سطے كَ كُرُ إِ دِنتاه كى سياه البيي او بكي تعاقب مين كئي تقى كراوسنے او كاسب مال اسباب لوٹ ميا-

غرض جوام اكم عا داللك كے ساتھ سازش میں شرك تھے اپنیں سے اكثر كڑے گئے أنبی سے

بعض دارر کینیے گئے بعض توبوں سے ہوا میں اُڑائے گئے سکا مال سباب صبط موا رسطیف خاں بن شاه منطفر كه عاد الملك اور اورامراكي طلب سے ان صدو دمين آيا تھا وہ شهر ميں آيا جندروز محفى را

قيعرفال ادرانع فال ادريض اور امران بطيف خال إس بيغام مجيما كراب بهال زياده رسانهي عِاسِين - وه مايس موكرولايت بالى يورس علاكي عصداللك ومحافظ فان ولايت موركا بين مطام

کو چلے گئے ۔اس ملک کے شمال جوب میں دریا تاہتی اور نربداہیں اور مشرق مغرب میں حیورہ او وے پور ا در چول مبینوراب سلطان بها در بفراغ فاطر عیت پر دری ا در سرانجام ال کرمین مشغول موا-جمهور خلاق عوطوا كف كوانعام سے بہر و مندكيا - إس زماندي تجرات كا دارا لملك قلعه محداً ما د جنياك

تعجما جا ثانتها - اور داب کے تخت پر باوشا ہوں کا جلوس ہو*ا تھا اسلئے* ذیقعہ *میں ہے ہ* کریہا ں بادش<sup>ہ</sup> نے سرمیاج رکها اور معمولی مراسم علوس اواکی گئیں۔ اورغازی خان کو ندر بار اورسلطان یو ر كى حكومت عنايت ہوئى انہيں ايام مين خبرا كى كەعصندالدولد ومحافظ خال كے بىكانے سے شاہزاد ا لطیف خاں کوہ اہواس میں نوا می ندر بارا ورسلطانپور میں آیا ہم ا ورفقتہ وفسا د کا ارا دہ رکہتا ہم غازی خال وسکی رفع رفع کے لئے مفرر موا- إتفاقا انہیں ونوں میں قحط بڑا بہوست پیارا لماک خز انجی بہا درشاہ کے ساتھ تھاا وسکو حکم با دشاہ نے ویاکہ جیمنس سوال کرے ایک منطفری میکو دیدہ ا در شہروں میں جا بجالنگر فانے جاری کئے ۔ عرض رعایا کی ترفیہ حال میں کوسٹنش کی کہ بلا دکجرات میں تازہ رونق ہوگئی۔ ابھی مت نگذری تھی کہ ارباب فقہ نے حرکت کی شجاع الملک اگ كرنطيعت خارس ملا بلطان نے رنع خار كو دولت خوا ه جان كريت سے كركے يا تهه لطیعٹ خاں کے لئے مقرر کیا وہ ابھی روانہ ہوا<mark>تھا کہ</mark> وولت خواہوں نے معروض کیا کہ قبصرخا وانع خاں دونوں سلطان سکندر کے قتل میں علاوالملک کے ساتھ شریک تھے۔ اب بھی مخفی طرح سے لطبیت خال ، کی مدوکرتے ہیں۔ تاج خاں نے عرض کیا کہ ان دونوں نے بطبیعات كوغير متعارف راه سے نا دوت ميں طلب كيا ہى. اور كلام الله يسم كهاكر كه اس ميں كيوخلات بنیں ہی ۔ دوسرے روز تیصر خال اور انع خال مجبوس ہوئے جیند روز بعد اورا للک جو بہا نہ بنا کے باہر حلاگیا تھا گرفتار ہوا - ا درضیا ءا للک وخواجہ با پوکہ اس جاعت کی مصابت سے متہم تھے اُنکو یا برمنہ وست استدوربارعام میں عاصر کیا۔ اہل تہر نے ہیج م کرے ایکے گھرو کو آباج کرلیا ۔ ضیار الملک نے گلے میں رشی ڈال کر بجز وزاری کی بابونے بچاس لاکھ ٹنکہ خون کا کے دیکرعفو کی ورخواست کی .غرعن ان دولوں کی یوں جان بچی ا ورملکت فتنہ وفسا د کی خاشا -يه ياك بوني اوركوني وغدغه نيس را٠-

مسل میسیدی دادخواه آنگریکو میسیدی دادخواه آنگریکو تنخواه نبی بی و اورخطیب کوخطبه نه پژسنه دیا - سلطان بها در با وجو دیکه جانیا تها که ان سرکشول کا ارا ده من به او ده لطیعت خال پاس و نیکا بی - گرا وسنے اُنخا تنخواه علوفه ویدیا - انهیں آیام

ىكش www.pdfbooksfree.pk

ماركم

نی غازی نال کی عرصنداشت آنی که تطیعت خال نے اپنی کل جعیث کے سا ته سلطان پور میں آنگر نحالفت کا علم ابند کیا ۔ میں او سکے مقابلہ کو گیا ۔ کارزار کے بعد عضد الملک و محافظ خاں بھاگ گئے ۔راے پیم مع اپنے بھائیوں کے اڑا ائی میں ما راگیا ۔اور شاہزاد ہ لطیعت فال رحمی ہو کر گر نبتار ہوا بسلطان نے یہ سنتے ہی تطبیت فال کوانے پاس بلالیا اورا وسکے زخموں کی مرحم یٹی شروع کی وہ ایسے کاری سے کہ ایتے نہ ہوئے اور شہزا وہ مرگیا۔ انہیں دنوں میں او دے سنگہ راہے بولوہ نے قیصرخاں کے قبل ہونے کی خبر مُسنکر قصبہ د ہور د دہور ، کو غارت کیا۔ اور بہت سا مال ضیا واللک نیپر قبصر ضاں سے بے لیا واور ملک كوخراب كرانشروع كيا-اس خركوسُنكر سلطان ايها مضطرموا كه وه خو دعز بميت كرني جاسباتها لة تاج فال نے عرض كياكہ ابتدا الطنت بي اس تسم كے بست سے عادثات واقع موتے بی کچوترو د کامقام بنی براگرنده کواس ضمت برامورکری توالنّه کی عنایت سے اورظل الله کے اقبال کی برکت سے مضد وں کی گوشالی کروؤ گا مسلطان نے فی الفور اوسکو خلعت و کرا یک لا کو سوار کاسیب لار بناکے راہے او دے سنگر کی بادیب کے لئے روانہ کیا . تاج خال نے ے کی ولایت ہیں جاکراس کو دیران کر انٹر نے کیا ، راے نے اپنی معافی تفقیر کے ائے المي سج بگر إوشا و نے او کے قصور نہیں معاف کئے اسکے آج فال نے پہلے سے زیادہ اوسکی ملکت کی خرابی میں کوسٹسٹس کی ۔ نا چارراے او دے سنگہ نے ایک قلب مبلہ کوا ختیارکیا اور آج فاں سے را ا-رائے کی ایک جاعت کثیر قبل ہوئی اور سلمانوں میں سے ایک آدمی ماراگیا -جندروزولایت راے میں تاج فال را اور محرباد شاہ کے عکم سے وہ اس یاس آیا-سے ہے۔ مراق میں سلطان بہا درباگرا درا پررکے امکوں بیں گیاا در بہاں سے چنیا نیر ہیں مراحبت کی درببر میچ گیا کہ قلعہ کی مرمت کرائے بہا ںے کہمایت بب آیا بہا سمندر کی سیرکوایک آیا تناکه ناکا ه ایک جها زبندر دیوسے آیا ور اہل جها زنے په خرست کی که فرنگیوں کاجماز او دفاعت

بندردييس لائى برقوام الملك نے فرنگيوں كو كر كر كولام بنايا- باوشا واس فبركومسنكر فتكى كى

راہ سے بندر دیویں گیا قوام الملک ان فرنگیوں کوسلطان کے روبر دلایا سلطان نے انکی ایک

ناريخ كجرات

مجم كثير كوسلان بنايا يرگيزي مورخ اس واقع كويون بيان كرتے بي كه فرنگيون في سلان بونے سے اکارکیا اور آخرکو وہ رہ ہو گئے ۔ افسرحاز کا نام جیں دی میکوائط تھا ۔ اورسو لہ آ دمی جهازیں تھے ۔ پیخفیق ہوکہ ہیں ا فسرحیوڑ کے حملہ میں سلطان کے ساتیہ نشر کے بھا اور دہی غيرىنا كے نيونو دى كمباياس أس سال ميں بھيجا گيا تھاكہ إرث وي كمباياس أس سال ميں بھيجا گيا تھاكہ إرث وي مبايات حب بها دراین دارالخلاف بس آیا تومیران محدّثناه حاکم آمیرخوا سرزا د وسلطان بها در کا نوستسته آیا حبکامصنمون پرتھا کہ نظام شاہ بحری وقاسم ترک بیدری ازروے تعدی برار میں اغل مپرے مطارالدین عاوت دکے ملتی ہونے سے میں اوسکی مدوکو گیا اور سخت را الی ہوئی فقیرنے ا کے جاعت کوانے آگے مٹایا۔ اس حال ہیں بریان نفام شاہ کری نے ککس میں بٹیا تھا۔ علا الدین عما و نتاہ پر حل کرکے تنگست دی ۔ چہ یا تین سو ہائتی فقیر کے بوٹ لئے ۔ اور قلعہ ما ہور پر کداس بلا دے عظم قلعوں میں سے ی بانعدی <mark>وہ متصرف</mark> ہوا - اب جو صنو رکا فرما ن معلیٰ ہو نفاذیائے میں اسکوانی عین ہبود جا نونگا۔ بہا ورشا ہنے جوا<mark>ب میں یہ فر</mark>یان صا در کیا کہ سال گذشتہ میں علارا لدین عماد شاہ کا عربینہ آیا تھا۔ ملک عین الملک عالمی نہروالہ نے حسب لحکمہ عاکز دیتین میں صلح کرا دی تھی - اب بر ہان نظام کی طرف سے میٹیدستی کی ابتدا ہوئی ہو مظلوم اغات ريم كى بمّت پر فرض ا ورواجب موتى بى وه ميں كرونگا -محرم ١٩٣٥ مي ولايت نظام شاه كي تنجير مي سلطان مع نشكرگرا ل متوجه موا تصبير و ده میں سیا ہ کے سا مان میں ایک مت گئی۔ اواسط سال مذکور میں جام فیروز حاکم مھٹہ مغلوں کے ہستیلاسے جلا وطن موکرسلطان بہا دریاس التحالا یا -سلطان نے اوسکی دلجو کی سکے لئے وس لا کرٹنکہ اوسکوخرج کے دکیرومدہ کیا کہ انشاراللہ تعالیٰ تیرا ملک موروثی مفلول کے با تہہ نے کال کر مجم دیدونگا۔ اس فیا عنی سے بہا درشاہ کی شہرت ایسی ہوگئی تی۔ اسکے درگاہ یں قرب وبعید کی راے آتے ، برا درزا وہُ را جدگوا لیا رپوربیرجبو توں کی جاعت کے ساتھ ببروبن يرفتى راج برا درزادهٔ را ناستگاه ورعض اورمعتبرًا ن كرسلطان كے فوكر موت بعض مردارا وكن مجى سعادت حضورت بره ياب موت جي كدشاه نے نواحى محدة با دينيا نيرس بت توقف كي

تھا توعلاءالدین عادشا منے بتیاب ہو کرانے بیٹے خضر فاں کو این یاس بھیجا اورمعرو من کیا . بر بان نظام شاه بحری کاغرور « کمبراس حدیر بژه گیا بح که او سکو صلح کاخیا ل می نبیس را -اگرائب ایک وفعہ دکن میں سواری فرائیں تومیرامقسو دھاسل ہوجائے سلطان بہا درنے اعی الماس پرخیال کرکے وکن کی طرف کو ج کیا- وریا، نربدا کے کنارہ پرمیرا س محکم فاروقی کن وہ منت کرکے شاہ کوبر انبورے گیا و ال اوسکی دعوت بڑی وموم و ام سے کی میش کش میں المحى كمورث ديئ ميلي عاد شاه جريده كاويل سي أكراوسكي لازمت بين أيا اب كجرات اور فاندىس اوربرابركى سيامي مكربها درخاه كے ماتحت برار میں ماہور كی طرف علیں صبی حوالی میں بر إن نظام شاه تها جب وه جالنه يورس آئ اورجندر و زمقام كيا اوربها ورشاه في اس ملك کی طمع کی توعا واللک نے مضطر موکر برار میں سلطان بہا درکے نام کا خطبہ بڑ ہوایا بسیران مخدشا و فارو كوانياوسيدبا ياسلطان والسائدكوي كرك أكركي (اسكامال وقائع نظام شابيدين لكهاي اَحدَرُ مِن بِنجا - یمان ایک بهیب خواج یک تو دولت آباد می چلاگی اور بالا گیا شیری قتر کے وض پرا وتراع داللک کوہت سے امرا گجرات کیا تھاس قلد کے محاصرہ کے لئے متعین کیا -کے ونوں بعدعلار الدین عماد شاہ نے دکنیوں سے موافقت کی اورسلطان بہا درکے بلانے سے نًا وم دبیٹیاں ہوا وقت شب خیمہ و خرکا ہ سے قطع نظر کر کے بھاگ گیا - دکنیوں نے گجرا تیو کی راہی بندكر كهي تهي اورغله وأذوقه يهنجينه ويقصح بران نظام شاوجي تقورك فاصله يرمفالبه کے لئے آگیا تنا ۔ فی الجلہ غلی کے قط کے آنی رظا ہر موئے اسوقت بر ہان نظام شاہ نے سلطان مبا لویہ نویدوی کدمیران محد شاہ کے جوہائتی میں نے لوٹے تھے اونکو واپس کرکے اوسکومیں نے مانک را پاہر و اوراحد گریں سلطان کے نام کا خطبہ ٹاہو! یا ہر سلطان میسٹی میں گجرات میں آگیا اور محداً با دمیں برسات گزاری بیسته بیں ایدر کی طرف متوجہ ہواا ورموضع خانیو رہے خدا وندخاں ورفيع الملك لمخاطب بعاواللك كوآراسته لشكرا وربهت بإنقيول كيسا تتربهجا اورخو دكهنبايت یں گیا ایک روزو ال را بیربندرویوس گیا . بناور کے لئے جماز و ال آئے ہوئے تھے او سے قاش اوراورا جناس خديس مخدا و محكه ١١ سوس بيت ومورز تق مصطفط فان روى كيساتم

يليخ كجرات

ا کے جاعت برسم تجارت آئی تہی انخاتفقدا حوال کرے انگوا کے منزل مناسب میں اُٹارا اور ۔ ایا زکوان سافروں کی خاطرداری کے لئے چھوڑ کرخو د ولایت یا نسوالہ وڈونگر بورس کم و النهیب کی آتش روشن کرکے را یوں سے بٹیکیشس لی ا ورمحد آبا دعینیا نیر کومعا و دت کی . عمرفال و قطب فال اورا یک جاعت مرابیسب! برباد نتاه کے خوٹ سے گجرات بیل نے تھی اونکوطلب کرکے تین سوقبا رز ربعنت اور پیاس گھوڑے اور جندلا کھٹنکہ نقد انعام ہیں ویئے۔ نهرواله مي وه گيا اور داگري آيابيا ل کاعده انتفام کيا سرځکه تباينه مقر د کيا- پرسرام راجه اواگرد باگر لاعلاج بوكر إ دشاه كي خدمت مي آيا. اسكاميًا إوت ه ك سامن مليان بوكيا. اور بإوشاه کے مقربول میں داخل برسرام کا بھا ای مگبت راہے . اپنی جاعت کے ساتھ کو ہ وہا مان میں پھرتا تھا ،اوسوقت جان کے خون سے راے رتن بن را ناسکا سے ملیجی ہوا کہ اسکو اسک لازمت بیں ہے ہے۔ آفا قاسلطان بها ورشکا رکہیاتا ہوا بانسوالہ میں آیا۔ را نا رتن کی سفارش سے مگت کے قصور سلطان نے معان کروئے - سلطان نے موضع گما ہے کر حی میں ایک مجدها لی نبانی اور بیقصبه برخی راج کو دیا اور ولایت واگر کو یخی راج اور حکت کے درمیا ن داج را بعیم کردیا۔ چندروز نشکار کے لئے بہاں مقام کیا کہ مجزوں نے جربینجا کی کہ سلطان محمو دعلجی کم طان مُظفِرْتناه كاممنون احسان ا ورمر بهون امتنان بهواتها ا دسنے سشرز ، غاں عاکم منڈ و كو سلے بہجا کہ ولایت چتوڑے قصبات کو غارت کرے۔ اُجین میں سلطان کا و ولت راے عا کم تھا۔ اوسنے سلطان علجی کا مقالمہ کیا۔ اس عال میں راے رتن کے رکھی یہ است عاکرتی ئے آئے ۔ کہ سلطان مجمود طلحی کا سلطان بہا در مانع ہوکہ ا دستے بیوجیسلسلہ عداوت کی ترکت لی و اوسیوقت خرآ کی کرسلطان محمو و اُجین سے سار بگ پورس اَ یا بی سامدی پوربید کوما نے یے قصدسے ہمراہ ہے گیا ہی سلمدی اوسکے مافی الضمیر یہ مطلع ہو کر معبن خاں ولد سکند فا میواتی سے اتفاق کرکے ولایت جنوٹریس کیا - پهرسکندرخاں اوربہوبند برسلمدی ملطان بہا در کی دازمت میں آئے . سلطان نے سات سوزر بعنت کے فلعسته اور سیر کرورے بکوا نعام میں دسنیئے ۔ اور دلجو ئی کی۔اس اِنٹار میں سلطان محموظی کا نوشتہ دریا طا ں کے

یشکش www.pdfbooksfree.pk

Pulo

الم ته اس مفمون کا بہنجا کہ میں بھی سرف صفور ماسل کرنا یا ہتا تھا لیکن جند مواقع ایسے میش کے كه الهي التوابوا انشاء الله تعالى اب يل القات كرا مي سي مسرور بو كال سلطان بها ورف دریا فال سے کماکہ چندمرتبہ ایسا ہوا ہو کرسلطان محمود کی ملا فات کی نوید کا ن بی آتی ہو۔ اگروہ لاقات كو او يكا توا و سكے ياس سے جوامرا بھا گے ميں او كو اپنے ياس مگہد نہ وو تكا. دریافان کورخصت کرکے سلطان بانسوالہ می آیا۔ چندروز بعد سلطان کی خدمت ہیں را مارتن ی. اورسلمدی آئے . سلطان نے تمیس اتھی اور نیدرہ سوفلعت زریعبٰت کے اوکلو ویئے ۔ چندر وزبعدرتن کوچتو ڈرخصت کیا ۔ اورسلمدی کوانے اِس رکساطان محمو و فلبی کے وعدہ پر الآقات کے لئے سلطان بہا ورٹا ندلدیں آیا۔ اور بہ قراریا یا کہ اگرسلطان محمو دنگھی آئے تو اوسکی ہما نداری بیان کی جائے ۔ اور میروہ اوسکے ساتھ گھاٹ ولولتک جائے ۔ اوريمان سے اپنے داراللک كومراحيت كرے - يمال الله المين وسس روز كانسلطان محمو دکے آنے کا نظار کیا گیا کہ دریا خاں اوسکے ایس سے آیا اورا دسنے کہا کہ سلطان محمود علجی تنکار میں گھوڑے پرسے گرڑا- اوسکا ایک بازوٹوٹ گیا اس وضع سے آنا شاب نہیں سلطان بہا ورنے دریا خاں سے کہا کہ سلطان بار ہا خلا ف وعدہ کر میکا بر اگرا وسکی مرصنی ہو توہم ایس پاسس جائیں . وریا خاںنے کہا کہ شاہزا دہ چاندخاں بن منطفر شاہ مرحوم سلطان محمو وتلجی کے پاس ہے۔ اگرٹ او ہاں جائے۔ اورا وسکوطلب کرے تو اوسکا دینامجی شکل ہو گا اور نکا ہ ركبنا نهايت متعذر موكاله ورنى تحقيقت مراثيكا نعبى بها ورشاه نے كماكدمين شاہزاده جا ندفان کونہیں طلب کرو گا۔ ساطان محمو وظبی سے کمدو کہ وہ حلدی ہارے اِس آئے ۔سلطان محمو قلجی کے المجی نے سلطان بہا ورکا ارث و اُسکوسُنا دیا۔ بہا درت ہ بایے منزلی طے کرتا تھا۔ اورسلطان مخود خلجي کې را ه د کټټ تها ۔ جب وه ديبال پورمي آيا تومعلوم موا که سلطان ممو حکجي کارا دہ بری کہ اپنے بڑے میٹے کوساطان غیا تالدین کاخطاب دیکر قلعہ منڈوس رہنے ہے اورخو د قلعدے مُبدا ہوکرا کے گوشے یں بیٹے ۔ اور کسی ہے ملاقات نہ کرے . اسی اثنا رہی سلطان محمو و تعلی کے تعین ام ار اوسکی بیسلوکی سے آزر و ہ ہو کرسلطان بہا

يشكش www.pdfbooksfree.pk

کی عندمت میں آئے ۔ اوراونہنوں نے عرض کیا کہ سلطان محمود خلجی بہ لطالعُت الحیل ٹا تتا ہی ملا وه اختیارسے نہیں آئے گا بسلطان بہا در کو یے پر کو چ کر کے مث دی آبا و منڈوکی جانب طلا جب نعلیہ میں آیا تو منڈو کے محاصرہ کے واسطے نشکر معین کیا ۔ محدٌ فاں آسپری غربی بانب میں مورعل شاہ یول میں مقرر ہوا - لقمان کو تھیل کھیول میں مقرر کیا ۱ ورپور مبیجاعت كوسهلدان ميں تعين كيا فو دموضع محود يول كے محلول بيں قيام كيا -٢٩ شعبان يهيه كى شب كوسلطان بها درنے بها دروں كى جاعبت ليكرمندوك، وو د میول کی رہنمونی سے قلعہیں آگر فصیل پر اتنی دیر توقف کیا کہ بہت ہے اُ دمی قلعہ کے اندر آ گئے ۔ اور صبح کی نماز کے وقت وہ سلطان ممو دنگجی کی طریب متوجہ ہو سے ۔ اہل قلعہ اس طرفتے كه نهايت مرتفع تح فاطرجمع ركبتے تھے وہروقت واقعت ہوئے كەقلىعه بركيا نوں سے بسرگيا اب اہل قلع ہرطرف بھا گتے کھرتے تھے ۔ شہزاوہ جاندخاں بھی قلعہ سے اُر کر فرار ہوا۔ ملطان محمود خلجی ایک جاعت قلیل کوصلح کرے مقابلہ کے لئے <mark>آیا۔ گرایئے میں قوت مقاو</mark> نہیں دمکمی توشہرسے باسرگیا اور پیرمقربوں میں سے ایک کی رہنمونی سے اپنے اہل وعیال کے لحاظے اپنے محل ہیں آیا ۔سلطان بہا درنے اطراف محل کو گہر رکھا تھا ، اورک کو رہے مدیا تھا کہ بیر سلطان اورامیٹرل کی حرم سراہے ہی وہ امال میں بچرکو نی شخص انہیں سے کسی کی۔ شخص کے مال اور عوض کا متعرض نہ ہو۔ اسواسطے سلطان محمو دخلجی کے بعض ہوا خواہوں نے کہاکہ شاہ گجرات ہر میند ہے مروتی کرے مگر اس حال میں بھی او کی مروت اور و کمی مروت سے زیا وہ ہوگئ و ناموس سلطان کی حفظ میں کوششش کر گا۔ ۱ ورُطن غالب یہ ہو کہ رسم پدری کو اختیار کرکے ولایت مالو ہ آپ ہی کو د میر گیا ۔ سلطان ہا درنے تعل محل کے بام پر آگرائی شخص کوسلطان محو و خلجی ماس بہ بحرا وسکو کلایا۔ و وسات امیروں کے ساننہ آیا۔ للطان بہا درا وسے عوکر نا عابت نهائس سے تکلیو کو چھاکہ نہ آنے کاسب کیا تھا جمہ ونے اسکا درشت جواب دیاحیں سے بھا درشا ہنے مگدر ہوکر اوس کومع فرزندوں کے الف فا وآصف خاں کوئمپروکر کے محمو دا با دمینیا نیریس جیجدیا -

خو د منڈو ہیں ٹھیرا درامراء مالو ہ کو کجرات میں اقطاع دیں اور امرار کجرات کو مالو ہیں جاگیرس عنایت فرمائیں <sub>-</sub>میرا *ن محد*ث ه فار وقی کومعزز و کرم بر بانپو، روانه کیا ۔ المتاثية ميں بها درشا بر بانپور وآسير كى سيركوگيا وربر بان نظام شا ه نے بخلاف أميل ا عاول شاہ کے لفظ شاہی کو اپنے اسم کا جز نبا یا تھا اور نمیرا ل محدَث ہ فاروتی کی دلالت سے وہ بر ہانیور میں آیا تھا۔ ٹ ہ طاہر طبیدی کی سعی سے بہا درشا ہ نے سلطان محمود طلجی کا چترسفی۔ دا فقاب گیروسرا پر دہ سبخ برہان نظام شاہ بجری کو دیا۔ ا درا وس سے کہا کیں تجھکونظام شاہ بحری کاخطاب دیا ہیکے معنی ہیں کہ وشمنوں کوبا دشاہی سے معزول کیا ۔اور ووستوں کو بارٹ ہی پر پہنچا یا ۔سلطان بہا درشاہ کی غرض نظام شاہ بحری کی تربیت سے بیتی کہ والی احد نگر وبریان پور کے ساتھہ اوسکو ! ومشاہ وہلی کی خبگ کے لئے بھیجے اوسنے وہلی کی فتح كارا ده دل ميں شان بياتها - عالانكه اسكے برخلاف وتوع ميں آيا كيو كُرنظام شاه بری جب بہا درت وی را ای بها یوں با وشا وسے بولی توبها درشا و مح مرا و نہیں ہوا -للكه كمي سال پينيتراوي بيايوں باوٹ وكى بارگا ويں اپنى عاجب جيجكر ولايت گجرات كى تنخیر کی تحریس کی کیتے ہیں کہ رہان نظام ف اسے وزیرٹ وطامرے بہا درشا وال خوش ہوا تھا کہ وہ اینا وکیل السلطنت کرنا چاہتا تھا۔ ٹ وطاہرنے او سکے نہ قبول کرنے کا بہا نہ بنا ياكە يىن مكر جا تا ہوں . حالانكە وە مە تول احد نگر بېر را اوربر يان نظام شە ، ووم كوشىيعە نەز میں لایا جیتروسداروه کائرخ ربگ بزرنگ سے اسلے بدلوایا کدرنگ باره المول کی نشانی براسکاکلی و جزوی حال تاسیخ نظام شاہیہ میں بیان ہوگا۔ نظام شاہ نے خوش ک و کامیاب ہوکر احد نگر میں مراجعت کی اور بہا دیشا ہ منڈوسے د در میں آگیا ۔ اسس اثنازیں معلوم موا کرسٹہدی پورسیت سلطان محمو ولکی کے زانہ میں سلمان عورتیں بلکسلطان نا صرالدین کی بعض و میں اپنے گھر میں ڈال لیں تمیں اور اب بھی او کے گھر میں تقبیں -اس سبب سے وہ بہا درت ہ بکس آ نہیں جا ہتا تھا ،سلطان بہا درنے کہا کہ خواہ وہ گئے یا نہ آئے ہم پر فرص عین اور عین فرص ہر کہ مسلم عورات کو کفارکی عبو دیت سے خلاص

دلائيں اوراوسکو تا دبیب بلیغ کریں-اوسنے مقبل خاں کومحداً با دیپنیا نیر کورخنست کبا کہ وہاں جا کر قلعه کی نگیبا نی کرے ا درا فتیبارخاں کونشکرو تو پیخا نہ وخز اندسمیت اس یاس جمیعی۔ ا ختیار خاں نشکر گراں کے ساتھہ ۲۱- ربع الاول سال مذکور کو قصبہ و } رہیں م ہما درسے ملا۔ بادث ہ نے گجرات جانے کی شہرت دی اورو ، منٹر وہیں آیا اورا فتیاط کوپها*ں کی حکومت دیکره۲- جا* دی ال<sup>ن</sup> نی کونعلجیہ میں آیا - اس اثنا رمیں بہویت وارالہدی پوربیانے اوسکے ہمرا ہ تہا عرض کیا کہ حضور کجرات جاتے ہیں اگربٹیدہ کو اُجّین جانیکی رخصت موتوسلمدی کوحفورکی فازمت میں سے آؤں سلطان بہا ورئے اوک رخصت دی اور ستواتر کو ج کر کے خو د اُجین میں ١٥- ماه مذکور کوقصبه د إرمین آیا -ت کورہاں چیوڈکر برسم ننکار سنجل یور میں گیا ۔ اسس خبرکوسلمدی نے مُنکرانے بیٹے بحویت کواُمبن میں چیوڑا اورخو دبا د شا ہ کی ملازمت میں آیا -امیرنصیر سالہدی پورسیہ کو نے گیا تہا۔ اوسنے سلطان سے فلوت میں عر**ض کیاکہ سل**یدی کوا طاعت کا خیال **نہ**یر فقراسکوکهنماییت وایک کرو<sup>ژ ش</sup>که نقه وینے کا ذرب و کربیاں لایا <sub>تک</sub> ورینه و ۵ بیرجا ہتا ک*ھا* کہ قلعه كوچ ولركرولايت ميوات كوجائ - اب اكرچلا جائيكا توپير اسكا ديكينا محال مبوكا-با دن ه شجال پورسے د بارکور وا مذہوا۔ نشکر کو با سرجیوٹر کر قلعہ د ہار میں آیا اور سلمدی کو مجی ا تہدلایا · جوہیں با دشا ہ قلعہ میرج افعل ہوا وہیں مو کلوں ۔ نے آنگرسلمدی کو د وخواصوں کے ساتھ رفتار کیا۔ ایک نواص نے غل مجا کر خو کالی سلمدی نے کہاکہ یہ خوتو نے میرے ہائے سطے کالابن تواوسے کہا کہ میں نے تہارے ہی سے ایسا کیا ہی جب نمکو اُ نسے سیا بنخياً بي توين اسينة ئين مارتا جول مجھے بهصدمه ننس ديکها عالما خيزشكم پرماركر وه مركيا -سلمدی کی گرفتاری کی خبرمشہور مونیٰ نوابل شہرنے اسکا گہرلوط یں اور بہت آ دمیو<sup>ں</sup> لومار ڈوالا۔ بقیتہ السیف بھاگ کرا وسکے بیٹے ہوست یاس گئے اوسکے ہاتمی گھوڑے اور الركارث مي ميں ضبط ہوئے . اورسلطان نے رفیع الملک كو بهوست كے سرر بہجا ا ورلشکرکے ساتھہ خدا وندخا ل کو چیوٹر کرخو واُجین گیا ۔ وریا خاں ما دہی کو اُجین کی حکومت

ارزانی کی ا درخو د سارنگ پورس گیا ۱۰ درسارنگ پور ملوخال بن للوخال کوئیر دکیا. ملوخال منڈوے ہاگ کرسلطان مظفر کا نوکر ہوا تھا بشبرشا ہ سورکی عہد میں اوسنے انیالقب قا در شاه ركما تها. اس دياري اوسكے نام كا خطبه يڑيا جا آتھا. اورسكّہ عليّا تھا اسكاعال عنقرب بيك روگا بهیب غاں دالی ہشتہ کو ہشتہ روانہ کیا۔ نو دہیلہ اور رائسین کا عازم ہوا ۔ صبیب غال نے یو رہیا کی ایک جاعت کشمیر کو مارا اور است تدیر خالبس ہوا جب جبلیہ ہیں شاہ آیا تو معلو ہواکہ یمال اٹھارہ سال سے آثار اسلام منقطع ہوئے میں اور علامات کفرٹ ایع - اس منزل ہیں مخروں نے یہ خبروی کربہویت ولد سلمدی باپ کی گرفتاری کی اور اپنے واسطے رفیع الملک کے معین ہونے کی خبر سُنگر کمک کیواسطے حِتوطر گیا ہی اور تھمن برا درسلمدی حصار رانسین کو استوار کہ اور معرکہ آرائی کے لئے سی کر؟ براور حتو الی کلک کا متظر مٹیا ہی۔ سلطان بہا در نے بہاں و وتین روز اسلے قیام کیا کر سجدوں کی تعمیر کا انتظام کرے ۔ عير -جادى الاولى كورايس كى طرف علا - الجي اسكات كرنة يا تفاكد را جيوت بورب كى وونوجس قلعرسے اُتریں - سلطان بیا در کے تھوڑے اُ دمیوں سے اُنیر ہاخت کی اور و و تین آ دمیول کو مار ڈالا - پیر گجرات کی سیا ہ ہے درہے آئی اورا و سے مخالفوں کو مارا - بو رہیہ بھاگ کرقاعہ بی چلے گئے دوسرے روز حصار کو مرکز دارسب طرف سے درمیان میں کرایا . مورحلوں كوتفتيم كما-ساباط ايس بنائے كرين دوزس و و قلع برمشرف بوگئے وسلطان نے رومی خاں کو اہل تو پخانہ حوالہ کئے ا درخو د اپنی منزل میں حیلا آیا ۔رومی خاںنے تو یو ل کے ز ورسے قلعہ کے برجوں کو اُڑایا ۔ اور دوسری طرف سے نقب لگا ٹی کہ کئی گز دیو ارگریڑی سلہ کی نے احوال تلعہ اور پورہید کی زبونی اور توقف خصم پر نظر کر کے بینیام دیا کہ ہیں مسلمان ہوتا ہوں اگرمجھے ا جازت ہوگی توہیں قلعہ میں جاکرا دسکوخا لی کرا کے حضور کے حوالہ کرا و ڈکٹا برلطان اس خبرے مسرور موا اور سلندی کوایئے حضور میں طلب کیا کیلہ تو حید سکھایا - اپنے ساتھ طرح طرح کا کہا ناکہلایا اورغاص فلعت دیا اور اپنے ہمرا ہ قلعہ کے نیچے لایا سلہدی نے اپنے بها ای کھمن کو اسنے پاس بڑیا -ا ور کہا کہ اب ہیں مسلم ان ہو گیا ہوں -بہا در شاہ اپنی علو مہتسے

، عالى يرمينيا نيكا و لا يق يه بوكه قلعه لا زمان شامى كوحوالد كيا جائے - اور سم با دشاہ کی خدمت میں رمیں ۔للہمن نے خفیہ بھا کی سے کما کہ اب تیرا خون کرنا تو ب میں روانیں ہی - را نا کو چالیں ہزار سوار کے ساتھ کمک کے لئے بھویت لیکہ آ تا ہی۔ عامیے کہ قلعہ کے لینے میں جندروز تو قت کیا جائے سلمدی نے ر لماكة وج بهلت ديجائے كل دويركے بعد قلعه فالى كركے سلطان كے الازمول كو حواله كيا جائيگا ـ سلطان بها در مراجعت كركے اپنی منزل میں آیا . دوسرے روز دو بیرك انتظاركا . جب میعا دوقت پر ایک ساعت گذری سلیدی نے عرض کیا کہ اگر بندہ کو قلعہ کے نز دیکے جانے کی اجازت ہوتواسکتا ف کرکے صورت حال کوعرض کروں یہ امرسلطان ت سے دورہنیں معلوم ہوتا یسلطان بہا درنے سلمدی کواپنے معتبروں کے ساتھ قلعہ کے نز دیک بہیما۔ سلمدی افتا دہ تک شہرج کے پاس گیا اور نفسیمت کرٹی شروع ں کداے راجیوّان غافل اور اے خوبیث ن جابل سلمانوں سے عذر مانگوکر سلطا ن وراس مورحل سے آنکر تکومارے گا.اس سے غرض پیاتھی کہ فی الغور برجو ل کو وہ تیا ر رلیں بھمن نے کچہ جواب نہ دیا. گرسمج گیا سلمدی ظاہر میں بہرا یا ۔للمن استحکام قلعہ میں بوا اور رات کو دوہزار پورسیالمدی کے تیموٹے بیٹے سے ہمرا ہ بھوپت کے بلانیکو روانہ کئے . یہ لیمر سلمدی باہر آیا تو نصیبوں کی شامت سے با وشاہی تشکرسے دوعار ہواا ور لڑائی ہوئی۔فوج گجرات نے بہت راجیوت مارے اورنبیرسلمدی کاسرکا طے کے اور راجیو توں کے سروں کے ساتہ سلطان بہا درگی فدمت میں جیجا ۔جب ہ مرنے کی خبرسنی تو ا و سکے ہوسش اُٹرے اورسلطان نے سلمدی کے خدعہ پراطلاع کے ادسکو بریان الملک کے حوالہ کیا کہ قلعیٹ وی آبا دمنڈو ہیں محبوس سکیے -اس اثنا ر میں خبراً ئی کہ ہویت جانتاہم کہ سلطان جریہ ہ ہرانا کو ہمراہ لیکر متواتر کو ج کرتا ہو ا علا اُ تا ی اس خبر کے سننے سے سلطان کی قوت غصنی ہوش میں آئی اوسنے کہا کہ اگرجہ میں جریدہ ى بقتصا عنصوص قرآنى ايك مسلمان دس كافرول كوكانى بوفى الفور مبرال محدَّث ه

فاروتی ذیال رواے بر إنپور اور رفیع اللک المخاطب سعا واللک کواونکی ما دیب کے گئے روا نه کیا جب به کھیرار میں پہنچے بورن مل کرسلمدی بورمبیکا بیٹیا تھا - وس ہزار راجیوت بورمیہ کے ساتنہ و ہاں آیا۔میراں محدشاہ فاروتی نے عرصنداشت بہجی کہ یورنمل ولدسلمدی را ایسے ُ طاہے اور را نا بی قرب آگیا ہی - اوسکی جمعیت اندا زہ سے باسر بوسلطان نے اس عرضدا آنے کے بعدافتیارخاں اورا مراکو محاصرہ میں چیوٹرا اورخود الیغار کرکے رات بن س ستر کروہ ما لوی طے کر کے کھسپرار کی نواح میں بہنجا ۔ اسس آنیا میں را نااور بھوت کو جاسوسوں نے آ کر خردی کررات کوبہا درن و لئکرے آکر مل گیا او تیجیے سے سیاہ مورو لمخت زیادہ بے فاصلہ علی آتی ہی- را نا اس خبر کومُ سکرا یک منزل بیچھے ہٹا ۔ اور سلطان کو ج کرکے ایک منزل آ گے بط ہا۔اس منزل میں دونفر جیوت المجی کے اباس میں تحقیق اخبار کے لئے سلطان کے لشکر میں آئے ۔ اور را ناکا زبا نی پیغیام یہ لائے کہ درگا شاہی کے ملازموں میں سے رانا بر ان حدوومیں آنے سے اوسکی غرض بیرتھی کہ سلمدی یورمبه کی تقصیرات کو معاث کرائے سلطان نے او کے جواب میں کہا کہ اِنفعل را اُکن میت وشوكت بم سے زیادہ و اگراول بم جنگ كارادہ نذكرتے تو تمارا الحاج سُنے ۔ إن راجوتوں نے جاکر کہا کہ سلفان کو ہم نے جاکر بجٹیم خود دیکیا ہی۔ را نا اور بحبوب ! وجو داس شوکت جمیت کے تین جارمنزوں کی ایک منزل کرکے بھاک گئے اس آتنا رہی خبرا کی کہ انع غال میں ہزار سواروں اور تو بخانہ گجرات کولیکراً ن بنیجا ہے۔ سلطان نے اپنی غابیت شحاعت سے انع خاں کے ملنے کا انتظار نہیں کیا۔ جولشکرا دیکے ہمرا ہ تھا اوسے لیکرسترہ کروہ تعاقب کیا . را نا چتوڑمیں وافل ہوا ۔ اسکی ا دیب کو و وسرے سال پرسلطان نے چھوڑا خو د آگررائے سین کے محا صرہ کو تنگ کیا۔ آخر ماہ رمصنان میں تھمن کیک ہے ایوسس ہوا ا در ہلاکت کی صورت اپنی آنکبول کے سامنے ویکنے لگا، تو عجز وا کک رے عرضدات بہیج کہ اگرجنا ب سلدی کوحصنور ہیں طلب کرکے ا دس کے جرائم کومعا ٹ کریں تومیں قلعہ رائين كرفالى كركے حصوركے الازمول كے بوالدكر دول.

شاہ نے امل وافی کے بعدیہ خیال کیا کہ اس پورش سے غرض یہ تھی کہ سلمہ عورات كافرول كى فيدسے رہا ہے ولا ؤں . اگر میں اُن كى ملتمس كو نة قبول كروں توا تھال. ، جو ہرکریں اورسلمان صنعی*ہ عجین* ٹائی عو**ر نوئے** ساتھ ہلاک ہون اس لهدى كومنة وسي طلب كما-لكهن فرمان إمان حا دیرگیا۔ اورکل راجیوں کو اہل عیال سمیت فلعہ سے بنیجے لکہمن لاما اور بیرگیا اورباڈسا کہ سلمدی پور بیہ بندہا سے خاص میں داخل ہوکر بیان آئے اور اپنے ہے ہم کے جائیں۔ تما کیا سلہدی پور بیہ جنب وہاں آیا تولکہمن و تاج خاں نے اُس سے لمطان کی غرض ّ فلعہ رائسین کے لینے ہے کیا ہے سلمدی نے کہا کہ اب تصبیر ر فراز کرے - رانی در گاوتی اورللمن اورّناج خاں نے کہا اگر ہ طان ہماری دلجولی کرنگا مکر ہم عمروں سے اس زمین میں نساہی کررہے ہیں اور کا مرانی ہے ہیں اب ہم جمع ہو ہے ہیں مردانگی کاطریقہ یہ ہے کہ اپنے عیال کا جو ہ رجو ہر) کر کے جلادیں اور پرخود جگ کر کے کشتہ ہوں کہ بیرکوئی آرز وہا تی نہ رہے۔ غرض را بی درگا و تی کی با توں میں سلمدی آگیا اور اُس نے تمرد اختیار کی. ملک علی کے ہر حید نصارُ کم نشفقا نہ کیں اصل مفید نہ ہوئیں۔ اُس سے سلمدی نے کہاً حرم میں ایک کروٹریان و چند سیر کا فور خرج ہوتا ہے ا ورتیں سوعورتیں ہررور ہے بنتی ہیں معلوم نہیں کہ یہ باتیں ہم کو میسر ہوں یا نہ ہوں اگر ہم مع فرزندوں وعیال ته مرنے میں ہم کوعجب عزو نثرف عامل ہو۔ بار کیا اور رانی در گاوی گرراناسگاکی مٹی تهی بچوں کو ہمراہ لیکر جوہرس آئی ا ورسات سوعورتیں پری سکر حلکر خاکستہ ہوگیئں۔سلمدی یور بیہ و تاج خاں وکلمبر

اورخویش وبرا در قریب سو نفر کے ہتیار لیکر بکلے اور سلمان پیا دے جو قلعہ کے اوپر مطلح كَنْ يَهُ أَن سِے لِطِب جب يہ خبرلشكر ميں آئی تواورسیاہ قلعہ میں آئی اُس نے اس گروہ کو مارکر کام تمام کیا ۔ بادتیا ہ کے لشکر میں سے چند نفریا دے مارے گئے ۔ انہیں دنوں میں ا فواج بّایو ں پادشاہ کے صدمہ سے سلطان عالم حاکم کا لیی مباک کرسلطان بعادریا س النّجا لا یاتها سلطان نے فلعہ رائسین اور چندیری وہبیلسہ اُس کو جاگیرس دیے سلطان بها درنے میران محدشاہ فاروقی کہ قاعہ گاگروں کی تسخیر کا حکم دیا سلطان مجمود نطح کے زمانہ میں چتوڑ کے رایا کے تصرف میں آگیا تھا ۔ خود ہاتھی کے شکارمیں مصروف ہوا۔ کوہ کا لوکے سرکتنوں کو سزاوے کے الغ خاں کے حوالہ کیا۔ اسلام آباد اور ہونگ آباد اور تمام بلاد مالوہ جوزمیندارد با سنطح تبي تشعرف بهوا ادر أس كوامرات كجرات اور اين معتدوں كو جاگيرس ديا - ميران محدثنا ° فارء قی گاگروں کی طرف متوجہ ہوا۔ اورسلطان بها در بھی بہت جلد نواحی گاگروں میں ما یہاں راناکی حانب سے رام جی حاکم نما۔ وہ فلد کو خالی کرکے بماک گیا۔ ملطان نے پہا عارروز جشن کیا اور رفع الملک المحاطب عاد الملک و اختیار خاں کو کہ امراد کیار میں سے قلعه رتهنبور كي تنخير كے لئے مهيا اور خود شاه ي آباد منٹه و كوكيا . راما كي طرف سے جواس قلعديس عاكم تهاوه قلعه كوخالي كركے بهاك كيا- ايك مينے بين قلعه كا گروں اور شهنبور دولو سلطان کے ہاتہ آگئے ۔ اب منڈ ویسے سلطان فرنگیوں کی طرف متوج ہوا جب بندرد کے قریب وہ آیا تو فرنگیوں نے فرار کیااور ایک ایسی بڑی تویہ جس کے برابر ہندوشان کی کوئی توپ نہتی چیوڑ کئے۔ شاہ ہمادرنے اس کوجرتقیل سے محدآباد عنیا پیرس ہجوایا. بهاور شاه کی اس فتح کومسلمان مورخ خفیف طور پر بیان کرتیے ہیں۔ نگر فیرا سوزار تکیری مورخ ا ان کرتاہے کہ اُس کے ملک کے آدمیوں نے کہی ایسی بڑی کوسٹس نہیں کی جس میں وہ باکل ناکام رہے ہوں بئی کے بندر کا ہیں جو بٹرایر گزوں کا تما اُس میں چارسو جمازتیے اوران میں تین ہزارچہ سو فرگی سپاہی اور دس ہزار ہند و تبانی سپاہی علاقے ملاحوں اور لاسكار كے مصطفے فال عاكم ديونے اس برے كے حلوں كو باكل بشاديا اور تركيزوں كو كوره

نهم و میرنمان میزرا که قلعه بیانه مین مجهوس نها وه بهاگ گیا درسلطان ساور ماس تجالای<sub>ا ب</sub>هایوں باد شاہ نے بهادر شاہ پاس آوی سبحکر محدمیزرا کو ائس <u>سے طا</u>ب کیا ہے ینت نگر کے سبب سے جواب کا مقید نہ ہوا۔ ہما یوں یا د تماہ نے ہراُس کو خط لکہا کہ اگر عدز ماں منزا کو خصور میں نہیں ہیجو کے تو اپنی ولایت سے کل جا ڈ سلطان ہما در کا آبا ل عكوس ہوكرلا تِفاہوگيا تها وہ اُس خط كے جواب ير شوجه نہ ہوا۔اور باتيں اينے اُندازہ سے جُركِم نے لگا۔ یہی حرکت اُس کی خرابی کا سبب ہوئی۔ اُس نے ہما یوں یاد شاہ کی مرضی کے عِکس ں میزرا کی نہات تعظیم و کریم کی - اب سلطان چتوڑ کی عزمیت سے سب ر دیو۔ عن آمااور بهاں سے احمد آماوس آنگر لشگر جمع کیا اور تو نجامہ لیکر نبدر دیو د کھوات سے جنوٹہ ما . را ما حصاری ہوا۔ ایام محاصرہ کوتین مہینے کا <mark>متدا د ہوا۔</mark> اکثر طرفین نے سڑگا مہر برد کوگرم کیا۔ جن میں کجوانیوں کوغلیہ رہا۔ آخرالامر را<mark>نانے عجز و انکسار</mark>کے ساننہ میش کش تاج و كرمرضع كرسلطان محمود طحى حاكم مالوه سي سركيح كى الماني مين لياتها- وه اوربدسة نفایس میش کش میں دہے۔سلطان الٹاینی دار السلطنت کو چلا آیا۔ اس فتح ہے اور محمد زمانی بادشاه بهلول لودہی کی اولاد کے جمع ہونے سے بہاد رست ہ کا غرور مبت زیادہ ہو گیا سے لڑنے کا اور باد تباہی دبلی برقیفیہ کرنے کا محک ہوا۔ بہادتے ادشاہ کی اولا دمیں سے علاء الدین آیا۔ اس کا اعزاز و اکرام ہوراس کا بیٹا نآ ارخاں ا مرامیں واخل ہوا۔ ابھیملکت دیلی بهادر شاہ کے ہاشہ نہ آئی گئی کہ اُس کو نقسے ہی کردیا نآبار خان کو که تبجاعت و تبهامت میں اپنے اقران میں متیاز تها ترمیت کیا بتس کر <sub>و</sub>مِطْفًا ے حاکم فلعہ آسیر کو وئے گئے کہ مآبار خاں کے اتفاق و استصواب سے يي مين طرف بهون - إيام معدوده بين تأمار خان ياس جاليس بزارسوار جمع لطنت کی اطراف میں نراحمت شروع کی بانديركه نواحي أكرهيس سے وہ مصرف بيوا- بهايوں بادشاه نے ايني جمو شيمها ي

ہندال مزراکو اُس کے دفع کرنے کے واسطے مہجا۔ حب وہ بیانہ کی حدود کے ویب آیا توشنی باز وْ يَنْكُيُّ افْغَانِ جَوْ أَنَّارِ فَالِ كَے كُر دِحِع ہوئے تع مُنفرق ہوگئے ۔ دو ہزارسوار ول سے زیاد ْ اس پاس ندرہے ۔ نا ارخاں کو کمال تشویر و خیالت تبی کہ افغانوں کے بے و فالشکر میں زرکشر صرف ہوا نہ ہما در شاہ پاس جاسکتا تھا نہ اُس سے مک طلب کرسکتا تمانا چار خبگ پرستعد ہو اورلاا الميں وہ مع تين سوآ ديموں كے ماراكيا اور قلعہ بيانہ ہندال مزراكو ہاتيہ اكيا - ہمالول یا و شا ہ اُس کونیک فال ہمجہ کر بہا در شا ہ کے د فع کرنے برمتوجہ ہوا اور اُس پرلشکر کشی کی ۔اس وقت بهادر شاہ نے ہررانا پرلشکرکشی کی تھی اور قلعہ پیوڑ کا مجاصرہ کررکھا تھا۔جب اس کو تاً رخاں کے کشتہ ہونے کی اور اُس پر جا یوں با د شاہ کی لشکر کشی کی خبر معلوم ہو لی لووہ نہا۔ مضطرب ہوا اور مشورہ کیا تواکٹر ا مراکی رائے بہونی کہ محاصرہ چھوڑ کرہماوں بادشاہ ہے لٹنا چاہیۓ۔حیدرخاں جورب میں **زیادہ ب**زرگ نما اُس نے معروض کیا کہ ہم کفار کا محا کے ہوئے ہیں اگراس وقت سلمان باد شاہ ہم سے جنگ کرنے گئے قد دہ کافروں کی امداد اورحات کرنگا اور یہ بات حشر ک اہل اسلام میں مشہور رہے گی ۔ لابق دولت یہ ہے کہ محاصرہ کو ہاتہ سے نہ دیں طن عالب ہے کہ ہما یوں با د نتا ہ ہمارے سر رئیں چڑے گا ۔ جب ہما یو <sup>سا</sup>رانگ<sup>ا</sup> میں آیا۔ اُس کو اس مشورہ کا حال معلوم ہوا تو اُس نے غایت مروت سے سلطان بہادر کی ولایت کو مزاحمت ندینیانی بیان اتنا توقف کیا که بهادر شاه نے ساباط بناکرسال مدکوریس قهرا حرا قلعہ چتوڑ کولے کیا اور بہت راجوت قتل کے ۔ بس اس طرف سے سلطان بها در ظرمج ارکے ہمایوں باوشاہ کی خبگ کی طرف متوجہ ہوا۔لٹکر کو مہت زر تقیم کیا۔ جنت آشیانی اُس کے استیصال کے دِریے ہوا اور قلعہ مندسور کی نواح میں آیا - یہاں دو نوں لشکر آنگر ملے ۔ اسی خصے ہی نہ گئے تھے کہ سیدعلی خاں خراسانی ہیا درشاہ پاس سے بھاُک کر ہایوں کے لٹکرسے آن مل جس سے کجراتیوں کا دل مکتہ ہوا۔ بهادر نیا ہ نے اپنے کارکڑ آ دمیوں سے طریق خبک کے باب میں مشور ہ کا۔ چیدر فیاں نے کما کر کل حنگ کرتی خا اس لبئے کہ ہمارے نشکر یوں نے ابھی فتح چتوٹاسے استنظہاریایا ہے ابنی اُن کی آنکہیں

یا ہغل کی صولت سے نمنیں ڈری ہیں رومی فاں کہ توپ فانہ کا صاحب اختیار تہا اُس نے مروض کیا کہ سرکار میں سامان توب و نفشک اتنا جمع ہے کرمعلوم منس قیصر روم کے تعکم ہو۔ صل ج یہ ہے کہ لشکر کے کرد خندتی کھودی جاسے اور مرروز کا ڈول ڈالا جائے کہ مغل کے شورخ حوان برارمیں آفکرتوپ و تفنگ سے ہلاک ہموں بہا ڈیٹو نے یہ رائے بیند کی کہ لشکر کے کر دخند تی کہو دیں ۔ان ایام میں مطان عالم جس کو جاگیر ملاک لےساتھہ آن ملا۔ دو مہینے تک دو یوں لشکر ا بربڑے رہے اکترامام میں بوان جنگ کے عاشق اور نام ننگ کے طالب باہرا مکرمرداً جگ ہے درو دزنگ کرتے بنعلوں کے ساہی حکم کے موافق کمترنوب وَنفنگ کی۔ تے اُن کے تین ہزارتیمانداز اطرا من لشکریز ناخت کرتے سے غلہ و روغن کی رآمدور و ندر کتے تھے جب اس طور رکھے دن گذر<mark>ے تو گجرانیو</mark>ں کے لشکرمیں قحط عظیم ٹراا ڈ<sup>جو</sup> غلہ و کا ہ پاس ملیّا تیا وہ تمام ہوا بنعلوں کے تیرانداز کسی اکو دور جانے نہ دینے تھے مامان رسيد مهم منتحاً ـ سلطان مها در نے و کماکہ اب مهاں ٹليدنا گرفتاري کا سدب ہوگا. ات کو یا نج لا دی اینے معتبرسا ته لئے جن میں سے امک بریانبور کا فرمال دہ تھا۔ را مالوه کا حاکم ملو خا**ں تھااور شادی آبا د مندوکورا ہ لی۔ بھایوں با د** شاہ نے قلعہند<sup>و</sup> کیا۔ راہیں ہت آ ومی قبل کئے جیدر خاں جو لٹکریے پیچے جا آیا تماسخت لِـّا إِنْ لُوْكُرْزِخُي بِهِوا اوربِهاكَ كِما بسلطان بهاور ثناوي آباد مندومين حصاري بهوا- إيك مترج بندوسک اوراور امرائغل سات سوآ دمیوں کے ساتمہ قلعدمیں آئے سلطان بها درسوناتها راسمہ اولہا۔ اُس نے کجاتیوں کومضطرب وگرنزاں دمکہا نود ہی ہاگا۔ یانج جمہ سواروں کے بہ عنما نبر میں منجا۔ حیدر خان وسلطان عالم حاکم رائسین نے زینہا یانکی نمایوں باو تنہ روبرو آئے۔حیدرخاں امرا بادشاہی میں داخل ہوا اورعا لم خاں کی اس سبب سے کہبت قِعہ ارحکاتها۔ کوحیں کا بی کئیں۔ سلطان بہادرنے اس خبر کوسنکر اپنے خزانہ اور چوا وجة قلعه جنيانيرمن مها بندر ديومس تبحوا وياخوه كهنبايت ميس آيا بهايول باوشاه مند وكواينامين

شکش www.pdfbooksfree.pk

الموسول کے حوالہ کرنے فلعہ محد آبا د چنیا نیر کی طرف شوجہ ہوا۔ بلدہ محمد آباد کو ناراج کیا غلیمہ بے حد فیاس ساہ کے ہتمہ آئی۔ اور بہت جلد کہنیات کو پہنیا وہاں سرکر کے محد آبا دحنیانرکا محاصره کیاحس طرح اس قلعہ کو فتح کیا وہ تابرنج ہمایوں میں ند کورہے۔ اختیار خاں کجرا تی حاکم محدثیا د چنیا نیرمها گا قلعدارک میں حس کو مولیا کہتے تیے بنیاہ گزیں ہوا۔ آخرزنها رمانگ کریما لوگ کی خدمت میں آیا. وہ فضائل و کما لات میں عام امراے کجرات سے بڑ ہوا تھا مجلس خانس کے ندیموں میں داخل ہواسلطان گجرات کے خزنیے کہ درازعمروں میں جمع ہوئے تہے ہمای<sup>وں</sup> کے تصرف میں آئے وہ نظر میں تقیم ہوے۔ ستسبوصيس باوجو ديكه بهايون بأدنناه محدآ با دجينيا نيرمس موجود تها كه سلطان بهادرياس رعایائے گجرات کی عرایض متواتر آئیں کہ اگر خباب اپنے ملاز موں میں ہے ایک شخص کو تحصیل مال » ليُحْمقر قروائيس توخز انه ميس واحب الاوا مال منجاديا جائيگا سلطان بهاورنے اپنے غلا م عاوالملك كوميت سے نشكر كے ساته ولايت كى ماليات كى محاصل كے لئے بہيجا عماد الملك ساہ جع کرنے میں کوشش کی۔ احد آبا دیے با ہراس پاس بچاس ہزار آدی جمع ہو گئے۔ اُس نسجواعال اطراف میں ہیچکر مال کی تحصیل شروع کی جب ہمایوں با د شاہ کو یہ خبر ہوئی کہ اُس نے تردی وخزانه كي محافظت سيرد كي اور خود تحد آبا د چنيا نيرسے احد آبا د كي طرف متوجه ہواعمكري اوریادگار ناصرمرزا و میزرا مندو مبک کو ایک منزل اینے سے پہلے ہیجا۔ اُن کی محمود آبا لی نواحی میں جو احد آبا دسے بارہ کرد ہ برہے عاد الملک سے سخت لڑا ہ<sup>ی</sup> ہو ا<sup>ب</sup>عاد لملک نے شکت یائی۔ کجراتی ہے شمارقل ہوئے۔ ہمایوں باد شاہ نے احد آباد سے باہر مٹمیر کر یباں کی عکومت مرزاعکری کواوریٹن کیجات یاد گارنا صرمرزا کو ہبروح قاسم حسین مرزا کو اوربر ودہ مندوبیک کواور جین محمد آباد چنیا نیز تردی بیگ کے حوالہ کئے ۔خود برہان یور میں تشریقیٰ ہے گیا اور وہ ں مقتضاے وَّفت تو ُقف مذکرکے شادی آیا و منڈ و کو گیاا پر ا تزار میں جہاں خاں شیرازی نے سیاہ جمع کی قصبۂ نوساری پرمتصرف ہوا وہ امراء ہواد شاہی میں ہے ایک تها۔ روی خاں بندرسوت ہے آن کرخان جہاں ہے ملاوو وہ متفق

ہو کرببروح کی طرف متوجہ ہوئے۔ قاسم حیین مرز ایس تاب مقاؤمت نہ تھی۔ محد آبا دمیں تردی میک پاس جلا گیا کل گجرات میں خلل اور فقور پیدا ہوئے مغلبہ تهانے جا بجاہے مرخاست ہوئے۔ اس وقت غضنفر سکب کہ امراء عسکری مرزامیں سے تما بماک کرسلطان بمادریاس کیا۔ اس کو احد آبا دمیں آنے کی ترغیب دی جس کا بیان اپنے محل پر ہوجیگاہے ۔ جب کل امراد سَوا تردی بیگ کے احد آبا دمیں جمع ہوئے تیں اورسلطان بما در شاہ کجرات کا عازم ہوا توعماری ا ورتمام امرانے یہ تؤیر کی کہ سلطان ہما درستے مقا ومت متعذر ملکہ متعسرے اور ہما یوں با دشا منڈوییں ٹیمراہواہے اور نتیرغان نے بھی نبگالہیں آتش فتنہ کو ہو کا رکھاہے صلاح یہ ہے کہ محدًا باد چنیا نیر کا بوار قبضه میں لاکرا گرہ کو روانہ ہوں اوران حدود کو تھرف میں لا گرخطبہ مرزاعسکری کے نام کاپڑموائیں۔اورہندو میگ کومنصب وزارت دیں اورا ورا مرارجاں چاہیں وہاں منصرف ہوں یہ قرار دے کر کھرات جی کو اس منقت و ترد دیے منچر کما تمانفتہ ہاتہ سے دیکر محد آباد چنیانبر رمتو جہو سے تردی بیک مزایوں کے فاسدارا دوں سے آگا تهارائس نيے حصار کي استواري ميں کوشش کی ما چار مرزايوں کو آگرہ جانا پڑا ملطان مباد نے جب گزات کو خال ویکہا تو تروی بیگ کے دفع کرنے کے لئے محد آبا د چنیا نیر کا عازم ہوا۔ تردی بیک نے اپنے میں اولنے کی توت نہ دیمی منزانہ جتنا اُٹھاسکتا تھا لیکراگرہ کی طرف روانه ہوا رسلطان بهادر نے چندروز هجر آبا د چنیا نیرس توقف کیااوراین مهات سے اس میں فرنگیوں نے ساحل بحربندیر اپنی بتیاں بیالی تبیں اُن کا بڑازور کوہ اور چیول میں تہا جب ہمایوں باوشاہ کا تسلط کچرات میں تھا توسلطان بہا در نے اسے نہایت عجز وانكسارست مد دمانگی تهی اُسرگعیقین تها که وه کجرات کوخالی دیکه کراس رمشصرف بیونیگی مبب سے وہ محد آباد چنیا نیرسے سورت وجی اگٹرہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کروہ نے کے بعدجی طریقیہ سے چاہے کا لے بہاں چندر ورسلطان سپروشکاریس مفرف ای جیه هزار فزگی جهاز و ن میں مبٹیہ کر : برر دیو میں پہنچے سلطان بہت جلد بیاں آیا فزگر و آ

جب تناكه سلطان بها دركواستقلال واستيلا وعاسل موكيا اوريها يوں يا دشا ه پيلاگيا تووه آ آنے سے بتیمان و نادم ہوئے اور آیس میں مشورہ کرکے یہ قرار دیا کہ بندر دیوبر حس طرح ہو<del>گ</del>ا متصرف ہوں یں اُن کے سردار نے مقتضا ہے مصلحت تمارض کیا اورانی بیاری کی خبرتلا کی سلطان نے مکر آدمی اُس کے بلانے کو بہتے تو ہی بواب آیاکہ بیار ہوں قوت رفقار نہیں کہ آؤں بلطان بہادر نے اس سب سے کہ فرکی اس کا ماحظ کرتے ہیں کچہ ہوڑے آدمی لیکواکی تنای کے واسطے غواب میں سوار ہوا۔جمال جماز لنگر اندازتھے وہاں پنجا اور پڑنگیزوں کے بڑے جازمیں گیا وہاں غدر کے آثار اُس نے دیکھے تو مراجعت کا ارا دہ کیا وہ فرنگیوں کے جماز ہے اپنے جازمیں آیا تھا کہ فرنگیوں نے جا بکی کرکے اپنے جماز کو جدا کیا سلطان اپنے جماز میں نے پہنچ سکا سمندر میں گرا ایک غوط کہا کے سربا ہز کالا تھا کہ ایک فرنگی نے اپنے جمازیرے ایک نیزواُس کے سریا پیا مداکہ اس کا سرمجروج ہوا اور بر عدم میں ایسا پنچے کیا کہ بسرنہ او بسرا لشکر کجرات یہ احوال دکیمہ کر احمد آبا د بها گا ا<mark>ور بندر دیو ب</mark>یضان ستایمی میں فرکمیوں کے تصر میں آیا۔ بعادر شاہ کی مدت شاہی ہ ارسال سروزتھی تاریخ بعادر شاہی اس باد شاہ کے نام لکہی گئی ہے مصنف کو توفیق اصلاح نہ ہوئی ۔ اس کے اس کتاب بیش غلطیان سیں. سلانوں اور پرگیزی تاریخوں سے ان واقعات کا بیان جو بہادرشاہ اور پڑگیزوں کے درمیان واقع ہوتے بها در نتیاہ کو چو ترکیزوں نے مارڈ الایہ ایک واقعہ عجیب ہے اور وہ اِس سبت عجیب ہوگیا پرکہ اسکومسلمان مورخول ورترکنری مورخ<del>ول ک</del>طرح طرح سے لکھاپی اور اپنے اپنے کروہ کی طرفداری کی ہے۔ فرشتہ کا بیان تو ہونے او پرنقل کیاہے اب ابوالفضل کے بیان کو تکہتے میں کہ جب بها در دیب میں آیا۔ ورز ٹی پر گیزوں کا (گورنر) جہازوں اور بیٹی آ دمیوں کو دريا دي راه سے ليكر مندر ديب ميں آيا -أس كوبسب احوال معلوم ہوا تو اُس نے سوچا كہو

سلطان ہماری مدوسے ستغنی ہومبادا الاقات میں وہ عذر کرے لینے تیک مریض بنایا۔ اسینے آ ومیوں کوسلطان یا س بہجاکہ آپ کی طلب کے موافق آیا تھا جب صحت ہوگی تو حذمت میں عا سنر ہونگا . سلطان نے شاہرا ہ احتیا ط سے باہرقدم رکھاکہ ۳ رمصنان سائلیکہ کو ا واخرروز میں سعدو دا دمیول کے ساتھ عزاب ہیں سوار ہوکروزی کی عیبا دت کو گیا ۔ جاتے ہی ا وسکو تمارض معلوم ہوا آنے سے بٹیماں ہوا . فی الحال بیرا . فزنگیوں نے سوچا کہ ایسا صید ہماری قیدیں آ کر کھینا ہی اگر اُس سے چند بہا ور سے لیں تو بجابی - ورزی نے سررا و آ کر کہا کہ اسقدر توقف فرمائيے كرىسبن تحالف آكيو دكهائے جائيں .سلطان نے كهاكداً ب انكو يجھے بھیجدیجے گا۔ بیرکہکروہ بہت جلدلسینے غراب کی طرف متوجہوا۔ قاصنی ذیگ نے سلطا ن ت روک کر توقف کے گئے تھا کھا بسلطان نے بے تھی ہے تلوار کھنیچکرا و کیے , وکڑا کئے اونکے غراب ہے اپنے غراب میں گو دا · غرابیا ، فربگ کہ دور د ور کٹرے تھے نز دیک آئے اورسلطان کو گہرلیا جنگ مولی سلطان ورومی خاں دونوں یا نی میں کو دے۔ رومی خاں کوایک فرنگی آستسنانے ہا نتہ کوطکونکال لیا سلطان دریافنا میں عزق ہوا . اوسکے ہمرای تھی صالع ہوئے۔اس واقع کی تاریخ ونگیاں بہا درکشس ہوئی ۔ نعبس کہتے ہی کہوہ دریاسے نکی کرزندہ رہا گجرات اور دکن میں کئی دفعه اوسکے ظہور کا آواز ہ آ دمیوں میں مبند ہوا چنانچه ایک د فعه ایک شخص دکن میں پیدا ہوا نظام اللک نے قبول کیا وہ بہا درشاہ ہی ہی۔ ارے چو کا ن کہیلا-او کے گردایک از وحام ہوا-اس بجوم کا ملاحظہ کرکے نظام الملک نے ا وسکے مارنے کا فصد کیا۔ وہ اسی رات ا وسکے سرایہ دہ سے نمائب ہوگیا۔ لوگوں نے لیتنی خانیا كەنظام الملك نے اوسے صنائع كيا۔ ايك روز مرزا بوتراب كەاكابرگجرات سے تمانقل كرتا له نکه قطب الدین سنیرازی جوبها درستاه کا اوستا دیتما اوران د نون میں دکن میں تھا قتم کما کر کہتا تھا کہ وہ تقینی سلطان بہا ور تها بعض باتیں کہ اوسکے اور سیرے درمیان ہو ائ تہیں رائے کوئی نہیں جانتا تٹامیں نے اس سے ذکر کئے اوسنے او کیے بتے ٹہیک ئے ، وسعت آباد قدرت ایروی میں لیے امور کا وقوع محال نہیں ہوسکتا ۔

مراً ة سكندري مين ميلكها بح كرجب بها درشاه بربلا ول كا اسمان تو اجنكا وربيان بوا-تو وہ بندر دیپ (دیو) میں آیا۔ برگیزوں نے او کی تنلی کی۔اورکہاکہ ہم مد د کرنے کوموجو دہیں یا عل پربہت بندرگاہ ہمارے قبصہ میں ہیں جس بندر کوآپ لیندکریں -اسمیں آپ سکونت افتيار كيج - بم أب كى حفاظت كريك - ووبت كوينك كاسهارا بمي بهت مواج اسلئے پرگیزوں کی اس عنایت کاشکریہ اواکیا۔ ایک ون پرگلیزوں نے سلطان مہا در سے عرصٰ کیا کہ او کے سوداگرجو دیو میں تحارت کرنے کے عا دی ہو گئے میں وہ اپنے اساب تجارت کو دورد در مختلف مقامول میں رکھتے ہیں اگر حضور ہم کو چرسے کی برابر زمین دیں تو امیل ہم ایک اعاط بنالیں کے جبیں اسباب سینے کا آرام ملے مطان نے یہ ورخواست اوکی قبول کرلی . سلطان و یوسے اپنے و تمنوں کو سنرا دینے طلاگیا . پر گمیزوں نے چرسہ کے باریک تعمے کترے اورا دیکے طول کی برابرزین لیکرا کی مفبوط سنگین حصار بنا لیا ۔ ا ورا وسیر تومیں لگا دیں ا درسیای مقرر کردیئے جب سلطان بہا درنے یہ حال کنا تو وه بهت متر د د موا اوراس فکرس لگاکدان کا فروں کو کسی حب له وحکت سے نکا بو ل ما كم آب نى سے مقصد حاصل ہو جائے · اسواسطے وہ احداً با د سے كہنيات ميں ہو الموا د پومی آیا۔ پر گیزوں نے خیال کیا کہ اسکالیاں آنا دغاسے خالی نہیں ہی جتی المقدور نلطان بها درنے بہت ملتیں کیں کہ ترگنزوں کی یہ برگانی دور ہوجا وے . گروہ اس سے او سکوا در زیاده مکارا ور د غایاز جاننے لگے کہتے ہی جب سلطان بها درساحل دیوبرآیا تواوینے اپنے ایک معتمدا میرنور محرفلیل کویر گیزی فسیلیس بہجاکہ وہاں جاکرایسی چالیں ع كريه افسرمها درشاه كى ملاقات كرنے أئے جب يدالمي كيتان سے ملاتوا وضيمره أنهاديا اور نہایت اغلاق و تواضع سے ملاجب اِن و ونوں نے شراب بی ترکیتان نے نورمحمر کلیل ے پوچیا کر بہا در شاہ کا اصل ارا وہ کیا بی توا دینے اپنے باوشاہ کا را وہ جوا وسکو تبلانا نہ عاہیے تنابلودیااورافشارواز کرویا- رات گذرگئ صبح کوکیتان نے کماکہ میں سلطان بہاور کوسی ووست بیوں گر بیاری سے مجبور بول کداوسکی خدمت میں خووہیں فاضر ہومسکتا۔

نور مخرّے آئر میں بات سلطان بہا ورسے کمدی ۔ سلطان بہا درنے جانا کہ کیان خوت کے مارے بنیں آیا توا وسنے اوسکے ہما زمیں طاقات کرنیکا ارا وہ کیا کہ وہاں جا کر اوسکی عیا و ہے کر مراصل مطلب يه تفاكه ادسكى بركماني كو دفع كرسه . أست لين غراب كوتيا ركرايا ادر إن افسروں کواسپنے ساتھ لیاامیرفاروتی بشجاع خاں دنگرخاں . قاورشا ہ منڈوی الب خاں يسرشجاع گلم- مكندر فاں حاكم مستواس -اوكنيش رائے بيرميد ني راے يا وسنے اپنے ٽوكروں کو ہدایت کی کہ کو کی ہتیار ساتھ نہ ہے ۔ اسرامیروں نے عرض کیا کہ اس وضع ہے جانا باوثنا ہی ٹان کو زیبا نہیں ہی گراسے کھے فائدہ نہیں ہوا۔ قُرَّان شرکیٹ میں لکها ہو کہ جب موت آتی ہو تو وه ايک ساعت توقف نهيس کرتي وه علينه مين ايک قدم نهين ٿهيرني ہي- وه غراب ميں منجه کرملا. کیتان نے بادشاہ کی گرفتاری کی تداہر درست کیں، وہ ساحل کی طرف او سکے ہستنقال مو آیا اورا دسکوانے جماز پرلایا - وہاں اوسکومت سے ب<mark>ندر کے</mark> سے تماننے دکھا ئے اور عدسے زیا د ه ظاہری تیاک کیا نگر المن میں اوسکے د خاو فریب تھا ۔ با دنتا ہی مجی اسی تسم کی تدامر کرناتھا راوسكاانبال ياورمنه تقادر سكى سارى تدبيرس ألتى بولين +PAKISTAL جب بات مینوں مں کچھ توقف ہوا - تو ترکنری کتول نے وہ و شارے کئے کہ جو یے سے ٹہرا رکے تھے توسلطان نے جا ناکہ ہیں اب جال ہی تھیس گیا ا ورمیری مت ليط كُنُى - اوسكوانس فيرل نے يا و ولا ياكە حضورے پہلے ہے پيرند كہتے تھے كہ بم سب يا جاكر فناہو جا سینگے ۔سلطان نے کہا کہ اگر تقدیم ہی ہے تو ہی ہوگا۔ اب با رفتا ہ اُ کھا پر گلیز ول برحما کیا کتے ہیں کہ وہ اپنے جمازکے قرب تھا کہ ایک پڑگیزنے اوسکے لوار ماری اور وسكويا ني مين يحينك ديا جوا مرارا وسكے سائند ستنے وہ بھی شہید ہوئے۔ بيہ واقعہ ۱۳. رمضان سرانه و کو موا - سلطان البروشهیدا لبحر- اوسکی اربخ ہو ئی - بہا درشا ہ بس برس کی عمر مرابع شاہ اورااسال سلطنت کی - اس صاب سے وہ کتیں بس کی عمر من فناہوا -مراۃ اسکندری کے بیان سے بیرصا ف معلوم ہوتا ہم کہ پرتگیزوں کے افساورسلطان در ایک دوسرے گوگرفتار کرنا جاستے تھے اورا و کھے نابین اس ارا دوسے خوب واقت تھے

اوربرای جانب کو دوسری جانب سے بدگهانی بھی اس اتفاتی فسادہ بدگهانی اور بے اعتباری کی جنگا زیاں ہوراکسیں جنبے یے عکین واقعہ میش آیا۔ایک تزگیزی موسخ لکتا وکہ شاہ گجرات کے بٹروں *ے ترکیز رسول ہے اڑے تبے* نیونو دی کناگور *زجزل بڑگن*ہ وگ مندو نیں الاستان آیا ، او سکورٹ کال کی طرف سے بتاکید ہدایت ہوئی تھی کہ وہ جزیرہ ولویر جوساعل کہنایت رگجات کی علداری میں ہی قبصنہ کرے اسلئے اوسنے دوسرے سال میں اس نہم کے ہے یہ ہو لناک سامان تیار کیا کہ بندرہ ہزارچہ سوسیا میوں کوسب قسم کے عارسوجہا زوں ہی بنها کے بینی میں لایا۔ ١٤ فروری اللہ میں کئی وفعدا وسنے دیوبر علم کئے . گروہ سب فالی گئے اس تاریخ سے پڑگیزوں کی بڑی کوششش بہ تنی کہ دلو ہیں کس طرح قارم جیں - جب او کو معلوم ہو كه يه بات صلح سے نہيں عاصل ہو سكتى تواونهوں نے اوسكو قوت وزورے عاصل كرنا جايا۔ او ننوں نے گجرات کے اوراو کے دوستوں کے جازد ں کا گرفتار کرنا نثروع کیا ۔اونیوں نے قصبات مارا يور. لمبر-سورت كونوك ليا . آخركوا و كل حايت بين شامزا ده يانداً گيا - وه بها خياه کا بھائی تھا۔ مِب و ہلطنت کے قال کرنے میں سب طرح ناکام رہا تو پڑگیزوں کی حایت میں رِیگیزوں کے افسرکوخیال تعاکداس سے بہت کام کلیگے ۔ سال آیندہ میں پرگیزوں نے جمیں دی ساویرا کے تحت بین سومنات بنیط بنگلور ثانیا ۔ نولا جا بنطفراً با دکوجلا دیا -اوران مقات سے میا ر بزار علام بناکے لیگئے اور بہت آ دمی قتل کئے۔ اِن سِ با توں کے سبب سے نیونر وی کنها کی ہمت اسپر سند ہوا نی کہ ولوکو تنگ کرسے اور سلطان گجرات کو مجبورکرے کہ وہ اس شہرین قلعہ نبانے کی اجازت دے۔اس اپنے مطلب عاصل كرنے كے لئے ركيزوں نے بين كو فارت كرد إ- بهال انكو جارسوتوس إ ته كيس اور بہت سا اسباب حنك إنته آيا. ہوقت بہا درشاہ ہایوں سے لڑر ہا تھا کہ ترگیز و ں سے گورزجزل نے اینا المیمی بہیجا کہ علطان سے دیو د ہے کا قرار کرائے۔وہ جانیا تھا کہ بہا دراینی مصیبت میں گرفنار ہجوہ ابسی طا بي ادسكي در نواست كو مان بيگا و ياگر ده تصرا نين حالت اصلي پراگيا تونهيس ما نيگا آخر كوستاه اير

سلطان بها ورف إن شرائط برصلح منظور كرلى .

ا ول بہیٹہ کے گئے قصبہ بین شاہ پڑگال کو دیتا ہوں .

و و م - انج كنى نبدر گاه مين حنگي جها زنهين بنا ونگا .

سوم اگر بحرم قلزم یا نیلیج فارس سے ترکی بیڑے پڑگیزوں پر حمد کرنے آئینگے تواونکے ساتھہ نہیں · شکر مربکا ہ

مورخ کلیتے میں کہ بعض شرا کط ایسی بھی تھیں کہ وہ سلطان کے حق میں مفید تنفیں اور اِن شراکط کی سنحتی کو نرم کرتی تیں -

جب سلطان بہا درسے ساری سلطنت سوار صنلع سورت کے جین گئی اوروہ نہایت سراسیہ درپرنتان دیو ہیں آیا تو اوسنے پر تگیزوں کو جزیرہ دلو ہیں کو تھی بنانے کی اعبازت دیدی - گرزگیزو زیر بلے سر میں سر

نے کوٹٹنی ایک قلعہ کی سورت کی بنا ئی ۔ اوسکے عو<mark>ض میں پانچیو فرنگیوں نے جنب بچاس فرنگی</mark> کامور تھے ۔ بہا در نشاہ کی کمک کی ۔ بیگروہ با دیشاہ <mark>کے ساتھ احداً باوگ</mark>یا اور مغلوں کو او سسنے

نخال دیا برتگیزی مورغوں کا بیان و که بها درشا ه کو دوباره سلطنت بها ری مددسے عال بهوائی -

غالباً یہ معلوم ہو اہر کہ بہا درخا ہ نے پر گلیزوں کو ایک کو ٹی بنانے کی اعازت وی تھی جسکی ا عکد او منوں نے نہایت استوار قلعہ بنا لیا - اب بہا دراً سکو چین عالم اور کے سلمان عاکم نے ایک فصیل بنانی عاہمی جب توبین لگائی عائیں اور وہ گجرا تبوں اور پر گلیزوں کو عللی دھلی ڈ کردے - اور شہر کو قلعہ کے محلہ سے بجائے - اور اگر ضرورت ہو تو قاعہ پر حملہ کیا جائے - ان فصیل بنانے پر بڑا مباحثہ ہو ااور طرفین کے دلول ہیں عداوت و مخالفت بیدا مولی مسلمان فصیل

> کے پورا بنانے کواز رکھاگیا۔ میں میں میں میں میں میں میں

· فرائی سوزاکی تاریخ سے بہا درشا ہ کے مایے جانیکا بیان · برائی سوزاکی تاریخ سے بہا درشا

ہما درشاہ با دشاہ کہنبات نے صرف پڑگیزوں کی مدوسے اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کیا '' گرا ب وہ پڑگئیزوں کی بربادی کے درمیے ہموا اورا وسٹے جو دیو بیں قلعہ نبانے کی اجازت دیدی تھی

ا وسكابراً فلتى اوسكوتها وه اوسكوتهينيا اورعاكم كو اورتمام ابل قلعه كوقتل كرا جابتا تها - باوشا شك اس فسا وآمیزارا دویرنیونودی کنها مطلع جوا اورا و سکے اندا وکی تدبر کرنے لگا۔ دلومیں بہا درجوا مزو ایمے نیوایل دی سوزاعا کم تھا۔ اوسکے مارنے کا ارا دہ بہا درشاہ نے کیا۔ ۸- اکتوبرکی رات کوا یک مسلمان دیوار پر آیا اورا دسنے کہا کہ سوزا بہا درت وکل تھے مارنے کے لئے بائگا میں اپنا نام اسلئے نہیں بتا آٹ ید خیال کیا جائے کہ یہ انعام پانکا طریقه ایج دموای اسبایمی نیوایل بڑی در تک سوچیار پاکه میں بها درشتاه پاکس جاروں یا مذجا و او کے جانے کا را وہ کیا جس کھنٹے میں اوسکویہ آگا ہی موئی تنی بہا درخا " كا ومى اوسے بلانے آيا. وه پيلے توہت ملح نوكروں كواپنے ساتھ ليجا آتھا گرا كى دفعہ و د تناكيا- بها درت و في اوس سفير ديكرات كينه كوظامرى افلا ق سي بدلا -ایمی نیوایل قلعہ کو والیں علاتیا ۔ بادث ہ کی ماں نے بیٹے کو سجھایا کہ بیر شرارت آمیز ارا دہ نزكرے - إو ف و نے يربيتر ما أكبي كيتان سے اكثر سلنے ما وال جس سے يمك انى بالكل مث جائے - بهراو كو د ماں ماروں يا كراوں - باوٹ ، بڑا ورشت طينت تھا . وہ اول وفعہ الا قات كرنے اوقت آيا بيا اوقت أنا برگمانى كے لئے كانمي تھا موزانے اپنی حفاظت کرے ولاقات کی ۱۰ وکمی آلبیمیں ہاتمیں ہے سرویا ہوئیں ۔بہا درشاہ چلاگیا افسنے اینے زدیک جانا کہ اوسنے سوزا کو بھیذے میں بھنسا بیا مگروہ اورزیا وہ اپنی حفاظت کرنے نیونو دی کنہا کوجب بیر خبر مونی که دیومی بیر معالمہ پیش آیا قوا دسکو تعجب ہوا کہ سوزانے بارشاہ کوجب وہ او سکے قابومی آگیا تھا گرفتا رکیوں نہ کرلیا غرض اسکے ہمی بُرے ارا وے مشہور ہو گئے تھے واوسے یہ کھی مشہور کرر کہا تھا کہ یہ کال ہے جہاز بڑے ساز وسامان کے ساتہ آتے میں پانصوبہ نیونو کومعرض خطریں لایا - بہا درشاہ نے اول اوسکے مارنے کا قصد کیا تاکہ سوزا کے مارنے کے بعدوہ ویوکی کمک کونہ آسکے بہا ورشا ہنے اوسکولکہ اکہ تم دیو یں آ وُلیعن معا ملات عظیم کا فیصلہ کرنا ہی۔ نیو نو گو اوسکی بذمیتی سے واقعت تھا گرا و سننے مانے میں کچہ تا ل نہیں کیا. وہ 9. جنوری کو گواہی جننے جہازتے او تکوسا نہ سے گیا۔

اوراوسكے بیچے اورجہازاً ئے - غرض تبن سوجہازاس پاس ہو گئے - وہ چول میں آیا بہاں ا وسے دیکیا کہ بہا در شاہ کی ترغیب سے نظام الملک آٹے ہزار سیا مکے ساتھ موجو دی اور کہتا ہج كه عورنوں كى تفريح بحرى كے سے ميں يمان آيا ہوں مگروہ اس جگدف دكي نبت سے آياتها یماں کے عاکم سائی من گیوورینے البی سوشیاری کی کہ نظام اپنے کام میں ایوس رہا۔ نیو نونے بین سے اپنے بہنو کی این تھونے دی سل ویراکوسا تھ لیا وہ بڑاصاحب لیاقت تنا . اور اوسکی عبکه رو کی دار پریر کومقرر کیا-بها در شاه اسوقت پیاڑوں میں شکارکہل راتها بہا در فزنگی جام پیلے عیسائی نتاا ورا بسلمان ہوکر بہا درت ہ کے مُنہبت لگ گیا تھا ، وسکو بہا درشاہ نے نیونویا س بھیجا کہ وہ ا وسے بلالائے ۔ نیونو کجہ بیارتھا اور زیا وہ اپنے تئیں بیار نبالیا تنہ یعن تارض کیا تها . اوسے عذر کیا کہ میں بیاری کے سبب سے عاصر نہیں ہوسکتا . دوستی جنانے کے لئے جو درحقیقت جموٹی تھی بہا درت ہ نوراً اسس غراب میں مبلیعا جں میں اوسنے نیو نوکو تنکاری گوشت بھیجا تھا ۔ ا<del>و کے ساتنہ تیرہ امیر س</del>وئے اورا وکے سات سوزا بھی تھا جونیونو کاپینام لیکربہا دریاس گیا تھا نیونو بہا درٹ ہ کواسینے جہاز پرنے گیا اور برطی خاطرداری کی ۔ دونوں نے شیکر آگیس میں خوب بانیں کیں گرسا درمشا ہ کوٹیا کمکر مجب ہواکہ ایک نوکرنیو نوسے سکتی کررہا ہے۔ یہ الازم سوزا کا پیغیب م لایا تھاکہ تعفن

کیتان اکیے حکم کے منتظر ہیں ۔ اوسکونیتین تھاکہ بہا درشاہ ماراگیا ہوگا یکڑا گیا ہوگا اب بہا درشاہ شنت درخا موٹ تھاکہ نیو نونے کچہ ملازم کی بات پڑی انہیں کیا اور ارسا

ا وتُصرَّ حِلاكِيا -

نیونانے تمام افسروں کو عکم دیا کہ وہ اول بہا درت ہ کے ہمرا ہ میرے محل ہیں جائیں اور جھرسوزا قلعہ میں جائیں اور جھرسوزا قلعہ میں جائے اور جب بہا در شاہ اوسکی ملاقات کو آئے تو اوسکو کیڑلیں۔ بہا درشاہ نے یہ سوچا تھا کہ اوسکو ڈرپر بلائے اور کیڑئے ہے ۔ سوزا بہا درشاہ کو قلعہ میں بلانیکے لئے گیا۔ اور کہنا قلعہ میں چلا گیا۔ بہا در شاہ در شاہ در شاہ کی معرفت پیغام بہے کہ قلعہ میں تشریف سے جلا گیا۔ بہا در شاہ سے کہا کہ آپ نہ جائے ۔ گرمرومی چام سے بہا در شاہ سے کہا کہ آپ نہ جائے ۔

و ہاں گرفتار ہو جائیگا۔ گرباد شاہ نے اس کہنے کی پروانہیں کی اور سوزا کو اپنے غراب میں بلاپیا آنے میں اسکایا و کہیل گیا جس سے وہ سمندر میں گریڑا اوسکو اَ ومبول نے کال لیا۔ اور بها درشاه پاس ا مرا ا وسکوسے گئے ۔ اس اثنا رہیں پر گنیزول کا کیب جہا زا ورتعن اویکے اور سرداً نه د کیکرآئے کہ سوزاعباری سے بہا در شاہ اِس میلاگیا ۔ جب رومی میا م نے اسکی اطلاعدی نوبها درشاه ن امراكو عكم ديكرسوزاكو مار دالا جبس وى ميكونث كواس فتل كابونا معلوم بو وہ اندر گیا وربہا در ٹنا ہ کوزنی کیا جس نے بڑگیزوں کے بہا درکتیان کو مارا تھا۔غرض پی خِوْرِیزِ ن دبریا ہواجس بیں چارزگیزی افسراورسات بہادرٹ و کے امیرا سے گئے ۔ بِزِنگیز ول کے اور جہاز آگئے جنیں ہے بہا ورشا ہ کے ایک نوکرنے اوسکی کمان سے بعض ترکیز وک تیرنگا کے مارا اورخورگولی سے ماراگیا : بہا درشاہ کوا وسکے تین جہا زبجانیکے لئے آئے ۔ بہا درشاہ خوٹ ز دہ ہو کربھا گا جا آ تھا کہ توپ کے گویے نے اوسے ٹھیرا یا اورا و سکے جہا ز چلانیوا تین اردا ہے یہ دیکر بها درت ویا نی میں اسس ارا وہ سے کو داکہ تیرکر بچے جاؤں گا گروہ ر ٔ وسبنے لگا تو عِلایا۔ آوازے ہوگوںنے سیجانا کہ یہ بہادرت وہی۔ ایک پڑگیزنے چیو کے سمارے سے اوسکویا نی سے کیجہ اور او کمایا تھا . کہ دوسرے پر گیزنے اوسکے سربر جھی ماری س سے وہ ڈوب کر مرکبا • ہرجینہ اوسکی اورسوز کی لاش کی ٹلامنس ہوئی مگر کینیہ يِّهُ بنه لكاكه تجميز وكمفين موتى -ا کے ترک مورخ فیروی مان کر ایم کرجب بها درشاه مجبور کیا گیا که وه دیو کو جانے توا وستے

ایک ترکی مورخ فیردی بیان کرنا می کرجب بها در شاہ مجبور کیا گیا کہ وہ دیو کو جائے توا وسنے
ا ہے اہل وعیال اور جواہر میں نہیجے۔ تین سوآ بہنی صند تی تھے ادر او نیس وہ ساری دولت بھری
جولیٰ تن بچوا دستے جواگڈ ہو بینیا نیز آبو گڈہ جی تو ٹرکے ہند و راجا کو سے اور نیز ہ مالوہ کے مملا
باد شاہ ہے نہیں تنی تی ۔ اسس دولت عظیم کے خز ا نے بھر ہندوستان میں بنیں آئے بیکڈ وہ
سلطان قسطنطنیہ کے ہا تنہ آئے ۔ اسی دولت کی وجہ سے وہ سلیمان اعظم بنا ۔ سلطان بہا ور
نے سلطان قسطنطنیہ کے ہا تنہ آئے ۔ اسی دولت کی وجہ سے وہ سلیمان اعظم بنا ۔ سلطان بہا ور
اور کو ٹیکا تجفیۃ بہیجا تھا میکی قیمت بہت بڑھی کہ وہ اوسکی گئے۔ اور

## ذكر سلطنت ميرال محرشاه فاروقي

جب بها در شاه دنباسے رخصت ہوا تواوسکی والدہ مخدومہ جمال مع امراکے بندر دہیہے ا حرآ با دکوروانه بونی - آنا، راه بین خبراً کی که محرز ان مرزاس حبکوبها در نے دبی ولا بورکی جانب جیجاتها که وه مغلول کورایشان کرے حدو ولا ہورسے احدایا دکی طرف آنا ہ حجوقت ا وسنے سلطان بہا درکے واقعہ ناگریز کی خبرسنی توبہت رویا میٹیا اور ماتھی لبانسس پہنا اورتفریت الع الله المعدومة جال في اسباب مهانى أس ياس بهجا وأسكالباكس ما تمى أتروايا. ایکن مرزا کامطلب کچھ اور تہا۔ اوسنے کو ج کے وقت خز انڈ گجرات پر ہا تہہ ڈالا اورسات سو صندوق سونے سے برے سے گیا ۔ اوربارہ ہزاراً ومی مغل اور ہندوستانی جمع کئے۔ ا مرار کجراتی اس حال کے دیکینے سے مضطرب ہو<mark>ئے ۔ اون</mark>یوں نے باوشاہ سمجے مقرر کرنیم ملحت دمکبی سلطان بها در اسینے بها منج محدُنتا ه ف<mark>ار وتی پرونیعدی کا اشاره کردیکا تها اسک</mark>نے کل امراء اور مخدومہ جهاں اوسکی یا و شاہی پرراضی ہوئے غائبانہ اسکا خطبہ وسکہ عمل میں یا آ دمی ادسکو ہلانے گیا -عاوا للک بہت سالشکر لیکر محدّر ماں مرزا کے دفع کرنے کے لئے كيا - مرزاعيات اور فراغت طلب تها كچه ا<sup>ط</sup>كرىند كوبهاً كى <sup>مي</sup> - بيراوسكى نهم كى كو كى صو<del>ر</del> نہوئی میراں محدثا ہ فاروتی مبکو بہا درشا ہ نے نشاخیتا ئی سے تعاقب میں الو ہ کے بہجائی وہ تخت پر مبینا اور ڈیڑہ مہینے سلطنت کرکے اجل طبعی سے سل و میں مرکبا۔

ذكر سلطنت سلطان محمو دنجراتي بن تطبيت فال بن سلطان فظفر

جب میران محدثاه فاروتی دنیاسے چل ب آوکوئی دارت منطنت سوار محد فال بتن ہزادہ اطلقت سوار محد فال بتن ہزادہ الطیف فال بن ہزادہ الطیف فال بن ہزادہ کا اور نظر نہ آتا تھا ۔ وہ سلطنت کا مدعی موا تھا اسلئے سلطان بہادر نے اوسکوئر ان پوریں میراں محد ثنا ہ پاس تیدکر رکھا تھا - اختیار فال اوسکے بلانیکو گیا میراں محد ثنا ہ نے اصلا بہتی میں مضائقہ کیا ۔ امرار گجرات نے تشکر تیار کر کے برانپور

تاريخ كجوات

140

جا نيكا ارا ده كيا- ميرال مبارك كوجب به مال معلوم بوا تومحمو دفعال كو گجرات مين مبيعه يا -مهم و مهم و مخت ملطنت پرمها ا ا کاخطاب سلطان محمو د ہوا . افتیا رفال صاحب فتیار ہوا مهام ملکت گجرات کی زمام اوسطے اقتدار کے اہتبہ میں آئی صفحہ میل مرامیں میں مخالفت ہو کی دریا خال وحا دا لملک نے اتفاق کرکے اختیارخال کوقتل کیا - عا دا للک امیرالا مرا اور دریاخا غوری دزیر کل ہوا- آخرسال ہیں! ن دونوں میں مخالفت ہو ٹی - دریا غاں غوری سلطا مجمود كونتكار كے بہانہ سے محدًا ً با دعنیا نیرے گیا عا والملک نے بہت نشكر جمع كیا او بمزر آبا دكی طرن متوجہوا - ووتین کوچوں کے بعد سیا ہی جنوں نے اوس سے خوب روسیہ لیا تھا خدا ہو کرا دشیا ے مل کئے ۔عا داللکنے نا چاصلح کر لی جمیں یہ قراریا یا کہ عادا للک اپنی جاگیرسرم کا فو کو صلاحا ملطان محمود احداً با دہیں مراحبت کرے سعیم فیمیں دریا خاں عوری نے عا واللک کے استيمال كارا ده كي فمو وشاه كواً راستات كي ساته ولايت سورت بين بي كيا عما دا للك لا كريها كا ميران مبارك شاه عاكم آسرور انيوراس النجاكي وه تميت وغيرت ك سبب اوسكي مد د کوتیار موا - اوسے نشکر گجرات سے جنگ کی اور شکست یائی اور آسیر کی طرف بھا گا عماداللک الموخال المخاطب قا درشاء حاكم مالوه ياس كيا بسلطان محمو دخا ندلس مين نهيم كرَّا خت وَّارا ج میں مشغول ہوا۔ میران مبارک شا ہ نے اکا برکے داسطے سے صلح کر لی اور محمو دشا ہ کی ضرمت میں آیا۔ دریا خال غور نی نے عاد الملک کے خارج ہوجانے سے قوت واستغیباریایا۔ كل مهات ملكي دورما لي كا مالك بهواكو في اصطبح كام مين وغل بنين ويسكما تها. رفته رفته اوسطے اختياً کی نوبت بیا ن کئینچی که وه شاہی کرنے لگا اور محمودشاه ایک بنونه روگیا ۔ سلطان محمو د نے جب اینی به حالت دکیمی تو وه ایک رات کو جرجیو کبوتر بازگی معرفت قلعه ارک احداً با د میں عالم خا لو دھی یاس گیا وہ دولقہ دوندوند میں جاگیرر کہتا تھا . بو دھی نے اِدشا ہے آنیکوغینیت جا نکر یار مزار شکر مرتب کیا - دریا نال عوری نے محافظ خال اورائے خوتیوں سے بہانے سے ا يُصطفل مجهول النسكِ ثنا هنطفرنام ركهكر إوستاه بنايا بكل امراكي جأگيرا ورخطاب مي اضافه کے اپنے سابتہ شفق کیا۔ د ولقہ کی طرف ستو جہ ہوا .سلطان محمر و کوٹری سیا ہ 'کے سابتہ پڑگا''

میں چیوڑا - اوراً پ خود لڑنے آیا ۔ حلہ اول میں دریا خال عوری کے ہرا ول کوشکست دی اور ب ا دسکی فوج خاصہ سے لڑا اور دا ومر دائمی دی مگرجب میدان جنگ سے کلاتو! پنج سوا *اُوسکے* اس تے بہت سرامیمہ تما کہ دریا خال سے سراول سیاسی احداً با دیں گئے ہوئے اورا وسکی تكت كى خبرمتهور مو كى موكى اسك احداً با د جانا جائي - وه يا پنج سواروں كے ساتھ بنت ہی جلدشہرمیں آنکر دولتخانہ شاہی میں داخل ہوا اور فتح کی ندا دی اہل شہر دریا خاں کے ہرا دل شكت يافية كو د كمديبيك تهرا ونكو دريا خال كى شكت كايقين ; وا ايك جماعت اس ياس آ كيُ اوسنے حکم دیا کہ دریا خال کا گھرغارت کیا جائے اور تبہرے دروا زے محکم کئے جائیں عالم خال نے تیز قاصد بہی سلطان محمو د کوطلب کیا - دریا خا رجب فتح کرکے اپنی منزل میں آیا تواحداً با د ے اس پاس قاصد پہنچے اور حقیقت مال پر اوسکواطلاع وی - وہ بہت جلداحداً ہا وکی طرف یا ا بل وعیال امراکے شہر میں تھے اکثراً ومی اوس سے جدمور عالم فال او دی پاس آئے۔ روراسی عرصہ میں سلطان محمو دبھی شہر میں آگیا اس <del>خبر کے سننے سے</del> دریا خال غوری نے فرار کیا بر انپورگیا یها نهر قرارنه یا یا تو ده شیرشاه پاس چلاگها جنے اوسکے ساتھ بڑی رعاتیں کیں۔ دریا خاں کے جانے کے بعدعالم خال وزیر ہوا۔ وزارت پاکرا وسکو تھی دریا خال کاسا گہمنڈ ہوا اُسی کی چالوں پر طبنے گئے ،سلطان محمو دنے امراکو اپنے سانتہ متنفی کرکے ا دیکے پکڑنے کا فصر کیا اوسکو نبر ہوگئی وہ بھی سنسیر شاہ ماس چلاگیا .ا وسنے بہت اوسکے حال پرنوازش کی جب ہائی مرا كى طرف سے سلطان محمو دكى فاطر جمع ہوكى تو وہ تنسيق ما لك اورتكثر زراعت اور ولاسا سنه سیاه میں مشغول ہوا۔ تھوڑے دنوں میں گجرات کو بیرا پنی اصلی حالت پرسے آیا۔ اعیان واکابر واشرات سے مشحن سلوک کیا احداً با وسے بسره کروه (۸ مبل) پرایک نیاشهر بنایا اوسکا نام محوداً باد رکھا۔ بیکن وہ اس عہد میں بورا نہ طیار ہوا۔اسی با دشا ہ کے عہد میں موسیقہ میں مجرعمان کے سال پرقلعہ سورت تعمیر ہوا ۔سورت کے مسلما نوں کی طرح کی مزاحمتیں فرنگی کرتے تے ،اسلئے سلطا محمو ونے عضنفرا قاغلام ترک! انماطب خدا و ندخال کواس جگه کا حاکم مقرر کیا ا ورحکم و یا که قلعه بها بنائے ۔جب خدا وندخاں نے قلعہ نبا نامتروع کیا تو فرگی جہا زوں ہیں جینہ دفعہ سوار بہوکر مانعت

کے لئے آئے ،ا ورسخت لڑائیاں ارٹ ۔ گرہر د فعہ شکت یا گی · خداوند فاں نے بی قلع بنواکے تمام كيا- يدهدارايك نهايت متين اوراستوار بواوسكي دوط فين ختكي سي مقسل إن مين خندق بیں گزعرض کی ایسی نیجی بنا ائی کریا نی کل آیا ۔ خندق کی دیوار کوسنگ وا کہ سے بنایا ہو۔ عرض اسكا ٢٥ گزې ورارتفاع ٢٠٠ گز-اورعجيب بات يه كديتمرول كولوب سے جوز كرسيسه ا دنیں ایسا پلایا کو کی درز و داراڑ باتی نہیں رہی بسنگ انداز ایسے بنائے ہیں کہ دیدہ بنا انہیں دیکیکر متحربوتا ہی۔ جب عیسائی جنگ وجدل سے ایناکا م ندبنا سکے تورفق و مدار اسے مِشِ آئے اور خداوند خال کوبہت رومیدر شوت کا دیے لگے کہ وہ فلعہ نہ بنائے . گرا دسے رشوت ر تقو کا ہی نہیں تو فرگمیوں نے کہا کہ آگریہ بات توقبول نہیں کر نا توہم تحبکو اتنا ہی روبیہ ویتے ہیں جو قلعہ کے نیانے کے لئے دیتے تھے کہ قریر گال کی طرح کی چوکندی نہ بنائے۔ خدا وندخاں نے کماکرسلطان کے دولت کی وجہسے میں کسی چیز کی پروائیس رکہتا -اور میں میا ہتا ہوں کہ تہاری مرضی کے برکس اس قسم کی چوکندی بناؤں اورانے لئے تواب عظیم عال کروں۔ توپ وضرب زن کدرومیوں نے جوناگڈ ہیں چیوٹیسے تئے اورا و نکوسلیا نی کہتے تھے منگا کر قلعسورت برجا بجالگائے اور خوب و سکومضبوط کیا الامخر استرابا دی نے اس قلعہ کی ابریخ بیکمی کیا این ندااً مدزعنیب بهرتار نخیش گوش و سدبو د برسسینهٔ دجال فرنگی ایس بنا سلطان محمو وف الم 19 مك باستقل مكوست كى اوركسى طرف كو كى اسكا منا زع ومخالف مذتھا۔ گرسال مذکوریں بر إن نے اسکے قتل کا ارا دہ کیاجسکی تفصیل یہ ہے۔ کہ محمو دست ه کا ایک ملازم بر بان تهاکه لوگون کوصالح اسینے تنین دکها تا تنها وراکترا و قاست طاعات وعبا دات مين مصروف ربيًّا تها خيكارين باديث ه كايبشي نمازوسي موماتها. ایک د فعہ اوسنے باوشا ہ کی خدمت ہیں ایسی تقصیر کی کہ سلطان نے اوسکو کمچی دیوار ہیں ا يُنوا ديا گرسرا وسكا ديوارسے با نبرركها - كچه تھوڑى ديرىعب دبا دشاہ كاگذرا وسكى طرمت ہوا تورہان زندہ تھا۔ با دیٹا ہ کی طرف بھا ہ کرنا تھا جمیشم وابروکے اشارف سلام كراً تما - بادت وف ترحم كرك اوسك كنا. ورس درگذرك اورا خلاص كيا -

زخموں کے مارے اوسکے اعصاقیمہ قیمہ ہورہے تہے اونپر مرہم رکماگیا اور کئی روزرولیٰ کے اندرا دسکورکہا ۔جبصحت ہوئی تو پیر با دشا ہ کامقرب ہوا ۔ گر اپنے ولی تعمیت مینەسسینە میں رکتاتھا -قصنارا پیرا یک گنا ہ ٹرکارگا ہیں ا وے صا در ہوا - ملطان<sup>سے</sup> ا دسکوگالیاں د کمرتندید کی - شام کے قریب! دمث ہ شکارگا ہ سے پہرا - اورنہایا دسکرات زیا ده کماکر ملنگ پرسور ما - مکتم میں کہ سلطان پاسس دوسو آ دمی ایسے تھے ک*رمشیر* لاكرا وسيرغالب آتے تے ۔ او نكوشركش كتے تھے وہ بران كے حوالہ سقے كه شكارگا ہ اور نازک جابیں ساہتہ رہیں ۔ بر ہا ن نے اونے امارت ومناصب کا وعدہ کرکے لینے ما تبديوا فق كراي عا- وه كمات لكائ بي تحد اس روز كرجب بران كوبا دفتاه اسيے غافل سونے كى خبر موكى تواوسے اپنے بهانجے دولت سے جوبادشا وسے زيادہ نز د کی رکھا تھا شا ہے قتل ہیں ہمز یا نی کی ا<del>ور اوسنے قبول کیا۔</del> باوشا ہ کے سرکے بالوں کے ختک کرنے کا بہانہ بناکے وہ مرگیا ۔ بادشاہ کے بال بہت دراز تھے ۔ او مکو الم تقول میں لیکر کھینا تو با دشاہ کو نمایت ہے خبر یا یا ، بالوں کو بانگ کی بٹی سے مضبوط بانده دیا۔ اور با دشاہ کی مشیر فاصد کوغلاف سے کمینی بادشاہ کے علق پر رکھی۔ بادشاہ ہوستیار ہوا۔ او مضنے کا ارا وہ کیا گربال ایے ٹی سے مضبوط بندھے ہوئے تھے کہ اوٹھ نہ سکا۔ وقع مصرت کے لئے دونوں ابتہ تلوار کی د اربر رکیے کہ گل اور ابتہ دونوں ریدہ ہوئے۔اس وولت بیدولت نے اینا کام کیا توبر ان نے کہ در وازہ کے نزدیک ا شعب ره بازی شروع کی. وه بیسمها که اگر تعبش ا مرا را نظم کو مار دانه نگا تو میں ہی با دست ه ہوجا وُ گا ، کحظہ کمخظہ با ہرجا کر سلطان سے احکام مُنانے لگا ۔ با دہشا ہ کی زبانی پیسائسکم مُنا یا کہ مطرب ومفنی لمبند آ وازی سے گائیں ۔ ملکم دوم پیرکہشپرکشوں ہیں ہے دس اُ د حضور کی خدمت میں رمیں ۔انکواس بہانہ سے اندر لے گیا ۔ ہتیاراو نکو دیئے اور عین جا ُول پر کبراکر دیا - امیروں ووزیروں کی طلب ہیں آ دمی شیعے - آ دھی رات آ کی گئی کہ خداوند إ في قلعه سورت والتعمال وزبرها صر وسئ اورقيل كئے كئے -

او کے بعد و و آ دمی اورامرا رکبار کی طلب میں بھیجے جب اعتما ذخال کی طلب ہیں آ دمی سکتے توا وسے کیاکہ اسوقت سلطان سرگر: ہماری سے کے اوسوں کوطلب نہیں کرتا ۔ اسمیں کو ان فیہ ہے۔ اتنے میں اور اومی اوسکی طلب میں آیا تواوسکو دغدغہ اور زیادہ ہوا۔ بھرر ہان نے هبدالصمد شیرازی المفاطب الفنل فال كوطلب كرك كها كه با درشاه فندا وندفال و آصفظال سے ریحیدہ ہوگیا ی - تیرے مئے میفعت وزارت بیجا ہے انصل فال سنے کماکہ جب کے۔ مں باد ا وکونہ دیکیونکا الب امرخطیر کا خلعت نہیں بہنوں گا۔اوسنے استین میں ایک اہت ڈال ککا کہ اوٹ ہے سرکی قسم دوسرا استہ میں شیں ڈالو تکا گر اوشا ہے روبرو ڈرہا اوسکو د بال لایا جهاب سلطان کی لاسٹس ٹری تھی اور کہاکہ با دشا ہ اور عمدہ وزر ا اور امرا کا کام تمام کرچکاہوں. تجمع وزیرکرے کلی وجزوی امور کا اختسبیار دیتا ہوں - افضل فال نے اسکو كاركار كركاليان وي توامس ناياك في است سريفيا دساله كوفيل كروالا - مركفون و سیامبول اورا و باست آ دمیول کوجررا<mark>ت کوجع سے اوپنی</mark> سے سرا ک کو خطاب دیا اورا مارت کا امید وارکیا -اورتخیت پرمٹھا صبح یک زرمختی کر تار یا۔ باد نتاھ کے طویلہ کے گھوڑو اور إنقيون كوا وباسش اً دميول كوهسيم كرّار إاورا ونكوا ينا مايهُ استنظبا رسايا جب بادشاه کی نمہادت کی خبرہلی توعادا للک ترک پرجنگیزفاں اورانع فاصبشی اورامراجمعت کرکے برہان کے سربرہا پڑھے اور کا فرننمت بمقتفنا رمصب عہ سلطنت گریمہ یک تحظہ بود معتنم است + چیز سرر سکے ہوئے اپنی جمعیت کے ساتھہ برابر یں آیا۔اول ہی حلومیں خاک میں کوٹا۔شیروال کے اہتدے قتل ہوا۔ یا وُں میں اوسکے رشی بانده كرتمام بازا رومحله مي بهرايا مسلطان محمو دك مت سلطنت مراسال ۲ ماه ۱ ورحيندروزي -بحب اتفاق سلیمشاه بن شیرشاه د بلی کابا د شاه اورنظام المل*ک بخری احد گر کا*صاکم اسی <sup>91</sup> فیمیر اطل طبعی سے مرکے جنگی تاریخ و فات مولا ما غلام علی ہند وشتا ہ نے بیکہی ۔ سخبرورازوال آربيك بار اكهنداز عدل شان دارالامال يور

كسم چول دولتِ خو دنوجوال بو د ہے محمو دستہ سلطان گجرات کهاندر عب خو دصاحبقرال بو د وگراسلام فانسلطان و لي که در ملک وکن خسیر و نشاں بو د سيم آر نظام اللك بحرى چه می بری زوال خسسه وال بود زتاریخ وفات ایں سخب و سلطان محو د نیک نها دلیندیده اطوار تنها اکثراو قات علیار وفضلا کی حبت بین رسّا -تعلی روزے رکہتا ۔اینے ابا واحدا د کی و فات کے دن روزہ رکہتا ۔متبرک ونوں میں فقراو ساکین وستحقین کوکھانا کملاآا ورخو دطشت و آفتا بہ لا تنہ ہیں لیکر آ دمیوں کے لا تذریخلوا آ اور مارجہا برسے ی صاف دغیرہ کہ اوسکی پوششش کے لئے مقربے اون میں سے اول درویتوں کا عامہ و دستار بنا تا -بعدازاں اپنے کیرے بنا تا -اوسنے کیارندی کے کنارہ پرایک *آبوغا نه بنایا تهارسات کر* وه (۱۸میل) او <mark>سکی دیوار</mark>طول میں نخی- اِس آبهوغاینهیں عارات ول كثياه باغ روح افزاباك تح مصاحب جال النين باغ كي أراستكي کے کواسطے نوکر رکہی تہیں ۔اس آ ہو خانہ میں طرح طرح سے جانور سننے کہ ا دنگی توالہ وُنا کل كى كثرت سے تمام أبوغانه يرتما- سلطان عورتوں كى صحبت يرمرّاتها - اپنى حرموں كوكولاں رکه اوراد نکوساته دیکرفتکار کسیل چوگان بازی کرتا -اس چار دبواری میں جو درخت سقے اُنیر مُرحْ و مبزمخل لیٹی ہو ئی تھی ۔ ا وسکے کو ئی ا ولا د نہ تھی اسلئے حرموں ہیں سے کو ئی عا ملہ ہو تی تواسقاط حل كا حكم ديتا - اسكاريب مندي غلام اعتما دخال تما بسلطان أسير كلي اعتما دركهًا تها-اپنی رم میں اوسکو محرم بنایا تہا ۔ عورتوں کی ارکشس اوسکے سپر دہمی ۔ اوسنے باوشاہ کے الاحظه ادرا حتيا ط كسبب سيم كا فوركها كرانني رجوليت كو دوركر ديا تها . چونكه كجرات مين مزار ا پرعور آوں کے جانیکی اور لوگوں کے گھروں پر ہر بہا نہ سے او نکے بہوم ہونے کارواج ہو گیا تھا۔ أفتى وفجور بمنرالدسم وعادات كے موكيا تفاكه وه برابنيں معلوم موتاتها -سلطان محمود نے اوسكوشغ كرديا - امتحان كي واسطع محول آ دميول كى ايك جماعت كوا ونكى طلب مين مبجا -جب وه أعاش قراء كي سياست كراس سبب عاس بات كا فوب ندا دمولي تما .

ذكرسلطنت احرشا ولحسكزلي جب سلطان محمود نے شہا دت یا ئی اورا وسکے کوئی فرزند نہ تھا تواعتما دخاں نے اس سست لەفتىنە دفسا دېريا نەموخر د سال بىلطان رىنى الىك كوسلطان احدىثا ە تانى كى اولا دىي سى تېلاكر نیراں سیدمبارک بخاری اورامراکے آنفاق سے تخت شاہی پر مٹیا دیاا ورادسکوسلطال ح<sup>اد</sup> خطاب دیا . شاہی کے اختیارات خود سے لئے ۔ اوسکو گھریں برائے نام با دشا ہ بنائے رکہا ۔ جب یا نج سال اس عال گذرے تواحدت و کوائی عالت کی تاب نہ رہی و و احداً با و سے نکل کرمحمود آبا و میں سیدمبارک بخاری پاسس چلاگیا ۔ بیمجی امرار کبارمیں سے تھا -اِس پاس موسی فان نولادی وسا دات فان وعالم فان بودیی اظسم فان مالوی اورا ور آ دمی حمع ہو گئے ۔ اعتما دخاں نے عا داللک پررٹیگیزخاں دانع خاں وجہمار فاصبنسی وافتیاراللکہ وا مرار مجرات سے اتفاق کیا اور تو یخا نالس کرسید مبارک کے سرر جاج الم جر سید مبارک یاس جعیت برنسبت اعتما د فال کے جمعیت کے کمتر تھی گرمعرکہ منگ گرم ہوا ،سیدمبارک كوتواك توب ك كوك نے دوسرے عالم ميں الاكا إسلطان احركوشكت بوئى - وه يند روزصحرا دخيل ميں سسرگر داں بهر کراعتما و فال پاسس گيا اوسنے اوسکے ساتھ بہلا بي سا سلوك كيا و اوسكو كهرس طِها ديا اوركسي كواؤس ياسس جانے نه ديا واس صورت ميں عا واللك اورتا تارخاں غوری اعتما و خال کے گھرر پڑھ گئے اورا وسکے ڈوانے کے نے تویں لگا دیں - اعتماد خاں او نکے آگے نہ ٹہر سکا یا آن دیولوہ) کی جانب کہ محتراً با دھینا پر کی توا بع بس بی حیالگیا اور مبعیت بهم پینجائی - قریب تها که جنگ واقع بوکه آومیوں نے در ما میں پڑکرا و کئے درمیان صلح کرا وی۔ موافق سابق کے اعتما و خاں کو و کالت سلطنت سپر و ہوئی اورولایت برروج ومحراً با دھنیانیرونا ووت اوراوریکے آب مندری وزبدا کے ورمیان عا دا للك كو جاكيرس ملے - اورا يك ہزار بانسوسواروں كى جاگيرسلطان احد كے لئے مقرر مولى -اس دفعہ کبی اپنی بے عقلی سے اپنے ہمدمول میں اعتماد خان کے قتل کا مشور • علا نبیہ لیا کہ اور مقتنائے خود سالی کیلے کے ووکرائے توارسے کہ اور کمنا کہ اعتماد فا س

ہی ایسے دو کرے کرو گا۔اعماد غاں اس حال ہے آگاہ ہوا اورائس نے بیٹیدی کی کہ ایک رات کو احد شاہ کوفل کرڈالا. اُس کے جبم کو قلعہ کی دیوارے وجیا لملک کے گرکے مخادی میا ر بینک دیا اورشرت دی کرسلطان احمد بسبب لونڈی کے دجیدا لملک کے کمریس آیا تعامادا وقبل ہوگیا اس کی سلطنت کے ایام آشہ سال تھے بادشايي سلطان مظفرين محمود شاه كجراتي الملك كاخرس التماد فعال ننوايك ارك كومجلس امرات كجرات مين لها ادقيهم كهاكر لها که په زلمکاشاه محمو د کابنیا ہے۔ اُس کی ماں شاہ کی پونڈی تہی۔ جب وہ حاملہ ہو ٹی توامس لو مجھ سپرد کیا کہ اس کا استعاط حمل کراؤں جمل پریا پنج میٹ گذر کئے تھے میں نے اس کو ساقط نكرا يا. أس سنديد الوكابيدا بواجس كي يروش مين نے اب مك كى ہے۔ اس تسادت براس تخت سلطنت پردستور کے موافق بنهاد یا منطفرتناه خطاب دیا ۱۰ عماد خال کیل سلطنت ریا ۱ ورمندعالی أس كوخطاب مل . با قى امراد نے مملكت كو اپنے ورميا<mark>ن اس طريقيم كيا كه و</mark>ييٰ خان وتبيرخا<del>ل</del> تسرف میں بین تا رکنہ کری آیا اور فتح خاں بلویتی کے قبضین را دمن یورو تروارہ وتہر کوموج ا و زیند پر کنے اور ہوئے۔ اعماد خال کی جاگیریں سابریتی اور مہندری کے درمیان کا ماک ملا اورئیگیز خاں کو سورت و نا دوت و محد آبا د جینیا نیر ملے ۔ رستم خاں خواہرزا دہ جنگیز خات تصرف میں بنروچ آیا برسیدمیراں ولد سیدمبارک منجاری کو دندو قدو د ولقہ ملے اور قلعہ بؤناگڈہ وسورت امین خاں غوری کے قبضہ میں آیا اور اس نے امراء کجرات سے کنارہ کیا سلطان منطفر کو اعتاد خاں اینا مجوس جا نیا تھا۔ان کو آدمیوں کے دکھانے کے لئ تخت پر ٹبا دینا اور خود اس کے تیجیے مبیتا . امراء سلام کو حاضر ہوئے . جب چندروز اس طرح لذرے تو چنگیز ناں و نیر خال نولادی سلطنت کی مبارکباد دینے کے لئے احد آبا دیس آئے بعدایک سال کے فتح فاں کو برسب قرب وجوار باگیر کے فولا دی ہے عداوت ہونی اور ان كے درسان جنگ ہونی فتح فال نے شكست پائے وہ اعماد فال پاس كيا۔ اعماد فال الفكر جمع کرکے فولادیوں کے مرزوا تو لادی بٹن میں تحصن ہوئے اور عابزی وندامت ظاہر کرنے

لکے۔ اعماد خاں نے اُن کے عیز کو مانا ہنیں محاصرہ میں کوشش کی جب فولادی افغان منگ أبوئة توآن كے جوانان خرد سال حمع ہوئے۔ اور انتوں نے موسی خاں اور شيرخان سے كما کہ جس حال میں ہمارا عجز وانکسار قبول نہیں ہوتا تو مجز حبک کرنے اور جان دیدینے کے جارہ نہیں ے بیں یا نسوجوانوں کے قریب ایک ہی دفعہ میں قلعہ سے با ہرآ سے اور موسیٰ خاں وسینوا بني مين مزارسياه ك كرناچاربام كله و اعماد خال ماس ك كركوات يتس مزارسه زيا ده تما مرفدلادیوں کی فوج نے اُس کے لشکر کومندم کیا۔ حاجی خاں جو سیمشاہ بن نیبرت، کا غلام تها وہ انتماد خاں کے لفکر میں سے بھاگ کر فولا دیوں سے مل گیا۔ فولادیوں نے اغیاد نماں کو پنیام دیا کہ جاجی خال ہمارہے یا س آگیا ہے اُس کی جاگر جموڑ ود-اعیاد خا نے اُسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ وہ ہما را نوکر تهاجب وہ بماک کیا تواس کو جاگر کسے مل سکتی ہے۔موسیٰ خاں وشیرخاں جمعیت کے ساتنہ حاجی خاں کی جاگر میں خفیدہ تہانہ میں تہ جا بیٹے - اعما دخاں لشکر حمع کرکے اُن سے لڑنے گیا۔ جار میں یک تفایل میں سے خر کوجنگ ہوئی۔ اعماد خاں کو اس دفعرشکست ہوئی جس مجسب سے فولادی اُسٹامرد جاننے لکے بہروج میں وہ چگیز خاں پاس کیا اُس کو مک و مدد کے لئے لایا لیکن جنابیں ىيى دىكىي صلىح كى ھاجى خارى كى جاكىر جمولار دى - وہ احمد آبا دىيں آيا جيگيزخان نے عما کو پنیام دیا کہ اس درگاہ کے ہم ہمی خانہ زادین اور حرم کے کل امورسے اطلاع کے ہیں محمود شاة مال كاكود بيثانه تهابيه لإكاجس كومحمود شاه كابثيا تبيراكرياد شاه بنايا ہے اُس كے یامعنی ہیں کہ تواس کی بلس میں بیٹیتاہے اور تیرے آدمی اُس کی مکھانی کرتے ہیں اوجب یک تونیس عاضر وناکونی اس کے سلام کونیس جاسکتا۔ اگرفی الواقع وہ سلطان موثاہ کا میلیا ہے توتو ہی کل امراء اور خاصینیل کی طرح فدمت کر اورجب اورامرام کیلس میں مثبین توتو ہی بیٹیہ۔اغلاد خان نے جواب دیا کہیں نے روز جلوس میں بزرگوں کے آگے تیم کہا کرکہا تہا کہ طفل شاہ محمود کا بیٹاہے۔ بزرگوں نے میری بات کا یقین کرکے تارج شاہی اس تھا ور بعیت اُس سے کی تھی۔ یہ جو تو کہتا ہے کم مجلس میں تو کیوں بٹیتا ہے میری قدر و منز

سبت اور امرا کے سلطان جنت آمشیان کے زمانہ میں زیادہ تھی تو اس زمانہ میں ایکا ما تیراباب عادالملک نمایی اگرزنده بوتا تومیرے شخن کی تصدیق کرا به جوان جواب نخت برسشاہ میرا اور تیرا ولی نعت ہے ۔ تیری خبراسی میں ہے کہ اُس کی خدمت گذاری سے سرتابی نکرے جیسے تیرے باپ نے اس بادشاہ کے باپ کی خدمت کی ہے ایسی ہی تواس کی خدمت کر توہیو لے پہلے گا شیرفاں فولا دی نے اس سوال وجواب عے اقت ہوکرایک خط چنگیزخاں کو لکھاجی کا خلاصہ صنمون یہ نما کہ جندروزصبر کئے جیٹے رہوا ورمدارا لوہ تبہ سے نہ دو ہے تقرب کے مندعالی سے منا لفت کا اظہار ندکرو ۔ مگر حنگ زغاں بڑودہ يردندان طمع درازكئے بیٹیا تها اس بات کو قبول نہیں کیا اعتماد خاں کو پیغام بسجا کہ مہلے س آدمی بہت جمع ہو کے بہن اور یہ ولایت محقر تومیرے تصرف میں ہے اس جاعت کو کفایت لطنت کے عام کا م سندعالی کے سرد ہیں۔ آپ اس باب میں فکر فرمائیں اعماد فا سنے ایت سررہ بلاٹا کے کے لئے اُس کو بریا ن پوریوں سے یوں بروایا کرائر لوجواب لکما کہ قصیۂ ندر بار مہشہ ہے امراے کجرات کے تصرف میں رہاہے۔ ان ایام میں کہ پرس سلطان محبودمیراں مبارک تباہ کے ساتہ تما تو میران مبارک سے وعدہ کیا تہا کہ اگر خدا تعالی مجھے کجات کی بادشاہی دیگا تو قصبہ ندربار سجے دولگا جب اس سلطان نے اوربگ جمانبانی کوزیزت دی تواینے ایفاہ وعدہ کے سبب سے قصبهٔ ندربار کو میراں مبارک ثنا ب حال میں سلطان شهید ہوگیا اور میراں مبارک شاہ نے بھی مطلت کی صلاح یہ ہے کہ اپنی جمعیت کو ساتھ ہے جا کر فوراً قصیہ ندر باریرا پینے اضافہ علوفہ کے لئے قبضہ کرو۔ مل تم ہد کرو بعدازاں اصل معاملہ پر نظر کی جائے گی۔ اتھاد خاں کے دم میں جنگیز نھاں کیا اور سیای ہیں متوا ترکوچ کرکے قصبہ ندربار پر شھوٹ ہوا۔ قدم حرص اور آ کے بڑیاا ر اس اثناریس خرآ دی کرینگیز خان سے اونے محدمیران شاہ فاروقی ولدمیرا س وتفال خاں حاکم برا رآتے ہیں جنگیز خاں اپنے لشکر کو ایسی زمین میں لایا کہ ما ونا بهواری بهت مرکمتی تهی اور جس طرف که زمین مهوار تهی ار ایو س کا زنجیره بانیل

محمد شاه اور تفال فال أس كى برا رسف كمني مع شام مك كرات رب عنگيز فال انے داروں باہر نہیں آیا اور غرور ونخ ت کی شامت سے آس کو خوف وخط السا ہواکہ رات كو سارا لشكر ليكر مهاك كيا اوربهروج آيا محدستاه فارو في كونينمت مت إنه أكمي اور لاندر بارتک اُس کاتعاقب کیا اور ائس پروه نیرمتصرف ہوگیا ۔اس آنا دیں اکبرے د خون سے ابناء سلطان میرزا کہ چ۔ نفرتے اور آن کے نام یہ تھے . مُرحسین میرزا ۔ الغمزلا حسين مرزا بمعود سين مرزا. تناه مرزا. جلال الدين مرزاسنبر بيت بمأك كر مالوه كي جانب آئے جب لشکر کرشاہی هے ویس مالوہ آیا تو یہ مزرا بماک کرمنگز فارے اِنگرزا نے اپنی تقویت کے لئے اُن کوغائبا نہ سلطان منطفری امراس سکک کیا جندیر کئے اپنی ولایت میں سے اُن کو دید ہے۔ اسی سال حیکیز خاں نے مرزاؤں سے اُنفاق کر کے تماد خا پیشکر کنی کی اور قصبه بروده پربے جنگ متصرف ہوا جب محمود آیا دمیں آیا تواعماد نماں س مفام بہجا کر سب عالم اور عالمیوں برظام ہے کہ ال نیرس شکست کا سبب اصلی اور چنقی باعث بیرانفاق تها - اس لئے کہ اگر تومیری کمک کوخود آیا ماکسی جاعت کو <sup>به ح</sup>ما تو اصلاغبار فرارمیرے دامن عارینیں مٹیتا اب فقر بادشا د کے حضور میں اور مبارکبا ، کئیا بی کے لئے احمد آبادیس آباہے ۔ یقیں ہے کہ تو اگر شہر میں ہوا تو مخالفت اور نزاع کا ظہور ہوگا بتربوكا كه شهرس بابهر ماكرشل اور امرا اپنی جاگیرس سکونت انستیار کرے اور سلطان کا دست تصر*ب قوی کرکه مملک مور*ونی میں جس طور سے وہ جاہے ایما تصر من کرے اعماد خاں نے اس پیغام کے سنجنے سے پہلے سامان لشکر کیا تما جب یہ بیغام آیا تو وہ اُس کا مطلب سمجہ گیا کہ کیاہے۔ القصہ اُس نے مظفر ثنا ہ کے سررجتر رکہا اور سا دات خان نجاری و اختیار الملک ومک شرف و الغ خان و همجار حبشی وسیف! کو ساتبه لیاموضع کا وری میں کدمحمود آیا دیے وکروہ (۱۹۸یل ہے طرفین کا تقارب ہوا یسفوں کے مقابلیں اعماد غاں کی نظر شکیز فان کے شکریریڑی اور پیلے سے مرزاؤں کی تجاعت اور مروزگی کا حال سن چکا تھا۔ اُن میں سے برایک کو معرکہ نبر

ن قابض ار واح جا کر بغیراس کے کفال ن سے سمنیر کہنے۔ ڈو کر بور کی طرف متن ا، نے اس ظرفقہ رآفرین کی اور اُس کو خود اختیار کیا اور اطاف میں وہ ا مند امیر ملطان کے سانتہ رہے اور اُس کو احمد آبا دیس ہے آ کیے جنگیز خال<sup>ا</sup> سرور وخوشحال ہوکرمئو ہیں آیا۔ دوسرے ر ورصیاح کو الغ فان جنہا إورجشي منطفرتياه كوميكر سربورا ورمعمور آبادكي طرف يطيح يسح كرجينكيزخال احآربا د میں آگیا اور اعماد خاں کی حوبلی میں اُترا۔ شیرخاں فولادی کونواجی قصبہ کری میں خیر بنی توجیکہ خاں کو بیغام بیجا کہ یہ تمام ولایت اعماد خاں کوسلطان کے خرج کے لئے دی کئی تهی ما لفع تنها اُس مُرتشرت ہونا آئین مروت وفقت سے دورہے بیں خود بہت بعیت کے ساتنداحد آباد کی طرف مرت دجہ ہوں حیکنر خاں نے دمکہ کہ اس وقت م سے تنگونا مناسب منیں ہے اس لئے اُس نے قرار دیا کہ آپ سابرہتی ہے اِس طرف مرخاں کے تعلق میں ملک رہے اس سبب سے احمد آباد کے بعض بورے تمل عمان یو و خاں بور کے شیرناں ہے متعلق رہے جیکیز خاں مزراوں کی نیکوخدتی کے سبب ان کی ٹریءزت و حرمت کرماتها بیمان محد شاہ ولدمیراں مبارک شاہ فتح اول میں ا تہاملکت کچات کو با دشاہ ہے فالی پایا امرا کی مخالفت ومنازعت کو ٹری نعمت سمجااس للکت کی نیخنت حرکت کی احمد آبا د کے باہرا گیا جنگنرخاں مرزایوں کو ساتبہ لیکر*دیگا* سے شہر سے بامرآ ما جنگ کے بعدمیراں محد نساہ نے شکت پالی رسیان و بے ساما سرکو ہاگا ، یہ فج مرزاؤں کے حس ترد دہے حاصل ہونی تی جنگز خاں نے اُن کی دلو 🕃 موراورآبا در کنے سرکار ہرو چ میں اُن کی جاگیر میں دیدے اور ساز وسامان کرنے لئے جاگیرس مبحد ما جب پیرمزدا اپنی جاگیرس آئے تواو ماش اور دافغہ طلب اُن کے گ جع مودے اور شرف الدیر جسین مزراکہ خواجہ عبد البدا حرار کی اول دیس اور ہایوں باد شا ما شنشاہ اکبرسے روگرداں ہو کرمزداؤں سے آن ملا ۔ان مرزاؤں کے جرح کوجا کرگی کا نفایت بیس کرتی متی و دهیگیرفال کی ہے اتبازت بعض او محلل رمتصرف ہوئے ۔جب

بزخاں کو یہ خبر موری توانس نے تین چار ہزا <sup>عیب</sup>تی اوریا نیج حیہ ہزار کجراتی مز*را* وُں کے سر مزداؤں نے جنگہ خاں کے کشکر کوشکت دی اوراُن کا ایک حصیل کیا اور تعاقب باحبشیوں اور کجواتیوں میں سے جولوگ اُن کے ساتنہ آئے اُن میں سے خرد سالجی بیٹو کو اپنی خدمت کے لئے رکھا اور جوریش دارتھے اُن کی ناک میں تیبر ڈالا ہاتھوں کو میٹھے رہانہ پاکادِ ک کے گیرے اُن کے مگلے میں ڈانے عرض بڑی اہانت کرکے اُن کی جان لی۔ جب یہ حالآم پو كامزدا وُں نے كيا تووہ جانتے تھے كھيكيز خاں خوداُں پرجيرُہ كرآئيگا بالضرور علاج واقعييش از وقوع باید کرد ابهی حنگیز خاں اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا کہ مرزاؤں نے بریان یورکی طرف رخ کیا ا وروہاں دست اندازی کرکے مالوہ کے ان کے باقی حالات شنشاہ اکبرکی ارمخ میں برطہور ا لغ خاں وجھارخاں نے مظفرتنا ہ کو لیجا کر ڈو مگر بورمیں اعماد خاں کے حوالہ کیا۔ بعد جندروز کے أنهوں نے اپنی سیاہ کا خرج اعماد خاں سے طلب کیا اُس نے اُن کوجواب دیا کہ میری جاگر کا ظال ب پرظ ہرسے کہ وہ کس مقدار کا ہے اور ہرسال کیا خرج ہوتا ہے ۔ سوائے اس کے یہ شهرنهس ہے کہ آ دمیوں سے قرض کیکر دیا جائے اس سبب سے الغ خاں عبثی ا ورا ور ا مراد نے اِعْماد خاں سے آزار پایا جنگیز خال کوجب اس یرعلم ہوا توان امرا دمیں سے ہرایک کوخطوط اسما لکے اوراپنے پاس بلایا وہ احمد آبا دمیں اُس سے جاملے۔الغ خاں وجھارخاں نے کہا کرسب جانتے ہیں کہ ہم سب سلطان کے فانزاد غلام ہیں۔ اگر سم میں سے کسی کود وات مل جا ہے تو نسببت میں اُصلاتفاوت نہیں ہے۔ ملاقات میں اس کمی رعایت کرنی جائے۔جب ہم ملاقات کو آئیں تو دربان ہم کو روکیں نہیں ۔ چنگیز خاں نے اُسے قبول کیا شہر میں ا مراد کو ہمراہ لے کر فالی منازل میں خود او تروایا ۔ بعد ایک مدت کے ایک دن جاسوس نے آن کرا بغ خاں سے کہا کہ چنگیز خاں کا ارا دہ ہے کہ تجھے اور ججارخاں کو قتل کرڈا ہے اس کے یہ قرار دیا ہے کہ صبح تم کومیدان چو گان میں بلانے گا اور قبل کر ڈالے گا۔ یہ وہ کہدہی رہا تھا کہ حیکیز خاں کے آدمی نے یہ پنجام دیا کہ کل میں چو گان بازی کو جاؤں گا ۔ جبح تم بھی آنا۔ الغ خاں اور امیرون نے آبس میں صلاح منسورہ کرکے

شمرایا که کل چو گاں بازی میں حینگیز خاں ہی کا کام تمام کرنا چاہیے۔ جنا پنجہ د و چو گاں ما زی میں الخ فاں نے چنگنز فاں کا سر نلوار سے بھٹا سا اوڑا دیا۔ پیرسر اعماد الملك كوخط لكهدكر احد آباد مين بلاما - وه چندروز بعدسلطان مظفركو سمراه احد آبا دمیں آیا اوراینی منزل میں او ترا۔ اِس عرصہ میں مخریہ خبر لائے کہ مالوہ سی مرزا وُں نے فرارکیا۔ اورجب حیکیز خاں کے کشتہ ہونے کی خرسن آو و ہوتر ہور ، و ہروج پر متوجہ ہوئے تاکہ اس صوبہ پرمتصرف ہوں ختیارا والغ خاں نے اعماد خاں سے کہا کہ ولایت بہروج بے صاحب ہے اور کہتے ہوگہ مرزا وُں نے اس طرف توجہ کی ہے ہمتر ہیں ہے کہ سب امراجمعت کرکے ہمروج رمتوجه ہوں اور اُس پرمتصرف ہوں اوراس ارادہ میں تا خِرنہ کریں۔آگر ہوج مرزاؤں کے تصرف میں آگی توہیت نون جگر منیا ٹرنگا تو یہ ملک اُن کے تصرف بحلے گا۔ عرض آیس میں مشورہ ہو کریہ قراریا یا کو کل لشکر کے تین توب ہوں اول الغ خاں حبثیوں کو ساہتہ لے کر ایک منزل آگے جائے گا اور حب پلس منزل سے کوچ کریں تواعماد خاں واختیار الملک اور اور امراکہ توپ دوم ہے منزل اول میں آئین اورجب توپ ٹانی اس منزل سے کوچ کرے تو توپ سومجس میں شیرخاں اورا درامراہی اول منزل جائے سا دات خاں نجاری اپنی جگہ رئے۔ جب یه امرطے ہوگیا تو الغ خاں وجہار خاں وسیف الملکہ میں آئے اعماد خاں کو ایسا وہم ہوا کہ اُس نے شہرت باہر حاکر فنح عزیمیت کی الغرا ور اس کے یاروں نے اُس کی اس حرکت کوظرافت پرحاکیا ور آیس میں کہنے۔ بھے اُس کے وشمن چنگیز خاں حبثی کو مارڈا لا اور وہ ہم سے نفاق رکھا۔ صلاح یہ ہے کہ اس کی ولایت کو آیس میں تقییم کرکے متصرف ہوں اس قرار دادم ت مصمم کرکے پرگنه کمنبایت و پرگنه پلا و اور بعض اور پرگنات پر متفرون ہوئے لِهُ وَاللَّهِ عَلَى وه قلعه چنيا نير و قلعه ښدر سورت اور اورموا صنع پرتر صوب ہو

رستم خاں کہ قلعہ ہروج میں متحصن تعا اُس نے مزراؤں ت جنگ کی آخر کو امان مانگ کر قلعاً أن كوسيرد كيا يونكم ساي ب جاكر كجرات شهرس بامرآن كرا لغ خارت ط سے اس کے الغ فال نے جہار فال ہے کما کہ اعماد فال کے پرگنات میں ہے ایک پرگنگی جاگر میں دیدو جہار غاں نے کہا کہ جو جاگیر اس جماعت کو دو مجھے دو کہ اس کروہ سے جں بات کے تم متو قع ہو وہ مجہدے طہور میں آ ہے ۔ ان باتوں باتوں میں الغ غان جبجار خاں میں رخبن ہوگئی۔ اعماد خاں کی مٹی آئی اُس کے بجار خاں کو مکرو فریب سے وُنفِيةَ كُرِيكَ احمد آباد ميں نافي اور الغ خار كو تنبيرخاں فولادي ہے ملنے ديا - ان جمكُرُوں میں منطفر شاہ احد آباد ہے بھاگ کرغیاٹ یور میں سرکھ کے قریب الغ خاں کے دائی میں آئے۔الغ فاں بغیراس ہے ملے نمیر فاں مارا گیا اور آس سے کہا کہ شاہ منطفر بغیر اُس کے کہ مجھے پہلے سے اطلاع وی ہو میری منزل میں آگیاہے میں ابھی مک اُس سے نیس ملا ہوں۔ شیر فاں فولادی نے کہاکہ مها*ں عزیز ہوتا ہے تم ج*اؤ اور حقوق خدمتگاری بجالاؤ على الصباح عما و غان كاخط شيرخان فولادي ماس آيا كم شاه محمود شاه مالث كا فرزند شاہ منطفرنہ تها اس واسطے اس کو خارج کرکے میں نے مرزاؤں کوطلب کیا ی که اُن کوباد شاه بنا کرملک کجرات اُن کو حواله کروں شیرفاں اس خطا کو پڑ کہرسید حامیاں | گیا اور اُس سے پوجہا کہ جلوس کے وقت اعمّاد خاں نے منطفر شاہ کی بات کیا کہا تہا توطیع اور اور سادات نے کما کہ اعماد خاں نے قرآن اُٹھاکراور قسم کھاکر کہا تما کہ پیطفل سلطا محمود شاہ مالٹ کا بٹیا ہے اب اُس نے یہ بات عدا و ت سے کئبی ہے تو الغ خاں کی منزل ہیں شیر غاں گیا اور کمان یا ہتہ میں نے کراس طور سے کہ نوکر اپنے صاحب کی ملازمت کرتاب وره سلطان مظفر کی الزمت کمرلمب ته موا ۱ وز الغ فال بعثى كى منزل سے ملطالح سوار كرا كے اپنى منزل ميں لاما اور أبن كى فدمت گذاری میں قیام کیا - اعماد فال نے مرزاؤں کو مدود بروج سے احمدآباد میں بلایا وہ یا پنج چمہ ہزار سواروں کے سابتہ احد آباد میں آئے مرد وز مرزاؤں کی

الرخ لح

سپاہیں سے ایک جاعت اور اختیار الملک کے سپاہی جشیوں سے جنگ کرنے کے لئے جاتے ۔ رفتہ رفتہ مخالفت ومنازعت کاطول اتنا کھچا کہ اعتما وخاں نے ابک عرضہ است شہنشاہ الکر کو بہجراو سکو گرات کی فتح کی ترغیت دی ہے ہیں۔ انفاق بنے ہم ہم ہم شہنشاہ الکر بہج کراو سکو گرات کی فتح کی ترغیت دی ہے ہیں۔ انفاق بنے ہم ہم رفتا ہے ۔ وی کی ناگوریں تشریب لایا تھا ۔ اوس نے بسر محمد خاں کو کہ خان کلان مشہور تھا ہے ۔ وہ ہم کی فقے کے لئے ہے جاتے ہے نرخی ہوا تو وہ شکر کا ہم بیر محمد خان کی طرات کی عرائی ہوا تو وہ شکر کا ہم بیر محمد خان کی طراف منوجہ ہوا ۔ اس وقت خوا مین گرات کی عرائی آئیں۔ یہاں اکبر نے گرات کی عرائی کے جو سے بنہ گلے ہے ہم کہ میں اپنے محل میر مذکور ہے سے ہم ہم ہم ہم کہ میں اسلامات منطقر ش ہوئی فقط شنہ نشاہ اکبر کی ممالک محروسہ میں گرات و افل ہوئی ۔ ایا م سلطنت منطقر ش ہ تا ہنگام شنزل سراسال جند ما محقی فقط



| تاریخ نالوه                                                                                                                                   | 79.                                                                      |                       | مِنْدُورُاجًا وُنَكَى فِهِرِت |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| مندوراؤل کی فہت                                                                                                                               |                                                                          |                       |                               |  |  |
| بلاد مالوہ ایک دسینے ملکت کاس دیاری ہندوؤں کے عدمی بڑے بڑے نا می رام                                                                          |                                                                          |                       |                               |  |  |
| كُذِرِ بِيَ إِنَا عِلْوَى فَهِرِتُ فِي لِي مِنْ تَعْمَى مِالَّى بِي يَعِفَنْ مُورِا عِالُو بِكَا مِنا بِي مُخْفِرِ حِالَ بِي بِحَرِير كما بي- |                                                                          |                       |                               |  |  |
| المتسطنت                                                                                                                                      | نام فرال روا                                                             | مدت سلطنت             | ا م فرنال روا                 |  |  |
| ULI                                                                                                                                           | (٣) مالياهن                                                              | JL1                   | (۱) دعن في                    |  |  |
| ULI                                                                                                                                           | د به ) نریاحن                                                            | وهمال عده ورسروز      | ۲۱)جیت چند                    |  |  |
| الدان                                                                                                                                         | ره) يران                                                                 |                       |                               |  |  |
| یا بخراجه الله ایک با بیک بعد مثیا اور انکی مدن سلطنت در مرسال ماه سروزر                                                                      |                                                                          |                       |                               |  |  |
| JL I                                                                                                                                          | (۱۰)چرکوٹ                                                                | به مال عاه مورور      | (۱) آوت پنوار                 |  |  |
| ULAY                                                                                                                                          |                                                                          | وسال ۵ ماه - مروز     | (۱) برمبراج                   |  |  |
| JL 1                                                                                                                                          | (١٢) چندرال از قوم (١١)                                                  | رادع.                 | (مو) آوت برمه<br>زير          |  |  |
| ULL                                                                                                                                           | (۱۱۱) مهندریال                                                           | رالم.                 | (م )سدېروسنگه                 |  |  |
| ايك مال ايك وز                                                                                                                                | دام ا) كرم خيد ازقوم دسرا                                                | UL1                   | (۵) ہمرت                      |  |  |
| المال                                                                                                                                         | (۱۵) یخند                                                                | ۵سال                  | (۹) گذہرب                     |  |  |
| *                                                                                                                                             |                                                                          | ١٠٠سال ٢٥ ماه - سوروز | 1 2 2                         |  |  |
| اسال ال                                                                                                                                       | C # (16)                                                                 | به ممال سواه ۱۰۰ روز  | ۱۸) چندرسین ارقوم ( ۱ )<br>را |  |  |
| اسال ۱ روز                                                                                                                                    |                                                                          |                       | (٩) کھرک سین                  |  |  |
| 120                                                                                                                                           | بینوار کی قوم میں سے مرارا جائوں نے ۱۰۶۰ سال ۱۱۱ ماہ ماروزراغ کیا۔ خطابہ |                       |                               |  |  |

| هذوراجاوکی فهرت                                        | 791                                                    |            | يانخ مالوه                              |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--|--|
| يرت سلطنت                                              | نام فرمال روا                                          | بدت سلطنت  | نام فرمال دوا                           |  |  |
| ULO                                                    | (٤) ريخ يمل از قوم (١)                                 | ULO        | (١) جيت پال تو نور                      |  |  |
| مال ا                                                  | د مى رائے سى بال                                       | ULO        | (۲)رانار وازقور ۱)                      |  |  |
| · ULS                                                  | (٩)رك كرت بال                                          | المال مروز | 9.11/17)                                |  |  |
| JL4.                                                   | روريرك نيك يال                                         | ٠٠ سال     | (۲)رانیایو                              |  |  |
| ريسال ا                                                | د ۱۱) كنوريال                                          | . سرسال    | (۵)جندراز قوم ( ۱۹)                     |  |  |
|                                                        |                                                        | مال        | (۲) رانا بھاور                          |  |  |
|                                                        | توم تونوری سے گیارہ را جا وُل نے ۱۸۱ سال ۴ روزراج کیا۔ |            |                                         |  |  |
| UL1.                                                   | د ۱) بملديو                                            | UL.        | (١) راه عگد به چویان                    |  |  |
| الا                                                    | ر ۸) ما یک ویو                                         | · ULI.     | (۲) عَلِمَاتُهُ مِرادرزاده (۱)          |  |  |
| المال                                                  | د ۹) كبرت د بو                                         | ULID       | ۱۳) بروبو                               |  |  |
| ULFI                                                   | د٠١) تيمورااز قوم د ٩)                                 | UAL LUNARY | (۴) باسديو                              |  |  |
| ا ال                                                   | (۱۱۱) مالديو                                           | ksfreepk   | (۵) بسری ویو                            |  |  |
|                                                        |                                                        | ULIA       | (١٠) وبرم ويو                           |  |  |
| چونان کی فوم میں سے ۱۱ را جا کوں نے ۱۸۰۰ سال سلطنت کی۔ |                                                        |            |                                         |  |  |
| dur.                                                   | دد) برحيد                                              |            | د ۱) شیخ شاه                            |  |  |
| ر سال                                                  | (۱) کیرت چند                                           | ULr.       | ۱۲) وبرم راج سود                        |  |  |
| ULIP                                                   | د ۱۸ اگرسین                                            | Ump.       | د ۴)علا إلدين بسرشخ شأه                 |  |  |
| المال المال                                            | (٩) سورج نند                                           | ا سال      | د ۲ م کال الدین                         |  |  |
| المال                                                  | ۱۰۱) بترسین                                            | Ulur.      | (۵)جيت بال چوان                         |  |  |
| دس فرما نروا بوں نے و ۱۹ سال سلطنت کی۔                 |                                                        |            |                                         |  |  |
| ا المال المديم                                         | ده)بیریال                                              | ا بوسال    | ارا) ملال الدين<br>شكش pdfbooksfree.pk. |  |  |



اا باد شاہوں نے وہما سال م ماہ ہم روزفر ما نروانی کی ۔

کتے میں کرسنہ بجری سے و و مزار سو ۵ ۵ سال ۵ ما ۵- عدر وزیدلے ایک یاضت گر نے آنشکدہ روش کیا اورخدا کی پرستنش کی ۔نفس کہ ہزاروں طرح کے فتنے ہر ہا کر انا ہے اسکی گذارش پروہ بٹری ہمت کرنا۔ بہت آدمی سعا دیکے تلاش کرنے والے اس کے گر دیمج ہوئے وہ اپنے گھلانے ہیں گرم روتھے اس عرصہ ہیں گروہ بووھ کی جان کو ورو ہوا اورا وکھو ل سے عا کم وقت سے زیاد کی کہ اس آتشکدہ میں ہزاروں جانبیں سیلاب آتش میں جاتی ہیں بیہتر ہوگاکہ برہم نوں کی مت کا نامشس کیا جا وے اور جا نداری میں جہا ٹیا نی کی جائے۔عاکم نے اون کی گذارش کومان لیا ۔ اور آومیوں کواس سے کا م و ناکام روک ویا ۔ سوختگا ن التشريفس جاره سازي كى تذبير من كله ايك زبر وست ك طلب كا رمو الحكه وه بوده والول کوزیرکرے اور برہمول کے مذہب کورواج وے غدا تعالے نے اس دیرین افسرده آتشکده سے ایک آدم بیکریدا کی ہیں۔ میرفر ہ ای<mark>ز وی تفا اور ہاتف می</mark>ں تمشیر آبدار تنی ۔ تھوڑے و نول میں فر ما نروا موگیا اور آبین بریمن کوا زمرنورولے وبادا) دھن جی اس کا نام فقا اوس نے دکھن سے آن کر مالوہ کو نخت گاہ بنا با سبت و نو ب جیا بایخویل میں دہ ) پنراج کے کوئی بٹیا نہ تھا بزرگوں نے د ۱ ) آ د ت بنوار کو جائشین کیا اس طرح اس توم کی مرزیا نی کاآ غاز موا ممرنه کی جان را انی میں گئی توگٹ مرب کور جب بنایا کہتے ہیں کہ یہ وہی ہمرتہ ہے کہ ص کو دا دارہے ہال نے پیکر گیڈ سرب میں ویو ناکا او آر بنا یا اور پیمراس کو فالب انسانی نبیا یا اور اس نام سے وہ شہرہ آفاق ہوااور دا دو دُشِّ سے

ائسے عالم کو آبا و کیا اسکا بٹیار، ) بر اجیت موا چنے بزرگوں کا نام روش کیا اور بہت ملک فنح کیا ۔ ہندواسکی جلوس کی تاریخ سے سمبت کا آغا زکرتے ہیں۔ اور عجیب عجیب سائیں اس کی بناتے ہیں۔ واقعت نفا سا وہ ولوں کو وامیں پھنسانا

جانتاها د ۱۶) چ در پال نے سلطنت کا والا پایہ پایا اورسامے مہند وستان کواپنے ¦ ہیں لایا ( ۱۵) بیجے ندنشکار دوست تھا ایک درخت کے نزدیک اوسکوایک لاکا جبکو ابھی ماں نے جناتھا

www.pdfbooksfree.pk کش

ل گیا-اوسنے اوسکومتنی بنایا (۱۰) منج نام رکھا جب اُس کا وقت ناگریز آیا تواس کا سکا بٹیا بھوج خروسال نفیا اوسکا مبانشین منج کوکر دیا ۔ دکھن کی لڑا لئمیں اوسکی عان گئی۔ سلم کی بیں محبوح اور بگ آرا ہوا اور مہت ملک فتح کے اور دادو دش ہے ورگارآبا دیا علم کی فدِر بٹر ہا تی - بینڈ توں کی رونق کا بازارگرم ہوا آنہیں کوسب پیٹلیپ موا۔ یا کچے سو نیک مرد حکمت شناس اس کی سبھایں و ویا کا چر طار کہتے ہے ۔ ان سب میں سرآندیررج نفا ووم دمین پال اونہوں نے بڑے ولا ویزسخن علیم میں اور حقیقت جو بوں کے لئے وانا لی کا ارمغاں چھوڑ اسے جب بھوج پیدا ہوا توجوتشیوں نے بڑی غلطی کی یا لوگوں کو اوسکی حمٰ ک گری بتانے میں بول ہونی - بوتشیوں نے جمع موکر مولو د کومنوس نبلایا - اوس کے غمخوارکو اگزندجانی کا خون ولایا جان و پرتنی کے سبب ہے اس نوباوہ افیال کوخاکتان بکیسی اور زمین ناشناسانی میں ڈالا۔ او سنے پہیں دست امکان کی وساطت بغیریر ورسٹس یا لی بر رہے نے جواس زیانہ ہیں وائش منشوں میں شار <mark>کیا جاتا تھا اوس نے بھوج کا زالچیط لع بہت</mark> غور کرکے لکھا ۔ اسکی بزرگ فرما نروا کی ۔ اورورازی عمر کی نویدسنا کی ۔ اس حنم نیرے کوراجہ کی رہ گذرمی والدیا ۔ اس کے پڑے ہے مہر مدری جوٹس میں آلی ۔ اوس نے این انجن کے اینداز سے پوچھا کر خلطی کہاں ہو لی جب وہ علوم موگی تو وہ خود فرت رسو کر بیٹے کو انتشالا یا کتے ہیں کرجب بھوج آٹے سال کا ہوا تواس کے گئا ہ کی جان کے دریے منج بہوا اوس بے ا پیغراز دارون کوح الدکیا که پوششسیده اسکونمیستی سرا کوروانه کریں جان کر ایو ل کواوس پر رهم آیا اورا وسکوچھیا یا ۔ بھون نے رخصنکے وقت ایک نوشتہ منج کو دیا جسکے مضموں کا غلامہ یہ تفاکہ کیونکرآونی زاد اپنی طبیعت کی تیرگی سے نزو کے نورسے دور موجا ناہے کرسگیا ہوں کے خون ے اپنے باتھ آلودہ کر تاہے کو لی فرما نروا ملک مال کو اپنے ساتھ نہیں ہے جاسکتا أنياميرے مارنے سے توبسم اب كەنىرى دولت جا ويد موجائىگى اورتحب كوگزندنىيں سنچے كى

جيد را جرفي يامدننا توننا و تواب غفلت سے بيدار موا ا فراسينے فعل سے جا مكاه ہوك الله فرا نبروارول نے اس میں آ ٹاردائتی ویکیے تو مرگذشت کو نبلا دیا۔ راجہ نے سجدہ شکراواکیا

ا ور بھوج کی بزرگ داشت کی ا دراین جائشین کے لئے نامزد کیا حب بھوج کے بیٹے ( ۸ ) جے چند کی فرما نروا ٹی کا زما مذختم ہوا اور قوم پنوار میں کو بی تا حداری کے لالیت ندریا۔ جبیت تو لورکه زمیندا رول میں نظامرزبان نیا یا - اور نیزگی تقدیبے فرمال روا تی اس فاندان کے حقیمی آئی جب کنوریال کی باری موکی نوگروه چونان کے سربر بنسسرسلطانت گذاری رکھاگیا دان مالد یوکی فرماں دی کے زمانہ میں غزنیں ہے شیخ شاہ آیا اور مالوہ لے لیا اورایک مدت دراز تک جیا۔ جیب اسکی عراوری مونی توا دس کا بٹیا علاء الدین خروسال تھا اس کا وزير ١٠) وبرم راج سود اسكا چانشين موا جيب علاء الدين برِّاسوا نووه لرَّا اور مَا سياسي وزبر کو مارا جیت پال جومانک و بوجومان کی نسل سے نشا وہ کمال الدین کا نوکر مقالہ اُستے بدگوہری اور زئیتی سے اپنے فدا وند کی جان گزان کی اور سودسندی کے جیال سے زیان جا دیدخرمدا - پترسین کے راج کی نوت آگی <mark>توایک</mark> افغان سے چند بدوات لینے یا در بنائے اورفرصن پاکرا چه کوشکارس مار ڈالا <del>-ا دراینا لفنب حبلال الدین رکبا -پرسین</del> نے اپنے بیٹے کرگ سین کی شا وی کا مرو کے ٹا ندان میں کی گئی ۔ یماں کے راجہ نے نیک فدئن كيسب سے اوس كواينا ولى عهدكيا تقا حب وه مركيا نؤكرك سين مندآرا موا کین توزی کے سب سے لشکر مالوہ میں ہے گیا۔ نبرو تکا میں عالم شاہ کی موت آئی ( A) سُنُت سُنگ کے زمانہ میں بہا ورشاہ ایک فرمان وہ دکہن سے آیا۔ گرا سکاط مارزندگی بول لیٹا له وه د بي بي الشكرك كي ا ورسلطان شهاب الدين سے لرا اور گرفتار بيوا برائيم مين سلطين د بی بیں سے اول سلطان غیاف الدین نے ملک ما لوہ فق کیا بہا ویشیئریں سلطان محدّ بن مرزاتنا تك باوشابان د مى كے تعرف بير را- ولاور فال غورى جس كا صلى نا محسين ہے سلطان شہاب الدین غوری کی ا ولا ذہب سے تہا۔ وہ سلطان محدّ کی طرف سے اس ملک میں حکومت کوتا نہاا دیکے مزنے کے بعدوہ خود سر ہوگیا۔ اوس کے بعد گیارہ فرماں روایوں نے <mark>او دا</mark>۔ کہ آرا والديهال حكومت كى -اس مدت يس كي ونول بها درا و اوربها يول يا وسشاه مالوه کی حکومت پر فائز سوئے کہتے ہیں کہ محکرشا ہ بن فیروزشا ہ جب فرار موا تھا نوحیں جا مونلے

یشکش www.pdfbooksfree.pk

اس عال بیں اوسکی ہمرائی کی تھی اور حق و فا اسکا ا دا کیا تہا ۔ او سنے اپنے باوٹناہ ہونے پر امیں سے ہرایک وی کے حق میں رعایت کی چنانچے خواجہ مردر کوخوا جہر جہاں کا خطاب ویکر وزبر کل کیا ۔ ظفر خاں بن وجمیہ الملک کو حاکم گجرات اورخصر خاں کو حاکم منتان اور ولا ورخاں بکو حاکم مالو ہ مقرر کیا ۔ آخر الامریہ چار دں آدمی شاہی کے مرتبہ پر پہنچے ۔

ولا ورخال عورى كا ذكر

خصيمين ولا ورخال مالوه بي آيا اورايني رامے صالب كى قوت اور بارف شجاعت ملک اوه کا انتظام کیا مے مثم وخدم کوفراہم کیا اوراس ملک کی اطراب میں جولوگ غلیہ ر کہنے نبے اونکومغلوب کیا ہےجب سلطان محمد کا انتقال ہوا اور دہلی کی سلطنت پراگندہ ہوئی او ہند رستنان میں ملوک طوالف کا خبور موا نو اوس نے والی دملی کی اطاعت سے سز کالا اور استفلّال کا دعویٰ کیا اور آواب ملک اری کو یا وشا ہوں کے طور میر خت بیار کیا ۔ اینا خطیہ يرسوايا اوركر حلايا - مدتول كامياب راب اوسكونوق تهاكرمنة وكو وارالملك بالے اسك بھی تھی اسمیں عمارتیں بنوانا کرانے میں ناھرالدین محمود یا دشاہ دملی صاحبقراں سے بھاگ *کر* گرات گیا اور وہاں سے مالوہ بن آیا تو وہارمیں ولاور خال نے اوسکی طِری خاطرواری کی تمام نقود وجوا ہرسلطان کے روبرولا یا اور کہا کہ بیسب حصند کے ہیں بندہ آپ کا غلام اور جمیع میرے ال حرم آپ کی کنیزی ہیں ۔ناحرالدین محمود نے بعدر مایحیّاج سے لیا باقی کو والیس کیا يا دشاه محمود كوامراء وبلى في يلايا تووه محتث مي ولاورخان سے رخصت موا - الب خال اسکے بیٹے کو با دنتا ہ محود کی اس قدر خاطر داری پسند نہ تھی اسکئے وہ منڈو چلا گیا تہا۔ جب یا دشاہ چلاگیا تو وہ باپ یاس آگیا۔اس نین برس کےعرصمیں منڈو میں لیے خال سے ایک حصار نهایش تنگر سنگ اور کج سے نعمیر کرا پاشٹ نمیں ولا ورخاں نے و دبیت حیات سیرد کی ۔بعض کتا بوں مٰب کہاہے کہ الب خاں نے اوسکو زہر دلوا یا تہا ایا محکومت اسکے ٧٠ سال نفح تنيي مدت سلطنت عارسال كيمه زالدهي -ذكرسلطنت سلطان ببوشنگ بن ولا ورخا ل

با کے مرفے کے بعدالی خالے حکومت الو محا عَلَم لبند کیا ۔ اور اپنے تین لطان ہوشگ مقت ا مراا وریزرگول نے اُس سے بیعت کی اورا وسکی اطاعت قبول کی۔ لین ایمی مہات بلطنت ماس و دلتنے انتحکام نہیں یا یا تنا کہ مخبروں نے خبردی کہ شا ، مطفرگجیسرا تی کو یہ خبر يبوني كرالي خال في الي ولاورخال كو ونيا كے لائح سے زمروبديا اور خود با وشاه بن مبیما به ملطان مبوشنگ اینا لقب رکها -اس سبب سے که دلاورخاں غوری اورشا م مظفر گجرا تی میں بھا کئے چارا تھا ۔سلطان مظفر لشکرلے کر اس طرف متوجہ ہوا۔ اورسلطان ہوشنگ بھی جنگ کے آہنگ سے قلعہ دیارسے برآ مدسوائن بھی میں طرفین سے صفیں آرا ستہ ہوئیں گھمیان لڑائی ہوئی ۔ سلطان مظفرزخمی ہوا۔ سلطان ہوشٹنگ گھوڑے سے گرا ۔ گر آسیر بھی وونوں میں سے کوئی تمزاز ل نہیں مواکد اڑا نی سے بانف، اوشا تا - مگر آخر کو سلطان منطفر کو فتح وظفر ہو لئ ۔ ہوشنگ مقید ہوا۔ مرکلوں کے حوالہ ہوا سلطان مظفرنے اپنے بمانیٰ خان عظم نفرت خاں کو فلعہ و یارس حاکم بنا یا ۔ <mark>سیا ہ بالو</mark>ہ کو اینامطبع کیا ۔ اور مجرات کو چلاگیا۔ نفرت فان ناکردہ کارنتا۔ رعا باکے مقد ورسے زیا وہ محصول ما بھا اور بدسلو کی ا ختیار کی ۔ پہلے اس سے کہ سلطان مظفر گجرات ہیں پہوشتے ۔ نشکر ما لو ہ نے نفرت خال کو دیا خا سے یا ہز کال دیا۔ اس سبسے کہ نفرت فال نے اس ناخیدیں توقف کیا تھا ولایت الوسے باہر نہیں جانا کھا اسکا نغاقب مبوا۔ اور اوسکے بیں ماندوں کو آزار بہوئیا یا۔ شاہ منطفر کے خوت کے مارے نفرت خال نے فلعدمنڈ وہیں ا فامت اختیار کی ۔ اور او بہول نے سلطاً ن ہوٹنگ کے چیا کے بیٹے موسیٰ کو سردار بنالیا -اس خرکے آنے کے بعد سلطان ہوٹنگ نے عرافیذاین فلم سے لکھ کرسلطان کی خدمت میں ہجوا باجس کا مقمون بدنھا کہ خدا وند جہال فقركے باب ورج الى عكبه بن آب سے الل عرض في بعض يا نيس ميرى طرف سے لگادى ہیں خداخیب جانتاہے کہ وہ خلات واقعہ میں۔ اِن ایام میں مُسسنا گیا کہ امرار الوہ سے خان اعظم کی نسبت لے اعتدالی کی ہے۔ مولی کوسید وار نبایا ہے ۔ ولایت مالوہ پروہ منفرت مونے ہیں ۔ اور استقلال کا دم بہرتے ہیں۔ اگر فقیر کوقی دسے محال کراحسان کی

نانخ الوه

سلطان بينسك

قیدیں و الیں تو مکن ہے کہ یہ ملک لم تغریب آجائے ،سلطان نے ایک سال کے بعد جوشنگ کو قیدسے کال کرائی سے عبدلیا اورب سامان سرانجام کرکے سرائیں ہیں اوسکوروا نیکیاا واُحرشا کوا دیکی کمک کے لئے روا نہ کیا ۔احرّ شاہ نے د ٹارا ورا دیکے نواح کو تعرف میں لاکر ہوکشنگ کو تهوٰین کمیا ۱ ورخو د مراجعت کی سلطان ہو تُنگ کچے د نول د نارمیں تہب را ۔جب غا صرخبلو کی جاعت اس یا س جمع مولیٰ توا وسنے قلحہ منڈ وسے بھی امرا رکوان کی استفالت کرکے بلا یا گروہ اس سبب نه اسکے کرسارے الی وعبال او کے قلعہ منڈویں تبے۔ سلطان ہوسٹنگ قصبُہ د ہارے قصبہ نشہ وہیں گیا ۔ اوس کا محاصرہ کیا ۔ ہرروز اوس کے آدی مجروح ہوتے اور کچھ كام نه بنا - اسوا سط سلطان بوشك كى صلاح بربولى كد وسط ولابت مي جارقيام كرے اور قصبوں اور پر گنوں میں اپنے آدمی ہیجکر متھرت ہواس درمیان میں ملک منبیث نے کہ سلطان بوشنگ كا پھونچى زا دىجالى تھا - ملك خضرع ت ميا ل آغاسے مشور ، كيا كه اگر جد مولی خاں شاکستہ جوان ہے اور ہمارے امول کا بیٹا ہے لیکن سلطان ہوسٹ نگ مردانگی اور فرزانگی اوردانشوری اور بردباری میں سب پر سبقت کے گیا ہے اور پر ملکت ارٹا اور اکتسا یا اوسکو پینی ہے اور سوار اسکے استے لوگئین میں مبری ماکی گو دمیں پرورش یا ٹی ہے صلاح ببہ بے کو عنان ملکت اور فرما نروائی اوسکے اقتدار کے ماتھیں دیجائے میبال مانے اسکی رائے سے اتفاق کیا وہ فلعمنڈوسنے کلکرسلطان ہوشنگ سے ملے سلطان ہوشنگ کے فکھنے سے اپنی نیابت دینے کا وعدہ کیاجس سے وہ سرورخوشخال ہوا۔موسیٰ خال نے ما پوسس ہوکر قلمد مند و فالى كرديا ا ورخو و بالبر حلياكيا مسلطان سوشنگ ايني دارا لا درن مند ومي آنكر شهرا مل مغیث کو ملک شرت کا خطاب و با اوروزاربت ا وسکونفولین کی اورکل امور میں اینا نائب و قائم مننا م کیا۔

ہ جب و قام میں ہے۔ سرائی۔ شاہ منطفر نے رملت کی را حرُشا ہ بن مخدشا ہ بن منطفرشاہ کو شاہی ملی ۔ ہورشگ نے عقوق ترمیت منطفرشا ہی کوا ورا عانت احمدشاہی کو بالائے طاق رکھا ۔ کینہ ویرمینہ نے ا دسکو

عوی ترقیعی مقفرت می تواود مات احدت می تو با لات ماب رها و بید ویر پیرست و به سپرآماده کمیا که و پارگجرات مین جا کرملکت میں خلل پیدا کرے بسلطان احمد شاہ اس خیرکوننگر

شکر گراں کے ساتھ بہر و چے ہیں گیا اوسکومحا حرہ کیا ۔ فیروز خال وہیب خال سیا ہ احمد شاہی کی ہیبت وکٹرت بطوت کے خوت سے احد شاہ سے جلطے ۔سلطان میوشنگ مراحبت کرکے دیا، میں چلاآیا ۔ ابھیءق تشویر وخیالت اسکی بیشانی پیرخشک نہیں سواتھا کہ پیراعال شنینے شرع کئے۔ سائد بن اسف شنا کواخیشا ، گراتی راجه جالواره سے زنے گیا ہے اور اوس کے محاصر ہ میں لگ رہاہے ای عال میں جلوارہ کاخط استفانت کی درخواست میں آیا ا ورراجہ کے ایلمی لیے کک کے باب بیں مبالغہ صدسے زباوہ کیا۔ سلطان ہوشنگ نے مقدمات سابق کو فراموش کرکے لشک كاسا مان درست كيا اور كير كرات كي طرف چلاا دران مالك مين بيبت خرا بي محيسا في - سلطان احدَّثنا ہ بمجرو اس خیرے سُننے کے ہوشنگ کے دفع کرنے پرمتوجہ ہوا۔جب بیہ وونوں قریب ہولے ا در راجہ جا لوارہ سے کو لی مد زمیں پنجی توسلطان ہوشنگ نے بے افتیار اپنے ملک کو مراحبت کی ۱ وراس م**رت بین نصیرخا**ل فا رو تی لیسر کلال حاکم <mark>خاندلین</mark> کا قصدید تھا کیصب۔ تا ل نیرکو کہ او سکے یا چلنے اپنے چھوٹے بیٹے ملک افتحار کو دیا تھا اُس سے چین ہے۔ بہوٹنگ سے نصیرخال کمک کاطالب ہوا۔اوسنےاپنے بیٹے غزنیں فال کو بیندرہ ہزار بوار کے ساتھ اوس کی مدو کو ہیجا اس مدو کے سیب سے نصیرخاں فارو نی نے قلعہ نال نیرکوئے لیا اورحوالی سلطان اور مِن كيا مسلطان احكمتناه اونكي تا ديب كي رواينهوا - زميندا را ن گجرات خصوصًارا جرهالواره وراجه ظنرآبا وبنيا نيرورا يترنا ووت وايدرنے فرصت پاكريے وريے عرالفن سلطان ہوشنگ کی خدمت میں بیجیں کہ اول مرتبہ خدمت گزاری میں تسابل وتجابل ہوا گراس مرتب ما نسیاری یں کو کی دفیقہ فرو گذاشت نہیں ہوگا۔ اگر خباب گجرات کی طرف متوجب ہوں توجیدر سے بہیج جائیں کہ آپ کوا در آ کے لشار کواس راہ سے لے جائیں کہ ملک گجرات تک میں آ کے بینیج جانے کی خرسلطان احرشاہ کو منہ موج نکر خجالت لاحق علاوہ عداوت سابق کے عتی سلطان ہوشنگ نے نشکرتیار کر کے الم ایک بین بڑی شان وشوکت سے مہراسہ کی رافسے مجرات جانے كا اراده كيا ۔ اتفا تا انہيں اياميں سلطان بوروندر باركى حوالى ميں سلطان احرآيا ہوا غزنين خال مالوه كوليما كارنصيرخال فاردنى آسيركوگيا ميب سلطان احدشاه كوخرايونجي ك

سلطان ہوشنگ مہروسیں ہے توا وس کے فساد مٹانے کومقدم عانا ا وربیت جلد و مہرستو کی طرت متوجه موا- اور با وجود با رش کی گرنے ایلغار کرے و مہنجا جب جاسوسوں نے ہوشنگ کو ا حُدِشًا ہ کے آنے کی اطلاع و می تومضطرب مواحن زمینہ داروں نے عرالفن بہج کفت نہ وفیاد اُٹھا با نتہا اون کواپنے یاس طلب کیا جب اُن میں بوئے خیرنہ ویکھی نواُن کو ناسزا باتیں کہیں اور لعنت وملامت کی اورجس را ہ سے گیا نفا ا وسی را ہ سے گّد ی کہجا نا ہوا چلا آیا سلطان احمد شاہ نے مرور میں چندر وز لشکر کے جمع کرنے کے لئے تبام کیا ۔ ما وصفر اس کے مالوہ کی طرن متوجہ ہوا متوا ترکوچ کرکے کا لیا وہ کے نواح میں آیا۔ سلطان ہوٹ نگ جنگ کا آہنگ کرکے چد منزل آگے آیا گراو کرمنڈوکو بیاگا۔ سلطان کی سیاہ نے اس کا تعاقب قلعدمن ڈو کے دروازه تک کیا ۔ اوسکومہت غنیمت ہاننے گئی ۔ خو دظفرآ با ونعلجہ تک آیا چندروزیہاں توقف كيا -اطرات ولايت بي افواج بهي -چونكه فلعد منطونها بيت مستحكم نها تووه و لاركي طرت جلاكي ولا سے اوبین جانا چاہتا تفاکہ برسات کا کموسم آگیا۔ امراء وزر انے سلطان کوصلاح دی كر يالفعل كوات چلف ال آينده بي مفسدول كوسرا و الحرام الوه كي تسخير مي معروف موجي سلطان احدَّتًا ه گجرات بي آيا - اي سال مي فلك مجود فرزند فك مغيث كي بيك ان مين تجابت وكاروا نىكآ تأر سوتنگ في ويكيه تواوسكوممودخان كاخطاب يااورمايكي ساقة مهمات ملکی میں نٹر کیے کیا ۔جب لطان کہیں جانا تو ملک مغیث کو قلعہ میں ہیجو ڈھاتا ا ورمحہ و خال کو ہمرا و لے جاتا ۔ آخرسال میں سلطان اخرنے چاہا کہ ولایت مالو ومیں المرح کچے کرسکوں اسمیں نقصيرنه كرول يسلطان بوشنگ نے اوسكے اراد ، سے آگاہ ہوكر تحفے و بديلے بہيے ، اور صلح كا طالب ہوارسلطان احکہ نے میٹیکش لے لی اور صلح قبول کر لی بست ثمیں سلطان موشغک مرمد مرارمی قلعہ کمیرلہ پراشکرے گیا۔ بہاں کے عاکم نرسنگہ رائے نے بچاس مزار میاشیا ورسوار کرط ك كئيسيج سخت الله في كيور الطان بوشك في في ال - زسك رائ في شكنت يا في ملطان نے قلعہ سارنگ گڈ کوکہ بزنگ رائے سے تعلق رکتنا تبا احاط کیا اور فقوح کیا خزاندوم کا می لئے قلعہ کمیرانس زنگ رائے کا بیٹے نتاا وسکو طبع و باج گزار کیا ا ورخو ڈسٹرومیں مملا آیا

سلطان بنوسك

الح مالوه ہ ہے ، میں سلطان نے ایک ہزار سوارا پنے لشکر میں سے لئے اور سو داگروں کے لباس بیٹ آلا جاج نگرکو کہا یک صینے کے رستہ پرتھی روا نہ ہوا۔ نقرہ رنگ کے گھوڑے جوہیاں کے راجہ کو بہت يند تصاور كيمتاع وال ماك مين لوگ يبندكرنے ساتھ ليس مسلطان كى غرض اس سفر-یہ تقی کہان گھوڑوں اور متاع کے عوض میں منتخب ہاتھنی ہاتھ آجائیں نو اون کی قوت سے ملطان احْدَگجراتی سے اُنتقا م لیاجائے وہ جاج نگر کی حوالی میں پنچا اور اُجہ پاس آوی ہیجکرا طلاع دی کہ ایک ٹیراسوداگر ہاتھی خرید نے اور گھوڑے نقرہ رنگ دسبرہ رنگ کے اوراور قماش و تتاع یجے لایا ہے۔رائے جاج گرنے پوچاکہ بیرو داگر دورکبوں بڑاہے۔اسکاجواب آباکہ بہتسے سوداگرا وسکے ساتھ ہیں آب صحرا دیکھیکرائسنے بیرمنزل بیند کی ہے ۔اس ملک کی رسم تھی کہ اُرکو کی سود اگرمعنبرا نا اورگھوڑے اوراسباب لآیا توراَحیہ آ دمی پیلے سے اس یا س بہجبت ا فلاں دن وہ گھوڑوں کے زین لکائے اوراب ب كورف زمين برلكائے سراج سوار بوكر كھوڑو ا وراسباب کو دیکھے گا۔وہ وقت ہوعو دیرا تا جو کچھ لیسند کرتا۔ اوس کو نا تقیبوں سے م كرتامه بإنقد قيمت ديبًا ساس فاعده كيموا فق راجه لي بيوننگ كواطلاع وى كه فلال وزقا فلا میں آؤں گا کھوٹے تبار میں اسباب زمین پرلگا یا جائے ۔میں ملاحظہ کرے اوس -عوض باهتی یا نقد قیمت د و دنگا سلطان لے اپنے اتومیوں سے کہا کہ جورا جہ کھے وہ کرنا چاہٹی راجہ نے آنے کا دن مفرر کیا ہا ورقا فلہ میں چالیس ہاتھی بیجدے کدا ونکوالی*ی طرح سے دیجہ* بھا لیں اورا پنے گھوڑوں کو تنیا ررکھیں وراسیاب کو کھول کرزمین پررکمیں برسات کا مؤسسہ تھا لمطان ہوشنگ نے عذر کیا کہ ہوا اورا ہرہے میا داہمارے اقمیتہ ضائع ہوں۔ گررا جہ کے اُ دہیوں نے محصلی کرکے اسباب کهلوا یا - اس اثنار میں راجہ پانجیسو آ دہیوں کے ساتھ آبا - اور ا شیا رکے دیکھنے ہیں مشغول ہوا۔ مینہ موسلا دیا ربرسنے لگا اور یا دل کی گرج اور کلی کی کڑک سے ہاتھیٰ بہایگے اسباب جوزمین پر تھا وہ ہا تھیوں کے با 'وں نہے آنکرسب خراب ہوگیا شکر ہوں نے کہ سود اگروں سے لباس میں تھے عل مجا یا۔سلطان ہوشنگ نے اپنی ڈاڑ ہی کے لچه بال ندچ کرکہاکھیں حال میں ہاری متاع خراب ہوگئ ہوہم زندہ رہن نہیں جا<u>ہ</u>تے

یں اپنی جاعت کے ساتھ گھوٹر وں برسوار ہوکرر اجہ کی طرف متوجہ ہوا -راجہ کے اوسان اُڑے كديدكيا بلاسريران ولأل مونى راجدك كيدادى مارے كئے كيد بعال كے راجدز مرفقار بوا سلطان ہوشنگ نے راجہ سے کماکرمیں سلطان الوہ ہوں یا تغیبوں کے خرید نے کے لیے آباغذا اب برااساب ضائع ہوا ناجار تھے گرفار کیا۔ راج نے ہوشگ کی جرآت پر تعجب کیا۔ اوسنے آد فی کو بسیکرکل اپنے ہاتھی منگائے۔ ۵ء ہاتھی سلطان ہوشگ یاس آئے۔وہ راجہ کواوسکے راج کی سرحذنگ کے گیا۔ اور پھراوسکورخصت کیا ۔ راجہ کو ہوشنگ کی شجاعت بستاآنی اسلے ا وسن چیزفیل ا ورأس یاس بهجدئے سلطان ہوننگ نے شناکہ سلطان احمد گجرا تی ملکت کو غالى ديكه كرمالوه بن آيا ہے۔مندوكو عام ، كرركھاہے حب بوشنگ كبرله برمتصرف ہوا ا ور و ہاں کے راجہ کومقید کیا اورمعتبرآ دمیوں کے سپروکیا نولٹکر جوبالوہ سے آیا تھا اوسک ساتف منڈوکوروانہ ہوا۔جب اوسکے نزدیک آیا نوسلطان گجراتی نے امرا وسیاہ کومور جول سے لڑنے کو با یا گرمزنگ اڑا لی کی طرف متوجه ندہوا قلعدیں چلاآیا ۔ فلعدن وکا حال برہے كه وه ايك ببت او پخے بها زير بنا ہو اہے جس كا ١٩ كروه ا حاطہ ہے بلكہ اس سے مي كيزياده بجائے خذق کے اس کے گروٹ کے ۔ فلعدے اندر آب علف بہت ہے اس تدرزمین میں گنجالیش ہے کہ ویل کہتی ہی ہوسکتی ہے۔ کوئی لٹ کراس کا محاصرہ تام وكمال نبيس كرسكما - اكثرمواضع نواحي اس لايق نبيس بين كدان ميس كوني اترسط وكن وروازه اس کا نارا بور کا درواز هشهورسے -ابیا دشوارگذارسے کرسوار تھی شکل سے عاسكتاب، اسكى جس طرف سے جانا چاہوا يك كروه بلندى كوفي كرناير ناسي آدى جورابو کی حفاظت کرتے ہیں او ملے درمیان بیاڑوں کے حال ہونے کے سبب سے ابنی ہی دوری رمتی ہے کدا و کو اپس میں ایک دوسرے کی خرنسیں ہوتی - دملی دروازہ اسکا بہست اوراہوں كة سان گذارې مسلطان احرُك محاص ميں كچھ فائده نه ديكها وه ملك كى تا خت و نا راج مین شغول بهوا - اجبین مین موکرسا رنگ پورس آیا -سلطان مبوشنگ بھی ایک اور راه سے سازنگ پورس آیا۔اورازرا و فریب سلطان اخرشاه کوییپیٹ مرہنی کر بسلام کا

حق ہارے اور تہارے درمیان ہے۔ہماری ولایت کا نا راج کرنا اورائل ولایت کاخوالی نا وبال بهن ركمتاب \_ جُمَّا صعنابين جاعت جاهن و فوج فوج مسلمان زخمي ببوتے ہيں لابق وانسب برے کداب آگے آپ خرابی کے دریے شوں اوراسینے دارالملک کوتشرافین یے جا کیں متعاقب ایکی اور پیکیش سیجی جائے گی مسلطان احدثاہ نے اُس کی باتوں کا اعمًا دکرلیا ا دراس ران کواییخ لشکر کی محافظت وحرثم و احتیاط میں کا ہلی کی-اس پر سلطان ہو تنگ نے فرصت پار ۱۰ ماہ محرم کو کیا ہے کہ کوشب خون مارا گرانی نمافل نئے او نے بہت آدی مارے گئے سلطان احمد کی بارگاہ کے فریب رائے سامت اجد دندہ عوت اری پانسوراجیو تول کے ساتھ ہارا گیا جب سلطان احکدشا ہسرامیردہ سے نکا توامسے ایک ور ې عالم د کيا ۔ نشکرس سے ابک و ی کو ساتھ ليکر و ه صحراميں شميرا ۔ ضبح کو آ دمی ا وس پاس جمع بوسئے توا وسنے ہوشنگ کی فوج بیزناخت کی معرکہ جیدال و قبال ابساگرم میواکہ دونوں با دشاہ زخمی ہوئے۔ آخرکہ ہوٹینگ کہ فیرہ زخبگ من<mark>ع اللہ سازنگ بور میں</mark> آبا گجرا نیول کو سان جنگی فیل اورا ورغائم فی تفرکتین ربیداس فیچ کے ہے۔ ربیع الاول کوسلطان عازم گجرات ہوا۔جب ہوشنگ کو بہ خبر ہو کی توغرور دولیری سے تعاقب کیا۔ بہت یس ما ندوں کوہلاگ کیا۔سلطان احکہ۔نے نا چار کیچرکراڑائی ٹمروع کی ۔صدمہ اول میں سلطان ہوشنگ کےمقدم كيبت وي فنيم في بلاك مخ مسلطان احمد فردميدان جاك بي جا رفع عاس كي سلطان مبوشنگ کا باز و نے شیاعت سے سوا۔ قلصه سارنگ یورس بناه لی -اس لڑا نی یں چار ہزار نوسو ما اوی مارے گئے ۔ان سب کا اسباب گجرانیوں **کو ب**اتھ لگا۔ سلطان احمر این سرحدین گیا مسلطان موشک مندوس آیا مشکست و ریخت کو درست کیابسلط ہوشگ کے جاج گرمانے کی اور یائے حصاری آنے کی اور اور روایات جوضعف غالی نمیں وہ نایخ گجرات میں بیان ہوئیں بیاں اون کے کمرر لکننے کی حرورت نمیں. ای سال میں سلطان ہوشنگ نے قلعہ گاگرون نیوٹری مدت میں فتح کرلیا اور بیاں سے فلعد گوالیاری ظرت تسخیرے عزم سے کورج کیا اور ایک مهینه چندروز تک اُسنے مجامرہ کیا

بارج مالوه هم معم این سنز رُناک سلطانان مراک شاه مین خون خون ایناه

کہ اوسے بیئنا کہ ملطان مبارک شا ہ بن خفر خال را جہ کی مد د کو بیا نہ کی را ہ سے آ آ ہے تو سلطان ہوشنگ محامرہ کو چھوٹر کر و ہولیوزنگ اس سے اڑنے گیا ۔ گر میدر وز کے بعد حرب طح ورسا آیا اکس میں ایک دوسرے نے تختے وے اورا پنے اپنے دا رالملک کوروا مزہوئے مرس شہر کو ا حُدِشًاه بهمنی والی دکن نے کمپرلہ کی تشخیر کے لئے کوچ کیا ۔ بہاں آنکرا دسکوا عاطہ کیا ۔ صنا بطہ تصاربیر نرسنگ رائے معنول نے جوسلطان ہوشنگ کے حکم سے بہال کا حاکم تھا ایناآدی بیج رسلطان ہو ننگ سے امدا دطلب کی ۔سلطان ہو نشک اس طرن روا نہ ہوا کہ پرلہ کے نز دیک آبا تو دکہنیوں نے اپنی ولایت کو مراجعت کی سلطان مہوشنگ نے اوس کو دکینوں کی لوکر اوسکوشکست دی اورساراا سباب و سکاجیین لیا و ه بھا گا اوسکی کل عورتیں ا ورلڑ کیاں وکنیوں کے اقد میں اسپر ہوئیں سلطان اخرشاہ وکن لنے اِن عور توں کی بڑی مهانداری كى اوربرايك كوزرين جائے دے اوشكے سانھانينے پانچ سوسوار اورايك امين ممرا هكيا ا ورسلطان بيو شنگ ياس بهجوا ديا -ہست میں کالی کی تینے کے نصد سے سلطان ہوننگ منڈ وسے روا مذہبوا - کالی میں ''ہیں میں ا

برسیم بین کالی کی تیخرے تفصد سے سلطان ہوتنگ منڈوسے روا مذہوا ۔ کالی سی سلطان مبارک شاہ باوشاہ دہای کا خور الفا در حاکم تھا۔ جب اس نواحی میں آیا تواست شناکہ سلطان ابراہیم شرقی عبی اپنے دارا لملک جونیورسے کالی کی تسخیر کے ارا دہ سے کوپ پر کوپ کئے چلا آ تاہیہ سلطان ہوتنگ نے اسکے دفع کرنے کوکالی کی تسخیر کونفدم جانا۔ جب دونو لائکونزدیک ہوئے اور آجکل میں لڑائی ہونے والی تھی کرشاہ ابراہیم شرقی کو خرہو لی سلطان مبارک شاہ فر انروائے دہلی جونیور کا عازم ہے اس لئے سلطان ابراہیم شرقی کو خرہو لی نو والیس چلو گیا مسلطان ابراہیم سونیور کا عازم ہے اس لئے سلطان ابراہیم سونیور کو ایس چلو کا اور وہل اپنے نام کا خطبہ نو والی جونیور کی عازم ہے اس کے سلطان ابراہیم سونیور کی خوالی پرفضنہ کیا اور وہل اپنی طرف سے بیر ہوا یا جندروز بیال ریم عبرالقا درہم کو جوسابق میں صابط کالی نہا اپنی طرف سے بیال حاکم مقررکیا ۔ مالوہ کوم اجعت کی آنا دراہ میں نمانہ دارول کی عرائف آئیں کہ بیال حاکم مقررکیا ۔ مالوہ کوم اجعت کی آنا دراہ میں نبیانہ دارول کی عرائف آئیں کہ کوہ جاہیہ کی جاہیہ کی جائیں سے تمروول نے آئی مالوہ میں نبیانہ دارول کی عرائی کوہ خوش ہونے کی آنا دراہ میں نبیانہ دارول کی عرائیت کوہوض ہونے کی آنا دراہ میں نبیانہ دارول کی عرائیت کوہوض ہونے کی آنا دراہ میں نبیانہ داروں کی عرائیت کوہوض ہونے کی آنا دراہ میں نبیانہ داروں کی عرائیت کوہوض ہونے کی آنا دراہ میں نبیانہ داروں کی عرائی کوہون ہونے کی آنا دراہ میں نبیانہ داروں کی عرائی کوہون ہونے کی گوئی کوئی کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کیا گوئی کوئی کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کیا گوئی ہونے کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کیا گوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کوئی ہونے کیا گوئی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کو

Puk

سلطان بو

لى و ما وابنا ركها ہے۔إن وائف كے آنے كے وقت سلطان بوشك كى اولا ديس نزا ہوا۔سلطان کے سات بیٹے اور تین ڈکیا ل تہیں ۔ نبن بیٹے وخر عالم خاں عاکم اسرے پیدا ہو جِنكِ نامِعَمَّانِ خالِ وقعَ خالِ وہدیت خال تھے یہ باہم منفق تھے اور بیٹے احمد فال **وع**رخال و ابواسحاقٌ خاں سبے بڑے بیٹے غزنیں خاں کے ساتھ شفق تھے بھان خان غزمنی کا رہیں ہینے نزاع رتبی ا ورامراء ا ورسیاه کی جاعیتیں جدا جدا اینس سے ہرایک کی طرفدارتہیں ببلطان نکھ كواس مخالفت يحك كلفت هي. ملك منيت اوراو سكا مِينًا محمود غال كه نهاميت عا دام كاروان منفح وسلطان کی استرضا میں کوشٹش کرتے تھے چنانچہ کررسلطان ہو شنگ کی زبان پریہ بات آئی تی کہ محمود خال میری ولیعیدی کی لیا قت رکھتاہے۔ ملک مغیبت نے عرض کیا کہ ثنا ہزاد وں کو بقا ہو بم نیدے ہیں سوا وجان سیاری اور فدمت گاری کے ہما را کا مراوز میں ہے۔ ایکدن کالی کی را ہیں عثّان خاں نے ہرا در بزرگ غزنیں خاں سے بٹری ہے ا دیی کی ۔ اوسے اپنے ایک نوکر لوشنزادہ غزنیں غال کے حرم س مہجا جسنے جا**کرغزش ش<del>ان کو نوب</del> گ**الیا ں سائیں جسکے سہسے نوکروں میں خویب لکد کوب ہونی ۔ عمان خاں باہیے خوفتے بھاگ گیا ۔امراسے و عدے وکوش میں رکے فرنفیۃ کیا اورغدرمیا یا۔سلطان ہونٹاک ورزیادہ خفا ہوا۔ ملک غیبٹ سے اس باب میں مشورہ کیا توادسے کہددیا کہ اس قیم کی حرکتیں شہرادوں سے مرروقوع میں آئی ہیں اورمعات کی گئی ہیں۔ ابکی دفعہ بھی اغاض کیا جائے سلطان ہوشگ نے تفافل کیا یعمّان لشکر میں گیا۔ امین میں سلطان في وريار عام كيا يعمَّان خال و فع خال وبعيب خال كوخطاب عناسي سخت إيرابينيا في اورا و کلویا نرمخیر کرکے ملک مغیث کے حوالہ کیا کہ منڈومیں او بھی ٹادیب کرے سبد کام کرکے وہ کوہ جابيه كى طف آيا متواكركوري كرك ومن ميم كوتورا را جدكو حكل مي بيركايا - ابل وغيال مال منال سب سرکشوں کالے لیا ۔عور توں نجون کو اسپر کیا اور مبوشنگ آیا دمیں آیا ۔ایک ن وه شکار کے لئے سوار ہوا۔ اثنا دہیر میں تاج سلطان سے تعل بدختا نی حدا ہو کر گرمڑا تنبیرے د ا يك بياده وسف اوسكولا كرسلطان كوديا اوريانسوننك إنعام يا يا يسلطان موشاك في التا تقريب بي ایک حکایت بیان کی کدایک ن سلطان فیروزشا ، کے تانع کالعل گریزا - بیا و ، اوس کولایا

اور پانچیونکدا ب<sup>یک</sup> وانعام ملا۔ فیروز تنا ہ نے کہا کہ بینٹیلیاً فتاب عرکے غروبیٹنے کی برحیذروز بعدوه مرکیا ۔ بن مجی عانما ہوں کہ میری عمر نمام ہوئی چندنفس یا تی ہیں حضار محلی نے وعا وثنا و کے بعدع عن کیا کہ جس روڑ سلطان فیروزئے بہ بان کی تھی اوسکی عمر نوت برس کی تھی حضرت ملطان کا زما نه عنفوان جوانی اور کامرانی کارے میوشنگ نے کماکدانفاس عمد زماده نقصان کے فال نمیں ہیں لیں حیدر وزبعد سلطان کوسلسل بول کا مرص ہوا جب اوس -ا پنے مرنے کے آثا ر ویکئے تو ہوشنگ آبا و سے منڈوس چلاآیا ۔ ایک دن دربارعام میں لینے ب بڑے بڑے بیٹے غزنیں خال کوانگشتر ملکت دی اور اپنا ولی عد کیا ۔ اس کا یا تھ محمود خال کے انھیں دیا۔ محمود فال فے معروض کیا کجب تک زندگانی رمق یا تی ہے مبندہ فدمت گراری اور جال سیاری کے لئے عاضر سے پیر امب اور وزیر کو وصیت فرمانی کرساخت مملکت نفان ومخاصمت کے غبارے کمدرنه کرٹا سا وسنے این فراسٹنے دریا فٹ كرلبا تفاكه محمود غال خودسلطنت كوچا بتاہے اس كے اوس كو مكر زصابيح و مواعظ كے اور حقوق تربیت یادولائے اور کھا کہلطان احداثا ، گراتی باشوکت وصاحب شمشیرسے ہروقت وہ الوہ کی نسخیر کا را دہ رکھتا ہے ہروقت فرصت کا نتظر رہتا ہے اگر مہام ملکت کے سرانجام میں ادرسیاہ ورغبت کے احوال کے ہیر داخت میں نساہل و نکاہل ہوگا ۔اورشاہزاو كى مرا عات بين نها ون موگا تووه اس ولايت كى شخيب ركاع زم صمركر بيگا تهب رى جمعیت میں تفرقہ ڈوال دیگا۔ دوسری منزل میں محمود خال نے شاہزا دہ کے ساتھ عقد بیت کوسو گذسے موکد کیا معمّان کے ہوا خوا ہوں نے سلطان سے عرص کیا کہ لطاک<sup>ہ</sup> عَمَّانِ غال عِي شَالُسة فرزندہے اگر قبیہ سے غلاص ہوا ور مالوہ کا ایک حصّہ اوس کی جاگیر میں ویا جائے توانسی لایق سے سلطان ہوشنگ نے کماکہ یہ بات میرے ول میں بھی آئی تھی مگر عنمان غال کوچھوڑ ووں توسلطنت میں فتنہ عظیم بریا ہو جا کیگا جب غریر فال سے ا كريعن امراعمَّان خال كى استخلاص مير سعى كرتے ہيں نوا وسنے پير عمرة الملك كو محمود خال یاس بیجا که مرسے حضوریں آن تسم کھائے تو مجھے اطبیا ن زیا د ہ **ہوم**حمہ د خا<del>ں نے تناہزا</del>وہ پامن

قىم كھا نى كرجب تك ميرى جيات ہيں رمن ياقى ہے ہيں شاہراؤہ كى طرفدارى نهيں ڇپوڑوں گا جب امراکوان امور میروقوف بواتومل مبارک غازی نے محود خاں سے جاکرکہا کہ حبسے ت ووزارت ہونیٰ ہے کونیٰ آپ حبیبا وزیر مند وزارت پرنسیں بٹیا کیکن تعجیب ہوکا با وجو و مکه عثمان غاں زبور تخاوت و شباعت و دا دگری و رعبیت پر دری سے آراستہ ہی ولیر پھر سلطان اد ه غزنی خاں کے لئے بچریز کیجائے ۔ شنزاد ہ عمّان خاں ملک مغیبت کا دا ما دیمی ہے ا و سکے فرزیدائیا۔ ہی کے فرز ندہیں ۔اگرسلطان پرضعت نہ طاری ہوتا ا ور قویٰ میں فور نه بهونا تووه غزنیں غال کو ولیهمدندمقرر کر نااب سب امراخوانین کی استدعاہے کہ آپ شاہزا دہ عثمان غال کے مال برمتوجہ ہول اُسکے سربر دست مرحمت رکسیں مجمود خال جانتا تھا کہ فی الواقع عثمان فال برشید و شاکسة سلطنت ہے اسلے اوسکے نہ ہونے کو اپنے حق میں بهتر جانما تفاا وسنه برجاب دیا که بنده کو بندگی سے کام بعے خوامگی و غدا و ندی با وشا ه جانے انفاق سے عدۃ الملک بھی خبر کے پاس برباتیں سنتا تھا اوسنے غزینی خاں سے جاکہ کہیں توا وسکومحموص خاں کی جانب سے اوراطبیثان ہوگیا ہے۔سلطان ہوشنگ کی جیات سے امرا ما یوس ہوئے تو ظفر خاں نے ارا وہ کیا کہ شہزا و وعماً ن خاں کو تبید خانہ سے مکال کم ا وسکواپینے ساتھمتفق کرے اس ارا دہ سے وہ اردو سے بعاگ گیا۔ جب یہ شرقحو و فال ہوئی توا و سنے غزنیں خال کوخردی وہ تدارک کے دریے ہوا ملے حن و ملک برخور و ارکو تعین فر ما یا که صطبل میں بچاس گھوڑے تیارر کھے سمبر آخورعماً ن خال کا ہوا نوا ، تہسپا و شنے کها کہ اعبی سلطان زندہ ہے اوسیکے حکم بغیر ایک مگھوڑا نہ د و پنگا اور فی الفور جا کرایک خواجدر اسيجوعمان فال كامترتهابه بان كى فواجدر اجانا تفاكه سات بلطان فضی ہوگا میر آخور کو تعلیم کی کہ سلطان کے مکیدگا ہ کے قربیب جاکر اس بات کو ملیڈ آوا رہے كهدكديا وشاه بعي شن العجب الصلح ول بي است كداهبي مين زنده بعول ا ورغز نيس خال ے ال می تقرف كرن ي بيرا فرنے اسات كوبرت آئ اس كما سلطان في تشكر كما انزکش کماں ہے اوام اکوطلب کیا ۔امرا کوخوف ہوا کہ اس تزویہ ہے کمیں سلطان خرنیاں

کو : تلف کر دے وہ ند گئے ۔ جانتے تھے کہ تھوڑی دیر کا وہ ممان کر جب غزنی خال کو پنجر ہولی تووه خفيد العقل مونے كے سيسے تبن منزل يركاكرون كوعلاكيا اور عرزة اللك كو محموج سال ایس بیجاکدا درامراتوعتمان خال کے طرفدار ہو گئے ہیں میں تیرے سواکو کی خیرخوا ہ نہیں رکھتا سلطان في تركن طلب كياننا مجھے خون مواكرمبادا امرا مجھے مقب مرك اور دعا بيو كاسائقي بنائي اس لئے اردوسے با ہر مليا آيا ہول مجود غال نے جواب بيجا كرآ ب ك سلطان کی مرحنی کے فلات کونی کا منبیں کیا میں بچاس گھوڑوں کے طلب کرنے کا سبب سلطان سے عن كر دوں كا بيرغ نين فال نے عدۃ الملك كوثمو و فال پاس بسيجا كەنواجىرا أ ملائم باتين سلطان سے عرف كرتے ہيں مجھے خوت لگ راہے - محمد و خال نے جواب ويا كر كي قصّة نهيں ہے جلدالشكريں آجا وُكہ وقت ننگ ہے اور افتاب غروب ہونے كو ہے اور عرة الملك كي موج وكي مي مل منيث كوخط لكما كجب كامضمون يه نفا كدحفرت سلطان ك غزنیں خال کو ولیجدا دراینا قام مقام مفرر کیا ہے۔ بیاری سے سلطان کا حال زبون ہے سب کوا دسکی زندگی سے با یوسی سے جا ہے کہ شہزاد ہ عمّان خاں کی حفاظت میں زیاوہ ا ہمام کرو۔ عمدۃ الملک نے جاکرجب غریبی فال سے اس خط کالضمون عرصٰ کیا تووہ نہا مرور موا اورار وومي آگيا مفان جال عارض مالك و خواجر سرالوں في جوعم ان فان کے ہوا خوا ہ تھے بیمتورہ کیا کہ علی الصباح محمو و خال کی اطلاع بغیرسلطان کو یا لکی میں منڈوکو لیائیں اور عثمان کو قید سے بکال کر با وشا ہ بنائیں ۔ووسرے روز وہ سلطان کو یا لکی میں منڈ كوليجاتے تھے كەسلطان كا دم كل كيا مجمو و خال وشنزا دەغن نيس خال بھي بيال آگئے ممود خال نے بارگا وسلطانی کھڑا کیا اور تجمیز و تکفین میں مفروت موا- امرا اپنے اپنے کونے میں چلے گئے۔ بعد تحمیز و تکفین کے محمود خال نے آواز لمبند کہا کہ سلطان ہوشنگ نے خداکے حکم سے قصفایا کی اورغزنیں خاں کو کہ خلعت الصدف اوس کا ہے اپنا ولی عمسہ ا ور فائم مقام مفرر کیا تھا ۔اب جوکو لیُ اوسکے موافق ہے بیعت کرے اور جومخالف ہے واپشکر سے مدا ہو جائے اور اینا فکرکے بر کمرغ نیل خال کے اتھ برا وسنے بوسرو یا اوربعیت کی

یشکش www.pdfbooksfree.pk

ا ورببت رویا اسوقت امرایک بیک غزنیں خاں کے یا ول کوچو متے تنصادر ہائے ہائے کرکے تھے جب غزینں نے امراا دربزرگول کی ہیںتہ اینا استحکام دیکھانو وہ لطان ہوشنگ كى نعش كىكرمند وچلا - ٩ - ذى الجيكويهان اوس كوناك كوسونيا - سلطان مېوننگ كى مدت ت . سوسال نقی تا یخ وفات اوسکی آ ہ شا ہ ہوشنگ ہے۔ اوسکا مقبرہ کچ وسنگ سے بنا باہے ۔ ہیشہ اوسکے اندر کی طرف یا نی ٹیکتا ہے مگر برسات بی نمیں ۔ غالباً تچرو ل کی فرجوں میں جوہوا گذرتی ہے اوسکا استحالہ یا نی میں ہو جا تاہے لیکن اہل مہنداسکر ملطان بوشگ کی کرا مات جانتے ہیں کہ اوسکے غمیں تیحر بھی روتے ہیں۔ وكرسلطنت سلطان عزنبس المحاطب محرشاه بن سلطان بو اا - ذی الحج سُنت کو ملک شرک اور محمو و خال کی سی سے غزنیں خال کے سر مرتاج فرہ ندی رکھا گیا۔سلطان محدشاہ خطاب ہوا۔ امرانے طوعاً وکر ہم اس سبب سے ہ سلطان موشنگ كافحارا سكاط فدارتها سب امراك وظیفے د جاگیریں برقرار دہیں ہیں تبدل نسیں ہوئی۔ ملک تثرت و محمود خال کی شن کار دانی سے ملک نے رواح ورونی تازہ یائی جهرُ خلائق ا وسى سلطنت كو چاہنے ا ورأس سے دلی محبت كرنے لگے۔ لك مغيث الحاط یا شرت کومند عالی کاخطاب ملاسه وروزارت ملی ۱ ورخمو و غال ۱ میرالا مرا مبوا ـ کھے دنوں کے بعد غرنیں خال نے اپنے بھائیوں کا خون ناحق اپنی گر دن پرلیسا اور نظام غال برا درزا وه اوردا ما د کی اورا وس کے تبین فرزندوں کی آنکھوں ہیں سلانی پہر والیٰ ۔ تولوگوں کے دل ائس سے متنفر ہو گئے ا ورا ونکومحبت کی مجکہ عدا ونت ہوگئی ۔اُسکو ا پنے مظلوم برا درزاد وں کا حون کر نا مبارک نہ ہوا۔ تھوڑی سی مدت میں اوسکی مملکت میں ارباب فسا دنے علم طغیان بلند کیا اور فتنے کے غَب رکوا و کھایا۔ نان دولی ً رجمہ نوں نے اطاعت سے با ہر قدم رکھا۔ کچھ ملک پر ّاخت کی جب سلطان مخرّ کو بہخم ہوئی تو ۱۵-ربیج الا دل <del>قسم ش</del>ر کومبید خال جمال کو دس بالھی ا ورخلعت خاص د۔ س جاعت کی تنبیہ کے لئے معین کیا۔اب اوسنے سرانجا مرسما ہ اور ولا بیت کوتھ

,www.pdfbooksfree.pk

سلطان غرنبر طاق نساں پررکھا اور شرب مدام کی عادت کی -اس سبب سے قدیمی دولت خوا ہو ل کو انتقال سلطنت وزوال دولت غوربه کا وہم مہوا ا و مفول نے ایک حرم کو پینے م مہجا ۔ کہ ممود خال کے و ماغ میں زاغ حرص نے عجب ویندار کا بیفند دیاہے ۔ اُ وسکویہ فکرہے ک مسلطان کو درمیان سے اُکھائے خو د سربرسلطسنت پر جیٹے جائے ۔ نو سلطان محرُّنے آدمیول کے ساخذاتفاق كركيه جا إكه بيلياس سے كدا وسكا خيال فاسد وقوع ميں آئے اسكا كام تمام كيا جائے۔جب محمد وفال كوية خبر بونى نوا وسنے كہاكہ الحد للسد على كل حال كرنقص حمد ميري جانب سے نمیں ہوا وہ اپنے کارکے فکرس تیاری میں ہروقت رہنے لگا۔ حزم کے احتیاط کے ساتھ سلطان تحديم سامن أمر و تندكر تأرجب سلطان مخرف به محمو و خال كي مورست اري و كيمي تو ا وسکوخون وہراس اورزیا وہ ہوا۔ ایک دن و ہمجو د خال کا باتھ یکڑکے حرم میں لے گیا اور اینی بیبوی کوکه محمو د خال کی بھن تھی عا غرکیا۔ اور کہاکہ میں محمو و خال سے کہتا ہو ل کہ میرے گناہ کو بخن اور مجھے تو قع ہے کہ تو مجھے آزار ما نی منیں مینیائے گا۔ امور بلطنت بے نزاع و مخالفت مجھے مبارک ہوں۔ محمود خال نے کماکرسلطان جواس کی بانیں کتا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اوسکی خاطرے عہد وسوگ ذفرا موس ہوگئے۔اگرکسی منافق نے این غرمن فاسد کے سبب سے جناہے کچھ مو ومن کیا ہے تو آخر میں وہ حجل وت رمسار ہوگا اگرمری جانب سے سلطان کی خاطریں کو ٹی وغد غدمیے میں اب تننا ہوں اورکو ٹی نمیں ہے لرمیری طرف سے مراحمت وما نعت کرے ہ اگرسسه مرواری انیک ول درمسه قبر داری انیک جال

طرفین سے ملائمت و چا بلوی کی باتیں ہوئیں گرسلطان پرخفیف العقل ہونے کے سبسے وا ہمہ غالب تفا۔ ہر لحظہ این ا دائیں کر تاجس سے نا اعمّا وی صادر مہوئی محرفہ خالنے سلطان محمّد کے ساتی کو بہت سا روپیہ دیکر شراب ہیں زہر ملوا دیاجس سے وہ ہلاک ہوگیا جب مراکو اس پر ا طلاع مولیٰ توا وہنوں نے معود خال بن سلطان محرکو کہ تیرہ سال کا تھا تخت پر یٹھا یا اور سلطان کی وفات کوچیپا یا -ا و رمحمو و خاں کو ملک بایز بدشیخا کی زبانی کہلا ہیجا کہ سلطان گجرات ک

اليح الوه 10011 سلطان غرمین خال ا بلی گری کے لئے طلب کر تا ہے اونکو پیخیال تھا کہ و ہ آ جا کیگا توہم سب ملکرا دسکوہارڈا لینگے مگر سلطان کی و فاشیے محمود خال آگا ہ تھا۔ا وسنے کہاکہیں نے شغل دینا چہوڑاار ہوں کہ جب تک زندہ رموں سلطان موشک کے مزار کی عارو کے شی کر تارموں۔ یا وجود اس بہے کہمرے مغزوانخواںنے دولت سلطان ہوشنگ سے بیرورش یا ٹی ہے اگرام ے گرآئینگے اور تمام شقوق و ندابیر کو بیان کرنیگے توج قراریائے گا اُسے سطان ہے وحق ۔ فک بایز پذشخانے کہا کہ محمود خال کو ابھی سلطان کے مرنے کی خبر نمیں مہوئی ہے اگر «امرااُ سکے گھرچیننگے توا دسکو د ولت مانہ میں سانھ لے ایمیں کے پیمرا دِسکا دِ مزیکال <u>لینگے</u> ليف سے محمود خال كے گھرامرا كئے ۔اوسنے اُنسے يو چھاكەسلطان مسليح يا ہشيا، ینے آدمیوں کو چھیار کھا تھا وہ دفعتہ ان امرا پر آن گرے اورا و نکوفید کرکے موکلو کیے حوالد کیا -اس وافعہسے جوامرامسعو و خاں پاس موجو وسقے او نکو غیرت آئی ۔ او ہنوں نے جتے ہوشائ می قبریے لاکر سعود خال کے سربررکھ<mark>ا گئود غال بیرحال شنکر سوا ا</mark> دولت فانه کی طاف آیا که ثنا نیزا ده معود کو گرفتار کرکے این کارسازی کرے۔ جب وہ وولت فا سے شام تک اڑائی ری جب آفتاب غروب موانوشا ہرا دم سعو فال کے قرب آیا توتیرونیزہ۔ وشا ہزادہ عمر خال اورا مرا بھاگ گئے۔ دولت خانہ خالی ہوا ہم و خال اس میں گیا۔ باپ کے بلانے کے لئے فال جمال کو پیجا کہ سلط منت آپکا حق ہے۔ جلد آ کیے۔ اور تخت سلطانی پر جلوس فرہا ئیے ۔جماں بان کا ہونا جمان میں ضرورہے اگر تخت با دشاہ سے خالی رہاتو <u>ال</u>یے فتنے بیدا ہو سکے کہ اونکا تدارک<sup>ش</sup>کل سے ہوگا م<sup>م</sup>لکت مالوہ وسیع ہے۔ابھیم*ض*د وتم وخوار سے بیدار نہیں ہوئے کہ سرطرف فتنہ بریا نہیں ہوا۔ یا لیے جو اب دباکہ با دیثا ہ وہ ہوتاہم جوعلونزا دوكمال سخاوت وتثجاعت زبا وتى عقل سے موصوت مہو۔ اس سے مهات سلطنت كو رونق موتى سے الحدلل كريوصفات كرسلاطين سي موتى بين تجه فرزندي موجه و مين تو لطنت پر قدم رکھ غرعن و ہ نیک مہورت ہیں تخت پر بہجٹا سبا مرا اور بزرگو کے اگر ہاتھ بلطهنت كي مباركما وي - ١١ م سلطنت سلطان مخرشاه غوري كي ايسيال اورجند اه فتي

الدا

سلطان محمودهي

ذكسلطنت سلطان محمودتكي

كنب تاريخا وخصوصًا تاريخ الفي من لكهامي كه غزنين خال-

سلطان محمود ملحی نے

با-اسوقت اسكاس به مهرسال كاففا -كل بلاد مالوه بي اوسكا

سے عنات وُسفقت سے خوشدل کیا سرا ک کا علاقہ اورمزنم طابْ یا ۔ چترونزکش سفید که ثبان سلطین سے مخصوص نفاعطافرہا یا اور پژغررکا

ما ول چوب طلا ولقره با تقرمن رکمس حسوقت وه سر وارموما اتشك تسمالتدال ں اس ز ہاندیں یہا رسلاطین کے ساتھ مخصوص تھا جسلطنت کے اب

علی وفضلا کی تربت من مصروت بیوا - جهال ار بار ب مدرسه نبا یا علما ونفسلا وطلاک وطیفے مفررکے افا دہ وہتھا وہ

ا ونکوشغول کیا۔ عرض اسکے زمانہ من لاب<mark>ت الوہ برستر</mark>از وسترفندحسد کرنے لگے جربا ہو يَّ أَنْتُطَامِ اوْرَمِها تِ مُلَكِّ التَّيَامِ لا يا - لَكَ قَطْبِ لدِينٍ سَمْنَا لَي وَلَا كُصِلِلدِين

ک ایک جاعظے صدیے

انفاق كركے غدر كا اراده كيا اوراس نيسے ايك ات كوبام محدمركہ ولوت فاند ليقصل تعا لےا دیر حرّب اوروہاں سے حن سر کمیں آنرے اور شرد د نیے کوکیا کرگ!

اثنابين محموشاه نے اپنے ترکش سے کئی آدمول کورخی کیا تو مرحاعت جس ا ہے آئی تقی ے زخی کو حوکھاگ نہیں سکتا تھا چیوط گئی۔ ا<u>فسنے برای</u> نام حواتی

سلطان نے ان سب کی سات کی اگر مسلطان اوہ احمدین فے مک بوست فوا مرالملک ملک فصيرالدين وبيراس غدرك مرغنه تصح ممرعظم بالول

نے ادنکی تعصیات کا استعفاکیا یشا بنرا دہ احد خاں غوری بن سلطان ہوٹناکٹے اسلام کا ا

بيوست فوام غال كوصيلسا ورملك جما وكوم وشكك آبا دا ورمك فصيرلد بألمخاط نعرت فان كوينديرى ا قطاع من د ئے گئے بشا نرا دہ احد فالے اسلام إوس مينح فيندو

ت اورقوت بڑی گئی اور دہ فتنہ انگنری ٹر یا تاگیا جھ نے اوسکو مذوصیت کی حب کھے اثر مذہوا تو تاج خال کو اوسکے دفع کے نه کرسکا تو محمو د خاں سے کمک کی المام نے ہوشنگ آبا دیں اور *لصرت خال نے چی*ڈ بیری میں علم مخالفت شالمیٰ طب اعظم ہمالوں خان جمال کو اس باعیٰ کروہ لئے اور مہام ملی کے سرائجام کے لام آبا وکو گمیرلیا ٔ احمر خال کو پیمر شمجها یا که فقیهٔ سے بازا کے مگروہ نہ سمجها توا م<sup>خا</sup>ل نے ہی شا ہزادٰہ احمد خاں کی کمک بیجی ۔ جب محا صرہ کوطول ہوا تو اعظم ہما یوں نے ایک سے احد خال کوشراب میں زہرد لواکر مارا۔ قلعہ اُسی روز خرہوگیا ۔ اعظم ہما یوں ہوشنگ آباد گیا سراستہیں اعظم ہما یو ل کے لشکرسے قوام کصبلیہ تو اعظمها بول مؤنئك إينج**الك جمادين مفا دمن ك**ي قوت نه هي ثما م وطركوه يا بيرگون**دُواره بين چلاكيا - گوندُّول كوتب معلوم بيواكروه اينے فدا د** ہواہے تو بچوم عام کرکے اوسکی راہ کو روکا اسپاہٹے اموال اسکا لوٹا۔اوراوس کو اعظم بها يون اس خير كوك كربت مسرور ميوا قلعه بوشنگ آيا ديس آيا- يها ل ايك اينا العجيذيري كوميلاكي جب دومزل يرآيا نفرت فا ینے اعال ناپیذیدہ سے چٹم پوٹٹی کا خوا كے بعد اعظم ما يوںنے نفرت خال سے جند بيري ليكر ملك الامرا حاجي كا لو ہوا معتبرآ دمیوں کوہیجا کہ قوام خاں کو راہ راست پر دلالت کر پ بهين مبوا جب وهنهايت مناكر ، طرف کی جہاتے خاط جمع کرکے منڈو کی طرف متوجہ ہوا۔ آناء را میں خیر آنی کہ سلطان ا حُدِشاه گُرِاتی مالوه کی تشخیر کے اراوہ سے آتا ہی۔ شاہرادہ معود خاں جوسطان مجموعوری ا مان پاکر گجارت بین گیا تھا۔ ایک بزرگ فوج ا ور ، یا مقی لئے چلاآ تا ہی۔ عظمیما اول حلد کسیم

اح الوه . فلعد منڈ وہی آگیا۔سلطان گجرائے قلعہ منڈو کا محاصرہ کیا۔ ممود شاہ بالیے آنے سے خوش ہوا ہرروزایک جاعت کوفلعہ سے با ہر انکے لئے سجا۔ اس کا ارا دہ ہوتا کہ قلعہ سے با سر کل غنیم سے ارے۔ مگرامرا ہوشک کے نفاق کا خار و امن گیر ہوتا۔ وسکے دل میں اپنے خولیٹوں اورا پینے بزبيت بإفتول كي طرن سےخطرہ تها اونكواپنا اعداجا تما تھا مگراپینے پذل وعطا وجود وسخاسے نگنا رمحاص بن سب آدمیول کو آسو ده رکهتایتا اورا نبار خانه سلطا نی سے نقیب روغ بیب کو عُلَّه ويتا نقرًا اورساكين كے لئے لنگر خانے جارى تھے۔ طعام بخية وخسسا مراون كونيحيّا تھا اس سبت آدی اوسکے دوست ہو گئے تھے۔ اوکی سفا دیکے سبتے اور کے لشکرس بانسبت سلطان احد کے اردو کے غلّہ ارزاں مجمّا خابھن امرأش سبیدا تحدوصوفی خاں و لد عا د الملك ملك شرف وملك محمود بن احد سلاحدار وملك فاسم و ملك قبيام الملك كو جوسلطان احمدے نفاق رکھتے تھے اون کور دیٹے اور جاگیب روں کا و عدہ کرکے محمو د خاں نے اپنے پاس بلالیا - اس سبسے سلطان گجرات کے کا م میں شکستگی آگئی سلطان احد شا ، گیرا تی کے اشکر کی ایک جا عت کی صلاح سے ملطان محمو فرینشیہ خون ماز شکا اراده کیا آنف تاً نصیرخاں نے کوسلطان ہوٹنگ کا و دات دارتھا سلطا ن احمد کو خبر کر دی حبب لطان محمود قلی کی افواح قلعہ سے نیسچے آئیں تو اوہنوں نے غنیم کے نشکر کو ہوشیا ر یا یا۔ نمام راہیں مسدود و کمیں- با وجود اس کے زور باز وسے جنگ ہیں مشغول ہوا جبیج صاد تك الرائي الى مطوفين سے بازار محاربہ كرم رہا ۔ ايك غلق كثير كشة بهوني مبيح كوشا فلي قليم من يا ۔ اي زہ ندیں مخبرخبرکئے کہ شہزادہ عمرخال کہ قلومزُنڈ وسے گجرات ورگجرات را نا پاس گیا تھا۔ مالو ہ کے

فساد کی خبر نکر حید بری میں آیا۔ ایل حید بری اور سیاہ نے ملک لامرا حاجی کالو کے ساتھ غدر مجایا اور عمرخاں کو سردار بنا یا۔ اس سبیسے احمر شاہ گجراتی نے اپنے بیٹے شا ہزادہ محمر خال کو مایخ نهرارسوار ا ورمبیں باتھی دیکرسارنگ پورسیجا کہ وہ عمرفال کی مدد کرے سا رنگ پور کا

عاكم بهي مخالف سے مل كيا مسلطان محمو و خلجي نے حب بيٹ تو محلس مشور و حباك كو جمع كيا نمیں بیرقرار ما یا کہ بیاں قلومیں اعظم ہا یوں رہےاورصارکےصبط ورلط ہیں مفرور ہج

وسلطان محود خلجي قلعدسے با ہر حاكر ملك كى محافظت كرسے - و ه سارنگ يوركى طرت رواند ہوا آئے خال اور منصور خال کوا بینے سے پہلے روانہ کیا بسلطان احمدت و نے ملک عاجی علی کومی قطت کے لئے مقرر کر رکھا تھا اسنے حاجی خاں سے تاج خال و دمنصورخاں کی لڑا کی مہد لی ملک حاجی بھاگ کراح ُرشاہ پاس خیر لرکر گیا کہ سلطان محمد خلجی سار نگ لیور کوجا تا ہی شاہ احمّه شاہ نے سار نگیور قاصد بهجاكه شابنراده مخرنان يهلياس سے كەسلطان محمو دساز مكيور ينجے اس سے امين ميں ملے۔ وہ باب سے اجبین میں ملا۔ مُلک سحاق بن نتعلب للک مقطع سازنگیو رنے سلطان محمو وفلجی کوء بصنہ بہجا-اول لینے اس جرم کی معافی جای که ۱ وسنے شاہزادہ محدُ کوسارنگ بور حوا له کر دیا تقب ۔ پھریں کھے کہ فحرُ خال حضور کے آنے کی خررُ نکر سارنگ پورسے اجبن کو چلا گیا ۔ لیکن شا ہزا د ، عمر خا ل نے سارنگ یور کی نسیز کے قصہ سے لینے سے آگے ایک فوج میجی ہے اور پیچھے اوس کے وہ جند ہری خو و جاليگا بسلطان محمه و نے واقعینہ کو بڑیم ملک ایحاق کی تقصیرات کومعاف کیا اور تاج فال كوفوج كے ساتھ آ كے بيجا كرسار گ يورير علد جا كرفيفندكر اور ليم خوولشكر كرال كے ساتھ آبا بہاں آنکر اوسنے ملک اسحاق کو دولت خاں کا لفت ویا اورخزانہ شاہی سے وس ہزاڑے کہ دے اور علم وقسطاس اورزردوزی فبائیں دیں۔ اورا وس کی تنخواہ دوسیند کردی اورا ہل ستہر نے سرداروں کو کچے گھوڑے اور بچاس ہزار ٹنکہ انعام دیئے۔اب سار نگ لوریں اس ایس جاسيس خرلاك كرشا بزاده عمر فال صيلم كوجاكر سارنگ لوركي سرحدس آيا- ا ورسلطا ن ا حُمِر شاہ گجراتی تنیس ہزار رو اُرا ورنین سو ہا تھی کیے کرا مبین سے علاہے اورسار نگ پورکو آ ہتہے سلطان محمد دیے عرفال کے دفع کرنے کو مقدم جانا ۔ آخر شب کو ما زم ہوا جب فو نو لشكرول من وكروه ( ماميل ) كا فاصله را - نظام الملك اورملك احتسلحدا ركوسياكه و وماكك ه كا ملاحظ كري على الصياح عار فوجول كوترتيب ويرسلط ن زاوه عمرخال كي طرت راہی ہوا ۔عمر غال کھی محمو د خا ل کی نهصنت سے خبردار مہواا ورا و سنے ایک کشکرمفا پلرکے لے بیجا اورخو دایک جاعت کے ساتھ پہاڑ کے بیچھے گھات میں مٹھا۔ انفا فا ایک شخص بے سلطان محمود كواطلاع دى كرعمرفال بما رك يتحي جميا بيضاب محمود فلجي أس كي طرف

1 10

جربوا عرفال نے اپنے ہمرائی ساہیوں سے کماکہ نوکر کی کسر ناموس بھا گئے سے ہوتی سے مرنا بنترہے ۔ بیرکہ کرا وسنے سلطان محمو دخلجی کی سیاہ پرحملہ کیاا ور تنگیرہوا۔سلطان محو د نے ا وسے قبل کرا یا۔اوسکا سرنیزہ پرلگائے چند پری کے لشکر کود کھ سے اوسکے سرداروں کے ہوش اُڑے او بہنوں نے پیغا م<sup>و</sup> یا کہ آج نہیں کل علی بصباح ن بی عافر ہو کرنخد مد بیعت کرنے کے ۔ اس اقرار دا دیر دونوں فوجیں لینے اپنے نفامو<sup>ل</sup> میں کمئیں۔ رات کولشکرے ذبیری کالشکراپنی ولایت کوروا نہ ہوا۔ اوس نے ملک شیرالملاک غوری کرسلطان زا ده عمرخال کا ننز دیک کارشته دارفهام خطاب دیکرسلطان بنایا سلطان محود نے اوسکے دفعے واسطے فیج متعین کیا ورخو داخمنناہ گِرانّی کی جنگ کا عازم میوا -انھی مفا بلہ نہ میوا تھا کہ لشکرا حمّد آبا دیکے بعین صالحین نے نوا من المحفرت كو دكيماكه فرماتے ہيں بلائے آساني نازل موني ہے سلط ن احدسے مدوكه وه اس ديا رس خرس ملامت ولاجائے حب طرشا ه سے برخواب بان كياكيا ں نے اوسیرا آغات بنیں کیا۔ دونین روز میں احدیثا ہے <del>لشکر میں اس</del>ی وہا آئی کہ الل لشار کو قبر کھو د نے کی فرصت نہ ملتی تھی ۔ احرُث ہ گجراتی نا جار و بھار ہو گر گجرات کوروہ نم ا ورشاخرا دمسعود خال سے و عدہ لیا کہ سال آبیزہ میں بیر دیارلیکر کجب وتفولفین یا جائیگا سلطان محو وقلعدمندوس آیا اورستره روزمین لشکر کاسامان تیار کرکے چند بیری کے فتنہ کو دفع کرنے کے لئے روانہ ہوا سلطان شہاب الدین مرا کے ساتھ حصار چند ہری ه پاسرآ بار گرطاقت مقاومت نسین رکھنا تھا ہماگ کرحصار میں گیا اور دوتین روز میں جانت مرگیا - امراد چند مری نے ایک ورکوسلطان شماب الدین بنایا اور حبگ مارے باہرائے گرمیر بھاگ کر حصاری گئے معاصرہ برآ تھ مہینے گذر گئے نوسلطان دخودا پک رات کوقلعه کی دلوار برحیریا ا ورا وسکے بعدا ور دلا ورجیرے توحصار ستح بجاعت كثير قتل ہونی ایک گروہ اس فلعہ میں متصن ہوا کہ با لائے کوہ تھا۔ بعد کے اوس نے آبان مانگی سلطان محمود ہے، اس شبرطبرا مان دی کہ وہ زن فرزند

و مال واسباب سمیت ارد و با زار میں گذریں کہ آدمیوں پر اوسکی راستی سخن اور درستی عهد نظام اور اسباب سمیت ارد و با زار میں گذریں کہ آدمیوں پر اوسکی راستی سخن اور درستی عهد نظام اور یا اونکی اور العمال استان عمود ان حدود کا انتظام کرکے مراحب کرنی چاہتا تھا کہ جاسوس خبر لائے کہ ڈو ونگرسین اور راجب گوالیار نے جذب کی طون کوچ کرکے قلعہ تر و رکا محاص کہ بربات کا موسم نقا اور محاص بر بھی ایک مدت گذرگری تھی۔ مگر وہ متوا ترکوچ کرکے گوالیار کا عازم ہوا۔ و ہال تینچگر نہیب و تاراج سٹ رع کی۔ قلعہ سے راجپوت با ہم آنکر لڑھے کہ عمور شاہی فوج کے صدمہ سے بھاگ کر قلعہ کے سوراخوں میں گھسے ۔ ڈو ونگرسین گوالیار کو کیا تا قلعہ ترور کو فلاصی ہو لئے سلطان ہوشنگ کی عمارت کو اور سبح دیا ہم ہو گائے درواز ہ کے قریب تنمیر کرایا۔ اس ہیں دوسوئیس منیار اور تین سوساٹھ محرا ہیں تھیں۔

اور تین سوساٹھ محرا ہیں تھیں۔

سیمین بین امرارمیوات اورا کامبرومعارف دا <mark>را لملک تفسیلی ک</mark>ی منواتز عرائف <sup>آئ</sup>مبر ۔ سلطان فحد مبارک شاہ این سلطنے کا موں کونہیں کرسکٹا اس لیے ظالموں اور غالبول کا ع فقد دراز ہور اسے اورا یک جوروستم بریاہے اس وامان نام کوندیں ۔ خلعت سلطنت قضافہ قدر کے منیا طانے آئے قدیر سیا ہے اسکے بیال کے رہنے والے چاہتے ہیں کہم آپ کی رغبت بعیت کریسند مذکورے افریس سلطان اشکر استدرے د بلی کی سخیدرے ادادہ سے روا نہ ہوا۔ ہن طون کے قریب یوسٹ خاں ہنڈ ولی اوس کی خدمت میں آیا۔ بیماں ۔ ٱ گے کوچ کیا سلطان محدُ شاہ لڑنے آیا ۔جب دولشکر نز دیک آئے تو یا وجو دیکہ اس یاس لشکر بهت نفا مگرابیا ہراساں ہواکہ اوسنے محمو خلجی کی لڑائی سے اجتناب کیا اور دہلی سے پنجاب جانے کا ارا دہ کیا کیا بھرام ا کی شہر ما شرمی سے او نکو کہا کہ میری سواری کی خرورت نہیں ہے۔تم خو دلشکرا راستہ کرکے شاہرا دہ کوہمرا ہے جا کو اور پہنگا مہ کا رزارگرم کرو سب الحكم امرا لڑنے کے لئے باہرائے اور ملک بہلول لود ہی کہ سلطان محرُشا مے نوکر ڈنیل تفاا ورتبرا مذازونكي جمعيت اس بإس خوب متى مقدمه لشكرمب روانه مبواصلطان محوضلي نيشنا

که با د شاه خو د لڑنے نمیں آیا تو ا وسنے بھی چند ، ہزار متحب سوار نہیا کرکے سارے لشکر کو لینے مبٹول لمطان غیاث الدین اور فدائی خال کے ہمراہ اٹرنے کے لئے ہیجا۔ ظرسے شام تک طرفین سے لڑنے والوں نے وا دم دانگی دی ا ورائیز کو جانبین نے طبل بازگشت بجایا اُ وراپنی منار<sup>ل</sup> میں گئے ۔اس شب لطان محمود نے خواب میں دیکھا کہ جیذا و ہاش دیے باک قلعہ مزاق میں بکلے ہیں اور ہوشگ کی فبر سرے چرلائے ہیں اور سی مجمول اکسنب شخف کے س ب عبح ہونی نوا دس میں مرّد د اور بے مزگی کا انرطا ہر مبوا اور اس اندلیثہ میں ہوا کہ کیا ے جو واسی جانے کی تقریب ہوا ور مالو ہیں سلامت پہنچ جائے کہ ناگاہ بارشاہ محرشا نے جو عدم شجاعت ا ور قلت عقل سے موصوت تقاصلحا وعلما کی ایک جاعت کوصلح کیوا سطے بيجا يسلطان محموقلجي في الحال ظاہر مي اونيرمنت ركھ كر الوہ كوروا مذہوا بجسب اتفاق شب مذکورکوا و ہاشوں کی جاعت نے منڈ <mark>ومین</mark> فتنہ وفسا دہریا کیا تھا۔اعظمر*ی*ا <del>وال</del>ے اُسے مثا دیا تھا لیمن تواریخ میں بیر کلهاہے کسلطان محمود پاس خبرا کی تھی کرسلطان احمد شاہ کچرانی مالوہ کی غربیت رکھتاہے اسلے اوسنے مراجعت کی بیرروایت صحت سے اقر ہیے القصة الهمهمة بيسلطان محمو وطبي من ومي بنج كيا اوراس سال بي ظفراً با د بغليمي ابک باغ بنا بااوراوس می ملندگنیدا ورحیند قصر بنائے بیر ا وسنے اپنے لشکر کا سامانِ ے کیا اور میں شہر میں راجیو توں کی گوشالی کے لئے حیوط روا نہ ہوا۔ اوسی وقت امکو برولدعبدالفا ورصابط كاليي كى باعتدالى كى اطلاع بمولى كدا وسن ابنالفتيا فعيرشا ه رکھا اور استفلّال کا دم بہرا۔ اور اکا بروالم لی ولایت کے خطوط آئے کہ نصیر شا ہ نے شراعیت ، حراط تقیم سے قدم یا سرر کھا۔ زندقہ والحاد کی راہ پر حلا۔ اورا وہنوں نے اسکے طلم و تعدیکی ر با د کی ۔سلطان محمود کالی کوروانہ ہوا۔نصیرشاہ سے ۱ وسکی خبر پاکراینے معلم علی فا ل کو فت برا یا کے ساتھ سلطان کی خدمت میں بیجا اور عرمن کیا کہ جو کھے میرے حقّ میں لوگوں نے کہاہے سرا پاکذب افراہے اسلے میں نے ایک وق العول آدمی کو بیجا ہے اُسے دريافت ركيج الربدام سيم موتو مجمع جوعا بيني سرًا جزا ديجيُّ - كچه د نول سلطان محود سي

مکے آ دی کو یوجیانہیں جب سارنگ پور کی نواح میں آیا تواعظم ہا یوں کی الہاسی نھ لے قصورِ معاف کرکے اوسکے ایکی کو بلایا اور میش کش لی ۔ نصابح و مواعظ لک ولايت چيوط کو ويران کرديا -آوميول کو قيد کيا به بنجا نوں کو ځو يا اون کي جگړم منزل میں نین عارر وز تو قت کرنا تھا۔جیسے والی کومیں میرمیں کہ اس دیار کے اعظ قُلعوں میں سے ہے آیا ویاں رائے کنبھا کا کہل مین رائے ددیبا متحصن تھا اونو کارزا دبیل تھ ہا قلعه کے محاذی ایک بتحانہ بناہوا تها او سکے گرد حصارتها و ہ ذخیرہ اور آلات حرب ہتا یسلطان نےاوسکوا بک ہفتریں فتح کرلیا اوربیت رجبو**توں ک**و لوٹا ا ورہارا اور بخانه ميں لکڑياں بركرآگ لگاني اور بيرا وسكى ديواروں بير ثمندًا ياني والا توطرفة لعين ميں وہ عارت کوچندسال میں بی تقی شکستہ ہوگئی اور بتوں کو قصابوں کے حوالہ کیا کہ گوشت فروستعی ئى ترا زوكے باط بنائب*ى بت بزرگ كو كەبھورت گوسفند نىگ مرمر كابن*ا ہوا ننا اوس كاچوند بناکے یا نوں میں رجمیو توں کو کسلایا کہ وہ اپنے معبو د کو آپ سی کھائیں ۔اب و ہ چتوڑ کی طرف چلا کوه چوڑے و اُن میں ایک قلعہ نہا اوس کو لڑکر فتح کیا ۔بہت راجیہ توں کوت ل کیا۔وہ چتورے محاصرہ کی نباری کررہا تناکہ را ناکبھا فلعہے بھاگ کرکوہ یا بیمیں کہ اس نواح میں ہے علا گیا ۔سلطان اوسکے تعاقب پرمتو میں اے ذفومیں ہرطرت اوس الشنے کے واسطے مدا مداہیمیں بجب اتفاق ایک فوج سے سخت اڑا نی ہولی ۔ ت پاکر قلعہ چیوڑ میں آیا سلطان محبود نے قلعہ کے محامرہ کے لئے ایک فوج کو نامز دکیا ے پرتقم ہوا۔ سرروز باج و تاراج کے لئے سیا ہ بیجیا تھا۔ عظم ہما یوں کو طلب کیا کہ وہ وا رعبتو نا تک کہ اطرات مندسورمیں واقع ہی متعرف ہو ۔ گراعظم ہا یول مندبور میں آنکر بیار ہوا اور مرگیا سلطان بالیے مرنے سے بہت غروہ ہوا ا اضطراب اضطرار كسبت ابين تنس مجروح كيا وقلعد مندسورس جاكر باب كي نست وانه کی تائج خاں کو کہ نویش وعار عن کشکر تنا اعظم ہما یوں کا خطاب ویا اور مراجعت کی۔

برسات کاموسم آگیا تھا لمبندزمین برقیا مرکیا ا ورحیور کے محاحرہ کوبرسات کے بعدموقوت رکھا

رائے کینھانے شب جمعہ ذی الحجیر ہوتی ہے۔ کو دس ہزار سواروں وچھ نبرار بیا دول نے شیخوں مارا

سلطان نے خرم واحدیاط سے لٹار کی اپنی محافظت کی تھی کہ رائے کمنیا اوس کا کچھے نہ کر سکا اور راجیوت بت مارے گئے. ووسری شب کوسلطان محمو و نے رائے کینجا برشب خون مارا۔ را نا

زخمی ہو کر حیور کو بھا گا۔ رحیوت بت مارے گئے اور لشکر محمودی کوبہت غینمت باتھ آئی سلطان محمود يتوظى فع قمو و وسرے سأل يرثالا اور تو دمنڈ و كوپيلا آيا -آخر ذى الجرىپنە مذكورىي مدرسدا ور

منار دہفت منظری کے محاذی جامع معجد بیوننگ شاہی کی بنیا دوالی۔

یم بی میرسلطان محمود بن سلطان ابراهیم شرقی والی جونبور کا رسول تحت و بدایا لیکر پیرم بین منڈ ویں آیا ۔ اوربیدسو غات وینے کے زبانی پیغام دیا کرنصیرشاہ بن عبدالفادرنے شربیت کو

ترک کیا اور وز ہ نماز چھوڑا ۔الحاد وزیذ قد کا مذہب اختیار کیا مسلمان عور توں کورہا ہوں کے

حوالہ کیا کہ انگانا ناچنا سکہائیں۔ پیوٹا <mark>ہوٹنگ کے زمانہ سے کالمی کے حکام مالوہ کے</mark>

منتبول بي سے موتے ہيں اسكے لازم و داجب معلوم ہواكہ اوسكے احوال يرآب كوا طلاع دىجائے اگرا وسكى تا ديب كوشمال كى فرصت الي كو ند بو تو اپنجانب كوارشا د بوكه اس كى كوشا كى

ابسى كى جائے كدا وروں كو عمرت ہو يسلطان مجو و فلجى نے جواب و ماكە زيا و ه تراشكر ہما را مبذر سوكے

مفدوں کی تا دیکے لئے گیا ہوا ہے آئیے نصرت دین کومیش نماد مہت کیا آپ کومبارک ہو قاصد وربول کو خلعت وزر و بکررخصت کیا سیر بلیوں کی شا وی بڑی دھوم دھام سے کی ایمی

نے سلطان شرقی جونبور کوسلطان علجی کا پیغام بنجا یا تووہ بہت خوش مہوا اور سیاس کا تھی اورانسیا رسلطان فلجی یاس بہوائے۔ اور آراستد نشکرے کر کالی کی طرف متوجہ ہوا۔ اورخواجہ وا

نصيرعبدالقا دركواس ديارس كال ديا فسيرن محمودشاه كوعربضه ككب جس كالمضمون يبرتها كسلطان بوثنك كزمانت أجك أي بمطيع وخرفواه تصاب سلطان محو وتمرقي

ا پنے تسلط اورغلبہ سے کالی پرتھرت ہوا۔ میں ہمیشہ آپ سے ملتنی رہا ہوں اب جی آگی قبلہ آمال وآمانی جا نکرحد و دحیند بیری کوجا نامهو ل پهلطان محمو د نے علی خاں کوشاه محمووثمر قی پاس بیجک سلطان فيودي

ستعاكی كرنصر الب كى مرضى كے موافق افعال ذميمه سے نائب ہوا را لئي شريعيت سينجي ريابي- توقع په کامهمون کتاب المن الذنب كن لاذنب له رجوكا وي تؤير تاب توابيا بموطأ أب كركا و نهیں کیا نفا ) کوملحی ظ و منظور رکهکرا و سکے جرائم یر فلم عفو کهنچکرا وسکی و لایت اسی کو دبید یجئے ملطان محمو دياس على خال آيا - مگرسلطان تثر تي سية اوسكوحواسيه شا في نهيس ويا - لبيت دلعل کیا۔ محمود شاہ تلجی نے جمعیت دمردا تی کے سبب نصیر کی حایت اپنی ہمت پر لازم حب انی م یتوال مراسم کوچندیری کوروانه مبواریهان نصیرشاه اس سے آنکر ملاسلط ان ایرج و تھا ندبیر کی طرف چلا جبیب سلطان محمو و تنمرتی کو بیخب پر پی کو و ہ بھی ایرج ہیں آیا مبارک فال کوچوبات وا واکے وقتے بہاں عکومت کرتا تھا مقید کرکے ہمرا ملے گیا اور بہال سے دریا جون کی سکتاکیوں ہیں اُ تراجلی راہ اپنی ننگ تھی کہ و یاں آ ناغیم کی قدرت ۔ با ہر فقا اور اپنے لشکر کے گروخوب انتحا مرکیا۔ محمود قلی اوسے چھوٹ کر کالیں کا عارم موا سلطان نر فی بھی کالی کو علا-اس انٹا ہی فوج علی کے بہا دروں نے سلطان شرقی کے بنرگا ہ کو لوٹا وہ پیر کراپنے آدمیوں کی حایت کے لٹے اٹا شام تک محرکہ عدال و فعال گرم ریا ۔ سو ر و دبنے کے بعد لشکرایٹ مفامول میں سے کے ۔ برسات کاموسم قریب تھا سلطان علمی فتح آبا و ہیں آیا ۔ یہاں ہفت منزلہ قصر بنا یا -اس اثنا دیں قصیدا پرج کے آدی مبارک خاں کے ظلمہ و کے فریا دی ہوئے وہ بیر بیال عاکم مقرر ہوگیا خفا ۔سلطان علی نے ملک الت رف منطفرا براہیم حاکم حیٰد بیری کو ابیرج بہجا۔سلطان تثر قی نے ملک کالو کو اوسکے مقا بایہ کے لیے ہیجا قصیہ را نہ (را ملے) میں دونوکی اطابی ہو بی ملک کا لوبھاگ کیا ۔ بیران دونومر اللہ ائی نے ملمان کشتہ ہوئے۔ تینج بیا ندجوا کا ہر وقت سے تھا کشف و کرا ما ت میں بلطان تنرنی کے استصوا ہے صلے کے باب میں ایک خط سلطان ممود ملحی کو لکھا ن تمرا لُط يرصلح قراريا ني اول بالنعن سلطان تمرقی قصبه انته (را پھر) وہموبلفیرنسا ر عوالدكرے ووم حب سلطان على كى مراجعت انتظوير عار مبينے گذر عالميں تو خطر كالي مج

نصیرخاں کو دی جائے جار عینے کی میعا د اس سیسے مقرر مبو لئ کہ اس مدت میں نصیفاں کے وین دمکت کا عال معلوم ہوجائے ۔ سوم دونولشکراینے مقاموں کو چلے جائیں۔ اس قرار دا دیر

سلطان ممه وفلي في مراجعت كي-

روس شہیں سلطان خلجی نے ایک دارالشفا بنا لی حبیس ہرقتم کے مرکینوں کے لئے بکا ٹات مربہ ہوں جدا جدات اور یاکل فانهی تھا۔ چید موضعے او سیکے خرج اوو یہ و یافحماج کے لیے مقرر کیے ک

۷۔ رحب بنٹ شہر کوسلطان مجبو ومنڈل گڑہ کی تسخیر کے اراد ہ سے روا مذہبوا اور متواتر کو یے کرے بناس کے کنارہ برآیا -را ماکنیجا ہیں طاقت مقاومت نافقی اس لئے وہ نرڈل گدہ

یں تحصن ہوا۔ دوسرے تیسرے روز راجیو نول نے قلعہ سے 'کلکر مردا نگی کاحق ا واکیا ۔گر أخركو عجروا كمسارك سألفه بيثيكش دينا قبول كيا مسلطان في على حلاح وفت ويجه كرصلع

کرے مراجعت کی ۔ تبوری مدت بی افتکر تازہ دم کرنے فلعد بیانہ کی تسخیر مرمتوجہ ہوا جب اس

دوفرسنگ دائیل، برمنی و مُردُفال إن عَلَم مُح صابط في المين بيني وا حدفال كوسلطان كي خدمت میں بہجا ۔ اور مو محدوث اور ایک لاکھ تنکہ نقتہ برسے میش کش ارسال کے ملطان

محمو دیے اوسکو خلعت خاص نوازش فر ماکر رخصت کیا سا ورمحی خاں کوقب و زر دوزی و تاج مملل بجوام و کرزر واسیان تازی زین و لجام زرین همیت جمیع معمد فال نے اطلعت

'کوائین کرسلطان مجمو و کی حمد و ثنا کی اور یا و شاہ و ملی کی بجائے سلطان خیمی کے 'ام میخطیب و

سكه جاري كيا يسلطان محمود نے اپني دارالسلطانت كى مراحجت بيس قلعه انڈيوركونسلنج كيا جو رتهنبورکے پاس ہےاور تاج فال کو آکھ ہرارسوارا و بحیس مابھی و مرفکعہ حتور کی فتح کے لئے

بسجا فود راجد كوظ وبوندى سايك لا كيسين فرار شاكم ميكيش لي ا ورمنط و كا عازم مبوا -الم ٨٥٠ من كُرُكُا د اس اجة قلد عنيا نيرنے بيش كش بيجي ا ورع ضداشت لكمي كسلط ن

مرشاه ابن احدَّشا ه كجراتي في قلعه چنيا بيركا محاص مرركها بي مين آب بي- التجاكر أ ر با مبول اسلنے امداد اور دستگیری کا امید وارمبول سلطان محو دخلی گفگا و اسس کی امدادیر متو جہ ہوا۔ را ہبی جبر مگی کہ سلطان محدٌ شا ہ گجرانی ایدر کی طرف بیش کش پینے گیا ہے

سلطان ممو وقلی نے اوسکو عاجر وضعیت جانگر ایناسفر جاری رکھا سلطان فخدنے اس خبر کو من کراس سبت کدا وسکے چار واسپ بہت مرکئے نصحتیمول ورکار فانوں کو آگ لگا کرا حمد آباد کوروانہ ہوا سلطان مجمود فعلمی اس و اقعہ بیر طلع ہوکررا ہ - سے بیرا اور آب مہند ری کے کنارہ برآیا گنگا داس نے تیرہ لاکھ ننگہ نقد وجندر اس اسپ بیش کش میں دیے اوسلطان محمود کی خدمت

میں آیا۔ خلعت پاکر خصت ہوا۔سلطان این داراسلطنت کوجلا را ہیں رائے سمبرراجہ ایدر کو پایخ مست ہاتھی اوراکسی گھوڑ۔۔۔ او تین لاکھ ننکہ نفتر انعام و بکر رخصت کیا۔ بہر وہ منڈو

میں آگیا یہاں و لایت اور سپاہ کا انتظام کیا۔ مصفح شہریں ایک لاکھ سے زبادہ لشکر سلطان خمد ولیکر گجرات کی فتح کے اراد شے حلا

تصبه سلطان پورکا جاکر محاصرہ کیا۔ ملک علاء الدین سہراب کدشاہ طرات اوگرائی کا گماشتی تھا آفراکی کی استی تھا آفر کئی روز تک بیے وسیرے تعلیہ سے کلکر جنگ کو گرم کیا ۔ جب کرکھ پہنچنے سیمایوس ہوا اہان طلب کے کے سلطان محمود خلجی سنے ملا یسلطان نے اوس کے الج حیال کو مند و بیجر ما کو با اوس کو اُوْل بنایا اور سلطان محمود خلجی سنے ملا یسلطان نے اوس کے الج حیال کو مند و بیجر ما کو با اوس کو اُوْل بنایا اور

ا وسکوقسم دی کرنسهی این صاحب روگر دان نه هو-۱ در خطا ب مبارز خانی کا دیااور لین نشکر کامِقد مربنا یا-احد آبا د کی طرت کوچ بر کوچ کزنا هوا چلا-اثنا درا ه بس خبر آنی که سلطان

مُرْشًا ، گراتی نے انتقال کیا اوسکا بیٹا قطب الدین اوسکا قائم منفا م ہوا۔ سلطان محموف نے با دجود کی تخت گجرات چیننے کا اراد ، تھا گر کمال مروت سے سلطان قطب الدین گجراتی کو

با وجود با حت جرات بینید قاراد و عطا مرمان مروت مصافقان مطاب الدین جرای تو خط لکها اس بی باب کی نفرنت کی اور ملطنت کی مبار کبا و دی - با وجود اس حال کے سلطان نے نصید برود و کو خراب کیا امیر د غارت کرنے کا کوئی وقیقة فروگذاشت نمیس کیا

کئی ہزار مون و کا فرگرفتا رکے قصبہ فرکور میں چندر وز توقف کرکے احمداً ہا دیپر توجیہ ہوا لک علا والدین وقت فرصت کا منتفر تھا اب اسکو فرصت کلی کے سلطان قطب الدین پاس

ماک گیا۔ روینے سوگذر کے وقت عہد کیا خفاکہ میں اپنے صاحب سے حرام نمکی نمیں کروں گا

وسکوپوراکیا اوراوسے کمال طلال نکی کے سب ابنے عیال واطفال کوترک کیا دیہ بطور اُول کے منڈومیں تھے )سلطان ٹھو دسر کیج میں آیا جواحر آبادے وس میں پرہے

قطب الدین گجراتی موضع خان پورس جوقصبه مذکورے ٥٠٠ کر وه ( ٥٠٠٠) ہے آیا سپر دونو باد تنابد ل کے نشکر برابرس آ سے سلطان محمود رتب خون مارنے کے لئے بوار ہو کرا بینے نشارے باہرآیا۔ راہ برنے راہ تمانے میں خطاکی ۔تمام رات صحابیں وہ کبڑار ہامیج کومیمنہ میں نشکرسارنگ یور کور کھاا ورایٹے بڑے بیٹے سلطان غیا ٹ الدین کو اس فوج کا سردا بنا یا۔میسرہ میں امرائے خدیری کورکھا اوراینے چیوٹے بیٹے فدا کی خاں کو ہیں سیاہ كا فسربنا يا-خود قلب بشكرس قرار كيا - كارزا ربرمتوجه مبوا سلطان قطب الدين فاسك عى الشكر كرات كوآرات ترتب صفون كي اورميدان جنگ بي آيا - مقدمه فوج كراتي سلطان مالوہ کے مقدمہ سے شکست یا کر بھا گا اوسلطان قطب الدین گجاتی کے پاس جلاگیا مشرت مطفرا برامهم كحيذيري كامراركيارس تفافوج ميسره مالوس عدامواا ورشاه گجات کے میمند بر علد آور۔ اوسے سامنے گجات کی فوج کے یا نوک نہ جے ماک ترن نے اوسكاتعا قب سلطان تطيك شكرتك كيا اورغارت وتارلي كالماضر درازكيا -سلطان قطب الدین کے خزا نہیں واحل ہوکرایت نام افقیوں پرخزا نہ کو بارکرکے ایسے لٹ کر کو ا بک باررواند کیا۔ ماتھی جب خزائد پہنچاکرآنے اونیروو بارہ خزانہ لاو تا تھاکہ اُس یا س به خبرًا بَيُّ كَهُ شهزا ده فدا بَيْ خال كولشَّكُر قطب الدين خاں نے ايسا ننگ كياكہ فقط ده جان سجاكم بھا گا ۔ ملک شرن منطفرا براہم نے لوط کرچھوڑا ا درایک گوشہیں گیا ۔سلطا ن محمہ و فیلی تفرقب لشكرا ورميسرہ فوج كي شكست متحر ہوكر دوسوسوا رول كے ساتھ بيدان جنگ بي بها درا مذكرا ر ہا جب آک ترکش میں تیرر ہے کما نداری کر تاریا اوسوقت ثنا ، قطب الدین گجرا تی کہ ایک گوشدین آراسته فوج کے ساتھ جمیا ہوا تھا بکلا سلطان فلجی کی طرشند متیجب مہوا تو وہ نیرہ آ دمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے باہر کل گیا اورا فلمارشجاعت کی وجہسے تیرہ آ دمیونکو شاہ قطب الدین مجراتی کے سرایردہ کے پاس کہ جنگ گاہ کے پیچیے تھالے گیا تاج و کم مرصع شا ، گجرات کا کہ کرسی پررکھا تھا اُنٹا کر بجلی کی طرح اپنے نشکر میں علا آیا۔ یا نج جھ ہزار

وارزمع كركيمشهوركمياكه آج رات مين شب خون مارونكا مرحب نجدرات كمي شب خون كا

شکش ww.pdfbooksfree.pk

ہما نہ بنا کے منڈوکا سیر ٹا رسنتہ لیا۔ راہ میں کولیوں اور بھیلوں نے اس کے نشکر کو بہت مفرت بنچائی۔ الغرض سلطان نے اپنی ابتدا ، وولت سے آخر سلطنت مکھرٹ ہیں ایک گئے۔ پائی عج عیبے نبو و شکست مرواں ہنر است ۔ منڈویں اپنے نشکر کو درست کیا ۔ مشہزا وہ غیاث الدین بندر سورت کے والیت کو فارٹ کرکے آگیا ۔ سلطان کو نظام الملگ زیراور اُسکے بیٹوں کے مکر و فدرونفاق کی خبر پنجی اوکی سیاست کی گئے۔

مٹیوں کے مکروغدرونفا ت کی خبر پنجی اوٹکی سیاست کی گئے ۔ علی شدین سلطان محمود خلجی نے مارواڑ کی دلابت کی غرمیت صمر کی گرسلطان قطب لدین كرانى كى طرف جمعيت فاطرزهى اسلام اوسف علاح به ويحيى كداول اوس مصالحت كرنى عابئے۔ بیرولایت رائے کنبہا کی تسخیرس شغول مونا جاہئے۔اس بات کو دل میں رکھااور ہنعد أ لشکر کا حکم دیا اورمنڈوسے ولم رکیا ۔ اورولم ل سے تاج خاں کو آراستدلشکر کے ساتھ سرحد برات بن سجا کہ تقدیمہ صلح کی تمہیر کیجائے۔ ٹاخ خا<u>ں نے وزرا</u>ئے سلطان قطب الدین کو خطوط لکھ کر چرب زبان ایکیوں کے ہا تھ بہوائے اور مینام دیا کہ طرفین کی عدادت اور نزاع سے غلائق کی پرلیشا نی ہوتی ہے اور صلح انخاد سے امینت و رف ہ ہوتی ہے کیں اس قبل ا قال سے سلطان قطب الدین صلح برراضی ہوگیا ۔طرفین سے اکا ہر وسے ارف درمیان میں آئے ہمد وسوگند کے ساتھ مصالحۃ نے استحکام یا یا اور بیر قرار یا یا کہ طرفین را نالبھا کے ملک بیرجا کرحملہ کریں اور تمام ملک جوحبوب کی طرف منصل گجرات کے ہوا وسکو عساكر قطبي تاخت وتاراح كرے اورا وسيرتھون ہواور بلا دائمپيروميوات اورجو لاک مشرق وشمال میں ہواونیرلشکر مالو ہ حلہ کرکے متصرف ہوا وراعتیاج کی صورت میں امدا دا ورمعا ونت

ایک دوسرے سے در بغ نہ رلهیں۔ ہر ہے کہ میں نوامی ہاروتی کے راجیو توں نے سرکٹی کا عکم بلند کیا تھا اون کی تنبیہ و آویپ پرسلطان محمود علجی متوجہ ہموا اوقصیہ مہوتی میں ہمت راجیو توں کو مارا اوراون کے اطفال و عیال امیرکر کے منڈوبہجوا دیے وہاں سے گوالبار ہوتا ہوا بیا نہ کا عازم ہوا ہجب اوس سے قریب آیا تو داؤ دفاں صابطہ بیا نہ نے بڑی ہیٹ کش بیجی اور اخلاص ٹاس مرکیا پسلطان

یہ حدود اسی پرسلم رکبیں۔ بوسٹ غال ہنڈولی اورصنا لبط بیا ینہ کے درمیا ن جو تقضیی*ں تہ*یں ا وٰ کوانی سعی وکوشش سے محبت و ہو د تہے بدل دیا۔ اور مراحبت کے وقت ہاروتی و اجميرو رنهنبور فداني خال كومفوض كئے اورخو دمند وہيں آيا۔ اس سال ميں سكندر خال و جلال خاں مناری نے کوسلطان علارالدین ہمنی کے امراد کیار میں سے تھے ۔سلطان مموو طعی کی خدمت میں عرائفن ہیجیں اور قلعہ ما ہبور کی سخیب رکی تحریص کی وہ برارکے اعظم قلبوں میں سے تھا۔سلطان محمود ہوشنگ آیاد کی راہ ہے ما ہور کی طرف گیا اور اس کا عام و کیا سلطان علاد الدین جمنی نے اہل قلعہ کی مدد سکے لئے ہمت بڑانشکر ہیجا ۔ محمود سلمی نے اپنے میں طاقت مقاومت نہ دیکھی خود مراجعت کی اور ناح خاں کوسکندر خاں بخاری كى امدا و كے لئے جمور اراسكا حال طبقه سلاطین بهمنید كى تاریخ میں شرمور ا تنارمراجعت بسلطان ممو و خلی کے پاس خرآن کرمبارک فاں حاکم آسیرنے ولابت بکلاند یر ناخت کی یہ ماک گرات اور وکن کے درمیا<mark>ن وا قع تقا</mark>ا ورویاں کا عاکم مجو وشا و کامطبیع تقا مسلطان اسمي حايت ورعايت كوواجب لازم جا كركبلا نه كوروا نه بهوا أوراين سے پہلے اقبال فاں وبوسٹ فال کوہیجا۔ ببرال مبارک شاہ فاروقی پڑا لشکرنے کرمقا بلد میں آیا ا وربعد مقابلہ کے بھاگ گیا ا درآسیز کا ۔ کمین سیس ٹھیرا سلطان محود نے آئبر کے بعض مواضع کو غارت کرکے منڈومیں مراجعت کی۔ اس سال میں اوسکو خبر ہیوننی کہ ولایت بکلا مذکے راجہ رائے بابو کا بیا اس پاس آنے کاارا دہ رکھناہے اور میران مبا رک خاں فارو تی حاکم آمیرنے اوسکی ولایت بیں آنکرخرا بی مجا ٹی ہے اورا وسکوآنے نسیں دبتا سلطان محموثے ا پنے پیٹے غیات الدین کوہبت جلد ہیجا مبارک فاں کوجب ببرخیر ہوئی تو وہ اولٹا اپنے مُك بين عِلاً كيا ـ بيسر بابورا لے ميش کش لايا ا وسير نوازش مبو لئ اورا وس کو اپنے مل*ک کو* رخصت کیا مشنزا ده غیات الدین رنهنبور کی طرف متوجه بیوا ۱ ورسلطان محمو د فلمی حبور کو

رخصت کیا۔ شہرا دہ غیاف الدین رنتهنبور کی طرف متوجہ ہوا ا ورسلطان محمود علی حیّور کو روانہ ہوا۔ را ناکنبھا مدار ومواسا کے ساتھ بیش آیا کچھ زر وِلقرہ مسکوک پیش کش میں ہیں! یہ زرمسکوک را ناکنبھا کے نام کا تھائی سے غضہ بھردی کوار دبا د ہوا ا ورمنیک ش کو واپس ہیجا پراوسکے نشارکے آدمیوں نے ملک کو بے جراغ کیا منصور الملک کو مند مورکی تاخت و تاراخ کے لئے بیجا اس ولا بیت بیں اپنے تنا بنہ واروں کو مقرر کرنا جا ہما تھا اسلے اوسنے جا ہا کہ ایک قصیدا پنے نام برطبی پور آبا و کرے ۔ دائے کبھانے اس خبر کے سننے سے بہت عجروا نکسارا فیٹیار کیا اوسنے سلطان محمود سے کہا کہ جمعد رئین کش کا حکم مہووہ مجھے قبول ہے او برن بعد اخلاص ووولت فواہی کے جادہ سے تجاد زنمیں کر ونگا بشرطیکہ خلجی پورکے آبا و کرنے کا قصد سلطان نے رانا سے دلخوا ہ بیش کش لے کرمنڈو کو معاوہ ت نزک کرے ۔ برسات قریب تھی سلطان نے رانا سے دلخوا ہ بیش کش لے کرمنڈو کو معاوہ ت کی اور بہت و نوں بہاں ٹیمیرا۔

ر<mark>00 م</mark>ين سلطان محمود ولايت مندسور کي سخيب رکي طرف متوجه مهوا —اس ناحيه مي آنگر اطرات وجوانب مي افواج ميجين اورخود وسط ولايت بي مقيسهم مبوا - اس ياس مرروز ما زه فتح کی خراتی هی - باروتی کی طرف جوفوج مقرر مولی هی اوس کاع نصنه سرآیا که ممالک مندوستان میں آفتا ب اسلام کے طلوع کی انبدا اجمیر کے <sup>ا</sup>فق پر <mark>ہولئ تھی اور شیخ معین ن</mark>جری یہاں آسودہ ہیں اب وہ کفا رکے قبضنیں ہے کوئی اسلام وسلمانی کا اثر باقی نمیں رہا۔ جب اس عرب سے مضمون برسلطان مطلع ہوا توصو بہ جبیب کی طرف متوجب مہوا۔ متوا ترکویے کرکے مزار فالفن الانوارير مينيا ورنشكر كوحكم وياكرسب امراشفق مبوكر قلعدكا طاحظاري أورمور حلول ل تقسيم كى اس انتناري كما دبرح ابل فلعه كاسردارتها نامى رجبو تول كى فوج كرارك أيا مگروه افواج محمودی کے صدیمہ کی برداشت نذکرسکے ۔ چارروز تک معرکہ جدال و قبال لرم رہا ۔ پانخویں روز گجا دہرسا رالشکرنے کر حبا*گ کرنے آیا اس بیں مغلوب ہو کر کشن*ہ ہوا ا ورمفر وروں کے ساتھ سیاہ محمودی کی ایک جماعت قلعہ کے اندرگھس گنی اور تعلعہ کی فتح نصیب ہوئی ۔ ہر کوچرمیں رحوتوں کے کشتوں کے بیٹے لگ کئے۔سلطان محمود رشکر اللی بجالا يا اورمزار کی زيارت کی اورسجد عالی کی نبيا و ڈالی خواج نعمت انسر کوسبيت خا ر کا خطاب ویکراس جگه کی حکومت سیروکی \_قلعه شدل گداه کی طرف کوچ کیا - بناس کے کنارہ آیا -امراکواطراف فلعد رمعین کیا-را ناکنها بھی آراستد نشکرے سائق۔ رائے اُیا جباک

سلطان څمو و چې

عظیم ہوئی ٔ ۔ نشار محمودی کی ابک جاعت کثیر کشتہ ہوئی ۔ اور بہت راجیوت مانے گئے مبح مرا وزرا سلطان کو بہسمجا کر کہ مکر رنشار کشی ہوئی ہے اور برسات آگئی ہے۔ منڈویں لے گئے وہاں کچے دنوں وہ ٹمیرا۔

رون براس مندل گده کے محام ویس معروف ہوا ۔راہ میں جو تنی ند نظراً یا خاک کی اس میں جو تنی ند نظراً یا خاک کی مراس کا دور خور کو دخور کو دیا کرمٹوا یا ۔ آبا وانی کی نشانی باقی ندر کئی

برابرکیا ۔ درخوں کو تیرسے الھڑوا یا ۔ گارلوں کو د ٹارموا یا ۔ آبا وائی می کشامی با می مدری عهام ہیں خند قوں سے پارتلعہ کی دیواروں کے متصل مورعلوں کو پہنچا یا ۔ تہوڑی مدست بیں حصار کو فتح کیاغلی کثیر کوا سبرا درقس کیا ۔ راجیو توں نے ایک اورقلعہ میں کہ قالعہ کو ہیر تھا

یں حصار کوئے کیا عن تیر تو اببراورس لیا-راجبولوں سے ایک اور علامہ بن کا تعدید وہ برطا بناہ لی ۔اس اوپر کے قلعہ میں حوضوں کا بانی تو پول کی آوا زوں سے نیچے عیالگیا تھا روصو<sup>ل</sup> میں تو یوں کی آواز کے صدمہ سے دڑار اڑو ورزیں ٹیر عباتی ہیں اونمیں یا نی تکل <sup>عاری</sup> اے )

قلعدا دل مشکر محمودی کے ہاتھ میں تھا اسکے رحبہ توں نے بے آبی سے نا لہ و افغ اس کمیا العطش کو ہاں امال مانگی مسلطان نے دس لاکھٹنگر میٹی کٹ قبول کرکے بنا ہ وی قلب سکر حمال میدار میں فتح ۸ مار زی الحریث کے مدین کے سور کی مید ان محمد قب لمدیس آمار متحافیاں کو

قلعها وسيكتواله بهوا- يه فتح ٢٥ - ذى الحجر المهرية كو مبون - محمو وتسلعه بي آيا- بتخانول كو تورًا - او خيك مصالحول كومسجد ول كل عمارت ميں حرف كيا - تما عنى و محتسب وخطيب متر سرو

وموذن متعين کئے۔

۱۵- فرم مرات الدين بهاواره ماده معوال ماده معوال المرسلطان زاده غيات الدين بهلواره کی ولايت کوتباه کرنے کے لئے بیجال وسنے ملک دبران کر کے بہت آوی فيد کئے اور مراحت کی ولايت کوتباه کرنے کے لئے بیجال وسنے ملک دبران کر کے بہت آوی فيد کئے اور مراحت کی چند روز بعد سلطان زادہ فدائی خال اور تائ خال کو قلعہ لوندی کی تشخیر کو بیجا سراج بوتوں سے قلعہ سے کلکر خبگ میں بہت کوشش کی ۔ آخر کو نہر میت یا بی بہت مارے گئے اول ہی دن میں فلعہ فتح ہوگیا۔ بعد فتح کے شاہزادہ منڈ و جلاگیا۔

ون یں معدع ہوئیا۔ جدح سے مہراہ مدویا ہے۔ سرائی ہیں میں مطان محمود نے راجیو توں کی گوشا کی کے لئے سواری کی جب موضع اہار میں آیا تو تاج خاں اورسلطان زادہ غیاث الدین ملکے تا راج و تاخت کیلئے مقر کر کئے وہ ولات کو خاک کی ہراہر کرتے ہوئے کونبل میرکے اطراف میں لوطنتے مارتے آئے جب کمطان پاس

ائے توقلعہ کوئیں مبر کی تعربیت ہیت کی ۔سلطان اس قلعہ کا عازم ہوا۔راہ بی تبخانوں کو خراب کیا ۔ والی قلعہ میں نزول کیا ۔ ایک دن سوار موکراد سے بہار ٹیرے جو قلعہ کے شرق نِي نهَا شَرُكا ملاحظهُ كيا سا در فرما يا كه اس قلعه كي فتح چندسال كے محاصرہ بغير مبيسر نهيں ہوگی اسيلين وہ ووسے روزکوح کرکے ڈونگر بور علا گیا ۔رائے شام داس راجب ڈونگر بورکو تہیا نہ کو بِعالً كيا تما - دولا كه ننكه اوربس كبوراك بيش كن من بينج ببلطان مندوي علاآيا -محر به ایم میں ایک طفل صغیرالسن نبلام شاہ 'ا م تحت وکن بیر بیٹھا ا ورامرا ، ورگاہ کے جیسی اوسکی اطاعت کرنی چاہئے تھی کی نونطا م الملک غوری کے اغوا سے سلطان محمود طلی بلاد دکن کی تنفیر کا عازم مواجب وه آب نریداے گذرا تو فخرول نے خردی کدمبارک خال عنا بط أببرنے ووبیت حیارت سپروکی اور اوس کا بیٹیا غازی خاں ملقب طول خات<sup>ع</sup>ام منقام ہوا اوستے این ایر آ ر دولت میں نظلم کا لم تھ درا<mark>ز کیا اور د</mark> ویے گیا ہ سید کمال الدین و سدساندان کو ناحق مارڈ الا منطلوموں کے گھر کو <mark>غارت کیا جیند رو زبعب داون کا جا الی</mark> مید طِال سلطان محمود ياس وادخوا بي كوآيا - سلطان كي ميت في إلكه عاول خاك كوشال اس ارادہ سے آسپر کورائی موا۔ عا دل فال نے عجروبیجا رگی سے سلطان پاس بیکیش بهجوالی-ا درایی تعصیرات استغفار کی سلطان محمود جانباً نناراً میرکے مصبوط برخ کسی تدبیر سے فتح نہ ہو بگئے ۔ اورسوا ، اسکے اس سفرسے مقصو د اصلی دکن کی فتح ہے اوسنے عادل ثال کے جرائم كوعفوكيا ماور كيفسيحت كي مبرار واللجيوركي طرف بلاقصيه بالابورس وه منجا تفاكه جا سوس خرلائے کہ نظام نتاہ کے وزر اسر عدوں ہے اشکروں کوطلب کرے ساہ جمع کرہے ہیں۔ ننزا نہ سے و وکر وڑ ٹنکہ یا ہر نکالاہے۔ اوسکومد دخرج کے طور پرام ااورشکریوں کو دیا ے۔ ڈیرہ سو ہاتھی تہرسے با سرنکا ہے ہیں سلطان محمود اس خبر کو مسکرانے آراستدا شکر کے ما ته نظام شاه بهمنی سے تین کروه ( میل ) برجابنیا - وزرا دوکن نے نظام ت ا کوکه آگ سال کا ٹر کا تھا سوار کیا۔ اوراوس کے سر ریسفیدچے رکھا۔ اورا وسکی سواری کی باگ کوخوا جہ جما ۔ شہر کی کے ہا تھ میں دیا میں شرکا اتہام ملک نفا م الملک ترک کوا ورممنہ خواہ محمد گیلانی کو

إجركا خطاب لك التجارها حواليك حبب وونون بادشا بون كه شكر رارمو- أولاك الجاسة بیش دستی کرکے فوج میمنه محمو دی میر تاخت کی ۔ مهابت خال حاکم چیذ بیری اور طهیا لملک <sup>و</sup> زیر که سیسرہ کے سردارتھے مارے کئے بنیمند عبی براگندہ ہوا۔ بشکرمنڈ وی شک ہے بنظیم ہو کئ ۔ ذی کردہ تأر، اسكاتعاقب موارسلطان نمود كالشكر تاراج مواراس انناس سلطان محمود ايك كوشه ثير، بنيا ہوا منظر فرصت فقا حب اکثر آ ومی تا را ج میں مصرو دیں ہو اورنطام شا ہ چیندا دہمو سکھ ساته كرا بھانوسلطان دو برارسوارك ساخد نظائ شاه كى فوج كے عقب سے نمودا رموا مشهورروایت به سه که خواجه جهال ترک که عمد نه قلب تقا اوسنه به که بیط بن کرا که نظام نیاه بهمنی کی باگ پکوکراخمد آبا و بیدر کی طرف لے چلا-اب قضیمنفکس موا - بوآدمی لوٹے گئے۔ نظے او ہنوں نے زندگانی کے متاع نفیس کو نارت کیا - ملکہ جماں والد ، نظام شاہ کوامرا کے كمروندر كاخوف نفا اوسنے شهر بدركى محالفت ملو خال كوحواله كى خود نظام ن ا م كوسا نے کے کر فیر وز آبا دگی اورسلطان محمو د گجراتی ک<mark>و امداد کی طلب میں</mark> خطابیجا سلطان محمو د نطی نے آیا ۔ کرے شربیدر کا محامرہ کیا آدی جاگ کرفیروزآبادی نظب مشاہ یا س جمع ہوئے یہ نبر آنی که نشکر عظیم کے ساتھ ملک لتجار سرشکر نظام ٹنا ہ کی مدد کو ملد آنے والا ہے:

ی برآن که نشار مطیم کے ساتھ طاک تعیار شرک کہ نظام سنان کی مدد کو مبلدا ہے والا ہے اسلطان محمود نے قرصہ کنگاش ڈالا ۔اوراً خرکو بیرقرار دیا کہ ہواگرم ہو کی اور یا برمضان بھی آگی ہے اور نے بہے کہ اس بلاد کی تسنیر دوسرے سال برموقون رکھی جائے ۔اب اجعت کی جائے ۔ فرش بہ بہا نہ بنا کے اپنی ولا بت کو کوچ کیا۔ راہ میں طرا دف ہوا گر من ڈو بہو پنج گیا۔

مند دو بہو پنج گیا۔

مند دو بہو پنج گیا۔

مند دو بہو پنج گیا۔

عنت میں ولایت دکن کی سخیر کا خیال سلطان کو مبوا اور ملک التجارہ وہ اپنا عوس لینا جاہتا تھا بھر بشکر کا سامان کر کے ظفر آ ار نعلچ میں آیا۔ اٹھی وہ بہیں تھا کہ مراح الملک تھا نہ دار کمیرلہ کا عراضیہ بنجا حیکا مضمون یہ تھا کہ نظا مرشاؤہنی نے نظام الملک کو بہت لشکر کے سانھ کمیرلہ کے تنا نہ کو بہیجا ہے۔ وہ چیندروزمیں بہاں آ جائے گا سلطان یہ فہرشن کرتھا نہ دار کمیرلہ کی حایت کے لئے جلد جلائے تنا روہ میں اوستے شناکہ جنظام الملک

نے نکور کہبراد کا محاصرہ کیا توا دسوقت سراج الملک تها مذوارشراب پینے میں مشغول تھا ا وسکواین خبر نه نئی اوستکے بیٹے نے قلعہ سے نکل کرخبگ کی اور بھا گا نظام لملاک اُ سیکے بیٹیے ا بیا اٹھا گیا کہ قاعہ پرمتھرٹ مہوا قلعہ کے تعرت کے بید رجیوت بیا دوں نے نفام المل*ک کو* ﺎ ، أالا - ملطان . نياس خبر كوئن كرمقبول غال كوچا ، نبرا رسوا ، ون ــ كيسا قد قلعه كهبرا. كميطرف بیجا- اور نودانتقام کے لئے دولت آباد کا عازم ہوا -راہیں رائے سرکھیے کے متعلقوں سے ا ور را ۔ یہٰ مباح نگرکے وکملوں نے یانسونسی ابھی بیٹیر کشمیں دئے جب لطان نلیفاً باد میں آبا تو امیرالمومنین بوسمہ نا بن مخرعباسی کا ایک خا دیم هرسے سلطان کے لئے منشور سلطنہ تنا وخلعت ایالت لا یاجس سے معطان بهت مسرور بواپیروه ولایت د ولت آبا دیس آیا اوس کو خیر گی کہ إ د شاہ دکن کی مدد کے واسطے سلطان محمود گجراتی اپنے دار الملک سے نکلاہے اور ان صدقہ مِن آناتِ سلطان محمود بال كنده كي طرف متوج معوا اور گوند و اره كي را ه سے من أومين جِلا آیار گرسجے روایت بے او کرسلطان محمود شاہ ہمنی نے نظام الملک ترک کو ہے ہیں میں قلعہ کہ کی سنچر کے لئے پیچا تھا۔ و سنے بہ قلعہ فیچ ترکیا ۔اس اجال کی فصیل شامان ہمنیہ کی تا بخ مین کیمو سلطان مُود ُقلمی حیندروز تهیرا - ربیج الاول لیت پیمین میں بول خاں کو ایک فوج کے ساتھیسہ ا یکی پورکی تاخت کے لئے بیجا۔ اوستے ایکی پورکی نواحی پر قبصند کیا اور شہر کو غارت کیا پیرا تھی يهار اسك عاكم نے اپنے تمها يوں كومش فاصی خاں و پر خاں كو جمع كيا اور پندرہ سوسوار اور بیانے بے شمار کی کرنگ کے قدمہ سے آیا۔ بہ خرمقبول فاں کو پنچی ۔غنام واسباب سامان اپناایک فون کے ساتھ کیا اورا چھے کارآ مدمردا تخاب کے اورا و نکواینے ساتھ لیا میز جاعتو نکو خبگ کے لئے مقرر کیا اورخو دمعدومے چیدلیکر کمین گاہیں، بیٹا۔ جنگ میں طرفین ماہم کا ہے گئے تو مقبول خا نے گھا سے نکل کر قاصی خاں کوایٹے یور مبلا و یا مقبول خاں نے ایٹے بور تک نفاقب کیا ۔راہیں مب*ین عتبرافسرتنل ہوئے اوزنسی نفراورگرفتار ہوئے مقسب*ول غا*ن طفن* و منصور محمود آیا دمیں آیا ۔ جا دی الاولی سنت ثدیں والی وکن اوروالی مالوہ نے ایک دوسرے کے یاس الجی بیجکہ

W MS

ابد بہت میں ، دوبدل کے مصالحہ کو یوں قرار دیا۔ ایکچ پور دلامیت گوند دار ، کوبعض کے تول کے موافق قلعہ کمیرلہ تک معطان محمود کو والی دکن و بدے اورسلطان محمود کن بار دکن کو مرض نسخت نا پرخشمسی مضرب نا بین مسلطان محمود فلجی نے حکم و بدیا کہ محاسبات و قرسے تا پرخشمسی خارج ہوا ورتا ریخ قمری مقرر ہو۔

سنه مذکورتین شیخ ملادالدین که اس زمانه کے بڑے عالموں میں تصابہ نواحی منڈومیں آیا سند مذکورتین شیخ ملادالدین کہ اس زمانه کے بڑے عالموں میں تصابہ نواخش معان اوسکی نهایت تعظیم واحترام بجا لایا۔ مولا ناعما دالدین رسول سیدمحکد نورخبشس سلطان کے خدمہ تام میں اور ایک میں اور الدار الد

ک ندمت میں آیا خرقہ شیخ ہم اہ لایا سلطان خرقہ کومین *کربہت خوش ہ*وا۔ یں۔ عنین میں مسرعان با دیہ پمیانے عرصٰ کیا کہ مقبول خاں نے محمور آبا د کوجس کوا بے کمیرلہ کتے ہیں نا راج کیا اوروالی دکن سے ملنجی ہوا اور چیذ المقی جومصالحہ ملکی کی جیسے اُس کے بمراه کئے گئے تھے وہ رائے زاوہ کمیرلہ کوحوالہ کئے۔ بیررائے زادہ قصبےمحمو و آبا و برمتصر ف ہوا اور قلعه مي جوسلمان متوطن تصب كومارة ال<mark>ااور اوسن</mark>ے طالفه گونڈول كواپنے سانمنشفق کرکے راہ کومسدو دکر دیا ۔سلطان نے فوراً تاج خاں واحدُخال کواس فتنہ کے دفع کرنے کے لئے رخصت کیا اور خود ۸۔ ربیع الاول کو ظفرآبا و نعلی میں آیا اور حیث در وزیب محمود آباد اس طرت روانه مبوا- اثنا, را همي خرا كى كەرىمرە كے دن كەمبند كون كا براتهوار مبوتا ہے تاج فان ستركرده اليغارك بيان آيا- اوكل معلوم مواكررائ زا ده اسوقت كما ناكهار إ ہے تو تاج خاں نے کہا کہ غافل وشمن کے سربر چرمنا مرد انگی نمیں ہے اس نے باگ وک لی اورابك تفق كواينے سے پہلے بيج رائے زادہ كواطلاع دى - وہ كھا نا چھو ركم سلح آ دميوں كے ما قدار نے آیا۔ دو نونے اسى كوشش كى كدا وس سے زیادہ مصور نہيں ہے مگررائے زادہ سرديا برمنه بهاگا اورگوند زمنیداروں سے متجی مہوا - ماتھی اور غنائم اور فصیہ محموداً ہادمقبول فال

کو یا تھ لگا جب اس عال کاعر لین سلطان محمود کے پاس بینچا تو وہ بہت مسرور مہوا -ائس سے ملک الامرا ملک دا ورکو اس فرقہ کی تا دیب کے لئے مقرر کیا ۔ حب اس گروہ کو بی خبر مونی تواسنے رائے زادہ کومقید کرکے تاج خال پاس میجدیا ۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود سنے محمود آباد

نے کا ارا دہ کیا۔ سازنگ پورمیں وہ آیا سبعد چندروز کے خواج جال الدین اسرآ با دی سرم ا یکی گری کے مرزاسلطان ابوسعید ثنا ہ بخا را کے پاس سے تحفہ وسو فات لیکرآیا۔اوسکونوازش وا نہ سے خوشدل کیا اور خصت کیا -طرح طرح کی ہند وستان کی سو غاتیں یا رحہ و قبا*ش* چذ کنیزر قاص وگویه و چند فیل چند خواجه مراشارک طوطی بخن گوا ورع بی گھوڑے سفیخ زادہ علاء الدین کے باتھ خواجہ حلال الدین کے ہمراہ بھیجے۔ابک قصیدہ بھی ابوسعید کی مدح میں مندی زبان میں کہ کربیجا جوشا ہ بخارا کے سامنے مع تر جمدے یر اگیا۔ شا ہ اس قصید سے اليهامحظوظ مبواكه اورتحالف سے ايسا خوستحال منسيں ہوا۔اسي سال ميں جب راجہ گواليار نے ناکہ مرز اسلطان ابوسعید کوعلم مویقی وگیت بہت رغبہ تواوس نے عالمول ورکتا ب خوا نوں کے ساتھ اس فن کی دوتین معتبر کتابیں ارسال کیں اسکے بعد اسکے بیٹے راجہ کوسیخ ا خلاص مورو تی کو قائم رکھا ا ورتحفہ تحالُف بیجیآ رہا۔ ست شریب میں غازی خاں کی عرضداشت اس صفحو<del>ن کی آنی کرک</del>ھواڑہ کے زمیزارو<del>ل</del> ے قدم باہررکھا ؟ - اس ولفیہ کے چنچتے ہی سلطان محمواس جاعث نا دیب کا عاز م ہوا اورلشکرعظیم اس ویازیں ہیجا ۔خود اس ملک کی مدخل مخارج کی صوبت وملاحظه کیا ا ورولایت بین قیم بهوا ا ورا بک حصار کی بنیاد ڈالی ۔ چھے روز میں اوس کو تیار اوسكانا م جلال يورر كها مرزاخان كويها ل جھوڑا۔ يہ يشعبان سند مذكور ميں شيخ فحد فرغی ورخید بسرراجه گوالبار برتم سفارت سطان بهلول لودیی با دشاه دیمی کی طرف سے نواحی فتح آبا دمیں سلطان محمود کی خدمت میں آئے اور تحفے بدئے لائے اور یانی بیمرون کیاسطان محمود تثرقی بها را پیچیانهیں چیور تا اگر حفرت سلطانی بها ری امدا د وا عانت فرمائیں اور نوا می دہلی میں ائیں توادس کا فتنہ وضا دسب جانا رہے گا اور مراجعت کے وقت قلعُہ بیا یہ آپ کی نذر کیا جائے گا ہے وقت سلطان سوار ہوگا تو چھ نبرا رسوارآپ کی خدمت میں بہتے جا کینگے سلطان محمد د نے فرما یا کرسلطان شرقی حبوقت دہلی کی طرف جا لیگا ہی فورًا سلطان ببلول كى كمك اورامدا د كے لئے آئوں گا۔ اینچیوں كى و لجونی كرمے رخصت كيا

ناريخ مالوه

ا درخود منداد کی طرف حلا معوا نهایت گرم تقی حرارت کی شدّت ہے اور کا مزاج انتدال سے با سرمبوا -روز بروز مرعن برمتاگیا بهان تک که ۱۹- د نقعه و تیم یه کو ولایت کیموا ر دهیر ، خرا بُه ونائت دارالماك عِتما كوگيا - ٢٦ م سال سلطنت كى سلطان قيمو دا يك.! دنناه عادل و شجاع ونیک، اخلاق و باسخاوت نفایص مت کاروس کے لاندیں الور کی مسلطنت ری چاروں طرف سے کیا عمان کیا مندوزاد اُس کے ساتھ کردیدہ رہے۔ فاتحہ سلط نہتے ، فاقمہ تک، بهت یی کم سال ایسے ہونگے جنیں اوسنے سفر نہ کیا ہو۔ وہ اپنی فراغت اوا ایش شکر لشي اورجنگه ۾ جدل بيب جانبآ ھيا اوريمينه کهن سال مورڅوں اورجها رگشتو سے باد شامول ت بزرگوں کا مال یو بیتار تباہما۔ ذرا ذرای باتوں سے آگا ، ہو تا تھا۔ قوا عدم نداری کا ب كرنا - شابول - ك اخلاق وروش جوخوش كرسنى دالى بوتم ان كى تكرد اشت كرا! ا ورایٰ مجلسوں میں اوبکی نقل کرتا ا در ہو زوال دولت کے موجب اور خرابی خا زا ن کے باعث سنا اون سے احراز لازم جانا ۔ اوس کی ملکت میں چور کا نام کوئی ندشنا اگر کھی کسی تا بر کا مال البیر کا چوری عاتا تو اس وقت معد تحقیقات کے اپنے خزا مذ سے زر دلوا دیتا۔ بہدازاں اس موضع کے نگرا نوریسے جماں بال تلفت ہو تا بازیا فت ارتا - اس سبتہ اوں کے ملک میں درولیش غنی اُتے اور محرامیں اُترتے ا درایی جان مال کی پاسبانی خود نمیں کرتے۔ ایک ن کسی شیریا جیشے ۔ نے آنے بانے والوں میں سے كسى ايك أوفى كويها روالا واوسكى ال اورنيخ سلطان كى درگاهي أفي أراد سبع رشى كى شکایت کی سلطان نے ملکت کے چاروں جانب ہیں عکم بیجا کہ کل سباع دورندوں وقتل کرڈ ایس من بعد س مگلہ کو ٹی سباع یا درندہ نظر آئے تو ویل کے حاکم کو ما ریں اس سبہے اُن کی سلطنت میں اور بعد اس کے مدتوں کمٹے لایت الوہ میں شیر وگرگ ا ورسباع نظرنہ آئے۔ونیا کا کھی کیا انقلاب ہے کہ اس زمانہ میں منڈ و ویران پڑا ے اور حتیے شیر ہیاں ملتے ہیں ایسے اور کمیں نہیں ملتے -انگر مزیر سے توق سے پیال ٹیرو کا شکارکرنے آتے ہیں کیا پیشہرعیش کا ہ تھا یا اب شیرکا ہے۔

وكر الطنت سلطان عنياث الدين بن سلطان محمو وهلجي

جب سلطان محود خلی اس جمان سیےوواع ہوا اوس کے بٹرے بیٹے سلطان غیاٹ لدینے وصبيته يدرى كيموافق متدحكومت بتقدم ركها اورعمو مطبقات انام كراييغ سے راضي كيب

، ورشا کر بنا یا -اور فدانی خاں اپنے بھانی کو نهتنبورا ورجیٰدا ورپر گئے دیے پولطان محمود کھی کے

زمانیمیں اس تھے۔اوراپنے بڑے بیٹے عبدالقا درکو نا حرالدین، لطب ن کاخطاب ویا ولی جمدی سے نسوب کیا ۔ شغل وزارت سپروکیا ۔ چرویا لکی اور بارہ سرارسوار کی جاگیہ دی

ا وسنے ایک بڑاجین کیا ۔ آمیں کاروال امینوں کومناصب سئے ۔ اوران سے کما کہ ملطان

مرحوم کے عمدیں ہم مدسال تک نشکر کمنٹی رہی ۔اب وقت آسالیش ہے بیرا کام بیری ک اس ملکت کوجو باب سے میراث میں لی ہے اوس کی محافظت میں کوسٹسٹ کروں اور قیاعت

ار کے زیادہ طلبی سے اپنے تنیں تصدیع نہ دول -امن و اسائش وعیش و سشرت کا دروارہ

ا بینے ا دہر اور اپنے تالعین بر کھولوں کہ اور وں کی ولایت پر باتھ مارنے سے اپنے

بين امن امان ركه نابهتر ہے ۔ اب اوستے اپنے مقصود كوا فا ز كريامنڈ و كا فائر أدى إ

ركها اورحكم وباكه ثلمرومب جو يجوا ساب عليش وطرب بم شخ سطح وهموجو دكيا جائے اور ملكتوں مِن مَل ایران و توران در رم کے آ دفی میج جانبی کدو جس طرح ہوسکے دہاں سے سیا ہے

عشرت کواس اس لامیں - اسکی حرم سرانے میں سازندے ورقاعت صاحب جال عوتیں اجمع تابی

وه روز بروز غور ټول کے جمع کرنے کے وریے رہتا تھا ایس کے مشبستان میں آزا د وکنیزاد راجا ُوں کی رکیاں ا ورا درعورتی وس نبرارکے قربیے ہمیں ۔ و ولتحا نہا وسلاطین میں عور تو ں

کے بہی منصب ہوتے ہیں وہ ا وسنے راجا وں ا در پزرگوں کی لڑکیوں کو دیے جس قدریاج

ے وعمل ومنصصیفے وہی اندر تھتے میعن وکس ووز پر و عارمن و خز ایخی د سرحامہ ار ميرالامرا ووبير ونبردار وسشرف ونوليب نده بمنج شي ا وربعن صدر وعليمو مرسس و

ندیم دمحتسب دستی ومودن و ما قط ومعرف آسی - اوی نے عور توں کوصنا مع و بنر جو د منا ہا تنا کع دشعار نفتاہیں سکہائے یعین کور تّا تھی وخوا نندگی سیا : زگی دمز ہا رکی تعلیم کی

بعن كوزر كرى وآبنارى وفن بانى وتيركرى وكمان كرى وكوزه كرى وجامه بانى وخياطي ترکش دوزی وکفش دوزی ونجاری وکشتی گری وشعیده بازی اورا وراقسام کے ہنرسبکی شرح تطویل سے خالی نسیں کھائے۔او بھے چند فرتے بنائے اور سرا کیہ فرقہ کواکہ افسرے سرف یانچیوترک کنیزول کو مردانه لباس نیمایا- تیراندازی ونیزه دری سکهالی ادن کا نام سیاه ترک رکھا۔ا پنے میمندمیں اون کو گلیہ دی کہ نتیر وں کو ہاتھ میں لے کراور ترکش کو کمرمی باند مکم كرى رمي . پايخ وهبتى عورتول كو زنانه لباس نيها يا تفنگ بازى اوتمت ير بازى كمانى میسومی ا ونکومگه دی -این حرم سرامی ایک بازار کایا مشرکے بازاروں میں جو جنری بكى تىيں ائس ميں هي فروخت ہوتی تميں غدمت كاروں ميں كولى عورت برميا اور برقيا فد نه تھی ۔اگراسی عورت کسی تقریبے وہاں ہوتی تو وہ محبس سلطانی میں عا خرنہ ہوتی تھی بحبیب بات بہ ہے کرسے کینزوں اور عور آول کا س<mark>و ارسم دا</mark> روں اور نصب داروں سکے وظیفہ ونلوف کیاں مقررتھا - ہرروز و ڈنکہ نقد ووژن غل<mark>ہ بوزن تمرع ہرایک</mark> کو دیا عاتا ۔ اوس کے گھر میں چوجا ندارتھا اوس کا ووٹنکہ و دوئن علیه اوس کامقررتھا بینانچیسرطوطی وسارک دکبوترکو عى ووتنكه ووون غله لما تقاء أيك دن كرس جو إنكل آياساوسكاهي ووتنكه وروس غله روز مقرر سبوا - وه اوسط بل كمندير ركه دياجا تاجن عورتول ا دركنيرول كى طرف زياده توجه على أوكوالات طلاوجوا بربهت دلے جاتے ليكن علوفہ بي سب برايتيس -اُس نے بير مقرر لیا تقاکه برشی سومرطلا او سکے سرا منے رکھے جائیں اورعلی العباح الل استحقاق کو دے جائیں بيهي مقرر تفاكه عيال واطفال واسباب وادوات سلطنت يرحب اوسكي نظر تيرسه ا وروه شكر کرے بلکہ حبوقت نفط شکر اوسکی زبان پر آئے بچاس شنکہ ستحقین کو دئے عامیں اورسب سے زیا دہ خوشتریہ امرتھا کہ دربار وسواری کے روزحبر کسی سے خواہ بزرگ ہویا خردوہ بات کرے انكو بزار ننكد في عالمي ما وسكى حرمين بزاركيزي حافظ قران تهيي او نسع يدكهر ركها تقا كرحبوقت وہ کیڑے پہنے سبتفی ہور قران کاخم پڑہ کے اوسروم کریں دجب ایک پررات باقی رہتی تووه فدا کی عیادت کرتا اور نمایت مخروانکسارے زمین نیاز پرسرکور گراکراین مطالب آرب

درگاہ احدیث در پورہ کرنا ساوراہل حرم سے اوسنے مبالغہ سے کھ رکھا تھا کہ تنجد کی نماز کے کے اوسکو بیدارکریں اگر ضرورت ہو تو منہ بیریانی چیڑک کر مجبًا ٹیں ا در غفلت کی منید ہو تو ز ور سے اوس کو ہلائیں اگریوں بھی بیدار نہ ہو تو اوس کا ہاتھ یکڑ کر ا دیٹھائیں ۔ اوس یے ا پنے مقر یوں سے کھ رکھا تھا کرمب وقت وہ دنیا کی عیش فی عشرت کی با توں میں مشغول ہو توایک یا رچیس کا نام کفن رکھا تھا اوس کی نظرکے سامنے لائیں ٹاکرتمنبہ ہوکر جرت کمڑے ا و سے دیکیکرمحلس سے وہ اوٹہتا اورتجدید وضوکرکے استغفارا ورتویہ وانابت کرتا اوسکی محلس بي اصلا كوني بات ناشر فع اوغم أورنهيں كهي حاتى وه مسكرات ير مرگز رغبت نه كرتا اس كوشكارك طرف برى رغيت تقى اس لئے اوس نے ايك آبو فانه بنا يا تھا. اس ميں طرح طرح کے جانور اور تعم مے طیور جمع کئے تھے ۔عور تول کے ساتھ سوار مہوتا اور آ ہوخی نہ میں شکارکرتا ۔ وہ صاحب جال دنغمہ سازعورتوں کی صحبت پر ہبت ماکل بھا۔ اکشہد دن ایک دفوره و با برآیا و رخت پر بینچه کرسلام لیتا سا <del>ورفطم امورسلطانت</del> پر توجب مرکز تا ا و ربا قی مهات و کلا وزرا کے سپر دکر دیتا۔ تھی ہوتا کہ ایک ہفتہ و دوہفتہ یک و و یا سرنہیں آتا ر ار کان دولت کوحکم دے رکھا تھا کہ ملکت میں جوجوعمدہ امورشا کع ہوں یا کو ٹی عرامین سے آئے اوسکو خرم کے اندر فلاں تحض کے پاس ہیجدو تاکہ وہ غور کرکے اسکا جواب ئے اورلوازم جہانیا نی کمی ہانع عشرت نہ ہو اوس سے عہدمیں ملکت کے اندر کو ٹی فلل نہیں اقع ہوا گر عثیث میں سلطان بلول لودی یا دشاہ دہلی نے پالن بورسی کرمضا فات سے تنا بڑی خرابی پہیلا لئے جیب یہ خیرشادی آباد منڈومیں آ بی توکسی کو یہ جراً ت نہ تھی کہ اسم صنمون کوسلطان سے عرصٰ کر<sup>ہ</sup>ا ۔گروزر اکی صلحت وصوا بدید سے <sup>ح</sup>من خال <del>ک</del>ے ء حن کمیا که با د شاه د ملی سلطان بهلول سمیته سلطان محمو دستٔ ه قبلی کو بهت رویی برسس شیکش هیجانغا -إن ایام می ایساساگیا که اوسنے دلیری کرکے قصبہ پالن پور پر دست درازی اس خرکو منکرا وستے شیرفاں ابن مطقر فاں حاکم حیٰد بیری کو لکہا کہ لشکر تھیار سارنگ پور کومهمراه ب کرسلطان مبدل کی گوشالی کرے دست پیرخاں فرماں بھیجنے ہیر بیا نہ کا

ما زم ہوا۔ سلطان ہلول میں مقا دمت کی طاقت نہ تھی وہ دیلی عیلا گیا اورسشیپر خال اُس کے تعاقب میں د لمی کی طرث متوجه مہوا ۔سلطان بهلول نے مشیر خاں کو ہدیہ ویا ا در اس ۔ صالحة کی وه الٹا عِلاگیا سٹیرخاں نے قصیہ پالن پورکی از سرنوتعمیر کی اورحیث دیری عِلاگیا ای سال میں راجہ مینیا نیرکی ورخواست پر اُس نے سرا پر دہ سے فعلیے میں بیجب اورخو دھی یا ہرآیا ۔کوشک جمال تاہیں علما کوطلب کرکے اوسے اپنے سفرکے اب میں ہتنسار سے یا تفاق کہا کہ حایت کفا رجائز نہیں ہے اوسے کیٹیان ہوکر بازگشت کی۔ ست ہے۔ میں سلطان غیاث الدین بیر فرتوت ہوگیا تھا اوس کے وو بیٹے ناحرا لدین و شجاعت غاں عرث علادالدین اعیا بی برادر تنصا دن میں منازعت ہوئی ۔اون کی والدہ رانی خورٹ پدجو دخترراجہ بکلا ندھتی وہ چیوٹے بیٹے علا دالدین کے ساتھ ہولیٰ اوراوٰں بے امراکومبی اپنے ساتھ متفق کیا ۔ ناحرالدین کو ب**در کی ن**ظرے دورکیا ۔ ایک دن ایک جاعت کو ا وسکی گرفتاری کے لئے مامور کیا - ناحرالدین <del>خردار ہوکر ہے ۔ ہ</del>میں شا دی آباد منڈ د سے بھاگ گیا۔ا وسکا اساب علاد الدین کے تعرف میں آیا وہ نا حرالدین کی جان کے دریے موا یہ اوس طلع ہوکر وسط ولایت میں مبیا گیا ۔اطراف سے امرا وسیا ہ آنکر اس میاس جمع ہوئے یبانتک اوسکی نوبت ہونچی کہ وہ سربر خرر کھ کر قلعدت وی آباد کے نیھے آیا اورادس کو محاصرہ کیا وه مدتول تك زارت كرجيكا نتا اسك اوسكے سب آدمی هم زبان مدینے ناگا و قلعه كادرواز و كھول ما وہ لیے خبر حلیا آیا۔علا، الدین کر قلعہ کی محافظت کرتا تھا بھاگ کر با کیے گھرس آیا۔ ناحرالدین نے علارالدین اوررانی خورشید کو گھرکے اندرسے باہر مکروابلایا۔ اور ناصراکدین کے حکم سے علاء الدين اورا وسكے بحتے بهير كمرى كى طرح ذبح ببوئے اوسنے تاج سلطنت سر ميردكھ سلطان غیاث الدین چیندروزمیں فوت ہوگیا۔سلطان ناحرالدین باپ کو زہر دینے سے عالم یں بدنام سوگیا۔سلطان غیات الدین نے سرس سال سطنت کی۔ اوسکی سادہ لوی کی یا الیولیا کی دوایک حکایتیں لکتے ہیں ۔ دبکی ایک حکایت پیشنورہے کدایک ن ایک شخص گدی کالٹم لایا ا و ا و سے کداکہ برحفرت عبسیٰ کے گہے کاسم ہے مسلطان کے حکم سے بچاس ہزار شکہ

نے حزعیسیٰ کے ٹم کو ای قبیت بربیا۔ اتفا قا ایک اور

ه مُم خریداگیا بعدا کے تین آدمیوں.

پانچواں مخف سم لایا اوراوسنے بھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ م ترعیسیٰ کاہے سلطان نے ایسے خرید کرنیکا حکم دیا کہ بچاس مزاڑ نکد سیاہ دی جائیں۔ مقر لوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا خوصیلی پانچ باؤں رکھنا تناکہ پانچوں ٹم کی قمیت میں میرد میر خرچ کیا جا تا ہے سیلطان نے کہا کرٹ بدیہ سے ہو

ا بیچنے والوں میں سے ایک نے غلطی کی ہو۔ روسری حکایت

رح حمنور کی طبع سلیم کے موافق اوسکو ہم ہنچاؤل توسلطان نے کہا کہ خولھبورت کو سطورے تو پا بتا ہے اوسنے کہا کہ خولھبورت وہ ہے کہ اوسکے کسی عضو کو آدمی ویکھے تو ہیر ویکھنے والے کو وسرے عضو کے دیکنے سٹے سٹنٹنی کردے مثلاً اگر کو فائٹ<mark>ض</mark> اسکا قامت دیکھے تو اوسپالیا لیفتہ ہوجائے کہ مند دیکھنے کا نیازمند نہ ہوسلطان کو بی<sup>م</sup>ن تمیز اسکالیسند آیا ۔اوسکوسلطا ن

ٹے اس تلاش کے لے بیجا او سے ایک دوخت میں ایک لڑگی و کھی کر حس کی کیفیت رفحار اور حن فامت نے اوسکو مفتون کیا اور منہ کے سامنے آنکرا وسکے جال برِنظر ڈالی توجیا وہ جا ہتا تھا اوس سے بنتر بایا۔غرض بیاں چندروزرہ کرکسی حیاہ سے اس لڑکی کو سلط ن پاس سے گیا

اور کھ دیا کرمیں نے اتنے نہزارٹنکہ کو خریدی ہے سلطان اِسے دیکھ کر نہایت فوش مہوا ہے ہیں۔ اس اڑک کے خولیٹوں اور قرابتیوں کو خرچو ٹی تو اونہوں نے اس کامسسر اغ لگایا کہا یک ٹخف یہاں چندروزر ماتھا و ولڑکی کو ہرگا کرئے گیا ہے ۔اوسکے ماں بایب سلطان کے یامن اوخوا ہی

کوشا دی آبا درنڈویں آئے سلطان سے سرراہ اپنی داد جاہی دہ سمجے گبا کر تضیب کیا ہے۔ اوسنے وہاں سے قدم مذاوتھا یا۔ علما کو بلایا ادران سے کما کہ مجھ پر حکم شرع اجراکر و تبدیقیقت عال برداد خواہی مطلع ہوئے تواد ہنوں نے عرض کیا یہ داد خواہی اسلے کھی کہ استخص نے لڑکی ہمگانی تھی اب دہ حرم ملطان میں ہے بیہاری عین سعادت ہے اب ہمکو کچے دعولے نہیں

الطان نے علیا سے کہا کہ اب وہ مجے برمباح ہے مگرا ما مگذشتہ کے مبب سے جو کچے مجے میر حکم لگے وہ لگا وُعلمانے کہا کہ جو کام نا دانستگی میں ہو وہ شریعیت میں معانب ہے کفارہ سے اوسکی . تما فی ہو*یکتی ہے ۔*با وجو دا*س حال کے سلطان ایسا بیٹیا ن ہواکہا دس نے حکم دیا کہ من بعد* 

ب لئے عور توں کی تلاش نہ کی جائے۔ وكرسلطنت سلطان ناصرا لدبن بن سلطان غياشك لدبن

، ربع الثاني بنيد كوملطان نا حرالدين تخنت سلطنت يربيهما - بيم شورتها كه ا دست باپ کو زہر دیا۔ گرجب اس بات پرخیال کیاجائے کہ کتنے آدمی او کے ذاتی دستمن تھے ا وربیعا بی کاگروہ اور کے مخالف تھاا د سنے بہتمت لگا نیٰ ہوگی ورنہ کو لیٰ سبب یا ح

زبر دینے کامعلوم نمیں ہوتا کہ بالنے اوسکوتا جدار بنایا - مدتوں سے وہ کاروبارسلطنت ہا۔ کے حکم سے کر تا تھا گرا دیمی تخت کتفیٰ سے خانگی فسا و وں کا ایک انبارلگ گیا جیکے سبسے

ہمت امران فسا دول کی تمرکت میں مُن گئ<mark>ے۔ اور اس وج</mark>ے کا روبار بلطنت میں فتو<sup>ر</sup>

آیا - اول شیرفال عاکم حیٰدیری لے سرا وٹھا یا اورا سکے ساتھ بہت سے امرا شریک ہوگئے مندسور کا عاکم بیب فال اوس سے ل گیا۔ وہ دیبال اور کی راہ سے دار السلطنت کی

طرت آئے سلطان نا حرالدین نے اونیر حمد کیا توعین الملک اور معن ورسردار اس

آنكرال محكے بنیرخال بھا گا سلطان نے اوسكا تعاقب كيا۔ سار مگيور كي نواح ميں شيرخال بركرسلطان سے لڑا اوٹبکت یاکر ولایت ایر حدمی گیا ۔سلطان چیذبیری میں گیا اورچندروز یا م کیا بیاں کے شیخ زا ووں نے شیرخال کوخط لکھا کہ اکثرسیا ہی اور امرا اپنی جاگیہ وں میں

چلے گئے ہں اور برما تھے سیسے اشکر علید خمیع نہیں ہوے تا ساگر آپ یماں آئے ہیں تو مرك آدميوں كے ساترمتفق ہوكرآب سلطان كوگرفاركرسكتے ہيں۔ سلطان نا حرالدين

ان شیخ زادوں کے منصوبے سے وافعت ہواا وسنے اقبال خاں و ملوخاں کوایگ جنگجے اشکر و ہاتھوں کے ساتھ شیرخاں کے وقع کرنے کے لئے بہیا ۔ وہ چند بیری سے ہمیں کے فاصلہ پشرخال

ي لرّا ١٠ وراننا و دارگيرمي شيرخال كه زخم لكا ورسكندرخال براسردار ماراكيا يشيرخال كو

مهابت فاں ہاتھی کے حوضریں ڈال کرھیاگ گیا۔ راہ میں شیرخاں نے و فات یا کی مهابت عال ا و فانت كو خاك ميں سرد كركے اقصائے ممالك كو بھاگ گيا سلطان ماحرالدين نے جنگ گاه بیں جاکرشیرخال کے حیم کوخاک سے کال کرحند میری میں دار پر طرع یا اور اُس دیار کی حکومت بعجت غال محے والد کی اور حدل پوری آیا۔ یمال شیخ حبیب نشر المخاطب عالم فال غدر کا ا را دہ رکھتا تھا ا دسکومقید کرکے منڈ وہیجا ا درخو دہمی ہمال آیا۔ اپنے بھا لیٰ کے قدیم نوکروں كے نفاق سے متوہم ہوکر رنجیدہ ہوا اورآ دمیوں کو تربیت کیا ا وراپنی والدہ رانی خورشید کی بے عزتی کرکے باپ کاخزا مذجواں پاس تھا زمردستی ہے لیا۔ بعد اسکے وہ این او فات شراب خواری وخوزیزی می مرف کونے لگا۔ برانے نوکرورا درا بها ندیر قبل کرتا نهایت ہی ظا لم طبیعت ہوگیا ۔ آ دمیوں کے گھرغارت کرنا ۔ کو لئی دن نہ گذر تا خفا کہ وہ جوروجفا نہ کرنا ہو دن حرم مرائيس وف ككاره يرست موكرسوكيا ادر لرك كريا ني مي جايرا - جار نیزوں نے جو ماختمیں ملکرا وسکواں طی نکالاکسی نے اوسکے اس کے اتنے کڑے کسی نے سے بال بے کیرٹ اوسکے اُ مآدکرا در کیڑے یہنائے جہب ہشیار ہوا تو در دسر کی شکایت کی۔ لونڈیو ل<sup>نے</sup> وصْ حَالَ كِيا تَوْوهَ ٱلَّهُ ، يَكُولا مُوكَياكِ تَا مُلْ مَلُوار كَيْنِج كُرانَ عَامِرا دِ عاجب ذ دل سوز جار نيزول كوما ر<u>والا-</u> بشبوس ولایت کھوارہ کی ناخت کے لئے سلطان روا نہ ہوا۔قصیہ اگر می آیا بیال لى آب ومبوالسند آنى -ايك قصر فيع وعارت عالى تعمير كمرا لي جوغوائب دوز گارے هي - والت

کھوارہ کولوٹ مارکرمراجعت کی ۔

م و و م میں چتوٹر کی طرف حرکت کی ۔ را نا رنل ا ورزمینداروں نے بیش کش دی جیونداس نے جورا ناسے قرابت قریب رکھتا تھا اپنی لڑکی کومیش کش میں دیا۔سلط ن نے اوس کا نام را نی چیوڑی رکھا ۔ا ورمراحیت کا عازم ہوا۔اثناء را ہیں سُناکہ احمدُ نظام شاہ مجری بے

بعن بقدمات کے سبتے ختونت کی ا در ولایت بر بان پور کو تا خت و تاراج کیا ہے وا وُ و خال فارونی قلعه آمیرسی چپ گیا ہے وہ اپنے حصامین ناب تفادست نمیں دیکہ آنا

چونکہ ماکم آمیر ہشیہ سلطان ناحرالدین علجی کاملیجی رہتا تھا۔ اسلط ندہید، مروت وفتوت میں اوسکی حابیت کو فرنس سجھ کرا قبال خال خواجہ جہاں کولٹ کرگراں کے ساتھ اس طرن سیجا جب احدّ شاہ نظام نے لشکہ مالوہ کے آنے کی خبر شنی توا دس نے احدٌ نگر کو مراحبت کی میں اور دیا ہے۔

اقبال خاںنے بر کمان پوری خطبہ شاہی پڑیو ایا اور حلاآیا۔

سلطان ناصرالدین نے اپنے باہیے سرکتی کی تنی اسلے وہ اپنے بیٹے سلطان تنہا ہالدین سے ہمیشہ ڈر تا رہتا تھا ۔ بیٹیا بھی باپ کی بیبا کی دخلاطبیعی کوخوی جانبا تھا تو وہ آمد وٹ سے جھوکر

كرناها بيزاد من باپ بيٹوں ميں جنگ ہو ائي سيٹے کوشکست ہو لئ وہ دہلی کی طرف بعاگ گيا سلطان کوافرا طاشرات يا عفونت اخلاط و تھرٹ ہواہے تب محرق عارض ہوائی جب اُسنے

ا پناهال دگرگوں دیکہا اوسنے امرا اوراعیان کو ملاکر محمود کوکہ فرز ندسوم تھااور موضع بہشت پور میں ادسکو ولیعد کیا تھا بلاکر وصیت کی اور سب مناہی سے تو یہ کی پیرا وس کی جا ن جمل گئی

ب اوسلو وليعد دنيا هما بلار ولييت ي اور ب مما بي سع لويدي بيرا ول ي جان ا رت سلطنت الي اا سال مهم اهتي –

و کرسلطنٹ سلطان مجمود وین سلطان ماصرال بن مجمی جبسلطان شاب الدین کو بائے مرقے کی خربنی تواش نے دہی جانے کا ارادہ ترک کیا المینار کرکے نعلی میں آیا ۔ محافظ خاس خواجر سراوخو ہیں خاس نے قلعہ کا دروازہ بند کیا اور اُسکو

الیکار رہے سچہ یں ایا محافظ کا حواجر مرا وطوال کا کے معدد کا دروارہ جدایا اوراسو اندر نہ آنے دیا توا و سے اپنے مقر لوں کی زبانی کملا بیجا کہ اگر تم میرے ساتھ موافقت کرفے

توامور مملکت کاحل وعقد تنهاری رائے کومفوص کرونگا ۔ محافظ خال وخواص خواب یا کہ دبوان قضا وقد رسے منظر رسلطنت محمود شاہ کے نام نامی برلکها گیا۔ بہتر طراحیۃ میں کدائس سے ملکز خونت وریکا نگی کی کدورت کو رکھا نگی کی صفائی سے مبدل کر و۔ سلط ان شہاب الدین

ایس ہوکر کندوبہ کی طرف حلاگیا یسلطان محمود کوجیب خبر ہوئی کہسلطان شاب الدین منڈو میں گیاہے تو وہ متو اتر کو چے کرکے ۲- رہیج الاول کو نصیر آیا و نصلید میں آیا - وہاں جا دین میں گیاہے تو وہ متر اتر کو چے کرکے ۲- رہیج الاول کو نصیر آیا و نصلید میں آیا - وہاں جا دین

کو فوج اور ۱۱ ماضی دیکرشهاب لدین خان کے دفع کرنیکے کئے بیجا۔ ۲۔ ربیج الاول ایک کی تخت شاہی پر بڑی شان وٹنکے ہ وکر و فرسے جلوس فر ما یا۔ دربار میں ساب مومالتھی موجوشتے جن يرزر بفت ومحل كي جولي يري بولي تنبي مكن روز بعد جاروت خال كا خط آيا كه سلطان شماب الدین کو ہرحیذنصانچ مشفقا نہ ا ورموا عظ حکیما نہ کی گئیں گرا دینے نیسنیں بذہ ہیں۔ لرف كيا وه اول على صدموي ولايت آميركو جاك كيا - اوس كا چرمير على قد لكاموسم برسات آگيا خنا اسك عادوش خال كوسلطان نے طلب كرليا۔ ورسلطان قلعة بي آيا يبلطان محموضية سلطان شماب الدبن سے فاط جمع کرکے ممان ملکی کوبسدنت رائے سیتنفل کیا وہ نام الدین شاہ کا وزبرتها يبينت ركئے نے كمال غرور نادانى سے بيا ەكى مراعات نەكى سلوك ناملائم وەكرتا ماماو رداروں كا احرام مياكر جائے وہنيں كرنا -امرانے تفاق كركے - ، ـ رہيج اللا في كواسے مارة الا نقد الملك جواوسكا مم مزمها و تُسريك فدمت تما بحاك كرحرم سرائي من آيا - اقبال خان و مخق خال نے کما کہ اگر اوسیکے ناپاک وجودسے نلکت نبصاف ہو گی تو وہ بست رائے کا عوض كلك كا-صدرخال وفينل ما ل ك زباني سطان ياس بيغام بيجا كريم منديا ومخلص سے بوا، دولت خواہی کے کولی امرنسی وقوع میں آئے گا اور رائے ا<mark>فر برطا ہرہے کہ اہمی ملکت نے</mark> انتظام نهيں يا ياہے۔ ہما نبانی کے سرئٹ تذہمات کوالیسے طا گفنہ کے قبصنہ میں نیا کہ دیرقی میں میں بیگا نہ ہول قوا مدسلطنت کے اختلال کا موجیے بعض ہوا خوا ہوں نے آپ سے عرض کیا ہوگا له إمرائے دولتخوا ه سے بسنت رائے کس قسم کاسادک کرنا تھا اور کا بٹر امطلب یہ تھا کہ بندگان قدیم ول اورا دنگی جمعیت بن تفرقه بیدا بهوبه نا دولت خواهی محق - وولت خوا بول یے اوسے مارڈ الا رتعۃ الملک قدم بقدم اوسکے چلتاہے اُڑھکم ہو تو دینا اوسکے ناپاک وجودسے یاک کی جائے سلطان محود نے نا چار موکر نقد الملک کوجوالکیا اور عکم دیا که او مکوبیاں سے خاج ارس اوراو سکیجان مال کومضرت نینچائیں سامرانے اوسکواخراج کیا۔ امراکی اس حرکت ۱ ور تسلط بسے سلطان محمور آزر دہ ہوا ساورول میں اوسکے ختونت پیدا ہو لی ۔ محسا فط فا ں خوا جرسراحبن كى طبيعت كى معجون نے نفاق وثرارت سے خمير با يا تفا وزارت برراغي نفا امرا کی طرف سے غیرواقع باتیں قلوت میں سلطان سے وہ کھ ویتا تھا۔ ایک ن اوس لے ملطان سے کما کہ اقبال فاں بیچا ہتا ہے کہ ناحر شاہ کی اولا دمیں سے کسی کو تحقیق ملطنت پر

بہائے مسلطان او کی تفتیش کرنے لگا۔ تومیا فط خال نے دیکھاکد بیرے تن کا شرنہ ہوا تو ہروز برگونی اورنا ملائم باتیں کرنے دگا۔ ایک دن سلطان محمود نے ایک جماعت کے ر د سروکماکوفنق خال واقبال خان اپنے دستور کے موافق حب لام کوائیں تو وہ قتل کئے جامیں اقبال خان مخص خال کواس اراه ه کی خبر موکنی وه سوسوارا دربیایی لیگر نواحی سراییس بنیچےاور ۲۵. ربیجا اُن ای کونفرت خال بن اقبال فال آسير عسلطان تهاب الدين كولان كي الخيروا نرموا بسلطان في محافظ فال کو عهده وزارت دیدیا به نفنل خال کومحلیس کریم اوشجاعت خال کو دستورخال کاخطاب دیمر مختص فاں وا قبال فاں کے رفع کرنے کے لئے بیجا سٹساب الدین فال یا س لفرت خال ببنيا وه ا وسلے ساتھ خوش خوش روا نہ ہوا گررا ہیں بیار ہوکر مرکنا یعض کتے ہیں کرسلطان محمو دیناں کے اشارہ سے وہسموم ہوا محتقی خاں اوراقبال خاں نے اوس کے بیٹے کو ہوشنگ خال کاخطاب دیکر چراد سکے سر پر کھا۔ وہ وسط مالو ہیں آیا یسلطان نے نظام خاں کو دستورخاں کی کمک کوبیجا ۔ا<mark>ن دونونے ملکر میز</mark>ٹنگ سے جنگ کی وہ بھاگ گیا اس احوال کے درمیان اقبال خاں ومخفق خال کی عرائف آئیں کہ ہم بہت دمکان مورو لی سے سوا وخیرخوای کے کوئی امرطور میں نہیں آئیگا۔ محافظ خاںنے حقد وحد کے سبیجے حقورے غرض ہمیز باتیں لگانی ہیں اور خاطرا شرف کوہم بندگان کی طرف سے متغیر کر دیاہے۔امید ہو کرمحا فط غاں کی نا دولت خواہی اورحرامزو گی کی تحقیقات کی جائے جس سے اصل حال حضور پر منکشف ہو جائیگا احمال ہے کہ بعض بے غرص دولت خوا ہوں نے ہمارے بیان کی تصدیق کی ہو جیب بیر الفن المیں تو بعض خدمت گاروں نے کما کہ محافظ خال کی غرمن اس افتراسے بیتھی کہ وہ خوہ بتقل نہات ملکی میں مشغول ہو۔ اگر مختص خاں وا قب ال خال ا پیال ہوننے تو وزارت کی نوبت اس تک نہنچتی ملکہ اسکی سمی بیرہے کہ طرح مجدد کو ہروہے کار لاے اوراولا دنا حرشاہی میں سے جومجوس ہیں سلطنت او نکے نام کرے۔ادرخود مات کا ماظم ہو سلطان محود حزم و دورميني نهيس ركهتا تقاا وسنه حكم دياجب محا فظ فأل سلام كواسنے اوس كو لِيرٌ لو ـ بعد تحقيق کے اوسکوسزا و بحاليگي محافظ خال کے ہوا خواہوں نے حقیقت ہج<sup>ہ</sup> سے اوسکو

ملع کیا۔ تووہ این جمیت، کے ساتھ دیوان میں عاضر ہوا۔ بعد ابک ساعت کے سلطان محمود نے اوسکوغلوت میں طلب کیا۔ وہ مذکیا اور درشت جواب د \_ ور حید مبتی خواصوں کے ساتھ باہر آیا محافظ فال دولت فاندسے بھال کر با سرحیلا گیا بند برونی میں اوسنے علم بغا وت بلند کیا سشا نہرادہ صاحب خاں بن نامرالدین کو سے نکال کرچتراوس کے سر رر کھا۔سلطان محمود خلجی وسط مملکت میں قب م کر کے بشکم لے جمع کرنے میں متنول ہوا۔ امرامیں سے اول شخص جوا دس کے یاس آیا و ہ میدنی راسے تناكهاب خولیش و قوم كولیكر یا بوس بوا - بعدا زاں تمرز ه خاں پسر هجبت خاں حاكم حيذ يرى ت سرافراز موا- برا وسك ياس فوج فوج آدمي هم موت شروع مول سلطان محد على قری ہوگیا۔صاحب خال کے بعض طرفدارا مرا کوخسروا نہ و عدے کرکے اپنی طرف محمو ہے<sup>۔</sup> ب خاں ومحافظ غال نے خزا نہ خرج کرکے بہت آو می اپنے طرفد ارکر لئے ملطان محمو دخلی شوکت و استقدا دے ساتھ شا دی <mark>آبا دستا و کی طرف روا نہ ہوا طرفین سے</mark> سته ہوا۔صاحب خاں نے حراکت کرکے افواج سلطان پر ہمت جلے کے ج بدنی رائے کی ایک جاعت رحیو تول نے صاحب خان کی فوج کو مار کر ہمگا دیا۔صاحب خان ملطان مجمود نے تو عن حمین کک تعاقب کیا ۔ یہاں او ترکرا وس نے ماحب غاں پاس بیغام ہیجاکہ صلہ رحم درمیان ہے جبقدر مال کی ہتھے خواہش ہوا و رجس ے کے لینے کی خوشی ہو وہ تبمکو دبتا ہوں تو قلعہ واری سے بازا ّے صاحب خاں فلعہ کے تحكام يرمغرورتها - اوسنے سلطان كى بات كوفيول نركيا توسلطان فحود محا حرہ ميں شنول ہوا الل قلعه كوغيق من كيا لبعض امرانے جوقلعد كے اندر تھے اور محافظ فال ہے مخالفت آغاز کی تھی سلطان محمود کو کہلا بہجوا یا کہ ہم فلاں موضع سے بچنے قلعہ میں واض کر دیں گے محافظ خالے وصاحب فاب اس خركوش كراين جوابرقيمتي اورببت نقو وليكرو المريم كرات يط كل ہاں صاحب خاں اور نثنا ہ آئعیل ایلی نثنا ہ ایران سے جھگڑا ہواجس کی تفصیل تا ریخ گجرات میں ں کئی ہے تو وہ آئیر گیا اور یہاں سے کا ویل مین عما والملک پاس گیا۔عما والملک وربلطان مو<del>قی</del>

ورمیان میں و وستی تقی اوسنے چند و ہات اوسکی عاکمیے میں مقرر کر دیے اور امدا دہیں ڈوٹیل کی کتے ہیں کہ صاحب خال کے بھا گئے کے بعد سلطان محمود منڈومی آن کرا مولیط ت میں شنول مہوا میدنی رائے ماہما مینا کہ علم استقلال بلند کرے اس لئے اوس نے عرص کیا کہ اقب ل فال ومخصوص غان ننا بنراوه صاحب خال ياس دكن مين مكاتيب بسيمتة مين اورايي حزن محكايات كو درميان مي لاتے ہيں كەفتىنەخفتە كوپىدا ركرىپ سلطان محمود نے ان غرص آميز سخنوں كوب عرض جانکر حکم دیدیا کہ حبوقت وہ دو نوسلام کرنے ائیں قتل کئے جائیں۔وہ پرستور قدیم دوسرے روزسلام کوآئے تو دونو کے بندے بند عدا کئے گئے میدنی رائے کی تحریب سے سلطان محمود فلی نے بہجت فال حاکم چیدیری اور اور امراک کی بلایا سیجت فاری نے با دجود بت خانہ داری کے میدنی رائے کے خوف سے ادراس قتل کی ہیست سے برسات کا عذر کیا۔ سلطان نے اوس سے اغما من کیا ۔ سکت مرخال عاکم صبیاسہ نے فسا دمجا رکھا تھا اور كهند و سے شاه آبا و تاك تفرف كرليا تھا۔ وسكے دفع كرنے كے لئے منصور فال كوبسجا را جائے گونڈوانداوراطان کے اشکر سکندرفال پاس جمع ہور ہے تھے اس لئے منصور خال في اسكامقا بله ايني قوت سي بالبرونيا توسلطان سيحقيقت عال كو عرض کیا ۔ میدنی رائے جو قدیمی ملازموں کی تخریب وتضیع کے دریے تھا جواب میں لکہا کہ افبال ثناہی دشمن کی و فع کے لئے کا ٹی ہے قدم آ گئے رکہنا چا ہئے ۔منھور فال اسپنے کا میں جران تھا۔ نا جارنجتیار فال کے ساتھ اُتھا تی کرکے وہ بہجت فال پکس چندیری گیا بختیار خال بھی امرا د کیار میں سے تھا ۔سلطان اس خب رکوش کرد یا رمیں آیا میدنی رائے کواشکرانبوہ اور پیاس المقیول کے ساتھ سکندر فال کی مدافعت کے ساتھ مقرر کیا ۔میدنی رائے کے ساتھ وس ہزار راجیوت تھے۔اوسے سکندرکے میش فاند کو مکدر کیا ۔ نا چاراوسے صلح کی اوراستالت نامہ طال کیا۔ اورمید نی را کے کے یا س آیا-جاگیرودیم او سکو می مبدنی رائے کے اختیارات مدسے زیا دہ گذر گئے تھے۔ اس وقت کُرسلط ان محمود یا سرگیا تھا۔ ا وبا شوں نے شا دی' آبا ڈٹ ڈویں

ایک مجبول النب کو بارشاہ بنایا ۔ سلطان غیاث الدین کی قبر سرے چڑلاکرا و کے " دار وغدنے مرد انگی کرکے او میکے شرکو دفع کیا۔ بہجت خال مبید نی رائے کے اختیار ہے اور ملطان کی بے لبی سے بیشتر سے بیشتر خالف ہوا۔ ایک جاعت کو کا و ل میں بسحا ماحب خال كوطلب كيا اورايك عرلفينه سلطان سحندرلو دي كو لكه كروبلي ببيب كركفا ر اجروتوں في سلمانوں يرتسلط مام يداكيا م ميدنى رائے اس طريقه كابزرگ يوده ماک مال کاصاحب اختیار ہو گیاہے اوس نے بہت سے نوکر ول کوفش کیاہے کچے اونیں سے بمال کرا دہرا و دہر براگندہ ہو گئے ہیں سلطان محود یا دشاہ ہے اگرچہ اپنے وست وتی سے میدنی رائے نے بڑرگ کرنے سے بیٹیان ہے لیکن وہ وہم میں ایساگر فتار ہے یم میراعماً و نمیں کرتا اور نہارے پاس آتا ہے ملکہ میدنی رائے کے کہنے میں ایساہے ک اس تقیقہ اسیت جاعت کے قتل کے دریے ہے۔اس و مارس احکام شرایت مصطفوی کا ومدارس بے دینوں کے تیمن ہو گئے ہیں۔ قریب کر کیمیدنی رائے کا بیارائے رایاں سلطان کوٹیکانے لگاکے خود اس ملکت میں فرمان روا نی کرے۔ اگرع اکر منصورہ میں سے ایک فوج حضور ہی کہ وہ صاحب خاں کو تخت پر بٹما وے توالبتہ چندیری اوراورمقا مات میں آپ کے نام کا خطید پڑل جائے۔ گجرات سے دکن میں صاحب فال گیا تھا۔ محا فط فال اس سے جدا ہوکر دہلی حلاگیا تھا۔ او کی سی سے سلطان کے ذر ہو دہی نے بار ہ ہزارمواربسرکر دگی عا دالملک لو دہی ا ورسعید خال کے صاحب<sup>ف</sup>ال کی مد<sup>مے</sup> لئے معین کئے اورا وسکوخلوت خاصہا وخطاب سلطان محرُ عنابت کیا ۔اس وفت شا ہنطفہ براتی ہی لشکر فیل کے ساتھ دیا رہی آیا تھا ۔سکٹ در خال لئے بھی عکم بغا وت بلند ے ملکت بیں خلل ڈالا تھا ۔ غرص ایک عجب عالم تھا۔ میدنی رکے سیکے دفع کرنے۔ لئے متعدم واسلطان محمود خلی کو قلعہ ہے یا ہر لایا ۔ اور ایک دھویتوں کی فوج کو نشکر کے ے و ملک لورہ کوسکڈر خال سے الم نے کو روانہ کیا - لوا می يبي نوج مجرات جوآ ني هتي اوسكور حيوتوں كي فوج نے شكت دي يعلطان مظف

ا وسکو بد فالی تجما ا ورال اینے ملک کو حلاگیا ملک لود ہ نے بھی مقابلہ کرکے۔ کمندر خاں کو شکست دی میکن بوٹ کے وقت سکندرخاں کے نشکر بون سے ایک تخص جبکے عیال امیر تھے لک لودہ پاس آیا اور یا بوسی کے بہا مذہے آگے ہو کرا میک خبر آبدار ایسا اوس کے پہلو ہیں مارا كرمتاع زندگى او كى برباد بولى-اس دا تعد كوسكندر خال ف سكر سكل ملط فى كويراكنده کیا اورچے بڑے نامی ہاتھی پکرٹے سلطان محمود نے میدنی رائے کے استصواب ہے اس مہم کانھیل اور دکت پر الا اور بہجت خال کے وقع کرنے کے لئے چندیری کوروا نہ ہوا ۔اشٹ دراہ میں سُناکہ صاحب خان نزدیک آگیا ہے منصور خان نے استقبال کرے اوسے سر برجر رکھاہے اورلشكر دبلي تعبى عاد الملك لودى وسعيد خال ومحافظ خال خواجه سراك ساته صاحب خال ك كوكم كواكياب ملطان اس خرك سنف يريشان فاطرتها كه وفعة صدر فال و محفوص فاں اوسکے لشکرے جدا ہد کرصاحب <mark>فان س</mark>ے جاملے ۔ صاحب فال نے ایک تخص محمود نام کوسارنگ پورسجا وہ افواج سلطان سے مغلوب موکر عربی طرح سے بما کا اسی وقت میں محافظ خال کی حن تدبیرے عاد الملک او دی اورسید خال نے ہجبت خال پومیام دیا که تم سلطان *سکندر کے نا*م کاخطیہ ٹرمیوا وُ اور دریم و دینا رکواو *سکے سکے سے* مشرف كرو \_ بنجت خال في او مكى مدعلك موافق جواب نه ديا تو ادنبول في أسكو بها نه بتائے کوچ کیا۔ اورچودہ کروہ بیچھے بیٹھے سلطان سکندرکے حکم کے موافق وہ ہی ہے گئے ایک روایت بینے کرچندیری میں سلطان سحذرکے نام کا خطیہ بڑیا گیا مگرجب سلط ان محمود اس مالیس برار راجوز ل کالشکرجم موگیا توسلطان سکت درنے اس برخیال کرکے اینے نشکر کو بلالیا بر تقدیر سلطان محمود شکر الهی بجا لایا ۱ ورشکار می مصروف ہوا۔ چند روز بعد ا وسکوخیر لکی کہ ہجت خاں وصاحب خال کے عکمسے تحافظ خال مع افواج بزرگ شادی آبا دمندو کی طرف متوجه ہواہے ۔ سلطان نے صبیب خاں و فخر الملک ی رجیوت امیروں کے ماتھ اون کے دفع کرنے کے لئے بیجا ۔ حو الی طف آباد میں فریقین میں جُگ عظیم ہو لی ا وراشکر سلطان ٹالب آیا۔ محا نظ خاں قتل ہوا۔ دہلی کے

تشکر کے مطے جانے اور محانظ فال کے کشتہ ہونے کے بعد بہجت فال و محضوص خسال اینے کئے سے بیٹیان ہوئے اور صاحب خال سے صلح کے لئے کیا۔ اُس نے قبول کیا بہشیخ ا ولیانے سلطان سے وص کیا سلطان نے اوس کو لطالُعت نتیبی وعنایات لاری سے نصر کیا صاحب خال كوقلعدر بيين وقصيه بيل والمونى تفولين كيا- اورفوراً وس لا كوشف كرسياه کے خرح کے واسطے اور ہارہ ٹائتی انعام دئے۔ بہجت خال اورامیروں کوفرمان بہیجے استالت نامے ملہے۔ بہجت خال نے دولا کھٹنکہ اور بارہ ہاتھی لینے پاس کہے۔ باقی صاحب خار والدك فتنا أكيزون فصاحب ال كوجر بينيالي كربجت فال تحفيد مقيد كرنا جابتا ہے تو ماحب خال سلطان سكذر بودى ياس كه قريب تفاجلاً كيا ا وربعجت خال اوراورامراا شاكت نامے لکھ کرسلطان محمود ماس چلے ہے سلطان نے منعت نے اوراونکوا قطاع قدیم عن ہے كين وسلطان محود وطفروم فعوراين وارالملكت مي آيا ميدني رائي استقوات سلطان امیروں اور سیا ہ کے سرداروں میں سے ہرروز ایک بے گنا مکو ناحق متم مطعون کرکے سامت رفته رفته بيرنوب آني كرسلطان كاول كل امراس ملكه تما غرالما نول سي مراكيا - وه عال قديم کہ سرکا رغیا ٹی و ناحرشاہی میں عہات دیوا نی کے متصدی و تسکفن تھے وہ معزول ہوئے او میدنی رائے کے اعوان وانصارا ونیرمقرر موئے-اس عمل سے اکثر امیراورمٹراراورنوکرشکتہ خا موے اورا و نموں نے اسے عیال کا تاتھ پکڑے وطنوں سے بیجرت کی ۔اس قار وقلعت وی یا مندوكه وارابعلم وفضلا وسلانخ كافهبط تفا وه اب كافرول كالسكن ببوكيا اوربيال تك نوبت ñ ئى كەفىلىيا نى اور دريانى ھى راجيو تو ل كوحوالە مېولى اۋسىلى نول كى كىنوارى لۈكىيول يراجيوت متعرف ہوئے۔ علی خال امرائے قدیم میں سے حاکم شہرتھا۔ راجیوتوں کے تسلط سے انگیہ رسوا اوراوسے مخالفت کی جبوتت کرسلطان محود راجوتوں کے ساتھ شکار کوگسیا ہوا تھا وہ فلعد منط ویرمتفرف ہوا۔ الل مند و کوبھی راجیو توں کے استیلا سے آزر وہ تھے اُنہوں کے علی فاں سے موافقت کی۔سلط ان محمود اس خب رکوشن کر تعجل کے ساتھ واس آیا ورقلعد کا محاصرہ کیا اور محصورین کو تنگ کیا علی خال اینے اعوان کے ساتہ قلفہ

انکل کرمیاگ گیا ۔سلطان محمود نے قلعہ میں آن کر رجمیے توں کو علی خاں کے تعاقب میں بہیجا کہ اوسکو کیڑکرفتل کرمیں ۔ بعد اس واقعہ کے مید نی رائے مطلق العنان ہوا۔ مالوہ میں تمام امرانصب ارایی عائب سے مقرر کئے ۔ سلطان کے خاصہ نوکروں میں سوا و دوسوسلما ن سارول کے کوئی اور نہ تھا۔راجیو تول کے تسلط و استیلاسے سلطان محمود کوانی فکر مبولی ا ا ہل ہند کی رسم ہے کہ حبوقت نو کر کو خصت کرتے ہیں یا ممان کو وداع توا ون کو یان دیتے ہیں۔سلطان نے ایک فرن میں یا نوں کے بیرے اور آرائش خاں کے ہاتھ میدنی رائے کے یاس سے اور بیام دیا کہ اب آپ کو رضت ہیری ولامیت سے باہر طبے جائی راجو لا نے جواب دیا کہ ہم جالیس ہزار راجیو تول نے آج کک ہوا خواہی اورجان سیاری میں کو ٹی تقصیر نمیں کی اور عدمات بیندیدہ ہم سے وقوع میں آئیں ہم نمیں جانتے کہ ہم سے کیا خطب سرز د ہونی ۔اس جواب دینے کے بعد راج<mark>و توں نے</mark> یہ اراد ، کیا کہ سلطان محمود کو تھا کانے لگا میدنی رائے نے کہا کہ الحال حقیقت میں سلطنت مالوہ ہماری ہے اگر سلطان نم ہو گاتوسلطا<sup>ن</sup> مطفر كراتى اس ولايت يرتفرف بوكاريس حب طرح بوسك اين ولى نعمت كي رضا جوالي مين سي كرني چاہئے سيس وہ سلطان كى خدمت ميں آيا استعفا ا در استعفار كى سلطان كو سوا، قبول کرنے کے چارہ نہ تھا۔ گراوسنے بیشرط لہی ٹمیرا ٹی کہ کا رفانوں میں جو پہلے قدمی مسلمان نوکرتھے اونسیں کو وہ خدمتیں حوالے کرے اور اصلا مہمات ملکی میں دخل نہ دے اور سلمان عور توں کو راجیوت ای*ے گہروں سے یا ہرکریں* ورسیت تعدی ٹوکو تا ہ کریں مید دی را نے ان سب ترا لُط کو قبول کیا اورسلطان کی دلجونی کی۔ لیکن سالباہن یورمیہ نے جوامرائے كلان سيس تعابفاوت يسلطان محود في اوجود بكه ووسمسلما ل موارول سي زياده اوس پاس سیاہ ندھتی اپنے مخصوصول کے ساتھ بدامرقرار دیاکرجی س تسکارے مرجعت كرون توميدني رائے اورسالبائن حبوقت وه اپنے گرون كو خصت بون ياره ياره كر عائي سلطان نے و دسرے روز جاعت موعود کو جامجا بٹھا دیا اورخودشکا رکوگیا اور مراجعت کرکے خلوت خانہ میں آیا مبدنی رائے اور سالبا ہن کورخصت کیا اس جاعت کے کیے اسے کلک

لپاہن اورمدتی رائے کوزخی کیا ۔ سالباہن توسیس رگیا ۔ میٹ د ٹی را ۔ ۔ یُ کو کا ری خر لگے تھے ۔اوسکے قوکر اُنظاکر لے کئے میدنی رائے کے گوس راجیوت بٹ ہو نے اورا و لے ا چازت لڑنے کے لئے در بار کو چلے سططان محمو وٹی کوعقل نہ تھی مگر تہوّر ا ورمر دا مگی میں اسکا کوئی نظیرنہ تھا۔ سولہ سوارا در جند بیاد سے سلمان ساٹھ لیکر شہا دیت کی نبیت ۔ وولت خانہ سے باسر کل کر مٹراروں راجبو تول سے لڑنا شروع کیا ۔ ایک ٹیرے جوا تمر د ا بوت نے ملطان برایک فرب لگانی سلطان نے اس فرب کور دکرکے اوس کے ایک اشراسی لگانی که اوسیکه دو *هرشه کردیځه دوسرے رحو شخه سلطان نے ایک برجه*ارا ملطان نے ملوارے برچے کوجین لیا اور حوت کے کم مرد و مراح کردے۔ راجو تول نے جب بیٹجاعت و میں تو و ہ بھاک کرمیدنی رائے کے گہر گئے اوراوس سے جنگ کی اجازت چاری بریدن رائے نے کہا کہ مطان نے گومرے قبل کا ارادہ کیا مگر وہمیرا صاحب ولى تعمت باوسكا مج قصور مين مايت كرما واورمرى طاميت مذكرو-ره برجاتما تفا . اگرسلطان محمو دکشتهٔ مهو چانیگا توسلطین اطرا من خصوصاً گجرات و بیرا روخا ندنس اوسیکے أتقام لين مح لئے قيام كريئے ماوسنے راجيو توں كى يوں سلى كى سلطان محسب ووظلى ں بیغا مہیجا کراتن مدت کے بیں نے سلطان کی بہت ملالی سے مذمت کی تھی اس ت وزنرہ رہا۔ اگر فی الواقع میرے ارنے سے امورسلطنت انتظام إلى تومضايقة نسي محرع سرايك مراكن بتني ارتم بسلطان محودي مانا ان زنمول سے وہ مریکا نہیں اوراب وہ صلح و ملائمت کرتاہے تو اُس نے فرما یا کہ ا ب فجھے تقیق ہواکہ میدنی رائے میرا ٹیرخوا ہ ہےا ورا وسے کمال خیرخوای سے بے اعتدال را جیو توں کو فتنہ و فسا وسے بازر کھا اورسال ہن کہ یا د ،خشونت تھا اوس کاسٹ پر رفع ہو انشا الله تعالےٰ اب اُسے آگے امور ملکنت میں خیروخوبی کے ساتھ مشغولی ہوگی ا وسکے بعد کو ٹی اورامرند مہو گا میمد نی رائے نے ظاہر سیاخلاص انقیاد قبول کیا اورگزشتہ کا کچھ ذکور كىيا - كراينے عال سے دہ خوب واقعت وا جب سلطان كى درگا ہيں ملازمتے كئے آيا تو

تاریخ مالوه یا بچوسلے آدمیوں کوساتھ لایا ۔اس وضع سے سلطان فحو دخلی ایسا بنگ آیاکشکار کے بمانسے اینی مجبوبه رانی کنیا ۱ درایک ۱ ورموار ۱ درجند بیا د ول کولیکر سرعد گجرات میں پنجا بسرعد گجرات کے حاکم اوس سے بہ تواضع بیش آئے اورسلطان مطفر کو اوسکے آنے کی اطلاع ہولی توا وسنے قیھر خال و تاج خاں و قوام الملک اوراورامرا کو استقبال کے لیے بیجا ۔ اورخو وجیند منزل استقبال كوآيا -ايك محلس مي ايك تخت پر دونو با دشاه بيھے-ست بیسی سلطان محمو د کے ساتھ سلطان منطفر مالوہ کی طرن متوجہ مبوا - بیاراد مصم كرايا تفاكه راجيوتوں كے وفع كرنيكے لئے سلطان كوتحت ير مجاوي -اس كا حال كرسلطان طفر نے کیونکر سلطان کو تخت منڈو پر ٹیما دیا۔ تا ریخ گجات میں وسطفرت ہ کی تاریخ میں پڑ ہو اب ملطان محووا مورجها نباني مي مفروت مواله اورضبط سلطنت مي لقد رمقد وركوششش کرنے لگا ۔ چند بری دگاگر ون میدنی رائے کے تعرف میں تھے قلعدر کہین بھیلیہ وسارنگ یور سلمدی راجیوت کے قبضدی تھی سلطان محو<mark>راون کی و</mark>فع کے نکرمی ہوا۔ اول وہ فلعب گاگر ون میرنشکرے گیا مبد نی رائے اس وقعہ را ما سنگاس ملجی ہوا ا در اوسکوبہت الشکر کے ساتھایی مدوکے کئے لایا جب روز جنگ ہوئی سلطان محمود نے بہت راہ طے کی تھی اور رانات سات کروه ( ۱۸ میل ) اتراتها جب اناکویه خبرمولی توا وسنے پیسمچیر که و ة تهکاماند بو کا اینے اشکر کولیکرسلما نوں کے سٹار کے قریب آیا سلطان محر و فلی بے خبر تقب سوار ا ہو کرنشکرے باہر آیا۔امرادسیاہ اُس کی ملازمت بیں آئے۔ہر چند آصف خال گجرانی اور امرانے عن کیاکہ آج ڑنے کا دن میں ہے گرا دسکوعقل سے بعرہ نہ تھا اس بات کوتسبول انمیں کیا بے ترتیب ارا۔ ایک لمحری ۲ سروارا ورببت سے سیا ہی مارے گئے۔ آصف فال گجراتی کہ شا ہمظفرنے اوسکی کمک کے لئے ہیجاتھا پانسوآ دمیوں کے ساتھ مارا گیا ۔ لٹ کر مالوه مين سوارسلطان على اوروس سوارا حدى كيمعركيمي كولي يا قي ننسي ريا -سلطان ان وس سواروں سے فنیم سے جابیرا - سوار مارے گئے اورخو و زخمی مبوکر اورمقید مبوکر را ناسنگا

باس ایا مراجیونوں نے بھی اوسی بها دری کی تعرافیت کی سرا ناسنگانے سلطان کی شری عزت کی

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

وسكے زخموں كا على ج كيا - سلطان سے اسكا تاج لے ليا - اب را ناستگلنے كمال مروث فتوت كى كىلطان كوبزار راجوتول كے ساتھ قلعد ماندوس سجيب كر تخت سلطنت بر شھايا بلطان این شکت و ریخت کی مرمت ہیں مھروٹ ہوا ۔ ممالک ما لوہ کا بڑا حص یا غیوں کے نا تنہ میں تھا ۔ ا ور رعا یا کما حقہ اطاعت نہیں کرتی تھی ۔ باوشاہی میں فلل عظیم قوع میر آیا محذر فال سیواس اور بهبت پر کنول پر مقرت تها بیندیری ا ور گاگرول ا ورا ورا قطاع میدنی رائے نے جنگ میں غالب ہو کرنے لئے تھے ۔ یہ اطاعت نمیں کرنے تھے اور السي ي سرحدول واطرا ت مي اورامير تصحفول نے اپنے اندارہ سے باہر قدم رکھاتھا السلئے سلطینت ہیں ضعف آگیا تھا ۔سلطان محمود علی برخلات سلطان محمود ماضی کے شمشیر ہم مدار ركفتا تفاعقل وتدبيركواني ياس راه ندويتا تقا-۳۲ میں ماہدی پوربید کے دفع کے لئے سلطان روا نہ ہوا۔ اوس نے را جو تو ل کو جمع کرکے میدنی راے سے کک ل - سازگ پور کی نواتی میں جنگ ہو ل - ا ول شکر امسالام شکت یاکر براگندہ ہوا . گرسطان علی نے قطب کی اند کھیے سیاہ کے ساتھ پالے ثبات برقرار رکھا اور فرصت یا کرسلمدی پورید کو بڑی شکست دی۔ اور تعاقب کرمے اوں کے ہم الم تھی جین کئے۔ سارنگ پور کوائی کے تعرف سے بکال لیا۔ سلمدی راجیو سے اپنے اقطاع قديم يرقناعت كركے اطاعت اختيار كى -سلطان محمود نے ايس كومنتنم جانكردا راسلطنت مومراجعت كي يرس في مي مجرات بي سلطان بها درشا ومجب را تي يا درش ومبوا شابزا ده

چاند فاں بن شاہ منظفر گجرات سے بھاگ کرشادی آبا دمنڈ میں آیا۔ شاہ منظفر کے احسان کا سلطان محمود مربون تھا اس کے اوس نے چاند فال کی تعظیم و تکریم کی رضی الملک کر گجرات کے امراز مقبوسے تھا وہ بھی بعادر شاہ کی صوات کے خوت سے بھاگ کر آئیا وہ یہ چاہتا تھا کہ بعا در شاہ کومغرول کرکے چاند فال کو اس کا قائم مقام بنائے راس نیت سے وہ آگرہ سے منڈومیں آیا اور چاند فال سے مشورہ کرکے بھر آگرہ گیا رجب بعا در شاہ کو اکی خبر مولی توا وس نے معطان محمود فلی کو کہ مارٹر ویا کہ جاند فال سے مشورہ کر کے بعر آگرہ گیا رجب بعا در شاہ کو اکمی خبر مولی توا وس نے معطان محمود فلی کو کہ کہ کہ رائے گئے نہ فال سے مشورہ کر

فتة الكريزى كاراه وسيراً كره كيا ، ك-اس فعد مبادرتناه كونى بات بإن يرند لا يا مُرسلطان محمود خلجى كما ديب کے دریے ہوا دولت فلجیے کے زوال کا وقت اگیا تھا سلطان محموظی نے کچے اسکا علاج نکیا حبوقت اس پاس يه خبرآني كه را ناسنگاس سنارے بل بها اورا وسكا بيبارتن مي قائم مقام بيوا توا وسن ترزه خال کو بہیجا جسنے جبور کے بعض قصبات کو تاخت و تاراج کیا ۔ رتن می واقف تھا کہ بہا درشاہ اور سلطان محو کے درمیان رنجن ہے تووہ الشکرفرائم کرکے مالوہ یربلا جب بیخرسلطان ممود کوہونی تووہ اس سے ارشے چلا ا هِين مِي مِوكِرِسارْنگ پِورِي گيا يُسكذر خال فوت مِوگيا تفاا در كامتيخ معير فال كور ص مِنْ عن فروس ُ کا پسرتھا مدو کے لئے طلب کیا اور سندعالی اور کوخطاب کیا ۔ سرامیر دہ سُنج کرسلاطین کے ساتھ مخصوص ہے عطاکیا سلمدی پورمید کو بھی راسین سے طلب کیا اوراوس کے اقطاع قدیم پر ا در پرگنوں کا اصافہ کیا ۔ سلمدی پور بیہ سلطان طبی سے متو ہم ہوا ومصبین خاں کے ساتھ اتفاق كرك رون ى رونا ياس كيا- يهال سے بيويت ولدساب ى كے ساتھ معين خسا ل بها دِر شاه گراتی پاس گیا اوراینے ولی نعمت کی شکایت کو تحفه محلب بنایا بسلطان محمود نے مضطرب ہوکر دریا خاں او دہی کوسلطان بها درشاہ گراتی یا س سیجب کر بینیا م دیا کہ آپ کے سلسلر کے حقوق مجھ ریبت ہیں۔ اب سافت تہوڑی رہی ہے میں یا ہتا ہول کر حضور میں بنچے رمبارک با دسلطنت دول سلطان مبادرنے جیساکہ اوس کے و قائع میں کھا گیا ہے جواب آ دمیب مذویا ۔ رتن می اورسلمدی لور میرسلطان بها درسے ملے اورسلطان محمود کی شکایت کی -رتن می این منسزل کو مزص ہوا اور سلمدی سلطان بها در کے لشکر میں ر یا و بان سلطان محمود کے آنے کی تو قع تھی ۔سلطان محمود نے اپنے یا وُل میں آپ کلماری ماری کہ ملا قات کے ارادہ سے پشیان موا اور سحب در خاں کے نوکروں کے دفع کرنے کا بہانہ بناکے سیواس کوروانہ ہوا۔ اتنا دراہ میں شکارمی مشغول تھ کہ گھوڑے سے گرا ا ورول الته اوسكالوك كيا اوسكوفال برسم كرفسخ عزميت كي اوراينے دار الماب ميں چلا آیا اور قلعہ داری کی تیاری کی -سلطان بما درنے او علی ملا قات سے قطع نظم رکر کے ا شا دی آیا ومند و کوروانہ موا-ہر مزل میں سلطان محمود فلجی کے نوکر فوج نوج آنکر مباذر شاہے ملتے

شرزه غال حاكم ويا رهمي اس سے ل كيا \_ ظفر آبا و نعلي ميں بها درشا ه آيا \_ قلعه كامح احره كيا ورعل تقسیم ہوئے پسلطان محبود علی تین ہزار آدمیوں کے ساتھ قلعہ میں تحصن تنا ہزشپ ایک فعہ بمور حلول كو ديكهتا ا ورمدرسه سلطان غياث الدين مين سوتا جب ال قلعه كانفاق الب لهلا تووه مدرسه سےاپنے محلات میں چلا گیا ا ورعیش وعشرت بیں مشفول ہموا۔ جب لبصن نیک اندلشوں نے اس باب میں کھا کر عش وعشرت کا وقت بدکیا ہے۔ تواد سنے کھا کرمیرے انفاس دلېيس بې او نکوعيش وعشرت مين کاممآ مول شعبان سي فيم مي اعلام ولت بها درشاه افق قلعہ سے طالع ہوئے۔اسوقت جا ندخاں کہ ما بیضا دتھا دکن کو بھا گا ۔سلطان محمود سلجی سلع ہوکرجمع نلیل کے ساتھ روبروآیا ۔ طاقت مقا ومت نہ دیکمی بیرگیا۔ ہزار سوار لیسے بچیزے گراید که گرد دوبال چوشخنت کسی رونهب د درزوال جب و ه محلول مین آیا توایک جاعت ما نع میو لی<mark>ٰ اور ا و سنے کماکہ شا ہ بها درگرا تی آپ کی</mark> ضبطنا موس میں خوب کوشش کرے گا۔ بہتر ہے ہے کہ قلعہ سے با سرحلے جا کیں اوراث کر کو جمع کریں اور دھمن کے دفع کرلے ہیں شغول ہوں ۔ لیا باتیں ہوئی رئی تہیں کہ لعل محل کے با م پرسلطان بها درچرهٔ با ورا و سنے سلطان محمو دحلی کو ملایا۔ سلطان اپنے مسسردا رول کو چوط کرسات مواروں کے ماتھ سلطان بها در کے یاس آیا سٹس نے اُس سے معانقہ کیا بیٹھنے لے بعد سلطان بہا درتھوڑی ورشتی کرکے ساکت مہوا۔ لیکن اوسکا چیرہ متبغیر ہوا اورا وس ۔ ببرکماکہ سم نے امراکوان دیا وہ اپنے گہروں میں جائیں یعفن کتا بول میں بداکہا ہے کہ سلطان فحمو د نے تکلم میں درشتی کی شا ہ گجرا تی عقد کرنے کو تھا کہ اوسنے عبس کا حکم دیا ۔ روز تم پیرکو شا دی آباد مندهویس سلطان بها در کاخطید پریاگیا رشب شنبه کوسلطان محمو د کو یا بزخبیب رکیا اورا دیکومع سات مبٹوں کے آصت خال کے حوالہ کیا کہ قلعہ چنیا نیر جاگرا دیں کو مقید کریں اثنا درا ہیں دو نیرار بھیل وکولی نے منزل دمپورمیں آصف خاں کے نشکر پرشپ خون مارا۔ النوشا لمطان محموذ نمازس فارغ موكرسو بالتحاجب اوسنع ببغوغائن انوسدار سوا بما كنے كاراوس

ینے پا اوں کی بیری نوڑ نا جا ہتا تھا کہ نگہا نوں کو خبر ہو گئی۔ او کھوں نے اس خیال ہے کہ ای في شبخون ارابوات ا وسکے بیٹوں کو مخمراً با د جنیا نیرس مجبوں کیا ۔ تهوڑے زما ندیں سوا رفخارشاہ بن کے کہ بابرشاہ کی خدمت میں نفاکوئی اس خاندان سطنت خلجہ مالوہ کا وارث نہ رلج اورادس کی ماہ کا م گرات میں متعل ہوئی براہ ہے۔ اس مار کی فرما ندی گراتیوں کے اختیار میں دہی ت بہت اوروں کے ہاتھ میں گئی شت ایس اکیر شنشاہ کے ہاتھ میں آئی۔ بزرگو کی سے لها ي كرونيا ايك مكاره \_ سياه جثم اوربدكاره \_سفيد حثم - كندم ناجوفروش ب-زوال دولت خلجيه مالوه ومستبلا سلطان بها درگرانی اواویار اویر تم نے بیان کر دیا کہ سلطان محمو د کے لعد سلطان بہا درنے ملکستہ خلجہ سرتہا ہا ا ۔ اُسے امرار مالوه كوختوكخ اطاعت كي الطاف خرا مذسيخوشدل أوسيّال كياسلهدي لورميكواس ب مزاروں سے پہلے ملازمت بیں آیا تھا امبی<mark>ن سازنگ پورور اس</mark>ین افطاع میں دیے۔طبقہ راتیوں کی تاریخ میں بیان ہوا کہ وہلطان مبا درکے عضیہ میں گرفتار بواا و تلعہ راسین میں وسے اپنے تین ارڈالا اوسکا بٹیا بھوپت بھاگ گیا۔ بہا درشا ہ نے اومین دریا خاں لودی ا ور راسین قائم خال حاکم کالیی کو دیا ۔ ا درشا دی آبا د اختیار خال کو دے کرخود مخمر آباد مینیا نیر کو چلاگیا ۔بعدا زاں ہما کوں با د شاہ نے حب گجرات کوسخیر کیا سلطان مہا در نبدر دسم وبها كاتوبها يون في الم الم الم المطب شادى آباد مندوس شرع يا- ادراب ت متعلقون كوسيردكيا جيكا ذكرائي على ير مذكور مهوا حب بهايون الره تشريف فرا موا تو ملو فا ل كف لحول ك غلاموں اورامرا دکیارس سے تھا۔اوسنے ایک سال میں نشکر حنیتا کی کے قبصنہ ہے دریاء نریدا تک ماکٹ کال لیا اوراینا نا م سلطان فا ورشا ہ رکھا اور اینے نام کاخطب پڑموایا -ببویت ویورش بسران سله دی یورمیانے قلعه حیور سے بحل کر رائے سین اور او<del>س</del> نواح کواینے قبصندمیں کرلیا ۔ ا درسلطان قا درشا ہ کی اطاعت اختیار کرکے اوسکومیش کشر بسجیر رفته رفته اسكا درجه اليها برا كرشيرشاه في ايك فرمان بيشاني برمهر لكا كيهن ضمون كأسك نام بيجا

جب سیا معل دیار نبگالهین آلی تو طریقه ا خلاص مستدعی اس امر کاہے کہ وہ عزمز رہ کی طرف متوجہ ہواس نواحی میں وج ہیجب کرفعل ڈانے تا کہ مغل مضطرر بازرہیں ۔ اور ہم کوکشورستانی کی فرصت کے سلطان قاورشیرشاہ لے فرمان بھیجے سے برآشفت، ہوا۔ ادس نے اپنے منشی سے کما کہ اس کے جواب میں فرمان لکھ اور اوس کی بیٹانی پرمهر کر۔ مشی نے بی کیا ۔ سیعت خال دوسلوی نے کہ اوس کا ندیم تھا اور ہمیشہ گتا خانہ کے باتیں کہا کرتا تھا اوس نے معروض کیا بشيرشاه بالفعل نبكالدوجون لوركا بإدشاه بصاوراس قدرسسياه وشوكت ركهتاب ، با دستاه و ہلی کامقا بلہ کرر ہے۔ اگر وہ تجھے فر مان تکھے اور اوس کی بیٹانی پر ے توسزا وارہے ۔ قادرشا ہ نے جواب دیا کہ اگروہ نبگالہ دجون پورکا با دشاہ ہے توس میں خدا کی عنایت سے ملکت الوہ کا با دشاہ ہوں۔ جب اوس نے طرابی ادب سلوک نمیں رکھا تو مجھے کیا خرورے کہ یں تسبہ وتنی کروں اوراوسس کی ت مرعی رکھوں ۔جب قا دِرشاہ کا فرمان شیرشاہ کی نظرے گذرا توہ ہیجیآ ب الماكرة زرده ہوا اور مهرك نشان كوكت ركر يادة ورى كے كے فخب ركے غلاف میں رکھا۔ اور کما کہ انشارا متر تعالیے اوس کی حاخری کے وقت اس کام یو جہا جا بیگا۔ وہم قبہ میں شیرشاہ نے ملکت مالوہ کی تخیبہ کا ارادہ کیا۔حوالی مار بک پورمین فا ورشا ، اس سبب سے کہ اس سے الطانسیں سکتا تھا ۔ شیرشا ، ایس گیا اور بیرائس کے پاس سے بہاگا توشیرشاہ نے کہا ع باما چہرو دیدی ملوغلام گندی به مرعه بربه و وسرام معرعدایک شاع نے کماع تولیت مصطفے را لا خیرافی العبیدی تیر شاہ نے الوہ کو فتح کرکے اوجین وسار نگ پور اور اور برگئے شجاع فال واقطاع میں دیے اور اس ملکت کا سیلے لار بنا یا متنجا عت خال نے جو کام اس مک میں کئے وہ سٹر شاہ اور سلیم شاہ کی تا ریخ میں مذکور ہوئے ہیں - جب لطنت ولمي مي فلل يرا توشجاع فال في ارا وه كيا كخطب، ومسكدات نام ير

جاری کرے مگرموت نے فرصت نہ دی ہ<del>ے آ</del>۔ میں انتقال کیا ۔اوس کا بڑا بیٹا با نیرید جرگالقب با زبها در تھا ا وسکا قائم مقام ہوا۔ اس کی مد**ت مکومت** اول *سے آخر ت*ک بارہ سال تھی ۔قصبہ شجا ول پور کہ اوجین کے پاس ہے اوس کا اوکیا ہوا ہو بازببادر كاتخت مالوه يرفايز ہونا اورام كے کیری کے باتھ رفتار مونا شجاعت خال كے بعد شمت وسلطنت بدر ميراسكا طبرا بيٹا بايز بدمخاطب ماز بها در تتفرت ہوا۔ دولت خال اوس سے برسرمقا بلد ہوا۔ بدھبی سلیم شا ہ کے نز دیک معزز د فرم تعار الوہ محرب بشكرى اوسكے خوالى موئے بياں بايز بدنے اپنى والدہ كوا بنے عزیز دل کی ایک جاعت کے ساتھ وولت غال پاس مبیجا کہ مصالحت موجائے۔ بعد بہت لفنت وشنید کے بدام مقرم مواکہ سرکارا وحبین منتروا وربعض اور محال پر وولت خال متعرت بهوا ا درسا رنگ پور وسیواس و سرویی تجبیسلواره و محال خالصه شجاع خال میال با پزیدسے متعلق ہوں اور سرکار البین وجیل۔ اور محال مرکه اس نواحی میں واقع ہیں مل مصطفے قالبن ہو۔ بعد صلح کے مقرر ہوئے کے بایزید اجین کی طرف عذر کے ارادہ سے متوجہ ہوا۔ آ دمیوں سے بیکیا کدمیاں دولت فال پاس اوس کے بای کی تعزیت کرنے جاتا ہوں۔ وولت فال فافل تھا وہ اوس کے التھ سے مارا گیا اسکا سرسار گیورکے دروا زہ پرلٹکا یا۔ اور اکثر ملاد یا لوہ پرمتصرف ہوا ہوں کہ کوسر ہر

ر اپین کی طرف متوجہ ہوا ارملک مصطفے خاں اوس کے مقابلہ میں آیا اور چند لڑا کیوں کے بعد برمین آیا اور چند لڑا کیوں کے بورمنہزم ہوا۔ راہیین اور بھیلے ہاز بہا در کے آدمیوں کے باتھ لگ گیا۔ بعض سرداروں نے اس سی سلوک نا ہموار کیا تھا اوسنے اونکو گرفتا رکرے کنوٹے میں ڈوالدیا کہ وہ ڈوب کر مرحائیں یا بھوک کے مارے ہلاک ہوں اور خود گونڈ واند پیرمنوجہ ہوا بہت ساحقہ ادر کا اپنی سعی و کوشش سے مسخر کیا۔ محام و ومحاربہ میں اوس کا ماموں نستے خاں مارا گیا

چرر کھا اورخطبہ اپنے نام کا پڑمہوایا ۔ بازبها درشاہ اپنا نام رکھ ۔ ان نہات کے بعد

اوسطے بور و مسارنگ پورس آیا۔ یہاں اوس نے قلعہ گراکی یاکٹ کہ کی تیاری کی۔ جب وہ اس نواجی میں آیا تواہ س کا مقابلہ رائی درگا دئی ہوہ راجہ کرشن سنگہ نے کیا۔ وہ اپنے شوہرکے مرنے کے بعد یہاں حکومت کرتی تھی۔ اوسنے گونڈوں کوجمع کیا۔ گھائی کے سرے براڑائی لڑی ۔ رائی کے بیادے مور و ہلخ سے زیا وہ تھے او نہوں نے جوانب اطرات سے آنکر باز بہا در کے لشکر کو گھیرلیا ۔ باز بہا درنے چران ہو کر فرار کیا۔ اوس کا تمام حتم اورا چھے آدمی رائی کے باتھ آئے اکثر قتل ہوئے ۔ باز بہا در ہزار محنت و جا بحاہی اورا چھے آدمی رائی کے باتھ آئے اکثر قتل ہوئے ۔ باز بہا در ہزار محنت و جا بحاہی سے سارنگ پورس آیا۔ بجائے اوس کے کہ اپنی تنگست کی صلاح کر تا عیش و عشرت میں شخول ہوا۔ ہندوست تا ن میں وہ فن موسیقی میں بڑی مہارت رکھتا تھا تعلق و تعشق میں نام اوس کا مشہور ہوا۔ حب اوسکی غفلت کی خبر شہنٹ ہیں اگر کو بھونی توا و سنے جوادر کا حال کیا وہ اقبال نامر اگری میں بڑ ہو۔ ہوئی ہوئی توا و سنے جوادر کا حال کیا وہ اقبال نامر اگری میں بڑ ہو۔ ہوئی ہا۔ مالوہ ایک صور پر پیلطنت اگری ہوگیا۔ فقط

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

## تأرمح خاندس

ولايت غاندلين مي جوتخص اول فرما نروا مهوا ملك راجي فارو قي تقا-او سكے باپ كا نا خاں جمال فاروقی تھاجیکے باپ دا دا سلطان علار الدین قلمی دلط ان محمدٌ تغلق کے ز ما ندمین صاحب اعتبارامرامیں تھے جب فانجمال فوت ہوا توا وسکا بیٹا ملک اجی گروش روز گارسے کسی امارت بر زہنجا - کمال بریث نی اورا فلاس میں زندگی بسسر کر آتھا آخرمی ہزارجیلہ و برتقیں سے وہ سلطان فیروز شاہ بار یک کے خاصر خیل میں و اخل ہوا ایک گھوڑا خدمت کرنے کے لئے ملا ۔ تنخوا ہ تبوڑی تھی مشکل سے گذر تی تھی ۔ گراس عال میں بھی وہ نشاط وشکارسے عنل رکتا تھا سلطا<mark>ن فیرور</mark>شاہ منڈومیں گذر کر گجرات میں آیا تووه ايك نشكار كي يي اين الشرع تيس عاليس مل و ورعيلا كيا - عبو كابياسا بوا آباوی دور محی - بیآب بوکرایک درخت یکے بیٹے گیا ۔ دورے اوسکی نظرایک بواربرٹری که دو تازی کتے -اور چیندشکاری جانور ممراه رکھتاہے اور صحوا میں شکارے بیتھے پڑا پیر تا ہے سلطان نے اس سے پوچاکہ تیرے یاس کھے کھانے کوشی ہے اوسے کہاکہ ہاں کو ۔ جو کھے موجود تھا درویشانہ آگے لاکر رکھ دیا اور او ب کٹرا ہوگیا۔ بارشاہ نے کھا ناتنا ول فرایا سوار کی حن گفتار و او ضعمت یا و شا ه کولیپندا یا ۱۰ وس سے پوچیا توکون ہے اورکہاں رہتا ہج ائ نے معروض کیا کہیں خواجہ جمال فارو تی کا بیٹیا ہوں اور میرا نا م ملک راجی فارو تی ہے بادشاہ کے نوکران خاصریں سے ہوں۔ بادشاہ خواجہ جمال فارو تی کو اچھی طرح جانیا تھا ا وسنے اپنے کسی مقربے کھا کہ اسکو دربار عام میں میرے روبر وہیش کرو۔ وہ ایک وزیش ہوا توبادشاه نے فرما یا که او سے دوئق مجھیرہیں۔ اول حق آشنا الی سابق و و م حق خدمت لاحق شكارگاه مي اسكيمي اسكوشف و وښراري ويتا مون ا ورافطاع تف ل نير د تال نير ١ وكرو ندك ملكت فاندلي مي سرحد وكن مي عطاكرتا بول وه عنون مي أس سرحدمي آيا

ل*ک ر*اجی فاروقی

ا و بیاں کے انتظام میں ساغی ہوا۔ راجہ بہارجی جوا تبک سلطان فیروز کامطبیح تنہیں ہوا تھا ا وسكو ضرب متيرس باج گرار بايا- باخ ترسا ور در چوط باهي اورامنعد نفيسا ورسبت نقود اس سے میں کش میں لئے وکن کی روش پر ہا تھیوں کو زنجبر طلا و نقرہ سے مزین کیا اور خل ا ورزرلفنت کی جهولیں او نیرڈ الیں اورنقود و اقمشہ کوا دنٹوں پر لا د ۱۱ وراون برھبی زرلفنت ومحل کے بالایوش ڈالے اوراس طرح یہ بیش کش باوشاہ پاس روانہ کی جب بادشاہ کی نظر کے روبرو بہارجی کی بیش کش اس رنگینی اور آرائی سے بیش ہوئی تو و مبست خوش عال ہوا ا درا وسنے کہا کہ جو خدمت کہ حکام دکن سے متعلق رکہتی تھی ا دسپر ملک را ٹ نے تقدیم کی لیس سربراری کامنصب اورغا ندلیں کی سیدسالاری کالقب ا وسکوعنایت کیا ۔ تھوٹے ونوں میں اوسٹے بارہ ہزارسوا متحب و کارگرارہم بنیائے۔ او محے خرج کو ولاست فا ندلیں کا محصول کفابت نسی کرماتها ا سلئے وہ ہمیشہ گونڈواڑہ اوراوررا جائ<mark>ون کی ولایتوں پر تاخت</mark> کرٹا تھا ۔ اورا ون سے مبیش کش لیتا تھا ۔ بیمانتک اوسکی قدر بڑھی کہرائے جائے نگر <mark>باوجود بکہ اس سے تب</mark>یدمسافت رکھتا نٹا۔ گر اوس سے محبت واخلاص کاطر لیتر برتما تھا۔ ملک اجی نے اپنی من تدبیر و توت بازو سے سلطنت کی دستگا ہیم بیونیائی ۔سلطان کی وفات کے بعد ولاور فال نے ولایت مالوہ سے اختصاص یا یا۔ توان دونوکے درمیان نہایت صدافت سے ا فلاص تھا اور آہیں میں یارانہ وبرادرانہ سلوک کرتے تھے اور آلیں میں اونیوں نے بیر شنتے کئے کہ ملک راجی کی میٹی کا نکلح ہوشنگ سے ہوا اور د لاور فال کی ہیٹ کا نکاح ملک راجی کے بیٹے سے مبوا ۔ جب تجرات كا يادشاه سلطان مظفر ببوانوملكت مي كيهة تهورًا خلل يرا ملك راجي في ولاور فا ل لولیشت بنا ه مجه کرسلطان لوراور ندربار کی فراحمت کی ۔ اور نظفرشاه گجراتی کا تهسا به اُتھاد یا سلطان منظفراس وقت غزًّا ، كفأرمين شغول نها -اوس كوچپوط كر و پسلطان يوركي حوالي ي آيا ملك اجي مي اوسے لڑنے كى سكت نہ تھى۔اسكے وہ تنال نیر میں تحصن ہوا۔علما، صلحاليے ان و و نول کے ورمیان صلح کرا دی سلطان مطفراس وقت سلطنت جاہتا تھا و سلاطین مالوہ اورخا ندلیں سے بقیلے رہنے کا آرزومند تنا وونوں میں اتحاد وصداقت پر عهد سوكند موسيا

0.1

مظفرتا ، گجرات کومپلاگیا - ملک راجی فاروقی نے تعمیر ملک و بختیر زراعت میں کوشٹش کی آخر ع تک کمیں موانسیں ہوا جب مرض مون میں گرفتا رہوا توانے بڑے بیٹے مک نصیر کو دلیعہد کیا اور خُر قَدُارا دت واجازت كداوسكوا ينع بيرشيخ زين الدين سے ملا عنا اوس كو ويا اور قلعه ا تهال نیرمع مفنا فات کے اپنے چھوٹے بیٹے ملک التجار کومفوض کئے سدوز جمعہ ،شعبان کو ہورا

کورهمت ایروی بی وافل موا اورتعال نیرم**ں مدنون موا**–

صاحب فرشته نکستا ہے کہ ملک راجی فاروقی اپنے تیس خلیفہ و وم حضرت فاروق کی نسل میں جانتا تھا اور اس طرح اپنے نسب کو اون سے ملاتا تھا ملک راجی بن خان ہما ل

بن على غال بن عثمان فال بن تتمعون شاه بن اشعب شاه بن تحمنه رشاه بن طلحبث ه

بن دانیال شاه بن اشعث شاه بن ارهغاشاه بن ابرا بیم شاه بلخی بن ادیم شاه بن محمود شاه بن احدَّ شأه بن مُحدِّ شأه بن اعظم شأه بن اصغر بن محمَّد احدَّ بن محمَّد بن عبد اللَّه بن فاروق

ابن الخطاب شيخ الاسلام شيخ زين دولت <mark>آبا دى كا ملك را</mark> چى مربد بھا او سن فرزر ارادت میرسے یا یا قتا ۔ و وروسال کے قریب اس فاندان میں حکومت رسی اس میں میرخرقد ارادت

بطناً بعد نطبي مروليورك إس إجنائيرة خزنك بهاور خال فاروقى فى كرخم الملوك تنا يدخرقه

يا يا - ملك راجي كي مدت حكومت ٢٩سال تفي - 👡 وْكُرْسَلْطِنْت نَصِيرِهَا لِ فَارُوفِي بِن مِلْكِ اجِي فَارُو فِي

نصيرخاں کے عمد میں اس فائدان کی رونت ہی اور مہوگئی ۔جیسا طراقیۃ سلاطین کیار کا ہے ا وستے اربابضن وکمال کوخاندلیں ہیں جمع کیا اون میں سے ہرکسی کوبقت درمقد ور وظا کفت

واقطاع وئے اوسنے سلطان احکمتا ، گجراتی سے اٹا ٹرسلطنت وخطاب نصیر خانی پایا باب يه آرزواب عالة قبري كيا مركبيراس بن كامياب مبوا . اوس في سرا برده مرف انگایا ا ورچترسربرر کھا ۔ قلعہ آسیر کو آسا ا ہیرے نے لیا ۔ سنسربر ہان پور آباد کیا

قلعد آسیرکی کمانی بری دلیب اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ کہ فاندنس میں ایک اولیے پہاڑ برآسا اہیرایک مترزمنیدا رہتا تفارمات موسال سے اس کے باب وا والیمیں

اپن گاہر جینسیں چراتے تھے بچوروں سے اموال کے بچا۔ نیکے لئے تھرمٹی کا ایک حصار بنارکہا تنا ، آساا ہیر کی نوبت آئی اورا وس مے مقدور کا سامان ہست بڑہ گیا یا کٹیسے زار گائیں اور پانچیزارهبنسیں وبیس بزاربھیڑیں ورا بک ہزارتجری ا دس کی سرکارمیں ہوگئیں ا درا ن ویشوں کی نگھیا نی کے لئے اوس کے نوکروں کی تعداد دو ہزارسے زیا دہ ہوگئ گونڈوارا ور خاندیں کے آدی جب محتاج ہوتے تھے توا وسکے پاس جاتے تھے نقد و غلاحبقدراک کو در کار مہوتا غذا اوں سے قرعن لیتے تھے۔ اور ایسے ہی ان حدود کے احرا کو قرعن یا اچھے پاسان کی خرورت موتی تو اس پاس جاکراینا مقصو و عامل کرتے اس تقریب سے اتسا لەجاعت اببېرلینے گا ئوچرامیں سے تهامشاہیر وقت میں داخل ہوا اسکا استیار بیانتک بڑیا ب بہند وُں مسلمانوں کے دوگر وہوں میں نزاع واقع ہوتا باکونی عقد ہشکل بیش آیا تو سے رجوع کرتے ناکہ وہ اپنی عقل وگیا ستھے ا ون کو فاغ کردے ۔ ملک راجی فاروقی کے سے بہاں تنور و نور بیلے ملکت فائدلی والوہ و برار وسلطان اور و ندر یا میں قحط م ترا - بری فلقت بھو کی مرکمی گونڈ واڑہ وغیب رہیں دومتین سرار سے زیاوہ کو لی اور یمیل زیده نه رہے۔ خاندلیں کی رعایا تھی بڑی ملاک ہو ٹی جو زندہ رہے وہ آسا اسب کی بنا ہیں مکئے آسا امیر پاس گونڈ واڑ ہیں غلّہ کے دو نیرارا نبار تھے اوس کے موکلوں سے غلّه کا پیخیا اورا و کی قمیت کا آساامیریاس بیجنا شروع کیا۔ا دس کی بیوی بڑی صاحب خِ تھی۔ او سے شوہرسے کما کہ فدا تعالیٰ نے ہم کو مال دینوی سے متعنیٰ کیا ہے۔ غلہ کی قمیت کی احتیاج نہیں رہی ایسا کا مرکز نا چاہئے کہ دنیا وا خرت میں وہ انتحکام پائے ۔آساا ہیرنے یو جیا ما کون ا کام ہے۔ بیوی نے کہا کہ دنیا کا استحکا مراسیرخصر ہے گہ اس کو ہیرایک حصا ب كا بنائے اور انتكام آخرت اس من بوك ملك ميں جقدر غله ہے أسكے لافانے ماري کے فقرا و سائین کو بختہ طعام نیجائے۔ آسانے دو نوں با توں کو قسبول کیا مالک و طرا من خاندنس میں لنگرغانے جاری کئے۔قدیمی چار د لواری کو توڑ کر کھی وسنگ ،حصار نبایا حبیکا نام قلعه آسا ابریرشهو بهوا بکثرت استغال سے مخفف مهوکر آسیرنام بوگیا

ب بہ خرسلطان نیروز کو پنجی توا وہے اس تو ہم ہے کہ بہا درآنیا اہیراس قلعہ کے ہتشاریم لر فالفت ملند کرے خاندیں کے حاکم کو فرمان کہا اور سے رزئش و ملامت کی کہ تو یے کا ہر کو ایسا بے نظیر فلعہ بھا ڈیر کیوں بنانے ویا جب خاندیں کی حکومت ماکتاجی فارقی کو ملی تو آسا اہمیرا وسے ساتھ مرمدا یہ زندگی بسرکرتا نقاا درا وسکامطیع ومن**ت** و تھا۔ اگر <del>م</del>یم ملک رای فا روقی قلعه آسیر کی فکرتنچیز میں رہتنا تھالیکن اسکا مرہون ا حسان تھاا دیجیب ظاہر اسکی تشخیرمحالات سے معلوم ہوتی تھتی وہ اپنے ارادہ کو قوشنے فعل میں نہیں لایا لِفطال نے او کی تسخیر میں اپنی ساری ہمت لگا کی ۔اورا بتد او حکیمت میں اوس نے بہتذ ہیر سوچی کہ أتساكوسيفام دياكه راجه بجلانه وانتورني جمعيت بهم بينجا بياسي اوراب مبري سانة وبهلوك یں برتے ہیں جومیرے بالیے ساتھ برتے تھے اور اجہ کمیرلہ کی تحریک سے میری لایت میں تاخت ' آراج کرتے ہیں۔باپ کی وصی<del>ت کے</del> موافق فلعہ تفال نیر سرماک فتحار تعرف ہی ا درقلود نانگ دشمنول کے نزدیک اسلئے مجھے اوسراعما دنسیں ہے اسواسطے میں جاہما ہول ۔ تومیرے عیال واطفال کواپنے قلومیں حکدد ہے تاکیس خاط جمع سے دشمن کے د فع کرنے بین شفول ہوں اور تیراممنون مہوں ۔آسانے خوشی سے اس بات کو قبول کر لیا۔ ۔ قلعیس ایک مکان ان کے رہنے کے واسطے تجویز کر دیا ینصیرخاں نے اول وز خید ° ولول یں عور توں کو بیجا ۱ دراُن کوسکھا و باکہ اگرانسا کی عورتیں تم سے ملنے اٹیں تو تم ا ون کی تفظیم نکر کم کرنا۔ دوسرے روز ووسو ڈولیاں تیار کرکے دوسومرد شجاع دجیہ پوش اونیں تجالئے اوراً ونکو برقع ینها دیاا و رُمتنهورکر دیا که قلعه آمیرکونصیرفا ل کی والده اورحرمها رمزرگ جاتی ہیں -جب ڈولیاں قلعہ کے نیچے آئیں تو آ سانے مکرد باکہ ورواز ہ کھولکرد ہان م طبیع جیے ڈولیال قلعہ کے اور محوطہ تقررہ میں آئیں تو ڈولیوں سے ہما درنکل بیڑے یا ور تواریں میان سے بحال کرآسا اہمرے گھر مرگئے ۔آسا اہمرا ورا وس سے فرزند لینے جہانو ل<sup>و</sup> باركبا و دينے آتے تھے جب اس احاط كے قريب ملا فات مو الى توبے خرست قتل مو گھے۔ ں قلعہ نے جب آسا ہمیرا ورا وسکے فرز ندول کو کشتہ ہونے دیجھا۔عجزوزا ری کرکے امان گی

ا دراینے جور وبچوں کا ہاتھ پکڑکے قلعہ کے باہر چلے آئے نیمیرخال نے قلعہ ملنگ میں پہنج ىنى تووه ايلغار كركے بيال قلعة ميں آيا - اور از سرنوقلعه كى تعمير مين شغول ہواشكست ريخت كو درست کیا۔اسکے ایک سوتیس سال کے بعد شیرخال افغان سور با وسف و وہلی۔ ربهاس كواى طربقيت فتح كيانفا بمشهورب كحكام فارد قيد آسيرني آساكيلموال مي مج تفرینهیں کیا۔امانت کاامانت رہنے دیا ۔شنشا ہاکبر اس حصار کی فتح کے بعدامانت مذکور بواپنے تعرف میں لایا۔جب نصیرخاں کو یہ فتح بزرگ عامل ہوٹی توشیخ زین الدین ولت آبا و سے نصیر فال کی مبارکباد پرمتوج ہوئے۔نصیر فال نے ملک دولت اون کی نذر کرنا جا ا مگراونھوں نے انکارکیا۔ گرا دیکے کئے سے شیخ بڑان الدین کے نام برآتیا ہی کے کنارہ پر شر مر إن يورا با دكيا- ا در جهال شاه صاحب! وترب تصے و ماں زين يور اس يا د كيا تهور اے د نوں ان شهر دن میں طری رونق موگئی۔سلطین فاروقیہ کا والسلطینت برم نیور ہوگیا۔ مثل مشهور بى كدوه درولش وركلير تخبيندوووبا دشاه دراتيليم ند كنجند فيرفال في اراده کیا کہ قلعہ تھال نیرکہ او سے چوٹے ہائی فک لتجارے تعرف میں تفاجین کراینے فک ہیں دعوى انالا غيرى كاكرے مربيا مرسطان مالوه كى صوابديد ومشوره بغيرانجب منهيس موسكيا تقا اسلے اوسے براورزن سلطان ہو شک پرایا ما فی الضمیر ظاہر کیا - اوسکی تجویز سے اینا کا م شردع کیا بنت به می قلعه تعال نیرکا محاصره کیا - مک افتخار سلطان احدّ شاه کیرا تی سے ملتی موکر معا ونت کا طالب موا۔ شاہ احرُثا ہ سفر کی تیاری کرکے روا مذہونے کی فكرمي تفاكه غزنيں خاں ولدسلطان ہوشنگ پیندرہ بنرارسوارے کر نصیر خاں کی کمک کو آیا ۔ امجی سلطان احُرثا ہ آیا نہ تھا کہ اون دونوں نے قلعہ تھا ل نیر کو فیح کرلیا اور ملک فتحار وقید کیا اورقلعہ آمیر میں ہیجدیااب انکامغزالیا جلاکہ سلطانیور اور ندر بار کو گجرات کے حکام سے جمین کر مالوہ کے ماتحت کرنا چاہا۔ اس قصد وزیت سے وہلطان یور پنجے اس قصبه کا اقطاع داراحرمبیب حصاری ہوا اورع صنداشت احرُشاہ بادشاہ گجرات یاس بیج جبیں ساری حقیقت احوال مکسی اس مات کے سنتے ہی احریشا و اگ مگو لاہو گیاار

بڑی سیاہ لیکر کوچ میر کوچ کرکے رواں ہوا۔ ملک مجود ترک کو ایک ٹرے لشکر کے ساتھ آ سے پہلے روا نہ کیا جب دہنمنوں کولشکرکے قرمیب آنے کی خبر ہو لی توغزنیں خاں ای کو منتظ کو بھا گاا وزصیرخال بھاگ کر تھال نیرمیں آیا مک محمود نے کسیں باگ نہ موڑی سبید یا آیا ١ ورتهال نير کامحا عره کيا بسلطان پورس احمد شاه آيا بنصيرخان مخمصه ميں پڙا اورا پينے نئيل ديکھ كه يرِّر ما كى طرح شهها زكے خِنگل مين آگيا ہوں -احكماشا ہ كے مقروں سے ملتجی ہوا۔ بہت ديريہا ونكو د مکررافنی کیا۔ او مفول نے مناسب وفت میں سلطان سے عون کرکے نصیرخال کی تعقیبرات

معات كرادي - اوزهيرغانى كاخطاب دلوايا اورجيرا ورسراير ده عنابيت بهوا- نصيرخال نے بیش کش وی۔

چندسال کے بعد احکمت امہمنی نے معتمد آ دمیوں کی جاعت برنان پورسی بیجی اور اپنے بیٹے ملا والدین کونصیرخاں کی بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام دیا اس سے نصیرخاں کونفوسیت ہونی تھی او سے قبول کیا اور اپنی میٹی زنب کو بر مان پورے احد آیا دیدرمیں ہیجدیا۔

سس بیس را جد کا نهارا ہے جال دارد گجرا شکے نشارے بعال کر آسپر میں آیا ۔نصیرخا ب ے امداد کی درخوہت کی اوسے کہا کہ مجومیں نشار گجرا ہے کڑنے کی طاقت نمیں تقسیطان احمّا شا وسلطان بمنى يد ورخواست كرس بهى تيرى سفارش كاخط لكيدوينا بول وراحكا بناويال

أكيا سلطان احرُن هف نفيرخال كي دلجولي كے لحاظ سے بعن لينے امراكو كا نما كے بمراه كيا او وہ جالوارہ کوروانہ ہوا۔ گرات کی فوج ھی اونے ٹرنے ہی ۔ جنگ عظیم ہوئی افواج ہمنیہ کو

شكست مو بي -اكترسيامي بهاك كيُّ احدُّ شا همني اوسكية ندارك دريه مبوايتهزاده علاوالد کورزم خواہ فوج کے ساتھ روا نہ کیا جب شمزادہ دولت یا دہیں آیا رنصیرخاں فار و قی اور را جرگا نذا وس کے باس گئے سیلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اس دفعہ بھی شکر ہمینیہ نے شکست یا فی

نصیرخاں اور کانہا کو مہتان کلندمیں کہ خاندلیں کی دلایت میں ہے بھاگ گئے رحب لشکہ گجرات خاندیس کو ویران کرتا ہوا اولٹا چلاگیا نونصیرخاں نے بریان یورمی اکراپنی ولامت

كابند ولبت كيا بنهم يبي مين نصيرها ل كي بين في في البين شوب بلطان علادالدين كي بسلو كي كا

ا علام کیا ۔اس وجہ سے نصیرخال اورسلطان تہنی کے درمیان عدا دت ہوگئ ۔سلطان احمدُ گجرا تی کی صواید بدے اس میں انعیرخال برار کی تنخیر کا عا زم ہوا۔ امرا و برازمی آبی ہی نفاق تھا ا و تھوں نے نصیرخاں کے آنے کی تمنا کی اور کھا کہ تو اولا د فار وقی سے ہے ہماری سعاد ہے که هم تیری خدمت میں مثبید مہول ۔ خاں جمال جو بیرار دوکن کاسب پیرا لار تھا ا در رکن عظمیہ بهمنيه كانتما وه سردار دل كے نفاق بيرمطلع مبوا قلعه بيرنا له بيرنحص بهوا اورعرضدات بي یهاں کا ساراحالُ سلطان علاءالدین کولکہا۔امرا، فنالفٹٹے برارمیں نفیرخاں کے نام کا خطبه پٹر ہیوا یا ۔ ا ورنصیہ فا ں پر نالہ کے محا عرہ ہیں مقروث ہوا۔سلطا ن علا ،الدین سے بهت ى قيل و قال كے بعد ملک التجار عرب ماكم دولت آبا د كو سر نشكر بناكر امراؤ على كے ساتھ نصيرفال كے مقابله كے كئے بيجا۔ نصيرفال نے اپنے ملك بي ملك التجارے لڑنيكى طاقت ويمي توه وص امراد مخالف برارك بابر حلاكيا - مك التجارف تعاقب كيا ا وربر بان يوركيطرت متوجہ ہوا ۔نصیرخاں فاروقی قلعہ ملنگ میں جلاگیا اور اوس نے سلطان گجرانن<sup>ے</sup> سے مدو ما نکی ۔ بلک التجارعرب نے بریان پورمیں آنکران کی عارتوں کواکسیرڈالا اورحلادیا جسیہ اوسے شاکد نشکر سلطان یوروندر باروسیاه مالوه آنے کو سے تو وه ا بیغار کرے منگ کی جانب روا ندمہوا کہ کمکیوں کے آئے سے پہلے نعیر فال سے رٹے بچوٹکہ لک اتجارع پ حوالی ملنگ میں بہت مسافت طے کرکے تبن نیرار تیرانداز موا رُغل کے ساتھ خت تہ وہا مڈہ آیا تنا نصیرفان نے کک کا نظارتیں کیا بارہ ہراربوارلیرمیدان جنگ ہیں گیا اور ہر ہمیت یا کی بیس نامی فیل اورا وراثما نتر حکومت ا و سکے چین گئے بہرے مشقت سے قلعہ تلنگ ہیں آیا وغضته سے بستر رخوری پریڑا ۔چندروزمیں ۱۰۔ رہیج الاول سال مذکور کومغ روح سکا بہشت لواُ ڈگیا۔ اوسکے ٹیرے بیٹے عادل فالنے با کے تا بوت کو دادا کی نفل میں تھال نیر میں وفن کیا - اسکی مدت سلطنت . به سال و ۹ ما ۵-۹ ۲ روز کفی به ذكرسلطنت ميرال عاول فساروتي میرال عاول خال فاردقی سلطان بوشک کی بہن کا بیا تھا۔ یا بیب کے مرنے کے دید

www.pdfbooksfree.pk بشكش

No

تاريخ خاندلس

فاندس کی حکومت اوسکو ناتھ لگی ۔ اوس نے ملک انتجار کے دفع کرنے میں توجہ کی ۔ امرائے گرات پاس آدمی میجگرا دن کو جامدی بلایا ۔ ملک التجار نے قلعہ نگنگ کومحا عر م کرر کھا تھا جب اوسنے سنا کہ لشکر گرات سلطانپورمیں آگیا تو وہ وکن کو چلاگیا ۔ میراں عا دل فال سلطنت کے کامول میں مشغول ہوا ۔ سرسال میں مور دز تک وہ سلطنت کر تاریا کہ مرزی الحجم اسم ہم میں بلدہ بریان میں شہید ہوا۔ شہید مونے کا سبب تاریخول میں نمیں لکھا ۔ وہ تعال نیرمیں اسے نے

برہاں یک ہمیہ ہو ہد ہمیر ہدار۔ باپ کے پہلومیں وفن ہوار۔

ئے ہنویں ون ہوا۔ وکر حکومت مبارک خاں فاروقی بن عا دل خالِ فار<sup>و</sup> قی

بعد بایج مبارک خال نے ۱۵ سال ۱۹ جینے بغیر کسی منازعت ومعاملات خلایی خاندلیں ایر یاست کی میارک خال ہے خلایی خاندلیں ایر یاست کی ۱۱- رحب کے خلایی جمان بے بقاسے سفر کیا اس کا بٹیا میرال مبارک خال المناطب به عادل خال فاروتی جانشین ہوا - اوس نے تصیبہ تھال نیر میں وا وا بروا والے

مقيره ميں باپ کو دنن کيا ۔ ذکر حکومت ميرال عينا المخاطب بيرعا ول خال فاروقي

میراں میارک خاں کے مرفے کے بعد اِسکا بڑا بٹیا عا ول خاں جائشین ہوا۔ خاندلیں ہیں جیسی اوسنے فر انروا کئی کی ایسی کسی اور حاکم نے پہلے حکومت نسیں کی اوس نے اطراف کے رایوں سے باج لیا گونڈواڑ ، اورگڈ دمنڈل کے رایوا وُل کومطیع کیا۔کولی اوٹیس کی قومول کو

چوری اور داہ زنی سے بازر کھا۔ آسا اہیر کے قلعہ سے خارج کوہ آمسیر کے اوپر ایک اور حصار بنایا اورا وسکانام مال گڑھ رکھا اور شہر بربان پورے پہلومیں آب تا پتی کے کمنارہ پر

قلعه بنایا اور اس بن عارات عالیه بنائیں -اکثراد قات بهاں رہتا تھا - اپنے تیکس جھاڑکندی سلطان میسے شاہ کوہتان جھاڑکند کہتا تھا ہجھاڑکھنٹ ٹرمندی زبان بن اس جنگل کو کہتے ہیں کہ بہت دشوار گذار ہوجو نکہ اوس کو اٹا ٹرشاہی باپ واداسے

زیادہ حال ہوا توا وسنے غروبی ایم پہلے طریقہ کے خلاف سلطان گرات کی خدمت میں میشیش نربہجوالی اوراعلام کم کروبلند کیا ۔سلطان محمود کواس۔ کشی پیراگاہی ہو لی

تواد سے سی شمیر کیرات کا ایک بڑالشکر ما ندیس میں بیجا ۔ امراء ما ندیس بھی اول مق. بله ومقا تلہ کے تصدیے گئے گرہے جنگ وجدال وشمنوں کے سامنے سے ہے کہ قلعہ نمال نیر و آسیر میں جلے آئے۔ سیاہ گجرات نے ولایت خاندیں میں بے حد خرابی چھیلائی عاد ل خاں اردانی اوراین سرکشی سے بشیان ہوا۔ اوس نے شاہ گجرات کی اطاعت ا ضیار کی ا ور اکه چېند ساله مېش کش دی تو نشکر گجرات ۱ دس کی و لايت کو جموژ کرميلاگيا ساد لان ل نے ۱۷ مرا ۸ مرا روز خوب فراغت وعشرت کے ساتھ سلطنت کی - پرام ، ربیع الاول موجه میں غدا کوجان سونی ا وروصبہت کے سوافق بلدہ بریان پورکے دولت ۔ دان میں مدفون ہوا یہ دولت میدان کسی زمانہیں برنان پورے ایے میل یر با د نتا موں کی تیراندازی کامیدان تھا۔وہاں باغ یُرفضاتھا یاایک جار جنکارسے بُ و اورویران ٹراہے اور ایک کو مذمیں عادل فال کی قبرٹون میونی پڑی ہے۔ عاول فال کی اولا دیسری مذکتی اوس کا بھالی میران دا و و خاں بن مبارک خالہ فار في مسند آرا بوا. وا وُونَاں بعد بما لیٰ کی و فات کے بھا لیٰ کے تحت پر مبٹیا ۔حسام علی اور بارعلی تعلی اُسکی بمعانی تھے او نہوں نے سلطان کے مزاج میں ٹرا وفل پیدا کیا حسام علیٰ کو ملک صام الدین كاخطاب ملا معمات ملك مال ميں دى معتمد عليه معوامه یں واوُو مال نے چایا کہ سرحداحد نظام شاہ تہمنی بجری کے بعض پر گنوں پر منفرفت ہوں۔ اس منی پرنظام شاہ طلع ہو کر کوچ پر کوچ کرتا ہوا احمدُ نگر سے خاندنس

ر منفرف ہوں۔ اس عنی پرنظام شاہ طلع ہوکر کوچ پر کوچ کرتا ہوا احمد نگرسے خاندلیں پرمنفرف ہوں۔ اس عنی پرنظام شاہ طلع ہوکر کوچ پر کوچ کرتا ہوا احمد نگرسے خاندلیں کی طرف آیا۔ واڈو خاں قلعہ آسپر میں تھا۔ احمد نظام شاہ تا راج وتخریب حبتیٰ کر سکا اوس نے کی۔ واڈو خاں نے مضطرو عاجر ہوکر سلطان نا صرالدین نلجی سے استحداد اور اعانت جاہی۔ اوس نے حق ہما یکی کے سبب سے منظور کیا اورا قبال خاکو ایک فیج نبرگ کے ساتے کمک کے لئے ہریان پورہیجا ہے ہیں یہ سیاہ حوالی آسپر میں آئی تو نظام شب ہشکر ا لوہ کامقا بلہ نہ کرسکا احمد نگر کو چلاگیا۔ بر ہان پور میں اقب ال خاں چند روز مقیب مراہا اور داؤ دخاں کو بجور کے سلطان نا حرالدین کے نام کا خطبہ بیٹر ہوا یا داؤو دخاں نے بیٹیٹ دیر اقبال خاں کو و اپس کیا۔ داؤو خاں آٹھ سال ایک ہا ہ و وسس روز سلطنت کرکے باتھ ہوت ہوا سلطنت کرکے او کیے کرکے او کیے بیٹے غزین خاں کو با دشاہ بنایا۔ دس روز بعد ملک حسام الدین اور ارکان دولت نے اتفاق کرکے او کیے بیٹے غزین خاں کو با دشاہ بنایا۔ دس روز بعد ملک حسام الدین نے اور کوزم رو برارڈ الا

جس كاسب فدائى جانات

دا وُون ل فاروتی کاکونی اور بیانه تنا۔ احد نگری احد نظام شاہ بحری پاس سلاطین فاروتیہ کی اولادیں عالم خال نفا آ دی بیجرا اوسکوطلب کیا۔ نظام شاہ بحری اور اعما دالملک فاروتیہ کی اولادیں عالم خال نفا آ دمی بیجرا اوسکوطلب کیا۔ نظام شاہ بحری اور اعما دالملک باوشاہ برار کے مشورہ سے عالم خال خال فا ندیس کا باوشاہی بررائنی نہ ہوا وہ بھی اس سلطنت خدمت ہیں کمربستہ ہوئے سلک لاون اوس کی باوشاہی بررائنی نہ ہوا وہ بھی اس سلطنت کے اعیان سترک ہیں تھا اوسٹے ملک حیام الدین سے مخالفت کی اور قلعہ آمیر میرمقرت تھا اوک میں تھا اوسٹے ملک حیام الدین سے مخالفت کی اور قلعہ آمیر میرمقرت تھا اوک میں تھا اوسٹے ملک حیام الدین سے مخالفت کی اور قلعہ آمیر میرمقرت تھا دول میں گرور تھا اور میں اور وقعی بن الھیرخان فاروتی کی گر ختہ رزا وہ شاہ محمود تھا میرمدتھال نیرمی اقامت رکھتا تھا۔ اوسٹے اورا وسکی مال نے ایک عربینہ شاہ محمود وسٹاہ کو

سرحمان میری و سی روسا که دا دوسه اوراوی و سی ایک تربیت سر میدات مهووت و تا کلی آیا ساگراس صورت میں باپ دا دا کی جائے مجھ فقیر کو مرحمت ہو تو ہنایت ذرّ ہ پروری موگی سلطان محمود شاہ نے اس عراقینہ کو یڑیا اور خود آپ فاندلس کی طرف متوجہ ہو ا

لک صام الدین نے مضطرب ہو کر بہت مبلہ آدمی احدُ نظام شاہ بحری و فتح اُ مقد عماد شاہ اُ پاس بسیجے اور اسی تفرِع کی کہ وہ اپنی جمعیت کے ساتھ بہ تصدا عانت بریان پورس آئے

انٹاررا ہیں شاہ محمود بیکرنے عالم فاں سے اجلاس کی اور ملک لاون کی مخالعنت کی خبسہ سئتی ۔نظام شاہ وعماد الملک نے نشکر فا ندلیں کی دور نگی پیر اورسے پا، گجرات کی شوکت

برخیال کر ملے ہراکی نے چارچار ہرار سوار مالم فال وصام الدین کے لئے بیہے۔ اور خود

کا دل کو چلے گئے سلطان محمود نے آصف خال اور غربز الملک آراستہ لشکر کے ساتھ۔ ملک الدین اور عالم خال کی تا دیب کے لئے روا مذکئے۔ا نواج وکن اس نشکر گجرات کا حال سنگر ا جارت مل حسام الدين كے وكن كوروانة بولى - ملك لاون اور ملك حسام الدين وأوسلطان سے ل کئے۔ اور مالم خال کو دکن روانہ کر ویا۔ سلطان محووشا ہ نے عاول خال کو نظم بها يون كاخطاب ديكر برال ن لورك تخت يرشِّعا با - اور طفرتنا ه كي بين كا بحل أن سوكيا اور تنین لاکھٹنکہ اوس کو مدو خریے کے لئے دیے جواس زما نہیں ... ی ا ورملک لاون کو خان جمال کاخطاب دیا ا درجاگیر ا میواس دی ا ورحسیا م الدین کو يار فال كاخطاب ويا-ا درامرا كوخطاب عاكيري ديكرسلطان لوركو علاكيا-ذكر حكومت عاول فال فاروقي بن نضيرفال المخاطب بباهم جب عاول فان اپنے جدما دری سلطان محمود<del>ت</del> و کی امدا دے سلطنت فا ندلین کا مالک مبوا تووہ تھال نیرسے برلم ن میں آیا۔ مهات جها <mark>نداری میں م</mark>صروت ہوا ۔ ملک حیام الدین بھی یہاں اگیا۔چندروز میں خرآ کئ کہ ملک حیام الدین نے پیرنظام ٹیا ہ سے ا فلاص بيداكياب اور جابتا ب كه عالم خال كوبريان بوركا عاكم بنائے - عاول فال ام الدین خال کو بلایا - و ، اس بلانے کے بحید سے واقت تھا۔ بیار مزار سوارلیکر مرہا نیور لي طرف منتوجه بنوا يجب وه اس مليده كي نواحي مي آيا- عاول فا ن تين سوسوا ر وسكے استغیال كوكيا اوراین منزل میں اتارا اور خلعت ديكر خصت كيا كه اپنے دائرہ كوجائے مام الدین کو بلایا وہ اینے غرور ونخوت کے سبب سے جمعیت نا مرکے ساتھ آیا۔ ابعد ملا قات *کے منشورہ کرنیکے لئے عاول خا*ل اس کا *ناتھ یکو اکر خلوت خا* مذمیں لا<sup>ن</sup>یا۔ اور حی*ت* یان کہلاکے رخصت کیا جب وہ کڑا ہوا تو دریاشہ لے اوس کے اس تلوار ماری کہ اوس کے ووتكرَّے ہوگئے۔ يمشور قبل پيلے سے توہز ہو جيكا تنا۔ يهر ملک بريان عط واللَّه كجوا تي في كه اعظم بالول كا وزبير تما تجراتيول كي ايك جاعت كوعكم ديا كرمــــرا مزادول كو مارو زاتیوں نئے تلواریں سونت کر ملک ما کھا المیٰ طب غازی خان ا ورا ورسرداروں کو کہ ملک

تاريخ ظاندس WL F صام الدین کے ہمراہ تھے مارڈالا ۔ آ وہی ولایت ان امبروں کے تعرف میں تھی وہ سیٹا دل خاں کے القرآنی ملکت فا زہر گجرات کے ایٹ آئے ہے پہلے محالفوں کے خس فاساک ہے يأك صاف ہونی ۔ عاول خال ایک ن آسیریں جا کر فور اپیریا ہر حلیا آیا اور سلطان محمود رًا تى كوخط لكهاكەمى ايك د فعة قلعه آسيركي *سيرگوگيا تھا - و يان مشير* فا ں ديوسف فا*ل كو* خے تقرن میں قلعہ ہے شیطنت سے و نفاق سے خالی نہیں دیمہا. یا وجو دیکی ملک صام الدین قتل ہوا گرا و ہنوں نے اپنا نفاق منیں جیڑا - احکد شاہ بحری کو لکھاہے کہ وہ عالم خب ل کو ساتھ لکر حلائے کے ۔ یہ دونوں مع اشکر کے سر حدیرا کئے ہیں ۔ بندہ نے خان جمال و مجا بدالملک اورامراکے ساتھ قلعہ آبیر کا محاصرہ کر رکھا ہے اگر نظام شاہ میری ولا بت بیں آیا توہیں مہات فلعہ موقوت کرکے اُس سے ڈرنے جا کو بکا پسلطان محمو د نے مفہون مکتوب ہ اطلاع پاتے ہی بارہ لا کھ تنکہ نقد عا ول خال پاس بیجا اورو لاورخاں وصف درخال ا درا درامرا کوسامان و بکرروانه کیا - اورخط کےجواب میں لکھا کہ فاطب مرفر: ندجمع اسے کو جوفت احتیاج ہوگی میں خو دمتوجہ ہونگا ۔احمد نظام شاہ <mark>بحری شایا</mark>ن دکن کے غلامونمیں سے ہوا وسکواسقدرزور کمال سے عامل ہوا کہ اوس فرزند کی ولایت میں آ۔ نے اورمفرت پنچائے۔نظام شاہ بحری کا اہلی گجرات میں آیا ہوا تھا اوس کو بھی ڈرایا۔ غرین احمُسد نظام شاه بحری میداحوال دیکیگراینے دارالملک کو چلا گیا ۔ شیرخاں و ملک پوسٹ سیعیت خال عدویمیان لیکر قلعہ سے با ہرا ہے اور کا دیل میں سطے گئے۔ عادل فال یاس حب لفکر گجات

آگیا تو و ه را جه کالنه کی جانب متوجه مبوا - وه نظام شاه بحری کامطیع تھا اوس سے بیعن مواضعات وقر مات تاخت وتاراج کئے۔ راجہ کالنہ نے لیخ واٹک رکے ساتھ میں کش دی۔ عاد ل فاں نے لٹا گرات کو خصت کیا۔ آبیرس مراجت کی ستا کہ میں وہ اپنے خالو کے باند شادی آباد

نية وبن گيا - خدات ثالب تذبجا لايا - اس كا حال فصف يا د تجرات مي مفسيل

لکہاہے۔ بوتر ہے۔ میں عادل خال مربین موا۔ اور وارمضان کوونیا سے انتقال کیا ١٩ سال ملطنت كي - ١ وسكامياً ميرال محدُ فاروقي جانشين پدر موا- يه بها درشاه گراتي كا

بهائجا بمي و

و کر حکومت میرال محکونتاه فاروقی بن عاول شاه فارقی بایچ مرنے کے بعد بریان پورے تخت کا مالک ہوا۔ ان برسول میں احمد نگر کے بادشاہ

بابت نزاع واقع ہوا۔ میراں محرُ شاہ کی وساطت سے عاد الملک سلطان بہادر سے المجہ براک میراں محرُ شاہ کی وساطت سے عین الملک حاکم مین کوسے والم

دکن پیزهیجا کہ ویاں کے احوال پرغور کرکے نظام شاہ اورعا دالملک کے درسیان سلح کرا دی۔ شاہ بہا درشاہ کی خاطرے نظام شاہ بحری نے عاد الملک سے گرگ آشتی کر لی

جب مین الملک نے مراجعت کی - بر کان نظام شاہ بحری - دوبار ، قلعہ ما ہورا در برارے بعض قصیات ویرگ ت پرتفرف ہوا۔عا دالملک نے عاجز ہوکرمیراں مخدشاہ فارد تی ہے

دوللب كى بيم في ميران محدثناه جمعيت و ما تقيون كوليب كر علاء الدين عا دستا .

کی مدوکو دکن میں آیا۔ یہ دونو گو داوری کے گنا رہ پر ملے ۔ یہاں بر ہان نظام ت ہ سے اس از بداز جبر میں اندار سرف المدرون اللہ اللہ المراح کی اگر میں میں المام

لڑا کی ہو گئی جس میں نظام کوشکست ہو گئی اوراڈل کا لشکر پراگٹ د ہوا۔ عا دا لملک بیسجیکر کہ مجھے فتح ہو گئی ہے بیروامعرکہ میں کھڑا ہوا۔ اورسب سپا ہ لوٹ پرجمکی کچے تعاقب میں گئی ۔

تو برنان نظام شاه تین منرارسواروں سے میدان جنگ بیس آیا۔ اور غلیم کولشکر شع کرنیکی فرصت بنددی اور دونو کومیکا دیا ۔عادالملاک کا ویل کوچلاگیا اورسیب راں محدّث و فارو قی

آسیرمی آیا۔ملطان بہادرگجراتی کومکاتیب لکے۔ اورامداد کی درخواست بیں مب لغہ کیا تو ملطان بہادرگجراتی مع رزم خوا ہ سیا ہ کے برماں پورمی آیا بمیں۔ راں محدث ہ کوساتھ

لیکر ولایت برارمیں گیا جب جالنہ پورمی آیا تو اس ملک کی طبع میں آن کرا وس نے یہ تصد کیا کہ عما والملک کے ہاتھ سے ملک برار کو بھال کراپنے متعلقین کے سپر دکرے اورخو دائے ڈگر

تعدی دی و اور می منطق می منطق می براد و قال را ب اسین من بیرورت اور بودا مدر کوجائے اوراوسکو برنان نظام شاہ سے لیکرا پنے خطید اور سکد کو اس نواحی میں رواح دے در

عاد الملك لطان بهاورك بلانے سے نها بیت پشیان نفاء اوسنے میران مخد شاہ سے سطان بہا

كَ شَكَايِت كَي مِيرِان مُحَدِّتًا ه فِي كَهاكَ خُود كرده را علاج نيت + جوكام نهي كرا عالم وهي لیا ۔اسب وارصبر و تحل کے چار ہمیں ہے۔اتفاق اسی تقریب مولی کرسلطان بہا درشاہ سے میران مرکث و نے کہا کہ ملکت برارسلطان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مملکت میں زیادہ توقت کی حرورت نہیں ہے صلاح دولت یہ بی کہ اس ملکت بی خطیبہ شا ہ کے نام کا ٹیر ہا جائے عا دالملك شاه كاملازم ميوا ورشاه اوس كواحد نگرك مبائ ما درا وَن كومخرك يسلطان كو یہ رائے نوش آئی۔ برار میں اپنے نام کاخطیہ ٹیر ہواکے اورعا والملک کو ملازم بناکے احمدگر لبن آیا۔ بہاں سے وولت آبادگیاجہ کا مال پہلے این طگہ پر موجیکاہے بمیراں مخدشاہ کی حن تدبیر سے سلطان بہا درشاہ نے نظام شاہ اورعا والملک کی ملکت کی تسخیرسے درگذر کرکے معاودت کی۔ بیسے بہ میں سلطان بها درشاہ نے مالوہ کی تسخیر کا ارادہ کیا اورمیراں محمرشاہ کو ا وسکی تسخیر میں اینا مشر کی کیا ۔ بعد فتح مالوہ کے سلطان نے ا وس کورخصت کیا دہ برمانیور میں آگیا برنان نظام شاہ نے حب شاکہ بها <mark>درشاہ نے مالوہ تسخیر</mark> کرایا تو وہ نهایت مضطر ہوا ا ورشا ہ طاہر کو ایکی بنا کے بیجا کہ و و نومصا دفت کے طریقة برطیس - اس کا ذکر د ت ایع دکن ا و رکوات میں کیا گیاہے کہ میرال مخرشاہ کی سے برہان نظام شاہ اور سلطان بها در شاہ کے درمیان صداقت غالبا مدموکئی اورمیران فحرشا ہ کے کہنے سے بریان نفام شاہ برمانیور یں سلطان بہا درسے ملاقات کرنے ہیا۔ بہا درشا ہ نے اوسکوچیروسرا بردہ سرخ دخطاب نظام شاہی عنابت کیا جب بمایوں با دشاہ نے گجرات فیح کر لیا توا دسنے اپنے ایک معتمداتصف خال کو اٹر گریں بر ہان نظام شاہ بحری پاس سمالت کے لئے بیجا اور میں کس کا طالب ہواا درا وسکے بعدود ولابت فاندلس كى تسخيرك اراده سے برنان يورگيا مگرشيرشا ه كاولى كى طرت جانا بمايول إ وشاه كومالوه سے آگره كى طرف ألى كيا -اس زماندس بها درشاه نے گرات كے وباره لینے کا ارا دہ کیا اور میراں مخرشاہ کو لکھا کہ دو و ملی کے افسروں کو مالوہ سے بکال ہے۔اُسنے یی کیا اور ملوفال کوایت ساتیمتفق کیا۔ برگجرات کی طرف سے الوہ میں عاکم تعاائسے منڈو کو لے لیا جب بہاورشا ہتے پر مگیزوں کے ہاتھ سے شربت شہاوت پیا اوراوس کے کوئی ہیں

نه تھا اوسنے اورا وسکی ماں نے میراں محد شاہ فار وقی کو گجرات کا یا وشاہ بنایا۔ فائبانہ اُسکے ا نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا۔ اوسکا نام محد خاص تھا اب اوسکے نام میں لفظ شاہ وافل ہوا۔ اِس خاندان میں اول ہی شخص تھا جنے خطاب شاہی پایا۔امرائے گجراشے جیئر قرار جی صعبها درشاہ گجراتی کا مالود میں اُس پاس بیجا اورا وسکو اُنے کے لئے لکھا۔ میراں محکر فار وقی نے تاج شاہی سر میر دکھکر گجرات کے جانے کا تہتہ کیا کہ ناگاہ مریض ہوا۔ سوں۔ ولیقعد کے ہے ہیں دارالقرار کو

خرا مان جوار اركان دولت نے بر ہان پورس وفن كيا۔

ڈکر حکومت میراں مبارک شاہ بن عادل خال فاروقی برنان بوزی میراں مبارک شاہ نے بڑے بعانی میراں فکرشا ہ کے مرنے کی خبرت نی راں مخد شاہ کے کسی بیٹے کی عمراس قابل نہ تھی کہ حکومت کے لایق ہوتا۔ اِسلنے امراوا عیان

ملکتنے اوسکو حکراں بنایا -اوسنے خلعت کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ بہادر ٹناہ گجراتی نے لینے برا ورزادہ سلطان محمود شاہ کومیراں محرّر شاہ کوحوالہ کیا تھا کہ اوسٹے کسی قلعہ میں محبوس کرے

ا ورا وسکے حال سے خبردار رہے ۔اب اسراء گجرا شکنے اوسکوا پٹا یا و<mark>ٹا ہ بٹا نا چا ہا۔اف</mark>تیا رفال<sup>کو</sup> اوسکے ملانے کے لئے سجا ممرال ممارک خال نے اس امیدس کرا درائے گجرات مضطونا جار

ا وسکے بلانے کے لئے بیجا میرال مبارک خال نے ان امیدیں کرا مرائے گجرات مضطرونا جار اسکی با دشاہی اختیارکریں سلطان محمود نے اسکے بیجنے اور آرا د ہونے میں مضائقہ کیا راعیاں گجراشلے

اس منی کوسجکر خاندلیں کی طرف جنگ کے لئے جانے کا ارا وہ کیا میراں مبارک خال نے خال اسے خراندلیشوں کی الممال محدود کو گھرات میجدیا ۔ان ہی سنوات میں عا دالملک جو

سلاطین گجرات کے غلامول میں سے تھا بھاگ کر بر ای پورٹیں آیا ۔میراں مبارک فاں سلطنت گجرات کی امید میں اوس کا معاون ہوا۔عا د الملک نے وس بارہ حسنزار سوار

گجرا تی جمع کئے ۔ دریا خان سلطان محمود کولیکر میرال مبارک خان وعا دالملک کے مهتبصال کے لئے روانہ ہو اسسرحد گجرات وخاندلیں پر فریقین میں جنگ عظیم ہوئی پیب ال مبارک خان

سكست باكر قلعه أسيريس آيا - عاد الملك مند وكوبها كا قادر شاه كى بنا هيس آيا سلطان محمود نے فاندنس كو باراح وفارت كرنا شروع كيا تومبارك فال نے ناچار شيكيش بيجر اُس صلح كى لى تآريخ فاندلي

سلطان محمو د این ولایت کو حِلاگیا - بعدایک مدت کے و ہ صاحب اقتدار ہوگیا ۔اورا و سنے سلطان يورا درندر بارميران مبارك فال كواسك دي كرجب قلعه آسيرس سلطان محمودا ور میران مبارک قید تھے توسلطان محمود نے وعدہ کیا تفاکہ اگر خدا تعالیٰ کی عنایت سیس مجرات کا یا دشاہ ہو جا کو نگا تو ندر بارتج کو دیدو نگا۔اوس نے اپنے عمد و قول کولوراکیا ندر بارا سکے تصرت ين كرويا-<sup>9 ۲۹</sup> میں بازبها در والی ما لوه لشکر حینیا کی سے مغلوب ہو کرا وراینی مملکت سے محروم ہو<sup>گ</sup> میرال مبایک ٹنا ہ کی پنا ہیں آیا۔ بیر مخد ماں ماکم مالوہ اوس کے استیصال کے قصد سے ولايت فاندنس مي آيا - بران يور تك ناخت كري قتل داسيري كوني تقصير نيس كي فانديس كے دختر ديسرو وضيع و شرلين مغلول كے ما تديں گرفتار موے اور جوفسا دكرتصور ميں أكسي ہیں وہ بہاں وقوع میں آئے۔ میرال مبارک شاہ آسیر میں آیا ، در نفال خال حاکم ولامیت برأ کو کک کے لئے طلب کیا ۔و مبت طبعہ فا ندلین میں آگیا۔میران مبارک شا ہ و باز بهادر دونو اس سے ملے اور بیرمی فال کے دفع برمتوجہ ہوئے۔ امراد سیام فل پاس اساب بہت تعاوہ فانس ك محبوبول ك ساته عيش وعشرت بن شغول موسة محاربه ومقا بلدر غرب نهيس كرت تے مراجت پر مال تھے بیر محد خال کو کوئی چارہ توار اس کے نہ تھا کہ امرا وسلزان سیا ہ کے یا ته موافقت کرے وہ مالوہ کا عازم ہوا۔ان سلاطین ثلاثہ نے اتفاق کرکے اس کا تعاقب کیا مام سیا بفل نے غالم طے باہر ہے جانے کے سبہ بیر مخرفال کی بیروی مذكى او نهول نے روز وشب مسافت مطے كرے لينے سيدسالارسے پہلے ورياد فريداسے جو كيا تفال فاس في حوالى نرىدا مين خلول كالشكرير اليفاركي - بير محرّد فال ودب كياحب كا

بیان اقبال نامزیں کیاگیا ہے مغلوں کا ساز السباب آٹ گیا۔ باز ہب ورکی مددسے میراں مبارک خال و تفال خال مالوہیں آئے سامرائے غلی واس ناجیہ سے باہر کیا باز ہما در کو تخت مالوہ بر شیما یا اور پیروہ اپنے طکوں کو چلے گئے میراں مبارک شاہ فریم ہے قبیب

٩- جِما دى الإخراك كو و فات يا ني - اور موسال عكومت كى ميران مخرُعال وسكاميًّا جانشين موا

ميرال محدثاه W 66 ال محرال محرف وي مارك في واروق ب شاہ نے اس بنجی سراے سے کوج کیا اسکا بٹیا فحر شاہ جائشین ہوا ماسکا ه رونت نتیں رکھا۔او سکےاول سال علین میں چنگیز خاں گجرا تی اعتساوخاں کیل لمطنت کی تحریب سے معطان مففر کجراتی کو کجرات سے کال کر ندر یا رس آیا۔ اوراو سے ممال محرشاہ کے تنا نہ کو بہاں۔ اوٹھا دیا۔ کوئی اس کامقرض عال نہیں ہوا۔ اِسے کے قدم انتحايا يتلعه تفال نيز مك بنجإ اورا وسيرمنفرون بوا- بقدر امتحان ا وستے ميرال مخركے ممالك كى مزاحمت كى ميرال محدّ فال فال فال عاكم براركوا بني مدوك لي بلا يا ادرا دّى سالعا ق کے چگیزخاں کے مقابلہ ومقاتلہ کے لئے دوڑا ۔ حوالی تقال نیرمی چنگیز خال کے قریب آیا چُگیز خال با وجو دبھا وری ا ورشجاعت کے ابیبا خونٹ ورعب میں آیا کہ ایک قلب میں آیا اوراراہا وتوب ونفنگ کوآیتے آگے لگا یا۔ اور سارا اسما ب چوڈ کررات کوہروچ کی طرف بھاگ گیا۔ دکنیوں اور خاندلیسیوں نے اوس کا سارا باب لوبط ليا أورا وس مك تعاقب من عرك الما رعماه في أتشاري وفيلهار يزرك كوتعرت مي لاكر محرآئ - كهدت تك ملكت كوات مي خسلل كلي ريا

خلائق گجرات عمد ما بہ جانتی تھی کہٹ ہم طفر کجراتی ۔سلاطین گجرات کے خاندان میں سے نمیں ہے تومیراں مخدشاہ فاروقی اینے اوپر گرات کی سٹائی مخصر رکھتا تھا

ب خرج کرے بہت نشکر جمع کر لیا تھا ۔ گجرات کے سردار تھی اوس سے ال کے تھے تیس بزار سوالسیکروہ وارالسلطنت احمد آبا دیر متوجیہ ہوا۔ان و نوں میں ا حُداً با و برحیگیز فال مقرنت تھا ۔ اوں کے ساتھ نا می مرزا آن ملے تھے وہ آکھ

مات بزار سوار ہے کرا حرآیا دے یا ہرآیا اور لڑا اور مرزا ول کے استظمار سے میران مخذشاه کوحنگیز خان نے شکست دی اورا وسکا حال ابتر کرکے آسیر کی جانب برگایا

اورا وسكااساب اوركاتهي واثاثة شوكت ليكرابين اسباب حتمت بي داخل كيابيرمرزا چنگیز حال سے بگوکر خاندلس کولو شخہ کے ۔ میراں محکر شاہ سشکر جمع کرتا ہی ریاکہ دہ اپنا

نام بناکے چلتے بنے سین مرائی نظام شاہ بحری والی احمدُ نگرنے ولایت برار کو تخرکیا ادر تفال فال کو دستنگیراور مراجعت کا عزم کیا ۔اس ملکت میں سے ایک شخف نے اپنے ٹیئر) عاد شاہیہ خاندان سے منسوب کیا اور میراں محدثاہ فاروقی کی بنا ہیں آیا وه اسکے فریب میں آگیا اور حیرسات سرا رسیاه ا وسکے ہمراه کی ا ورا وسکو ولایت سرار کوہیجا اور دہاں ایک غلاعظیم پیدا ہوا ۔ آخریش مرتصے نظام شاہ بجری نے نوجب میرک د ببراصفها نی المخاطب بهجنگیرخال دیبهجیب ہے که اسوقت میں احمُد نگر ا ورگجرات دونوں کے وزیر اعظم کا ایک ہی نام حنگیز فال تھا) کی صوایدیدسے میراں محمد فارو قی کے لشكر كو نبات النعش كى طرح متفرق كرديا ا در ده بريان يورس آيا يميران محمَّد اس كا مقابله نذكر كا قلعه أميرس آيا- مرتضى نظام شاه في أمير كامحامره كيا اوردكنيول في ملک خاندلیں کو لوٹنا شروع کیا۔میراں محک<u>ہ نے صلح کر</u>لی اور چھ لا کھ مظفری کہ قریب تین لاکھ شکہ کے ہوتے ہیں مخالف کودئے اور نشکریوں کو راضی کیا تواونہوں سے محاعرہ چیوڑا اوراحر نگر کو مراحبت کی ۔ پہنے ہے۔ ہیں سب ماں محرّ ہمیار ہو کرمرگیا ۔اوس کا بيتاحن خال فاروقي نا بالغ طفل تها حكمران مبوا- اوسكا يجيا را جه على خال ف روقي ایں میراں مبارک فال علال الدین اکیرشاہ کی خدمت میں تھا۔جب اوس نے بھاتی ا

کے مرکفن ہونے کی خبرشی تو وہ آگرہ سے خاندلیں کوروا نہ ہوا۔ یہاں حسن خاں کو معزول کرکے خود یا دشاہ ہوا۔ معرول کرکے خود یا دشاہ ہوا۔

ذکرراجی۔ میرال علی فال بن مبارک فال جب فاندلیں کے تخت حکومت پر راجہ علی فاں نے جلوس کیا توہندوستیان

کے تعظم بلا دبنگالہ وسند و مالوہ و گرات جلال الدین اکبر شاہ کے تعرف میں آگئے تھے۔اس سبب سے راج علی خال نے ملاحظہ کرکے اپنے نام کے ساتھ شاہ کا نفظ نمیں لگایا۔ اور اپنے تئیں شہنشاہ اکبر کا یاج گرارسجما اور تحفے اور ہدئے بہجب کر این

ا خلاص اکبرے ساتھ ظاہر کرتار الم اوس کے ساتھ ہی وہ یا دست الن وکن سے بھی

ا بطر آٹنائی وخصوصیت رکھتاتھا ا ور ان کی خاطر کی ہمستر ضاء سے با ہر نہیں جاتا تھا ب عاكم عاول و عاقل عالم وشجاع تهار كل منهات سے اجتماب كزنا تھا۔ اكثراو قات حنیٰ مذہبے علما ,وضلا کے ساخذ مجالست رکھتا تھا۔ اور ملک کی امنیت وتعمیر میں کوشش ارتا تقا اورامور جانبانی میں فراغ بالی سے اشتغال رکھتا نفایشندا میں مرتضے نظام شاہ يرده نثين ہوا۔ اوسکے وکیل السلطنت صلابت فال اورا و سکے سیسالار برار سبر مرتضے مين نزاع بوا اورا خُرنگرسے چھروہ برايك جنگ بهولي مال بت خال كونستج بولي میدمرتضے و غدا دیندفال دس بارہ امراکے ساتھ بھاگ کر سرنان پورس آھے۔ راجہ علی فاں جانیا تھا کہ بہ وا دخواہوں کے طور پر اکبر با دستا ہ کے روبروجانیں گے۔ا ور انتقام لينے کے لئے لشکر علی لائیں گے۔ تووہ اون کے مانعت کے اندیشتہیں ہوا۔ مرتضیٰ غاں اوسکی بات کوسچے گیا وہ برلمان لورسے آگرہ کوروانہ میوا را جہ علی غال نے لشکر ا وس کے تعاقب میں بیجا کہ وہ اوس کورستہ سے بیپر لاکے خوا ہ اس بیں وہ خوش ہو یا ناخوش ۔جب فاندلیی سیدمر لفنے کے یاس پہنچے اوراوس سے مراجعت کی اسٹد ما كى اوس نے قبول نمیں كى توصف جنگ آراك تند ہو كا جس میں خاند سے وں كوشكت ہوئی ۔ سید مرتضے سیزواری اور غدا و ند غال مبشی منطف پر ومنصور آ ہے نریدا سے یار یلے گئے اور حب شمنشا ہ اکبر کی خدمت میں پینچے تو ا دمفول نے صلابت فیا ں کی شکا بت كاضميمه راجه على خال كى شكايت كوبنايا - اكبريا د شاه مهميثيه وكن كيسخيب ركى كمين ميں رہتا تھا ہے بید مرتضط وخدا و ندخاں اورامرا ، دکنی کو اقطاع لابق ومناصب شاکع سے سرافراز رے امیدوارکیا ۔ راجہ علی خاں نے شنشاہ کے خوف سے میشکش بیجار طاعت کا ا خہار کیا اورا پینے فعل کی معذرت کی ۔

مرود بید من من بر مان نظام شاه بجری ثانی وسیدمرتضے و خدا و ند خان بسشسی ا ور تما م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م البر کا حکم جواکہ خال منظسسه مرزا عزیز کو کہ حاکم ما لوہ یاس جائیں اور مرزا کو

امرا رون کو سمت ہا البرہ ہم جوا کہ حال استعمار الربر و کہ ا علم ہوا کہ جاعث مذکور کے ساتھ انفاق کرکے دکن کو تسخیر کرے۔

فارتح خاندكس خواجه ميرال على خال مرزا کوکه اس جاعمت وکنی کومسیاه مالوه کولیب کر برار کی طرف متوجب به بوا- مرتضا نظام ثناه کی طرف ہے مرزامحکہ تقی نظیری سراشکر ہوکر مرزا کو کہ کی مدا فعت کے لئے خاندیس کی سرحد برآیا ۔ مرزا کو کرسنے فتح الٹرشیرازی کورا جہ علی خاں یاس سیجاگہ اکبریا و شاہ کی ہوفقت ير دلالت كرے اسى زماندى مزرا محرتنى كبى آسى الاكدراج على فال كونطب من م لى طون العصيل البياراج على فال تحرفها كراب كياكرول - فتح الشر سيمعذرت كرك ای جمعیت کے ساتھ نشکر نظام شاہ ہے الا-ایک، مہینے کے بعد مزرامحر تقی وراجہ علی خال نتیں بزارسوار اور بڑا توہے فا تالیکر مندید کی طرف ہے۔ ہیں مسکر مفلوں کا تھا۔ دوسرے وز بیال الشنے کا ارادہ تھا کہ مزر اکو کہ دوسری راہ سے برار کی طرف روانہ ہواسمیاہ مغل بالايور والمحيوركوغارت كركم مقيم بروني اؤن ائن كتعاقب بي مرزامح دتقي وراجه على فال آن پینچے۔مزراکوکہنے مقابلہ ومقاتلہ میں صلح نہ ویکھی وہ ندر ہار کی راہ سے اپنے نشکر سے جاملا- راج علی خاں نے مضاول کی سیا ہ کے چیلے جائے ہے مرزا محد تقی کی شاطب جمع کر کے يركمان لوركو مراحيسة اكي اورا وسي شكران من بهت رومه فقرا الوسخة ركف كيا. ه المان براي براي نظام شاه دوم محامر في العديثا بزاده مرا دوغال خانان دکن کی د ۱۸۵۶ مار در مان نظام شاه دوم محامر في موسل که بعد شا بزاده مرا دوغال خانان دکن کی درمیان ہونی دکنیوں کی آنشیاری ہے راجہ علی فال مع اور افسرول کے سوختہ وا وہ برنا نیور

فح کے لئے آسے راجہ علی خاں او بھے ہمراہ ہوا۔ جنگ عظیم جوخان خانال ورسیل نال کے

من وفن بوا- اوسنة الإسال مي كي زياده حكوميت كي-

على بها درفال فاروقى بن راجيسه كى غال اورخاتم حكومت فاندال فاروقي

هنداین را جدعلی غال فارو فی مرکبیا توم ذا عبدالرحم غال فا نا ل کی تجویئر - نتیم ا وراكبر شنشاه ك فرمان من بها در دان كوفنا زلين أن سوم الله في - بي خفيف العقل و نائتجر به کار تھا۔ شراب وافیون کے نشول ہیں ڈویا ۔عور توں کی سحبت میں ان ن س کے نشور کا ناج گانے کے سوار کھے کا م زختا۔ ملک، و دولت ہے خافل ہوا۔ حبیب لطان مراد بلاد ثنا ہ ہور

جلديم

بداراده کیا کہ بها درخال کوئع مقر لول کے گرفتار کرکے اکبر یا د شاہ کے حوالہ کوئ بهادرخال کوحب او کی اطلاع ہونی تواپنے ارکان دولت سے متورہ کیا یب نے بالاتفاق یہ کما کدروز بروزیماری دمرد گی کی شدت ہوتی ہے۔ جانیں ملفت ہوتی ہیں اس وقت غلّہ وزخیب رہ وخرج کا سیا ہیوں کو دینا و ماکو دور نہ کر بگا اس طرح اس بادشا ،عظیم الشان کے انتقصے خلاصی نہیں ہو گی بہتر بہ سے کہ آپ جان و مال کی امان مانگ کر یا دشاء کی خدمت ہیں جائیں قلوروالدكرين -بهادر خال نے اس رائے كويسندكيا- خان عظم مرزاكوكه كي معرفت ا ما ن محا طلب گار موا۔ یا دشاہ نے اوسکو جان کی ابان دی اور مال کے باب بیس ساکت ہوا۔ بہا در فا ا نے اوسکونمنیت جا نا وہ یا دشاہ کی خدمت میں گیا ۔ فلعہ آسپراور دہ سالہ ذخیرہ واذ و قہ خزا پنہ وغیرہ یا دشا ہ کے نوکر دں کوہوا لہ کیا ۔ کہتے ہیں کہ جب اکبر آسپر کو فتح کرے آگرہ گیا تواد سنے فران بیجا کہ قلعہ اسپریں سجد عاص حبکی مثل عظیم شہروں ہیں بھی کمترہے ڈیا نی جائے ا ورا وسکی عِکر نتجا نه بنایا جائے۔ گرشا ہزا دہ دانیال نے اس فرمان کی تعمیل نتین کی۔غرص بہ تلعہ آسیر جبکی برابر مند دستان میں کو لئ قالمت کھی دھنبوط نہ تھاآسانی ہے اکبر شنٹ ہ کے ہاتھ آگیا اور شنبار میں سلاطین فاروقیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ با وشاہ نے بہار فا ں کولا ہور میں ہیجدیا ۔ بیرا وسکو حکومت کا منہ دیکہنا نانصیب ہوا۔ اور اے فرزندوں کومسکل ا وشاہی سے علوفہ ملیا نقا وہ سنتنا وارالحلافہ اگر ہیں احل طبعی ہے مرکبا ۔ا وسکی مدت

مكومت مال كي زائدتهي-اوسندوربار تايتي كے كناره ير مربان لورك مفايل ايك

شهربها وركورآبا وكيا تفا نقط



سلاطين يوربي حن كومسلاطين ببكال تهي كتيمي مل بنگال جوال بورکے تا جران کے لئے تو فرد وس بن گیا گرا درقسد یم ز ما نہ میں اہل میا واسكا عال معلوم نم ہوا۔ یونانی بیمال کھی نہ آئے۔ روی آئے ہول گرا وہنو ل نے اس لک کا حال کیے نمٹی لکھاسٹرا یو جو علم حنز ا فید کا با پ کہلا تا ہے وہ شکایت کرتاہے رسے بہت تھوڑے سو داگر گنگا تا۔ آئے اور جو آئے وہ ملک اور اہل ملک کے مال سے مال رہے۔ ہند وُں کی کہ آبوں میں اس ماک کے قدیمی راجا وُں کی فسیس موجو دہیں اورا ون کی لها نباں افعانے مکھیں۔ آبئن اکبری میں فیرستیں ان را جا دُں کے ناموں کی غلط صحیح لکھی ہوئی ہیں ۔ اوئیس یہ لکھا ہے کہ ہم مرکنٹری را جا 'وں نے نسلاً بعذبل ۸ اہم الطانت لى حب سے معلوم ہوتا ہے كہ بجاب وسط سوسال سے زیادہ ہرا كيا جد في اجرافيا ہر غلط تعلوم ہوتا ہی۔ بعد اسکے و کا بتھ را جا وں نے بسرریسیر ۴ ۵سال مطنب کی بیرکونی او فرقہ کاتھ كار الج كرف لكاما وسكا ورراجاؤل في مهاء سال بيرربير بطنت كى -بعدارا لكايتول ك ا درخا ندان میں ملطنت بنقل ہوتی جیکے دس را جا وُں نے ۸ ۹ ۶ سال راج کیا۔ بیر ایک قوم کا میخه فرمان دی کرنے لگی سینکے مراجا اول نے ۱۰۰سال راج کیاغوش ۱۹راجا کی ہم م م مال فرما نروانی کی بعد ازان سلاطین و می کے ما تھ سلطنت کی ۔ جرجودین کے ساته بیلارا جربیان کا مهابهارت کی ارا الی میں شریب مبواتها اور ماراگیاتها - پیلے ہرطک لى دارالطفت تهرند يا تقا يرمندول كادارب لومقاء أمريزى نا ريخول بي لكهاب كم

وسویں صدی میں راجدا و سے سورسین وید کول کے فاندان کا تفااوس نے یا یخ بریمن تنوج سے باکرا یا و کئے ان سرمینوں کے ساتھ یا کے کا پچھ یا بحررا کے تھے۔ وی بہانکے سرمیوں ا در کا یتوں کے باپ دا دا ہیں -اور سے سور کا جانشین بلال سبین ہوا - آس کی ہا دے سور کی بیوی تھی مگراسکا باپ درہا وبرہم بترااوتا ربرہما کا تھا۔ مرتوں کے بعد مند ُول کی سلطت کی شمع بچھ گئی اورا وسکی جگہ ترکول کی سلطنت کا چرا غ روتن ہوا۔ وكراستيلاك محريجتيا رهمي ولابيت بهار ولكهزولى ديكال جب شهاب الدين بن سام ك منه وستان مير، اپني سلطه نيخ مشقل كهنه كارا ده كما تواوسنے دہلی میں اپنا قائم مقام اورسیرسالا رسلطان قطب الدین ایبک کو مفرر کیا اور اینا وارالسلطنت غرنبي ہيں رکھا مجب عاسجا مندسي مسلمان عاكم مقرر ہوئے توا ونہوں نے اینے علاقوں کی حدول کو ٹرنا کر اسلام کو ٹنا کئے کرنا دیا ہا ۔ محمد بختیار ملجی سسلیلار اودہ ت و و و ه ما این قوت کا زور مون ای طرون ایکا یا محتر مجتب ر با وغور و گرم سیرے ا کا برس سے کر۔ اول وہ غربیں اور بیر ہمندوت ان آپ آیا اور سلطان شہاب الدین کے ا مرا رکیار میں سے ملک فیلم حسام الدین بعلیک نظا ا وئن کی غدمت میں وہ گیا۔ اور ساعی تمیل کے سبت اوسکو بعض برگنات مبان وواکب اورکٹا یارے جاگیر میں سلے اوسکی شجا عبت کے سبسے کنبلہ اور متیا کی بھی اوسکوسپر دہوسئے۔ وہ نہا ہیتا شجاع وسنی و عاقل تعاا دراُسکی بييت بهي غالى غرامت سے ندتھي - اوسلے لاتھ اپنے تھے کہ اگر وہ اون کو ہوڑ ما تو اوسكى اونكليا سكمشور سے نيچے جائيں - وهميشه ولايت بهار مير دست درازي كرتا لوٹ مں بہت مال اوسکو ہاتھ لگئا۔ تھورٹ دنون میں اوس نے اپنا اسیاب شوکت بہت براليا بهندوستان مي جوغور وغونين وخراسال كي جاعتي اكرسراكت ده بري يىر تى تتيس ا وسكى سخا دت كى شهرت سنكراس ياس حميع بيوكنيس حبب سلطان قطب الدين ايبك كواسكا حال كي معلوم موا تواوسكي ترسيت مين أشسش كي خلعت ونشرلف شاه ماشي ا وسك كيهيا محر تنتيار كواس النَّفا شك شراا سنَّظهار إدا - علكت بهاركه باغ وابتال كي أنَّ

- لماطين يكال علاومکونسید فارت کی مرمزاں ے برگ دبارکیا حصار بدارکو فی کیا بدا کی اشد کہ برنمنوں کے بیروتھے ڈاڑی موکھ مزڈاتے تھے اون کے مدرس بیال ہیت رہتے تھے سنكرت بي بهار كيمني مدرسه كي بي اسك اس ملك كانام بهار تضاكه وه موضع معدن علم مقا۔ بعدا زاں وہی میں قطب الدین ایک کی خدمت ہیں مخریختیا رنبت اموال وغنائم لیکرگیااؤ عنایت وعاطفنت شایا ندے سرافراز میوا اورا وسکا مرتب ایسا بلند موا کدا قران اورامثال کا محود ہوا۔ایک ن سلطان سے انہوں نے کہا کہ مخریخبیار کو یہ دعویٰ ہے کہ و مبر مسیح اُر کیا ہے اورروغنۃ الصفامیں لکمیا ہے کہ وہست فیں سفیدسے لڑا سلطان قطب الدین نے ایں خون ہے کئیں وہ ہلاک نہ ہوجائے ابحار کیا کہیں اوسکو ہاتھی سے نہیں لڑا ڈیکا ۔گرمقر کو نے مبالغہ سے کہا تو وہ بھی او کا بمدائنا ل عوا- دربارعامیں ایکدن امراع تھی کولائے اورع ض کیا کہ ساتھ ہندوستان میں کوئی ایسانہیں ہے کہ وہ مخریجنیار کے حملہ کی تا بالاسکے سلطان قطی الدین نے محریخییا ہے کہا کہ ای*ں گوئے ای<mark>ں میدان</mark> اگر جنگ* کا اراوہ ہو تو کسیم اللّٰہ جب محریختیارنے بیٹ توغیرت وحران کے سبے انگار نیک اس مست ہاتھی کو ا پنے آگے فیل شطخ سجما ا ور جاکرانگ گرز ہائتی کے وانتوں پر ایسا چڑا کہ ہاتھی نوک ڈم بھاگ گیا۔ ماسدوں کے منہ سے بھی محین وافرین کا اوازہ بلند ہوا سلطان قطب لدین نے اس محبس میں اوسکو بہت کچھ نفذ ومنس دے۔ محمد مختیا رعلی نے با ہران کر جو کھے اوسکو ملاتقاوه باوشاه کے ملازموں کو دیریا۔ دوسرے روز بهار دلکتنونی اورسرایرده سرخ و طبل دعلم اوسکو ملے ۔ لکہنوتی اس میں شمن وتی ہے استمن زبان زو خلایی جمین ہے کا ت ے ع بدل کرا ور م گر کو کلمنو تی ہو گیا ۔ طبقات نا عری میں لکماہے کہ جو ل مخر مخبتیا ر آن ممكت را ضبط كردشرنوويه (ندبا) راخراب بكذاشت وبرموضع كدككنوتي است وار الملک ساخت۔ اسکا نام گورمی ہے جو قدیمی کیا لوں میں آ تائنیں اس کے اوسکی و مِرتسمیه تنانی شکل ہے۔ ابوانفنل نے لکہاہے کہ لکننوتی زبان زدا فاق و سرخی زبان بدكو - بدايرنى اوكوفورى سيمتن بنايات وه كهتاب كرمخر بختيارما بدوتجا شائ

لفاررا وبران ساخته ساجد وخوانق ومدارس كرد و دارالملك بنا م خویش تعمیب ر فرمو د كه لا گورٹا م دار ویعفن نے بیر وجیسمیہ گیڑی ہے کہ ملک غیرآیا و یا ٹی اور درختوں ہے بہارہ تہا ? وہ قبرے مشاہت رکتاہے اسلے گورنام رکھاہے۔ گرابرونی کی تحریرے معلوم مؤتاہے کہ وسط بنگال کا قدیمی نام گوڑے اسلے ملکے نام برا وسکی دار اسلطنت کا نام گوڑ ہوا ملما نوں نے اپنی زبان میں گورنیا یا۔ فر*ٹ بت*ا میں لکھاہے کہ لکمنو تی عیارت گورا ور بگالہ ہے درباد کا کہ بک ہی معن کتے ہیں کہ گورسے سرحد بیار تک لکننوتی ہے اور گور کے اس طرف سے بناری مک اور درما وگنگ کے کنارہ تک بنگالہ ہے جبکو نگ ھی کتے ہیں۔ یہ ملک لکہمنہ ولد لکہمن پاس تھا اوراوس کا یا بیخت نو دیا تھا لیکھن کی ایک ما قلم منکو حقمی جیب اوسے بچے بیدا ہونے کو ہوا تنجوں نے بالا تفاق کھاکہ اگر اس ساعت میں بچے يدا مو كاترا د بارس اسكاز ما فه گذر ميكا اور اگر دوساعت بعد نيدا ميرگا ترايك مرت مندشايي رِیمکن مبو کا تو اس عورت نے کماکہ جب تا<del>۔ زیک ساحت آ</del>ئے میری دو نو ٹائلیں یا نہ ہ کر اكُمُّ لَكُمَّا وو ١٠ وسكولتُكَا ويا بيرساعت مذكورتي ا وسكوكهولا - مثيا يبدأ مبوا مكروه اوي وقت مرکیٰ ۔اس لڑکے کا نام<sup>لکہ</sup>منہ رکماگیا ہے۔ وہ بڑا ہوا توباپ کے مرنے پر تخت نشین ہو ا ا و سن مدتوں عدالت سے سلطنت کی ۔ فاحنی منهاج السراح یہ ککمتاہے کمنجب پیڑت اس زما ند کے مکما ہوتے تھے اونہوں نے اس سے معروش کیا کہ برانی کی بور بیں لکہاہے لہ فلاں تاریخ ترکوں لیعے مسلما نوں کے ہاتھ میں برسلطنت ملی حالے گی۔اورا کے شخص جيكے إتھا بسے لمبے ہونگے كەملتوں سے نيچے تلكے ہو بگے وہ بد لک ليگا ايساتنف مخرنجیآر علی موجود تفا - اس خوت سے بعض برتمن کا مردووا ورعگیانفسیہ کی طرف بماگ گھے را جد کلہمنہ مملکت مور و تی کے ترک کرنے اور وطن اصلیٰ سے نقل کرنے پر راضی نہیں ہوا مُرجب مخدنجتيار بهارس ندياكے سريراگيا تو و کشتي ميں سوار ہوا۔ ا ورمگبنا تھے۔ و کام دوو لی طرف چلاگیا۔ اور مرکمیا محمد نختیار نے ندیا کوجو مابین لکہنو تی اور پنگالہ کے ہے ویران کیا اورلكسوتى اورسكالك بهت سے حقے يرتبصرف موا واون بن خطيدان نام كالرموا

ر ، دفرگاله پرند باکے عین میں ایک تنهر رنگیورآ ما د کیا ۱ورا بیٹ و دارالملک بنا یا بمساجد و غوانقاه وبدارس اس شهرمي اور ولابت بب بجائے معا بد کفارشعار اسلام کے موافق بنالے ا در اس زانین جوغالم ا دسکو با تدلگین وه سلطان تنطب الدین پاس بیجکر البینے حسن اعتما و ا رزیک و اتی کو عالم پر ظاہر کیا جب اس ملک پر اسکا کما حقہ قبضہ ہو گیا تو تبت و ترکستان لی منج کا سود اموا فخد شیر فال علی که اوس کا سیرسالارتها اوس کواس مک میں اینا نالب مقرر لیا اوراین بهان کواس کا مدوگار بنایا- اور انتخابی باره برار سوار کے کوان میاردول پر لیا چولکننوتی او تِعبت کے دیمیان ہیں۔ یہاں کی خلقت تین قسم کی ہے ایک بنج و و م کو نج م تهارسب کے چرے ترکوں کے سے تھے اور اون کی زبان ترکی ومندی کے درمیان عَى - زمیندار بنج که مند وستان کا سرعدُشین تھا محر بنجتیا رہے او*س کو گرفتار کیا* - وہ اوس *ک* یا تنه پرسلمان موا- ده علی منج مشهور موا- اس کوم ستان کی را و جال ستال تھی - وہ ۔ شہرا پر دھن پر منچا اوس کے سائٹ دریا و نمکری بہتا تھا علی منچ کی ہدا بیت سے وہ قدیمی لی پر نتیا اور اوس نے اس لی سے حفاظت کے لیے ایک ترک امیراور دوسرا غلج اببرمقرر کیا اور مل کوعیورک تلبت من آیا -رائے کا مرود نے گرنجتیار کی زبردسی كوسا تقاتوه، اوسك ساقد رفق ومدارات مبين آبا نفاجب اوس كومخر بختيار كے عبوركى خبر ہولیٰ توا دسنے اپنے معتمد ول کو ہیجر فاطر نشان کیا کہ تبت کی راہ بڑی و شوار گذارا ور **ر مدیرِ تطلعے نما بہت استوار ہیں اس سال ولایت تبت کی تنخیر کومو قوت کیجئے۔ د و سر**۔ ال مي ساه اسلام كاميشواس خود مونكا- مُرمحرٌ بخسيّار كابخت بركشته موكيا تفاا وس ال وسکے کتنے پر فراخیال ندکیا اور تبت کی طرف روانہ ہوا ۔ پندر ہ روز ٹک پیاڑوں میں غركيا ببرسولهوي روزا يكم صطح صحوامين آيا نؤ أبك مملكت اوسنے آباد وكيبى \_لشكر اسلام سنے قلعہ وشہر کو جونز دیک ا ورسامنے تھے پیر کر غارت کر ناشر <sup>و</sup>ع کیا۔ ال قبت نے جمع ہو کر لمانوں کوشهرا ورقلعہ بے با ہر کال دیا۔ اور لوکر مبت مسلمانوں کومجروح اورخست کیا وه يوشن وبرستوال وسيروخود لكائے بوئے سے سب تيرانداز نصاور برى برى

كمانين ركتے تھے بہت ى كم انين نيزه وارتھے محدّ نجنيار كومعلوم ہواكہ بياں سے بندره كروه یرا یک شهر کرم من ہے کہ کیاس ہزار ترک خونخار نیزہ باز اُس میں موجود ہیں ا در ہرروزاوں کے بازارس بندره مو گورس فروخت بهوتے ہیں اور در بار مکسنوتی میں جو گهورس آتے ہیں وہ ا وی شہرے جاتے ہیں۔ عباکر اسلام راہ کا تھ کا ہوا اور لڑا لُ سے ہارا ہوا تھا اس تسدر آ دمیوں سے لڑائی کی جان نہیں رکتا تھا اسکے مراجعت کا عازم ہوا۔ال تبہتنے را ہوں کو بندكر ركها تفاراه وقد كمتر بنجآ تقابيت محنت وشقت أعفاكر رائے كمرووس كشكراً يا اتفاق کی بات یہ کوکیل کی محافظت کے لئے جود وامیر حیوث تھے اون میں کچھ بسگراً ہوا وہ چلدئے ۔اب در یا نے عبور کے سامان کی تیاری میں بہت کوشش کی شتیوں کی تیاری کی ایک تبخاندس رہے کاارادہ کیا۔ گرامل تبت نے یہ عالج کوسلما نوں کو بت فاندیں بند کرکے بال ودانه بلاك كرنا چا الله محمّا بختيار كوجب ينجر مولى تونها بت حيران ويركت ن نغا تد ہر کرر ما تھا کہ اوسنے دیکہا کہ ایک سوار<mark>ور یاسے عبور کر گیا</mark> جس سے سلمانوں نے جا ناکہ ریا یا یاب ال تبت کے ہول کے مارے اس دریامیں میل ٹرے وہ یا یاب ندھنا اسلے محریختیارا ورسوا دمیول کے سوار سب سوار محرفنا میں غرق ہوئے۔ محر بختیار حب اینے میں وبوكوطيس آيا توريخ وغم كے ارب بيار مواجب يريشانى كى خبر طك ميں سلى تو علجوں کے فرزند اور عورتیں اپنے عزمزوں کا حال دریا فت کرنے کے لئے وبو کوٹ میں ئے بہورتوں کواینے غرزوں کے ڈ وین کا حال معلوم ہوا توسررا ہ اور گلی کوچوں ، مخریختیار کووه کوستی تهیں اور گالیاں دیتی تهیں ۔وہ اس حال کو دیکیس کراور زیا دہ رنجیدہ ہوا۔ سنت میں اوس نے روح برے جم کا بٹتارہ أنار کر میكا مطبقات نامرى میں کلیاہے کہ علی مرداں خلج نے د یو کوٹ میں جا کرمجڑ نیختیار کو خنجے ۔ مارکر کا مرتمام کیا جنازه ادسکا بهارس گیا اورونال وه دفن موا- او سکے بعد امرا اور باوشا کان و ملی نے یہاں حکومت کی جبکا ذکر یا وشاہوں کے حال میں مذکور ہوا۔ . سلطان مخر الدين كا د بارتشر في كيلطنت ر

و لی کے یا دشاہ محد تعلق کی طرف سے بنگالہ کا حاکم قدر خاں نفا اسکاایک سلاحدار لکٹ لدین تھا۔ قدرخاں سنارگانومیں فوت ہوا۔ <del>روس</del>ینہ میں فخرالدین ملک برمتصرف ہوا اور اینا خطاب فخرالدین سلطان دکیا ا ورایینے نا م کا خطبہ بڑموا یا اورل وحثم کے جمع کرنے ہیں شنش کی جب سلطان مخرتفلق کو ا وس کی خبر ہو لیٰ توا و سنے قدرخال حاکماکمہنو آپ کوا یک ا مراک جاعت کے ساتھ ملک فخرالدین کی تنبیہ کے لئے بیجا۔ جب مفا بلہ ہوا تُو فخر الدین منزم ہوا۔ اور جا کی میں دور بمال گیا۔ اوس کے سب ساتھی گھوڑے قدر فال کے بِا تَهُ آئے۔ قدر خال یہاں آیا اور باتی اور امرا اپنی جاگیروں میں گئے۔ برسان کا موسم آگیا۔ قدرخاں روپیہ جمع کرنے ہیں مشاغل اور سیا ہ کے جمع کنے سے غافل ہوا۔ اسکا ارا دہ بہ نفاکہ برسات کے ختم ہونے کے بعد سلطان یاس ماکر دویے اثر فنو کے دم راسکے ما منے لکا دونگا ۔ فخرالدین کونھی اس ارا دہ کی خبرلگ جمی تقی افت مخفی آ دمیو کئے سیا سیو یاس میجراس ومده برسب کواینا بنالیا تقاکر جب <mark>فد فال برفتح یا ُون</mark>کا توسارے خزا۔ وسكے تم میں تقیم کر دونگا یہب فخرالدین اپنے شار سمیت جھل سے سنار گا نومیں آیا تولشکر عاصی اورامیران باخی اوسکے ساتھ ہوئے اورا وہوں نے قدر خاں کو مار ڈالا اور خرانہ چین لیا - فخرالدین نے وحدہ پوراکیا کرسارا خزامذ سیا ہ کو دیدیا ۔ سنارگا نو کو شخت گا ہ بنا یا اور اس دیار کی حکومت میں مشغول مہوا۔ا دراہے غلام مخلص خال کو بہت سا کشکر و بركسنوتى كے انتظام كے لئے بيجا - على مبارك كه قدرخال سلے نشار كا عارض (ميربشسي) عَّقا ا دسنے نہت و مرد المُحي كركے ا فلاص و دولت خواہى كى وجہ سے ايک جاعت كواپنا بار ویا ور بنا ما اورمخلص خال کوشکت دی اورسلطان مخد تعلق پاس فتح نامه اورعرکفنیر عاکہ اُگر حکم موتومیں صابطہ لکہنو تی بنوں پسلطان ۱ وس کو جانتا نہ تھا اس لئے جواب پر فنت نهاوا- پوسف شحنه دملی کولکهنونی کاضابط مقرر کرکے روا ند کیا ۔ وہ و یا ل بنیخے یا یا تفاکہ موت نے اور کو آخر مزل میں بنجا ویا علی مبارک کے قبضہ میں لکسنوتی نى اسباب بادشاى مياخذا اين تبين سلطان علاد الدين كاخطاب دياس نواحين

ماك ابياس ستعدلة كرركتا نفا بسلطان علا دالدين كوفت كيا ١ ورخو و اين نبطاسلطان الرين رکھاا ورات بیں سارگا نو پرشکرکشی کرکے فخ الدین کوزندہ گر فقار کیا اور مکہنو تی میں ماکر وار یر کمنیجا او خطبه اور سکداین نام برجاری کرایا - گرطبنات اکبری س به لکی بے کا فدرنال کا سلا عدارفخزالدین تھاا وسنے غدر کرکے اپنے ولی تعمت کو ہارڈوالا ا درخو دسلطنت کرنے لگا نیکنس خاص اینے غلام کوآر استال کے ساتھ اقصار میکالیں اوسنے ہیا۔ علی مبارک ،این نشار قدر خاسے فلف سے خلک کرے شکست دی -اسباب وحتم جواس پاس تھا اور پیر تھرن ہوا فخرا لدین كەنودولت تفاآ دميول سے اطبيان فاطرندر كھتا تھا۔ وہ على مبارك سے لڑنے مذكريا على مبارك نے سامان رکے اینا نام سلطان علا دالدین رکھا بٹٹ میں فخرا لدین لکنو تی میں گیا۔ جنگ می علی مبارک کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ فرالدین کا زیان سلطانت ووسال ا ورکنی مینے تھی۔

ذكرا بالت على مبارك المخاطب لطان علادالد*ن* علا، الدین نخرالدین کوفتل کرکے اورلکسنو تی میں ننا زمقر کرکے نگالہ کی طرف توجیعوالک

عاجی الیاس فےسلطان علادالدین کے نشکر کوانے ساتھ شفق کرایا رو لکسنوتی اور نیکالد کوانے ا ختیاریس کرلیا ۱ ورعلار کومار والا اورخو و شامتمس الدین بن بیشا ۔ سلطان علا رالدین کی

مرت ملطنت يك سال ويا يخ فيني تمي -

سلطنت ماجي الياش المشورسلطان مس الدن بهنگره جب علاء الدين شاه مارا گيا تو ما مراكسنو تي اور ښكاله ما حي الياس كے تعرب آيا -آمرا اتفاق كرك اوسكوشا وتمس الدين شاه بفنكره كإخطاب ديا- اوسنے اپنے نام كاخطيه ترميل

اسکا لقب بھنگرہ کو گرو جسمیدا وسکی علوم نسیں محمد بختیار تعلی کے بعد سلما نوں کی عملداری ۔ سے ولایت جاح گرکل کئی تھی۔ افسرا درسیاہ کی دل جو لی کرے شمس الدین ۔ نے

اوس براشکرنشی کی اور اس حدد دمیں بڑے بڑے الحقی اوسکے اسے آئے اورا ین دارا الملک کومراجعت کی نیروسال کئی صینہ تک شابان دلمی میں سے ایک عبی اس کا

تنعر*غن نه مېوا-وه کمال استقلال سے با* دشاہی کرتا ر**یا۔ دیم شوال سم شهریت** میں وہلی ۔ فیروز شا ہ ایک شکر گراں کے ساتھ لکہنوتی پرمتوجہ ہوا۔ شا ہشس الدین تمام ولایت بنگا ل و فالي حيو ژكراكداله م حلاكيا -حوالي اكداله مي سلطان فيرورشاه آيا - جنگ طرفین ہے آ دی کشتہ ہوئے شاہم الدین بھاگ کراکدالہ میں متحصن ہوا۔ جاج نگرسے جو ے بڑے اہتی تمس الدین لا باتھا۔ وہ فیروزشا ہ کو ہاتھ آئے۔ برسات کا موس با بش کی کٹرت ہو کی سلطان فیرورشاہ دملی حِلاگیا اسکوم ہے پیمیشمس الدین نے ایسی پیشکیش غذان المجیوں کے ہاتھ بیچی جو با د شاہوں کے لائ**ق ہوتی ہے۔** با دشا ہ نے ایلجیوں کو ت کیا جود بندس اوسنے بیر طک ناج الدین کے ہمراہ بھاری میش کش سلطان دبلی ں روانہ کی یا وشاہ نے ایمی پریڑی مهربانی کی اور ماک سیعٹ الدین شحنہ کے ہمراہ تازی وتركي كھوڑے اور تحف باوشا ہشس الدين ياس بھيح كريد سفير بهاري ميں آيا تعاكيسلطان س الدین کا انتقال موگیا - اوس کی مدت سلط**ت ۱۷ س**ال ۱ ورکسی ما همقی - حاجی اور ے کو ح کیا توسوم کے روزام نا با اورشا مكندر كاخطاب يا- عدل وداوكي نويد ا وسنے دي لى استرضا ، خاط كے لئے كياس إلى اوراقسام اقمشہ يرسم بيش كش بيجب استقت فيروزشا ه با دشاه سنته بسي بكالدكي تسخري طرف متوجهموا مطان سكندرني بقدرطاقت واستعداد مفا ومت کی نلاع دیقاع کومضیوط کیا -سلطان فیروز شا ه گغرآ با دمین آیا ۔سلطان تحت،

نے بھبی باپ کی رسم اختیار کی حصار اکدالہ میں تحصن ہوا بہ نفا وست کی طاقت ندھی۔ہرسال بیٹیکش کا دینا قبول کمیاجس کے سبسیت یا دشاہ والس گیا۔ با دشاہ اٹھبی رستہ ہم میں تھاکہ اس یا مرہ ہاتھی اورمبت سی استدسلطان کی ٹیکٹش میں بہتے اور باپ کے اٹمین میڑل کرتے تام عمر

م یا مهم می اورب می استه معنان به بی می بین کتیمین که و میری بیان می از این است. بیش سے بستر کی اوسکی مدت شاہی و سال عینه ما هی بیعن کتیمین که و میری کے شاخت مل راکبیا ساطين يكال

ذكرشاه غياث الدين بن شاه سكندرشاه

سکندرشاہ کے مرنیکے بعد اوسکا بیٹاعیات الدین تخت پر ہیٹھا اور باپ دا د اکے عراقہ پڑل کیا اور نام عمیش وعشرت ہیں بسر کی ہے ہیں اس د نیاہے کوچ کیا ۔

وركسلطان السلاطين شاه بن غياث الدين شا

جب وفياث الدين نے رحلت كى توامرانے اوسكي توسطا الى الطين كاخطاب كر البيكي تحت برتبا

يه با دشاه شجاع وكريم وطيم ففاا وسكامراد وزرا كاروال ته ـ ان مي اختلات نه تها - اطرات

کے رائے اوسکے مطیع سے - اور مال واجی کے اداکرنے میں تا نیر نہیں کرتے تیے اور مال واجی کے اداکرنے میں تا نیر نہیں کرتے تیے اور مال واجی کے اداکرنے میں تا نیر نہیں

دس سال عکومت کریے دنیا سے رحلت کی او مکی مدت شاہی عسال جند ما دبعن تباتے ہیں۔ سلطان سیمس الدمن شافی بن سلطان السلاطیون

حب سلطان السلاطين دار دنياس دار بقا كوگيا توامرانے اوسكے بيٹے كوشا تمس لدين؟

خطاب دیکراورنگ شاہی پر بہا یا۔ وہ اپنی خرد سالی کے سبیجے خفیف بعقل تھا۔ اوسیے عهد میں کنس بند و نے کمال شوکت واستقلال عامل کیا تھا۔ وہ صنا اختیار ملک مال کا ہوگیا رجب

بن من بدوت مان موريات أمثا توكنس نے اپن عكومت كا علم لمبند كيا تيمس الدين ملطان شمس الدين مُثمث برس مريحيا تك أمثا توكنس نے اپن عكومت كا علم لمبند كيا تيمس الدين منته منته منته منسل

نے تین مال چندہ ، عکومت کی۔ حکمہ الحن الصکنس ہیں۔ و

را جکنس اگرچیسلمان ندفقا گرسلما نول سے اسی آمیزسٹس و محبت رکھتا تھا کہ بعض سلمان اُسکے اسلام برشہا ہ ت و سے کر اوس کو دفن کر نا چاہتے ہے۔ ہبر

عال اُس نے کلا ہ خسرو کی کو سربر رکھا ۔ چترواٹا نڈ سلطنت اوس کو ملا۔ ساستال کال تا اللہ میں کان میں خبرہ کی میں المنستر کی ان گائی میں کا

کال استقلال سے کامرانی بوجہ اخن کی ۔ ببرعالم نیستی کی راہ ناگزیر برچلاگیا۔ اُس کا بیامسلمان موکر تخت فرماند می برجیھا۔

تخومت جیت مل و آرنسل انجاطب سلطان علال لدین کنس کے مرنے پراو تکے ہیئے جیت ل نے ارکان مطنت کو بلا یا اور کما کہ لمت احمدی

عامت سن ا mam کی حقیقت مجے پرکھل گئی ہے ۔ مجھے سلمان ہونے کے سوا رکوئی عار نہیں ۔ اگر مجھے شاہی کے الى نىيى قبول كرتے تومي اپنے جو لے بھائى كوسلطنت ديتا ہوں مجھ منذورر كئے سب الل

ص وعقد نے شفق ہوکر کیا کہ ہم باو شاہ کے تا لیج ہیں سامور دنیوی میں ہم کو مذہب و دین سے کھے کا مزمیں ہے جیت ل نے لکہنونی کے علما رونضلا ، کوطلب کرے کالمیشہاوت پڑیا

ا ورخو و اینا خطاب حلال الدین رکھ کرتخت حکومت پر قدم رکھا۔ داو ۱ ور عدل کے لوازم

ی و ایسا آخت یا رکیا که اینے عهد کا نوت روان مهوا - ستره سال چند <del>خیین</del>ے نهایت ہتقلال ے بنگاله لکمنوتی میں سلطنت کر کے برائے میں جا سشیری کو بہشت بری کے خزائی

کے والد کیا -اسکا بیٹا احر سلطان تخت نشین ہوا۔

سلطنت سلطان احدُين سلطان جلال الدين سلطان احدثنا ه اپنے باب کا بیروتھا ۔ وادود من بہت کی بیت کہ کے آخر میں مراسال

ملطنت كركے مركبا۔

ناصرالدين غلام كاوارث مل بهونا

جب ملطان احرُشاُہ نے تحت کو خالی چوڑا توا دسکا غلام نا عرا لدین جراً ت کرکے تخت شامی پر مبوبیتها اور با د شاه کی تام د ولت اپنے ہم بیشو ل میں نقسیم کر وی تاکہ وه اوسکے مدوگار ہوں ۔ امرا کوشمس الدین بھنگراکی اولاد میں سے آبک شاہزاوہ لم تھاگیا ا وس کوتخت پر سٹھا یا اور غاصب سلطنت کو کو لُ کتا ہے سات روز بورکو لُ

کتاہے کہ د وہر بعد مثل کرڈا لا س

سلطنت سلطان نا صرالدين بهنگره

يەتىچىپ كى بات ئې كەسلاطىين بھنگرە كى سلطىنت چند سال بىد مرد، موكرىپسسىرزندە ہوئی -اقیال جوا دبارہے بدل گیاتھا پیرائس کے ہانے اینا سابیاس فاندان برڈالا ناصرتناه كسانون مي ملكرز اعت مين شغول ربتا عنا اصلا اوس كوسلطينت كاخيال نفا وه عالى ماه وبا دشاه مبو كاسا خلاق حسنه وصفات نجسته ركمتا غفا-رام ينسل در علال لدنين

ا وراخ کی سلطنت ہیں جوا و سکے فاندان کے لوگ چار ول طرف براگذہ ہو گئے تھے وہب بپر اُس باس تبتے ہو گئے سب چیوٹے بڑے اوسکی سلطنت سے خوشحال ہوئے۔ دہلیٰ ورنبگال کے درمریان سلاطین جونیور حائل ہو گئے نئے اسلئے نا صرالدین نے 14سال مج کھٹے سلطنت

سلاطين بحكال

ی برسیمیمی اس جمان سے رخصت ہوا۔ سلطنت باریک شاہ بن نا صرشاہ

ناعرشاہ کی و فات کے بعد اوسکے بیٹے بار بک کوسر سرسلطنت پر سٹھا یا۔ افسکے حمد تی عایا اور سپاہ خوش رہی ۔ ہندوستان میں اول ہی بادشاہ ہے جسنے مبشی غلاموں کو ترتیب کرکے بزرگ درجہ بر پنجا یا۔ اور آٹھ ہزار کے قریب صبشی جمع کئے اور خدمات بزرگ مشل و کا لت و وزارت وا مارت وغیرہ او نکو بیردکس ۔ گجرات اور دکن کے سلاطین نے بھی ادبکی تفلید کی ای گروہ کی اور کی تناہ نے ماسال سلطنت کی مقدم ہیں اس کی گراہ میں اسلامیت کی مقدم ہیں اس کا مقیار اور افتدار بڑ بڑیا ۔ بار بک شاہ نے ماسال سلطنت کی مقدم ہیں

انتقال كيا-

حكومت بوست شاه ولدباريك شاه

باربک شاہ کے بعد اسکا بیٹا ہوست شاہ بادشاہ ہوا۔ اسنے عدل وواد کا شیوہ افتیار کیا وہ علم فضل و واردا لی کے زیورسے آراستہ تھا۔ امر معردت و نئی منکر میں مب لغہ کرتا تھ اوس حمد میں کسی کامقد ور نہ تھا کہ ملانیہ شراب ہے اورادئ کے حکم سے تجا وزکر سے بیٹ دوز بعد مہیشہ صدور وعلمار کو اپنے باس بلاکہ کتا کہ اگرتم مهات شرعی میں کسی کی جانب واری کروگ تو ہم میں اور تم میں صفالی نہیں رہے گی۔ بین تم کو بہت سکلیت دوں گا۔ وہ خود بھی علم سے ہمرہ رکتا تھا جن معاملات کو قضات نیصلہ نہیں کرسکتے تھے وہ خود فیصلہ کردیتا میں علم سے ہمرہ رکتا تھا جن معاملات کو قضات نیصلہ نہیں کرسکتے تھے وہ خود فیصلہ کردیتا میں اور کی زندگی پوری ہوئی ۔ عسال یہ ماہ معلنت کرگیا۔

م پرری وی در مان به به مصف رقبه سنگندرشا ه کا با دیشاه مهونا

یوسٹ ٹناہ کے مرنے کے بعد ا مرا و وزر انے بغیر سوچے سبھے ٹناہ سکندر کو تخت پر شہا یا مگر و ہلطبنت کا ستحق نه نفا اسلئے د وہیر بعد ا وسکو معزولی کیا ا ور فتح شاہ کو با و ثنا دکیا ئے . فكوت فتح شاه

کتے ہیں کہ فتح شاہ عالم ودا ناتھاا وسنے سلاطین بیٹین کی رسوم کو افتیار کیا ہے ایک امیر کی بقدر ا وکی لیاقت کے قدر ومنزلت کی ۔ ہار یک شاہ اور پوسٹ شاہ کے عمد میں جوخوا جد ہمرا اور حبشی ہمت صاحب المتبارموكئے تھے اوربے اعتدالياں كرنے لگے تھے ، تازيا نه عدل سے او كي ملاح كى اس زماندس بلاد يكالدس رسم ففي كهررات يانجيزار يانك نوبت به نوبت يسره ويت تفح على الصباح با دشاه تخت يربيطهُ كر أن كامسلام ليتا غفا أور رخصت كر"نا قفا تودورسري جاعت عا غربوتی تھی۔خواجہ سرایوں کوجب باوشا ہنے درست کیا تو وہ پریشان ہو کرخوا چرسر کے ملطان تنزاوہ بنگالی پاس گئے۔ بیرہ دارآ دمی سب اوس کے حوالہ تھے۔ اور محسلوں کی بنیاں او سکے پاس رہتی ہنیں ۔ سلطنت کے صاحب اعیہ مہونے کے آٹار کھی وہ ظاہر کرتا تھا لوگوں نے اوسکوسلطنت کی بحلیف وی ۔ بہ اتفاق کی بات ہے کہ اس زما نہ میں خواجہ جمال خواجہ را وربرا در ملک نزل امیرالامراهبشی نشکرے فلاصه کولی کرسرعد کی را بول کے د فع کرنے کے لئے نامزو ہوئے تھے وسلطان تہزادہ نے فرصت یا کرخواج سرالیوں اور نوبتی یا یکوں كى يا رى سے نت يى نتح شاہ كوفىل كيا اورعلى كھيل خورتخت بير ببيٹھ يا ككوں كا سے لام ليا فتح شاه كي مرت عكومت عبال ٥ ما همي -

ذكر حكومت سلطان باربك

حب خواجه سرااین صاحب کوکشته کرکے یا و شاہ مہوا اور باریک شاہ خطاب کها تو مآم خواجه سرا یاس فراهم موے اورا وسنے کمینے اور بست ہمت آدمیوں کو مال پر فرلفتہ کرکے جمع کیا۔ روز بروز شوکت کویٹر با یا مصاحب جعیت امرا کی فکر میں ہوا۔ گروہ امرا کا سرگروہ الک نزار عبشی تما ر حدیر گیا ہوا تھا جب اس بات کی اوس کوخر ہو لئ تو وہ اس فکر میں ہوا کہ کسی طراق سے یا بیتخت برسنیج ا وراین کام کوکفایت سے کرے ۔اس آنازی خونی خواج سراے السی آن كر ملك انديل ميشي كوحيله وتدبيرس بلاكرمقيدكرك السكي طلب بين فرمان صادر كيا- اكك ندبل اوسكونطيفه منيي تمجمااين خوب جمعيت كسانة وه اس پاس آيا سطرى احتياط ست

سلاطين يجكال

درباري آمد وشدكرتا حبب خواجه سراا وسكے وفع كرنے بي عايز مبوزا توايك ون محلس كو ترتيب دیکرزیب زمینت سے آراستہ کیا اور دس بارہ ہزار آ دمی اطراف وجوانب ۔ میں جمع ہو گئے محلیں کمال ثنان وٹڑکت سے مرتب ہوئی تواو سنے اول اندیل کواپنے پاس بلا یا اور مبت التفات سے بیش آیا ۔ اور فرما یا کر سلطان اور اوس کی ایک جاعت کومس نے مارڈالاا وَرَفْت بِر مِومِيعًا۔ توميرے اس كام يركياكتا ہے تو ملك انديل في يصصح يرا ع هرچيآن خسروكندشيري لود+ سلطان سنسهزاده كويه بات برى عبلى معلوم مولىٰ في الفور فلفت وكمر وخجرم صع وجنداسب وفيل اوس كوعنايت كئے اور قران كودور في ان ميں ركھا ا وسنے ملک اندیں ہے تھم ولال کہ وہ اوسکو کو لئے آسیب نہیں پنجائے گا۔ ملک اندیل نے فيم كما ني كرجب تك نوتخت يرمبو كا من مفرت نهين بينيا و تكا-اس سب كرسب آوي اس فواجد سراے نونیں دل مور سے تھے۔ اور لک اندیل مبشی بھی اپنے ولی معت کے خون کے انتقام لینے میں بجد نفیا۔ دربا نوں سے ملکروہ <mark>فرصت کی تلاش میں</mark> رہتا تھا۔ ایک دن وہ کافر تعمت شراب بی رخت پرسوگیا تودر بانوں کی منبون سے حرم سرامیں ملک اندیل صبتی قتل کے قصدسے گیا۔ وہ تخت پرسونا تھا توا وسکوانی قئم یا وا ای اس اشنا رمیں وہ اہل رسیدہ تخت سے نیچے گریڑا۔ ملک اندیل اوسکواپنی قوت طالع سمجا جیت دھالاک ہوکراوس پر تلوار ماری شمشیر کارگرنه بیونی - با ربک مپوشیار بیوا ا وراین تنین نگی تلوار کے روبرو د کھیا۔وہ لاکٹیل مبشی ہے کیٹ گیا وہ توی اوغ طیم الجتہ تھا۔ ملک اندیل مبتی کوکشتی میں نیچے ہے آیا۔ ملک اندملی مبشی نے اپنے با تھوں میں اوسکے سرکے بال خوب بضبوط کیڑے بغرش غاں ترک کوکہ حجرہ سے بابر كمرًا مُّنا عَلَى مِهَا كِلا يا يغرش خال صبنيول كى جاحت ليكرا ندراً يا - ملك اندبل كونسيح ویچھ کرا دسکوالم ہوا ساننار للاش میں اورایک دوسرے کیٹے نیستمعیں اتھ یا ول کے نیچ آنکر بھے گئی تمیں وہ فاموش تھا یات ہت تاریک تھی۔ ملک اندیل حبشی نے فریاد کی کہ می نے اسکے سرکے بال خوب مضبوط کررکے ہیں اسکاجہم آنا چوڑا چکالے کمبری برورن ا ہے:ابیرے توارگزر کر مجھ تک نسیں آئے گی۔اگڑیں اور مجھ بیسے ہزار ولی نعمت کے

قصاصِ خون میں تلف ہوں تو تھورہے ہیں یغرش خاں نے آہستہ آہستہ حیند زخم باربک شاہ سے اپنے مئیں مردہ بنایا۔ ملک اندلی اور نغریش خال اور مبشی باہرآ۔ اورتواچی باشی عبشی سے اونہوں نے کہا کہ ہم نے حرام کا کام تمام کیا۔ تواجی باسٹسی عبشی نے ٹیا ہ بادیک کی خواب گا ،میں جراغ روشن کیا۔ باریک شا ہ ملک اندیں کاخیال کے خوف جان سے ایک مخزن میں پہلے اس سے چراغ روسٹن ہوں جاچہاتھا جب توامی باشی اس مخسندن میں گیا تو با ریک شاه نے دم چراکراینے نیس مُرده نبایا توایی باشی نے فریا و محیانی کر ہائے ہارے صاحب کو غداروں نے مار ڈالا۔ بار یک شاہ نے اوسکو خیرخوا ہوں اورصدلقوں میں شارکیا اوسنے کما کرچیپ رہو کرمیں ابھی زندہ ہول اندیل کهاں ہے تواچی ہائٹی نے کهاکہ وہ بہ سمجھ کرکہ ہاد ٹا ، قتل ہوگیا خاطر بسسع ے اپنے گھر علاً گیا۔ باریک شا ہ نے اوس سے کماکہ یا ہر جا کر فلال فلال امرا کو جمع کر سکے ہوکہ ملک اندیں صبشی کا سرکاٹ کے لائیں اور <mark>وروا ڑوں</mark> کو نوبتی بیادوں کے سپر د ك كدوكم ملح مبوكر مبوشيار مين تواجي نے كما كربسر جيش ماب جاتا ہوں اور علاج رتا ہوں یا ہرانکر فک اندیں کے کان میں چکے سے سارا عال کہدیا۔ فک اندیں سے - كاكام خجرسے نام كيا - اوراسي مخزن ميں لائش كريقفل كر ديا اور فاسجنا ل د زیر کوطلب کیا جب وہ آیا تو باوشاہ کے مقرر کرنے کے باب میں مشورہ کیا بیواردوسال رفتح شاہ کا وارث کو نیٰ نہ تھا۔ وہ شاہی کے <sup>ن</sup>فابل نہ تھا <sup>ی</sup>س طرح اوس کو بمتنق بوكر فتح شاه كي بيوى ياس كي اورات كي داستان سالي ورکها کہ تیرا بیا البی بجیے ہے اوس کوکسی کے حوالہ کر کہ وہ بڑا ہوکر فہات یا وشاری کے ر بخبام دینے کے لایق ہو۔ شہزا دہ کی ماں اون کی بات کوسمجے گئی اوسنے کما کہ میں لئے خداسے محد کیا شاکہ فتح تا ہ کے قاتل کو حیتحف ماریکا باد شاہی اوس سپرد کروں کی غیل صبنی نے اول باد شاہی ہے اٹکارکیا ۔ گرامرا کے کھنے کومنظور کیا اور شخت م بِيرُ كُر فيروزننا ه ايزاخطاب ركها يعِين كت بين كه باربك شاه كى سلطنت ألمر عيني رمي

سلاطين بنگال

بعض ڈیالی مینے بتاتے ہیں ۔ باربک شاہ کے مرنے کے بعد کچے مرت تک بنگالیں بدرہم رہی کہ جو کو لی اپنے با بات مکو مار ڈالے دہی با وشاہ ہوا ورسب آ دمی اوس کے مطبع اور فرمال بردار ہوں ا دراد سکے احوال تعارض نہ ہوں ۔

سلطنت ملك المرك بمنى المخاطب فيرورشاه

فیروزشاہ تخت بنگالہ نیزمکن ہوا طریقہ معادلت اوراحسان کو اختیار کیا۔خسلالی کو امن اہاں میں رکھا۔ اپنی امیری کے دنوں میں بڑے بڑے کام کئے تھے اوسکی مسیاہ

ا ورعیت نے کان نہ ہائے تین سال کمال استقلال سے یا دکتاہی کی بسر مرکین ہو کر وقوم شہیں اس دنیا سے رال کئی یا گئے۔

سلطنت محمو وشاه بن فيروزشاه

فیروزشا ہ کے بعدا وسکے بڑے بیٹے سلطان مجمود شاہ نے سربرلطانی برجانوس کیا ملک ومال کے امور کاتمکنل غلام میش خان ہوا<mark>۔ اور محمود شاہ برائے</mark> نام باوشاہ ہوا۔ ایک اوپیشی جبکوشیدی بدرد لوانہ کتے تھے ان اوضاع سے تبنگ آیا عبش خال کو مارڈ دالا۔ مها ت

و ولت كاخو دمتصدى موا- يا كول كر دارت متفق موكر سلطان فرد كو مق قبل كما على الصباح

خورتخت پر بھیا اور نظفوشا ہ اپناخطاب رکھا۔اوران ممالک کا حاکم ہوگیا مسلطان مجونے کمیال سلطنت کی حاجی محمود قند ہاری کی تاریخ ہیں لکہاہے کہ سلطان محمود کا بیٹاسلطان فیروزشا ہ

نه تفا ملکه فتح شاه کا بیشا وه تفایه شاه باریک کا غلام عبش غال نهاوه فیروزشاه کے کام گائی تربت منه تفا ملکه فتح شاه کا بیشا وه تفایه شاه باریک کا غلام عبش غال نهاوه فیروزشاه کے کام گائی تربت

كرنا فقا - فبروزناه كم مرنيك بعد ملطان محمور تخت بربيطا -جب چه سال سلطنت برگذرے تو مرشوع الله ورخود باوتهاه مواسه مشرع الله ورخود باوتهاه مواسه

منبدی بدر حبیثنی مطفرت ه من پارناک به اکریته او علی صلان کارنا دیاری کریا بنای سے رہنی

منطقرشاه مبتنی بڑاسفاک و بیباک تصاجو علمار وصلی و انگرا ن اوسکی با وشاہی سے رہمنی رئے اونکو مارڈ الا- اور مبندوں کی رایوں کو کرشا بان بنگالہ کی خصومت میں کربستدر ہمتے تھے رئے کہ مرکز الرک اور مبندوں کی رایوں کو کرشا بان بنگالہ کی خصومت میں کربستدر ہمتے تھے

ا ونيريجي لشاكت كرك فتل كيا مسبد شرافيك كو خصب وزارت عطاكيا اور فك مال كا

صاحب منتیار نبایا او یکی رمنېمونی سے سوار وییا د ه کی ننخوا ه کوکم کیا ا ورخزانه کوبېرا .ایک عالم اس سے متنفر ہوا۔ بہتے امیراں سے برگشتہ ہوکر الک سے باہر علے گئے بنطفرشاہ یا نجیزا مستی ا ورتمین ہزارا فغان و بھالی لبکر قلعہ تحصن ہوا ۔ ایک قول کے موافق چار و ن ا درایک تول کے مطابق جارما ہ اندراور باہرے آ دمیوں میں جنگ واقع ہو لی ہرروز مہت آ دمول كرسرت عبدابوت بوكولى كرام مواسلطان مطفرك سامنة آتواوس كوقهر غضب بین آن کرکشته کرتا - عار بزار آدمی قتل ہوئے اور آخرر وزمنطفر شاہ شہرے باہر مکل کرلڑا طرفین کے میں ہزار آومی مارے گئے مطفرشا ہبت سے امرا اور تقریوں کے القداراكيا- عاجى محرة قدم رى كے قول كے موافق ان أيام مي سب لرائيوں من اول سے آخر تک ایک لاکھ ہیں ہزار آدمی ہند مسلمان مارے گئے بسب بدشراعیت کی اے علم شاہی بلند کیا مطبقات اکبری میں لکما ہے کم مظفر شا ہ سے فلقت کونقرت تھی ۔ مبدشرلیب کی اس بات کوسھے گیا اوسنے <mark>پاٹکوں کے مس</mark>رداروں کواٹا مارٹا یا ا ورایک رات کوتیرہ آ دموں کے ساتھ ایکر حرمر سرایس جاکرٹ منطقر کوفٹل کیا اورخود علی الصباح تخت برمبو بینیا ا ورسلطان علاء الدین اینا نام رکھا ا ورماک کے کام ن مشنول بهوا منظفرشاه كي مدت سلطنت سرسال ۵ ماه متي-سلطنت ترليب عي سلطان علاء الدين ببد شرایف کی این وزارت کے دکوں میں آیئے تنین نیک نفس لوگوں کو دکہلا نا جا ہتا تھا تو خلالین کے کا نوں نیں کہ اکہ خطفر شا جبشی ہے اور با دشاہی کے قابل نہیں ہے - ہر حیند میں اوسکوسیا ہ اورامراکے باب میں نصیحت کرتا ہوں مگرسو دمندنمیں ہوتی اسلے امرا اوسکو

مشفق ومهربان عبائته تصحبه وزشا منظفركشة بهوا امرانے با دشاہی کے باب میں شود کیا اور ببرشرلین کی با دشاہی میروہ راغب ہوئے اس سے کماکہ ہم تحکو بادشاہ بڑائیں تو تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کر کا اوسنے کہا کہ جوکھے تمہارا مدعا ہوگا اوسی کے موافق کام کر ذیگا۔اسوقت جوکھے زمین کے اوپر ہے نکو دیتا ہوں اورجوز مین کے اندرے وہیں خودلیتا ہوں غیضا فرعام

سلاطين بنكال مال کی طمع میں آنکرائس سے سبیت قبول کی اور شہر گور کو لوٹنا بشر و ع کیا ۔سید شرایت کی کو بهمت آسانی سے سرمرچیرر کھنانھیب ہواا وسنے اپناخطبہ پڑ ہوا یا اور یا وشاہ بالاستفلال ہوا بات دولت أنت كرب خون دل آيد كمبار درنه باسى مل باغ جال اينهم نسيت چندروزبعد تاراخ کومنے کیا پوٹیروں نے اسکا عکم نہ ما نا تو بارہ نیرار کٹیروں کونت ل کرڈالا تووہ لوٹ سے باز آئے۔ أنكامال ثلاش كركے اوس نے خود نے ليا -ان س ايک برارتمين مو سونے کے تھال تھے ۔ نبگالہ اورلکسنونی کی رسم بیھتی کہ جومالدار ہوتا وہ سونے کے مقال بنا آا وراس میں کھانا کھا تا اورجش طوی کے روز جوسونے کے تھال محلس میں زیادہ لگاماً وه زیاده براسجها جاما بنگالے زمینداروں میں بررواج اب مبی ہے - شاہ علا دالدین مرد عاقل و دا نا مقاصیل ونجیب امرا کی رعابیت کی ا ورمبندگان خاص کو بھی مراتب ار حمند ومناصب لبند پر پنجایا۔ چوکی کے پالکوں کو بر طرف کیا آاکہ انتے مفرت ندیسیج مبتیول کواین قلم وسے فارح کیا۔ اونکی سنسرارت اورصاحب کشی مشهور مبور کئی تھی اس کئے اون کو حوشورا ور مند وستان میں کمیں جگه مذملی وه دكن اور گجرات مِن عِلْ عَلَى مِسلطان علاد الدين في منسلول اورافف نول کی دستگیری کی۔ ۱ و نکوعمال اور کا رکن جا بجا مقرر کیا جسے ملک کو قرار مواسل طبی خنیہ کے زما نہیں جو تزلزل والقلاب ہوئے تھے برطرف ہوئے اورملکت کے گردں کشوں کے کیا اپنے اخلاق حمیدہ وہزرپندیدہ کی برکت سے اور وفوعقل وکاروانی سے برسوں

ا طاعت کی اورا طرات میں رائے مطیع ہوئے بلا د بنگالہ کی عموری میں کمال سمی اور اہتمہام

با دشامي كي آخرس في سيموت آني برسال سلطنت كي-

تقييب شاه بن سلطان علادا لدين

شاہ علا دالدین کے اٹھارہ بیٹے تنے انسی سے بڑے بیٹے تھیب شاہ کوامرانے اِ دشا ہ بنایا اوسنے جو کام بیندیدہ کیا یہ تھا کہ اپنے بھا یموں کو باپ کے وقت سے ہمی دوجید عاكري دے ديں - بابر يا دشاه ابرائيم شاه لودي كو ماركر مند وستنان ميں يا دشاه مواتھا

تواكثرامرادا فغان مباك كرنصيب ثناه سيملتي بوت تهيد بسلطان ابراسيم كابهاني سلطان محميوه نگالہ میں آیا تھا۔ ہرایک شخص کو اس کی لیاقت کے موافق ریکنات وہتبات <sup>با</sup>ونشاہ نے جیے سلطال کا کی میٹی جو اس ملک میں آئ تنی نصیب شاہ کے عقد بھاح میں آئ۔ مقتقه میں بابر باد ثناہ جونیورمیں آیا اور اس ملک کومنخر کمیا اور بنگا لدیر قیضہ کرنے کا قصد ما تونصیب شاہ نے بہت تھنے تحاف<sup>ی</sup> بہیجے اور عجز وزاری ظاہر کی بابر نے صل ح وقت و یکه صلح کرلی اور الٹا چلاگیا . جب با برکے بعد ہما یوں با و شاہ ہوا اور یہ شہرت ہو دی کہ بنگا لہ لی تسخیر کا ارادہ دہلی کے باد شاہ کا ہے تونصیب شاہ نے سام یں اخلاص وخصوصیت ومحبت کے اظہار کے لئے ملک فرحان خواجہ مرا کے ہاتنہ مبت نفینس تحفے سلطان بہا در کجراتی ياس بهيجية ابلجي كو قلعه نميْرومين سلطان بها دركي خدمت مين مبيحاجس كوسلطاني فلعت خاص رحمت كيا اس مدت بس نصيب شاه با وجو د دعوى سيادت ايسي عق وظلم كا مركب ہوا کہ جس کی شرح سے سب کی خاطر مکدر ہوئ سام اور میں اس کی عربام ہوئی یہ نہ معلوم ہوا روه اعل طبیعی سے مرایا کسی نے اس کو مار ڈالا انصیب شاہ کے بعد سلطان محمو د منگا لی نے لکت میں امتیلایایا، وہ نصیب شاہ کے امرایس تما ۱۸سال سلطنت کی شیرشاہ نے اس لِشُرُكْتَى كُرِكَ زَخْمَى كِيا. وه بهاك كربها يوں باد شاه يا س كيا۔ بهايوں موس جي بين شيرشاه كوشكست وے كريكا لدكا باد تناه بوا اور كورس اين نام كا خطيه ير بوايا- ير شريفاه في ملك أس س لے لیا۔ محد خان افغان کر ا مراوسلیم تماہ میں سے تما اس کی جانب سے یماں حاکم مقربہوائیں منظام گیا توکیکے بیٹے سلیماں نے کمیلیم شاہ سے نخالفت کی اور خود اپنا لقب سلطان بها در مکہ ا ورصاحب خطبه وسكر بهوا .

سلطنت سليم فان سلطان بهادر

چند و زسلطان بهاور نے سلطنت کی کوملیمان کرانی افغان نے بنگا کہ کی حکومت حاصل کی ڈ شاہ کے آراس سے تما۔

## مكومت سليمان كواني مبادً

سلیم تماہ کے بعد بنگالہ اور بمارکا حاکم بالاستقلال سلیمان کرائی مقربہوا اور ولایت اڈیسہ کو بھی اُس نے فیچ کرلیا۔ اگرچہ اپنے نام کا خطر بنیں پڑ ہو آنا تما مگر حضرتِ اعلیٰ اپنے تیسُ کہنا تما بجب ظاہر جلال الدین اکبر تما ہ کے ساتنہ ملائمت کر کے تحفے بدیے بہتی اتما ہم سال حکومت کی سام ہے۔ میں مرکز ا

## فكومت بايزيدا فغان يسليمان

باب کے بعد مند حکومت بربایزید مبٹیا - ایک مینے کے بعد چازاد بهائی کے بیٹے ہانسونے اُسے مار ڈاللا اور خود مبی کشتہ ہوا۔ اُس کا چھوٹا بہائی واؤد خاب اُس کا جانشین ہوا۔

## عكومت داؤو فان افغان بن سليمان فغان

داؤد خاں بعد بہائ کی دفات کے ولایت بڑکا کہ کو تصرف میں لایا اور فتنہ وفسا د کو مثایا حظبہ وسکہ

ا بنے نام کا جاری کیا ۔ شرب مدام اور اوباش مصاحبوں کے سبب سے ممالک اکر بادشاہ کے جوالی میں مزاحمت بنچائی (سارا حال داؤو خان کا آفبال نامہ اکرشاہی میں لکھا ہواہہے) کہ اسی بیلطنت بنگالم کا خاتم ہوگیا۔ ہیروہ جد اسلطنت نہیں رہی۔ فقط



جون پوراور ترمت میں جن با د تماہوں نے مکومت کی ہے وہ ماریخوں میں تماہان شرقی کھی جاتے ہیں۔

مكومت سلطان الشرق فواجهان

" ایر نج مبدارک شامی سے بدشتقا و ہو تا ہے کہ نتراہ فیروز نیا ہ کے چھوٹے بیٹے محد نتیاہ نے ملک سرور خواجہ سراکومنصب وزارت اور خطاب خابخیان سے سرفراز کیا ۔ جب فیروز نتاہ کا بنیرہ ماصرالدین

محمو و نتاه باد نتاه کو از او اس نے الم اللہ میں خواجہ جمال کو ملک الشرق کا خطاب دیا اور ولایت جونبور مرتبط

و بهار و زربت اس کو حوالہ کی ۔ اُس نے اس ملک کا انتظام صبیا کہ باید وشاید کیا اور جو نیور کو دار کھکو مقر کیا ۔ اس عدود کے را یوں کو مطبع کیا ۔ مبتد وس مصلمانوں سے جو حصار جہیں لئے تھے اور

اُن کوخراب و دیران کیا نتا اُن کو اُس نے لیکرازسرٹو اُن کوتعمیر کیا اور کا م کے آ دمیون کو سپرد کیا۔ ملک کو آبا دان کیا جب بادشاہ ناصرالین محمد دکی شوکت ندرہی تدائس نے اپنے پیر دکیا۔ ملک کو آبا دان کیا جب بادشاہ ناصرالین محمد دکی شوکت ندرہی تدائس نے اپنے

تیک سلطان الشرق کا خطاب دیا برگند گور که پورا وربسرا بیج کومتعلوب کرے انترمید درگنگاجنا کے درمیانی ملک اور بہار کی فیچ کی طرف متوجیع انگاله اور لکنوی کے حاکم جس طرح سے پہلے

ہاتتی اور تھنے وہدیئے باد شان دہلی کو بسیج اس سے پاس بسیج کی جب اس کا کا م ترقی پہنچا یو

موت نے ہوئی میں زین کے اندر اُس کا تنزل کیا اس کی مت سلطنت جد سال تی۔ سلطنت سلطان مبارک اُہ تشرقی

سلطان الشرق خواجه جبان نے چندسال لطنت کی اُس کا ارادہ تماکن خطبہ وسکہ اپنے نام کا

جاری کرے سلاطین یوریی کی طرح سربرحترر کے لیکن اعبل نے اُسے فرصت ندوی وہ یہ ارمان ا بنے سامتہ فاک میں ہے گیا۔ اس کا شیخہ یعنی پیرخواندہ ملک قرنفل اس کا جانتین ہوااس زمانہ مین سلطنت دملی کا حال پیلے سے اور زیادہ غِنْتَظُم وا بْرِیوگیا تها۔ اشراف اور سرداران بہے آها قی کرکے قرنفل نے اپنے تین شاہ مبارک نشا ہ کا حظاب دیا اورسر رشاہی پر بہیا سلطان محموّ کے استمال کی اور دعویٰ تباہی کی خرسکر آگ بگولا ہوگیا بہتنہ میں اُس کے استیصال کے لئے للكركتى كى جب قوج مين آيا تو شاه مبارك نياه بهي افغان مغل و ماجيك اورراجيوت كي ايك جعیت عظیم لکر اٹنے کو آیا ۔ گنگا کے کنارہ پر دونوں لشکر فروکش ہوئے ۔ خِمہ وخرکا ہ کے عکس سے سطے آب اوس قرح کے زمگ دکھاتی تھی۔ ۔ درمیان میں دریا حال تھا۔ دو فیسے تک وو نوں لشکر آئنے سامنے بڑے رہے کسی کی یہ جرأت وہمت نہ ہو نئ کہ ایک دوسرے برحمارٌ کا آخر کو جانبن بگنگ آگرہے مجادلہ و محاربہ اپنے اپنے مقاموں کو چلے کئے. جب تناہ مبارکت<sup>نا</sup>ہ بیو میں آیا تو آس نے ساکسلطان محمد و مالوہ سے پیر کروہلی میں آیا ۔ اقبال خان اُس کو سامتہ لیکر جو نیور کی تبخر ر میرمتوجه ہوا۔ شاہ شرقی لشکر وسفر کا سامان مہیا کر ہاتھا کہ اجل کے قوی بتین نے اُس کے ملک وجود کوستنشیس برما وکردیا - اس کی بادشاہی کی مدت ابک سال اور چندماہ تتی -سلطنت شاه ابرا ہیم نشر فی مبارک شاہ کے مرنے کے بعد اُس کا چوٹا بہائ باوشاہ ہوا اُس نے شاہ ابراہیم تباہر فی ایناخطاب رکھا . یہ باد ترا عقل و دانش سے متصف تما۔ اُس کے زمانہ میں مملکت مندوستان کے فضلاء اور ایران و توران کے دانتمند کر آشوب جمان سے پروٹیان خاطرت دارا لامان جوینورمیں آئے اور اُس کے خوان احسان سے متمتع ہوئے۔ اس کے نام رکئی کتابیں اور رساً لکھے کئے اس کے دولت خانہ میں صاحب عقل و گیاست و نبجاعت امرا و وزراجع ہوئے اُس مے ایام تنابی تمروع میں اقبال خاں محمود شاہ دہلی کو سانتہ لے کرجونیور کی تسخیر کے ارا <del>دہ</del> قوج میں آیا سلطان ابرا ہیم ہی نشکر کے ساتنہ رزم وبیکار کے لئے متعدبو کر گنگا دکے گنارہ برآیا۔

سلاطين جونيور

محچه دنوں دونون لشکر متعابل ، ہے - اقبال خان مهات ملکی و مالی میں اصل سلطان محمود کی <sup>2</sup> ورويت كى طرف رجوع نبين كرّما تها توسلطان محموة سكار كابها ندكرك اين لشكري بامرآيا ببغير اس کے کرشاہ ابرا ہم سے پہلے کو دی اپنے آنے کی تماکریا واس میاں خیال سے جل آیا کہوہ جی تک کاخیال کے اُس کی باد تناہی فایم کردے یا اُس کی کو مک کرے اقبال خان کو وقع کردے لطان ابرا ہم شرقی نے شاہی کی لذت ابھی کھی تھی اور شاہی نے بھی اُس کی آبحکام نہیں پایا تها مجمود کے وو یوں اراد وں میں سے کوئی اُس نے یورا نہ کیا بلکہ اُس کی میسٹس اور دبجو بی ں ایسا تساہل کیا کہ سلطان محمود اپنے آنے سے مشیان ہوا اور بے جُرقوٰج کی جانب چلاگیا حاکم قوج امیرزاده سردی کواسی بادشاه نے مقرر کیاتها اُس کوجرو قرسید با ہرکیا۔ اوراس بلدہ ایر شصرف ہوا توسلطان ابرا ہیم شرقی اور اقبال خان نے دیکہاکہ بادشاہ تھمو و شاہ نے *علکت* قوٰج برّفاعت کی تواُس کو د و نوں نے وہان رہنے دیا اور ایک دہلی د و *سراحو*نیور پرطل دیا۔ بض تواریخ میں پیمسطور ہے کہ سلطان محمو دمبار<del>ک شاہ شرقی کے</del> یاس آیا تھا۔ صنین ونو<sup>ں</sup> مبارك مركبابه اور ابرا سوشاه با دشاه بوكيا بيث بيس وأفعات بادشابان دملي مين بيان بوا ہے کہ اقبال خان کشتہ ہوا اور با دشاہ محمود وہلی گیا۔ابراہم شاہ شرقی کو فرصت ملی کر پیش میرق فوج کی نسخے کے ارا دہے چلا اور محمود شاہ وہلی سے لشکر کیکڑس سے لڑنے آیا ۔ کنگا کے کنار ہ چندروز و ونوں لٹکر رہ سے رہے ، پسر مغیر ارائے ایک نے دہی کو مراحبت کی دوسرے نے جوزیور ن محمود دملی میں منیا تو اُس نے امیروں کو اپنی اپنی جاگیر میں بہجدیا ۔ شاہ ابرا ہیم شرقی آن كرفوج كامحاصره كيا- جب جارميين تك دلى س كك نديموني تو ملك محمود ترمني مأكم قنوج نے امان مانگ کر قلعہ ابرا ہیم کو تسلیم کیا۔ اُس نے برسات نہیں بسرکی جماوی الاول سنٹ میں دہلی کی سیخرکے ارا دہ سے روانہ ہوا۔ وہ عاقل عالی ہمت وسخی تما اس لیۓ دہلی امراء کما ر ماننهٔ تا تارخان ولدسارنگ خا ں وملک خان غلام اتبال خان وغیرہ اس سے آن کر مل کئے بسلطان ابرا ہیم شرقی کو تو ت اور استنطہار خوب ہوگیا توسنبل مرمتوجہ ہوا اسدخان نبل کوچوڈ کر ماک گیا۔ سلطان ابراہیم نے سنبل مامار خان کوھوالد کیا اوزود کھیجل

4.4

سلاطين نبكال

نگا یار ہونے کو تما کہ نا گاہ مخراس یاس خبر لائے کہ منطفر شاہ گجراتی نے سلطان ہوشنگ کو اسرکرکے مالوہ کو تسخر کرلیا اور اب محمود شاہ کی مدد کو آناہے اور جو نیور کی تسخر کا داعیه رکهآے سلطان ابرا ہیج نے اس خرکوسنگر فسخ عزمت کیا اور جو نیور کو چلا گیا محمود نے دہلی آن کرسنبل کو لے لیا ۔ تانار خان بھاگ کرسلطان ابرا ہیم یاس چلا گیا اور بیان لشکر درست کرکے سلامیہ میں دہلی کی تسخیر کے ارا وہ سے اپنی دارا لملک سے روا نہوا چند کوچون کے بعد اپنے دارا لعلم جو نیور کو بازگشت کی اور مشایخ وعلماء کی صحبت میں و تعميرولايت وتكيشررزاعت مين مشكول بهوا برسون كسي طرف سوارية بهوا -اطراف سيه أي رستان خاطرته وه جونيوريس جمع جو مه - برامك برحب حالت اس كى غايت كى -ہمان فادم ومشائخ وعلما وسادات و نولیندے ہرحیتیت کے ایسے جمع ہوئے کہ جو بنور دہلی نانی ہو گیا۔ م الله میں سلطان ابرا ہم یاس محد خان عاکم میوات آیا · اُس کو آما وہ کرکے بیاندکی فع کے لئے لیے گیا۔ مبارک شاہ دہلی ہی اس کی مانعت کے عزم سے نوا ا بنہ میں آیا ۔ جارکردہ ( میل ) کے فاصلہ بردو نوں نے خندق کووکرا ہے لشکر گاہو کو محکم کیا. دو نوں کشکروں کے طلا یوں میں کڑائیاں ہوتی رہیں۔ ایک و ن سلطان ہیم ندق سے با ہرلشکر دہلی سے لڑا صبح سے تنام کک لڑا ہے رہی اور بازی جنگ فایم رکہ کرد و تو لشكر جدا ہوئے دوسرے روز كرك أشتى كركے سلطان ابرا بيم جو نيور جلا كيا اور مبارك بنياه وہلی <del>''قسی</del> سلطان ابرا ہیمنے کالی کی شخر کا ارا وہ کیا۔ اس اثناء میں خبر آ کی کہ سلطان ہو عوری بھی کالی کی تسخر کے ارادہ سے آباہے . دونوں کے لشکر قرب آئے آج ک میں لڑائی ہونے والی تھی کہ مُجروں نے خبروی کہ باد نماہ سے بدمبارک نِناہ بن خفِرُ قا دہلی سے جو نپور کی فتح کو آتا ہے سلطان ابرا ہیم ہے ا ختیار جو نپور کو دوڑ کیا سلطان ہو نے مبارک شاہ کے نوکر قاور شاہ سے کا پلی نے لی سیمین میں لطان ارائیم ا ہوا اور مرکبا ۔ حبیبا اُس کی حیات میں اُس ہے ہرشخص خوش تما ایساہی اُس کے مرنے

ىش ww.pdfbooksfree.pk

سلاطين نبگال

ىم سلطان محمود تْرقى

کے بعد ہر تحض اس کا ماتمی تنا ۔ اُس کی مدت سلطنت چالیس سال کچھہ میں نے تھی ۔
اس کے زمانہ کے علماء میں سے قاضی شہا ب الدین جو بنوری تماجس کی با و ثناہ تعظیم
ایسی کرتا تما ایک و فعہ وہ بمار ہوا تو اُس کے سرریسے با نی کا بیا لہ صد نے کرکے آپ پی لیا
اور کما کہ بار خدایا کہ ہر طا کہ قاضی کی راہ میں ہو وہ مجہ کو نصیب ہو۔ اس کے زمانہ کی تصنیفا

یمشهور پس حاشیه کا فیدمشهور به حامیثه مهندی .مصباح ومتن ارشاد نومیس بدیع البیان وقاو ابرا مهیم شامی و تفسیر فارسی جس کا نام مجرالمواج ہے اور خود اُس کی مولفات سے رسسالہ

مناقب سادات ورساله عقيده الشمابييه

سلطنت سلطان محمود بن سلطان ارا الهيم تسرقي

جب سلطان ابرا ہیم زیر فاک ہوا تو اُس کا بسررسٹ پدسلطان محمود اس کا جانتین ہوا اُس نے اپنے عمد شاہی کو بوجہ احسن انجام دیا۔ بایب کمے وقت سے زیا دہ بیاہ در میا

کو خوش حال کیا بہتر ہم ہم میں سلطان تھو و خلی حاکم ما لوہ یاس ایک املی سخندان بہیجر بینیا ا دیا کہ نصیر خان ولد فادر خان قابض کا لِی نے جا دہ نسطیت سے قدم با ہرر کہا اور راہ ازراد

ا ختیار کی قصبہ شاہ پورکو کہ کالی سے زیادہ وہ عمور تماخراب کیا بسلمانون کو جلا وطن کیا۔ مسلمانون کی عور توں کو کا فرون کے حوالہ کیا۔ وہ خدا اور رسول سے نہیں ڈرنا۔ آپ کے

ساتہ ہمار اسلسلہ مودت ورا بط محبت سلطان ہو شک کے زمانہ سے ابیک سی آبیک میت عقل کے عاکم سے لازم ہواکہ اس بات کوآپ کی ضمیری پذیر برطا ہر کرون اگر آپ کوفر

ہو تو تو داس کی تا دیب کرکے دین محدی کو اس دیا رہیں مروج کریں اور نہیں اس کا م کی مجھے اجازت دیں سلطان محمود خلجی نے جوا ب لکہا کہ میں پہلے اس تم کی باتیں اُس کی ذراجیف سے سنتا ہمّا لیکن اب آپ نے اُن کو لکہا تو مجکو اس کا یقین ہوا۔ اگر میری فوج اُ

وقت میوارا ورکوٹہ کے مفسدون کی تا دیب میں مصروف نہوتی تومیں اس کی دفع کے لئے عازم ہوتا مگراب آپ سنے اس کا ارا دہ کیا ہے تو مبارک ہو۔ ایکی نے جو نبور میں آنکریہ عرض

یکت <mark>www.pdfbooksfree.pk کتب</mark>

جاريم

سلاطين جونيور

سلطان محمود شاہ مشرقی نے مسرور ہوکر اونیس ریجے فل تھا کے طورسلطان خلجی ماس بہتے اور أكاليي كي طرف متوجه بهوا - نصيرة ال اس امر مصطلع بهوا أس نے سلطان محمود خلج كوع رميسه لكها جن كامفهون يرتها كه بم كوير ويارسلطان بوشك في مرحمت كياتها - ابسلطان محمود ا چاہتا ہے کہ اس مِتصرف ہو۔ فقیر کی حایت سلطان کے ذمہ پرلازم ہے سلطان محمود کم نے علی خان کوسلطان محمود شرقی کے پاس مبھا اوراً س کو لکہا کہ نصیہ خان ضابط کا لیی تو المیٰ سے اور اُس تنوک و شکاہی کے ترس سے مائب ہوا وہ ملافی و تدارک مافات کرکے جادۂ شریعت سے قدم باہر سنیں رکے گا اور احکام سما وی کے نفاذین کا سانہیں کرے گا۔ سلطان ہوشنگ نے اس دیار کو قادر شاہ کو عنایت کیا تھا۔ اس کا خاندان ہمار امطع ہے اس آپ اس کے گناہ معاف کرکے بلاد کو آسیب نہنچایئں ابسی جواب مکتوبہ اورع بضیطی فعان منس بونياتها كرير تفيرفان كاع رفيداً ياجي كامضمون يه تهاكه فقرسلطان بتوسك كاراز سے آپ کے خاندان کا مطع چلا آ ہاہے ۔ <del>حال میں سلطان مح</del>مود شرقی کینہ ویرینہ وعداوت قدیم کے سبب سے ولایت کالی پرجرہ ہ آیا ہے اور اس دیار پر قبضہ کرلیا ہے سلمانون کی عوق کو اسیر کرلیا ہے۔ اور جلا وطن کیا ہے اور چندیری کو چلا گیا ہے سلطان محمود کھی نے با وجو دیکہ سلطان محمود شرقی کو نصیرخاں کی ما دیب کی اجازت دی تهی مگر نصیرخان کی عجروانکسار کے سبب سے ناچار ہوکر دوم شعبان مربہہ میں اجین سے چندیری کا لی کی طرف موص ہوا چند یری میں نصیر خان اس سے ملنے آیا۔ بہان سے وہ ایرچہ میں گیا، شاہ محمو، شرقی اس خِرکوسن کر ملا توقف لڑنے کے لئے دوڑا - دونوں لشکرمقابل ہوئے - لڑا ہی ہوئی اور بیر لٹکرانے وائرہ کو چلے گئے۔ آخر کو شخ حال الدین کی معرفت صلح ہوگئی جس کے موافق یہ قرار ما یا که ا ب آینده با د شاه کی اولا د کاسلطان شرقی متعرض نه هو اور بیر کبهی بیان اس کا نشکر نہ آئے۔ چار عیلنے بعد کا لی اور ایر چر نصر فان کے سیرد کیا جائے سلطاں محمود طی منڈوکو چلا گیا ۔سلطان شرقی جو تیوریس آیا بیان سیاہ درمت کرکے اُس نے خِا کے سرکش زمیندا روں کی تنبیہ کی ہیرانگ اڑسید کی طرف متوجہوا اور اس کومنعلوب کیا

تخانون کو تورا ۱ درخراب کیا بهت ی ننیمت ایکر چونیورس آیا. ۲۵ تا مرد مرد مارد در باید در باید باید و تاکس در بها

، بیشته میں محموشا دنے دبلی کا محاصرہ کیا اور اڑن ترق کیا تسلطان مبلول اوری دیبالیو کیے ہائی آیا جب سلطان محمود نے دبکہا کہ دیہ ا خال فغان کہ باوشاہ ہل ہے وگرداں میولاسکا ذکر مواہماا سیخ میدان جنگ بیٹر مجھ دکہائی توقیق میں صلاح نمین کی مراجعت کی ان ہمی نے اور کا تعاقب کے فتح خال بڑی کوکہ اوسکے امرا سے

کلان بن خابار دالاا درمات خبگی ہاتھی جبین کرنے گئے۔

لِتْ بْنِ بْهِ لِلْ وَرِى اللَّهِ وَ مُصَعَفِد بِ رَبِيكِ لُواْ يَا . يَهَالِ مُحْمِودَتُنَا وَسُرِقَى وَا وَسُكَامَعًا بِلِيمِواجِكَا عَالَ او شَا لَانَ لَى لَى آيَ بَيْنِ بِيانِ مُوا جَوَالتَّمْنَ اوْبِي وَوْسَى دُونِ كِ لِشَكِرِ عَالِى عِلْ لِيورَا تَطْ خِلْ فَيْمِيانِ ثِرْقِي مِنْ حَجِيلُ رَاهِ وَرَكُونَا رَبُوا - الْجِي حَبَّلُ سِلِطانِي مَرُولُ لِمِي كُتُ

مير رئيا - ايكي مت معلنة مين الحيد ما وقتى . من رئيا - ايكي مت معلنة مين الحيد ما وقتى محرد شناه بن محمو وشاه شرقى

سلفان ٹموذک بداؤ کا ٹرابڈیا بھیکن خال باد شاہ ہواا دسلطان محد شاہ خطاب ہواا ورا وستے بادشاہ بعلول ہوری سے سلم کرک بہ مقد کیا کو لایت شاہ ٹھو شرقی کی محد شاہ شرقی کے نفرت ہیں ہوا ور بادشاہ بعلول یاں بوطات وہ اُس پاس ہو محد شاہ شرقی جو نبورس آیا او کی مدم قابلیت سنب امراد کگیر ہوں بلکہ جال بی بی رامی جی بیٹو کی خونواری اور قداری سے آزردہ ہول کا اس شاہیں سلطان بعلول حوالی ہی سے تعلیفاں سے جٹانیکے

ب کیرون دورد کی مورد کا میرون کا استان کا ۱۳۸۸ میرون دورد کار میزدارد کے پیواب کر پہلے سلطان ہلول سے ملاقضا کئے اگرا پیر اسلطان مجمدِ علی جونہو سے وال ہوا۔ ان صدفہ و کار میزدارد کے پیواب کر پہلے سلطان ہلول سے ملاقضا اب محدث کا علاجہ کم پیکر اُس سے ل گیا جگر شاہ سرتی ہیں آیا سلطان ہلول تھی را بری میں جو سرتی کے قریب جمی آیا

بهانی حن کی سیصلی کاف کیم اُن کودلایت کاکونی حقیقی وں بی بی راتی اسکے فریب بی اگئی جونیورسے دانہ ہوگی کو توال مخرشاہ نے فرمان کے برجرج خال کو قتل کر ڈالا - بی بی راجی نے حن خال کی اتم داری قنون میں کی اور میں شمیر کی محدشاہ شرقی یاش نہ آئی محدشاہ نے والیہ ہو کہا کہ آورشا شراووں کی حالت بھی ایسی

اور بین میری عدف از می داری اکنی کلیس -ای جو تی بهتر بیب کرسب کی ماتم داری اکنی کلیس -ای جو تی بهتر بیب کرسب کی ماتم داری اکنی کلیس -

ابک ن محرشاه کے بہائموں شاہراده حلاق صبین خاں نے سطان شد عبلال خال جوہی کے ساتھ فق پوکر محرشاه شے ومن کیا کہ بادشاہ ببلول کالشارشنجون مار بہلا ازادہ رکھا بی کیسی شاہرادہ میں شامل وسلطان اجود کی تیس بڑا رسوار ا ورایک نہرار ماھی لیکر دعمن کی سررا ہ روکنے کے بعافہ ہے۔ لشکر شا ﴿ ے ملحدہ ہوئے ا در جرنے کنارہ پر جاکر ٹمیرے یا د شاہ بعلول بوری نے اُنکے آنکی خرسکرا کے مناملے مے لئے فوج بیچی شا ہزادہ مین خال برچا ہتا تھا کہ حیال خال کرچواٹ کرمس رہ گیا نفاسا تھ لیا ۔ اوسکی طلب میر آدى يہيے -اس شناوس مطان شدنے كهاكه توقف كرنامصلحة نهيں ؟ - علال غاں بيتيے آن رسيگا و ه باگ موٹر رَقَيْونَ کَيطِونَ عِلَوا وسِلطان ببلول کی فوج جِهْنفا بایے لئے آئی تھی وہ انکی مگر علی کئی ثنا ہزادہ جلال غال جو حسین **ماں کی طلب کے موفق لشار محدّ شا**ہ ہے آیا تنا وہ جرنہ کی طر<sup>ن</sup> وانہ ہواا و بعبول کی فوخ کوحبین ماں کی فوج سجما، جبٹے مزد کیک یا توہلول کی فوج نے ادسکو گرفتا رکیا اور سلطان کے روبرولا ٹی۔اوسنے قطب خال كے عوض من السے قيد كيا۔ محدثنا ديس ماب مقاومت رتھى و ، قوزج كو جلاكيا بسطان بهلول نے آب گنگ كے كناره بك اسكاتها تب كيا اورا سكانجيوال اسباب لوث ليا ماورد ملي مراجعت كي حبيرة تت حبين خال بي بي راجي کے ماس آیا۔ ۱ دروالد ۱۰ دراعیان دولت ترقیه کی می سے اوسٹے نخت پرجلوں کیا ا درسلطان جسبن ترتی خطاب ہوا۔ اورا دسنے ملک مبارک گنگ ملک علی گجراتی اور تمام امرا کوشعین کیا کہ محدثا ہ شرقی کو آب گنگ کے ک<sup>ا</sup>ن یر را جگیر کی گذرگاه پر رکس جب طاح مین شاه کالش<mark>کز نیب آیا</mark> تو لعصل مرا کرمخد شاه شرقی کے ہمراہ تنے جدا بوگے اور مخالف سے جاملے وہ چند تواروں کولیکر باغ میں دوائل مبوا۔ بیال ڈیمنوں نے اسکا محاصرہ کیا محرتناه براتیزانداز قادرتهاا وسے تیروکمان ہاتھ میں لئے ۔ ملکہ جاں لی بی راجی نے او سے سلا عدارے ملک ا و سطح تام تیروں کے میکان کال لئے تیے۔ محمد کے ترکش سے جو تیرنکالاوہ بے بیکاں تما ما چارشمثیر لا تھ میں لی کئی آدمیوں کو مارا ان اکا ہ محد شام کے مطابی مبارک گنگ کے اسے ایک بیرلگا اسی کے زخم سے مرکیا۔ سلطان شین نے بعلول سے صلح کرتی۔ دونوں نے عمد کیا کہ جارسال مک ہرا یک این اپنے ملک پرفانع ہواوزرالے پرتاب کہ اس سے پہلے محدثنا وسے ملاتہا وہ قطب الدین فال کے ولا سے ویف سلطان بهلول سے مل گیا۔سلطان مین فرقوج سے کوج کیا اورجب وعن برمریرآیا تواو سے قطبيغان لودي كوجونيورس طلب كركے اس فعلت ديكرا غراز واكرام نے ساتھ باد شاہ بىلول ياس سجد يال بادشا بىلول نے اوسے عوض میں ملال فاں کوتفظیم و کرمے خوشدل کرے شاجسین شرقی کی فدت میں بیجد یا بیرسر ا یک با دشا ماینے اپنے مقامنیں چاہ کئے شاہ محدثاً ہ شرقی کی مت سلطنت یانج مینے تھی۔ للطنت سلطان حبين ثنا دبن محمو دنثا وتثرتي ا دير بيان مواكر سطاح مين شاه بها لي كي حكر با دشاه موا ا درسلطان سلول ي صلح كرلي-اب ه جونيون أيابها لي كمعامله متنبه موكرتهورك ونون مي جوسردارصاحب اعيد تفح الأمكوطم

ساماطين جونبور

وتدبيرت قيدكيا- اوزمين لاكه سوارا ورجوده سوع لتى ليكر فك الرايسه كى طرف متوهد مهوا- راستمين كو بران كيا - امين ابادي كانشان نه جوڙا - ولايت اڙليسه پي آيا توا طراف جُوانڀ اين سياه كو تا راج كيك امرکیا۔ بائے اڈلیسے حران تناکہ کیا کروں بخر مجزوانکسار و بیجارگی کے اسکا فرمای درس کو بی نہ نتا ۔سلطان کی خدستیں کس بیجا۔اطاعتْ مالگذاری کا اظهار کیا۔سلطان نے اس ملک کی تسخیرے ماتھا ہا۔ر ا۔ نيتس باتني وتوكهور ببت أقمانه والتعدا ورميت نقود يسح سلطان جونورس علاآیا -۱ و <u>سنبرائششن ق</u>لعه بنارس کی مرت کی ده خراب موریا متا او رای سال می آد بزرگ بزار و كوگواليار كي شخرك لايسيا و نهواني ماكر محاه كيا - رائے كواليار طول محامرہ سے عاجر موااير لطان ین کامطیع مرگیاجادِ مکی شُرک<sup>ی</sup> استفلال مدسے گذری تواسنے اپنی بیوی کے اغواسے شیئے شدمی دہلی کی غیر کا اراده کیا به به یوی او بکی ملطان ملا الدین کی بیٹی تھی وہ د نمی کی سلط**ت کوایٹا حق تلجیتی ت**ی جیٹیا ہ . لا كه جاليس بزار روارا ورنيده مولم تفي ليكرا وسطرت متوجه موا- با وشاه بهلول في ملطان محوفهي ياس ر بلی سیجاریه مینام دیاکه اگرات امدا دے قصدے تشریف لائیں توقلعہ میا نه آپ کو دیدیا جائیگا۔ابھی شادتی آ ڈوے جواب آیا تناکشا چین شرتی توالی دلی پر باتما م<mark>تعرف ہوگیا ۔</mark>سلطان مبلول نے مجزوز ارتی کے ما تن بنیا م بہجا کہ بناد و ملی آ بے تعلق رکتی ہے اگر اسلی دہلی گر دہک اٹھارہ اٹھارہ کروہ مرے لئے چیوٹر دیجے توس آپ کے نوکر وریٹ ال مہتا ہوں اور اس بلدہ میں آپ کی طرت سے مکومت کر ونگا سلطان عین نے اپنے فرور و ککبر کے سبت اوسکی عرف کوند تنا ۔ باوشا ہبلول ناچار سوکرامہا ردہرار وارافغان لیکر در کی کنارہ پرسلطان میں کے سامنے بیٹھا۔ دریاجائی ننا اسلئے کچھ نوں اڑائی نہ ہوئی سلطان میں کی میاہ فاک کو نا جنت كرنے كئى مولى تھى. شاہ دہلى نے اوسكونسيت جا نكرمين موسم كرماين حبيكه دريا يا ياب تهاو ال سے عوركيا ججروں نے شاهسين كوا سِكى خركى مگروه غرور كے نشديں ايساست تماكدا وسنے كچريز شنا۔ دملى كا لشار دریاسے از کرا وسکے لشار کولوٹنے لگا حین شاہ کی بے شعوری کے سب امراا درساہ نہایت عقلت میں وه سراسيم موائے اور چھوٹے بڑے مب بھاگ بھلے سلطان میں کوسوا، بماگنے کے کچھا ورز بن بڑا۔ ملکہ جما ل اورتام الرحم أفرنبوك سطان للى فحق مك كإخيال كان كجدا غراز واكرامك ساته سلطان حين پاس بيجديا ليکن ملكه جهال حبب بين شاه پاس گئي توپيرا وسکو د بلي کي شخير مرآما ده کيا وه دو پاره ملي ک طرن متوجہ ہوا جب<sup>ہے</sup> ہ وہلی سے نہوری دورر ہا توشا ہ ہلول لودی سے بیغا م بنجا کہ اگرشا ہمبری جمعیرا كومعان كرف اوركيف هال برمجه جمورت تومي ايك ن باوتناه ككام أو نظاء مرد ولت شرقير كا وقت الگیا تها مشرقی نے شاہ دہلی کے عزکی قدر نہ کی اوراس نعت کوشیم حقارت سے دیکیا جواب فاصوب

Mulo

دیا ۔ اور بیشیرے بیشتر فدم بڑا یا جب سلطان ہملول نے مفایلہ دمفا تلہ کیا تولڑا لی کے بعد بیرلشکر چونیور کوشکست ہولیٰ اور پیرتمیسری مرتنبرشاہ شرقی سامان کرکے آیا توہی نزمیت یا بی اور چھی مرتبہیں تو بہ نوبت آبی کہ شاہ شرقی گھوڑے ہے گراا وربیا گا۔ اسکا حال باڈسا دلی کے طبقہیں بیان ہواکہ سلطان ببلول اوری کے قبضہ برجونیو آیا سلطان حبین اپنی مالک کی نمایت انتها پر مِها گا ۱ ورتھوڑی کی ولایت پر حبیکا محصول یا نج کروڑ دام تھی تماعت، افتیار کی اورسلطان بہلول یا وجود قدرت مروت کے سبسے ای کامتعرض احوال نہوا ا جونیور کی عکومت اینے بیٹے باربک شاہ کوسیر دکی ۱ ورتمام ان ممالک پر اینا قبصنہ کیاا ور ان كانتظام كيا جب ببلول لودي كانتقال ہواشا جبين شاه شرقى نے فتنه بريا كيا اور باربک شاہ کولشکر کے ساتھ وہلی اس ارادہ سے لیا کہ سلطان سکت در لودس سے سلطنت چین لے لیکن حیب اڑا نی ہو نی تو باریک شاہ کوشکت ہو نی اور وہ جونیوریھا گا بادشا م محت رلود ہی نے ہو نیور بر قبصنہ کیا اورسلطان حین شاہ شرقی کا تعاقب کیا۔ يى خمير ما يەفسا دىھا لڑنے كے بعد اوسكواس گوشەسے لمي كالا حب ميں وہ رہتا تھا. وہ يرليثان عال شاه جلال الدين شاه فرا نروائ بنگاله پاس گيا۔ علار الدين نے اُس کے لئے اسباب فراغت متیا کیا اور اوسکی فاطر چولی میں تقصیر نہیں کی میرشا جمین نے كو ليٰ ترود مذكيا اس غاندان كا غانمه مشته من بيوگيا - ١٩ سال سلطان حبين في سلطنت کی نگال میں چندسال زندہ رہ کرو فات یا ٹی فقط بسماية الرحمن الرحيم

ناریخ وطن یاون

کتورہندگی سرزین کا بیان کرکے ہم بتاتے ہیں کہ سمان اسکے دو حقے ہزدون اور دکن کس طرح کیا کرتے تھے اب تک ہما ری آ رکن کا زیادہ ترصقہ ہند وستان میں مسلما نوں کی عمداری کو بیان کرتا ہے اب ہم مدا گاند وکن میں تبلائیں گے کہ سلمانوں نے اپنا عمل وفل کیو کر بدا کیا اور سندوستان کے با وسٹ ہوں سے کیا گیا۔ اس کے معاملات اکبرے عمد تک ہوئے۔

سبرزمین مہند کا بیان فلاصہ جاں ہندوستان عجب ایک رنگیلا جوان ہے کہ شال میں اینے سر بر کوہ سانی کلا ہ کچ انکا رکھی ہے اس میں شکیل ایسی ڈوال رکھی ہیں جن میں سے غیر نومی آئیں ان میں سے بیض نے توائی کے سربر دھولیں لگائیں اور اس کے دولت ومال کولوٹ کرسر بر جوتیاں لگاتی ہولی بھر جلی گئیں بعض قومیں سر سملاتی ہولی آئیں اور اس میں ایسے تنہیں

آیا دکیا اوران کوسرسز دشا داب کیا۔ غرص کچھ نہ کچھ فالدہ ان کو پنچایا۔ شک ل میں تو یہ کلا دہن رکھی ہے اور جنوب میں اپنے پا وُل کی جو تی کی ٹوک سمند میں ڈبور کھی ہے اوراس جزیرہ سے یا نبوی کرار کھی ہے بس میں چھو کے سے چھوٹنا وہ بھی باون گز کا مشرق

مغرب میں سمندرے ہم آغوشی کررھی ہے میسا کہ سرکی طرف سے وہ آ دمیو ل کو بلا کر ا

1.6

اپنی زمین میں آبا دکرتا تھا ۔ایساہی اپنی ان تغلوب کے تلے سے اپنے بات یو بکال کر لنکا ۔برہما۔سٹیام ۔ کمبوڈیا اور جزائز منطقۃ عارّہ میں آیا وہونے کے لے بھا تھا۔ جغرافیه وال کشورمټ کوایک مثلث جزیره نما بتاتے ہیں حس کا طول بلا دمشر تی ۸۶ در حب و ۹ ۹ درجے درمیان واقع ہے اور عرض بلا دشمالی ۹ سا ورجہ ۸ ورجے ورمیان ہے اس مثلث کا قاعدہ براسلسلہ بہاڑ وں کا سے بوبلندی یں دنیامیں اپنا نظیر نہیں رکتا اور جس کی دومتواری دلواروں میں دوتیزرو دریاؤں کے سلط مشرق اور مغرب میں بڑے جوئن وخروش سے نکلتے ہیں اور میساڑول سے نیچے اُترکزاینی آہستہ شالی: رفتارے ہم طرف ہتے ہیں اورایک یا تھ کی طرف قیلیج بنگالیں اور ووسرے اتھ کی طرف بحروب میں جا ملے ہیں۔ ان کے طول استے لمجین ا وروه اس قدرزمین کوسیراب کرتے ہیں کدان کا جواب دنیا ہیں نہیں وہ بڑی بڑی فراخ سرزمینوں کو اوبرہے مصالح ڈوہو کر بناتے ہیں -ان دریا وٰں کی تنم ہوم کا نام ہمالیہ ربرت یا سروی کا گھر) ہے جس کے عن کا تخبیب نہ ووسوس اور طول کی فایت نایت پندرہ سوسل سے میشداں کی بندیو ٹیاں برف سے یوشدہ رتی ہیں ۔ مبند وستان کے لئے بیر ہمالیہ تعمت عظمیٰ ہے ۔ موسعم گر مائیں اس کی برت مسلے سے دریالوں میں یانی برارہاہے۔ یہ برف ہواکی گرفی کو کم کرتی ہے۔ای یں سے دریا بہتے ہیں اور اس طرح بہتے ہیں کد اُن میں سے نہری کٹ کٹ کر سازی زمینوں کوسیراب کرسکتی ہیں اور تحط کی اُ فات کو کم کرسکتی ہیں۔ قعط سے زیا و سخت بلا ہندوستان کے لئے کو لئنیں ہے ۔ خیا کی حساب یہ لگا پاگپ ہے کہند وستان میں قدر تی یانی اس قدرہے کہ اگر انسان اُس کوانی صنعت کاری سے اپنے کا مرمی لائے تو اس ملک کی پیدا وار کوجودہ گن کرسکتا ہے یہ بہاڑ ين والان والاتيان بوسكتين كواية بين ووو فكون كويال مسكتي بن

ورِنْت کی توجه اس پرهبی اب ہے برابر علی گئ تو وہ اس خیب ل کو عال بنا دیکی اس کشور بهند کومسلمان و وحقول می تفت مرکزتے تھے۔ بند وستان ، وکن ب ہند وستان کے بہ حقے تھے پنجاب جو سندہ اور شام کے ورمیان ہے دہلی ہے بناریس نک ملک بهار بنگال دارایسد - انتین آخرملکوں کومشرقی صوبے مبی کتے ہیں۔ دكن شالى اصلاع سے مشرق میں دریا، نریدا سے مغرب میں دریا مها ندی سے جدا بونام و ایک دریالوں کا نظام بی جداہے و وایک مثلتی جزیر و فاسے جنگی سطح ڈبلوان ہے مغرب میں وہ ایسی ملبندہے کراکٹر د ریا ،عظیماس کے مشرق *کیطرون* بهد كر فطيح بكال بي ستة بي مغرب بي اس محتصل يهار بين ا ورست رق مي عبي بمارا بي گرمتص نهيں يد دونو كوب تانى سلط مشرقى ومغربي اپنى چوڭ دو دا بٹا پر الات ہیں سلسلہ مشرقی حب کوشرتی گھاٹ کتے ہیں اس کے یا وُں سے چندمیں کے فاصلہ بحروب ہے۔ دکن ایک وسیع ملک ہے وہ خط استواسے آٹھ ورجوں میں سیلیا ہے اس کاست زیادہ عرض کے سویل ہے۔ اس میں دریاد نربدا آ مارس کے قریب بہتاہے گرایساکومت بی اور تیزرواں ہے کہ نہ زراعت کے لئے نہ آبیاشی کے واسطے انسان کے کامیں آتا ہے۔ نریدا کے جنوب میں اس کے متوازی ایک دریا و تایتی ہے اور اس کے جوب یں ایک اور سلسلہ بیا ڑوں کا ہے جس کوست بڑا کتے ہیں یں وووریا وکن کے ہیں کہ غلیج برگال میں نہیں گرتے ۔ ما ندی غایت شمال میں ہے گوداوری اور کرشنا بهیا- تم بدرا- کاویری میرا ور دریابی-ہندۇل كى عملدازى كابسان مندوستان بویا وکن دونو کی قدیمی زمانه کی تا ریخیں تا ریکی میں ہیں گرحب نرما ہ ے کتور ہند کے کچے تا ریخی حالات معلوم ہوئے ان سے معلوم ہو تاہے کہ شمال مہت میں مور با کا بڑا منس سلطنت کرتا تنا اور وکن میں ان بنسوں کا راج تھا کہ مرورا کے یانڈیاں غایت جوبس مکومت کرتے تھے ان کے شالی اور شمر تی اضلاع بین

طدام

چولا مکومت کرت تبے ا ورشمال مغرب کے اضلاع میں جیرا (کیسے رل) منتے۔ بیٹیتراز حفرت عيسي وكن كى معلكت كى بيسورت سى - بيتحقيق معاوم ب كرفست ميا مي موريا فرا زواتے اور یا نڈیاں میکاس تھنیزے زیانیں حضرت بنبٹی سے سنت یعلموجود تے اور یہ ام حقیق بھی ہے کرچولا اور کیرل رحیب ای کا ذکر اسو کا کی کتا ونس شفیلہ قبل از حفرت عینی موجود ہے تو اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ اس زمانہ سے بيت ترموجووت يكروكن كي اطنت كى زبان حكايات يى يانتيال ويولا وثیب را کی لطنتوں کے ذکرسے پہلے کسی اور قوم کی لطنت کا ذکرنس آیا اور يه تبينو رسلطنتوں تهم زمانه بيان كى جانى ہيں او يمب كوتتحقيق معلوم ہے كہ سب قبل از حفرت عیلے یا ندیاں کی سلطنت تھی ہی لئے ہم اس زمانیس جولا اوجیا کی ملطنت کو میچ طور مقرر کرسکتے ہیں۔ کل شرقی کارہ پر گھا اے نیچے چراآبا و تھے ا ور غالبًا یہ ہے کہ کل مشرقی کنارہ کا طول تقریبًا ان ہی سے آباد تھا گر اس زمانہ سے پہلے کی کو ٹی سٹسا دت الین نہیں ہے کہ جس سے یہ بات نابت ہو کہ وکن میں کس لطانت کا وجود تھا یونکن ہے کہ تام ملک ویران ونڈ کا رینا ہو یاجس میں چند وحتی آ دنی اپنے قبیلوں کے سردار وں کے اتحت میں رہتے ہوں۔ تاریخ کے طالب علموں کو یہ یا د رہے کہ جر تھے کہ مزروعدا ورآیا دہیں و ویلے اکل ویران ا وغیب را با وقعے مون کوہ تالی قطعات حظی اور وسٹی جانورول کے مکن تھے گرید ہی مجون انہیں چاہئے کہ مذہبول کے افسا نول میں سلطنت کانگا کے موجود بونے کا ذکرا تاہے اس کا کے زمانہ سے کچے عصد کے بعد مشرقی سامل پریلوقوم بندر ہے ایسی برہی کہ انہوں نے اپنی بڑی سلطنت قائم کر لی اور تجارت کوٹیب رقوموں کے ساتھ ٹر ہا لیا چولاوران کے ہمایہ کی مطنین ان سے ڈرنے لگیں ان کے پاس مشرقی سامل کنی ورم سے اڑا پیدے حد دوو کی ملک تھا۔ زمانہ حال من کو ای شیاوت نسیں ہے کرحب سے معلوم ہو

شکش www.parbooksfree.pk

بونکر انہوں نے اپنی مجبول عالت سے لیبی سلطنت پر ترقی کی مگر بیمعلوم موتا ہے کہ وہ لطنتون سي ايك ماليشان سلطنت سند مين تقى رجب شال من سس چلو کا قوم نے نقل مقام دکن بی کیاہے۔ شالی ہندیں مث<sup>الی</sup>ن میں موریاً بنن کے بعد سنگ بنس کا اقبال حیکا اور بعد اسکے '' - استقبل ازع کنوکانبس ا قبال مندموا - ان را جا وُل کا ٱخر راجب ما راگیا اندہر ا يا اندبرير بناس كا جانتين بوا اوركست قبل از عيان سالسان و كاسلطن ك-وه بودہ تھے اور انبولنے امراؤتی میں سنگ مرمر کاسٹویا بڑا شاندار بنایا اسی زمانہ کے زىيەلىنى يانچەي عيسوى صدى ميں مغربى ,كن ميں چاد كا كىسللىنت كا اقبال جىكنا شروع بوا اور قديمي علو كا كے متعلقات بيں ان قوموں كا وكر مستنتے بيں آيا-ل د خالبًا ساعل مغر ني کي ايك قوم ، اورمور ما د قديمي موريا کي ا و لا د ) جو کو نگو کے ایک حصد میں رمینی تھی۔ سندرک و ہائنگ <mark>د بطا ہر وحثی قوم ہیں</mark> تعیٰی اصلی ہاشندے لیچ چور میسورے گنگا اور آلوپ یا آلود ایک قوم پاینس چونشامر حال کے بمبیٰ اجاط عبزب مغرب یا جزب بس رس تفا۔ فدیمی جلو کا زمینی مین کیا کرتے تھے ان کے ان عطبول میں این قوموں کا بھی نام آیا ہے لاٹ دبمئی کے لاٹ وہس کے باشنے مالو ( مالو ہ )گر حر ( گجرات ) کی بعض اور قومیں۔ ساتویں صدی کے تنروع میں چلو کانے اپنے تنین ان ووشاخوں میں ہے کیا۔ ایک شاخ شرقی دوسرے شاخ مغربی مشرتی شاخ نے پالورا جا وں سے وین جی کا مک کہ شنا اورگو داوری کے درمیان واقع ہے جمعین لیا اور اس میں آبا دہوکر ششنا ، فرماں روا نی کرتے رہے۔ و وسسری شاخ مغربی اینے اصلی وطن مغربی وكن من آبادرى-بندس و الديس من تد تك ايك بيني ساح بي وين تفسا كك نيسياحي كي وه اس ملك كالعال افي زما ذكا اس طرح بيان كرتاب كدكرمب في السك قدم برا ال

7.6

التروع كيا يكافئ كے فرمان روايوں كولرط لركشكستيں ديں ا درا وہنوں نے بمشعطو كاسحا درادر إيميا يون سے فسادعنا د كا سِنْگامه گرم كيا ان كالك دېن بي جنوب مغرب او شمال ميورسي: تھا۔ اس ایک ریش ترکوٹ نے چلو کا کی سخت فراحمت کی ۔ یتحقیق نہیں عماوم کہ یہ ر اثن ترکوٹ آریا چھتری لینی راجیوت تھے جوشال بہشل چلو کا کے نقل مرکان کرکے علے آئے تھے۔ یا ڈرلوڈی منس کے تھے جن کوعلو کا نے مغلوب کرنے کے بعد اپنے میں ملالیا يمّا فقط راش تركوت جولرا أبال المساء أن نتيم به مبوا كه د وسسد يول مي بعني عن ٥٠ ش سے سے والم کا ایک مفرلی جلو کا باکل مغلوب ہو گئے اور راش ترکوٹ کی قوت قررت بہت جلدزیاد ، بڑ ہ گئی ۔ تراستس ترکوٹوں نے جنوب میں فنخ کرنے کی کوشٹ شنیں کی اون کوشت و بنام منرلی چادکا'وں نے یالکل غارت و تباہ کر دیا۔ وفعظ ان مغربی یلو کا وُں کا عروج ہوگیا ۔ راش ترکوٹوں کے مغاریب و نیا ہ ہونے سے رہ مهامتلاسورہ کے بھی ون پُھرگئے کہ اونہوںنے بھی اپنا جلوہ دکھایا اورا پنے غاندان کوسن سالہ تك صیح وسلامت ركها ای زماینه کے قرب سلالارا ورسه بندا كی قوم بنودار ہوئیں اوررٹ کی طرح اُنہوں نے بھی اپنے فا ندان کومطلق العنان بنایا اور کئی صدلول نک اون کو قائم رکھا۔ سے تالیس دیوگیری کے بدووں نے سلا یا رکو تیا ہ کیا سے تلاوہ ک سنداكا نام نهين سناكيا کبارہویں صدی کے وسطمیں وفعتہ حب علو کا کول کا اقبال یا ورہواہے اس سے دوروبرس پیلے کا تاریخی حال وکن کابہت کم معلوم ہے اس صدی کی اتبداہیں مشرقی طِوكا بالكل أن ملك كے مالك تھے جوساجل مشرقی برعدو داڑلیے سے جنوب میں یا لو الک کی حد تک میدالی بے میالوک سلطنت بڑی زبر دست تھی ۔اس کا ساسل بر قبضہ ولم اس نفاجاں وہ علو کاسے ملتاہے چولا کے ملک شمالی عد تک لیمی اٹھیک کابخی کے جنوب تک چولا اور پانڈیاں میں سے ہرایک اپنی عدود کے اندر ال این سے قدم باہر نمیں مکالا۔ گر کونکن کے فرمان وہون نے قدیمی چرا کے ملک پر

يشكش www.pdfbooksfree.pk

عکومت کی جو بلیا تم کے اصلاع کے مشرق میں سائل پر تھے اگر جیہ ومطلق العنال و قوی تھے گرایک چھوٹی سی ریاست ہوئے سال بلال کی اسپی بڑہ گئی تھی کہ اوس کے حلوں کا اثرام رہی پنچنے لگا تھا اورائس نے اپنے گردنواح کی سلطنتوں کو غارت كرك ألث ملط كرويا تفا-ستنایس چولا اور حلو کا بوں کے خاندان میں یاہم شادی بیاہ کے ایسے ناتے شتے ہوئے کہ چولائے زمان وہ کو کل مشرقی چلو کا اوں کی سلطنت لم نفه لگ گئی ا کے بعد مشک میں مسل کہ بیں بیموا کہ را جہندر کلوط وطن کا جورا جہ مذکور کا جانتین ہوا۔ تو اس نے اووں کی سلطنت کو بالکل مغلوب کرتے اپن ملکست میں شال کر لیا۔ را جندرنے یا نڈیان کے مک کوبھی فتح کر لیا ا ور فر ہاں روا ٹول کا ایکسپ نیا خاندا ل چولا یا نڈیا مدورامین قائم کیا۔ تھوڑے عصدے بعدی ہوئے سل بلا لوں نے کو کوراجاؤں کے راج کوتمیں نمی*س کر* دیا اوران کا سارا لگ لے لیا ہجی سے وکن میں معاملات ملکی میں ایک زازلہ طرکیا جب کا آخر کو انجام یہ مواکہ تھوڑے عرصہ کے لئے چولا وُں کو تیر موں صدی کے آخریں اس اخر سلطنت نے کد میوں اور کال جور بول میر قتح عال کرکے اپنی سلطنت کی شان و شوکت کو بہت بڑ<sub>ا</sub> لیا۔ سنٹ للہ میں مغربی چلو کا ک<sup>ی</sup> لی سلطنت کو کھیے تو کدمبول کے ساتھ ارا ٹی نے اور کھیے۔ بلال لون کی ترقی نے پاکل نبیت و نابود کر دیا اس سبب ہے ہی چولائوں کی سلطنت کو رونق ہوگئی لیے تهوڑے ءسہ کے بعد چولا وُں کے ہا تھے تلے سے شالی ملک بحل گیا اسکو وَرُکُل کے كنيتول نے بيا۔ تیر موس صدی میں دکن میں نبن بڑی ملطنیق تھیں چولا کو ل کی اور یا نڈیا نول کی ا وربلال لوں کی - اول و ولطنتی ضعیف ہو تی جاتی تھیں اور تبیسری سلطنت علد علد قوست كير تى جاتى تهى يركها لول، سے بلال بون اترتے تھے اور بدانى

لکوں پر ہا تھ صاف کرتے تھے اور بیرانے بنسوں کوتیس نیس کرتے تھے کہ دکن میں ملمانونگی قوت کا ظهور ہواجس نے ہند وُں کی ساری سلطنتوں کو فاک ہیں ملادیا اس مخقر بیان کو فتشك ماء يزم ووفوب مجمل أنيكار دكن ا وروبلي كيسلسان يا وشابول كابيان اس زما نه تك كدمسلما نول كي جداحدا مطنتن فائم مولمیں -اگر حدیثے و ہلی کے یا وشاموں کے ذکر میں اٹکی فھات وکن کابیان لکے دیاہے گراب ایک مختربیان اس مهات کا تاریخ دکن میں مقدمہ کے طریر کلتے ہیں۔ کلاچوری کے مغلوب ہونے کے بعد انکی سلطنت کا جنوبی حصّہ ہوئے ل بلالوں کے ورد وار کے بدوں کے اقترایا اور شمالی حصر مرایک اور بدو کا خاندان قابون مہوا جنہوں نے آخر میں اپنا دارالقرار دلوگری دسمیانوں کا دولت آباد ) ٹھیرایا ۔ یساں رامحیت درس کورام دیو مبی کتیم بی اعلانه و سلامیں راج کرتا تھا ا<mark>ور اس</mark> کی مملکت مین ما نہ حال کی اعاط<sup>یم</sup> کی کا سارا وسط دجنوب کا فاک شامل نھا میں وہ ہی کے یا وشا ہ سلطان مبلال الدین قلبی کے بیشیج سلطان على الدين على نے وكن برح كركے كے لئے تسبم اللہ برسي تھى استے را م و پو برحملہ کیارا جہکست پاک قلعہ داباری میں بھاگ گیا۔ اس کا شہرسا رالٹ گیا ۔رام دابونے صنح کا بیغام ہیجکر علاوالدین کو مراجعت میر رامنی کر لیا۔ نگراس کا بیٹیا ہرت سا نشکر کیکر وار اسلطنتہ مِن ٱللَّهِ مِهِرِرًا لِيَ بِهُولَيْ صِي مُسلما نول كُونتِما فِي بِهُوكُيْ مِهِرُام ولونے بيلي كي نسبت سخت شرائط پرصلح کرکے فتحند وں کومراحیت پرراضی کرلیا۔ سنسلما ہیں رام لونے خراج کے ا داکرنے شنے انکارکیا -اب علا دالدین خود د ہی میں یا دشاہ ہوگیا تھا۔اس نے اپنے ایک نهایت عمده نملام خواجه سرا ملک کا فور کوایک لاکھ سوار دیکر بہیجا کہ دکن کومفتوح کرے وہ دیوگری میں آیا ۔ رام دیومیں مقابلہ کی قوت نہ تھی اس لئے اس نے اطاعت اختیار کی ا دیست میں خود دلی گیا جمال اس کا اعزار واحرام ہوا اوراس کے ساتھ یہ فیاضی برتی گئی که اس کا ملک ای کو پیردے ویا گیا وہ اپنی آخر عمر تک خراج دیتا رہا۔ وسل میں ملک فورجب وزگل کو فئے کرنے آیا ہے تو اس کی حما مذاری بہت تیا کد، وتو اضع کے

د کن کو پیرٹ سیامیں سلطان علا دالدین نے ملک کا فور کو بہجا کہ وزگل کے **کی**تی راجا و وو<sup>کو</sup> مغلوب کرے۔روور کا عرف پرتاب روور دوم ہے اس فیمیں ملک کا فور کامیاب ہوا ورنگل کوئی نے فتح کرلیا ۔ را جہنے تیرا کط کے ساتہ صلح کرلی ۔ اس کا بیان حفرت میزسرو نے تا ریخ علانی میں بہت اچھی طرح کیا ہے۔ ووسرے سال پیمر ملک کا فورووار سمدرکے مغلوب كرنے كے لئے بيجاكيا - ببت ورسيد سالاربيت علد ويوكرى بيس كذرتا ہواسالل لیبار پُنچیا · اس صب کی یا دگاری سیت بن را میشورمی مسجد تعمیب رکی اس نے د وارسمبدر کو حملہ کرکے ہے لیا ۔ نہا بہت مشہور مل بید و کی منبدر کو لوٹا ا ور سلسلمیں ویوگری کے یدوؤں نے بھر فسادمیا یا۔ رام دیوکا بیٹا سنگر ہیاں راج کر ناتھا سلامطيع كرنے كے لئے لك كا فور يو بيجا گيا - اطلا في ميں پھر الما نوں كو فتح بو لي اور اس میں راجہ کی عان گئی۔ چارسال بعد سلطان علاء الدین نے انتقب ل کیااور ملک علسله ميي د مي كايا دشاه مبارك خلجي مبوا اول كام اس كابير تقاكرتبيري دفعهُ لوگري سے بنگا مُدرزم کوگرم کرے۔ اس نے ہر بال داو کو کمولیا وہ رام داو کا وا م دفقا۔ اس کی زنده کھال اُنژوانی حفرت امیرِسرونے نه سیھرمیں به عال مفصل کھا ہے له خسرو فال عرف ملك خسر ویے کس طرح راجه ورمگل کوشکست دی۔ گر تا یخ فرمشتہ میں اس کا ذکرنس ہے گریہ کھاہے کہ را جہ تلنگ مین ورنگل میں گیا ا دراطاعت اغتیا کی۔ آخر میں پیرلکتاہے کہ سلمانوں کو فتح ہو ٹی ا وروہ راہب کا تام مال اساب منقولہ

کے کر والیں چلے آئے۔ سلمسلامیں میارک کو ملک خسرونے قبل کیا اور ملک خسر و کو فازی فال نفلق عاکم لاہوا نے مارڈالا، وروہ ارکان سلطنت کے انتخاب سے غیا ت الدین کے لفتیسے یاوشاہ ہوا لسسلمیں اس نے اپنے بڑے بیٹے الغ خاں کو ورنگل کے تعج سرنے کے لئے بیجا۔ اُس نے دا السلطانية كاسخت محام ، كيا محصورين عنقريب فتح بونے كو تھے كه أيك جو تي مات لوگوں نے ٹیرارت سے مشہور کردی کہ سلطان مرگیا جس کے سب سید سالار بعاگ گئے ۔سیاہ کا ہتظام يُراكي محصورت في تحت علم كرك محاه بن كوبهكا ديا . شسطايس سلطان پھر مرتا ب رو درسے ارا اور کا مل قتح یا تی و بھل فتح موگیا اور راجہ مقید موکر د ملی بہیجا گیا مصطلح میں سلطان غیاث الدین کی مگر سلطان محرد تغلق یادشاہ ہوا مستلامیں دکن میں مسلمان سیدسالارنے علم بغاوت بلند کیا اس کی۔ کوبی کے لئے شنشاه و بلی نے شار کوروا نرکیا اس کے خوت سے سرکش سیدسالا علی میں جاگ گیا بو وجیا گرکے ترب تھا ۔ ہی آرا مدایسا قوی تھا کہٹ کرشا ہی اس کا کھے نئیں کرسکنا تھا اس لنے وہ مجبور والیں آیا۔ سرکس سیالا رہوس بلال راجہ انور یاس میسوری علاگیا بیاں کا را عبرآب بشکرشا ہی ہے مجبور ہور ل<mark>ی تھا اس لئے اس</mark>ے نے مفرورسرٹش کی تو اضع و مدارات نمیں کی اس کو گرفتا رکے اسکے آقا کو جوالہ کیا جی نے بغاوت کی سزا ہر دی کہ اسکی مسسلہ یا وسسلم می دنفق نے وہل ہے دار اسلطنت کو دیوگری ہی منفل کیا ا ور اس كا نام دولت آبا در كها برائم سلد مين مليباري بغاوت مبوني جس كرمّاك کے لئے سلطان چلا گررا ہمیں البیا ہمیار ہوا کہ دار اسسلطنت کو وائیں آیا۔ تین برس بعد دکن میں پھر بہت ی خرابیاں پیدا ہوئیں مسلما نوں کے علا قول میں '' ایس میں جو نی پنرار ہونے لگی اس کا آخر کا رتیجہ یہ نضا کہ دولت آیا دیے عاکم نے اپنے مطلق العنا ن کا علان کیا اورشاہی لشکر کوشکست دی ا در اول فا مذا ن بهنسیه کی سلطنت کی بنیا دکی افتا وظری جبکا بیان فصل نیچے کیتے ہیں۔ و فا لع شا ما ن حن آبا و گلیرگه و احد آبا دیبدریه جوسلاطین سمنید شهوراس

فہرست وکن کے ہمنی یا و شاہول کی

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           | r P P                                     | -     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------|
| تا رخ د فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مدت سلطنت                 | ا سائے سائلین                             | نبشار |
| ا فرورى محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 m d A - ~ 6 NO          | علاء الدين حن شاه گا نگوني جمني           | 1     |
| 14-9 5 p- 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - 0 - 209               | مخذشاه اول                                | ۲     |
| ١١٠٠١م ل معتلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 m 6 x - 2 - 2 - 2 m 6 0 | ميا بدشاه                                 | w     |
| ١٥- مني مشكسانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 3 4 4                   | وانو بشاه                                 | ~     |
| ٠٠٠ ايريل سواتيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1496-460                  | محمو وشاه اول                             | 0     |
| ١٥- نومير عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1746 +                    | غياث الدبن                                | 4     |
| ١٥٠ نومبر عوسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17094 +                   | شمس الدين شاه                             | 4     |
| ١٥-ستميرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1444 - 200                | فيروزشاه                                  | A     |
| ١٩- فروري طسمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ומיחו - בדב               | اخْدشاه ول (خانثا نال)                    | 9     |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 0 4 - 10 ma            | علاد الدين شاه ۱ وم                       | 1.    |
| الارستمير المسكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17415 244                 | RTUAL LIBRARY ما يول ظالم<br>booksfree.pk | 17    |
| ١٩- جولائي سوسمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ודיחור - שדיחו            | نظام شاه                                  | 14    |
| ١٩٠٠ ما يع عند الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 - 275                | مخدشاه                                    | 12    |
| ٨- أكتوبير فوافيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 10 - AAL               | محمودشاه د وم                             | 10    |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 4 9 40                 | احدثا ۸ دوم                               | 10    |
| مقرول ست في موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 re - 9 re               | علاء الدبن شاه سوم                        | 14.   |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 +4 18+4                | ولى الله                                  | 14    |
| +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1044 - 1040               | كليم الله                                 | IA    |
| علارالدین میں اور الدین میں میں اور الدین ا |                           |                                           |       |

e 10

ان میں زیا د ہ تر جومشہور ہیں و ملقل ہوتے ہیں۔وارالحلا فتہ د ملی میں گا بگوٹی برتمن (بمن) ايك تنج تها جو ثنا براد ، محر تعلق كالمقرب نفاس كا نوكر عن تعاج نهايت فلاكت س كذران كرتا تھا ۔ ایک ون تنگی معاش سے ننگ ہوكراس نے گا مگولی سے غذمت وفل كى درخوات ک گانگونی نے ایک بیلوں کی جوڑی اور دومز دور اورحوالی دہلی میں کچھے زمین عنب رآبا دی کہ ہی زراعت کرکے وہ اپنی اوقات فراغت سے بسرکرے جن زراعت وفلیرا نی میں مشغول ہوا ۔ا تفاق سے من كو تليه رائى ميں طلائى است ميوں سے بھرا ہواا يك ظرف زمین کے اندرسے باقعدلگا اوسکو وہ گا مگونی ہمن کے پاس بے گیا اور حقیقت حال کو عرصٰ کیا گا نگونی نے اوسکی امانت دیانت میخسین وا فریں کی ۔ به حال گا نگولی نے شمزادہ مُحْرَّتُنْق سے اور شہراوہ نے اپنے ماپ یا دشاہ غیات الدین سے عن کیا۔ یا دشاہ نے مرحمت خسروا نہ سے امیران صدہ کے <del>سلسل</del>ی اسکونتنظم کیا۔ ایک و ن حن کے زائجہ طالع كوكا نگونى نے ملاحظه كرے كماكر توصاحب اقبال اور ورج اعلى برہنے كا بس اب مجهت تويه شرط كركة بب بخشذه ب منت مجھے و ولت عظمیٰ ارزا نی كرے تو توميرے تام کواپنے نام کا ایک جزو بنائے۔ تاکہ تیرے نام کی برکت سے میرا نام مبی تفاو و دام مال کرنے حن نے بہ بات قبول کی ۔ ابھی و ولت ملی کھی نہ تھی کہ اوس بے اپنی مرمی اسکے نام کو اپنا جزو نام بناکے کندہ کرایااب و جن گا نگوئی ہمنی کے نام سے مشهور ہوا بیرهبی نقل کرتے ہیں کرحفرت شیخ نظام الدین اولیب ، کی دعوت بیشا نبراوہ محمر تغلق ایا تها جب دعوت ختم مهولیٰ اور د سترخوان او طفر کیا تو ده شهسنداده عِلا گیا پھرمن گنگو لی ہمنی حفرت کی خانقاہ کے دروازہ برآیا توحضرت نے فرمایا کہ سلطانے رفت وسلطانے آمد۔ فدمت گار کو بیجکر حن کو بلایا ا ورسٹینے نے اُس کے حال پر مبت انتفات کی اور خاص اپنی روٹی اس کو کسلانی اور کہا کہ چنرشاہی ایک مرت درازا ورمحنت کے بعد دکن میں مجھے نصیب ہو گاحن گا بگو کی ہمنی کو اس بثارت سے مکومت دکن کا سود اسرمن پیدا موااس کے وہ دکن میں بہنے کی

تقريبةٌ صوند ہتا ہيب با وشا ،تعلق وکن ميں گيا توحن نے قتلق خال کی رفاقت اصْيَار کی وربیس دکن میں رہ گیا ۔حب سلطان محرُ تعنق نے امرا وصد ہ برعتاب اس سبسے فرمایا لدان كونجرات من بلا يا تفا أخول في آفيري افرد وم ما غيان تجرات كونياه دى ان كے مل كا محم دياجب به آواز جان خراش اميران صده طے كان بي آنى توانبوك نے اپنی انجن بنائی اور اس میں کما کہ یا وشا ہ محر تعلق بلگنا ہوں کو ہے سے شرق قل کرتا ہو اور بزرگ گنا ہوں سے منسوب کرتا ہے جب ہم اوس کی نظر کے سامنے مباہی گے تو وہ کھی اور کے گناہ میں تمیز نہیں کر گا ہارے فق کا علم دے گا۔ بس مناسب بی ہج که دئن سے کہیں نہ جائیں ا وراینے تنبی گرسفت کی طرح دست و یابستہ قصاب کونہ حوالہ رس اورجان كوهفت ورا كال نهائے دي وه وولت آبا و يلے كئے بهال كى ر عایا یا و شاہ کے غضنے کوششش سے جان سے عاجز ہورہی تھی وہ امیران صدف سے مل گئی ۔ غومن ایک ایسا فتنہ اٹھایا کرحیں کے علاج سے سلطان عاجزآیا۔ان ٹیام دوں کا تنجہ ۔ ہواکہ تمن مینے کے عصمی ملک دکن جو ہرسول میں فتح ہوا تھا بلطان مخرُ تُغَلَّق کے فیضہ افتدار سے مکل گیا اس کاسیب میران صدّ ہو کے تھے انہوں آلیں میں مشورہ کرے کہا کہ اس قسم کے امور بے سردار اور حاکم کے صورت بذیرہیں تے شرط عقل یہ ہے کہ اپنے ہی میں سے کسی کو یا وشاہ بنائیں تاکہ مهات کھورت سرال جرگفتت والاتفاق کیا شاست است براتفاق ببندم ماجليشش كم یے اسافیل فتح ا فغان کوجوامراے د وہزاری سے تھاا میرالامرا رسیمالارٹا یا اطراد ن تاه كاخطاب يا يصن كانگوني كوخطاب طفرخانى كالله- كرى درائے باغ مرزج و کلہر۔ وحن آبا و گلبرگہ۔ اس کو جا گیرمیں کے ۔حصار کے گلبرگہ کا حاکم بھیرون رائے تقا ہو فخر تغلق شاہ کے معتبر نوکروں میں تھا اس کو مارکر میں شقل ہوا۔ نا حرالدین

ا ورفترشاه کی جاگ مو لی جس میں ناصرالدین کوشکست ہو فی حن گانگو لیٰ اورتمام سرداران کن کی یصلاح ہونی کوجنگ صف مصلحت منیں ہے۔ بہتر ہو گاکہ نا مرالدین مث وحصارہ ولت آیا و میں چلا جائے۔ اور سن کا نگونی بارہ ہزارسوار لیکر قلعہ گلبرگہ چلا جائے۔ اکو کشکر شاہی جس طرت موجه مواس کی وفع میں کوشش کیجائے۔ یا تی امراء جا جا این اقطاع میں حفظ مرکات کریں اورایک وسے کی مدد کرنے میں قصور نہ کریں ۔ یا وشا ہ نے عب والملاکئے حن کا گوٹی کے بیچے میجا اورخود و ولت آبا دفتح کرنے گیا یا د شاہ کو توایک خرورت کے بہے وولت آباوے مراجعت کرنی بڑی اور حن گا گلونی تیس بزار سوار کارگذارلکر قلعه احداً با دیدر کی طرف گیا بهان عا دا لملک ترکمان المی طب به سرته زنشاگران کے ساتھ بڑا ہوا تھا طرفین نے اپنے لشکر گا ہوں کے گر دخندق کھو دی مینیں وزیک مختلف الشریرے بے اڑنے یکسی کی جرآت نہو لی -ملکت آنگ کے داجہ نے کرسلطان محمد تعنق کے خون کا بیاساتھا ۔ کولاس سے میڈرہ ہزار سادہ حسن سکا گو لیٰ کی مروکو بینے نام الدین شاہ نے بھی دولت آباد سے یا نخیزار سوار مع نز اندے اسکی کک کوروا مذکنے غرخ جب يدسامان جمع بهوا توعما دالملك اورحن كا نكوني كى جنگ عظيم بهو ني ا ورعا د الملك ارا كَبا اوس كالشكريريثان مهوا كيرقلعاح آما وسب رمي آيا - بعطن قلعه قت دار كويلے كئے کے منڈ دکو برار خرا بی سے بنتے۔حن گا مگوئی اس فتح کے بعد بہت سامان کے ساتھ ا نا حرالدین شاہ کی امداد کے لئے دولت آباد گیا جوامرار کرسلطان تعنی کی طرف سے دولت آبا دے محاصرہ میں معروف تھی وہ عا دالملک کے کشتہ ہونے سے اور ن کا مگونی کے خوت سے دیلی اور گجرات کو میلدیئے نا حرالدین فے حن کا مگونی کی طرف خلفت کی رجوع دکھی تو جمیج امرار کو بلایا اوران سے کما کراب میں یا دیشا ہی کے سزا وارسیں کا بورا موگیا مول عشرت و فراغت کی طرف مبری رغبت الیبی ہے کہ میں لک داری ک پروائسیں رکھتا اول میں نے امیروں کی فاطرے اس امرخطیر کو قبول کیا تعااب مجھے معذور کواور دوسرے کی طوت رجوع کرو۔امیروں نے عرف کیا کرس کوآپ فرائیں

د شاہ بنائیں ہم اوسکی اطاعت کو عاخر ہیں نا مرالدین نے کما کرحن گا نگوی ٹاج ویجنت کے لایت ہے برائے ای سب فاعل عام کولیند آئی شہید میں تاج شاہی اسلے سرو کھا یا ور چترسیا ہ کہب پر خلفا ،عباسیہ کا نشان ہے تیمناً و تبر گاہی کے سرمیرر کھا گیا اور ملکت دکن میں اس کاخطیہ وسکہ جاری ۔ علا ، الدین حن گا بگوی ہمنی خطاب ہوا ۔ گلبرگد کا نام حن آباد رکھا۔ گراس تیرسیاہ کےسب سے لوگ بقین کرتے ہیں کہ اکل زمی شیعہ تھا باوجود کم آپی اوربے صفا نی کے اس موضع کو اپنے لئے مبارک سمجتا تفااسلئے اسکو پائے تخت بنا با اوراینی مالک محروسه کا دفتر محاسبه کا نگوی مهمن کوسیر و کیا و وسلطان محرّ تعلق کی ترک ملازمت کرے اُس پاس آگیا تھا ۔طغرائے فرامرِ ف نفٹن مگیں م سطح سے لینے ام کا جزو یا با کہ کمترین بندہ حن حضرت سبحانی علاء الدین حسن گا نگو لی مہمیٰ مشہور ہے کہ اس سے کیلے ر باران اسلام کی ملازمت بر من نہیں کرتے تھے ۔ یہی پنڈت گا نگوی بیلا بر من تھا جسنے المانوں کی نوکری کی اور النالہ کے مالک ہندوستان کے برغلات وکن میں برسم جاری رہی کہ یا وشاہان دکن کا دفترا ور ولا یات کی محرری برہمنوں کوسیسیر دہمو لئ تھی۔علاؤلیة حن نے اپی خمن تد ہرورائے عائب و خرب شمنے سے تھوڑی مدت میں اس قدر ے دکن کو فیخ رایاجس زندریا د شاہ محر تعلق کے آخر عهدمی اسکے امرار کے نفر<sup>و</sup> بی تھا امرائے تفلق وافغان وراجوت كرسلطان تفلق كى جا نہيے تلعه بيدر و فند با ديں تھے انكو و ملائمت سےمطیع ومنقا دکیا د و نوحصاروں پراین فیصنہ کیا۔ کو لاس مع مضافات رائے ورنگل سے لے لیا۔ ا در اس کے ساتھ محبت کا طریقیہ مسلوک کیا گلیرگیم مسجد وقلعہ کو ت جوری تھی تھوڑے عربیش ان کوتیا رکرالیا۔ المكيل فتح جنصب مبرالامرائي سيسالاري كاركتا تفاوه لك سيف الدين غوري في كالت نیابت سے نار اص ہوکر علار الدین کے جان کے دریے رہنے لگاجی کے سبیجے یادشاف جد تھیت کے اسکونس کیا گراسکے فرزندوں کی تعظیم و تکریم کی سب کے سبہ یا د شاہ کا ہتقلال و میلاامک سے ہزار موگیا رائے تلنگ کدمت سے سرکشی کر راج تھا اور یا وشاہ اس سبے کہ

اُسے مکی امراد کی تنمی اسکے ساتھ مدارا اورمواسا رکھتا تھا وہ اخلاق یا دشاہی ہے ٹمرمندہ هو *کراخلاص اطاعت کا ا*ظها رکر تامقا ا وریا د شاه د بلی کو باج و خراج جسکے دینے کا دعدہ کر لیا عقابرمال خرانه عامره مي ميجباً تقا-حب علا والدين حن كاكو ليُ معا ند ومنازع كسي كوشه من میں رہاتوں نے امرا راور ارکان دکن کوایک انجن میں جمع کیا اور کہا کہ حق سجا مُذَتعالے نے مجھے اسی بے قیاس دولت ارزانی فرما کی اورلشکر دہلی کا خلاصہ کہ کا کُن کی حفاظ ﷺ اس طرف آیا بھا۔ محض غابت بزد انی سے مبرے علم کے پنیے مجتمع ہوا۔میرے دلیس برآ تا ہی لەم حس لىن توجەكر دېگا ا فواج قتح وفىر وزى مېرااننىقبال كرنگى اس صورت مى بىتىرىيەسى لہ مگ گیری میں شغول ہوں اور حن آیا دگلہ گہ ہے اپنے سمند خوشخنے ام کوحلوہ دوں اور آپ یونہ سے فلعدا دولی نک وسیت بن رامیشورسے ولایت مسار تک لینے تھون کا وُں ا دربعدا زاں گوالیار کی جانب لینے لشکر کولیجا کر عرصُہ مالوہ وخطٹ گجرات کو اپنے خطیہ و سكەسى بلىندەرتبەكروں- ملكسىي الد<del>ىن نے ع</del>وض كياكه ولايت كرنا كەشھار<sup>و</sup> انهايسے م اور موامی رطوبت کو غلبہ ہے خصوصاً ایام برسات میں ہمارے اشکر کے یا تھی ے و شتر گا وُ۔ا درجمیع جوا نات اس ولایت کے پرورش یا فتہ ہں کرجبی ہوا ارنا ٹک کی ہوا کی ضدہے اگر مدتوں ٹک اس مکٹ رہنیگے توا ن کو جینا ہنا ہے وشوار ہو گئا یا وشاہ علا الدین علجی اورسلطان محمد تعنی شاہ کے عمد میں و قرمین وفعہ وھورسمندر یر نفکرنشی مونی تھی ۔ حیوا نات صامت و ناطق کے دس حقیوں میں سے ایک حقد بھی سکا بح كرنراً يا تقاريبه ولايت اس فايل ننس ہے كه يا وشاه خود جائے - بلكه اول ايك جاعت رنا کک کی اس سرعد پر نسیج مب کی ہوا سے اس ملک کی ہواسے **نی ا**نجار موافقت رکتی <sub>ک</sub>ا و ابع<sup>د و</sup> كرون كش رابول في البك تحفي و بدية ادراملي يا دشاه كي درگاه مي نسب بسيج بي ورالطُه افلاص ويك جهتي نهيس بيداكيا ہے وہ غازيان اسلام كى فرب شمشر سے طبع وسقا دکرے اور ہاج وخراج لے اور انکی مان سے خاطب جمع کرے اور اس وقت کہ فت گاہ دملی کمال ہے رونق مور ہے اور الوہ و محرات وگوالیار امرا، کے وجود

ے غالی ہیں اُن کی تسخیر کے بئے یا وشا ہنصنت کرے بسلطان ملاء الدین صن نے ملک سبیف الدین غوری کی حن رائے کی تحبین کی اورعما دالملک تاشحندی ممبایک غاں لودی کوکھ امرا ،عطامی تے یرنا کک کی جانب روانہ کیا۔ انہوں نے ابنا والی کری تک لاکٹ ناخت وَّنَارِ اجْ كِياا وراس نول كرايون سے بيمييزي لين .. دولا كھامت في طلاني جن كا دوبزار تولدسونا ہوتا ہے - اور جواہر و مروار بیرا وربہت آلات وراسباب اور دوسو نامی لقمی اورایک بنرار کنیزر قاص وسازنده -بعداراں برسات کے شروع میں معاو دت کی ملک سیفٹالدین غوری کے ہتھا ہے بلطا نے ہ*ں بشکر کا س*امان درست کرے مثب میں گلبر گہ ہے د دلت آباور وا مذکیا۔ بالاُگھابط یں جب سیاہ کی موجودات لی گئی تو بچاس بنرارسوار نیزہ گذارشمساریں آ ہے ان کوندر مارا وسلطان پور کی طرف سے ما توہ نہینا جا اے اہل گجرات نے سلطان علا، الد كى بلانے كے لئے امراركيا وسلطان نے بیٹیال كرے كرالوہ وركوات ما أمرابرے اپنے بیٹے ٹنا بزادہ کئر کو پہلے گرات رواندکیا ۔اورخود آہستہ آہستہ تیکیے ملاجب بہ شاہزا دہ قصیہ نوساری میں 7 یا توشکارے کئے جا ٹورنبت دیکھے باپ کوبھی بہاں بلالیا ی وه بهان آنگرشراب کباب می ایسا معروت بواگه او سکومیفنه مواجس سے وہ چھے مہینے بمارره کر ۵-ربیع الا ول <del>۵ می</del>ه کو ۱ و سال کی عمرین اس دنیاسے رحلت کی سگیاره رال دوما ہسا**ت**روزسط**نت** کی۔ وكن مين أيك نني سلطنت مملكت معلما نول كي سيدا كركيا جوابك زمن مرتفع كا مربع تقاجس کاہرا کے صلع تین موسل لمبا نشا وہ مها راشتہ بینی مرہٹوں کے ملک کے مشاید تقاءاوں کاکونی مخرج سمندریں ندتھاشال میں دریائے نرمدا اورمغرب میں مغربی گھا ط جونب من دریائے کرشنا تھے مشرق میں گونڈ وانڈ کے جنگل اورملکت تلنگ تھی اور مالوہ اور غاندلیں کے واسط سے وہ بہندوستان سے بھی پیوندر گفتی تھی بیرو و نول ملک بھی دہلی لی سلطیفت سے میدا ہوکرا پنی مطلق الفان کومت جارہے تھے ۔ ما لوہ مزید ایکے

شال میں تنا اور غاندیس نرمدائے جنوب میں تھا۔مغرب ومنترق وجنوب میں اس کے مندۇل كى سلطنتر تقيس اس ئى تورىغايا مندۇنعى اور وكن مى مندۇل كااثرورعب ال الطنت جديد كالوتمن جال منه ق من تكك قفاجهكوس جانتے تنج اوجوب كن ك مقاجوا پسامشہور تر تغاان دونی بندول کی ریاستوں سے بہیشہ اس کوخوف لگا رہتا ھا کرنا تک اپنی جون بدل کومیرا نگر یون بن گیا که و رنگل کے شاہی فاندان کی ایک شلخ نے جزب میں اپنے فاندان کی ریاست کوجایا اور تم بررا ندی کے کنارہ پر وجیا گرکوبیا یا اورانیا نا مرزا کاسے ام کی حب گرزیان زوخلالی کرایاجو اس جزیرہ نمامیں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ کی سلطنت ہوگئی اس کی ملکت کرشنا سے جنوب میں سمندرسے سمندر تک تھی ۔ یہ ریاست اسلام کا ایک ہیبت ناک دسمن تھا یہم الطنت کا دار الطنت گلرگہ کا تھا جو وزگل سے مغرب سے ایک سو کیا کسسر میل برتعاا در وجیا گرسے شال میں ڈیڑ ہسوسل تھا۔ تھفتہ السلاطین وسسراج التایخ ولهمن نامه د کنیمس حن کوسلطان جمن شا ه ایران کی سل میں بتا دیا ہے۔ ا ورشحیہ ر ہ بھی بنا دیاہے۔ یہی ویرتسمیہ تمنی مونے کی بیان کی۔ فرشتہ نے اس کے فا زان کے لئے جو تشی بریمن کی کھا نی بنانی ہے جودل نگی سے خالینیں گرشیخے سے خالی معلوم ہو تی ہے۔ اب ان و و نوں باتو ں میں فیصله کر ناهکل ہے کہ شعراا ورموزمین نے خوٹ مرگونی سے حن کے سلسادنسپ کو تا بال كيال تك ينيايا فرشة ين اسكوايك كها في بناك ايك بريمن كا فردور بنايا. سلطنت محرِّشاه بن سلطان علادالدن حن سلطان محرّنا ه این بایک کا جانشین ہوا۔ و محقل وشیاعت و نیاوت سے نصات ر کھنا تھا اس نے یا وشا وہو کر اسیاب تحل وآلات شوکت یا دہشا ہی میں اسطا درسید کی سعی کی توانی و بیا ولول کو بڑھا یا ہی کے اسلحہ خاص کوووروآ دمی اُٹھاتے گھ

اور الله واركهلاتے تم مركز جوانان فاصد جار سرار تف ان كا نام فاصفيل تفاملك ہرطرف دارکے خطاب پیمقر کئے۔ وولت آیا دے طرفدار کا خطاب مند عالی اوربرارکے طر فدار کاخطاب محلس عالی اور بیدر و تلنگ کے طر فدار کاخطاب عظم ہمایوں اور حن آباو گلبرگہ اور بیجا بورکے طرفدار کو جونصیب و کالت رکہتا تھا ملک نائب ا درجمیج مالک لروس*ے سیسالار*ا ورامیرا لامرا، کا خطاب عنایت کیا۔ بلا د دکن میں یہ خطا ب مدتول مک جاری رہے جمعہ کے سوائے شیٹے روزوہ بائے سخنت نقرہ بروسط الوان میں پیروں میصاً نقا اور تعظیماً پہلے باپ کے سخنت کوسجدہ کرتا کمال شوکت صلابت سے بطارعام کرتا ۔ اورلوازم جمانیانی میں مشغول ہوتا جیب ظر کی ا ذان مو ذن دیت تو وه تخت سے اُنٹر جا آا ورمحلس خم ہو جاتی ۔طبیعت اسکی غیورتھی و تخت پدر کے سجد ہے جوتقرئی تھا ولگیرہوتا -رائے تنگ نے ایک سونے کاتخت شاہ دہی کے لئے بنوا یا تھا وہ اُس نے محرُشا ہ کو دیدیا اس فا ندان میں پیخت سویریں تک رہا ، ورتخت فیرور مکے نام سے سارے دکن من مشہور تھا ایکی پوشٹش فیروز رنگ کی تھی اس لئے فیروزہ اسکاناہ بوا- وه أبنوس ا ورسونے كا بنا ببوا تقا - هر لطان اپنى تخت كتيني ميں اسس كو جوابرسے مرصع کرتا۔ وہ تین گز لمیا اورایک گڑجوڑا تھا جب وہ ہ خرکوشک تہ ہواتو جار ارور رومیر اسکی قبیت کا تخینه بهوا - محکرشا ه نے دریار عام میں اسے بہوا یا اور با <u>کے</u> تخت كوكونے ميں لكا كے ركھ ديا- كولئ اميرا كے سامنے بيٹھنے نئيس يا يا تفاسلطان فوز قاہ عهدمی پیخنت مدینه بهجوایا گیا جهال و ه کرئے ہوکرسا دات میں تقتیم ہوا۔ اسنے عکم دیاکہ زریرسکہ لگائیں اور ہرروز بانخ وفعہ نوبت بجائیل وریارعا م کے وقت ب آومی زانوزو ه سرزمین بر کھیں ۔ یا دشا ہمنے کے انقراص کے بعد وکن میں باوشا ہوں کے چند فرتنے صاحب خطیہ وسکہ ہوئے گراصلا کسی نے زریر کے نمیں لگایاس یادشام کے سولے کے سکے بیارطرح کے تنے دو تولے چند ماشہ تک ان کا وزن مقا -المجال كلمطيبه شها دت ا در ميار يا رون كا نا م تت ا در د وسرى طربت یا وشاہ محصر کا اما ورتا یکی وقت اسام سرایان وحیدائل دنیوائل و تمنگ کی کوئی ہے ما گا والے اسے مبند وحراف نعصی سبت میں ارتواشان کوئی ہے ما بخش تحا گلا والے اسے اور چاہتے ہے کہ وجیا بارتی ما گلا والے اطلاع مدنی تواہتے ہے کہ وجیا بارتی ما گلا والے اطلاع مدنی تواہتے ہے کہ وجیا بارتی ما گا اور کر اس بھی ما گا اور کر اس بھی ما گا اور کر اس کے جاری رہے ۔ غوش زر کوگ پر وکن میں مندواور سکے جن کے در میان ور پر قاب تھے جاری رہے ۔ غوش زر کوگ پر وکن میں مندواور ملکان فرا نرواوں کے ورمیان بڑے جاری رہے ۔ غوش زر کوگ پر وکن میں مندواور ملکان فرا نرواوں کے ورمیان بڑے جاری رہے ۔ غوش زرکوگ پر وکن میں مندواور ملکان ور ایس کے جاتا ۔ گھرشاہ کوتر وی نیم کر چاہ کے دیما گلا تا اور اپنے سکے جاتا ۔ گھرشاہ کوتر وی نیم کر دیا۔ رائے و دیما گلا آور تا گا کہ تواہد کے دیما گلا تا اور اپنے کے جاتا ۔ گھرشاہ کوتر وی نیم کر دیا۔ رائے و دیما گلا آور تا گا کہ تواہد کے دیما گلا تا اور اپنے کے دیما کو مارت کے دیما گلا تا اور اپنے کے دیما گلا تا اور اپنے کے دیما گلا تا اور اپنے کے دیما کو دیما کی کوتر اور بہتھے سے نارائ کی اور تا تا ہے کہ کا میت یوں بیان کیما تی سے۔ میمان خواہد کی دیمان کا دیمان کیما تی ہے۔ کوتر اور بہتھے کی حکامت یوں بیان کیما تی سے۔ کا دیمان خواہد کیا تھی ہوئے کا دیمان کیمانی کیما تی ہے۔

CARY OF STEEL KARY

حب سلطان علا، الدین مرکیا تو میزشاه هرشب میمعه کو اکی قبر بیر جا تا او بهشد باب کی تربیب بردوس آدمیوں سے قرآن بڑ ہوا تا۔ ملکہ جمال والدہ سلط ان محکوشاہ سے ایسے تمام نفو د جوام وزر فاصد البیٹے شوہر کی روح کی ترویج میں مون کرفے ایکسال بعدوہ کی کوروانہ ہولی تو محل اس خیرات اس نے جا کا کہ باب جو صلحت و نیوی کے لئے خزائے ۔ بھی کے تعمیل او مقترا، اور مساکین میں خیرات کرئے نئر ایش نشر لیفہ کو بیجد نے کر بع پدر کی نزیج کے المی او مقترا، اور مساکین میں خیرات کرئے نئر ایش نے حسب انجام صندوق طلا و نقرہ سے بھرے مورات کوئے تو گئی و زن سے جارسون سونا اور سامیومن جا ند ہوران میں ہوا ۔ بھر اور ارباب مل وعقد نے معروض کیا کہ با د شا ہوں کو مصالح اور نیا ہوں کو مصالح اور نیا ہوں کو مصالح اور ایا و شا ہوں کو مصالح اور ایا و شا ہوں کو مصالح اور ایا و شا ہوں کو مصالح

لشکر وحفظ مملکت کے لئے سوائے نزانوں کے موجود رکننے کے جار نہیں کاسلے صلاح دو ہے کہ بقتر کفاف روسیہ ملکہ جہاں کو ویا جائے اور یا تی پھر خزا نہیں واخل کیا جائے کہ امیور با دشای میں کام آئے۔ مک سیعٹ الدین نے بیرکہا کہ جوکچہ ارکان و ولت نے وص کیا حق وصد ہے۔ یا د شاہ کے لئے مال اور خزا نہ رکھنا ضرورہے گر جو نقو د کہ اس نمیت سے خزانہ سے نکالے لئے ہیں کہ راہ ضرامیں خرح ہوں مناسب نہیں ہے کہ وہ پیرخسے رانڈیں و اغل ہو ب تخدشا ہ کو یہ رائے پیند ہ نئی اور اُس نے کہا کہ حق سبحا فۂ تغا کی نے میرے باکھے بطال مجلکتے اسی یا وشاہی کرامت فرمانی اگروہ جائے گا تومیرے بھی خزانے بغیر بھیا نی کرے گا مکی جیاں وان خسزانوں کے ماتھ روانہ کیا اورجیب وہ والی آئے تو خوی کے مارے ۔ ٹراجٹن کیا سے میں حب ملکہ جا اس کا انتقال ہوا شو ہرکے ہیلومیں اوس سے أرام كيا-جوفرقداس روسي كيسجنے سے ناراعن ہوا تما أس نے رائے وجیا نگراوررائے للناك كوايت اتفاق سے نقویت دى اور محراشا م كے مخالفت ير ترغيب و تحريص كى بعض اُمراے کیا راین را یوں سے یا طنّا ہمزیان ہوئے ۔ را ہے و جانگریے: احرشاه ياس أوى يهيج اوريه سيقام وياكرت في الايام تعلم الديورومد كل مع مضا فات کے کنارآب کرشنا تک و جیا نگرکے رایوں کے ہتحت رہے ہیں اگرآپ کو ہاری ہمائٹی کی اور اپنی بقا ، شاہی کی آرزو ہو تو و وسستی کے ساتھ۔ آب کرشنا کے کنا رہ تک فلاع ویرگنات مجھے دیدیجئے تاکہ نمارے مالک ثنایان دبی کے صدیا سے اورمیرے عساکر کی نعیب کی آسیہے محفوظ رہیں۔ اسی ہی رائے تنگ نےالمجو کھو دارا منی مں بہجا کہ مرابٹا ونایک رائو رناک دیو، فجھے سرکش مور اے اور العدكولاس ریہ قلعہ سلطان علا والدین کو پیش کش میں رائے تلنگ نے دیا تھا کے اور کومضافات کے استردادس عازم جازم ہے۔ اب صلاح دولت ای میں ہے کر جنگ بغیر اس محال کو مجھے ویدیں ۔ تاکرمیں آپ کے ساتھ موافقت میں راسنے وماور ثابت قدم ہوکرآ ہے کے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن رہوں - محمد شا مباخ

وانانی اور عاقلی کے ساتھ ان ایلیوں کی تفلے محریم کی اور ڈیٹر مسال کان کولوں ی للیت وقعل من لگائے رکھا اور فک سیف الدین غوری کی صلاح ہے مکاتیب محبت اساس مرقوم کرے سخندان المحیوں کے وجیا نگر و تکنگ کوروا نہے اور اس عصمیں جن امیروں سے وہ متو ہم نتما اور نخالفت کا گمان رکھتا تھا متاصل کیا اوران کی جبگراور مترآ دمیوں کومقرر کیا ۔غرمن مبندوں کو بعسلاوے میں رکھرایے تینی سیطرے سے قوی لیا اور بارعام کیا اورایک پرشوکت وصلابت محلس آرامسته کی اور وحیانگر و ثلنگ کے اليحوں كو غالبت قهر وغضب و نهايت استيلا وتسلط سے كماكه ايك رت سے تخت دکن میرے قدموں سے رونق یار ہاہے میرا اقب ال بلند ہور ہاہے اب تک اطاف ارایوں نے بیش کش و پائے نئیں یہے ہیں اون کو چا ہسنے کہ ان کی سے کار میں جتنے کارآ مذیاتھی ہوں اون کی میٹیوں پرزروجواہرو کل اُتعب واقم شہ لاوکر مِلْدُمِ مِن وركاه من بهجدى اس كِي فزانه عامره كِ نقور كل فظر في مدين موره س مرت مو کے بین روید کی فرورت برت کے- PAKSTAN کو مب الميور في سلطان ورائ الله على المين ماكول كوله في ورائ تنك اینے بڑے بیٹے ناگ دیواورنا نک ام کو وزنگل سے بہت سیاہ کے ساتھ کو لاس میں ہیجا اسکی مددے لئے رائے وجیا نگرنے مبیں ہزار سوار و پیادے بیتے سلطان محرشا ہ في بهاور خال ولد اسماعيل في توسيل لاركيا اور اعظم بهايون وصفدر خال ستاني لولشكر ميدرو برارك ما قداس كے بحرا ہ كيا۔ بها ورخاں لشكر ليكر فالف كے مقال آيا طرفین میں خبگ عظیم ہوئی ہما درخا ان کو فتح ہو ائی ا دراس نے درنگل نک تعاقب کیااد ولا سے رائے سے ایک لاکھ مون ویسی قوی میل باتھی افٹریس تھنے لیکر کلیرگیس علا آیا۔ ستشفين سلطان محكرشا وكرسي يرتبيها وغوكررا فخا سوواگروں نے گھوڑے رکھائے جن میں کونی گھوڑا اسکی سرکار وسواری کے لایق نہیں تھا تواسنے سوداگروں لها کہ تمهارے گھوٹے یا وشا ہول کی سواری کے لایق و قابل نمیں ہیں تم کو منزا وار

یا ہے کہ ملک ملک پیمر کرا ہے گھوڑے یا وشا ہوں کو و کھا وُسوداگروں نے عوض کیا ک بندگان باوٹیا ہی کے لئے نہاہت عمدہ کھوڑے لائے تھے مگر ناگ ولو والی وظمین۔ فوا ، نخوا دعد ، مگورسے مین کئے برحدیم نے اس سے کما کہم یہ مگورسے مورشا میں للطان فورْشا ہ کیلے ہی سے ناک دلوے کے لائے ہیں گرائی نے ایک زسی إوصاع نا ملائم سے آزر د ه خاطر تفا اور اب اور زیا ده کدورت ای کی برم کئی اور ناگ دیج استیصال کے دریے ہوا - ایک ہزار سوارے ساتھ نو ای ویلم پٹن میں آگی ما نوں کی ایک جاعت کوان سو داگروں کا لباس بینا یا جن کا مال لٹانٹسیا ازہ پر پنجار شہر میں واقل ہوئے درواز وں کے محافظ ان کے یاس وتحمار وتحكران كاحال دريافت كرف كلے تواہوں نے كماكہ مال اسباب سارا بارا لٹ گیاہے ہم حاکم شہرسے فریا و کرتے ہے۔ ہیں غرض بیاں بیر حیں وبھی ہوری حی ر مخراتا ہ ایک برار سوارے کر جا سیجا اور اس نے شہرے دروازہ کے بذکرتی مخالفول لو فرصت نه دی ا ورمحا فطوں کوفٹل کرڈالا ا ورسلطان سید ل<mark>ا ارک پرسخا - ناگ د</mark> لو کا اس طح ملطان کے آئے کا سان گیا ن میں نہ تھاایک باغ میں عیش وعشرت اُرار ما نخا كه ناكما ني بيرما ويذبيش آيا و مبزارخوا بي ارك من گيا \_سلطان في حصار كامحامره یا. توپ وتفنگ وکل آلات حصار داری سے حصار عاری تھا۔غرمن ناک ہوستے کے نہیں بڑا۔ نا جاروہ بھاگا مروستگر ہوا۔ فرشا ہ کے ما تھ گفتار ناہموار کی اسے بان اں گرگڈی کی طرف سے محلوا کر خیتی میں رکہوا کر جلتی آگ میں ٹیکوایا - اور يترينا يا - ينده روز تك حبّن أرايا اور اس عصدس الل تهر سے به ویبہ وصول کرکے اپنے گلیرگہ کو واپس آیا ۔جب ایل آلنگ کو خبر ہونئ تو اہول لئے و لخ كى طرح بحوم كرك ملطان ورشا ه ك اشكركوات عير المحرثات عكركومكر وماكرسوا وزروجوامرك كي اور ندلس اور تجيدواسساب كوچو روي وروں کے ساتھ جو بارکش اسٹے بڑوگائے نئیل کئیں ان کوصحرامیں چوڑ دیں اور

جبع سے سہ بیرنگ روز سفرکریں اور جس قریبر میں پہنچے وٰ ہاں سے بقدر کفایت و ق وعلت لیکرمرن کریں ا وررات کوصحرامیں اتریں ا ورگھوڑوں سے زین نذاو تا رہی اور برجاعت بررات کو باری باری سے ہشیاری وبیداری میں قیام کرے باوجو د اس حال کے سلطان کے چار ہر ارسواروں میں سے بیندرہ سوسوارسلامت لیخ ساکن منازل پرپنچے کئی دفعہ تلنگوں اورسلما نوں میں لڑائی ہو لی گرسلما نوں کو فتح عال ہو تی ۔ آزال میں ایک فعیسلطان محدیکے بازویرا یک گولی لگی مگر کارگر نہ ہو تی ۔ س تناسی رائے آنگ شکست سابق اور فرزند کے کشتہ ہونے سے غمزو ہ ہوا ا ور و بلی کے یاوشا و ملک فیروزشا ہ بار بک کوء اُھن سیبیں محکمشاہ کے مخبرولنے و ہلی سے نوشتے بیج کرید اس کوا طلاع دی کررائے وزیکل نے عرافن یا وشاہ و بی سے پاس اس مضمون کے بیجے ہیں کہ بندہ جا وہ اطاعت پر نابت قدم اور راسنے وم ہے اگر امراء مالوہ اور گرات کے نام فر مان صا در ہو کہ وہ لک وکن کو کنچیر کسی تومیں بھی رائے وجیا گرکوا نینے ساتد متفق کرکے خدمت و جان سیاری کے لئے حاخر ہوں و مجھے بندگی اور و ولتخوای میں کو لی تفصیر تهیں موگی اور تھوڑی مت میں اس خطب کو مخالفان وقت سے کے کرمخت ومیش کش چندین سالہ کے سسا تھے۔حضور کی یا موس سے مسر بونگا-گراسب کریدام شهور موگیا تقاکه دکن پراث کرنشی شال و بی کومبارک نہیں ہے۔ ان واُص کے جواب پر فیروزشا ہ نے کچھ ا تفات نہیں کیا ۔ اس زیانہ کے دکن کے مشرق میں تلنگ نے اور جنوب میں وجیا نگر کے راہے رویسے تنے کہ ہمنے ولمی کی سلطنت کے جوئے سے کندیا اس لئے بکا لاتھا کہ وشمنوں کو اپنے دروا ز ہ يرزورآ وركن-مخدشاه نے ملکت نگنگ کے تسخیر کے ارادہ سے اپنے امراء کومع کٹ کر بلایا اور کولاس میں گیا اس آننا میں رائے وجا نگرمرگیا۔اس کا بیتیجا کرمشین راؤجانشین ہوا رائے تکنگ اسکی کمک سے ما یوس ہوا۔ غرعن اس نے مسلما نوں کا استیلار ایسا دیکھا

يهت منت ماجت كرك ان شرا كط يرصلح كي تين موالحتي اورتيره لاكهب و و نوگورشے محرشا ، یاس بیجدے اور بلد اگلندہ کومع مضا فات کے بیش کش من مد یا دشا ہ نے اس فتح کے بعد حالیس روز اکسٹیش وعشرت کے جش کئے اورا پنج بیٹے مجا ہرشا ہ کی شادی بھا ورخاں ولد المحیل فتح کی بیٹی ہے کی ان عیش ونشاط کی مجاس میش خ تُلُوقُوال دملی سے ہے تھے وہ حضرت امیرخسرو کے تتعاربا دشاہ وقت کی توبینایں کلے قیم میجے ان اشعارا ورشراب سے محدثاہ البامت مواکدایک فرمان جیانگرکے حاکم کے نام کلمواکر سما ان تبین سوقوا لوں کو وظیفہ و ، و ماکرے وجیا گرکارا حکرشن را وُہنا بیت مغروروشجا تھا وہ اس باتھے نہایت اشفتہ ہوا۔اسنے جو شخص قو الوں کے وظیفہ کی برات لا پاتھا ہے پر سوار کراکے وجیا نگر کے تمام محلول میں پیرایا اور ٹیکا لدیا اور نشکر کے حا خرم ونیکا حکم و ورشا بان ہمنیہ کے مالک کی تیخرے لئے تیس ہزار سوارا ور نولا کھ بیاہے اور ٹین ہزا ویل وکن کی مرحد مرمتوجه موا اور وربائے تم بدرا<del>ے عبورکیا که</del> مدکل اور رائے چوفلول ے اور ناخت م آراج کے لئے آدی سیے۔برسات کا موسم آگیا تفااور دریائے ننا د كرشنا ، يرلا أو يرتفا - كرش راؤ فاطر جمع سے حصار مدكل كے نيجے آيا سرحدول و تلع اكثر مشرقي يا دشا مول مي جنگ كے سبب ہوتے ہيں برناميح جن يا وشامو كولا تقد ے جاتے ہیں ان کا تسلط واستیلا اوروں پرزیا وہ ہوجا ٹاہے اورانگی بدولت<sup>و</sup> ہاوروسے خراج وصول كرتے ہيں۔ وحيا نگر كى طرت سرحدى تعلع مدكل اور سائے چوستھ وہ دريا، كرشنا اور دریائے تم مدراکے درمیان واقع شے اسکورائے چوروواک کستے ہیں میدوآب مع قلمول مد کل اوررائے چورے ہمنیدیا وشاہول اور وحیا نگرے را یوں کے ورمیان میدوف وریا یسے ی ملنگ کی طوت قلعہ ملکنڈہ تھا جو حدر آبا وے نزویک ہے محدثا ہے اس کو اہل ملنگ پراپیاخوٹ جانے کے لئے تنیز کرلیا تھا قلعہ گیری کے لوازم میں امقدر مٹی کوشش کی طاقت بشری میں نہیں ساتی تھی۔ فلعہ میں آٹے موسلمان تھے قلعہ کورکے وجیا نگرنے فتح رکیا بانوں کوزن وفرزندسمیت ماروالا-ایک سلمان اتفاق سے نیچ رہای تے مجیشاہ

ن آنکرسارا حال منایا تواسٹے اس بیجارہ کوبھی مارڈالا اور کینے لگا کوسٹنف کے آئے با ركبا بواس كو دُيجنا نسي جامع ركت شري محرّ شاه نے بھي انتقام يہنے كا ارا ده كر برگه کی محدمی قرآن رقع کہا گئی کہ ان آٹھ سوسلما نوں کی عومن میں حب تک لاکھ ہندہ تل نهیں کر ونگاشمشیر جا وگونیا م میں نہیں کر ونگا تو ہزار سو ارلیکرو، دریا رسے کرشنا یار یا ا دررائے وحا نگرکے تنس ہزار سوارا ور تو لا کھیا ہے تھے بچیشا ہ دریا کرٹنا کے یار کیا اورصبح كورائے كے نشكر كا در مينيا مشرقى مكول من الرائبا ب يہلے اليي مي موتى تنين میسے دھنی جا نوروں میں ہوتی ہیں۔جب وہ کش رائے کے لشکر کے ترب یا قواسکا وموں لوروار فرارك ابنى سلامتي يسرجتي تقى سلطان جمال رائے كالث كريني التحاليا ولا ل جاتا تنا اورخوب غارت اورقتل كرتا نفا ال نے ستر ہزار عورتیں و مرد وجوان و يبر وبنده وازا وقتل كرة الے تختر السلاطين من لکهاہے كه د وبزار بالتي نين بوارا بر ب وعزب زن وسات سو گھوڑے عرفی اور ایک مرص الله باتی غائم برا مراء وراشکری متفرف مونے وسلطان محدشا ہ اس فع كوا ورفته مات كامقدمه ما نا برسات كاموسسم قلعه مدكل مين بسركيا جببه قان محدّ ص نشكر د ولت آبا و محدّ شا و سے ل كيا توايك مبعيت عظيم اس يا س ہوگئ اور کے لئے قلعہ ا دونی کی طرف وانہ ہوا۔ رائے کشن اوُنے دریا ہم براسے عبورکیا اوراد و نی قلعہ کے باہرائزاا ورہیاں اپنے بہائے کو ماکم مقررکے اپنی ولایت کے وسطیں گیاا واطراف وجوانب سے لشکر مجمع کیا۔ اور و جیا گرسے خزانہ وہاتھی اور ا ٹا ٹئرنٹا ہی طلب کیا محدُشا ہ نے اس قلعہ کی تسخر کا ارا و ہندیں کیا اور توپ حزنے ن بطرف سے جمع کئے۔ کا رفانہ آتشاری پرٹرا ہروسہ کیا ایت تک کن کے اندر آس کا رواج ملما نوں میں ند تھا۔ ایک توب فائہ بزرگ مرتب ہوا مقرب خاں سیت نی ا ورتمام رومیوں ا ور فرنگیوں کوجو یا وشاہ کے ملازم تھے اس کا اہتمام سے روموا بیمشہور کتا کہ اس مُلک کے اُد می جوروں کی طرح نشکر میں اکر گھوڑوں اور آدمیوا

منا نُع کرتے ہیں اسلنے میٹوییز ہو ٹی کہ وجیا نگر کے ہاتھی گلبرگہ کوہیجدیئے جائیں ا ورسیا ہی . هزوری همراه رکهیں اور باقتی *سب بهیجدی* اورطنا یے رطناب اُترین ورنوپخانسے را بوں کا زنجیرہ بناکے ہوشیاری ا وربیداری کے لوازم بجا لائیں ی<sup>ا</sup> د<sup>ہت</sup> سے اُنٹرا اور ولامیت و جیا نگرمیں د اخل ہوا کشن را کو نے بہوج را۔ ئے گھنڈ میں انکوشن را وے کہا کہ اگرارشا دہو تومسلما نوں کے یا دشاہ کو زیزہ کرفٹا لے فدمستایں لاوٰں یا اوسکے مرکو تنوارسے کا مطے کرمیش کروں کشن ر مال من وثمن كازنده ركهنا منظورتنين اسكا مرناسب حال من مبتنر وخوتتر ہے بیوج ل شکر کودلاسا دیا اور چالیس مزارا دریانخ لا کھیاہے لیکریا دشا ہے اڑنے آیا اور عکم یا کہ امرار اپنی محبس میں حکم دیں کہ نیڈت کتا ہوں کو بڑہ کر خلابی کوسلما نوں کے مانیکا تو ا مع الانكى رغي وتونف ي كركائ بلائيں اوران كوملما نوں كے به اعمال تلاكراس-قع ا دراصنام کی مبتک کرتے ہیں ا ورتبخا نوں کو ڈی<del>ا نے ہیں ا</del> ورمند کوں کوقت ل کرتے یا وشاہ پاس بیندرہ ہزارموار اور سچاس ہرار بیادے تھے جنیں سے ہیں ہزار مارے اکش بازی کے کارفائے النے کو گئے ١٨٠ - ولقعدہ کو ب بیش وخروش سے ڈا کی ہو کی اور توب خانہ۔ سے بچایا۔ تقنگ و توپ کی خربوں سے مبند ُوں کے نشکر کومتزاز ل کیااہ رایسے کئے کہ شمشیر و خجرسے لڑا تی ہوئی ۔ بہوج مل رائے زحمی ہوکربہا گا لما نوں نے قتل کا بازارایساگرم کیا کہ عور توں او پیتے بچوں کوئجی نہ چیوڑا ۔ محرّثاہ تومند وُں کے قتل کی قر کشن را دُے لشکر کے تیجھے ٹیرا پیرا اور اس کوقتل کیا ۔ آخر کوکشن را ُ دِہاگ د جیانگرمیں جلاگیا ا ورنو بزاریا دے مداخل مخابع کے بند *کرنے کے* نے دچیا نگرکے نواح میں جنمے ڈیرے ڈالے اور سرر وز تنہ رکے گر د جنگ ئی - رات کولشکریں وشمن آن کرسکا لیال دے جانے تھے شہر کا تسخیر ہونا بڑاشکل تھا

ا كے تين طرف فصيل تمي حبير سخت تيم بهت بڑے بڑے بڑے لگے ہوئے تھے وربي و بارہ سے مے ہوئے - اور چھی طون دریائے تم بدرا تھا جوالیے جوش وخروش سے تنز متا تھا جہیں عیور د شوارغفا مطلع اسعدین میں لکہاہے کہ و جیا نگرایک مدور شہرنقا اسکے گرد بات فصیلیں مدور ہم مرکز تھیں اور یا سر کی فسیل کے یاسرایک میدان بچاس کر کا تھا جمیں تھریاس یاس گڑے ہوئے تھے۔آ ہے زمین میں فیا موٹے اور آنے اسر مہر کے ا اور بیانے بہت مشکل سے باہر کی دلوار تک جاسکتے تھے سلطان محد شاف نے ایک مین خوب وشش کی که اس بلدہ کے اندر و افل مو گرکسی علے سیسر نہ مونی تو وہ حیلہ گری کو کا من لایا کہ اپنے نیئن بھار بنایا اور کوچ کا نقارہ بجوایاکش رائے سلمانو بخفل کے قصدے اورمندوں کے خون کی تلا فی نینے کے لئے وار الملک وحیا گرسے مکلا۔اور مبلما نوں کے نشکرکے بیتھے بڑا۔ راتوں کوہند وارابوں کے کنارہ برآنکر کیتے کہ تمهارا یا دشاہ مردہ ہے ہارے برہمنوں کی و عامستجاب ہوئی۔ تم میں سے ایک آومی کو ہم زندہ نہ ہوڑیئے۔ یا د شاہ کوچ کے وقت سنگاس میں سوکر جا درسر سرد الباتوال ارُوو کو پا وشاہ کی زندگی پر بدگیا ٹی اورشک ہوتا اور وہ مضطرب ہوتے خان مخرو مقرب قال جوراز دار تصحفلاتی کی دلدی کرتے اور کوچ پر کوچ کرتے بحرث ا مک تدیم تقة يركي موافق مول كنن رائے واركان دولت اسكے اپنے دشمنوں كاحال نمايت بون بچه کرساری رات تراب چیتے اور ناچ ویکھتے کہ ناگا وسلطان نے ان برشب خون ارا وشمن کے ہوش اُرٹ وہ بھا گا وس بٹراران میں سے مارے سکے اورکش رہے وجیا نگر کو بها گا وجیا نگرسے تیں چالیس کروہ پر جها م ملمان آبادی کا نام سنتے وہاں فارت کرتے ووٹرے جاتے وجیا نگر کے معتبروں اور نامداروں نے جب بیرحال و کھھا تواہنوں نے کشن رائے پرسرزنش و ملامت کی اور کہا کہ تیری عکمرا نی ہائے گئے شوم ہے و یو تا کچھ سے خفا ہوئے۔ ہمارا مال اور ناموس بربا و گیا دس ہزار برہمتوں کے قریب تدمونے عِيبَ كَانَام ونشان يا قي نتين رابي كنَّن رائع كَمَاكَ مِي سَنْ كُولُ كَام عَيَان ملكَ

،مشور *نہیں کیا۔ ای قسمت پر اخت*سیار نہیں رکتیا۔اب جو کھو پوکروں ۔انہو کی ا<sup>ی</sup> لما بوں سے زانی جیوڑ کرسلطان علاد الدین سے صلح کی تی توجی ما نوں سے صلح کرنے کشن رائے نے یہ رائے بیند کی ۔ مخد ثنا ہے صلح کا بیغام یا۔ اوٹ نےکش رائے سے قوالوں کے وظیفہ کا دینا قبول کرایا اور صلح کرلی اور یا کمچوا اداكروبا يسلطان محرِّثا ہ نے كہا كہ جو بات ميے ہى زيان سے بحلى ھى ميں يہنيں چا ہتا هٔ اکه وه لغو وحتُّوم و کصغیرُ روز گاربرر ہے الحمد لنٹر کہ جو کھیے۔ کہا تھا اوس کو کرکے جبورٌا مشرتی یا وشا ہوں کی یہ اوائیں موتی ہیں کہ اپنی ایک بیبودہ بات کے یورا کرنے کے لئے ہزاروں جانوں کے جانے کا خیال نہیں کرتے ۔جب ایلیموں نے یا وشا ہ کوخش وقت د کھا تو کہا کر ہم اس وقت یا وشا ہ کو بغایت مشفق و مهر بان و سیحتے ہیں اگر سے مالی ہو تو اخلاص کی را ہ سے دو کلمے عرض کرمی ان کواجازت ہو لیٰ توانہوں نے کہا کہ کسی ں رواہنیں ہے ک<sup>کسی</sup> گنا ہ گار کی <del>عوض میں کو ٹی لے گنا ہ ماراجائے خ</del>صوصاً عورتیں اور تحے۔اگرکشن رائےنے قلعہ مدکل میں سلما نوں کے ساتھ یہ ہرای کی ہو گراس میں فقیرا و ساکین کاکیاگنا ہے۔سلطان محد شاہ نے کہا کہ قلم تقدیر یوں ہی چلی تھی اس میں میہ کچے اختیار نہیں تھا۔ ایلچیوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مالک وکن کا خلاصاً پ کوعایت کیا ا ور عالک کرنا کک کشن رائے کوجو آپ کی مملکت کے مہیا یمیں واقع ہیں بھین ہوکہ آپ کو ا ورآپ کی اولاد کوبرسوں تک اس سرزمین کے ساتھ ہمسانگی رہیگی - ونیا داروں کو شایر یمراس طرح کے قضا یا واقع ہوں تو خلایق کا حال کیا ہوگا ۔ خیرا ندیشی ورعایا کی صلاح عال ان كا اقصنا كرتى م كفقراا ورساكين ك قتل كاطريقه موقوت كيا جائي سلطان فخد ثا ہ اس کینے سے متاثر ہواا وراس نے کہاکیس نے فداسے جمد کیا ہے بعد فسیتج ے فرزندھی اسی سشیوہ ومعركه گذاری کے کسی کونتل نذکر ونگا اوربعب مبرے میر منیہ برس کریں گے۔ اس نا ریخ سے وکن میں یہ وستور مبو گیا کہ جنگ کے بعد جو زندہ ز فار بو نا وه قتل نهیں بہوتا - ا وربے سبب رعایا <sub>د</sub> وضعف ، کا تعلّ*ع* 

محمُّتنا ہ نے گلبرگد کومراجعت کی ۔ یا یخ روز بسترراحت براستراحت فرما نی تھی کہوہ د ,لت آبا د ا كوروانه موا- أسنے اپنے تين بهار بنايا تھا اس لئے ائن کے مرنے کی خبرمشتہر ہوگئی تھی جس سے جا بجاف اوکٹرے ہوگئے تھے۔ وولت آبا ولشکرو امرا، سے فالی تھا۔ بہرام فال ما ژندرانی حبکوسلطان علا، الدین نے بیٹا بنا یا تھا۔ کونیہ دیومر ہٹہ سرد اریا نگان کے ا غواسے اُسنے علم فحالفت لبند کیا -برار کے بعض امرانے بھی اسکے ساتھ اتھا ت کیا را فہ مگلا نے ہی اسکوامدا دکی امید دلانی - ان مقدمات خام پر بہرام غان فرفیت۔ ہوا-پرگنات و ولایت مرمیشه کا چندسال کا خراج جوسلطان محکرشا ہے حکمے دولت آیا دیں رکھا گیا تھا اس پروه مقرت بهوا - قبل وحشم مي اشتغال كيا اوراكتر بلا ووير گنات مرسبه كوقف تفرت میں لایا اوراینے اعوان وا نصارمیں اس کوتقسیم کیا - بارہ ہزار بوار اور بیاد ہے جمع اگركے سلطان محدثناه نے اس خبر كوئے خكر سرام فال كو لكھا كہ تو اين ان حركات ے بازا ۔ ابتک جو کھے تونے قصور . . . کیاہے میں اُسے معاف کرتا ہوں بہرام فال كونيد ديو سے إى امرين مشوره كيا تو اس نے كہا كہلطان محد شاه قهار وغيورت سلمنے جو اعمال ناشا نستہ کئے ہیں۔ ان سے ہم کوکسی وجہ سے امین نہیں ہونا چاہئے جس وقت له قلعُه د ولت آبا دیریم متصر<sup>ن</sup> مول - ا وررا جه گُلاینه ا در برارکے بعض امرام عتب بر ے باتھ ہوں توصلاح بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس ممسے اتھے۔ نراتھا میں - بلکہ اتمام کوپنیائیں ۔غرمن اس نے یا وشاہ کی نصیحت ندسنی - پہلے سے زیا دہ مقب بلہ و مقاتلہ میں تعدموا جب محدثا ہ نے مند عالی فان محدکوا ہے سے پہلے اس طرف سیجا ا درخو دشکار کرتا ہوا اس طرف متوجہ ہواقصب مین کے حوالی میں ہیسے رام غاں و کونچہ دلو اور معین متعلقین راجہ مگلا نہ محرفال کے مدافعت کے لئے آئے۔ یا دشاہ مجی حب قصبه مین سے چارکروہ پرآیا تو را جا گلا ہ مے تعلقین فرار موا ا در مخالفین سے ترک موافقت ألى - بهرام خال وكونيم ويوهي بغير قبال وجدال كے دولت آباد - كے قلوم بھاگ كے خاں بخرُد ولت آیا دے دوکروہ پر پیخاا ور محاجرہ کے فسکر میں لگا توہب رام خال کو

و بنے دلوخوامستی سے بیدار ہوئے -اوررات کو تغیر لباس کرکے بیخ زین الدین پاس<sup>آ</sup> اِس شِیختے انکوصلاح بتا لیٰ کرسب کھے چیوٹر کراینے زن وفر زند کا ناتھ مکٹر کر گجرات سطے جاؤ ای من تمها ری خربے او مهوں نے بھی کہا ۔ محد شا وجب اس ام ہے اگا ہ ہوا توم کجرات تک ایجے تعاقب میں ایلغا رکیا۔ گران کو نہ پکڑسکا۔ وولت آبادیں آبا۔ دکن کے کل مثَّا كَخْ نِے حاخرانہ وِغَالْہا مُرسَلطان مُحَرِّشًا ہے بیعت کی تھی۔ گرشیخ زین الدین نے ہر بیت نمیں کی تھی کہ وہ شراب میّا تھا اور بیمن اور مناہی کامرنکب ہو تا تھا ۔ شا ہ نے سشیخ کو کم بیجا کرمری محبس میں حا خرہو یا میرے خلافت کی بعیت کا نوست تہ اپنے یا تھے سے لکھ کر ے رشیخ نے جواب دیا کہ کسی سبتے کھنارنے ایک دانشمندا درایک سیدا والک مختث کو ر فتأرکیا اور نیوں کو تبخانہ میں بیجا ادر حکم دیا کہ جو کو ٹئی بت کو سجدہ کرے اس کو جا ن کی ا مال دی جائے اور چوکونی ابکارکرے وہ قتل کیا جائے۔ د انشمندنے آبیر کرمہ پرعمل کرکے سجده کیا اورسیدنے بھی وانشمند کا طریقہ اختیار کیا <del>۔ گرمخنث نے</del> کہا کہیں ساری عمرا عال ناشا نستهین مشغول را بهون- زمین عالم بیون نه سید که ایسا کا م کرون مجھے قبل بیونا قبول ے ا وربت کوسجدہ کرنامنط بندیں میراقصہ کھی اس قصہ کے مشابہ ہے کہیں تیری جفا و نکا مل ہونگا۔ گرتبری محلس میں حاخرنمیں ہونگا مذتبری فلافت پر ہیت کروں گا۔ محرّ شاہ سے خفا مدکر شیخ کوشہر بدرکر دیا۔ گرشیخ کے ساقہ اس سختی کرنے سے یا دشا ہ شرمت دہ ہوا مدرالشرایت کے التے بیمصر مدلکھ کر بہجار ع من زان توام توزان من باش -نیخ نے کما کہ اگر سلطان محدٌ ثنا ہ غازی شریعیت محدٌ ی کے مراثب مراسم کا صفط کرے ے محرور میں سے شراب فانوں کو دور کرے اور سنت پدر برعمل کرے اور کے روبروشراب نہیئے۔ قضات - وعلما، وصدور کو حکم دے کہ ام سعروت و بغی منکرمیں کوشش کریں تو زین الدین فقیرسے زیا وہ کو ٹی اس کا دوست نہ ہوگا اور پرمیت نامن بزع بجز نكولى وكغ .4. جزنيك ولى ونيك في وكغ بي وكغ -أننا كريجائ ابديها كروند 4. أوست رسد بخرنكوني ندكم

شیخ نے سلطان کو غازی کہا ہی سے وہ بہت خوش ہوا اور اسکوا پنے لعب بی نے یادہ کیا ا وجب وولت آباد سے گلبرگرمی گیا تو اُس نے ملک بین شراب فروشی کی د کانیں بند کراویں ا ور شرایت کی تر دیم میں بڑی کوشش کی - پیمر شیخ ا وریا وشا ہ کے دریب ان خطار کی بت جاری ہوگئی ۔ابامن وا مان تھا ۔ نزیشا ہنے دکن کے جوہ فسدو در وشہولے تھے انکی بینج گئی ہیں پوشش کی اسنے اپنے ملک کے حاکموں کو حکم بیجا کہ جو رہزن دز د ہوا سکا سرکاٹ کر گلبرگہ بیجد و گليرگرمي سات ميني ين آڻه بزارسرول کا انبارلگا -وجها نگر و تلنگ ورسب زمنیداران دکن محدُشاه کی اطاعت میں نابت قدم بسط ل مقرری كارسال بي كيخف نهيس كيا والطان في الشكركشي كوم وقوت كيا-مرسال اطرات اربعیس سے ایک طرف جاتا۔ اور تین طار جیسے شکار میں معروف رہتا ایں دکن اس یا دشاہ کونعمت عظمی سمجتے۔ اسکے عمد میں زندگا بی عبیش و کا مرا نی سے بسر تے ہیں۔ یں موت نے اس کی جات رہنجہ مارا بسراج الوّا یخ میں لکھا ہو کرمر کا ر گئرشا ہی بی جس قدرخزا نہ ا درفیل مجمع ہوئے -ا*س کے بعد شایا ن ہمنییں سے سی کے ا*یس ننیں تمع ہوئے اس کی سرکار فاصلیں سے قسم کے تین نبرار یا تھی تھے کسی اور یا دشاہ کی سر کارمیں ووہزارے زیا وہ زمبو نے اور خزانہ کھی اس تعدر تھا کہ اور یا وٹ ہوں یاس کمبی ہیں سے آول بھی نرموا ۔ یا دشا نان دہی اورشا بان مبمنیہ جواں سے پہلے اور تیجے ہوئے۔ان میں سے کسی نے رائے کرنا تک کو ایسا عامِز منس کیا جیسالسے اول سے آخرتك بإلخ لاكه آدميول كوقتل كيا موكا - اور للكه كرنا تك كو ايسا ويران كيا كه قرنو ل مي هي وه ايني اللي حالت پرندايا - الكي سلطنت ،اسال ۱ ما ه يا نج يوم رسي -سلطنت مجابدتناه بمني ملک سیف الدین غوری کا دختر زاد ہسلطان مجابد شا ہ تھا وہ بایکے بعد تخت پر میٹا وه قوی بهکل تفایتناسب عضا، و تیره خورشیدی رکهتا ها ۱ ور اینی نتسام اقوام میں مخآر تھا۔ زور وتنومن دی و علا وت وشجاعت میں بے تظیر تھا۔ نڑکی دیان

کی زبان خوب بو تیا تها . ترکون اور فارسی زبا نون سے مصاحبت و مجالست رکساتها رطکین سے تیرو کمان سے میل رکھاتھا ہروقت شمتیرونیزہ و خجر کا وکرزبان پررہاتھا کین میں رات کو باپ کا خزامہ توٹر کراشر فوں کی تبیلیا ں ہے گیا اور اپنے ہمباز لڑکون یں اُن کوتقیم کردیا جس پر باب نے اُس کو بلا کرچند چابک مارے۔ شن رائے والی وجیانگر کو مجاہد شاہ نے لکماکہ اب کشنا (کرشنا) وتم بدرا کے درما جوممالک ہیں وہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں اور بیشہ فریقین سکے درمیان زاع ا ورگفتگو ہو تی رہتی ہے۔صلاح یہ ہے کہ ہم تم آب تم بدرا کو سرحد نبایش دریا کے اسطون بیت بن را میشور تمهارے ماس رہے اور دریا کے اس پارشر قا وغراً ہمارے ماس سور میں قلعہ بہکا پور اور اور قلاع و بلا و ہارے ملازموں کوسیرد کروکہ مابہ النزاع دور ہواور منا تصت وموا فقت کا طریق مسلوک ہو۔ کشن را ہے نے اُس کے جواب میں لکما کہ قدیم لاماً سے قلعدرا پُور اور مدكل كناركفنانك وجيانكر كے رايوں كے قبضهيں رہے ہن مناسب يہ ہے کہ آب کشنا سرحد ہوتا ع ندکورہم کو حوالہ ہوں اور ہاتھی جوسلطان محدشاہ امراے کنبر<del>ہ</del> لے کیا ہے وہ واپس ہوں تاکہ کدورت صفائی سے مبدل ہو۔ مجاہد شاہ یہ جواب سنکر لشکر کی تیاری کرنے لگا اور یا یخ سو ہاتنی اور خزا نہ ہمراہ لے کرآب تم بدرا سے عبور کیا نیسکار کمیلتا ہوا قلعه او و في يرمنيا - يه قلعه وكن مين عديم المثال ب اس كي تلخير مرراعب بوا . صفدرها ن یتانی کوسیاہ برار کے ساتہ اس کے محاصرہ کے لئے مامور کیا امیرالا مرا بهادر فاں و اعظم جایوں کو مقدمہ نشکر نبا کے روا نہ کیا اس نے مسنا تماکہ کشن راے پر گرنہ کھکا ولی میں 'ب'تم بدرا کے کنارہ پرتقیم ہے اس کی طرف وہ خو دآپ چلا جب کشن راے کو اُس کے پا أسنع كى جزبوتي تووه مقابله مقاتله كے لئے متعد ہوا اس عرصه میں زمیندا ران نے مجاہد شأ لواطلاع دى كرفلان بيكل مين ايك برا زبر دست شيرب اس نے بيا ده يا جاكراس بهادكا ا ورتبجاعت سے شیرکو مارا کہ اس کی شہرت سے وحیانگر کے آ دمیوں کے دلوں میں ایسانون وہراس پیدا ہواکہ باوجو داس کے کہ وجیا مگر سے بہت برا الشکر مرتب ہو کر لوانے کے لے موانہ

سحس www.pdfbooksfree.pk

ہو یکا تنا گروہ لرمنے کے ارا دہ سے باز آئے اور یہ تجیز کی کہ دور دست حبکوں میں یہلے جائیں ا گرسلطان محد شاہ تعاقب کرے تو تو یکی اور کما ندارمسلانوں کے ہلاک کرنے میں کوشش کریں۔ بیں وجیانگر میں عاکم مقرر کرکے اس کے جنو بی جنگل کی طرف متو جہ ہوئے مجار تنا نے وجیانگر کی تعربیت بست سنی تنی وہ کوح پر کوچ کرکے اس کی طرف متوجہوا مگر شہر کے استکام کے سب سے اس کی تسخیرو تخریب کے دریے نہوا۔کشن رائے کے تعاقب میں گیا۔ کشن را ہے کوہ وجبگل کے درمیا ن سیت بن رامیشور کی طرف رواں ہوا۔ سلطان مجاہد اس کے پہلے چلا - جمان تھکل میں جاما درختوں کو کڑاکرایک راہ سوکز عرض کی نبوآ مایانج حید مین کک کشن راے کے پیچے اس طرح ببرا کمشن رائے جا بجا نقل و تحیل کرا اور اصل مجاہد تناہ کا مقابلہ نہ کتا - ہر حنید دولت خواہوں اور امیرویں نے مجا پرمث ہے عرض کیا کہ اس تعاقب كا نتجه كيمه نيس به مكر أس نے كيمه مرسنا اوركش راس كا تعاقب نه جمورا . کشن راہے اور اُس کے فرزند و قرائی اکثر <mark>ہما یہ ہوئے اطبا</mark>نے کہاکہ ورخوں اوریانی کے ا ترہے یہ بمار ہو ہے ہیں کشن راہے نے کہا کہیں یہ سوچا تما کہ مجاہد تراہ کو تنگل کی آب و ہوا موا نیس ہوگی وہ ہماگ چائیگا ۱۰ قبضہ رعکس ہوا مجھے بہاگیا چاہئے با چار و جیانگرمیں وہ آیا باد تساد سیت بن رامیشورگیا وجا گرسے جہ سوکردہ ہے مبحد جوامرائے علاد الدین طلی نے بنائی تنی اُن کی تعمیہ ومرمت کی تبخا مؤں کو توڑا اور ویران کیا اور وجیانگرمیں آیا۔ وجیانگر کی و وراہیں نہیں کی وسع دوسری تنگ وسیع راه میں قیمن کی بیرونفنگ اندازی بماڑوں کی کمیں گا ہوں وسركوب كا خوف تهااس مے وہ ننگ راہ سو درہ سے آیا اور دہنہ سودرہ کو اپنے چا واؤ د کوجہ ہزار سواروں سير کياکشن را سے مجا ہونسا ہ کے جرأت پر واقف ہوکر لحظ برمخط سوار وبيا و و پ کومستعد کرکے لشکاسلا کے مدا فعہ کے لئے بہتیا - مجاہد شاہ محلات میں واصل ہوا اور اس کو تور کر دریا کے اُس کنارہ ر مناجواں کے اور اس حصار کے درمیان فاصل تھا جس میں کشن را سے تھا۔ بھا س بھاڑ رایک بڑابت فانہ شررنگ تہا۔ اس کو مجاہر تناہ نے توڑا تو کشن را سے کو لوگ سوار کراکے ر بے کولا۔۔ پہلے اس سے کہ دو نوں نشکروں مین تقارب ہو مجاہد تناہ او تارکرا پنے

براک کورے پرسوار ہوکر دشمنوں کے اڑد عام وہجوم کے تماشے کوگیا۔ ایک ہندو نے سے بیجان کرسر سر تلوار ماری مگروہ کارگر نہوئی ۔ سلطان نے اُسے مار ڈالا۔ بعداز اں ایک ، لڑا کی ہوئی جس میں کشن رائے کوشکست ہوئی۔ اہی مسلانوں نے آسائش میں کی كەنسٹن راے كا بائ آ تە برارسوارچە لاكدىيادے كے رانى جاگرے شہروجانگرى یں آگیا اور سن راے نے انیار اگندہ سٹ کر حمع کیا اور میرووبارہ اپنی لاا فی ہوئی رنه کیمی دیکیی تهی نمسنی تهی - مقرب خان اور بیض اور نامور بهاورقل موئے - واؤد خان جن کوچه بنرارسوار وے کرو هذ سووره کی خفاظت سیرد بوئ تنی وه اس ارا ای کا عال سنکر کہ ذمن کو ہروقت از و کمک پنجی ہتی ہے اس لئے مغلوب نیں ہو ا نا عاقبت ایتی ے دہنہ کو فالی جوڑ کر سات ہزار سوار لے کر معرکہ میں آن موجو و ہوا اور ایسی کارزار کی کہ مین وفعہ اس کا کہوٹرا زخمی ہوا مسلمانوں کو فتح ہو ہی مجاہد شاہ نے وا ڈو فاں کو گالی ویکر کہاکہ تونے یہ کیا کیا کہ وہذ کو خالی چھوڑ دیا اگروہ کفار کے ہاتھہ آجائے تو کو ای مسلمان اس سرے جانرین ہو گیا۔ بعض امراد کو اس نے دہشہ ی خفاظت کے لئے بیجا مرنحالف أس يرفابض مو كئے ته وه و فع أركيك أننوں نے مجابه شاہ کو اس حال سے اطلاع دی مجابیت ہ نے توقف میں صلاح نہ دیکمی سود دہند کی طرف وہ متو جہ ہوا۔ اس کے آنے سے دہنہ خالی ہوا اور اپنے سارے کشکر کو دہنہ سے ماہر نکالا جس شخص نے اس ملک کو ویکماہے وہ جانیا ہے کہ مجاہد شاہ نے لها کام کها . ولایت کنره جس کو کرنانگ بهی کتے بین طول اس کا شمالاً و جنوباً وریا ہے شناعے بیت بن را میشور کک سولسو کردہ ہے اور عرض اس کا غربہ و شر والتحیناً ڈیرہ سوکروہ بحرعان سے سرمد ملکت تلنگ مک ہے اور ملک کرنامگ حبکلوں اور ولعوں سے برا ہواہے اکثر آوی بیاں کے کنری نبان بولتے ہیں اور بعض للنکی اور وہ بہت شجاع و مردانہ ہو تے ہیں روز رزم میں وہ میدان میں تا لیاں بجاتیے ہوئے اور ناچے ہوئے آتے ہیں گر آخر میں تبات قدم نہیں رکتے سیاہ اسلام کی صلابت

و شوکت اُن کے دل میں مبٹی ہو ہی ہے ۔سلاطین ہمینہ با وجو و فلت سیاہ کے ان پر غالب رہتے تھے ملکت وسیافی کے حساب سے دائے وجا نگر تنا ہان مجمعنہ سے مراتب زیادہ تھا جنسوصا اُس وقت كرسلطان مجاهد شاه ترك مازي كرر إنها . مملكت لنك بهنوز به بينون كے تصرف مين بالتمام نيس آئي تني . بندر گوده قلعه ملكام وغيره كدكرنارك مين داخل نبين بين راست وحما نگر كتفضي من تبي اور ولا مات ملنك كابت ساحصه اس نے تعلب كريما تها اور مملكت جو باغیوں سے فالی تنی اس کے زیر حکم تنی ۔را مے سیلوں وطیبار اور اور بنا در وجزار کے حکام اس کے ماس اینے مفر سہتے ہے اور نفائس وظرائف بہیکر تقرب ڈیموند سے تسے اور رمشن راے کے باب داواسات سوریں سے بمال راج کرتے ستھ اور ایک وورے کے اندوختے کو خرح نیں کرتے تھے اور اس مدت دراز میں کوئی عاد تنہی ہیں وا تعہوا تمااس سبب سے اس کا خزانہ ساری دنیا کے بادشاہوں کے خزانہ کی براری کرنا تھا علادالدین فلج کے عمد میں کشن راے کے داد ا نے جو دحمانگر کا بانی تما آبا و ابداد کے خزائن کونون و ذخیرہ آخرت کی نیت ہے زمینوں میں مدنون کیا تھا اور اُن کے اوبرت فانے نبائے تے ۔ بعض خزانے کر سرزمین سیت بن رامیشوریس دفن ہوئے وہ سلطان ملاوالدین علی وہلوی کونصیب ہوئے اس ولایت کے منجموں نے پہلے سے کد ویا تھا کہ یہ کام خرانے یا د شابان اسلام میں سے ایک بادشاہ کو ہائتہ آئیں گےجس کی تفصیل اپنی حکم پر مذکور ہے جب سلطان مجاہد نما ہ نے چاہا کہ وجا مگر آسانی سے منیں فتح ہو گا تواس شہرے کوح كيا إوراي باب محدثاه كےعمد كاياس كيا رعايا ومساكين كوفل نركيا بلكة وي ساشه تبر ہزار دختر دسپر مندوں کے اسپر کئے۔ قلعہُ اود نی کو بچا ہد تناہ کے ملازموں نے محاصّہ كركها تهاويان وه نووكيا اور قلعه كرى من دو فين ضائع كئ . كرى كاموسم ختم بوكياتها اُمید تنی کہ بے آبی کے سبب سے اہل قلعمسلما نوں کو قلعہ حوالد کروس کے مر اُرس ہو گئی اس سے یہ میدیر نہ آئی سلطان کے نشکر میں قعط غلہ کے آبار نمایاں ہوئے اسمال ویجن امعا كامض ثما يع بوا فلايق جال سية منك بولى. مراجعت كي خوا بال بوك ملك نائب

میت الدین غوری بھی ا جازت کے کرمیاں آیا اس نے بادشاہ کے فاطرنشان کیا کہ اس حصا کی فتح جلدسیرنہ ہوگی ۔ وہ پندرہ فلع ایک دوسرے کے اور رکتاب اور ایک بلندوسين كوه ير واتع ہے واس سے بہتر ہو گاكه اول دواب كے قلاع و بقاع وبندكو بگگام سے بنکا پورٹاک تصرف میں لائے جائیں اور پیر اس قلعہ کی فتح میں کو ششش کی جائے اس سمجانے سے باد شاہ نے اپنے ملک کو مراحبت کی ۔ داؤ د خاں جس کوسلطان نے ڈنٹا دی تبی آزردہ فاطر بوکر آئین شاہی کے فریس ہوا اور مجابد شاہ کوقتل کر والا مجابد شاہ كے كو يئ فرزند من تما اور داؤد فال وارث مك تما اس كے رب نے داؤدفال ی یا د شاہی سلم کرلی اُس نے بہتیج کے خازہ کو گلبرگرمیں دفن کرایا۔ یہ وا تعدیمار ذا لجيسك ين سال تهي موا . مجابد شاه كي فرمان دبي كي مدت بين سال تهي عاجي محد تنهاري لی تاریخ سے پرمتنفا دہویا ہے ۔ مبارک امک شخص تهاجو تینول داری سکے مرتبہ ہے قرب امارت کے درجہ رہنجاتھا۔ مجاہر تماہ نے خزانہ کا وروازہ توڑ کر حند بدرہ زرنکا کے این ساتنہ کے کیلنے والوں لوکوں کو دیدائے تنے مبارک تنبول دارنے سلطان محدثنا ہ سے یہ حال ومن کیا . سلطان نے غصہ میں آن کر حید جابک اپنے بیٹے کے لگائے ۔سلطان مجابد ثباه مبارک ہے کینہ رکنے لگا مبارک منبول کو خوف ہواکہ کہیں اس سے وہ اُنتقام نہ لے داؤ د خاں وغیرہ سے وہ مل گیا اورسلطان کوقتل کیا۔ بعض کی زبان قلم پیکتی ہے کہ مسعود خا ولدمبارک فان تنبول وار فاصہ نے یہ کام کیا ہے۔ یہ ہی لکھا ہے کہ مبارک بس س کا جوان بٹرا توی تها مجا ہد شاہ سنے اُس سے کہا کہ آؤ کشتی لڑو وہ اُسے لڑ کا سمجہ کر کشتی لڑا مجا ہد شاہ نے جو بچہ د ہ برس کا تماکشی میں اُس کی گردن توڑ ڈالی وہ مرکبیا اس کے بیلے معودنے باپ کا انتقام لیا داۇد پادشاەبن سلطان علادالدىن حسن گانگونى

جب مجابد شاه کی شهادت کی خبرمنتشر بوئی تو برطرف فته خوابیده بیدار بواامراد

نے خودسری اختیار کی ۔ بغض امرادیہ یا ہے تھے کہ چوٹا بٹیا سلطان علاوالدین حسن کا محہود با د شاه ہوا در بعض ا مرار واؤ د شاہ کو با د شاہ بنا نا جا ہتے تھے آخر کو ملک نائر سیف لد غوری کی سعی سے داؤ دنساہ کے نام کا خطبہ بڑیا گیا اور شہر میں وہی تخت فیروز برمیٹا مگر محد شاہ کی بین روح برور آئی اپنے بہائی کے خون کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس نے باکه نامی جوان کو جو مجا بد شا ه کا مقرب تها ترعیٰب دی اور روز حمحه کیم محرم سنت که کو داؤ دشاہ کو جامع مسجد میں سجدہ کے اندر اس کے ہاتیہ سے قبل کرا دیا بمسندهالی خان محد نے اپنے عمرزا وہ کو کٹ تہ و کمہ کر ہاکہ کا بھی سرتن سے جدا کیا. ایا حکومند واو و شا ه بهمنی ایک ماه یا پخ روز تھے۔ وكرسلطنت سلطان محمود شاه بهمني بن سلطان علاءالدبن حسن كانكوني دا وُ دِنْها ہمنی کے کشتہ ہونے کے بعد مندعالی فان محدثے یہ ارا دہ کیا کہ داؤڈٹما کے بیٹے محد شجرکو کہ نو برس کی عمر رکھتا تھا باپ کا جانتین بنائے ۔جب روح برورآ غاکو اس کی خبر ہونی تو اُس نے سنج کو میش کیا اور کما کہ ایسے نا خداتر س ظالم کا بٹاجس نے میرے بہان کا خون کیا با د تناہی کے لایق نہیں ہے بلکہ محمود خاں خلف سلطان علاہ اللہ ہے محمود خان اپنے مقول بہا ال کی جگہ تخت تشین ہوایہ با و شاہ سیم النف و کم آزار وخوش خلق وعدالت آنارتها - اُمور دنیوی میں باریک نظر رکهتا تهاعدل و دا دمیں گوش كرَّا تَهَا . ابتدا بـ صلطنت مين مـ ندعا لي خان فحد كوخير ما يه فسا دسمجه كرَّ قلعهُ ساغرس مَّقِيا ا کیا وسعو د خاں ولدمبارک کو کرمجا ہد شا ہ کے قبل میں تسریک تھا دار پر کہنجا اور ملک ٹائپ سیف الدین کو بیروکالت سلطنت کا خلعت دیا اس کے مشورہ بغیر کو ان کام نہیں کرتا یه وزیراس کو انیبا مبارک ہوا کہ اس کی سلطنت میں اصلا قوا عدمیں ، ولت میں کو دلی فتورو قصور نہ واقع ہوا۔ را سے وجائگرنے راسے پورکا محاصرہ حیور دیا اور باج و خراج دینا قبول كيا يسلطان محمود برا نوشخط تها \_ قرآن خوب يربتها تها - طبع نا ظم تهي علوم متدا و له

سے با جرتها عربی فارسی صبیح بولیا تها۔ فتوح سے مسرور اور مگروہ سے مکین منیں ہونا تها عمر بسر میں سوائے ایک بیوی کے دوسری بوی بنیں کی۔ خواجہ عافظ شیراز کو اُس پنے بلایا ۔ کشتی محمودی دکن سے اس کے لانے کے لئے میچی وہ ہرموزمیں اس کشتی میں سوار ہوا ابنی شتی علی نہتی کہ ہوا نجا لف علیٰ شروع ہو بی کشتی سے اُر را پنرسوار ہوااو يه ايك عزل لكه سبى حب كا مطلع يه ب س ومے باغ بسر برون جماں مکسرنمی ارزد بمی بفروش و لق ما کرنین بهتری ارز و میرفیض البدا بخ نی نے یہ نزل سلطان محمود کوسنانی تواس نے ہزار سکہ طلا حافظیاں بیجد سے سلطان محمود ایوان بزم کو میدان رزم سے زیادہ لیسند کریا تماہ بسے سالها ورجهاں كام يافت براوزگ بے رزم آرام یافت اس کے آخ عمد میں فقط یہ فیا و ہوا کہ سامالدین تمانہ وارماغ کے دومیٹوں محد ومقرب نے بغاوت کی اور ایک ہزار سوار لیکر ماپ سے جاملے بسلطان محمود کے لشکر نے اس کوشکت وی اور ہاؤ الدین کا سرکاٹا گیا ۔اس کے دونوں ہیٹے لڑائی میں مارکئے ٢١ رجب الموعيد كوسلطان تب محرق سنة مركيا ١٩ سال ٩ ماه ٢٠ وزسلطنت كركيا. وہ شرع کا ایسایا بند تھا کہ کوئی کام خلاف شرع نہیں ہونے دیما تھا اس کے زمانہ کی یہ حکایت مشہور ہے ایک عورت زنا کی علت میں گرفتار ہوکر دارا لقضامیں قاضی کے روبروآ فی جب قاضی نے اس سے یوجا کہ یہ براکام کیوں کیا تو اس نے کہا کہ ا سے قاصی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کام حرام ہے میرا کمان پر تہا کہ جیسے مرد کے واقع چار عورتیں حلال ہیں ایسی ہی عورت کے لئے چار مرد روا ہو نگے۔ اب مجھے اصل عال معلوم ہوا پریہ امر نا ثنا نُٹ تہ نیس کر و بگی ۔ اس طرح جیلہ شرعی کر کے وہ عورت

2.6

## ذكر سلطنت سلطان غيات الدين ممنى بن سلطان محمو ذنباه

سلطان محمود تما ہ کے بعد اس بڑا بڑیا غیا ت الدین ، ابرس کی عربی تحت فرمازوائی
برسٹیا اور اُمورسلطنت میں اپنے باپ کا پیرو ہوا سلطان محمود کا بہت بڑا منہ بڑیا ترکی غلام
تنجین تها وہ چاہتا تھا کہ منصب و کا لت اُسے ملجا نے مگرسلطان غائبانہ و حا فرانہ کہتا تہا کہ ہر
ز دیک یہ امریب قبیح ہے کہ خلایق کے سربرجب میں بہت سے بید ہوتے ہیں غلاموں کو حاکم
کروں اس سبب سے یہ غلام اس کے معزول کرنے کے در پے ہوا تعلیمین کی بدی حن وجمال میں
موصوف اور ہندی موسیقی میں معروف تهی اس کے عنق میں سلطان کو مینیا کرایک دن دعوت
میں اس کو بلایا اور تہنا کر کے اُس کی آنگیس کا لیس اور ہم م اُس کے مقروب کو دفاسے قبل کیا
اور اُس کے چھوٹے بھائی شمیں الدین کو با دشاہ نیا دیا اور اس اندہ کو قلع ساغر میں بہی دیا۔ مدر میضان ساکھ جیسے یہ واقعہ ہوا فیات الدین کی مدت سلطنت ایک ماہ میں روزسے زیا دہ نہ تھی ۔
مضان ساکھ جیس یہ واقعہ ہوا فیات الدین کی مدت سلطنت ایک ماہ میں روزسے زیا دہ نہ تھی ۔

## سلطان شمس الدين تهمني بن سلطان محمود ثناقهمني

سات و رجیه سال کی تھی ان کا جیا سلطان محدُّ شاہ ان کی تر بیت جیسی که شا ہزاد وں کی ہونی عاہنے کرتا تھا اس وقت تک سلطان محمد و کے کو لئی مٹیا نہیں بیدا ہوا تھاان وہنیجے نے أسْ نيني د ويثيال بيا بي تعييرا ورفيروز خال كواينا وليهب كيا تضا اور اينے خاندا ن یں اوں کوسے بہتر جاتا تھاجب اس کے بیٹے پیدا ہوئے توسلطان غیات کدین کو پہد کیا اورمرنے کے وقت فیروز خال اوراحُد خال کو وصیت کی کہ اوس کی اطاعت کریں ا ہنوں نے بھی لوازم صداقت ؓ اخلاص میں کو لی تقصیر نہیں کی گرجب تعلیمین نے سلطان غیاث الد یونا بینا کیا توفیروزخاں داخرخاں کی بیویوں نے جوسلطان کی خواہرا عیا نی تتیں اینے شوہروں کو انتقام کی تحریص وترغیب دی تعلیمین اس بات کوسجھ گیا وہ اس کے دریے ہوا کہ لطان مس الدین اُن کی قید کا حکم ہے۔ محذومہ جمال سے کہاکدان دونوں ہا پُونکا و توہین روز میں فکر کونسیں توتیرے بیٹے کومغرول کرینے اور کھے کرمیری دوستی کے ساتھ متہم جوہت تکیف دینگے۔ محد ومہ جہاں نے بیٹے کو <u>بچا زا دیمائیوں کے قتل پر را غب</u> مال کیا آئ ملہ فیرورخال واحمدُخال اطلاع پاکرسا غرکی ظرف بھاگ گئے یہاں سد و حاکم تضابی ندان كا غلام رِّاصاحب شمت مُتُوكت ها است ان كوْفلومي المارا اوربيعكم كيا -جنين گفت سدّه و فيروزنسا ل ندارم دریغ از توما لے وجال ز فسنر کلاه تو گرد و قوی بکوشم کہ اورنگ کے خروی سلطان تمس الدين كوا ول فيروزغال واحدُ خا نے لکہا کر تفلیمین کا د فع کر ناہمارامقصوبی ایسے اعال ناشا نستاں سے سرزوہوئے میں کہ اس نے عیات الدین کو اندیا کیا اوراور باتیں انکی مخل ناموں ہیں سب عبائتے ہیں اگراس کوسزاد و تو ہم تم کو یا وٹ ہ ماننے رہنے ر ہیں اگریہ نہ ہو گا توبقین جانو کہ جو کھیم کرسکتے ہیں اس میں نقصیر نہیں کرنیگے پیلطان تمس الدین تے تعلیمین اور خدومہ جال کے استصواہے جواب ان کو الیبا لکھا کہ اس نے اور انکوہٹر کادیا و ونوں بهائیوں نے سدھو کے اہتمام سے تین ہرار بیادے ہم پینچا نے اور اس گان سے

ر تخت گا ہ کے آ د بی ان سے ل جائینگے گلبرکہ کوروا زمہو نے جیٹے ہ آب جھورے گر<sup>رے</sup> آوخیگا ہ لونی اُدی اَکرانے نہیں ملاوہ ٹھیرگئے اور انہوں نے فیروز خاں کے سرپر چیتر رکھا۔ ایخہ خال لومضي اميرالا مراني ويا -سدُّ حوكومير نوي بنايا -ميراففنل اللِّرانْجُوكُو وكالنُّت كامضب يا اورا یے بی اسنے ہمراہیوں کونصب دے اورآ کے چلے گلرگرسے چارکروہ رہنچے تعلمین نے خزانہ کاروبیدیا میں تقیم کیا۔ سلطان تمس الدین کولیے فیروزخاں کے مفایلہ کے لئے عِلا تخت رَّا الْيَ مِولَىٰ جِبِينِ فِيروز خال نے شکست يا نی وه ساغ کوروانه موا مخدومهال و فليمين كا انتقلال اعلى درجه برينجا خلائق كي طبائع ان منتفر بوُمي اوراكثرب ركان شامی کوفیروزخاں کی طرف میل موا آنهوں نے فیروزخاں کو بینیام دیا کوسلطان عمس لدین سے عهد نامه لکھاکرتم گلیرگہ میں چلے آؤا ورفرصت کے وقت اینا کام بنا اُریخت گاہ کے آ دمی تمهارے ساتھ یک فی ویک جست ہیں۔ فیروز فال نے اپنے معتم کمخت دومہ جما ل ا و تغلیمین پاس ہیجر عض کیا کہ ہم بیض آ دبیوں کے بیکا نے سے متوہم ہوے تھے تو ایسے امورے مرکب ہوئے تھے۔اپنے کئے سے تیمان وٹ مسار ہی اگرسلطان سے ا مان نامه عال بوتوبم وونوبها لي وارالخلاف مين آگرك بْه عاطفت شاي مِن مَدْكَى -ركري - باوث وفي استالت نامد عموه ومواثن كساته بهجا- دونوبها ان ب رُدِیں آ گئے ۔ فیروز فال اپنی عکمت و فطرت سے محل کے اندر گیا اورسلطان س الدین وتعلیمن کو یا نرخبرکیا با سر کچه آومیوں میں اڑا نی مو لی فیب دورخاں باتفاق اركان وولت ويوانخا مذمين آنكر تحنت فيروزه يربسلوها فروزموا بسلطان تمس لدين كو ا ندا كرك قلعه ميدرمي بهجديا سلطان غيات الدين كوبلا كتعليمن كوأسكے والد كيا اُسن با وجودنا منا لی کے اپنے است ایک حرب شمشیرے اسے قتل کیاسلطان فیرورشاہ سے شمس الدین اجازت لبکر کرمفطمہ گیا۔ یا یخ ہزار فیروزشاہی اشرفیاں اور ورتحالف اسکے اس برسال بسیح جاتے تھے مریب منوز میں و وسٹ میں فوت ہواا کی مت لطنت 

ملنت فيرورشاه بهمني بهن نامه دکهنی وفتوح السلاطين منظوم سے بير شنفا د موتا ہے كەسلطان فيروز ا ورشا بان ہمینیہ سے امتیا زرکتا تھا ا وراں کے سبتے اس خاندان کی شہرت ہو تی وجیا نگا والے ابنا کے میس کے نہیں بیا ہتے تھے اس کی وخترسے ساہ کیا ئے این والی کور ینے ایام و ولت میں چونگیس لڑا ایمال لڑا اوراس کے عہد میں سلطنت ہمنیہ زیادہ وسيع مركئي فلعه بنكايور و فلا صدملكت تنك ارباب اسلام كاسخر بهوا بيي اول يا دشاه وکن تفاجس نے تاج مرضع کو وسننار کی صورت کا بنا کے سریر رکھا۔ یا وسٹا ہول لی خوشتر وہتر صفت سخاوت ہے اس میں کوسٹسٹ کرکے اس نے اپنا نیک نا مریا د گار چوڑا۔ فحرمات سے سوا ، استاع نغمہ وشراب پوٹ بیدہ ہینے کے کسی اور محرمات کے یاں نبیں گیا -اکٹرمتبرک روزوں میں وہ صوم وصلوۃ میں معروف رہتا کو ٹی فرنصین۔ اس ہے فوت نہوتا ا ورمیشہ بیر کما کرتا ہتا کہ ان و وہنتی سٹسرعی سے دلگیر وآزر و ہمول مجھے ذکری میں نغمہ شغول کر تاہے اور میر لفنس میں کو ٹی قتنہ شراب ننیں رہاکرتی ہے کہ وہ میرے ان دوگنا ہوں کومعات کردیگا اُس کوعور آول کے جمع نے کا بڑا شوق تنا علما ، وفضلاء سے اس نے کہا کہ چار امبیل عور توں ۔ ح نہیں موسکتا اس کا علاج کیاہے ان میں سے بعین نے کہا کہ بیشہ جار بیولوں مر کو طلاق ویکر دوسری کرلے بعض نے کچھ اور داہ بتانی گراس کی طبیعت کے نی نهٔ آنی - و کالت بنا ه میرفضل امثر نے متعہ کی سمجانی اس کو بربات بہت ب روزمی آ ظروعور تول سے متعد کیا۔ عامی محرُ قند ہاری نے لکھا ہے متشرع ترآن شربعب كايا وسياره هرروز لكهتا متاخدا كيرستشركرك ا حوال مخلوق کی پیستیش من معروف ہو تا تھا رات کو دود وتین تین حمینے علما دوشتا کے وشعراء وقصّه خوا نول وافسا ندگو يول و نديمول وخرست طبعو ل بس اين طبيعت كو شکفتہ رکتا تھا وہ مرا تبرشاہی کوالگ، کرکے ایک جاعت کے ساتھ برا درا نہ

کرتا تھا اُن سے کتا تھا ویوا نداری کے وقت میں تخدینہ پرمبھیت ہوں یا دشا ، ہوتا ہوں اور نا جا رشا لانہ خلق کے ساتھ سلوک کرتا ہوں ناکہ شوکت فصلابت فرماندہی کی دلوں مگررے اور ہمات سلطنت بے نطا منہوں وجب اور وقوس تہاری ت كرا بول توابيف ملى تم ميس سے ايك شماركر تا مورجي طرح تم اس مي یے تکلفا برصحبت رکتے ہوا در بآمیں کرتے ہو بیرے ساتھ ہیں ہی طربیت مسلوک رکھو ناکہیں پادشاہی ا ورغیرشاہی دونوں سے حظ وا فراکٹھا وُں اور ان آدمیوں کو ا جازت دیدی <sup>چ</sup>ی ک*رٹرپ نٹینی کے وقت ج*ب وقت چاہیں آئیں جبوقت چاہی<sup>جائ</sup>یں مجلس میں جو کچھے کھا نابینا جاہیں وہ یا دشاہی نوکروں سے طلب کن پیوا، دوباتوں کے جویا ہیں کمیں اورٹینں ایک کاروبار ونیوی کی کو ٹی بات نہکمیں اسکو دبوا نداری کے وفت پرموقوت رکس ۔ دوم ایک دوسرے کی غیبت بری نہ کریں ۔ سلطان فیروزشاه برسال مبدرگوه و و ا<mark>ل وجیول سے</mark> اطرات میں جماز بھی آتا اور حکم دیتانتا که برولابیت کے تحت و امتعدلائو۔ اورکہا کرنا تھا کرسے تحفوں سے ہتر تحف برملکت کا اسکےصاحب کال آدی ہوتے ہیں ہیں یا دشا ہ کو اسیس می کرنی عاہمے کہ ہرولایت کے صاحب کال این سرکار میں جمع کرے اس وجے سبت شہور شہور آ دنی اسكے دربارس تمع ہو گئے تھے اس با دشا ہ كواكثر زبانيں ہ تی تہيں ہرولا پيشكے آدميول ے آئی زبان مں گفتگوکر تا تھا توت جا فظہ الیبی کھی کہ ایک وو ڈفٹ میں بات یا موجا تی تقی اور پھروہ بھولتی نہ تھی متقدمین کے اشعار خوب سجمتا تناکیمی کمجی خود بھی شعر کتا تنا رکھی عروی کھی فیروزی تحلص کرتا تھا۔ ملا واو ومیدری نے نایخ تحقة السالمین اسكے نام يركھي ہے -اس كواكٹر علوم مي خصوصاً تفسيرواصول وحكمت نظرى طبعي ميں حهارت تأم لقى اصطلاعات صوفيدس بإخرتها مفتدمين تمين روز شنبه ودوش نبه و چهار شنبه کو د ،کتب دیل کا درس و بتا تفار و ا بدی رست رخ تذکرهٔ یاضی میں رح بتفاليد كلام مي يتحريرا قليدس مهندسيه مي ومطول ملاسع دالدين علم معاني

و بیان میں اگرکسی روز ون کو 'ورس کی فرصت نہ ہو ٹی تورات کو طالب علموں کو بلا ک یرٌ با تا۔ ای یا وشاہ نے اپنے خاندان اور سبید و ں میں بیا ہ شا دی کارمشنہ سداکہ فیروز شا ہ کویری میکرعور توں سے بڑی رغبت تھی اس نے مجھورکے کنارہ برایکہ فیروز آبا د آبا د کیا اور اس میں با غات اورعارات نهایت پُرتحلف بنائے اورشا پُول منائے ا در ہرایک محل ایک ایک حرم کو دیا۔عورتوں کی کثرت واز حام سے اندیشہ کرکے ایسے شابطے مقرر کئے کہ اپنی زندگی میں ان سے تجا وزنہیں کیا اس کے قوالمین میں سے ایک قانون پرنفا ارجن محلوں میں زنان فاصلهمیں ان میں سے سرایک محل میں تین کنیز خدشکاروں زیاوہ ندموتی تعبیں اور وہ انکی ہمزبان ہوتی تھیں ۔ ء بی کلا م کا بڑاشوق تھا۔ دکنی محل حبیب سلطان تحمہ و شاہ کی بیٹی رمتی تقی اس کا اول نمبررہتا نقاٰ بعد اس کے ویی محل کاجس مرانج عورتیں عرفے حجاز و مکہ اور اُس کے صدود کی رحتی تہیں اور فصاحت و بلاغت میں کمال رکہتی تھیں ا وزنام عبشی وهبشی زا دعورتین خوش کل و عربی زب<mark>ان آنکر ملازم رستین</mark> اس محل میں جوعورت ع بی زبان نبیں جانتی تھی عانے نہ یاتی - کہ کہیں اور اربا نوں کے مخاوط ہونے سے ولی زبان میں غلل نہ بڑے جب ان میں سے کوئی عورت مرجاتی تھی توہ س کی عومن میں ع ب اورغورت بلالی جاتی تھی۔ ایسی ہی عجم کی نوعو تیں ہوتی تئیں اوران کے نوکرحرکس و ترک دروس دگرمی و فارسی زبان ہوتی تہیں ہی حال ترک و فرنگ وخطا وا فغان را جیوت ونبكالي وكجرانى ونننكي وكنهرى مرتبثي وغيره عورتون كالخفا يسلطان ان سب كي زبانين جانتا نفا - ہرروزایک محل میں جا تا اور ایکے ساتھ زند گانی ایبی بسرکر تا کہ ہڑسل کی عوتمي بيمجتيل كريم كوسى يا وشاه زيا وه دوست ركها ہے - وه الخيل اور تورست كو بھي يڑھ سکتا تنا ہر مذہب کے علما واس یاس رہتے تھے اوروہ اون کی روش سے واقعی نہا جب فیروزشاه نے خطبہ وسکہ اپنے نام کا جا ری کیا توا پنے بھا لی احد خال کوخانخا ان کا خطاب ديا - اوراميرا لامرامقر كيا اوراين ائستنا ومبرفضل الله آنجو كوكس لهلطه نتمقر ا ورالک نائب کاخطاب یا اورببت سے برحمنوں کوصاحب اختیار کیا ۔مورضین کا اتفا

طدلم

له و ه چیبی لرانیان مندول سے لڑا ملا دا وُد و میدری وصاحب سراج التوای<sup>خ</sup> وفر<u> شا</u> ن چند *ڑائیوں کا عال شرح لف*فییل *سے کیاہے* اور باقی میں فاموش ہیں آمیں سے ایک بیٹ ن میں بجانگرے والی وپورائے میں ہزار اور نولا کھ بیا ہے کما نداراو رّفنگ ندازے ساتھ ملام کی طرف اس تصدیے متوجہ موا کہ مدکل اور رائچور اور و وآب (کرشنا دخم بدرا کے درمیانی مک) کے ابین بعض برگنات وقصبات کے تسخیر کرے جب سلطان فیروزکو یخربونی توساغریں اس نے بارہ ہزار سوار جمع کئے اول اس نے ساغ کے زمینداروں میں سے ایک زمیندار کو اور سات آھ ہزار کولیوں کو گرفتا رکرے قتل کیا بہاں سے خاط جمع مونی برارا وروولت آباد کے اشکر اس یاس آ گئے۔ ویورائے کی مدافعت کیسلئے ہوجے کرنے کو تھا کہ اس پاس ناگاہ بیخبرآنیٰ کہ نرسشکہ والی قلعہ کھرلدنے حکا م منٹرو و سیر کی امداد سے اور رائے وحیا نگر کی تخریک وتخریص سے ملکت برارس اکرحوالی قلور ماہورتک ناخت و تاراج کی ہے اور مہت مسلما نوں کی ایانت کی اور انکو اویت وى اوران بربيداد كاكوني وقيقة فروگذاشت منبن كيا اس سبب ولت آياد اور مرار كا تام لشکراس فتنے کے دور کرنے کے لئے مامور کیا اورخو یارہ ہزار آدمیوں۔ داورائ کی تا دیب کے لئے روانہ موا برسات کا موسم تھا آپ کشنا طغیا نی پرتف دیوراے دریا کے اس طرف خیمہ وخرکا ہ لگا کمسلما نوں کے عبور کا ماتع مواسلطان فیروزشا منے ارکان وولت اورسران سیاه سے مشوره کیا توکسی نے ایسا جواب ویا لرسلطان کی تشفی خاطر ہوتی گرقاضی سراج نے کہ نامور امیروں میں تھا استے معروض کہ اگر عکم ہو توسراج اینے معتمدا قارب کے ساتھ وریاسے عبورکرکے سی حملیسے جس کومیں جانتا ہوں یا کرسکتا ہوں اپنے تبنی رات کو ویورا سے یا اُس کے بیٹے کی محلیں میں منگیراس کواینے خنج وکٹارے مارڈ الول بشرطیب جب وشمن کی کٹ میں غوغا بلندمونو جاریائجنرار سوار خاطر جمعی سے دریاسے عبور کرکے دریا کو مبندؤ سکے تفرف سے بحالیں اور پھریا وشاہ بھی بفراغت نام دشمنوں کا کیومز بحلے سلطان فیروز ثامیا

ں یات کو مان لیا اور شنوڑی مدت میں دوسو ٹوکرے کائے کے چڑے سے منڈ ہو کے نے ات بوان مات لئے واس کے ماقد کے لاکھ ئے قاضی سراج-، فقیروں کا لباس ہین کے دریاسے عبور کیا اوردیورائے کے نظر میں آ۔ یا فروش ہوئے اور ایک یا ترہ میشوہ میرعاشق ہوئے۔ اتفا قا اُسی روزت مے قریب سته موکر جانے کو ہو لی تو قاصی نے اپنی بے صبری ا وربیقراری فلا ہر کی کہ۔ بوب جفا کارکماں جاتی ہے اورانی جدانی سے میری رگ جان قطع کرتی ہے ۔ یاترہ نے کہاکہ رائےزاونے آج ایک ٹراجش کیاہے اور فیجے حاضر ہونے کا حکم ویا کر۔ قاضی کے ماکہ میں تیری جدا نئ میں کیونکر زندہ رہونگا کے بھے بھی ہمرا ہ کیجیل اس نے کما کہ ا<sup>س خی</sup>لیس میں سو<sup>تھ</sup>ے الل طرب نغریے کسی اور کو جا نائنیں متنا قاضی نے کہا کہ جو نغمہ ساز تیرے یا س ہیں میر۔ ئےان کے اور جزیں میرے ماس میں کہ ویورا-مه و ما که بحائو قاضی نیمندل بخسے اٹنا مندل اسکے رومرورکھ نے کہاکہ شراساتھ نے چانامیری عرت وحرم یس قاضی ا وران کے یار یا ترہ کے ساتھ رائے کی پارگا ہیں جا کڑلیس میں وقل سوئے۔ وہاں فوب ناچ گانا موا۔ قاضی نے ایک مورت کے ساتھ زنا زلیاس سینکر خوب یا زی گری لی بیاں کے دستور کے موافق منحروں کے طویر و ونگی کٹاریں لیسکر بازی کرتے ہوئے ے قامنی نے رائے زادہ کے میشنے میں کٹاریں ئے زاوہ کے پاس کے اور طدی۔ ، دیں اور مانح جیر تمرای اسکے جو با ہر کھڑی تھے وہ واخل ہوئے بہن روثہ رنشیں ایسے مت بڑے تھے کہ ابنوں نے اٹکوزخمی کیا اور چراغ بچھائے اور مرامردہ وشکا ٹ کرکے باہر مطے آئے اور ایک گوشیں لشکر اسلام کے عبور کے انتظاری کہش ئے ۔وٹٹمن کی انٹین میں اکٹرا وی ٹٹراپ کے نشہ میں مست پڑر نہ تھے سراسیمدو جران ہوئے نشکریں غل شور بڑا۔ رات اندھیری تھی کوئی کہت تھا ما نول کا یا دشاہ وس بارہ سزارسوا رول سے ور باسے عبور کرکے جلاآیا

4

اور د بوراے اور آل کے بینے کو مار والا بیعن کتے تھے کے مسلم نوں کے نشکر نے شب خون ماراہے۔طول وعرض میں یانخ فرسنگ سے زیا دہ میں سیاہی اور امراء اپنی جگہ برمستعد مبو ۔ نے اخیموں سے با نہیں محلے ۔ بیان تک ملما نوں کے تین عار ہزارسو ار ٹو کرون میں مبھے کم اور گھوڑوں کو تیراکر دریا یا رہوئے۔ وریا کے کنارہ پر وشمن کے بیا وے جو ہوشیا ری سے ٹھا فظت کرتے تھے وہ سلمانوں کے عبور کرنے۔ سے اور اروو کے غونا سے مدست ق یا ہوئے اور بھاگ گئے۔صبح کوسلطان فیروز شا ہ نے بھی دریاسے عبور کیا اور وتمن کے ت كررتاخت كى - ديورائ كالشكرمتفرق ہوگيا تھا اور بيٹے كے كشتہ ہونے سے اُں کے عقل وہوش برجا نہ تھے و ، یسٹے کی لامش اوتھا کر صبح کوبھا گرگیا ملطان نے وحا بگرتک اس کا تعاقب کیا چند جگرمقا بلہ وقت آلد کا اتفاق مبوام یب رفضل لیٹر انخوی وکس شاہی کی می و نیکو فدمتی سے فتح وظفر ہونی اور مند وں کے کشتوں۔ کے پیشتے لگ گئے رجب ولورائے قلعمی متحسن میوا توجنگ صف موقوف مو لی اوربلطان، فیب روزشا ہنے خانخا ناں ا ورمیرفضل ایٹر ایجوی شی**ر از**ی کومالک جنو بی کفار کی تاخت و تاراج کے لئے ہیجا انہوں نے نہیب و غارت میں کو ٹی وقیقت فروگذاشت نہیں کیا بے صاب اڑے اڑلیوں کو اسپر کرے مراجعت کی ان میں برعمزو کی لڑکیاں دومزارسے زیا و تھیں توصاحب اعتبار برسمنوں نے ویورائے سے عِ صَ كِيا جَمِيعِ مَالِكِ كَ امراء في اور بم في اتفاق اس بات بركرايا ب كجس قدرزر كا حكم مو كام ويدينك عذاك واسطے رائے ويوسلما نوں سے صلح كرے كرىپ مندوں كو تنگاری ہوجائے۔ دیورائےنے انکی درخواست کومنظور کرلیا ۔ ایلچیوں کی آمدورنت تمروع ہو ٹی ۔بہت گفت وثنید کے بعد امبرفضل الشرانجوی ک*ی کوشٹ ش سے ی*ہ ہات قراریانی که دس لا که مبون توخزا نه عام ه میں د اخل کریں اورایک لا کمه مبول میسنمرکور وحق انسی کی عومن میں ملیں ۔ بندقیب دی آزا دمہوں۔ ۱ وریہ بات قر ارپالیک ایک و ومرے کے ویات اور رعایا کی مزاحمت کوئی نرکے۔قیدی آزا دیہو سے

زر مذکور وصول موا به فیروز شاه گلبرگرمی آیا ۔ ستنشيس نرسككي كوشالى ك تصدي براركي طرف توجربوني جب يهلطان شكار عیلتا ہوا ما ہورمی ایا توبیاں کا مقدم *جونرک گلے ہروسے سے سکش ہور* یا تھااما ن مانگ كرسلطان كى يا بوسى سے مشروت موا اور بيپول سميت اوس كے بمراه برواسلطان ما ہورمیں ایک مسینے پانخ روزمقیم ر ما بهاں سے جل کرحوالی کھرلہ ہیں آیا ۔نرشگہ صاحب مان نفا تا م کوہتان گوندواڑہ او بہت سے ملک اس طرف کے اوس کے متعلق تھے اس سے غاندلیں ٰو مالوہ کے آ دمی بیجکر و ہاں *کے فرما ں وہوں سے امان طلب* کی گرانہوں نے اسکو جواب شانی نہیں دیا۔ نرنگہنے اسپر بھی مقا بلہ کا ارا دہ کیا۔ <sup>ن</sup>فان خا ہاں اورسیب ففلل تُدابُون سے اڑنے گئے۔ ایک جنگ عظیم ہوئی مندوں نے غلبہ کرکے نظر اسلام کومتفرق ریا کسی تفی نے میزففل اللہ سے جموٹ موٹ کہدیا کہ فانخا ناں مارا گیاجی سے ملما نو کا مشکریراگذہ خاط ہوا۔ گرمیفضل امٹرنے خانخا <mark>ناں سے ل</mark> کر کوئل اے ولد نرسکہ رائے لومغلوب ا وراسر کیا اور فحالفول کو قلعہ کھولہ تک تعاقب کرکے پیگایا۔ وس بزار سوار و یا دے ہندوں کے قتل کئے قلعہ میں نرسنگہ ہنر ارخرا بی وافل ہوا۔ نشکار ' برٹے ہاہ يا . د و مينے كے بعد الل قلعه كا حال زبون ہوا - اما ن ما تلى مير .. فضل الله بيد كما ا جبتک صلح نہ ہوگی کہ زسنگہ را ئے سلطان کے پاس نہ آئیگا آ ڈ میں پیور میں ملطان فرو لی خدمت میں گیا سلطان نے اس کی بیٹی سے بیاہ کیا وأيس بالحقى اور بلط من مو اور پیاس من جاندی ا ورتحالف لے کر قلعہ کھے لہ کی تھے ہے یا تھ اوٹھی یا اور تیر شککہ نصت کیا اورسلطان گلبرگرمیں آگیا ۔ ٹرسٹگر ائے گونڈوا نہ کا فرماں روا تھا۔ اور ت بڑہ پر فلعہ کھرلہ ہی کا ن را لکومت تھا۔ست بڑہ کا سلسلہ زردفکے نو بی کنارہ پرابیا واقعے: حیاکہ ٹا لی کنارہ پر کوہستان بندہیا جل ہن فلد کے منظرات اب تک شهر ذکور ک أرب موجود بین -مین شدہ امیر تعمیہ کی نبرآنی کہ اس کا ارادہ ہے کرشخت گاہ و لی کو ای کسی زگرا داد<mark>گ</mark>ی

مے کہتم مالک مندوستان کوسنر و مفتوح کرے۔ اور اگر فرورت ہو تو روارہ خود ہر بہاں آئے ۔سلطان فیروز شا ہنے حرفہ میٹن مبنی سے امیرنقی الدین محمروا مادم یں انترانجو کومولا نا لطیف انٹرمنر واری کے ساتھ تخانف و نفانس دیگر درہا کی راہیے ہتمورکے پاس ہیجا اورایک کتابت جواتحا دو اخلاص سے خبر دننی تھی روانہ کی جب**ہ** ہ امیرتمور کی آستان بوس سے مشرف ہوئے تو اُس نے بہت انکا اکر امرکیا ان ایلیموں نے امیرتیمورے وعن کیا کہ سلطان فیروز شاہ ہمنی ورگا ہ عالم بنا ہ کے یک جہتوں ہی سے ع او زخلص دولت خوا مول مي ايت تنين شاركرتاب الكااراده ب كيم وفت حفرت وار الخلافت دملی کی طرف توحیہ فر مائیں یا کسی شنرا دہ کو اس ویا رکے لئے نامزد کریں تووہ وكن سے دبی كا عازم خدمت گذارى كے لئے موا وركونی شاكت فدمت بجا لائے امیر تیموراس حن اخلاص سے نوش حال ہوا کہ اس نے یا وجو دیسکسافت کے ایکا افہارکیا ورزبان مبارک سے فرمایا کرہم نے وکن و <mark>مالوہ وگرات</mark> کی شاہی فیروزشا ہ کو دی اور ﷺ ورکیت اوارم شای کی اجازت دی اور ای ضمون **کا فرمان صا**در کیاجی میں اوس کو واہ لکھا اور خلوت و گھوڑے سکتے کیجات و مالوہ و خاندنس کے یاد شاہو کے قیروزشا د که ، ل زونیاری سے اندلیشہ کرے ہی کی خدمت میں لینے ایکی بہتے اور کھیا کہ بہانی میں جائے کہ ۔ ایم تفق رمی کریا وشاہ ولی کے صدمہ سے مصنون رہیں مان تیمور کھیے علی میں نہ آیا گراں 🕒 ان یا وشا ہوں کواگسا باکدانہوں نے وبورائے وجانگ مع صوصيت وأشنا في بيداكي كوفي بينام باكرم وقت تم كوكمك كي احتياج موتواطلاع ووحی المقید در لوازم اعانت وا مدا دی لامل کے-اس سیب سے رائے وحاکم لے لطان فیرورے اپنے سلوک کومنغیر کیا تین چار سال سے باج و خراج مقرری ندا دا یا - فلاس شابان مالوه و گرات و خاندین ملامه ۴۰ برتے تھے۔ گر باطن میں پرخاش كتے تھے ۔ فيروز شاه نے صلاح وقت و كھے كر باج وخرائ أن طلب بي شدت نہ كی اور تغافل کیا ا ورموقع کانتظر یا سه ایک سنار کی لاکی سرمایة آبشوبه بهرنی اوفرت مذخوابیده کو

رارکر دیا ا ورسلطان فیروزشا ہ کو کا م رواکیا اس کی تفصیل ملا بیدری نے یہ مکنی ہے کہ ولا ہے مرکل میں ایک نیابت غلس ذلیل زرگرے گھرمیں ایک ڑکی پرتھال نا مہنایت حمین بیدا ہوئی اں یا یوں نے جا اگر براوری میں اس کی چھو کی عمر میں ٹ وی کریں گراڑ کی نے نہ ا نا اں اثنا ہیں ایک دانشمند برہمن کئن سال کہ وجیا بگرے کاشی جا ترا کو گیا تھا بہاں سنارکے کھرمی ممان ہوا اس بنڈت نے اس لڑکی کو جنتر و منتر ومنٹرل بجا نا سکھا دیا اس لڑکی کو اں قن سے نمایت مناسبت تھی ایک سال کے بعد بیر بریمن و جیا نگر گیا اور اس اٹھی مے حن وجال وعلم موسیقی کے کمال کا چرچا کیا دیو رائے نے سُنا۔ بریمن کو اس (ٹکی کے ، لئے بیجا گر اُڑی نے وجیا ٹگر کے جانے سے انکار کیا ۔ برہمن وجیا ٹگرو اس کیا تو وبونے پانچنزار سوارا وربہت سے بیاوے بسیجے کہ زرگر کی لاکی پر تفال کو مکر لائنی مگراز کی رایک روز پیلے کہیں بھاگ گئ ولورائے کے لشکرنے اس جانے میں سلطان فیروزشا ، ملکت پر مبت دست درازی کی ا ور مبت سے قریوں وقصبوں کو فاک سیا ہ کیا نولا و غال ان حدود کا ضا لط این لشکرے لڑا اور این کوشکست دے کر د و بزار مندوُل لوقل کیا اس خیرکوسنکرموسم سرماکے آغاز میں است میں بڑی شان وشکو ہ سے سیا ہ کو کے کر وجیا نگر کور دامنہ موا - رام و موتحصن ہوا۔ فیب روز شا ہنے چا ہا کہ شہر میں د اخل ہوکر اس کو فتح کرے محرکر ٹاکیوں لے مسلمانوں کوشر نہ لینے دیاا ورسلطان فیروزشا ہ کو ترہے زخمی کیا ۔ خانخا نا ں نے وجیا نگریوں سے جنگ کی یازی قائم ایٹا لیٰ اور فیروزشا ہ وجیا نگر کے مقا بلہ سے ہمٹ کرایک ہموار آ ورمسطح میدان میں آگیا اور وجیا نگر کی تشخیرے قطع کنظر کی- امیرالامرا خانخا ناں میاں سدھومیرنوبت کو دس بزارموار و ل کے ساتھ۔ و جیا نگرکے مالک جنوبی کی ناخت و تاراج کے لئے پیجا ا ورمیرفضل اللہ انجوٹ پرا زی کو شكر برارك ساتفة قلعه بتكايورير ماموركيا وه كرنائك كمشور قلبول بيل سے تقا ا ورخود لشکر کے گروعرا و اسے توپ وضرب زن کا لگا کر کمال ہوشیاری سے دیورائے کے مقابل میں بیٹھا۔اس مت میں مسلمان اور میندوں کے ورمیان آٹھ اطالمیاں

6.15

ہوئیں ۔اورسبیں سلطان فیروز ٹنا ہ کو فتح ہو لیٰ ہیں سب سے دیورائے نے ٹامان گجات وہ اوہ پاس الی بہیجے اور مدو کی طلب کی ۔ عار مینے نک کہ دیورائے کے مفایل میں لمطان با ناں فانخا نان کرنا کک کی بلاعظیمین تا خت و ناراج کر نار اور میفنل امٹرائخبی سے زصت یا رُفلعه نبکا یورکوم توابع دمضاً فات کے جبرو قهرے مخروفتوح کرلیا ا ورمیا ل سدھوکے حوالہ کرکے یا د شاہ پاس جلاآیا احمد خاں خانخا ناں ہی اکثر ممالک کو خزا ب رے ساتھ ہزارائے اور اٹکیاں امیر کرے ہیت غنیمت لیکر بہا نی کے پاس جلا آیا پٹرلور کے کے مفایلہ میں احمد خانخا ہاں اور فلعہ اوونی سم تینج کے واسطے امیر فضل امنڈ الجو بیسجے گئے . لک ارنا ٹک بیں اس قلعہ سے زیا دہ کو ٹی اور قلعمہ شکم نہ تھا۔ دیورائے کو ا دہریہ خبر وحشت اثر بهنچی ادسروه گجات اور مالوه اورخاندلس کی امداد سے ناامید مهوا اب حیران تھ**ا کرکیا کرو**ل نا چارصلح كابين م ديا اوران سندالط يرصلح مونى كه ديوراك اين بيني سلطان سے بیا ہے اور دس لا کھ ہون ا وریائے من مروا<mark>رید اور کیاس نا می</mark> یا تھی اور و و منرار کنیزوغلام کانے ویانے وناجے والے علیش کرے قلمہ نیکا پور کو گو وہ ایل ایمان کے قبضہ میں کی کو جہیز ع وی میں صاب میں لگائے کہ پھراس قلعہ کے باب میں کو انگفتگو نہ ہو۔اگرچہ اتبک ایا ن كرنا لك في اين المكي لين ابناف منس سے فيركونس بيائي تھي اورانكوبد بات نهايت مكروه علوم ہوتی تھی گریفیرورت اس امرکوا فتیار کیا طرفین سے شا دی کی تب ریاں بڑی دھوم تھا ا ہے ہوئیں۔ عالمیس روڑ تاک وحیا نگرے سلطان کے خیریگا ہ تاک کرسات فرسنج پرتھاریتہ کے دونوطون و کانیں لگانی کیس بہند مسلمان تمرمندوں نے ہیں افت بیں انواع نعمت کا یا زار لگا یا - لولیول ا در بازی گرول نے جوکھے وہ جانتے تھے اسکے دکھانے میگو ٹی بات کھا نہیں رکھی ۔امحد غال فانخا ناں ومیضل الشرانجو وا ما دی کے فاعدہ کےموافق بجانگرگئے ا درسات روز بعد ولهن کومع جمیز کے بشکرشاہی میں فیروز یا دشاہ یاس لائے۔ دلئے اور پا دشاهیں ملافات کی تمیری - دولها دلین دو نوخسرے ملنے ہطے بین فرسنج تک مخل و و اطلب دمنچرکا فرش بچھا یا گیا۔ رائے دیوا دریا دنیاہ عنان درعنان چلے جبہ شہرمی آئے

ونوطرت سے عور توں ا در لڑکوں نے طلا اور نقرہ کے بھول نٹار کئے۔سامے رستدامرا د وسیای وعیت نے یا وشاہ پر تخیا ور کی رسم ا دا کی ۔ دو لها دلهن دونوایک نهایت رنگلف مکان میں اترے ۔ رخصت کے وقت دیورائے 10۔ فرسنخ فیروز شاہ کے ہمراہ آیا کھری زبان میں چند محبت کی باتیں کیہ کر رخصت لیکر حلا گیا۔ یادشاً ہ اس سے رنجيده بوگياكه و ه نشكر تك ساته نه گيا اوراس نے كماكد انشا الشرنقالے انتقام لب جاريكاجب يه خرويورائ كوينى تواس في كلي خاني كلي ناخوش كه يغون ال أستمندى نے دلوں میں صفا نی نہیں پیدا کی سلطان فیروز آیا دمیں آیا مرکل میں ایک جاعوبی مجا يرتفال كون ادرويدر بلايا -اس اللكيمين أست زياده خوبيال ويحيس ويُتنى تفين یا دشاہ نے کہامیں بوڑیا ہوں ہی رطکی سے کیا شا دی کروں اپٹے بیٹے حن خال سے م نوجوان تفاشا دی کروی اوراوس کے مال بابوں کورومید دیا اوروہ قریر میں وہ رہتا تھامعانی میں دیا۔ سنت بلطان نے که ریاضی دال تھا حکم ویا کہ بالا گھا ہے بردولت آبادیس رصد بنا بی ئے ۔ اور حکیمت گیلانی کو اسکا اہما م پیروہوا گر اس حکیم کے طبد مرجانے سے پہلم نامام ا هله میں شرکار کا بہانہ کرکے گونڈ واڑ ہیں گیا وہاں سے تین سوکے فریب ہاتھی کیا اور اس ملكت كوخوب لوشا اورايي مركز دولت بين جلا آيا - فيروز آيا وبي أس في شناك دہی کی جان<del>ے</del> ایک سید عالی مقام میرسید محکد گلیبو در از وکن سے نشرلیب لائے احری<sup>7</sup> ہا<sup>و</sup> مبرگرکے حوالی میں پینچے ہیں ۔ سلطان فیر وزشا ، تو حکیم طبیعت تھا وہ ان کی طر**ت ل**تفت نہیں بوا گراحد خان خانخانان ان کا سچامققد مبوا-اکثراون کی خدمت میں حاضر مبوتاا وران کے کلام متصوفا نہ سے محظوظ ہوتا۔ شائد میں جب فیروزشا ہ نے اپنے بیٹے حن خاں کو عیاش او خِفیف انقل تفا ولیعد کیا اور سیدمحرگیبو در از سے بھی استدعا کی کہ اوس کے ے خرکرے فاتحہ بڑیں انہوں نے جواب دیا کہ جب آتنے اس کو یا دشا ہنا یا تود عائے خیرو فاتحد کی کیا خرورت ہی گرسلطان نے بھی وعامے لئے احرار کیا تو انہوں سے

رہ یا عالم بالاسے تاج شاہی تیرے بہائی احمر فال فان فاناں کے لئے مقرر ہوا کے واسطے کوشعش کرنی ہے فائدہ ہے۔ سلطان نے بخب دہ ہوکر: ینام دیا گرتیری خانقا ہ قلعہ کے نزدیک ہے اور آومیوں کا بچوم رہتاہے شہرسے منتشنه میں فیروزشا و لئے رائے ننگ سے کئی سال کا باج و خراج وصول کیا اورای سال کے وسط میں قلعہ یا بھل کی سخیب رکا ارا دہ کیا ﴿ جِوابِ مُلَمَنْدُمْ مِشْہُوبِ عِ ا وروہ تلعہ او ونی سے اتی فرسنگ پرہے) اور اس طرف نشارکشی کی دوبری تک اس قلعہ کا محامرہ رکھا۔ بیمراوس کے نشکرس و بالھیلی ۔ گھوڑے آدمی مرے سیاسی ابنی جاگیروں کو بھاگے۔غرمن باونناہ کانٹرانہ زر وہال سے فالی ہوا گر قلعہ و شمنوں سے نہ فالی ہوا اس زما نہیں و لورائے نے فرصت یا کرلے صروحیا ب بوارا وربائے طراف ممالکہ جمع کئے کل را جا ڈن کو بیانتک کر اجہ منگ کو م**رد کے لئے طلب** کیا ا درایک حش<sup>ع ط</sup>ے ہم بر یا اگر چه یا دشاه مانیا تھا کہ میں ہیں معرکہ کا حرابیٹ نمیں ہوں گر غیرت میں آن کراط مین ارا نی می میر نفس السرانج الے ایک تھری ملاز منے اسے سرس زمم لکا کے شرب نهاوت حکمایا-اس ملازم کو و پورائے نے ا مارت کا وعدہ کرکے مرتبرد یا تھا۔ فیروزشاہ وشکست ہونیٰ اوراحۂ فال فانخا ناں ا*س کی جان بچاکے نکال لایا ۔ہند وُں نے س*کمانو نکا تل عام کیا اور جنگ گاہیں ا کے سروں کے چیو ترے بنائے سلطیان کا تعاقب کیا اور اکثرا وسے ممالک پرتصرف ہوئے اور ارباب اسلام کے قتل مام س کی تفصیر نہیں کی مجدول كوتورًا - چندسال كاكيندسيندسين كالا - فيروزشا ه كے عاجز مورمرغيات الدين لدميرانفل الجوكو كجرات الدادك ليهيا - الحميث ومجراتي المي تخت يربعها تف امکی مهات شای کوخو د قرار نه تھا۔ اس میغا م کا کو لئی اثر مترتب نبیں ہوا۔احُد فال نے نزانوں کے مُنہ کھولدئے اور لشکر جمع کرے دیورائے کو ملکت شاہ سے باہر کردیا ورکلب رگریں جانی کی خدمت میں آیا۔ یا دشاہ کو پسری میں اسٹ مکست عظیم کے

ہوتے سے بہت ضعیف کیا۔ مریض ہوا۔ ملک کے سارے کام و و غلا م ثبیار عین الملکہ ا ورسدار نظام الملک کے اقریس دیدئے۔ انہوں نے احکرخال کے اوضاع سے معلوم کیا کہ احرُ خال خانخا نا ں سلطنت کا د اعبہ رکتا ہے۔اہنوں نے یا دشاہ سے کما کہتر۔ بینے حن خاں کی وارا کی اس وقت ناک نہیں فائم ہوگی کہ تیرے بہا لی احمد خاں کی شوكت سے ملك نه خالی ہوگا سلطان كوكيد وراز كا قول بھي يا وتھا اسلے احد خال كے إند فإكرنے كااراده كيا احترفال مطلع بوكرا پنے فرزند علاء الدين كوسا ليب كر بيد مجمو د گیبودرازے گھرگیا اوران سے مشورت کی انہولے اپنی وسار بھاڑے آدہی آدی باب اوربیٹے کے سریر باندہ دی اورسلطنت کا شروہ سنا دبا فائحہ بیری اور مینوں سے الك طبق من كها نا كهايا. وورب روزاخر فال جارم ملح جوان في كركم سے بكلا كه را ہیں اس کے دوست فلف حن لفری نے اس طرح سلام کیا جیسے کہ یا دشاہو کو کرتے ہیں احراقا کے کہاکہ تو میلدانے گھرمی چلاج ایسا نہو کہ میری آٹ ٹا ٹی کے سبب سے گزند پہنچے۔خلف حن بقبری نے کہا کہ فراغت و آسائش کے وقت علیس وندیم ہونا ا ومحنت نجب میں بیوفا ہونا ارباب و فاکے مذہب میں پیندیدہ نہیں ہے جبتک تن یں جان اور بدن میں رق یاتی ہے قسم ہے کہیں تیری رکاب سے جدا ہوں۔ رے کازتوبہ بھی۔ بریدہ باد جوزلف حے کہ از تو بگرد درسیاہ با دجو فال مسی کہ یا دشاہوں کو بزرگ نوکروں کی ضرورت ہوتی ہے الیبی ہی بندا ان نقیر کی بھی حاجت ہوتی ہے . جو کا م سو زن سے ہو تا ہے و و نیر ہ ہے نہیں ہو*گت* جو کام کہ قلمتراش سے نکلتاہے وہ تمثیرے نہیں ہو سکتا اگر آپ بھیے اپنے گزین بندول من واُفَل كرس توخدمات شاكسته مجا لا'وں خانخا نا ں نے اُسے ہمراہ لیا اور كهاكه اگريا دشا بى مجھے القسدان تو توميراسىم وسيم موسكا جب بيشيار عین الملک اور میدار نظام الملک تین جار ہزار سوار اور حیث فیل احدُفال کے

تعاقب میں آئے۔ ہُی نے رفیقوں کی قلّت اور دشمنوں کی کثرت کے سبہے جایا کہ وسط ملک بیں چلا جائے اور و بل امراء کو اینا طرف دارینائے ۔ مُرَخلفۃ جن بھری ہی ارا وہ کا· ما نع ہوا اوراخُد خال کے سریرتاج رکھا اور گلبرگہ دیدر دکلی نی میں آدمیوں کو بیجر یا دشاهی ملازموں اورا وباشوں اور بیکا روں کو دل فریب و عدے کرکے خدخاں کے علم کے نیچے بڑے کرویا اور احد فال نے لاالیٰ سے پہلوتنی کرکے گلب رگ کے حوالی میں جا بھاکشت کیا ہے شیار میں الملک ا وربیدار نظام الملک نے کمک منگا کر ا حُد خاں کو تنگ کیا ۔سلطان کے آٹھ ہزار آ دمی نفیے ا ورا حُد خاں یاس ایک ہزار ا تفا قاً بنجا رے دو نبرار گا<sup>د</sup> فقلہ کے لیکر ولابت برارے حوا لیکلی بی نیمیں فرکش مع<u>ے</u> اورالیے ی سوداگران لا موری آسوب راہ کے سبیے کلیا نیمیں گھرے ہوئے تھے ان ماس تنین سوگھوڑے تھے ۔ بنجاروں کے بیلوں ا ورسوداگروں کے گھوڑ وں میر سیامیوں کو بٹا کے حن لھری نے احمد فال کے نشکر کی صورت بنا وی ۔ اور میدان جنگ میں ان کواس طرح نمودار کیا کہ فخا لفوں کو یہ معلوم موا کہ احترفال سے امرا ہ أن كر لي بي - أس طرح نظام الملك اورعين الملك كوشكت وي - يا دشا ه خود مي لرك آیا- گراحدُ خان کا کھی فرکر سکایا وشاہ پرضعف طاری ہوا ا در بہوشس ہوگیا اس کے م نے کی خبر شہور ہوگئی۔ چپو کے بڑے امیراحرفاں سے جالیے ۔عین الملک و نظام الملک فیروزشا ہ کو یا لکیمں ڈالکر فلعہ *یں لے گئے احمّد خال نے قلعہ کو گھی*رلیا تے *لعہ برے تو گفتیک* امیر طی ایک گولہ اسکے خمیریں آنکر ٹرائیں ہے اسے کبین مذرب ہلاک ہوئے جب بہخر سلطان کوہونی تواشینے حن خال سے کہا کہ یا دشاہی ایشکر وامرا ، کی موافقت سے ہوتی ہے اب خلایی ترے جا کے ساتھ رویدہ ہے صلاح لک ہی ہے کہ بساط نزاع سط کیا جائے وہ خرایی اور فنا کاسبب ہے جمکواوں کی اطاعت کرنی چاہئے۔قلعہ کا دروازہ کھول کراختہ خاں کو بلایا وہ بہانی کے سراہٹیہ آیا اور یا وُں پرسسرر کھرزار رارزویا سلطان نے بیٹاش موکر کما کہ الحراللنہ کرمیں نے اپنی زندگی میں چھے شاہ دیکھایا دشامی کا

استحقاق اورقابليت بلطنت تجهري ميس وينفقت يدرى كاسبب تفاكيس ليفيسركو لهيدرون ا وراسين حتى المفتردر كوشش كردل اب مين تحقيه خداكو ا وحن فال كوتجھ بيرد كرتا ہول باواو مهات الطنت من شغول بومين چندر وز كامهان بول في في ند جو لنا يا نيوين شرشوال ١٥٠٥ مرك آج جربها في في فترع كيا تقائل في سرير ركها اورخت فيروزه يربيها اوراينا خطاب طان احُّد شاه تیمنی رکھا اورخطبہ و سکہ وکن میں اپنے نا م کا جا ری کیا ۔ ۱۵- کو فیروز شاہ مرکبا اور ۲۵سال ۱۵-۵۱ روز سلطنت كركميا - بيهي كتابول مي شرسندين آياكه احتد خال ي شیرخال اینے بھانجے کی تحریک سے فیروز ٹا ہ کا دم گھوٹ کر ہارڈوالا۔ ذكرسلطنت احترشاه بهمني احدَّثا ومبنى نے بادشاہ بوكر خلف جن بعرى كو وكيل سلطنت مقرركيا اور ملك التجاركا خطاب اس لئے دیاکہ وہ پہلے تجارت پیشہ تھا فیروز شاہ کے بیٹے حن خاں کوفیروز آبادیں ہجرما کہ و ہیش وہ ارا مزنینہ کی بسرکرے گرشرے چارکو*س سے م<mark>رے نہ جا</mark>ئے و* ہمبی عیاش تھا ہی لئے سوائے میش کے ووسری طرف خیال ندکیا - چھاک حیات تک خوب اس کی زندگی بسر ہولی گراسکے بعدوہ کمحول ہوا اور قلعہ فیروزآ با دمیں مقید ہوا اور سہیں مرگیا ۔ احّد شاه كُرُشْ كَ قوانين سے اور فرال رواني كة أين سے خوب ماہر تھا وہ تخت یر بیٹھے ہی فیروز شاہ کی شکست کے جبر کے لئے ویورائے سے انتقام لینے میں معروت ہوا اور سازد ما مان تباركيا جاليس بزارموار جرار نا مرارمعركه گذار ليكر كر نا مُك كوچلا- ديورائے جي بهت لشكر لیکرارباب اسلام کی ہتیصال کے لئےروانہوا اور نگ بعدرا دتم بدرا) کے کنارہ پرخمیزن ہوا سلطان میں بیال دیورائے کے مقابل میں آیا۔اس یاس دس لا کھ تو بچی و کما ندار تھے عالم فان لودى فال وولاورفال افغان وس برارسوارليكرورياس يارآ كے يا تفاق كى بالتب كرديوراك إيك نبشكرك باغ يس سوتا تفاولان ياوشاى اويى باغ كولفين ك اوروبان ويورائ كرمرين شكر كالمط ركدكر لاك وه قرصت باكر بعال كيا احرثاه بھی شکار کو گیا تھا۔ دبورا کے جان بجی ہزاروں پائے سمجھ کر کھیمہ نہ بولا حب کچے را ہطا تو

سلطان احمد شاہ کے عبور کرنے کا اور د بورائے کے غائب ہونے کا مل محارا کھی کیرات باقی تھی کڈیورا ک سیا متعزق مولی اور یا دن ا کی سیا الوث برجمکی نیشکرے زیا وہ ترشیری انسیارلوشنے لگی دیورائے کو فرصت ملی اور بھیسگوڑوں کی طرح وہ بھا گا دو ہیرے بعب وہ ایک اپنے مقرب امیرے پاس پنجا اور ناح سرمیر رکھاجب اس کے آئے کی خبرت سور ہونی توسیاہ پھرجمع ہونی گر دلورائے اس واقعہ کوجنگ کے لئے نیک فال نہ سجھا۔ قلعہ بھانگر میں جا رُتحصن ہوا۔ احَدِثاہ بیجا گریر ملتفت ہوا اور رائے کے ٹاک کے اندر گھسا۔ جمال گیا وہ س نجلات قرار دا دسلطان محمر ثنا ہ کے زن وفر زندوں کو اسپر کے تمت پر سلے لا يا اوررهم وتنفقت كوايك طرف ركه ديا جب مبيس مزارمېند ُول كافتل قلم مبند ہونا تو ین روزمفا م کرتا اور برے بڑے جبن کروا تا۔ شاد یانے کے نقارے بحوانا۔ تبحانوں کو توڑ تا معابد کو ڈیا تا ۔ گائے کو ذیج کر آنا ۔ چارہت روئیں گلب رکہ بیچے کہ محرکبیو درازے آستا*ں خانہ میں زمین میں نصب کئے جائی<mark>ں ۔ تاکہ وہ</mark> زائروں کی لکد کو ب میں آئیں* قضب را ایکن سلطان ٹرگاہ سے شکار کو 'کلا اور ایک میرن کے تیکھے چھکرو ہٹکہ كا ه سے و ور موگيا يا نئے چه ښرار مندول نے الين ميں جب د كرے قسم كھيا لئ تھی کہ عند الفرصت فد و با نہ سلطان کے پاس پنجیکراں کو ہلاک کریں گے اوانتقام لینگے وہ گھوڑوں پر سوار ہوکے سلطان کے بیتھیے پڑے۔ سلطان کے ساتھے و و سونسل تیرانداز جانوروں کے تیجھے چلے گئے ۔ بیمن رئوں کا لشکر سلطان نے د بکیما تو وہ تحریبوا ا درائے ایک جار دیوا ری کہ اہل زراعت نے گا رُوگوسفٹ دوں کے لئے حبگل میں جگر بنا کی تھی و کھا ٹی وی سلطان بہت جلد اس طحت میلا کہ راہ میں آپ شکستہ آباہے ائن پرسے گذرنے میں توقف ہواکہ دشمن قریب ایکے ابنوں نے ووسو کنی بادثاہی ز تمی کئے قریب نھا کوسلطان کے بھی بندوق لگی ہو تی کوشف ل نیرانداز سوار کئے اور او نہوں نے اپنی تیرا ندازی سے وشمن کو رو کا کہ سلطان آبٹکستہ سے گھوڑاکیسٹ داکر جار و لواری میں بینج گیا سوار وں نے دیواروں پرحڑہ کر

تیرا ندازی شروع کی ان تھوڑے آ دمیوں ا وریائج چھ ہزا رہنے دوں کی لڑا ٹی ہونے لگی کوعبدالقا درسلحداروں کا سردار و وتبین ہزار فاصرخیل کے سیا ہی لیب کرآن موجود ہوا أسنے مبندوں كو ماركر به كا ديا اور ايك بزاركوقتل كيا - يا نخ شوسلمان مارے كئے۔ ع سلطان بیجا نگرمیں آیا اور اس کے تسخیر کی رسدہ بود بلائے ولے بخرگذشت تدبیر میں لگا اور محصورین کا ناک میں دم کیا ۔ دیو رائے نے اپنی خلاصی عجب زمیں دیکھی إلى تحيول يرخراج چندساله لاد كربيجديا اور اُس سے صلح ہوگئی سلطان این دار للطنت كل حلاً گ اس سال من تحط عظيم شراحس سے احد شاہ کی شاہی کو فلائق نے اپنے کئے شوم جانا و ہ استسقاکی نما زکوگیا تو بٹری شدت سے مینہ برسا۔ اس کرامت پر لوگوں نے اس کو ولى كاخطاب ديا اس في اس قحط ك دوركر في كافي اين غزانوں كوفالي كيا ا ور بھو کوں کا ہیں ہے بھرا۔ منے پہلے لکماہے کوئل شیں احمد شاہ کی فلا من رائے منگ نے رائے بیجا مگرسے اتفاق کیا تھا اس لئے ثناہ نے کل ملک تانگ کی تنجیر کا ارادہ کیا اور گلت ٹے ہیں آن کر خان اعظم عيداللطيف كوبرسم متقلابيجا ا درخو د ايك سوبيس روز لبدروا نه بهوا اس اثناءيس و زنگل کا فتحامہ اس یا س آگیا۔ رائے وزنگل نے سات ہزار ملنگوں کوساتھ لیکرخان اظم کامقابلہ ي اوركشته موا ورنگل ملانول ك قبضه من آيا - سلطان وزنگل من آيا - كاخسيزائن و فائن رائے کے باپ دا دانے جمع کئے تھے اور خبکو بڑی شکل سے سلطان محر تفلق کے ہاتھ سے بحاياتها - وه ب مشقت احدثنا ه كم إقدائ وه كليركه علد آيا - فان عالم عبد اللطيف ك تین چار مهینون میں اکثر ملا د تلنگ پر تفرت کیا اور یا دشاہ کی خدمت میں آیا۔ مقت میں قلد ما مورکرسلاطین ہمنیہ کے قبصہ سے بحل گیا تھا ا ورایک مہند وزمیندا کے پاس تھا علح ا در بیمان سے **لبلیا اورخلات م**مد *کے زمین*دار کو پانخیزار آر دمیون سمیت ارڈالا ا ورا کمی ل<sup>و</sup> کسیوں ا ور رکوں کو مکر اور ملمان کیا حصار کلم کولیر معدن الماس پرجو بیاں تھی نعرف کیا وہ حاکم کونڈوارہ کے قبصندمين تمى بهتسے تبخانے تورکر اُنکی سجدیں بنائیں۔قاری وخادم وروغن جراغ کے خیچے اسکے انجاز مقارکے

یسال کے قرمیسلطان ایلے پورس را - قلعہ کا ویل کواز سرنو بنا یا ۔ فلعہ ترنالہ کی مرت کی ہر و داسكايد تفاكر ملكت خاندين مالوه و كرات كرصاحب قرال ميرتيمور في سلطان فيروز ثناه كو عنایت کئے تھے ایلے لوریں رہ کر تدبیرو تزویرسے ہے ہے اور لبعد اراں وجیا نگر کو تسخیر کرے يه بات بوشك شأه والى شادى آبا ومند وكومعلوم موكى - ترسنگه ما كم قلعه كوله مهنيول کا ہا جگزارتھا اوس کومپوشنگ شاہ نے اپنی موانقت و متا بعت کی ہدائیت کی زَرِ نے اسے قبول نہ کیا تو ہوشک شاہ نے اس پر دو ذعب لشکر بیجا اور دونو دفعہ وہ كريريثان حال والس اميا - تيسري وفعه موشكشاً شنے غضة ميں آنكر اپنے معتمدامرار كى جاعت وروا ندکیا اور اہنوں نے اوکی ملکت ہیں بڑی خرابی مجانی اس کے بعن برگنوں پر زسنگے نے نظر جمع کر نامشہ وع کیا تو ہوستنگ خود ہی طوت کا عارف زسنگ نے ہے تا بائر سے میں احمد شاہ یاس المی کے اتھ وضد ہشت ہیجی کہ ان دوں میں ہوشنگ والی مالوہ نے گئے ہے تیاس جنع کیا براور ہن وتنوا ہ کی ملکت کا تصدکیاہے اس زانہ ہے کہیں نیروز ٹا ہ کامطیع ہوا ہوں حکام اطرات کچھے آپ کے ولوں میں سے جانتے ہیں ۔آپ اپنے بندوں کی معاونت وا مداد میں تب ہل نہ فرائیں اور فریا وری کریں ۔ سلطان نے اس ساعت میں عبدا لقا در حاکم مرار کو حکم عا کہ لٹکر رار کو جمع کرکے زمسنگر کی کمک کرے اور خو و شکار کے بہا نہ سے اولح لو میں گیا ۔ ہوٹنگ شاہ نے ملآ ناخت و تاراج کے گھرلہ کا محا حرہ کیا اورلاف کُرُاف کُبُن نروع کیا ۔ احکرشاہ پرخبرشنکر ایلچیورسے کھیرلہ کی طرف متوجہ ہوا ۔ علما دیے سلطان ہے ما کہ ابتک ایسانہیں ہوا کہ شالم ن ہمنیہ نے مسلما نوں سے جنگ کی ہوآپ بدنا ہی۔ میس کرسب لوگ کمیں گے کہ کھا رکی حایت کرکے مسلما نوں سیے خرگ محاربہ کیا میلطا آب شاہیے تشکرے میس کروہ بروہ تھا کہ علی کے اس کلام نے اس برا ترکیا - ابھی مالو یوں کے اُردو میں یہ املی بینیانہ تھا کہ دکنیوں نے کوح کیا ہو شنگ شاہ اس پیغامے آشفتہ موااس ب كه يا دشانهی لشكري بیندره بنرار روار تقفے اور اس باس تبیس بنرار بیاد کھی وانه ہوا۔ خرشاه

علمارے کہا کہ جو چھر پر واتب تھا وہ میں نے کیا اور اس ہے ٹاموسی کو قبول کیا کہ کل کوچ کرکے وریا کے کنا رہ برقیم موتا ہوں جرمیرے مقابل ہیں آ پیگا اس سے رو بھا بوجہ یکے عذاب ا وسكى گردن پر موگا ملماء نے اس تحویم کولیٹ ذکیا اپنی فوج کوآراستہ کیا ہوشنگشا تا مزارسالیکر جُلُكُ نبلِكًا موشنگ ياس أومي بيجاجس ك أن سے كما كه زرشكه أن جانب تعلقين ميسطيّ محبت كا اقتضابه ب كراين ولايت كوچك ها وا دريم مي على وكك س اين لك جاتے ہیں۔ دونوں میں ایک جنگ عظیم ہو ٹی اور ہوشنگ کوشکست ہو ٹی اسکے دوہزا اسکے حرم مع دوڑ کوں کے مقید مہوسے جن کوا حدیثنا ہنے بنا ہے از سے شکاشا ہاں بھوا دیا۔ نرسکدمع اپنے بیٹوں کے احرشاہ کی فدمت ہیں آیا اورشاہ کو کھیرامی لے گیا ا ور دعوت بڑی دھوم سے کی۔ ایک موالماس و <mark>یا قوت م</mark>وارید عدان پیش کش میں سے تاريخ الويس يدلكها بي كراحدُشاه في كهيرله كاتسخير كااراده كيا يرسنگرني موشك شاه ا لوه کو امدا د کو بلایا اس سب ان دو نول یا دشا بهون میں لڑائی مونی۔ ای بورش بی جب سلطان حصار مدرس آیا تواس نے بہال ایک پُرفضا صحرا ومیدان و بكه كرشهرآ با دكياجس كا نام داحراً باد ) ميدر ركها اور قلعه بنايا - يها ب سنرآب و بوا كهيل ورملك كن مي مذ تملى - يا ينح بزارسال موك كدشهر مدر را يا ن وكن كايا تحت تحا يها كارا چەسىمىين تفاھىكى بېڭى دىن يەيالو ە كاراجەنل عاشق ہوا تھا نيفنى كىتنوى لات مشہورے - ملآ ذری جو اس یا دشاہ کے عمد کا ٹراشاء نظائی نے اپنے ہمن امریس اس سفروقلعه كى بهت تعرافين المحى ب- -

احمدشاه نے عاقبت اندلیتی سے اپنے بیٹے علا دالدین کاعقبہ بکاح نصیرفا ں عاکم آسیر کی بیٹی سے کیا۔ حاکم فاندلیس نے بھی اسے غنیمت جانا کیونکہ گجرات ہے عاکموں سے ہمیشہ خوفت میں وہ رہتا تھا۔

سيسين مين فلف لفرى كوسسيالار دولت آبا ومقررك عمرويا كدكوكن زمين كو

جوسائل دریائے عمان برواقع ہے باغیوں سے پاک ضاف کرے اس ۔ تقورت دنوں میں کل مفسدوں کا علاج "اشتی سے کردیا ا ور جزبیرہ بہائم کو تسخیر کیا وہ شا ہٰن گجرات کے قبعنہ میں تھا سلطان احمّد شاہ گجرا تی نے اس خبر کو سنگرا پینے بیٹے ظفر فاں کونشکرکے ساتھ ہیجا۔شاہ دکن نے اپنے بیٹے علاء الدین کوہیجا۔ خلعت جس بھری سے شاہرا دہ طفر فال کی سخت اڑا تی ہوئی طرفین کے و وہرار آدمی ارے سکتے د کنیوں کوسکست ہولی ۔ جب سلطان احمد ثنا ہ کو اس شکست کی خبر ہو ٹی وہ لشکرلپ کر كرات يرجر إ - كرات اوردكن ك نشكرة شف سامن أترب كرازان نه بوني على ك نیجیں پڑکر صلح کرانیٰ کہ دونوں اپنے اپنے ملک پر قبضہ وتھرت رکھیں ایک دوسرے نے ملک کی طمع نہ کریں۔ تا ریخ الفی میں ذکر مواہد کہ جرا تیوں کے فکر میں الطان احكد ثنا و تفا اور جزیره بها نم میں دكنیوں كی شكست سے بریح و تا ب كھا تا تفاكر مصنف میں خرال كرمجمو و فال ولدها كم مجرات كسى تقريبي سبيت ولايت مذربار من تقيم م اساخ ا حُرشًا ه دَنَّى اس طرن تتوجه موا ا درسلطان احْدِثنا هُ مُجِرا تَى بَعِي اللَّيْغاركركِ ومِرْيا دَنْيوكِ صلاح مراجعت میں دکھی چارمنزل نیکھے مٹے ۔ گراتی بھی معاودت کے عازم ہو کے تابتی ك كما ره بير فروكش بوس - عاسوس و وياره خير لائ كه وكنيول في بغا وت كرك قلعه بیسول محاصر کیاہے گرا تی ہی بیسول پر اُلٹے اسٹے ایک ن صبح سے شام کے و نوارشے پر د وسرے روز و ونوائے ملک کو چنے گئے۔ عُسَّنَد مِن بوتناكت من دكينول وركراتيول كوالس مي الرقع موك ديجا توده فرصت یا کرولایت نرنگ پراشکرکش ہوا اور نرسنگدارا انی میں اراکیا اور موشنگ شاہ کے قیصہ میں قلعه کھیرادا گیاجب سلطان احد شاہ نے اس طرف مشکر شقی کی تونصیرفاں والی آسیر ما نع ہوااور اس نے ان دویا وشاہوں میں اڑا ٹی نہونے دی اور اس میں ان کے بیا قرار تفیرا دیا که قلعه کھیرله موشنگ شاه پاس رہے اور ماک برارسلطان احد سا دہمنی پاس رج جید احْدِشاه کی سلطنت پیر باره سال اور دو ۱۰ ه کی مدت گذرگنی تو ۸ ۲- ماه ر*حنبشش*ه که

اس کی شمع حیات بجیمگی - خلاصه اسکی معطمت کا پیه ہے کہ احرُشاہ تخت پر نیٹھتے ہی وجیا نگر کے راجہ سے لڑا اور اس کو سکت و بکر باحکرار نبایا وہ وزیکل کے راجہ سے لڑا جبکا انجام بیعوا کہ ملک تلفظ نہ بالکل میں اور ہونے کہ اس سے مشہرا خرا اور ہور کو آبا و کیا اور ہور فروک کے ماری میں اور ہور فروک کے ماری کا اور ہور فروک کے ماری کے قبصنہ میں آیا اس سے مشہرا خرا آبا و بیدر کو آبا و کیا اور ہور فروک کے ماری کی مرکب کے ماری کا ماری کا ماری کا کو مرکب کے ماری کا ماری کا ماری کا کہ ماری کا کا کہ ماری کا کہ ماری کا کا کہ کا کہ ماری کی کر کا وہ کو کر کا کہ کا کہ کر کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ ک

لطنت علاء الدين بيلطان حرشاه ما کے تیکھے احرا یا د میدر کے تخت پرسلطان علاء الدین مبیطا۔ دلاورغال فغالبی کیل شاہی اورخواجہ جماب الدآبادی کو وزمیرکل مقرر کرکے ان کوامور ملکت شاہی میں توی کیا اور عا دالملک ایک مردکین سال حبکی ساری عمرسلاطین میمنید کی خدمت میں گذری تھی امیرالامرا مقرر کمیارا ئے دجیا نگرنے پانخ سال سے خرائج شیں دیا تھا اسلے عاد الملک ولینوہا نی شاہزادہ محد خال اورفان جهال كواسكے وصول كے لئے بيجا۔ انبول نے جاكر ولايت كتھر ہمن ناخر ويتاراج ا ورقید کرنا نشرف کیا تورائے وجیا گرنے مضطر ہو کرمبس ماتھی اور آ مطلاکہ ہون نقد اور و سو **لونڈیاں رقاص مینرمندا ورا ورحیزیں شاہرا دہ محرّ خال کو دیکر والس کیا۔ د کن کے فتتہ** بیردازشر<sup>ہ ہم</sup> فاق ہیں انہوں نے جب شاہرا دہ قلعہ مذک*ل کے ح*والی میں آیا توائس کو يرسمها يا كەسلطان اخدُشاه نے مجھے شريك سلطنت كيا تفا مناسب بيرى كەسلطان علا والدین شاہ ان ووکا موں میں سے ایک کا مرکے یا تو جب کومند فرما ندہی پیر ا پنے بیماوس برابر مٹھائے اور باتفاق امورسلطنت کوسراسخام نے با مالکے دفیم کرنے ایک بیروه متعرف موا ورد وسرے برتونا لعن مو -اب صلاح دولت سی سے کہ سیس بیٹھ کر آ دہے ملک پر قبصہ کرنے۔ ٹا ہزا دہ اس فربیب میں اگیا عا دالملک غوری ادر فواجہ جهال کواپینے ساتھ متنفق کرنا چا لا جیب وہ نہوے نو دو نو کوفٹل کر ڈالا اور وجیانگر کی دو جوبيد مين آئ تقى أسے خيج كرمے سيا ه بيت بسرتى كرلى مركل ورائے چوروشولا يورونلدرك وملازمان شاہی سے ہمین لیا ۔سلطان علاء الدین تھی نشکرنے کر بہا ٹی سے ارشے گیا و و نو بها نیول میں بطائی مو دلی سلطان علا دالدین کو فتح مو بی 4 دراکشرامرا و پشگیر سریا

شابزا د محمّد مال كوه وحبكل مي جلاكيا - سلطان احمد آيا وسيندر من آيا - امراركي جاعت كى تقصيرات معان كى ا درائكو بند وزنجرت آراد كيا اور كمتوب تصيحت آميز بيب كريها لى كو بلالیا - دوسرا بھانی دا و و خال فک تنگ میں مرکبا تھا اسکی اقطاع راے چورومکل مُحرفال کو دیدی اس نے میں انتیاری زندگی مین دارام سے بسر کی۔ سنتشمیں دلادرخاں کو کوئلن کی سرکتوں کی سرکولی کے لئے بیجا ۔رائے تیل بگیسرنے جزیہ دخراج دینا قبول کیا - دلا ورخال نے را سے سنگیسر کی اٹ کی کوجو نوش شکلی وسس صورت و موسیتی وانی میں مشہورتھی سلطان کے لئے لایا ۔سلطان کی وہ منظور نظر ہو کی اور زیباج پ اس کا خطاب ہوا۔ ولا ورفال اس علّت میں ماخوذ ہوا کہ اس نے رایان کوکن سے رشوت لے کرسرکتوں کا استیصال نیں کیا اس نے انگشتر و کالت کو واپس کیا اور بلاسے اپنے تین ا جا يا - دستور الملك خواجه سراكو اسكامنصب ملاحبكي رُست فلقي سے خلائق كى جان تاكم في یا دشاہ کے بیٹے ہما یول نے اسکوکسی کام کو کما تھا اسکا جواب اس نے یہ دیا کہ ایسے کام مجدسے تعلق رکتے ہیں آپ کو اسکی سعی کرنی مناسب سیں ہے شہزادہ نے دستور الملاک کوفل کرادیا اور قاتل کو اپنی سفارش و حامیت سے بچالیا۔ PAKUSTAN VIP الشيثين زو جدسلطان آغازنيت مخاطب ملكه جهال نے اپنے باپ نصير كو زيبا چىسەرە کی ہتیلا کی اورشوہر کی کم عنایتی کی شکایت کی ۔نصیرخاں سلطان علاء الدین سے رنجیدہ ہوگیا ۔سلطان احکمتٰاہ گجراتی کے استصوا ہے وہ ملکت برار کی تسخیر کا عازم ہوانھی آدمیوں لوبيجكرا مرار مرار كوطع ومكرايني اطاعت كى ترغيب دى - انهول نے متفق اللفظ والمعنى يدكها لرنعیرفال حفرت فاروق کی اولا دمیں سے ہے اگریم اس کی نوکری کرکے مخالغوں سے شمسر زنی کرین تو فازی یا شهید بو مجے ۔ غون اننوں نے نصیرفاں کوبلایا وہ بے توقت دو بزار سوارا وربادے بیشار کر راج گوند واڑہ نے اسکی امداد کے لئے بیجے تھے ہمراہ لیکردلایت برارمیں آیا حوامور امراء نے چانا کرائے سراشکر خاں جمال کومقید کرکے نصرخاں ماس کیائیں كه فال جمال كواف كاراوه س اطلاع بوني تووه قلعة ترناليس عارمتحسن بودا ور

ورُعَيْقَت عال سلطان علاد الدين كولكسي كرميال كے امرادنصير غال سے ل گئے اور لے تا لل نے خطبہ اس کا پڑ ہوایا اور قلعہ نتر تا ایکا محاھرہ کیا۔سلطان نے منسٹ سن لھری لک اتحار ت آباد کے راشکر کو اس بورش کے لیے معین کیا خلف بھری نے عرض کیا کہ امرائے دکنی ا ورحتٰی بٹک وسد کے سہتے نہیں جا ہتے ہیں کہ عارے ابنانے صبس ہے بن کو وہ غریر در دسی، کتے بس نہ بات ثنائب تہ طور میں آئیں اس لئے حضور امرا نے معل مرے بمراہ کرتا صنی کی اُں کا من وحل نہ فرمامیں خداسے امیدہے کہ سب کام انھی طع رنجبام پائس ملطان نے تین مزامِغل تیرانداز کرسپ فاصدُص تھے اور امرا کے وب اس فدمت برمامور کئے ۔ فان جہاں قلعہ تر نالہ سے اس شکر میں آبلا۔ گھاٹ ومنگور غاندىسىوں كے ساتھ ان كى لام الى بوئى -نصيرغان ك**ۇشكست بولى و ، بريان ب**وركھاڭ یا اور نشارکے جمع کرنے می متنول ہوا ۔ فلف حن بھری تھبی بریان پور منیا ۔ نعیفاں کے ُوں اُں کے سامنے مذجمے وہ فلعہ مُلنگ ہیں بھاگ گیا ۔ <del>فلعت بھری نے خاند لوکو خو</del>ب نیارت کیا اورشهر برنان پورکی عمارات شاہی کوحلایا اور انھیٹر ۱۱ ورنگنگ بیرا بلغار کرکے جاؤا وں کے ساتھ پنجا۔ تقبیر فال ہارہ بٹرار موار لیکر قلعہ سے دوگروہ برلڑا۔ فا ندنسوں ت ہولیٰ نسیبہ خال کے مروم معتبرا در سرار کے امرا، یاغی کشتہ سوٹے فلعن صن لھری نرا می اورتوپ خانہ لیکرا حمد آبا وہ بدرس آیا۔ یہاں سے وولت آباد گیا۔سلطان نے عکم دیدیا کہ د امنی طرف نیال دیردسی) اور پائیں طرت دکنی اورسٹی رہاکریں ہی لنے جب وکنیوں کوموقع ملا انہوںنے پر دلسوں کومل کیاجس کیففیس آ گئے آئیے گئ ئے نے بنڈ توں اور ارکان دولت سے کہاکہ ملکت کرنا کک کچیر نالک بمبنیہ ہے میں ہے ا دھل چتم عارا ان کی جمعیت سے زماوہ ہے۔ پھر کیاسبب ہے کہ اکثر ومغلوب موتے میں نیڈ تول نے تواپنی کھا نی کہ ہاری یو تھیوں میں پہلے ما مواہے کہ سما نوں کا تسلط مو گا۔ بیاکل جگ ہے۔ بعن ارکان و دلت نے کہا کہ سلما نوں کو قعج و وسبسے عال ہوتی ہوا ول بہرکہ آنکے

ہوئے جات اور دورے والے اور کلال ہوتے ہیں برخلات اسکے ہارے یا بوریز داندا فرکم توت د و مرتشکر سبنیدس تبیرا نداز مبت میں ا وربمارے لشکر میں کم بیسنگر دیورا۔ نوکرر کھے جائیں اوران کو افطاع جاگیرخوب دی جائیں اور بیجا بگر میں سے د بنا نی جائے ورشعار اسلام کا مزاعم کونی نه موا ور قرآن شراهی راس پر رکه کرر وزمیرے سامنے لایا عا دے سلمان این گوسلام کری ۱ درمیند ول کوهبی حکم دیا که وه تیرا ندا زی تیجییں - این کے پایس سیا ۵ ولا کھ سواراورائمارہ نمرارمیائے تھے۔اب ہی نے آیندہ عکم دیا کہ ستر مزار بوار اور مین لاکھ پیائے ہوں اں حکم کے بعد اسکے اہل ویوان وی ہزار سلمان سوار اورسات ہزار مہت دوسوا رک علم تیرانداری سے خالی نہ تھے اور تین لا کھ بیا ہے تر نیب دیکر د لو راے کی تنظر۔ کے روبر ولا کے ۔اب کوسالین بهمنید کے ملکت کی سنچر کی مبوس مولی عبی شدمی أس نے آب نگ بعدراسے گذر کر قاعد مدکل کو فتح کرلیا ا ورایٹ بیٹوں کو قلعہ رائے چور ونبکا پورکے محاصرہ کے لئے مامورکیا۔ خو و اس نے آپ کشنا د کرشنا › پر قبام کیا ۱ درساغ دبیجا **پر زنگ ان ک<u>ر آدمیوں نے</u> ناخت نار اُج کُی** سلطان علا <sub>و</sub>الدی فرجى ابنا نشكريجيس مبرار موار اورسا تصمرارييا د<mark>ون كاجمع كيا جسكي سات</mark>ھ توپ خاندوآلات إسباب حرب ببت باعظمت وتنوكت تقا- ديورائ كوح كركي فلعبد كل بين آيا ا ورساطان كي جنگ کے واسطے سیاہ مامور کی مسلطان مدکل سے چھے کروہ پرمقیم ہوا فلف بھری ملک اتجار کو د پورائے کے فرزندوں کی تا دیب کے لئے پہچا۔خاں زماں سرٹ کر پیجا پوروخان عظمہ سرشکر برار ولٹنگ کو دیوراے کے لئے تعین کیا ۔ فک اتجار نے دیورائے کے بڑے میٹے کوزخمی کرکے معرکہ سے بنگا دیا اور نبکا یور برمتو جہموا ابھی وہ وہاں آیا مذتھا کہ ویوراے کا چھوٹا بیٹ ا الحامره کوچیوڑ کر باب یاس ملاگیا۔ ووتین مینے تک مرکل کے قلعہ کے باہر سلما نوں اور ہندوں میں لڑانیاں ہوتی رہیں ۔ اول وفعۃ سنڈو غالب ہو گئے پیرسلمان بڑی مخت<u>ہے</u> نا لب بوٹ ویورائے کے آدمی فخرالملک اور اسکے بیا لیٰ کو کڑ کر پیگئے سلطان علا، الدین نے وہرائے کو لکھا کہ اگران میکسی ایک کو مار وسے تو ایک ایک کی عوض میں لاکھ منٹ وں کو ل كر ونكا - و بورائے نے اپنے آدمی سيج كه اگر سلطان عمد كرے كه پير مرسے ملك ير

لشكركشى نهيس كريكا تومي عهدكر تابيون كهبرسال مبتيكش لابق تبيجبت رمون كا اورفخرالملك ور أسكيها بن كوءِ الركز وبكاسلطان نے اسكے اتماس كے موافق عهد نامه لكھ كربهجدیا، نے فخوالملك اور ا سکے بہالیٰ کوچھوٹر دیا ۔ بیدا زاں دونوٹ علم مراجعت بلند کیا نہ سلطان نے کرنا کاک پرٹ کرکشی لی نہ راے دلوے نے خراج کے ا اکرنے میں التواکیا۔ سلطان نے احمٰ آباد مبدر میں ایک دارالشفا کمال بطافت صفا ٹی ہے تیا رکرایا اور چید قریہ و قف کئے کدان کا تصول بیماروں کی دواڈن اورغذا اُو**ں میں حر<sup>ف</sup> کیا جائے۔ ہن**دومسلمان طبيلي كن - تصناتُ مين ومحتسب غداترس شهرس مقرر كئے. ! وجود كمه و ه خود كشيرا ب بِيّا نَهَا گُر عَكُم دِياكَه نِهُ كُولُي شَرابِ بِي نَهْ جِواكھيلي "فلندرون دريوزه خوارول كے گردن طِوق : امنیں بنیا کے اُن سے شہرگگر ہ موت اُٹھوا یا اور سنگ وگل کا کا مرکرایا اور تعذیب شاقب ز ہا تا کہ لوگ تننبہ مبو*رگرے عیب*شت میں شغول ہوں ی<mark>ا اس کی فلرو سے یا سریلے جائیں ۔جو تسراب</mark> يميّا وسكوسراه ياخواه كولى موريناني أن في اس حركت يرسيد محركيو ورازك رمشته دارول میں سے ایک کوبرسر با زار کھڑا کرے و وسوٹا زیانے لگواسے و چیعد کو منسر کے نیچے کٹرا موکر وعظ سنتا۔ تبخا نوں کو توڑ کرمسحدیں بنا تا ۔ کفار۔ اوز نار دار و بریمن وعیب رہ سے باتیں نسیں کرتا اور مهات دیوانیمیں ان کو دخل نه دیتا ۔جب بیجانگر کی پورشسے والیں آیا توعیشس و عشرت میں ڈ دب گیا۔ امور کلی وجزوی ومهات ملی و مالی نوکروں کے حوالیس. قریب ایکمزار کے حین عوتیں سرامر دہیں جمع کیں اور دریا کے کنارہ پر ایک نعمت آباد باغ نیایا. اس می با دالعل فام اور ولبرائ سيم اندام اورمطر بان شيري كلام سے رات ون شفل ركهت تھا یار یا نے میلنے میں ایک دفورسلام عامرلیتا - وکنیول نے اصبے گھر لیامی ان من املرد کنی ىل شاپئىتقل بېوپےشا ە قلاع سال كىنتچر كا عازم بېواسسامل پرىلىك كوكن ش كواب و کنی کتے ہیں و ہاں کے راجہ راہزنی اور محری فزا تی کیا کرتے تھے مغربی گھاھا و محرمند کے دمیا نک اینے پیس شاران کا فک بہت وشوارگذارا وربماری کا گھرتھا و شمال می بمنی تک وجنوب میں گوہ سی کا صبتیا ایرا فلف صن لیدی ملک التحار کوسات مزار سوار دکنی اورتین بزار سوار عرب کے

m' to

باته این فدمت پر امورکیا . فاک اتجارت تصبه جاکندین که بده ضیرے قریب تھا۔ ایز شمیر. بنایا اس کا قلع تعمیر کرایا اور دفعہ دفعہ کرکے کوکن کوٹ کرہیجا۔ اس طریحہ راجا ہی کوزر لرنا پيمر جواهي آني توخود اس مو برير توجيكي اورايك حصار كوجوك يك ياس تها نامه ه ارکے جبروقعرے سرکیا سرکہ کومجبور کیا کہ کیا اسلام اختیا کرے یا تموں کے نیٹے سرکھے سرکھنے کروغدر کا طریقة افتیار کیا اور بیمعرومن کیا کرمیرے اور را سے ننگے کے دہریان بمسری ہے وہ قلعہ کندی ہیکے حوالی میں رہتاہے اگرمیں حلقہ اسلامیں آ جا' بھا اوروہ اپنے قصب دولت بی ممکن رمدیکا نواتی کی مراحبت کے بعد مجھ پر زبان طعن درا زکر گیا ، زمیے لک پر جمیں مرے باپ دا دا قر نول سے حکومت کرتے چلے انے ہیں متھرٹ ہوگا۔ سب عزیزول ا قارب مرے مجھ سے منحوث ہو عالمیں گے۔ اگر آیہ اس جانب تشریب فراہوں نو تھو الی توجب اس كالك آيك قبصني آجائيكا ان مدود كوفجه عنابت يكيخ يا أس كامسرتن سے جدا کرکے اُس کی ملکت کوکسی اینے امیر کود برتجئے توسندہ کلمطیب بڑسنے کو موجود اور ہرسال خراج خزانہ عام ہیں فلان مقدار کا و اخل کرنے کو حاضہے۔ ملک التجاریے کیا کہ ویاں جانے کی راہ بہت تنگ ہے اور وہاں مک بنچنا نیایت وشوارہے سرکہ نے کیا کہ میں اسی را ہ برنے جا وُں گا کہ حبکل میں کوئی خار وامن کو آزار نمیں پنجائے گا ا ورگل مقصود کا تھو آ جائے گا۔ ملک التجاریے دشمن کے قول کا اعتبار کرلیا بنے ثد میں اس سمت کا عازم ہوا۔ اکثر دکنی حربشسی نفانی کے سبب سے جدا ہو گئے ۔اورلکا آلگار کے ہمراہ حنگل میں نہ آئے۔ سرکہ فک التجار کو دور وز تو فراخ راہ پر لایا لیکن تبسرے روز ده گمراه ایسی راه برا کیا یک ۱۵ زمول اوشیر نر با ده بود 🖈 اس راه سے گرتے یڑتے ! بزکل ایک جنگل میں آئے جس کے تین طرف بہاڑا ورا یک علی علیے ۔ ملک اتجار انہال خونی میں گرفتارتھا نہر خید معی کرتا تھا کہ آ دمی ترتیب و نا عدہ کے ساتھ نز دیک نز ویک آلیں میں علیں گراسکا کہنا کچے سودمند نہ ہو تا تھا ؛ رے تھکے شام کوجو آتے وہ کسی درخت کے تلے آرام لیتے اُس ونگل میں درختوں کے انبوہ سے آنی عگر ناتھی کہ دوخیمے ہم پیلواسادہ ہو کم

ر آل بیں رات بسر کیجائے ایسے وقت بی کرسیاہی اپنے حال میں گرفت رتھے سرکہ۔ سرکه فروش که کرخود در و سرم سیاب کی طرح نا پاب بیوا - را نے سنگ سر کومیغا م بیجا کیس۔ ٹاشکارتیں۔ دام می بیشا دباہے۔اب جوکچے تو کرسکت ہے کر۔ رائے ں نرار تو بچی و کما ندار و خجر گذارسب طاف سے جمع کئے اورسسر کہ ممی اپنی جمعیت کے ما ته اسن بل گیا . آدی رات گذری تھی که دروں و غاروں کی اطرا**ت** دجوانب . مِنگل مں وہ آئے اور ایٹوں نے ورفتوں کے بنیچے سانت آبھٹ ہنر ایر سلمانی کہچیر ک وخنجے ﷺ ورختوں کی طرح ذبج کیا۔ ہوا کے چلنے سے ورختوں کے بیٹوں کی اُیں ' لھڑ ہوتی تھیٰ کہ مقتولوں کے فریاد و نالہ کی آواز ایک ووسرے کیا سنہیں پنچی تھی ہمها پیرے احوال سے ہمها بیرواقف نرمو تاتھا ۔ شب کی ظلمت اپنی دہشت وحشت امیمی د کھا رہی تھی کرایک دورے کی فریاد ری نہیں کرسکت تھا۔ لک التجار کے سے رزوشمن جایتے ام کوا درمایج سرسبدوں کو کہ مرنی و کر ملا ل<mark>ی وکفنی تصفیق کیا</mark> جو تقدیرے زندہ محے وہ بہت مشقت الحاکر ملک سے با برنکلے اورا مرا، دکن کی ایک جاعت نے ج ملک التجار کے ساتھ منگل منہیں گیا تھا اُس نے کہا کہ تمہارا حال بہت پر شیاں دِمناسب یہ ہے رایی جاگیروں کو چلے جانوں درسامان کرکے جلد یلے آؤ۔ دکنی اورسٹسی عو لئے سمجے وہ اپنی اقطاع کو چلے گئے اور خلوں نے کہا کہ ہما ری جا گیریں دور واتح ہیں - ہم بے عکم یا دشاہی کے نمنیں جائینگے بلکہ قصبہ جا کہ ہیں کہ ملک التجار کا نشین گاہ ہے اور بہت نز ذیک ہے وہاں جائینگے اور قرص وغیرہ لیکر انیا سا مان کرینگے اور پھر علد آمیں گے وہ جاکنہیں ھے گئے۔اس وقت بعین نا عاقبت اندیش مغلوں کی زبان سے بحل گیا کہ دکنیوں کے مراء کے نفاق سے ملک لتجار اور ساوات وغرہ کشتہ ہوئے۔ حب بے قصبہ جاکت میں ینجیں گے توحقیقت عال عرضداست میں لک*ھ کر درگا ہ*شا ہیں ہیجیں گے یہ خبرد کنیول<sup>کو</sup> ئی آہنوں نے بیشیدی کرکے مکر وحیلہ کی را ہ سے یا دشا ہ کو لکہا کہ ملک التجارا بکٹے میندارسرکھ لی رمنمونی سے اورساوات اورتما مرمغلوں کی ترغیب سے فلال بیٹ میں گیا

شكش www.pdfbooksfree.pk

Pub

ہر جند ہم خیر خوا ہوں نے اس کی قیاحتیں خاطر نشان کیں گرتقہ برنے اس کی آنکھوں پر ایسا یر دہ ڈالد یا تھاکہ اس نے اصلام دولتخواہوں کی بات پرالتفات نہیں کی جس کے سبت جوہوا سوموا۔ بعد ملک التجارے مرنے کے سمنے مغل وسا دات و خاصہ خیں کے امرا، سے کماکہ دولتخواہی کے لئے مناسب میہ ہے کہ یا دشاہ سے سرکشکر ہم طلب کریں اور اتفاق کرکے سرکہ ورائے شکیسے انتقاملی انہوں نے تبول نہیں کیا سے کشی کی اور گالی ایس ا ورکلام نا خِشْ زبان برلائے قصبہ جاکندمیں چلے گئے ان کے اوصاعے یہ بیعب موموتا تقاكه وه چاہتے ہیں قلعہ جاكنہ میں تحصن ہوكر رایان كوكن سے موافقت كري اور علم محالفة بلندكركے فتتذ قوى أتھائيں - اس ولھندكومشيرالملك وكني پاس كەغسادى كا وثمن جانن نھا بیجا اُسنے با دشا ہ کے روبر و ایکی عین مستی کی حالت میں یہ عرلیند بیش کیا اور ملک لتجار کے تن ہونیکا اور مردلیا یول کے تمرد کا بیان قبیع صورت بی تقریر کیا۔ سلطان غیظ وغضب بی انگرکند معا ملہ کونتین ہنچا مشیرالملک کئی اورنظام الملک بن عا دالملک غوری کہ بیر دلیسیوں کے خون کا یا ساتھا ا وراُن استیلاد تفوق سے آزاراُ ڈھا یا تھا تصبہ حاکثہ کے امراد کے متل کے کے معین ہوا ا ورو دہبت لشکر کے کر اس طرف روانہ ہوا۔ ساوات عوب وعجم وغیرہ کے امرار کو اس کی خبر ہو لی تووہ اتفاق کرکے حصار قصیہ جاکنہ میں متحصن ہوئے اور اپنی عرصند اشت جو افلاص کیے جتی کے اظهار میبنی تھی احرا یا و بیدرار سال کی لیکن ان کی عرضداشت اُنا ررا ہیں مٹالملک دکنی کے ہم تھ لگی اسکو برزے پر زے کرڈا لاا دروار انخلافت نہینجنے دیا فرلسیونکو جب اللال اطلاح بولى توانبول نے وضد شتیں اور را موں سے اپنے فدیمی مبندوستانی نوکروں کے ناتی تیمین گرانہوں نے بھی عدا دے جبل کے سبسے مٹیرالملک کئی کووہ عرصندا دبدين أسنه اوسكومبي كرم علاه عرك المينكديا اوررا مون كا انتطام يهل سفياده كيا اس عالمت میں سا دات جران تھے۔ نا چارسب پر دلین امراء کے اتفاق کرکے غلہ وا ذوقہ بقدر وت الله كالدرك أخراك كلفا ور ما فعقت كه وربيع موسط جب ميت فيرمشيا لملك فكني كونجي جوام لنا و كني الما يوكن ب تضاورانه و يفتر أخدا يا خلالان كواين مد د كوبلايا ا د حنيراوراسكه فواج سے

بے شاریادے جمع کئے اور قصیہ جاکنہ کی طرف آیا اور اس کو ا حاطہ کریے محصورین کا ماک میں لیا د دهمیننے تک لطانی ری اور دکنیوں کی عرضه آتیں برابر ما دشاہ پاس بیچی رہیں کہ پیر دلیے حرا مخوری میں راسخ و ابت قدم ہیں سلطان گجرات سے مرد طلب کرنی عاہتے ہیں ک قلعه ان کو دیدیں ۔ وکنی صاحب فنل تھے وہ ان عرضد اثنتوں کولینے حسیل کمہ عاسلطان کے دم ہیش کرکے جواب میں متواتر فرانس بھجواتے تھے کہ باغی طاغی پر دلسیوں کی جاعت کے قلع وقمع میں اسی کوسش کروکہ وہ اوروں کی عیرت کا سبب ہو۔ پردلسیوں کی عرافن اکثر بہت محنت نقت سے دارانحلافہ میں پیچی تھیں توان کے جواب میں لکھ دیتے تھے کہ ہمنے ملطالتے ہائی اُھن بيجيره ه برسبب قهر وحتم كے جواب برملتفنت نئيں ہوتا - پر دیسیوں نے د کھیا کہ دو تنحا نہ كا حال ہے اورا ذوقہ کم موگیا ہے تو بہ قرار دیا کہ لینے زن وفرز ند کو ایک جنگی جاعت کے ساتھ قلعہ ہیں چھوٹریں ا درخودا تفاق کرکے باسرائیں ا ورا بیغار کرکے احمد آبا دہیدر کوروا نہوں وربطاں سے ء من حال کرس مِشیرالملک اورنظا م الملک<sup>2</sup> کنی اورامرا ب<mark>حب اینکے اس</mark>ارا دہ برطلع ہوئے تواہنو<sup>ں</sup> نے کہا کہ اگریر دنسی ایساکریں گے اور بم ان کا تعاقب کریں گے توا<mark>یک عماعت کثیر بم می</mark> ہوتک ے کی ہم ان پر غالب ہو مجگے اور مقصود ہما را کہ صحرامیں اس جماعت کا قتل عام رى على من آليكا لبس النول نے ميغام ديا كه مم پيفيركي امت ہيں اور اسلام كا دعوىٰ كرتے ہیں اورتم یں اکثر سا دات ہیں اس لئے ہم نے تہاری اور تہارے فرزندوں کی شکیسی ترقم کرکے ، به عکم دلاد باسے که وه تم کو جانی اور مالی آ زارنسیں سنجائیگا : فم کواجازت بال چاہو چلے جائزا ور اس مفتمون کا طبعلی فرمان بناکر کھولا ا ور اس بیر وانظر با اللہ کے قرآن شریف اور خدا کی قسم کھا ٹی اورعہ رکیا کہ نم کو کو ٹی جانی و مالی آزار نہیں بنیجا کینگے نے جوڈ کا کئی ہزارتھے جن میں سے بارہ سوسا دات صبحے کنسب تھی دشمنوں کے قول م اعما دکیا اورائل وعیال واساب ال کے لئے وہ مرکب اکش نہیں رکتے تھے قلعہ سے ے کنی ونظا مرالملک فلومیں آئے اور مین روز تک فاسے جمد بنیں نیوا یا۔ گرچونھے روز انہوں نے پر دیسیوں کے مراورو ماہ کوضیافیم

ا فامه کے اندرطلب کمیا ۔ قائم بگے صفی کمن قرا فال گردد احمیٰ بگٹ کمیة تا: کے سواریر دیسیوں کے سارے امرا اور شامیر قرب تین سوکے قلعہ می عا طر ہوے جب دستہ خوان پر مبنے کر کھانے گئے تو دکنیوں کی جاعت کرملے کمین میں تبیٹی ہو لی تھی ان دوعکہ کنوں کے ا تار دُر تے ہی کنا روں پرسے تلواریں ہے کر مکل بڑی سارے پر دیسیوں کو یا ن ک بُیا تربت شها و ت کیما یا چار بزار وکن زره پوش که جا بجا کہ ہے تھے اور غدرکے معظرت وہ بر دلیموں کے خمیمہ وخر گاہ پرائے . از قسم مذکر ایک سالہت کے رصدسالہ تک نمل کیا إبار دموسيه تسيح النسب ورمزامغل وريائح جهر مزامعصوم غن ان ظالموں تے قتل كرتا ينعلول کے ملا لعزیں ہے قائم بکے صف شکن و قرا فال گردو احمد بنگ کیہ کے پردیسیوں ک ا، د، ہے ایک کروہ مدانتے دکنوں کے آشوب سے واقعت موکر حمد بیٹا ا ورا تن عورتوں م مر، , ں کالیاس نیما یا اور اخمد آیا د میدر کی طرف متوجہ ہونے بیٹیرالملک کئی, نظالملک غوری کے دوم ارسوار بسرکردگی داؤ و فال کے انکے تعاقب ہی جیجا ور رعایا اور عالم داؤں کو نکم: مِا کُه انکی راه رکیں که به مباعت حرام خوبین جوا خلائس دولتخواہی کا د م بھرنے ہیں ان ہو بیاہت کہ وہ ان کو تل کریں اوران کے گھوڑے اور مال پوٹ لیس اوکسی موضع آررام قرا نه يهر ب لا مم بيگ صن منكن اورا ورامرا مين سوآ دى يلي جائے تھے اور وكني بو ان ے التے تھے ان سے وہ میں ارتے تھے۔ اور راتوں کو میکل میں اثرتے تھے تصبیبر کے والی واؤد فاں نے ان کے سرراہ کو نیایت ننگ کیڑا اور حن فاں جاگیرد اربیر کو پیغام دیاکہ یہ لوگ سلطان کے حرا بخو ہیں مجھے جا ہے کہ اپنے نشکر کے ساتھ اسکے فع کے لیے متروم ہوا ور ان حرامخزر ول کے تن سے سر حدا کرکے ہم اور تم سلطان یا س ہمبیں۔ فاسس بگ ا وحن فان می سابق کی آسٹنا لیٰ کا سابقہ تنا ا ورمعارک بیجا گرمی اس نے اس کی کمک کرکے دشمن کے ہاتھ سے خلاص کیا تنا اس نے جواب دیا کہ یہ لوگ حرامخوار ہوتے تو گجرات کی سرمدمیں کہ تمین روز کی راہ ہے کیوں نہ ملے جاتے اس لئے حس خال لی کمک سے وا وُ و فال ما پوس ہوا۔ بیس ما ندہ شکر قاسم بیگ سے مل حم

قرب ولالى بزاربواروں كے أس ماس جع بو كئے تم وہ والو د فال سے لرا واؤو فال کے دوتیر کگے اور وہ مرگیا۔ دکنیوں نے بیرعال دکھ کر اور مخالفوں کے قتل میں کوشٹ ش کی ا وران کوتنگ کیا که اس اثنا ہیں حن خاں نز دیک آگیا تو دکنی و اوُ د خاں کا جن ز ایس کر قصبہ جاکنہ یطے گئے اور قاسم بگ قصبہ برے باہرآ یا جن فال سے اتفاق کرکے یاوٹناہ كوع ضداشت نفحی با دشاہ نے اس عرضداشت كوئسنكر قاسم بنگ صف ثبكن كى طلب برقى ان بہجا غرض دہ اور پر ایسی جو تنوا رہے ہے تھے یا دشا ہ پاس سٹنے اس نے ان کا حال<sup>و</sup>ریافت کیا فورًامصطفیٰ غاں کی گرون اڑوا کی جویر دیسیوں کی عرضی یا دہشاہ پاس نہیں ہٹجا آاتھا ا وراس کی لاش کیشم پیرشرمی کرالی . فاسسم بیگ کو لک التجار کی عگه دولت آلاد وجنیر کاسے لشکرمقررکیا اور قراء خال گردا ور احمد سبگ بکه تا ز کومنصب بزاری دیا اورازسرنو یادشاہ پر دلیسیوں کی ترمیت پرمتو میروا اوران میں سے بہت سے آ دمیول کوصاحب دخل کیا مشیرالملک دکن و نظام الملک غوری کے گھرول کوضبطکیا ا ورحكم دياكدان كومع ببت سے امرا، وكن كے طوق وزنجير دال كرييا دہ ياقصيد جاكنہ سے وارالخلافہ میں لائیں اوراور پر دلیلیوں کے فخالفوں کوسخت سزائیں دیں. بیعال ہمنے آیخ فرشتہ سے نقل کیا ہے جوخو بر دلیں اورشیعہ تھا اس لئے اس نے اس اقعہ کونمک مرح لگاکے مبالقہ سے لکھا ہے۔

م هند میں ملاآ ذری جو اس با درخ ان کا مقدارتھا ایام شا ہزادگی میں الفت بہت رکت تھا اس تحریرے وہ ایناموٹر مواکہ اس نے شراب سے تو بہ نصوح کی اور بھیداز سے نواس وکنی جاعت کو جو ہر دیسیوں کے قتل میں شریک تھی سیاست کی اور دلتی نہ کی خدمات بزرگ سے دکنیوں کومعزول کیا۔

محکث میں شاہ کا ساق یا مجرفت ہو اٹھا اس سبب سے و ہ گھرسے کمتر با ہرآ آتھا اکثر اوقات اس کے مرنے کی خبر شتشر ہو جاتی تھی بیال تک کہ سلطان احمد شناہ بهمنی کا وا ما و جلال خاں کرسید جلال بخاری کی اولا دسے تھا اور تلنگ ہیں۔

سرکارنلکنده میں اقطاع رکتا تھا۔ یا د شاہ کی موت کالقین کرکے ٹر د نواح کے بہتے ملک کو وبابیماا دراینے بیٹے سکندر فال کوجوسلطان احمد فال ہمنی کا دختر زاوہ نھا تقویت نے کر اس ولايت برتسلط كيا - فان عظم هي مركميا تها اس لئ تنگ كاكثر امرا رسكندر فال عضتفي بوكك تے اور اس ملکت کا یا وشاہ اسکو نبانا چاہتے تھے سلطان علاوالدین نے با وجود وردمندی کے حضار لشكر كوفر مان وياكرك كلتى كاتهيدكري - جلال خال كوحب يا وت ه كى حيات يراكابى مون تووه خود تلنگ میں آیا اور تحت درخال کو ما ہور کی جانب بیجا تھا کوسلطان حبرجابب توجہ کرے اوس کے ووسری طرف فلل عظیم پیدا کرکے دوسرے کی کمک پرمستعد ہو۔ میں جوتلنگ اور برارکے درمیان ہے سکندر فال نے جیت کی سلطان ہرجیند قولنا مرسیب تھا ا گروه موثرنه بهوتا تفا-اس واسطے کشنزا ده محدُ فاں کی بغاوت میں سکت درفاں وفاع ظیسے متا تھا اور بیخالفت مجی کسی وجہ سے سلطان سے طمئن فاطرنہیں ہونے دیتی تھی۔ بہا ت مک سلطان محود شا خلی مالوی کومنیام دیا گیا کوسلطان عل<del>ا والدین بمی رس</del>وکر مدت مبولی که مرگیا اعیان ورگاہ نے اس کے مرگ کوایے مقاصد کی وجے مخفی کر رکھاہے وہ جا ہتے ہیں کہ بزرگان ملکت کو یا 'یہ بزرگی سے گرائیں۔اگرائی اس طرف غرمیت کریں تو ملکت برار وتکنگ ہے نزاع وجُنگ آپ کے فیصند میں آ جائیں ۔سلطان محمود شا ، خلجی نے اس بات کولقین کرلیا ا وروالی آبیرو برلی اور کے مشورہ سے دکن کا سفر کیا۔ سنتشمين برے تنان ۋىكوەسے روا نەہوا ـ سكندر غال ايك بنرارسواروں كے ساھەات ال كريا يسلطان علا، الدين نے خود اپنے جانے كاغرم فنح كيا اورخواجب محمود المشہوگاوال کو جلال فاں سے رٹنے کے لئے مقرر کیا بیش ریرار کو ماکم برلان پورکی بازواشت کے لے رکھا۔ قاسم بیگ صفت شکن سے راشکر دولت آبا د کو پہلے روانہ کیا اورخو دحیا۔ لشکر یجایور و خاصرت کے ساتھ یالکی میں میلے کرسلطان محمود سے جنگ وجدال کے کئے صحواے ا ہورے پانچ کروہ پراُترا جب سلطان محمو دشاہ کو معلوم ہوا کہ شاہ وکن حیات ہے اور لشکر کے ساتھ منتعدرزم ہے تو وہ آوہی رات کو اپنے مک کو چلا گیا اور

اُمرائے عالیشان میں سے ایک کو مدد کے بہا نہے سکندر فال کے ہمرا ہ کیا اور اس سے کہیا لہ اگر سکندر فال بھر دکنیوں سے اڑنے کا ارا دہ رکھے توبت م اس کے ہاتھی گھوڑے اور ا ٹافیر شوکت لیکرمنڈ ویں ہطے آ دیکندر فال کوجیب بہ بات معلوم ہو لی تووہ مالویوں سے جدا ہو کرنلکنڈہ کی طرف و و مبرار افغان اور راجیو توں کے ساتھ چلا۔ اس وقت خواجہ محو دگا واں نے قلعہ للکنڈہ کو گھیرر کھا تھا۔ سکندر فا س کسی حیاہ سے قلعہ کے اندر پہنچ گپ خواجه فداسے بیرچاہتا تھا اس نے پہلے سے اورزیا وہ اہل قلعه کی جان ضیق میں کی۔ باپ میوں نے مبدی سے سلطان سے امان نا مدطلب کرکے فلدر کو خوجب کے حوالہ کیا ا ورخوا جہ کے ساتھ یا وشاہ کی خدمت میں گئے اور ان کونلکنٹ ہ کھر جاگیرس لگیابلطان وارالطانت مين حلاآيا -

سر المان على الدين مبنى نے ائى ورو يا كے مرض سے علم فنا بلندكيا الى

ت سلطنت ۱۹ سال ۹ ماه ۱ موروز تھی۔

كتة بين كسلطان علاء الدين شاه بهمني بهت نفيع وبليغ تنا فارسي خوب جانتا تق فی الجلة تحصیبل علومهمی کی تھی کیجھی کھی روز حمجہ وعیدین کومسجد جا مع میں بھی جاتا تھا اور منبہ ببیچه کرخو دخطیه پڑیتا تھا ا ور اس القاب سے اپن ستاکش کرتا نفا کہ السلطان لعادل الکرم عليم الروت على عباد الشدالغني علاء الدنيا والدين علادالدين بن فطسسم السلطبيل حمدشاه ولي " المار المرعرب تفاكس في كلورك ينج تعيم المركز المرفي المرار في المراد بناتے تھے۔ بہتا جرسادات کے کشتہ ہدنے سے بھی آزردہ تھا و بنب سرکے یا یہ کے نیے

آیا ۔ جب منبر ریسلطان کلمات مذکور زبان مراہ یا تو عرب نے نز دیک جا کرکس لا واللہ لا ماول ولا كرم ولا رجم ولارُون النيا الفالم الكذاب تقتل الذرية العاهره وتتحلم اسذا

الكلمات على منابر المسلمين - اس كني سے شاه متاثر سوا اور زار زار رويا إور اسى وقت گھوڑوں کی قبیت ولا لی اور کہا کہ وہ لوگ غضیب النی سے نجات نہ یا نینگے ۔جنہوں نے

مجے دنیا وآخرت کا نرید بدنام با یا ہے۔ پھر وہ گھریں باکر با برنس کا اسس کا

جنازه بي نكلا -

جبِ سلطان علاد الدين مرنے كوہوا توامرا، و وزراء كى توقع كے فلات بمايوں شاہ:

فالم کو جبکے اوضاع سے فلائق تمنفر بھی اپنا ولیعہد کیا۔ انجی پا دشاہ مرانہ تھا کہ ولیعہد کے خونت سے نظام الملک دولت آبادی وکیں السلطنت اوراس کا بیٹا وو نوگرات بھاگگے

ا ورسلطان ہما یوں کے غیظ سے نج گئے۔

ذكر سلطنت بها بول شاه ظالم ولدسلطان علا إلدينهني

جب لطان علاء الدین تحنت سے تختہ برآیا تو اُسکا لجرا بیٹا ہا یوں شاہ مشہور ظالم گھرمی تما

امرائے کبارسیف خال و ملوخال نے سلطان کی دفات کو تفی رکھا اور بے توقت اسکے چھوٹے سیے حن خال کو تخت پر سیمایا ۔ فلائق ہمایوں شاہ کے گھرلوٹنے اور آس کے قس کے لیے گئے رشوروغوغا

ميا - بهايون شاه اني سوار جبه پيش ليكر نگاجنين سيت در فال هي تها اور شيرون كومار كر ميكايا

وہ من فال کی حایت میں گئے بیان کے بیچے گیا اور ایک جمعیت عظیم کے ساتھ دیوانخان میں آیا چھوٹا بھا نی تخت سے انز ابدن میں رحشہ آگیا اس کو کیڑلیا سیف فال کو ہا تھی کے یا نوُ

میں باندہ کے شہرد بازاریں بیرایا اور امیروں کوقید کیا ۔ لمو خال اڑتا ہوانکل گیا۔ اِور

رنا تك بين بنجاء بما يون شاه تخت ير بعير كرا الاستقلال يا وشاه مهوكيا - باب كي وصيت

موافق خواجہ محمود گا وال کوملک لتجار کا خطاب ملا اور وکیل الشاہی اور طرفدار بیجا پور مقرر مہوا اور شاہ کوخواجہ جہال کا خطاب ملا اور کمنگ کا طرفدار مہوا اور عمد دالملک غوری کے

برا در زاده كونظام الملك كأخطاب منصب بزارى مبوا افطاع تلنك سيخصوص كياكيان

با سی سکندر فال بن علال فال نهایت دلگیر مبوا و ه ایام شا مبزا و گیمین شاه کامصاحب تها به سیطالاری مکنگ کامید وارتها به و بے حکم باپ یاس نلکن به میں علاگیا - اور

برار کو اس کے دفع کے لئے ما مور کیا ۔ تلنگ میں محت در خال نے اپر فتح یا نی ۔ پھر ہما یوں خو د نکندہ کے باہر آیا سکندر خال نے اس برشپ خون مارا اور نقصان بہنچا یا

مبح کومها یو ن قلعه کی سخیرم مفروت مبوا سکت در خان سات آ مخه بزارا فغان راحوت و کن سوار مقابل لایا - ہما یوں شاہ نے کہلا بھجوا یا کہ ولی نعمت سے لڑنا مبارک نئیں ہوتا تھ جسے بهادر کا فراب مو نا چف ہے میں تیرا گن مخشماً ہوں و ولت آبا دمیں حسر ير كنه كو كم كاس جاكيرين ديد ونكار سكندر خال في جواب ديا كه اگر توليسرزا ده احدثاہ ہے توہی ہی ہی کا دخترزادہ ہوں ملکت میں تیرے ساتھ مشہریک ہو ں تنگ مجھے دیدے یا آما دہ جنگ ہو۔ لڑائی ہوئی سکندر فاں نے ہمایوں کے ہرحملہ کوہٹا دیا ملک لتجارگا واں نشکر بیجا بور ا ورخواجہ جما*ل سٹ کر تنگ ہے کر آ گئے ک*ہ ان ستھے ٹل کر کندرخاں کو ہارڈوالا اور اس کے بشکر کو بھرگا ویا خواجہ جمال کے نلکٹٹ ہ کا محاصرہ کیا جلال خاں نے بیٹے کے مارے جانے کے ایک ہفتہ کے بعد جا ناکدامان سے با دہ کوئی اِ فریا دیس نئیں ہے۔ یا دشاہ کا یا بوس ہو کرمیس ہوا اس نے چندروز کی حیات کو ہما یوں شا ہ کوجب ا*س جگڑے سے ف*صت ملی توقلعہ دلوکنڈہ کی تسخیر کے دریے ہو ا وہ تنتکی زمینداروں کے پاس تھا خوا جہ جہاں نے اس کا محا عرہ کیا ۔ مرد م نکنگ بہ نگ ہوکر رائے اڈلیسدا ورصاحب شوکت را یوں کے پاس میلے گئے اور انسے مدلیکم پھرے اورامک طر<sup>ی</sup> سے رائے ا<sup>و</sup>ر بیڈا وربا کی سیاہ نے دوسری طر<sup>ی</sup> سے لشکر نْنَاكُ وقلعه نے خواجہ جمال کی ہیاہ پرحلہ کیا اور لشکر اسلام کوشکست ہی اورخواجہ جمال اورامراے بھاگ كرورنگل ميں ہما يوں شاه ياس بنتج خواجب جمال بيم جان سے سے 'نہ بولا اور این مصلحت کے لئے جھوٹ بولا اور اس نے کہا کہ نظام الملک غوری کے سبب سے بہ واقعہ ظهور من آیا ہما یو ں نے اُسی وقت نظام الملک کو مار ڈالا اس کے اقارب وعثا کر محمود فلجی مالوی کے پاس مطلے گئے اورخواجہ جمال ترک کو ایک قلعه میں محبوس کیا اس محا ارا دہ تھا کہ دیو کسندہ پر کھر لشکرکشی کرے کہ جاسوسوں نے پہنچر دی کہ پوست ترک تھیل شہزا و چن خاں اورمضا ہ مبیبا کمٹر کو

بخش www.pdfbooksfree.pk

ز ندان سے بکال رقصبہ برکی طرف ہے گئے ہیں۔ اس شیر ادہ نے جاکر بیر رقبعنہ کر لیا جادی الّاخر سنت شه ما یون دار انحلافه می آیا او طب لم بریاکیا اور جو میب فرل می آیا و ، كرگذرا اول ان بین نبرار آدمیوں كوفتل كیاجن كوشهر كى حفاظت سپر دھمى كا نهوكے كيوں شنزاه ، کو قید خانہ سے باہر عانے دیا اور کو توال شہر کو قفس انہنیں میں بندکر کے ہرروز ا مک عضو کو کاشما نقیا اورا سکو کهلا تا تھا وہ اس قفس میں فوت ہوا۔ پھرآ پھٹے ہزار سواراور ا نے بے شاریحانی کے دفع کرنے کے لئے " بین کئے صحاب بیرم فافقا مے قریب جنگ واقع ہولی ۔ شاہ صبیب للمر وزرحلة الملک کے سبب سے شمزاد چن فال کو فتح نصیب ہولی بما يون شاه كے عفر بلى نے جلو 3 كھايا - تما مرادا و رسلىدا ركو جو يورث تانگ ميں ہمراہ تھے خزانہ او خبگی ہاتھیوں سمیت تصبہ بیر کی ٹیانیے وانہ کئے اوان کے نن وفرزند کو مو کلوں کے حوالہ کیا کہ مبا دا وہ روگر دال ہوں اور شہزا دہن سے نہ ل جائیں اس دفعہ صن فال کوشکت ہونی و ہ بیجا نگر کا عاز<mark>م ہوا۔ و خ</mark>ت تہ و بدعال سات آت**ٹ** و سواروں کے ساتھ حوالی بیجا نگرس بنیجا - بہاں کے تہا نہ دار سے راج فال جنیدی نحب كاخطاب خوا فيمغظم فال تھا بہ مكرو د ناكى كرحن فال كوبين م دياكہ برملكت آپ ستعلق رکمتی ہے ان حدود کا طرت دارخواجہ جہاں گا واں تلنگ میں ہے اور یہ مملکت خالی براگراس دیارمیں آپ تشریف لائیں تومیں متعہد ہوتا ہوں کہ بیجا نگر رائحور مکل کی مایا اورسیا ہ آپ کی مطیع و منقا دہو گی حن خال نے این امراء کی صلاح سے اس بات کو منظور کرلیا اور قلعد مس جس کی دیوار گلی تھی چلا آیا یہ سراج خال مبیدی نے سلام حراغ کے بہانہ سے اس کوشک کوس میں یہ بی خزات تھے محا عرہ کیا و وسرے روز ارا دہ کیا کران کو *کڑکے ہما* یوں شاہ یاس بھے شا ہ مبیب مٹہ تو *لاکر شہید مو*ا یا تی سب یمانتک کے دہو بی ستے فاکروب بھی گرفتار کرکے ہما یوں شاہ یاس احمد آبا و میدرمیں بیجدیئے ا ب بازارسیاست گرم کیا - احدا با دبیدرک بازارول میں سولیاں پھانسیاں نصب کرائیں۔ اور جانجامست باتھیوں اورسب قسم کے ورندوں

و چوراا ورکی برار دیگو ن میں بل اور یا نی کوجیش دیا اورخو د قصر د لوانخانه پرومها حن خا بچروا یا ۔ پھرا ورامیروں کی گردن اڑوا کی اوران کے زن وفرز مذکی و فضیحت ں کرجس کا بیان حن ا دہبے و درہے پھر شاہزا دہ۔ کے سات سقیعلقین کوجن کو ارمعاملہ کی ا صلا خرنہ تھی بیاں تک کہ اس کے بورجی ودیگ شو لیٰ کو بازار میں بیجا کہسی کو بھوکے شیرنے بھاڑا کسی کومست ہاتھی نے مسلا کولی جلتے ہوئے یانی اور کھولتے ہوئے یا میں آبلا۔ صاحب تاریخ محمود شاہی لکستا ہے کہ ہیں نے ہما یوں یا دہشاہ کے مقرلول سے مناہے کرجیب وزگل ہی شہر بزا وہ حن کی خبر ہما یو ں نے شنی ہے تواس فنشه وغضب ابسامستولل مهوا قفا كرتمجي اينے كيڑے پھاڑ تا تفاكبھي زمين اور فرش كو وانتون میں ایسا یکڑتا تھاکہ لب دین اوس کے مجرفتح ہوجاتے تھے اور حب احجراً یا ویدر میں آیاجس کے چور وحفاکے سلنے حیاج ظالم نوشیروا ںمعلوم ہوتا تنا۔اکٹرشانبرانے ا ور وارثان ممکنت که قلاع وگوشه و کنا رم<mark>ن بیشے ن</mark>فقرو نا تُسه بیر قناعت کرتے تھے ان سب کوگر فتا رکرے مارڈ الا۔ وہ تمام خلایت سے بدگمان تھا۔ اصلاطلمیں تخييت نهيس كرنا قعابيشه ال ك ففنب كأشعلي سلم وكا زكوا يك طرح علاتا تفااور لسك قهر كا دلارمجرم دبے گنا ه کوابک نرخ پر بیجیا تھا اس کی سیاست کا جلا د ایک جرم پر ایک قبیله کو قس كرتا تقااس كے خشم وكينه كي اگ خشك تركوجلاتی تھی ۔ آ دميوں کے غيال و فرزيد کو وہ گرفنآ رکرکے نفس ا مارہ کا اسبر ہونا تھا ۔انھوں کو راستہیں سے لینے پاس مکرطورا بلوانا تھا اوراینامد کالاکرے ان کوشوہروں کے پاس ہیجیا تھا۔ار کا ن دولت حب اس یاس جاتے تھے تواینے زن و فرز ندسے رخصت موکر جاتے تھے ۔اور خروری وصیت کرجاتے تھے ۔ آخر کو یہ ظالم ہمار ہوا اور اینے بڑے ہیںے نظا م شاه کو ولیعهد کیاجس کی عمرآ که برس کی گھی وہ سف شده میں مرگیا ۔ لیکن صحیح ہے کہ ہما یوں ٹنا ہ نے مرمن سے شف یا فاح شمای خا ل خوج مبسٹی نے عور توں سے سا زمش کی ۔ایک رات وہ *ٹیراپ کے نشہ میں ہو*تا تھا ک<sup>ا</sup> کیا

مبش نے اسکے سربرلا تھی اسی ماری کہ وہ اسی خرسے کہاک ہوگیا نظیری شاع نے احکواس کے قید کیا بھا رہا تھا اسکی تا ریخ میں بہ قطعہ کہا ہو۔

قطعب

ہایوں شاہ مُردورُست ما لم تعالے اللہ نے مرگ ہایوں جہاں بُرِذوق شد تاریخ فرکش ہم از ذوق جہاں آرید بیروں مدت شاہی پر شور و شرسٹس سے سال وسٹ ش ماہ وسٹ مشروز بود۔

ذكر سلطنت نظام شاهمني بن بايوشا بهني

بے فالم کی سلطنت کائین سال مک رہنا تعجبات سے ہی۔

ہما یوں شاہ فوت ہوا۔ اس کا بڑا بیٹا نظام شاہ ہمنی جو بہت نو بھبورت تھا آتھ سال کی عمین تخت و کن بر طبوس فر ا ہوا۔ اس کی ماں فرن عاقلہ تھی اور معا ملات کی وہائی سے وا تعت تھی جہال ترک وصیات کے موافق وہ خواجب جہال ترک اور ملک اتبجار گا واں کی بے مشورت کوئی کام ذکرتی تھی اوران و وخصول کے سوار وہ کسی کو دخل نہیں دینے وہتی تھی ۔ ملک اتبجار محمود گا وال کوجلت الملک و وزیر کل اور طرف دار بیجا پور مقر رکھا تھا ۔ اور خواجب جہال ترک کونص فیجالت کی و وزیر کل اور طرف داری تلائی برسے لواد کیا۔ ایک عورت ماہ نو کی معرف تام معا ملات کی افتا کو والدہ شاہ سے ہوتی ۔ یہ تینوں آدمی ہما یوں کی ظلم وستم کی تلاقی کرتے تھی لیکن اطران کے ہند وسلمان عاکموں نے جب شنا کہ تحت گاہ دکن پر ایک طفل کے تاب شاہی سرپر رکھا ہے اور ہما یوں شاہ کے از بحاب ظلم وستم سے طفل کے تاب طلم وستم سے اور ہما یوں شاہ کے از بحاب ظلم وستم سے افران کی اور اس کی اصلاح نمیں ہوتی تو

اول رائے ملکت اڈریٹ اور یانے تلنگ کے زمینداروں کے ساتھ۔

www.pdfbooksfree.pk پیشکش

اتفاق کرکے راجمندی کی راہ سے تسخیر دکن کے عازم ہوئے اورولایت اسلام پر الشكرغارت كى جاروب سے رفت وروب شروع كى ۔ولايت كولاس تك معموري كا نشان نبیں باتی رکھا۔ والدہ نظام شاہ وخواجہ جماں ترک مک التجار محمور گاوال نے اتفاق كرك الج دفع بضي توجيكي أورجاليس بزارت كربائ تخت مي جع كيا - احد آباد بدرے دس کوس برطرفین کے نشکر مقابل ہوئے رائے اڑدیبہ کا ارا دہ نفاکہ مملکت کوسلمانوں کے تبضہ سے نکال کرشاہ وکن سے خراج و باج ہے اور مراجعت کرے گراہی اُس سے اس بات کوظا ہر نہیں کیا تھا کہ ارکان دولت نظام شامیہ نے آدی ہجیب کر رائے ارسه کوبینام دیا کرشاه جوان بخت جا ہتاہے که دیار جائے مگروارب واور یا پرک کرشی کرکے ان کومنے ومفتوح کرے اب تم نے خود کام کو آسان کر دیا کہ اس جانب ہیں آ گئے بیخوب بات ہونی ۔اس صورت میں تم خوب جان لو کہ جبتاک خراج نہ قسبول کرو گے اور ملاد اسلام ستم في جوزر لياب واليس نه وو كا ايك آدمي تهما راسلامت بحل كرمابر مايح نیالیگاس پیغام کے ساتھ ہی محب اللہ بن شاہ فلیل اللہ کہ جماد کے تصدیے ہم۔ راہ ہوا تھا ایک سوساٹھ سوار وں کاملح ومروانہ نشکر ساتھ لیپ کرنظ ام سے جدا ہوا اور رائے ارك واور ماك مقدمه يرس من دى بزار مادك اور مارموسوار تم حاركما صبح دوبیر مک مردی وروانگی کی دا د دی مسلمانوں کو فتح ہوئی رائے اڑیسہ دا دریا بھاگ کر اپنے نشارس کئے ۔رات کو نشکرسمیت بھاگ گئے ۔ نواجہ جمال ترک اور ملک اتجار محمود لا واں لے تعاقب کیا اور و وتین ہرارمند ومار ڈائے۔ آخر کو بعد ہبت سی قبل و قال کے رائے اڑیسہ وا دریانے پانچ لاکھٹ کہ نزانہ شاہی میں د افل کئے نظام شاہ منطفر ومنصور ا حُدْ آیا وسیدرس آیا۔ المى بيدى اسنے المحى طرح أرام نيس ليا تفاكه خرآ ل كو نظام الملك غورى كاغوت سلطان محمو وطبی ہے درینے کوج کرکے ویا روکن ہیں چلا آیا ہے امراہے وکن نظام ت ہ کو ے کرمند دیے نشکرے اڑنے چلے جب تین فریخ کافعل دو نوبس رہاتونظام تلانے دی نزل

وارمینیة میں نامزد کئے اور اس کاسرانجام خواجہ محمودگیلانی کوسیر دکیا۔ فوج میسرہ ملک نظام لملک لوحواله کی اورخود گیار ه مزارا ورسو ہاتھی لیگر قلب میں شیرا۔ ا ور فوت کا ایمام خواجہ جما ں ے شه ترک کو تفول*ین کیا بسلط*ان محمو و خلی اینی اعضائیس ہرارسے یا • کی تین فوجیں بنا کر معركه حبَّك بن آيا ۔صفوں كا البيميں مقا بله مهوا مك التجارتے ببیش دی كرنے طبی کے بیشر مرتبا کی اوراں کے سردا رہ الملک کو مار ڈالا۔منٹ وکے نشکر کوشکست عظیم ہونی ۔دوگر و مول نے اس كاتفاقب كيا اورك فلي كولوك ليا اس وقت كرسياسي لوث مي معروف تع سلطان محود دو بزار سوار كرنظام شاه كي فوج كعقي غود ار موا فواحد مال ترك ر فوجے قلب کاروارتھا اس نے یکھوٹا کام کیا کرنظام تیا ہ کی باگ موڑ کرمبیدر کی طرف نوجہ ہوا۔ یا وجود یکہ ملک اتجار نے فتح عال کی تمی گرنظامت ہ کی عنان تا بی سے یہ نفج ست ہوگئی اورجو سیاہی لوسٹ میں صروف تھے وہ واپس مارے گئے ملک جمال نے خواجہ جما کے مگر وعذر کو ملاحظ کرکے قلعہ بیدر کی حراست ملوخال کے سپر دکی اور خو د نبطا م شاہ کولیس کم فیروزآ با دس علی گئی سلطان محمود نے میدر <mark>کے دروارہ تک تعاقب</mark> کیا اور ہیرون تلعہ کو بالكل فارت كيا اورقلعدكے اسباب نجر من شغول ہوا ۔ نظام شاہ جس وقت جنگ كو كيا توحتیقت واقعہ کو محیفہ افلاص میں لکہ کرسلطان محمود کیراتی کی فدمت میں ہیجا۔جب اُس نے فيروز آبادي دم ليا توعياكى بهونى سياه أس ياس جع بهونى خواجب جهال كوايك انبوه نشاکے ساتھ سلطان محمو و کے د فع کرنے کے لئے بیجا اور اسی عال میں خیب رائی کہ بلطان محو د کچرا تی سرحد دکن براستی بزار سوار لیکر پنجاہے سلطان محود نے این میں مفا ومت کی قوت نه دیکی تو وه ستر بهوی دن گونشوا نه کی را ه سے مند و کی طرف متوجه بهوا خواجہ جاںنے تین عار منزل تعاقب کرے بازگشت کی۔ شاہ ما اوہ کی مراجعت کے وقت راه گوندوانه قلب تمی برمنزل می اس بردست درازی بوتی تمی کم آبی کی و جہسے بھی چند ہزار آدمی بلاک ہوئے۔ بان کا سالہ اگر دوشت کہ کو تعبی اُل جا تا تقا وہ ارزاں سمجہا جاتا تھا سلطان محمد دعلجی کی یہ حرکت سیسدا د سے خالی نہ تھی

اس لےاں کا بنتیجہ سوا ،شامت کے کچھا ور نہ ہوا جیب وہ حرامیں آیا تو گونڈوا نہ کے راجا وُں کو حنبوں نے شاکستہ خدمات کی تھیں بے گنا ہ مار ڈالا۔ منات میں سلطان محمود فلجی نوے ہزار سوار لیکر بیر دکن کی سخیب کے ارادہ می سوار سوا نظام شاه جنگ کے لئے متعدموا اور سلطان محمود مجراتی سے مدومانکی رحب سلطان ظبی دولت آباد کی سرعدیں آیا تو جاسوسوں نے خردی کوسلطان ممود تجب رات کیا ہے تو نشکر منٹ و نے اپنی راہ چھوٹر کر فالکندہ کی طرف کوچ کیا اور گونڈواند کی رافت مندوس مراجعت کی ۔نظام شاہ نے محمود شاہ گجرا تی کی عناتیوں کامشکریدا دا کیا سلطان راہ سے پلیط کر اخر آبادگیا۔ ای سال کے دیقعدہ کے میسنے میں نظام شاہ مراین مبواا ورمر گیا اس کی مرت شام ی و وسال ایک ماه تھی۔ ور شای محرف مین بها بول س ه ہما یوں شاہ کے تین بیٹے ملکہ جہاں سے تھے ایک نظام شاہ میں کا اوپر ہبان ہوا دوم محرِّ شاه سوم احرُّ شاه - نظام شاه نوجوان مركبا - اس كَرْبُ عُمِّر شاه وس سالٍ كَيْ

بها پوس شاه کے بین بیٹے لکہ جہاں ہے تھے ایک نظام شاہ جس کا اوپر بہان ہوا دوم عرف تف ہ سوم احکر شاہ ۔ نظام شاہ نوجوان مرکبا ۔ اس کی جب کہ محکر شاہ وس سال کی عرفی تحت پر بیٹھا با وجو دصغر سی کے وہ بوازم عدل و انصاف میں سی کر تا تھا۔ اسکی فر ماں روا ٹی کے زمانہ میں کافٹہ ظلایت امن و امان میں آسودہ رہی ۔ امور جو انبانی میں ارباب ول سے مشورت کرنے کا طریقہ اس نے اختیار کیا آسیں ظاہری بزرگ کے ساتھ باطنی بزرگی تھی اس نے اپنا خطاب محکر شاہ رکھا اور اپنی رائے صائب وفسکر مقدم جانیا تھا اس لئے انتظام مملکت اور اسباب حشمت اسکے ابام دولت میں آس مرتب میں بوہنیا کہ بسکے کی بادشاہ کے حمد میں وہ نہنی بھا اس نے ہزار ترکی غلاموں کو تربیت کیا اور انسی جو بڑے لایا تھا ان کومز تب بلنداور مناصب ارمیند پر سرافراز کیا آئیں سے عاد الملک کو کا بل اور نظام الملک کومنی اور غداو ند جمال کو ما ہور اقطاع میں نے اسکور المحل کو ما ہور اقطاع میں نے المدر المحلک کومنی اور غداو ند جمال کو ما ہور اقطاع میں نے کومار

1 75

ا بابق کی طرح قلعوں کی فتح پر بمجرد اظهاراطاعت اورا رسال تحف مدایا پر اکتفانسیں كرتا تقا۔ بلكه اس كى سارى توجه اس طرن ہوتى تھى كه ده قلعے فاص تصرف ميں آ جائيں في الحقيقة بيلية للم سلطنت كا غاتمه اسى يربهوكيا -سلطان بما يون شاه اورنظام شاه کے عمد میں ملکت میں جوفقنہ واشوب فقات اس کوائس نے مٹا ویا۔ امورملکت کا اور سلطنت مي حبجگه كولى فتورراه يا تا وه أن كى توبيه سے صلاح يذير موجا آاجب ملك على أنظام الحيكا تواركان ودلت كے التيام قلوب يرشوجب، موا۔ خواج جہال نے سلطان محمد وظلی کے واقعہ میں اس فاندان کی بنا، وولت کی تخریب میں سمی کی تھی اس کے وائے اس نے فرانوں میں وست تھوت و تغلب دراز کیاتھا۔ با دست انے اُن کو اینے دولتخا ندے آگے تل کرایا اور لک نظام الملک حاکم حبنبر کو فلعہ کر رلہ کی سخرکے لئے ہوا له وه منذّو کے حکام سے تعلق رکھتا تھا ۔ن<mark>ظا مرالملک م</mark>اکرلڑا ۔نخالف بیماک ک**رّ**ل عیس کئے اس سے سیار بیوں کے قلعہ کے دروازہ تک تعاقب کیا الی قلعہ کو خِرطیام الملاک کی شوكت پراطلاع مونى تو اُنفول نے امان مانكى - نظام الملك نے آدميوں كواماني ي ا وران یں سے ہرایک کورخصت کے یان دیتا تھاکدایک شخص نے ہیں کوننجر لگا کے شہد کیا اس كى اولادارشد عادل خال ودريا خال تھے۔ اُمھوں نے تنا نہ و ارا ورتماما بل قلعه كو نل كيا اوراين ايك عمد كو قلعه حوالدكيا اورباب كي نعش ليكر محمد شاه پاس آكي وشاه نے ان کو باپ کامنصب وراقطاع دیدے۔ ست شخص شرق میں رائے سکیسر کمنیہ کی تعذیبے تا دیبا و کوکن کی فلونکونیز کے لئے محودگا وال بیجاگیا۔ان رابول نے سلمانوں کے مارنے اور بوٹنے کے لئے تری من تین پوکشتیاں مقرر کر کھی تھیں اخرش کی میں تھی مسلمانوں کی ایذاا ورمفرت کے لئے ہیت فساد أَنْهُاتِ تَعْجِبِ ٱنْعُول نِي مُناكِدِمُو دِكَا وال إِن كَي خِيرِ لِينَ ٱلْآبِ تُوانْفُولُ ٱلْسِ مِن حمد کیا اور سلیا نوں کے قتل کرنے کو بہشت میں جانا جانا اور پڑے گھمنڈ سے گھا ہے ( گریوہ ) کی را ہوں کوبند کیا محمو و گاہ اں نے گھاٹ کے پیچے آن کر ہُی کو

ےن تدبیر سے مخالفوں کے قبضہ سے بکال لیا بہاں سوار وں کا کچھ کام نہ تھا <del>اسل</del>ے رأس نے واس کردیا ا ورمعیہ زخال گیلا نی جو محمو د گا وا ل کا ہم توم تھااؤ نوش قدم اس کا غلام لشکر سمیت اس پاس آ گے اور تھور سے د نول میں حیکل کمنیہ کوچستے مذرنا وشوار فقا كاط كرا ور حلاكر مسطح كركيا- يا في مين إن كامحاهره ركها - برسات بوكني توگھاٹ کے سروں کو دس ہزار سانے تو بچی و کما ندار کوحوالہ کیا اور گھا لی سے اتر کرکھولالوں میں آیا اور بیاں جھیم جھا کرلشکر کونآ را م دیا 'اور اس موسم میں بھی بیکا رنسی مبٹھا تعلیم ان کمند کو شىشىسے فلعەكىنيە كۆتىخىركيا - بەقلىمەايسا تھاكەكسى قلعەكشاكى تدبىركاتىراكىنچىركى موا بُن بنجابی نه تها جب برسات آنی توسال گذشته کی طبع چار شیننے گذار کرولایت نگیستریر آما اوربهل طرح سے إسكومفتوح كيا اورشن بھرى <mark>كا انتقام</mark> زمين دارول سے ليا ا<del>ورريت</del> ومطبع کیا اور خود حزیرہ کوہ کی طاف گیا کہ وہ بھا گرکے مشہور بنا ورس سے تھا ایک موس ہمازمیں کا رآمدآدمیوں کو بٹھاکر دریامی ہیجا اور خشکی کی طرف ہے خو دلشکر لیکرآما - اور اران شرفع کی بہلے اس سے کہ رائے ہیا نگر کو اسکے آنے کی خبر ہواسنے اینامقصد مال لرليا - محود کا وال جزیره گوه کوایت معمّد آ دمیوں کوسیر دکرے و ار انحلا فیۃ احمّد آباد ہیدیہ ں تین سال بعداً یا۔ ایکی خدمات کوسلطان نے متحن عا نااور اسکوعظم ہایوں خواجہ جبال کا بی یا انتظام ملکی میں اسکا اقتدار بٹر ہا یا۔ اس کے غلام خوش قدم کوچواں بورش من تین سال تک خدمات شاکسته بجالایا نفها کشور خان کاخطاب دیا اور امرابے کلال میں وافل کیا اور قلعہ گووہ وہنید وہ وکوندوال وکولا پوراسکے اقطاع میں ضافہ کئے کہتے ہیں کہ جیب طان محرّ شا ہ خوا جہ کے گھر میں ایک ہفتہ ر ہ کرایتے دولتیٰ نہ کو گیا تو خوا جہ ابین گھرکا دروا زہ بندکرکے خوب رویا اور سارا مال واسباب خیرات دیدیااور لبائر دروبیٹی اختیار کیا۔ گلی گلی میں بھرتا ا ورفحتا جوں اور بیکسوں کی مرد کرتا۔ باخبرة في كدرائي اوريا بمار بهوكر حركميا اس كاجبيازا دبها في بمير تخت كتين بهوا

گراس کوشکل رائے اور پاکے تبنی نے تخت ہے اُ مار دیا ۔ اِسکے ہمیرنے سلطان مخدشاہ کو عراقینہ لکھاکہ رائےاد یا فوت ہوا اب<sup>د</sup>قت ہوکہ آپ ہیں دیارمیں مشکر ہیجکر اس ولامیت کو لے لیں اور پھر مجھر و پر مي سالا مذخراج ال قدرا داكياكر و بكا يسلطان محدثاه بهيشه ملك اوريا راجهندري وكت دنيركي تنخِرے فکرمیں رہما تھا بیمنصوبہ اس کے حب لخواہ تھا۔ اس نے ملک حن مجری کوچوٹا ہا ل حمدُ گر کا جدہے اور شاہان ہمنیہ کے غلاموں میں ہے۔ ہے نظام الملک کاخطاب دیکراوریا میجا ہمیر اس سے ملا-ان دونو کی منگل رائے سے خوب اڑائی ہونی بیت کوشش و کشش کے اجد گل الے كوشكست بولى - دوسرے روزىمىركوا ورياكاتخت تاج إلى ادرملكت بورو فى يرمتفرف بوارراجهندری اور کُند نیر کو نظام الملک فتح کرتا ہوا یا دیث ہ کی غدمت ہیں آیا اوس کو خلعدت خاص عنايت موا اورتلنگ كاسرات كرمقرر مبوا-شالان مبمنيد كاداب سلطنت بهب که طرفداران اربیہ کے سوا <sub>ک</sub>سی کوفلعت خا<del>ص عنایت ن</del>نیں ہوتا انہیں و نوں میں فستے اللہ عاوالملك كرشا نان عاد الملكيدكا جدب براركاسر بشكر بوا اور يوسعت عاول فال والح وولت آیا و کا راش مقرر موات میں CISTAN VIRTUAL LIP یست مادل خال کو یا وشا ہ نے قلعہ ویرا کھرہ کی تسخیر کے لئے اور تسلعه انتور کے استخلاص کے لئے بیجاکہ و مسلطین او دہیوں کے زمانہ میں ایک مرمبٹہ کے تفرف میں آگیا تھا۔ یوسٹ عادل خال نے قاسم بیگر صعب کن کو قلعہ انتور کے محاصرہ کے لئے مقرر کیا اور وريا فال اپينے مُند بولے بهاني كوويرا كھرہ كوہيجا ۔ انتوركے ہند وُں نے توجُگ سے ا مان مانگ کر قاسم بیگ صعت شکن کو قلعه حواله کیا ۔ جنیک رائے راجہ ویراکھرہ یا نخ مهینة کارا ور پیماین شن در باخال کے حوالہ کیا بوست عاول خال المفار کرنے قلعة بن آیا قلعه کے خزائن و د فائن وامتعہ وتحصن فنیب پرمتھرف ہوا۔ یہا ل کے کلان ترون دمقدموں پر نوازش کی پھر قلعہ لائخی پرتموجی مہوا یہاں کے رائے زاوہ نے جس کا باپ ابھی مراتھا اطاعت افتیار کی قلعدا درسارا اینا اسباحثیمت اول فال کوحوا لوکیا -رائے زاد کوقلعه اورسارا مال اسباب دایس دیدیااوروه امراشاہی بی<del>ن نسلاکی</del>

> کش ۱<mark>۹۹۰</mark> میران

ن عا دلخال با دشاه كيندمت بن آيا اسكام تبياليها اعلى مواكدا قران وامثال كامحبو دم وا -کے راچداتی رائے کی تحریک سے پرکتنہ ملکوان کا رائے ورنیکا بور کا ائے پرکتنیہ حصاری ہوا پیحصار نہایت استوار کج ونگہ ق اتنکی ترآب داورد بوارس ایک اسی محکم ہیں، کہ کو نئ آفریدہ آسا نی سے قلعہ کے اندر نہیں جا سکتا پیلطان محرثنا ہ نے ہن قلعہ کا ئے پرکتینہ نے امان مانگی اور کہا کہ میں بند'ہ ٹیر گناہ درگاہ ہو ب عذر خوا ہ تے اپنی اُٹھارقدرت اور را یوں کی عبرت کےسیسے آئی اُٹماس عِزم جزم کیا کہ اس حصار کو جراً و قبرٌ منح کرے آتش بازوں کوا-، بلايا اور عكم دياكه أكرُتم اپني سلامتي چا بتے ہو تو ووہفته بيس اس قلعہ كے برح ويارہ نے کی راہ پیداکروو۔ خوا<mark>جہ اوسٹ ع</mark>اول فال سے کہا کہ فاکر بڑ لرنا ا ورخندق کابھرنا تیرا کا م ہے جس روز کہ منٹر ن د و يوارحصار كوټوپ فرپ ژن وزخدق عرى مولى موكرت واعت ساما ئے۔خواجہ دن کوچوٹ شکٹ خاک خندق میں ڈالٹا رات کواہل قلعہ بکالکہ نے مداخل وفحارح۔ ہ آگے کھڑی کی اور مورس تقسیم کئے سرکوب بنائے و ك الرانس قلعديس رحت والي رائے پرکتنیہ کے آدمیوںنے اِن رحموٰں برکھڑے ہو نے خود جاکر ان رخوں پرسے وشمن کے کیشوں تھاکہ را۔ اندرسے سلطان محدثاً وسے موریل میں آیا اور اس یاس بنیا۔زمین محد مه دیا اورگرون میں دستار ڈالی معسر ومن کیا کہ را۔

m ...

مع فرزند دں کے خاکبوس ہونے آیا ہوں -اب خوا ہ مجھ بختو یا مارو-ایکوافتیار کو بادشاہ اس کاجرم حان کیا اور امان دی اور ملک مرا دمین منظم کنیا به سلطان قلعه دیچه کرا ور را حد کو و سکرانی دار السلطست کوروا منهوا - یا دشاه کی والد مخت دومه جمال اس پورشس می بمراه هی ای کےسبب سے کل کارو بارشاہی کو رونق تھی وہ مرکنی اس کا جنازہ سیدر کو بیجا گیا يا دشاه بيجا يورآيا - يهال كي آب ومهوااس كونوش آلي عيش فعشرت مي مشغول موايسات ہیں کائن جا بتا تھا۔ اتفاقاً اس سال میں تامی وکن میں اساک باران ہوا۔ بیجابورکے كؤئين تمام خشك بو كي إس ك نا جارسلطان دارالملك ما حد آبادب رس آيادوسر سال هی میند: برسا- اکثرادی مرکئے - ملک بهت حکوران بوگیا - تناک و مالوه و مربت و جمية فكمرو مبنيدين بيج تك نه بوياكيا سال مومي بارش موني . بهن نامیں مطویت کرجب قحط اور و باسے آ دمیوں کو نجات ہوئی اور دکن کی آبادی كَ أَيْرِمُودِ ارْمِوكُ بِكُذِيْرِكِ الْ قلعينِ اينے حاكم كو مار ڈالا وہ فيا لم و فاسق تھا اور ہمیررائے اور یا کو قلعہ دیدیا جوسلطان محرِّث ہ کا دست گرفت تھا ہمیرا درمانے اپنے مقبرآ دمی رائے اڑا میں اس سیجے اور پیغام ویا کہ ملکت منگ کے اسرداد کے تم درہے رہتے موا ورجامتے ہوکہ وار توں کے تعرب میں الک موروثی آجائے ایسا وقت محر لا تھ نئیں المائيكا بمسائيكي كاحق مجا لاؤا وران عدودين آجاؤ - دكن س يسبب سالقط كولي لشكر ما في نسين ريا ملكت تنگ آسان طور سے ليكر اس مخلص كوعنايت كرو اور حق اسى یں قلعہ کننیر برمع مضافات کے آپ تھرت ہو۔ رائے اڑیسہ اس کے دام س آگیا ا ورائس نے بین حدے باہر قدم رکھا ہی ہزار سوار ا ورا تھے مات ہزار سا دے جمع سے اور رائے جاج مرکو کھی کمک کے لئے ساتھ لیا اور ملکت ملنگ میں آن موجود ہوا نظام الملك بحرى عاكم راجهدري أس جاعت كامقا بلهنس كرسكتا تعااس لي تحصن موا ا دران عالات كى كيفيت ويكونگى كولكه كر با دشا ، پاس بيجا - مُرَّث ، سيا ، كو ایک سال کی تنخواہ دے اور اسکوساتھ لے کر اس طرت روانہ ہوا وہ راجمہندری کے

وا بی میں آیا قریمیرسنےصلاح جنگ میں نہ دملی وہ قلعہ کندنبیر میں صاری موا اور انوائیۃ ، راجمبندری سے گذر کرانی ولایت کی طرف دریا کے کنا سے پرمٹھا کیشتیاں اوسکے تصرف میں تیں اور یا نی کا عرض بہت تھا اسلئے محد تناہ کنا رہ ب رخیمہ و خر گاہ مرتفع کرکے علامو نیں کرسکتا تھا جب اسنے عبور کا ساما <sup>ن</sup>کشتی و ڈوکر و س کاکرلیا قورا*ے ا*ڑلیسانے والملکا د علاگیا سٹششہ س محدٌ شاہ دریا ہے عبورکرے دارا لملک اڑبیہ س گیا - ا ورخرا لی ملت س كونى ات المانس ركى - رائے اڑىيدا نے ملك كى انتهار سارے ملك خالى چیوڈ کر حلاگیا تھا اس لئے محدُ ثنا ہ نے چتہ جینے یہاں توقف کیاا وررعایا وغیرہ۔ امكان دلات اوتكنجرس بهت التحصيل كيا- راب ارسيدنے بينيام دياكه ميں عهدوست لڑا ہوں کہ محر لنگ کے زمیندار وں کی کمک ومد دنہیں کر ڈنگا ا ورست سے تحفے اور ہا تھی نذرکے لئے بھیجے مطلان محمو دننا ہ نے کہاکدان ہاتھیوں کے سوار جو بھیجے ہیں ایٹ یا ہے کے فاص بحبس ہاتھی بھید و تو میں تیری النا<del>س کو قبول کر دیگا۔ رائے کواگر جہ یا تھ</del>ی ان ہے زیا وہ عزیز سے مرجموراً جمیعہ ہے ۔ ملطان نے مراحبت کی را ہ میں ایک قلعہ لوہ پردیکہا اہل قلعہ یوجھا کہ بیکس کا قلعہ بی توانیوں نے جواب دیاکہ راے اڑی۔ كا قلعه بوكسي كي كيامجال بوكه جواسيرنظر ذال سكے با دشاہ كواس كہنے يرعفسه آيا-فک پراً ما وہ ہوا -بہت سے اہل قلعکٹ تہ ہوئے ۔ راے اڑیبہ نے محدُشا ہے کہا بہجوا یا کہ بہجاعت صحوا بی ہیں انکی ہے او بی پرمیں معافی مانگتا ہوں آ پ یو ں تصورفرا له قلعه فتح كركي مين اسيني كسي سيائ كوعطاكر تا مون سلطان كو اسكاحن بيغام خوش يا ڈیڑہ مینے کے محاصرہ کے بعدو وکند نیریں آیا اسکومحاصرہ کیا باپنج چہ میںنے کے بعد نے قلعہ ا ورشہرا ماں ماگک کرئیر دکیا ۔ با دشنا ہ نے شہر وقلعہ کی سبیر کی ا درا کہ بڑا تبخا نہ توڑا اورچیند برہمنوں کو اپنے اسے مارا تبخا نہ کی جگہہ مسجداً سی روز بنو انی شروع ل ا ورایک منبرعولی بنواکے اُسپرخو د ا ذا ن وی ا وراسینے نام کا خطبہ پڑھوایا ا ورد دمجما شکریه ۱ داکیا - 'ع**ن** زی کالفظ اینے لقب میں بڑھایا - خاندان مہمن<u>ہ میں</u> ہیں باوشاہ پیلاً

جنے برہمنوں کواپنے ا تھہ سے قتل کیا پہلے با دشا ہوں نے کمتر رہمنوں کے قتل کا حکم دیا بح چە جائىكە خو دقىل كىيا ببو-مُرُّتْ ا و زسنگرے ملک کی تعجمہ ریر متوجہ ہوا۔ بیر را جہ قوی بمکل وعظیم الحبتہ تھا۔ ن کرومال کی کثرت میں مشہورتھا ولایت کرنا ٹاک و تلنگ کے درمیان اسکامقام تھا ۔اس طر کے سواحل سمن در رفیحیلی میں کا ملک اوسکے ماتحت تھا اور اسنے فرصت یا کرضر شمث ے راے وجیا گرکابت ساملک و بالیا تھا بہت سٹی قلع بنائے بھتے ۔اکٹرز مندارو کو برانکیخته کرکے مد وکر آا ورشا ہان بہینہ کی سرحب میں شور وغو غامجو آیا ا مراہے سرحب اوسكامقابدنهي كركت تق - اس ك اكثر إداث مكواسكى تشكايت لكهاكرت -ا با دستاہ نے اثنا رسفرس بہاڑ پرایک قلعب ویران دیکہا۔ جوبا دیشا بان د مِلی کے آثار میں سے تھا اسکو خواجہ نے ایسا جلد مبنوا دیا کہ یا وشاہ اسے دیکہ کہت خوسش ہوا اور اُسنے کها کدیہ خدا کافضل و کرم محض ہر ک<mark>ہ ایک شا</mark>ی اور پاست فلق دی- دوم خواجہ مبيانوكرنسبس اينا جامه أتاركرا سكومينا ويا اوراسكا جامه خوويهنا - آج يك يدكسي كتاب مي<u>ن</u> ارسے میں بنیں آباکسی یا وشاہ نے نوکرے ساتھ بیسلوک کیا ہواس قلعہ کوکسی معتمد کو سُرِد کرکے سرمگہ قتل و غارت کرنا ہوا جلاحب گونڈ مُن میں آیا تو ایک جاعت نے اُسے عرض كيا بيهال سے دس دوزه راه پرايك بتخانه بوكنجي أسكانام ہر درو ديوار أسكے زرو جوابرے أراست بي - اور لاكى وگوبرے بيراسته - اب ك شابان اسلام بيں سے کسی نے اسکو دیکہا بھی نہیں بلکہ اسکا نا م بھی ہنیں شنا غرص محد ثنا ہ نے اس تبخا نہ کو جبراً د قهراً بے بیااوراسکوتاراج کرے شہر کنی میں ایک بغتہ تیام کیا - ملک حن نظام الملک بحری و يوسعت عاول فال و في الملك كويندره بزارسواروں كے ساتھ زمسنگرسے رامنے كو بھيا . خوو محیلی مین میں جوزسنگہ کے ماکب میں تھا گیا اوران حدو و کو تنحیب کیا اور کندلی یو رمیں مراحبت کی ۔ خواجہ محمود کا وان کی اب کم بختی آئی ۔ موڑشا ہ کے عہد میں ملک بہت وسیع ہوگیاتا السلح سلطان علارالدين صن گانگو ئي كي صنوا بطيين خواحب وغل ديتا - اوريا وشاه كو

ولا كل معقول سے سمجھاكرا ونيرعل كرا آا ابنيں سے ايك يہ تھاكہ پہلے ملكت كى چافسىتىن تھيں۔ اب خواجه نے اسکوہ ٹی قسمتوں میں منتسم کیا ورآ ٹھ مرٹ کر حب کوپیاں کی اصطلاح بی طرفدار کہتے تھے مقرر کئے ممکت برار کی وقیمتیں کیں ۔ کا وہلی فتح اللّدخساں عا دا للک کو دیا باہور سدا دندفا رحبشي كوئير دكيا- وولت أبا ويوسعت عاول حسّان كوجنرا وربست مسامحال أنذا پورا در ما بین وماں ولبس وبندر گووہ ونلگواں فیز الملک کو کہ خواجہ جماں ترک کے خویشوں میں تھا د ہجا بور و بہت ہے ا کے مالک آب ہورہ تک ورایکورو مدکل خوا حب جها ں گا واں کو ارزا فی کئے جسس آ ! و گلبرکہ وسا غرتا تل درک شولا پور وستور دسنیار كو حواله كيا و حبيشي خوا حبر اتها اوربالتام مملكت تلنُّك كه ملك من نظام اللك بجرى پاس تھی . اسکی دومنتیں کیں - راجہہندری ونگئنڈہ مجھیلی ٹین واوریااور دیگرمو اپنے ہت سے انتظام الملک کو دیئے اور ورنگل کی حکومت اطلست غاں ولدسکندرخاں بن مبلا لغ لودی - مرایک اطرا<sup>ن ت</sup>انیه میں سے بہت سے تصبات ویرگنات کو فاصه خز انه شای کے تحت وتصرّف میں بنایا ۔ دوم سلطان سن علاء الدین گا نگو ٹی کے زمانہ میں دولتنیا نہ کی رسم یہ تھی کہ جنتی صلت پرسے رائٹکر ہوتا تھا تام قلع اُس طرف کے اسکے تصرف میں ہوتے تھے اور جستخص کے مقرر کرنے کی صلاح وہ دیکتا تھا اسکے حوالد کر تاتھا۔ طرفدار شل کونڈویو وہرام خاں وسکندرخاں تین قلعوں کے استفیار پرکرشی کا وات كتے تے اسلے خواج نے اسكومشرا كط حزم سے بعيد سمجھ كرمقرركيا كەقلىول سي ہے ایک قلعہ طرف داریاس رہے اورقلعوں کے امراراور منصبدار با وٹنا ہ کی طرف مقر ر بهوں چنانچه قلعه دولت آبا و چنیروبیجا پوردس آبا دو گلبرگه و با بهورو کا ویل و وزنگل و راجمهندر اُن حکام کومفوض ہوئے جویا دنتا ہ نے مقرر کئے ۔ سوم ضوا بطا گا نگوئی میں سے یہ تھا کہ ملک ننگ يىلے زمانديں شابان بہنيے كے قبضہ بنہيں آیا تہا يہ مقررتها كه یا نصدى كوايك لا كھ ہوں اہ رہزاری کو دولا کھ ہوں نقد خزانہ سے دیا جاگیر لئے ۔ تمام ملک تذاک کی تنجیر کے بعد بیمقرر مبوا که پانصدی کوایک لا کھیجیسی ہنرار مبوں ۱ در پینج ہنراری کو دولا کھیجاس ہنرا<sup>،</sup> ہوں ہینج

علديم

عاكير جواس طح وي عاتين - اگرانخا ماصل ايك لاكه به كم بوتا توخزانها وشاسي سے کمی کوغلام پینچائیں اور اگرا مرا رتعبدا دمقرری ہے ایک سٹیا ہی کم رکہیں توابل دیوان اسكى بازيافت كرمي ان صوابط سے مشكرو ولايت كا انتظام ور فاسيت خسلايق كماينبني ظهور میں اً کی۔ امور سلطنت میں رونق عظیم نمو دار ہوئی گربیر ضوا بط اس جاعت کے موافق ندت كه كه صاحب واعيد تقرانهول نے خواجه ريكر عدا وت حيت كى خواجه اسكوسم ما تقا گراینے صاحب کی د ولتخوا <sub>ک</sub>ی پراسکی توجه تھی اسکئے وہ پروانہیں کرناتھا۔ خواجہ ویوسف عاول فال میں یدری اور فرزندی کی نسبت تھی۔ آبس میں نہایت اسلاص سکتے تھے اس وقت یوسف عاول فال زرسنگرے المنے کوگیا ہواتھا۔ وشمنوں کو یہ وقت عنیمت تما ظرامیت اللک ومفتاح مبشی ا ورمندی غلاموں نے خواجہ کے ایک حتی فلام سے جواسکا جردار تھا دوستی وخصوصیت بیدا کی اسکوبہت دولت وے کر یا ربنایا ۔ شراب کے نشہ میں اس سے ایک سفید کا منڈیر مہرکرا کی پھر ہیا وونوں ملک حن نظام الملک بجی کے اس کئے اُسے ایک سنے رکا فدرراے اڑیے کوخواجر کی طرف سے یہ لکا کرسلا محدُ شاہ کے سٹراب بینے سے اور طلم سے ہم متنفہ ہیں۔ آپ کی اونی توجہ وکن مسخر ہو جائیگا۔ اسلے کر راجمندری اور اس سے صدیں کوئی سر دارلایی ہنیں ہی جب آپ ایے نشکر کے ساتھ ہے مانع و مزاحم ولایت وکن میں آئیں ۔اکٹرا مرا رمیرے کہنے سے باہر ہیں میں میں ہرطرف علم غلاف لبند کر وسکا۔ شا ہ کے دفع کرنے کے بعد ملکت وکن کو ہم تم رِاتِقتِيم كريس م بيعني كتابت مك حن نظام اللك بحرى نے با دشا و كے نظر كے سانے كذراني ملطان خواجه كي مركوبها ناتما سرابيم بوا ملك من نظام الملك في اوربوش باتیں بناکے اسکے غصتہ کوالیا بھڑکا یا کہ وہ بے اختیار ہوگیا حقیقت سال دریافت کئے بغیرخواج کو بلا کو قبل کروا ویا - نوا جبکو لوگوں نے جانے سے منع کیا تھا تو اس نے یہ شبه عشق در دنیاؤنقی سرخرو ست

واقعہ ۵- ماه صفر منت کو ہوا اوسکے قتل کی تایخ بیری 🗕 سال نوتش گرکے برسد مگوٹ 👌 بے گنہ محمود کا داں شد تنہید الکی عمر ۴ مرس کی تھی احمد آبا وہیدر میں اسنے ایک مدرسہ بٹایا تھا وہ طب ریاضی خوب جانتاتها . نظم دلكش ونتروانشا وحباب مين اپنے زمانه مين بے نظير تھا خَطَاسِا ق خوب لكبّا نها - مولا ناعبدارحمٰن جامى سے اسكی خط وكتابت تقى اسكا ما راجا نا بہنيه كا زوال آ ناتها. خبراً لی کرسیورات حاکم وجیا گرنے تشکر عظیم بندر کو و ہیں تعین کیا ہوا ورعنقرب وہ اسکو لینے کو ہر بیاں پوسف عا دل فاں کوٹ کربیجاً پورے ساتھ با دشا ہ نے بھیجا اور خود کو ج کرکے فیروز آباد میں آیا۔ اُسٹ تین جینے مشہ اب ارغوانی کے مزے اُڑلے مُرول ميں أكے عنم واند و هستو لي تھا۔ ون بدن وُ بلا ہوتا جا تا تھا - اُسنے شا ہزا وہ محمود خاں کو دلیمہدا ور ملک حن نظام اللک بحری کو وکیل السلطنت مقرر کیا۔ ا حداً با دبیدر میں آیا شراب نے اُسے تباہ کیا۔ (شراب زوہ راعلاج تشراب است) کے غلط مقولہ کے فریب میں آیا ۔ ہیار ہوا۔ حالت سکرات میں جب ہوکش میں آتا تھا ۔ توکہتا تحاكه باطن میں خواجہ مجھے ہلاک رّا ہی- عزہ صفر محت ثبہ میں اقلیم عدم میں قدم رکہ ا اسکے مرنے کی ماریخ میر مرسه و رکن چول شدخراب از رفتن او و خرا بی دکن تاریخ اوت د سلطنت محمودسف وتهمني مؤرثنا و کے بعدا سکا بٹیا محمود شاہ یا د شاہ ہوا نظام الملک بحری اسکا وزیر ہوا -يوست عاول ثناه دربار مين آيا - گرجب اسكے مارنے كا قصديها ب مواتو و ه بيجا يورميں عِلا گیا .محمو د شا ہ مہم ٰ مُلنگا نہ ہیں گی تواسکا وزیر نظام الملک ماراگیا اسکے مبٹے احمد نے جنبیرس اپنی مطلق اِلعنانی کا است تہار ویدیا - عا دا لملک نے برا رہیں سکرشی کی یا وشاہ نے اپنے رطے کی منگنی <del>کافٹا</del>لہ میں یوسف عا دل خا ںسے کی ۔ بیبہ رمیں قاسم بریدا یک ترکی غلام وزبرتها وه مهنشله مين مركبا -ا سكا بييًا امير ريديا وشاه كو بالحل انبي اختيار مين ركهة استك يا تطب الملك

d'h

ما كم لنكا ندن اين تي مطلق العنان كول كنده مي كيا يعض الوائيا بيجا بورا وربرارك تشکروں سے باوشا ہی نشکرسے ہوئیں۔ ہم رذی الجیمیم اور کے مناطان محمو د شاہ کی زندگی ختم ہوئی۔ اسکی سلطنت بڑی پراختلا ل تھی با وجو د تزلزل وانفلابات کے عساسال و ٢٠ رُوز رَبِي الكي سلطنت ميں جار فريق يـ تركى بعبشي . وكني مغل متے جنكے سر دار آئيں ہيں کٹ کٹ کرمرے اور تمام نسا ووں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانچ خاندانوں کی سلطنت کی بنیارد پڑی مل نوں کی جوا یک سلطنت تھی وہ نہ رہی اُسکے یا پنج ٹکویٹ ہو گئے وہ سب اپنے زورو سندۇں كے مقابلہ میں تحجى نہیں جمع كرسكتے تھے . بول تمجھنا جا ہيے كداس زمانہ ہیں دكنا يک مربع تفاجيكے مرکز میں ایک چھوٹی سلطنت تھی اورا دسکے چاروں کو نوں بربڑی بڑی طنتیں تحیں بیدرسلطنت کے مرکز میں تھی اور بیدر کے شال میں احمد نگر اور برار اور بیدر کے جنوب مي بيجا يوروگول كن<sup>ط</sup>ه اسكامفسل عال *آينده آتا بي-*سلطنت حرشاه محمود شاہ کے بیٹے احرشا ہ کو بھیلیشن ملک بریدنے اس خیال سے یا دشا ہ بنا یا کہ

حلدهم

جانیا تھاکہ شراب نے میرہے فاندان کی سلطنت کو برباد کیا ہی اس نے شراب سے پرمہینہ کیا ہوسٹ سے کام کیا امبر رید کی جان کا قصد کیا جب کا نتیجہ یہ ہواکہ دوسال تین ماہ کی شاہی کے بعد معزول ومحبوس ہوا اور جلدی سے مرکبیا -

## شاه ولى التهمن بن سلطان محمودت بي

شاه ولی اللهٔ با دشاه ہواتین سال کمامیر برید کی ٹھی میں ریا اور نان وہا مہ پر قناعت کرا ر ہا گھرمیں تیدر یا امیر برید نے اسکی منکوصہ سے میل کیا- بادشا ہ کو مارڈوالا ۔مُنکوصہ پرتصرف ہوا-کیلیم المیار ہمیں

جب کلیم اللہ تخت پر مبلیا تو بجز نام کے خاندان بہنی میں یا وشاہی نہیں رہی تی سلط <u>و</u> میں بابر کابل سے ہندوستان میں آیا تو آئمیل عا د<mark>ل شا</mark> ہ اوربر بان فظام شا ہ بحری اور سلطان قلی فطب شا ہ نے عرائض اخلاص آمیز اس پیس مجیمیں شنا ہ کلیم اللّٰہ نے بھی عربینہ بھیجیا . مبکا خلاصہ یہ تھاکہ حب تقدیریا عدم تدہرے قدیمی نوکروں نے اطراف وجوانب وکن کوغصب کرایا ہی۔ اوراس دولتی او کومبوس رکتے ہیں اگر حضرت اس طرف قدم رشحب فرائيس توسنده با فلاص اس رفتاري سے سيات يائے ملكت برارو دولت آبا دسندگان درگاه کوسپردکروں مراسکا اثراس سب سے کھے مرتب نہواکہ ابھی بابریا وسٹ ہ کوسندمیں تتقلال نهيں عاصل مواتفامٹ أو و كجرات درميان ميں تھے يہ راز فانسس موا -سي وكليم الله بي يوري آگيا و إل اسك مامول المعسيل في اسك گرفتار كرف كا قصدكيا تووه احذگرگیا یهاں برہان نظام شاہ نے اسکا اعزاز واکرام اس خیال سے کیا کہ اسکو روکش بنا کے احراً با و بیدر کومنخ کرے - حبوقت کلیم اللہ اسکی مخلس میں جا تا دست لبت، أبسك سامن كرابوك البيرث وطابر في تعنت للات كى نظام الملك في أسكا للانا

علس بین موقو ون کیا ، وہ انہیں سالوں میں اجل طبعی سے یا زہرے مرگیا بعظیم اللہ

اللے کو ان شخص خساندان بہمنیہ میں سے برائے ام بھی اوشا وہنیں ہوا۔ اُسکے بعب

رید ٹناہیہ جنکا آگے مفضل بیان آ گاہو۔ تاريخ سلاطين عاول شابهيهجيآ يوست عا دل شاه هم في به الميل عادل شاه جرا فيه - لا عا دل شاه سرايم في ابراميم عادل شاه يونهم في على عادل شاه عود في - ابراميم عادل شاه ما ن عيم في یوتسف ما دل شا ہ کے خاندان کی دامستان۔ اسکے شا ونژا د ثابت کرنے سے یئے آیئے فرمشتہ میں یہ کہی ہو کہ ما ول شاہیوں کا خاندا ن روم کے سلطین عثما نیہ کن ل ن كا با ب سلطان مرا در ميث بين مركبا اور اسكا بزا مياسلطان مح تخت نشین ہوا۔ اسکے جلوس کے بعد ہی ا رکا ن دولت نے متفق اللفظ والمعنی بیر کہاکہ سلطان مرا د کے عہد میں ایک شخص مصطفی سید اہوا۔ اوراوسنے دعویٰ کیا کہ میں سلطان ایلدرم بایزید کا بیٹا ہوں جبکے سبب سے ایسے فتنے بریا ہوئے کہ آل عثمان کے ارکان دولت میں تزلزل اگیا ہوتا اسلئے مناسب بیری کہ اولا د ملوک میں سے سوا ولى عدرك كونى قيدحيات بين بافى ندرب تاكداس فتنه اورفق نديدا مون. سلطان محدّے اسلئے عکم دیا کہ اسکے بھا ٹی کٹ اہٹرا وہ یوسف کا دم گھوٹ کراسکا جنازہ فاص وعام کی اطلاع کے لیے با ہرہے جائیں جب سے پوسٹ کو مابکا تو اس نے ایک ون کی مہلت اسکے والد کرنے کے لئے عاصل کی خواجہ عما والدین محمو و کوحبت بی تاحب ساکن سا وُسے ماں نے ایک غلام جو پوسٹ کامثا بہ تھا خریدا اور و وسرے روز يوسف كى عَكِمه اسكوحوالدكيا - جبكا دم گھوٹ گريوسف كاجنازه بنا ياگيا - اورخوا جبكو یوست غلامی میں دیا گیا مگرتاریخ روم خبها دت دیتی ہی که مسلطان مرا د کا ایک ہی بحیرتها و ومشل کیا گیا- اورحب اسکی مار کی ما متا پیٹر کی توقاتل اسکے پامس بھیا گیا كى بوٹياں أ سنے أرو اكركتوں كوكلائيں يه واقعدلقين كے قريب معلوم موتا ،ى -

اس نے فرمشتہ کی داستان بیرایہ صدق سے معرامعلوم ہوتی ہج: خواجہ عا دالدین نے اس بحیشا ہزا دہ کوانے وطن سا و امیں اپنے بچوں کے ساتھ ترمتِ تعلیم کیا۔اس ماں نے لیے مبلے کی خبرایکراسطی س اسکے کو کہ فصنہ فوکھیجدیا ۔ یوسف سولہ برس کی عمراک وامین کا اسلنے وہ سا وی کہلا آج عوام الناسموا يی کهته مېر اوروجه سمیاسکی به تباتے مېرکې وه ملک ورتلوارمین وکن میں سب سے سوایاتها سنملا شدمیں یوسف سفرسند کا عازم ہواا ور مرموز پر کشتی میں سوار ہواا وربندر مصطفی آباد وا با کے ساعل رِأْرًا- يهان عاوالدين گرحبتاني تجارت مين مشغول تھا يوسف اسكے ساتھ آحد آبا و و بیدر کی طرف گیا ہم اقلیمی کے سبب سے وہ خواج محمودگا وال گیلا نی سے خصوصت رکت تها اسلئے کہ اعمال گیلان سے کرمبتان ہوخوا جہ محمو د نے یوسٹ کی حن صورت دسیرت ا ورخط وسوا وموسيقي داني وآ داب سيا بگري مين بياقت ديجه كراسكاهال نظام شاههني اوراسكي والده مخدومها سيع عرض كياا وراسكي اورايك اورجركس غلام كي قليت خوا جه عادكو با وشاه سے دلوادی فلاصریہ ہوکہ یوسف عادل شاہ ترکی غلام تھا جس نے اپنے خاندان میں غلامی سے شاہی بیداکردی۔ محموكا وال في مخدومه جهال ك استصواب سے اسكو خويرخان مير آخور كے حوالد كيا وه اس خاندان کاتر کی غلام تھا۔عزیز خاب بوڑھاتھا اسنے میرآخوری کے تام کام اسکو سكها دئے۔ وہ فوت ہوا تو پوسٹ كواسكى جگه با دشا ہ نے مقرد كر ديا اورمنصب صدي يا ا وراصطبل کی ریاست پرسرا فراز ہوا اسکی اور تہمن نولیٹندہ کی نہبنی تو اس عبیدہ سے وہ استعفار دیرنظام اللک کی محلس میں گیا کوئی ترک امیراُس سے بڑا نہ تھا اور اپنے حن سلوک سے اس مجمد پر ہنہا کہ نظام الملک اسکواینا بھائی کہتا تھا اور بغیرا سکے ایک لمحه اسكومين نهين يرّاً تقا حب برار كاطرفدا رنظام الملك مقررموا توليسف كامنصب المنظمة بإنفىدى ببوگيا اور ما دل خال كاخطاب أسكو الا-ہے تاریخ شا إن بہنیدیں لکہا ہو کہ نظام الملک نے ایک سال میں قلعہ کھولہ فتح کیا تھا کہ وہ ایک راجپوت کے ہاتھ سے مارا گیا اور پوسف عا د ل شا ہ نے اپنی شجاعت کی کم

استواركرك وشمنول كي بحوم كومتفرق كباا ورقلعه كومننبوط كرنك بالقيول اورغنائهم كوننو و إوشاه كى خدمت ميں لايا۔ شا ه كوامكى خدمت بيندآ كى أسنے ہزارى امرا، يں اسكو وائل کیا بڑھتے بڑھتے امرائے عظیم الثان میں ہوگیا، ورہیجا پور کاطرفدار ہو گیا اس نے نشکر خوب مع کیا . سلطان محمو دشاہ مہمنی کی و فات کے بعد بہمنیہ تحت گاہیں بہت زیا وہ حرج م جم موا تواس نے سیاہ کی ترتیب میں کو ششش کی اور اکثر مغلوں اور ترکو ل کو یا یہ تخت احداً با ومبدرے شا بانہ وعدے کرکے بلایا اور مناصب ارحمندیر مقرر کیار وزروز اسكى قوت وكمنت زياده بوئى ١٥٠ من يالوق ميل بالموثية بين عب كم السيب لمن ضرب والملك لمن غلب بيجا پورميں اپنے نام كاخطبه يڑھوا يا اور حيترست ہى لگايا اور تمام پر دليے بيوں اور ركوں نے جو یا نج چمد ہزار سے اسكى شاہى كوت ليم كيا - يوسف عادل شا و نے بہت سے قلع جوامرائ سلطان محمود مے تصرف میں تھے لینے زور بازوس فتح کئے اور آب مجبورہ (میل) ست بهما پورتک ۱ ور دریا، کرمشنا*ے راہے چورتک اپنے قبصن*ہیں لایا ا وراپنے نام *ا*ر تفظ فانی کوشای سے تبدیل کیا اور اپنا نام عا دل شاہ رکھا<mark>۔</mark> یوست عاول ثناہ کے خطبہ بڑھوانے اور سرر حتر لگانے سے قاسم سرید ترک کے سینہ میں حدیبیدا ہوئی وہ بیا پورکی شاہی کے فکر میں رہتا تھا ۔ وہم کالدیں وجیا نگر کا حال یہ تما كرميراج ( طيراج ) وزير وجيا تكريف سلطنت كوغصب كربياتها -سيوارائ كي اولاد برائ ام راجه كهلاتي مقى اسكوقات مربدن لكهاكيه سلطان ممووشا وبهمنى فلعه راہے چور اور پرکل کو جمیع مصنا فات کے ساتھ تم کو ٹیکٹس کیانمسکو عاہیے کہ نشکر کشی کرے اسکوتنمیہ کر او اورایسے ہی بہا ورکیلان کو جو سندرگوہ اور تمام دریا! ر حب كودكني ايني اصطلاح مين كوكن كيتي بن مستولي بواتما نامه بميحكر يوسف واشاه کے ماک یا خت و تاراج کی ترغیب دی۔ نامہ کے بینچتے ہی ہمراج اور آ زاد ( کمرغمرما ج) مسیاه لیکرروانه موا ور دریاتنگ بمبدره سے عبورکیا اور قلعه دلمنے جور اور ما کل کونے میں اور ملک کے خراب کریے میں کو کی وقیقہ نہیں جیوڑا۔

ا وربہا ارتبیلانی نے بھی فرصت پاکرہا م کھنڈی کو پوسعت عا د ل سٹ ہ کی عملدار می ہیں ے کال کرتھرف کرلیا ، اس زمانہ میں ایک جاعت نے جو محرم اسرار بھی عاول شا ہ کے دشمزں کے خیالات اسکے کا ن میں بینجائے اور اصطراب ظاہر کمیا اس نے انکی تسلی کی کہ جمیع امور میں میں نے ارواح مقدسہ ائمہ معصوبیں اور شیخ صیفی سے استعانت کی ہجا درکر ہا ہوں یقین ہو کہ اعدا پر منطفر ومنصور مہو بھا اور اس نے عبد کیا کہ اگر اس عقد متر کل ے نحات ، یا وُل توائمہ اٹنا عشریہ کا خطبہ پڑھوا وُل اور مذہب سشیعہ کورواج دول عن تدبیر- سے قلعہ رائے چور و مدکل کاخیا ل جمیوٹ کرسیمراج اور راے را وسے صلح کی وہ اور مالک کی تنجیر ونہیب وغارت سے دست کش ہو کر ہجیا گرکوسطے گئے اور اُسنے بہاڈ أبلاني كوجمر وتهرس حواشي ممكت سے نخال دیا اور بقتفناء وقت وہ حب م كھنٹ كي کے استروا و کے دریے نہ ہوا اور قاسم بریز ترک کی اویب کے سر ہوا آگھ ہزار سهاه جس اكثر معسل ا ورترك تص اسكرا حدة با دب ركى طرف كوج كيا قاسم بريترك نے الک اح نظام اللک بحری سے مدوجاہی - وہ خواجہ احمد دلی حاکم برید محمد الت ا تفا ق کرے دارا <sup>اغ</sup>لافہ کی طرف متوجہ ہوا۔ قامست بریدترک سلطان محمود شاہ بہمنی کولیکر شهرسے نکلاا ور ملک احد نظام الملک مجری اور خواجہ جماں وکنی سے میمنہ ومعسیرہ وقلب كواً راسته كرك يوسف عادل شاه كى جانب جودارالخسلافدس يا فيح كروه يرتما -روائهٔ بوا پوسعت عا دل شا ه صعب آرا مبوامیمنه میں دریا خال تھا .مسیر همیں فحزاللک ترک اور قلب میں وہ خود اورغضنفر بگی برا در رضاعی ایک ہزار منسل تیرا نداز کے ساتقطرح میں تھا یعنی جہا ل کمک کی صرورت ہو و ہاں جائے۔ لڑا کی ہو کی گرامسس را ن میں قامسم رید نہ تھا۔ توغفنفر بگی سنے کہا کہ جنگ کاسب قاسم بر پرتھا۔ جب، و ه نو د معرکه میں بنیں ہی تواکسس عال میں اسپ میں جنگ کرنا اینے تئیں خوا ب رنا ہے۔ چاہیے کہ باہم صلح کر لی جائے ۔طرفین سے آ ومیوں نے آجا کر صنع کرا دی اور ٹکروں نے اپنے الینے مقام میں مراجیت کی کین عاول نامر کا ناظم عامی جس نے عاد آگا

ىشكش www.pdfbooksfree.pk

بدم

کے ایام امیری اور شاہی کی تاریخ لکہی ہو۔ بطریق اجال اپنی تاریخ میں لکہتا ہو کہ یہ ڈائی حوالی نلدروگ میں و اقع ہوئی - ملک احدنظام اللک بخری اس معرکہ میں نہ تھا اور مسلیان محمو دہمبنی کے ساتھ خواجہ جہاں دکنی تھا بٹٹاہ اور قاسم برید کو فتح ہوئی یوسف عادل شاہ بیا پور کی جانب جلاگیا اور ملک نظام الدین بحری اور نہا درگیلانی سے اسنے مصالحت ل تخت گاه وجیانگرس امرامی آبس میں ف وہواجس سے حرج مرج واقع جوا-یوسٹ عا دل شا ہیجا پورسے انتظام کے عزم سے رائے چور کی جانب روا نہ ہوا- آشاررا<sup>ہ</sup> میں عیش وعشرت اورمشانه نوشی میں ایسامصروف ہوا کہ د و دہینے تک بیمار ریا اسکی حکمیفننز سکے دبدانخانه میں سلطنت کا کام کر اتہا۔ غلائق میں اسکام ناشہور ہوگیا جب یہ خبراطران میں نیجی توشاف بیماج وراے زا دسیاہ کتیرلیکرراہے چور کی طرف روانہ ہوئے عضنفر ہاکہ اورتمام سران سیاہ اس خبر کوشنکر خالف ہوئے اورعا دل شاہ کے لئے دعائیں انگنے لگے وہ اچھا ہو گیااُسنے ساٹھ ہزار روپینچرات میں سیم کئے اور بہت ساروپیرسا وا میں سحد تعمیر رنے کے لئے اور خرات کرنے کو محا اللہ KISTAN VIRTU اس اثناء میں خبرا کی کسیمراج ناک مبدراے اُٹرکہجا پورکو علاآ تا ہی۔ عاول شاہ نے انی سبیاه کو جع کیا تو وه آی پینهزار سوار د وامسیداور دوسو بائتی چیوٹے بڑے تھے بیفنفریگر مرزاجها نكيرة وإؤوغال لووى لسك برع شمشيرزن امراتح ولسف انكي طرف متوجه موكركهاكه س سیاه بنجود تندخو کو فتح دیگا بهتر مو گاکه دشمن سے رانے چلوں اسنے سفرکیا - اور سیمراج مے نظریاس آگیا . زمین کو امرا ریقمت کیا ۔ حزم واحتیا دا کے سب اشکرے گر ذخن د ق بنائی کئی روز تک بشکرونہیں آمنے سامنے پڑے رہے جب سوجی کوروا کی شروع ہو گی۔ عاد ل شاہ کے پانچسوآ دمی مارے گئے اور ماتی نشکرراگندہ ہوا۔ عادل شاہ حیران تھاکہ کیا کروں کہ سوئیےک بہا وراوذ بک نے کہ سلحداروں میں تھا عرض کہ میں اتنا رجنگ میں وشمنو کے جنگ میں گرفتار موگیاتھا و ہاں سے بھاگ کرآیا ہوں ۔ سارالشکرلوٹ میں مصروف مورہا ہی -انسوقت حل ہو تونہایت سو دمند ہوگا یا دشا ہ نے بھی سسیا ہ کو مبع کرکے لڑا لیُ شروع کی ہمایے

ا بنی ساری سیاه کو جمع نه کرسکا سات بزار سوار ا در بهت سے پیا وے اور تبین سو باعتی لیکروگ کے لئے کھا ہوا ۔اس پرعاول شاہ نے ایسی تیزدستی سے حلمکیا کہ ہمراج سے پاؤں را ان میں نه جمه اور بهاگ گیا . د وسو مانتی اور مبزار کھوڑے اور سات لاکھ ہون (دوکڑور روبیہ زمانہ عال) اوربت سے جواہراو تیتی غنائم فتحندوں کے ہاتہ آئے ۔ ہیمراج اوررائے زا دونوں بیجانگر کو بھاگے اڑائی میں راے زا درخمی ہواتھاوہ تورا ہی میں مرگیا اور ہمراج سلطنت كا مالك بهو كيا . كراس عضب پرا مرانے فسا درياكيا اس سبب سے عاول شاه كوزصت ملى كه أسنے رامے چوراور مكل كوآسانى سے تسخيركرليا اورائے معتدوں كوسير وكركے مطفرومنھو بیجایور کوچلاآیا - دستورغان که ایک مردکهن سال آنمعیل عاول شاه کی خدمت میں رہتا تھا۔ يربيان كرتابى كدعب رائع بيجا تكرس عاول شاه كوشكست مونى تووه ايك لمبندى يريزه كيا اورطبل جنگ پيربجواياجس سے پراگنده سميا ه جمع مولي . تین ہزار پرونیی ورک جمع مو گئے اسوقت اسنے براہ حیام بیراج کو بیغیام دیاکہ راہے ہے اگر بزرگ یا دشای میں اپنی جنگ سے بنیاں ہوں اگرمیری تقییر کا عذر قبول ہو اور مجھے اسپنے منسو بوں میں تصور فرما کے اس ملک کو مجھے عوالہ کریں تومیں ہمیشہ جاد 'ہ اطاعت برعیاؤ کا بہجران اسکے وم میں آگیا اورا کی درخواست کو قبول کرایا و وصلح اور ایفا رعمدے لئے راسے زارد ا ورد وتبین ہزاراً دمیوں کوہمرا ہ لیکر دریا کے کنارہ پر مٹھا۔ یوسٹ عا ول شاہ چارسومنتخب میلے سات لیکرا سکے نز دیک گیا مقصد کی چند باتیں کیں اور عہو دکے ظاہری اور م سجالایا -اور راے کے آگے جلا-اورنفیرسر کج جو جنگ کے روز کے سوار کسی ون نہیں بجا کی جاتی اسکو بجوایا اسکی آواز کوسٹنکر عاول شاہ کا شکر ہیراج سے نشکر پریل بڑا۔ امراہ بیجا نگر نوسٹ قریب سے غافل تھے کھے جمع ہوکر السے اور اسے سینوں کو بلائے تیروں کاسیرنا یا- راے زاد اورمهمراج كومجا كن كى صلاح دى اس بجاكنے بين بجا بگركے سترا مير مارے كئے ۔ عاول شا ہنے وشمنوں کے چمہ نفر کوانیے ہاتھ سے مجروح وہے روح کیا۔ دیمن کو جمع ہوگے کی فرصت نه دی ده فزانه و مانتی گھوڑے جیموڑ کرمجاگ گئے۔ فتح کے بعد سونیک بها درکوبہا درخا

وجيائك ساماما حديومت عاول شاه پرادريوست کی ونځ راسه پراورنوسځ کا باټوکلن

34. 01 gois 38 4 28.

م خطاب وامارت سے ملرفرا ز کیا اور پچاس ایھی اور ایک لاکھ ہو نعطاکیں ۔ قلعہ م<sup>م ال</sup> رہجو كى فَع كے كے ماموركيا اس نے چاليس روز ميں حن تدبرت انگرتنخه ومفتوح كيا۔ عاول شاہ اینے مرکز دولت میں آیا۔اس فتح سے عا دل شاہ کی بہت وطوکت کی بہت تنہرت ہوگئی۔ ا ن غِنائُم مي سي بعض نهايت عده تحالف اسنے شا و محمود مهمنی کی عدمت ميں بھيج .. اب یوسف ماول شاہ اس فکر میں تھا کہ قاعہ جام کھنڈی کو بہیا درخاں گیلانی کے ابتد تلے سے نخاہے اس اراد ڈسٹ کو ج کرنے کو تھاکہ شا ہمجمو دگجرا تی نے ایک ایلمی تیز زبان خیروسر شاہ محمود مہنی ایس بیجائے آگر کما کہ ایک جہا ز کدمعظمہ جا تا تھا اُسکو ہا درگیلانی کے آ وسوں نے گرفتار کر دیا ہی-اگرتم اس قطاع الطریق کو دفع نہیں کرسکتے تو ہمواطلاع دوکرسم لینے کسی سر دارکو بھیکا سکومیت ونا بو دکرں چمو دشاہ نے قاسم برید کی رہنمونی سے یوسف عا دل شاہ سے بہا درگیلانی کے دفع کرنے کے لئے کمک مانگی یوسف ما دل شاہ توبہ خداسے عاتباتھا اس نے پایخ ہزارانتخابی سیاہ بسر کردگی کمال خاں وکن<mark>ی شاہ کی مدو ک</mark>و بھیجی۔ بہا درگیلانی عبا م کھنڈی کے عوالی میں اسٹلئے آیا موائشا کہ وہ عاول شا ہ کے ارا د دسے واقعت تقا-شا ہمنی دریار کرشناہے یار ہوکراس طرف متوجہ ہوا۔ بہا درگیلانی ملگوا ل کو بھا گاشاہ محاصرہ میں مشغول ہوا۔ و وتین نہینے کے بعد قلعہ آماں دیم منز ہوا . قاسم ربد کی صلاح سے وہ قلعہ کما اُن خاں دکنی کو اس سبب سے دیدیا کہ وه يوسعف عادل شاه كاتها بهما درگيلاني إ دهراً وهرماًكمّا عيرا اورايك ارا بي مي ماراگيا. يوسعف عا ول ثباہ نے یادشاہ کو ہما ہورمیںؑ بلاکر دس روز تک مہمان رکہا اسکی صنیا فت شا ہانہ کی اور طری مِثْنِ بِهامِتِنَكِينَ ويُحبِينِ با دشاه نے ایک ہاتھی لیلیا اور ہاقی میشی کش واپس کی اور مخفی کہ لاہجو ہا لدیروز میرے یاس نہیں رہنگی سب قاسم بریے لیگا- بہتری کد بطریق ا انت اسے رکبو -حب مجکوا*سکے قس*لط سیرغلامی کروگے تومجھے وہ وی**یا۔اگرج** یوسعت عا دل سشا ہ اس ا مربر قا در تھا ممہ قاسم سرید کو و فع کروے مگراس نے اپنی صلاح دولت د کمیکریہ جواب ویا م بی کا ر ملک نظام الدین بحری و فتح الله عما دا لماک کے بغیرصورت یذیر نہیں ہوگا۔ جب حضور تخت گاه میں تشریف فرما ہوں د ونوں کومتفق کیجئے میں بھی دہی عاضر ہو گا .ا در علاج

كرفكا عناه اس نويد عمققنا واس معرمك ع كرديقين سيت كمال بم وش است -مسرور ہوا یوسف عاول شاہ نے پوشیدہ رخصت کے وقت ٹیا ہ اِس یانچیزار میون پہنچا دیجا سم بريرترك وتطب الملك بهداني كولايق ميشي كش دكيزوش كريج والس كيا. (بیا) اور تلنگاند کے ورسیان اور قلع اور پر گئے تھرف میں رکہتا تھا۔ اُسٹے یہ جا ایک میں بھی اوروں کی طرح صاحب سکہ ہوجاؤں اس لئے اُس نے ماکس احمد نظام الملک سے را بطئة منسنان أستواركيا اور پيغام بهيجاكه فتح الله عا داللك يوسف عا ول شاه ے استظہارے ملکت برار کو اپنے قبصنہ اقتدار میں رکتا ہی اور شاہی کرر ہی ہو کیا ہواگر آپ کی عنایت و ۱ عانت سے میر و وست صا د ق الافلاس منصب شاہی پر فائز موکر ملبند آ وازه بو- ملك من نظام الملك في وستور دينا ركواينا فرزند بنايا تما ، امداد اسكي لازم جانی۔ دستور دینا رینے ان مالک میں خطبہ اپنے نام کاپڑھوایا اور دار الخلافہ کے بصر سے قصبات ومواضع ال سیئے اور قاسم برید کے آ دمیوں کو میاں باہر کیا قاسم برید نے مضطرب ہوکر نتا ہ سے کسکر یوسٹ عا دل نتا ہ سے کمک طلب کی۔ یوسٹ عا دل نتائے عَصْنَفُرِيكِ ٱ فَاكُو ا مراسے معتمد كے ساتھ مدد كو بھيجا اور شاہ كو لكها كہ اگر ميں خو دا ٓ ا تو ملك نظام الملک بحری بھی دستور دینار کی مدد کے لئے تشکر کشی کرتا ا ورحمبر اطول پڑتا - میں اس سبب مسے نہیں آیاحضور کچھہ اور نہ تمجمیں ۔ اس اثنا رمیں خبراً کی کہ خواجہ جہاں دکنی حذکر کا خلاصه نشکر لیکرمبت جلداً تا ہی اور ملک احد نظام الملک بحری بھی سرانجام سفرکر رہا ہی كه اگر ضرورت مو تودستور ديناركي كمك كد جائے - يوست عادل شا عجى المغار كرك لينے تشکرے جاملا اور قاسم برید ترک کو جلد ملا کرساتھ لیا اور دسٹنڈر دینارے ٹرنے پرمتو جبہلا دستور وبینار اسینے آٹھ ہزار سوار فاصدا ور ملک احمد نظام ملکی وخوا حد بہاں وکنی کے بارہ ہزآ سوارليكرميدان جنگ مين آيا- اوربها درانه لاا . گرنگست يائي ا درمقيد موا - يا ده اه اُسے قبل کرتا مگریوسف عا ول شا ہ نے ہفارشش کرکے جان بیا دی ا ورجا گیر گابر کہ داواد<sup>ی</sup>

ا ورغود با دشا ه سے بغیر ملے وہ بیجا پور حلاآیا اور باقی اورامراکیے اپنے مسکن کو گئے۔ سے کہ ابھی گھوارہ میں حمولتی بھی لی بیستی سے کہ ابھی گھوارہ میں حمولتی بھی اپنے بيني شابزاده احدت بياه كى خواستگارى كى اورية قراريا ياكسفا دى كلبرگه مين مو-محود شاہ اورعادل شاہ و ونوں اس طرف چلے اُن مفترت کے اُنے سے وستورد نیا شفكر موا . اسوقت عادِل شا ه نے شا ه ياس مخفى بنيام بسيا كيميرے اور باوشا ه كي لايو میں دستوردنیارے پرگنات کے سبب سے فاصلہ ہوگیا بواکر جناب کو قاسم برمدرک کا دفع کر نامنطور ہے۔ توان رگنات کومیری جاگیریں دید یجئے کہ اس بہانہ سے اپنی عده سياه و إل ركهول كه بوقت وصت اليفارك ميلي اس سے كه ملك احد نظام بری خردار ہوقاسم بدیرک کا کام تمام کروں شا ہ نے اسکی درخواست منظور کی اور اسناس ممال پرتصرف کی اور قاسم برید کی بنا ومیں دستور دینار جلا گیا جب یوسف عا دل شا ہ کے ساتھ قطب الملک ہمدانی متنق ہوا توقاسم برید خالف ہوکر دستور دینارا و رخی جهاں دکنی اورایک اور جاعت امرار مندی کوساتھ لیکراورٹ ہ کی رفاقت حیوڑ کرالندر میں حلاکیا عادل شاه قطب الملك بهما في كوساته ليكرا يك سررير في اور كنجوتي ميسخت لرا اي لرا ١٠ ور عالب موا - امرار منهزم ومنكسرا طراف كے قلعوں ميں بھاگ كئے جنگ كا وين ايك ليجيد رجمود ثناه اورعادل ثناه نے بیٹیکریہ قرار دیا کرسال آیندہ میں نظام اللک محب ری وعا داللک سے اتفاق کرکے لشکر کشی کریں اور قاسم بریزرک کوستاصل . ملک بیاس را ائ میں مارا گیا تھا۔ یوسف نے ایکی جاگرا در انسکامنص اسکے بڑے بیٹے میاں محد کو ويا ا ورعين الملك كاخطاب ديااورشاه كووداع كرك دار الحسلاف بي يوري آيا-د ومرے سال پوسف عاول شاہ وستور دینارے استیصال *کے دیسے ہ*وا اور اُسپرلٹ ک كشى كى - ماك احد نظام اللك بحرى برق وبا وكى طرح وستورويناركى كمك يرمينجا-پوسٹ عا دل شاہ بیدرجلا کیا۔ رس نے قطب اللک ہمدا نی و فتح اللّدعا دا للک سے مدو ما کی۔ مک حدنظام الملک بحری اس اندلیٹہ سے کوف و طول نہ کیائے نزاع کو دورکر کے

احذگر میں جلاکیا. و وسرے سال یوسف عادل نے یہ سوچا کہ نظام الملک سے دوتی پیدا کرکے توسیع ماک بیں سی کرے اُس نے نظام الملک ماس المحی سیجا کہ مماکت وکن ایک جونی سی سرکے ہے اس میں ان سب کام کی کجایش نہیں ہے جب مک فرصت ہے آب پریذہ و دولت آباد و د بور و کالنه و یونه اور جهاکیه برقابض بون اور مین اقطاع دستور د نیار و مین الملک بر متصوف ہوں اور عاد الملک جا گر خدا وند خال جستی کو ہا تہ میں سے اور قطب الملک ہمدانی ملکت ملک يرتصرف بواور تخت كاه بيدرمع مصافات قليل كة قاسم بريد ترك سيمتعلق بوبهم سب اليساس کمال اتحاد اوریکائی رکیس اورکوئی جمگط انه بونے دیں محام دکن کا حال اس وقت یہ تما کہ دولت بھینمیں تزلزل آگیا تھا۔صوبہ داران وکن اسینا ہے اسٹحکام اور تقویت میں کوششش کرتے ته جوجهان تها و بان اپنی گرد آوری میں سعی کرما تها اور اپنے سوا دو سرے کوئیں سمجتما تها اور ووسرے کے آگے سنحانہیں کرنا تھا۔ چنا بخد دس امیر حدا جدا اپنی ابنی سلطنت جاتے تھے (۱) يومف عا دل ثما ه بيجا يورميس (۱) الك احد نظام الملك جينرميس (۱۲) فتح المدعا والملك برارميس n) قطب الملك بهدا في مُنكُ عن (a) بها دركيل في بيا يوركي جانب عزب مين دريا كن شوريك یرگنات بزرگ مانذ مرح و کلروکلمروّ قلاع متین شل پناله وگوده اس کے مرنے کے بعد محمودتْنا بھنی کے حکم سے یہ فاک الیاس مین الملک کو دیے گئے اس کے بعداس کے بوے بیٹے میاں محدمين الملك كے لئے مقرر ہوسے (١٠) وستور و نيار اپنے قبضة قدرت ميں يہ ملك ركتا تما۔ بچا بور کے جنوبی طرف میں نمرسسوارہ اور یا ئے تخت بیدر کے درمیان-ان دو نوں کوفاج کرکے اس کے ملک پر یوسف عاول تماہ مالک ہوگیا تما ملک احد نظام الملک ہجری کے بمیاً۔ میں ووا ومیوں نے علم استقلال ملند کیاتها (ع) ایک خواجہ جہال دکنی نے وواس کے بہانی زین خاں نے کہ قلعہ یرنده وشولا پوراوران دولون قلعوں کی نواح کا مکسار کہتے ہے۔ ووسرازين الدين على جوكه يونه وجهاكيه وجاركونده اور قلعه ويداراجيوري يرمتصرف تهااور قلعه وولایت دولت آبا در کها تها (۸) و و بهاینون ملک وجه وملک اثرت نے باس تے اس ولایت کے حکام کو ملک احمد نظام الملک بحری نے فارج کردیا تناجس کا ذکر کیا جار شاہدے

مين (٩) خداوند خان خان حبتى في المدعاد الملك كا شريك تبامهكرونوماروكلم وقلعه ما بوراني تصرف میں رکھا تمان کو کا دالملک نے مشاصل کیا (۱۰) پالے نخت بیدرمیں ہو و قاسم برید کر استبيلا واشتقلال ركتياتها به القصه بعديل ورسأمل وقرار ومداركے يوسف عاول نّماه نے اول فرمان مياں محدثين لملكہ کی طلب میں بہجا وہ چمہ ہزار سواروں کے ساتھ بھا پورمیں آیا اور یوسف عادل تباہ کو اُس رنے سلام اس طرح کیاجیسے کہ با وشاہوں کو کرتے ہیں ۔ عا دل نماہ نے بھی اس کوخلعت دیا غرض کا نے یوسف عاول نساہ کی یا دنراہی کو مان لیا۔ اس تقیم ملک کے قرار وملارمیں دستور دینارا نی تباہی تمجیا۔ اُس نے امبر رید کوجوانے آبا قاسم برید کا جانثین وزارت محمود تراه بر بهوا تهالکها که آپ این باپ کی طرح میری امدا و پیرخی آ لوش فرائینگے اس سبب سے امیر ربیانے تین ہزار موار اس کی مد د کے لئے بہیج سے دشور دیناً دریا مے بیما دبیا ) کے گذارہ پر فروکش ہوا ت<del>ھا خواجہ جمال</del> دکنی اینے بھا جی زین فال اور پانچمزار سوار ون میت خواجہ دینار سے مل گیا جب یہ اخبار یوسف عاد<mark>ل تنا ہ کے کا ن میں پینچے تو اُس</mark> نے وہ خزا نہ جو وجیانگر سے عاصل کیا تما اشکر میں میدریغ خرج کیا اور سارالشکر لیکر ملک و بنار کی طر روانه ہوا اور دیمن کے نظر کا ہ سے ایک فرسخ آن بنیا اور ایک دانشور ملازم دستور دنیار پاس ہیجاکہ وہ اس کوا طاعت وانقیا دکی ترغیب دے اور سمجائے کہ وہ بین الملک کی طرح ہماری اطاعت كرے نووہ مندا مارت وحتمت برحكن رہيكا اور اكر ما دانى اور تبكارى سے بمارا كسابيس مانے كاتو ذليل وخوار بوگا. وستور د<del>يمار</del> أس بيغام كونهين مانا اورا<del>ن چ</del>ه مزاهِنتي يوسف عادل نياه كيلنكرمراو سے لڑنے کو بھیے۔ اُنہوں نے مکت یا نی اور بہت سیاہی اُن میں مارے کے اور سارے ہاتمی وس كے ہاته میں كئے - دوسرے روز صبح كويوسف عاول تباہ فؤد لانے كياسخت لاا ان ہوائي و سنوردينا كست بهوا اور تشكر شكسة غضنفر سكي بهي اس لرا اي مين تير سے زخمي بهوا اور مين روز كے بعد مركبيا يا یوسف عاول شاہ کواس رضائی بہائی کے مرنے کا از حدر نجے ہوا۔ وستور وینار کے تمام ملک گبرگر یا گئی۔ مکن اگر، اورسارے قلعوں پرقیضہ کمیا اور بجا بورس آیا۔ جہانگیروحیدر برگ کواعلیٰ ورجہ پرخایا

يوسعن عادل نراه كالمتيعه مذيب كارواج وزنار

أنهول نے اس ارا ای میں بری مرد انگی اور تباعث و کہا ہے تهی۔ بعداس فیج کے یوسف عاول نماہ کا انتقلال ورجاعلیٰ پرمنیجا ایک بات جومدت ہے اس کے ول میں تهی اس کا خلور بوا بین بھیمیں ایک مجل غطیم ترتیب دی اور مزرا جهانگرقبی وحیدر ترکی فیمر لو کوشیعہ منیب کے امراء تھے سیداحدصدراور اور اسی منیب کے اورعلار کو بلایا اوران سے کها که عالم رویا دمیں آنحفرن نے مجھ مز دہ سلطنت سٹیا تما اور فرمایا تما کہ جب بخے سلطنت ہو توہمیشہ سا دات ا دراہلیت کے محبّوں کومغرز و مکرم رکہنا اور مذہب اٹرعشرہ کو تقویت ونیا۔ میں نے فداسے عہد کیا تھا کہ اگروہ مجے ملک کرامت کرے گا تو مذہب سنیعہ کورواج دونگا اور منابر کوالقاب ہمایون المسے مزین کروگا جس وقت کرہمراج دمٹراج اور بہا در کیلانی نے میری مملکت کے دونوں طرف سے آشوب وغوغامجایا تھاا ور قرب تماکہ مملکت میرے ہا سنے کل جاتی تو مجھے اپنے عہد کے و فانہ کرنے کا اثر معلوم ہوا تہا تو ہیرس نے واقعت الضمارُ سے عمد کیا کہ نہات سے فاغ ہونے کے بعد مذہب سیعہ کی ترویج میں کوشش کروںگا اب آب صاحب اس باب میں کیا کتے ہیں بعض نے کما کرمبارک ہے سم المد بعض نے حزم واختیاط کی نثرایط کی رعایت کرکے یہ کہا کہ اب ہی سلطنت کی نبا تازی پڑی ہے نساہ محمود بهمنی که وارث ملک ہے موجو وہ ہے وہ پاک اعتقا دسنی ہے ملک احمد نظام الملک بحری وقتح الد عادالملک وامیرربدسنی موجود ہیں اورسیا ہ کے اکثر سردار فعی منب رکہتی ہیں اس لئے اس امرے اندلیٹ ہے کہ کو بی حادثہ ایسا بریا نہ ہو کہ اس کا تدارک نہو سکے یوسف عاواتُها نے متا ال ہو کر کہا کر جب میں اپنے وعدہ کو ایفاء کرتا ہوں تو خدا تعالیٰ میرا حامی و حافظ ہوگا اسی زما نہیں ایراں سے خبر آئی کہ شاہ اسمعیل صفوی نے المدعشرہ کے نام کا خطبہ پڑ سہوا یا اور شيعه مُدبب كارواج ديا يوسفُ عادل شاه اس خبركوسن كريطانوش مهوا - روز حبعه ماه ذي الحجه سال مذكور كومسجد جامع قلعه ارك بجا يورمين حاضر بوا نقيب خار كرمدينه كے سا دات عظام سے تما منبر رمیمیا اوراوان میں اس نے ان استمد علیاً ولی العد برط پایا اور بعد ازان ائر عشريير كے نام كا خطيه پريا اور باقى صحابه كا نام كال دالا- اول شخص يوسف عاول شاہ ب

حِس نے کشور مبند میں ائمہ اثناءعشرہ کا خطبہ پڑ مبوایا اور ندیب مثنیعہ کورواج ویا۔ با وجودا س حال کے کمال ضبط وہو تیاری کی گئی کہ جمال شدیم کی یہ مجال نہ تھی کہ صحابہ کرام کی نسبت کو نی حقارت کا نفظ صراحةً یا کنایةً زبان پرجاری ہوتا اس سبب سے شیعوں اور مینیوں کے در میانی بالكازائل موكياتها علاء مذهب حبفري وفضلار حفرت حفى وشا فعي شير وُسكر كي طرح مط رہتے تھے۔ اُنہون نے بساط مباحث ومنازعت کا ترکیے اُٹارکہا تا۔ اس سن کے مضمون پرعمل کیا رآن بتروراین بترتراج يو علقه مانده برور تراجه مساجد ومعابد میں ہرایک اپنی طرز و آیئن کے موافق اپنے اپنے معبود کی عبادت كرّيا اور اين مذهب كي ففيلت يرزيان <mark>درا ز</mark>ير كريّا - اكابردين وشائح ال تقين وعابين

وعااس سجاده نتين كوكرت اوراس نطاح وانتظام كوديكه كرتعب كرت ته جب وعف عادل شاہ نے مذہب شیعہ کو رواج دیا مقضا دالناس علی دین ملو کم بہت سے امراء نے مذمب شيعه اختياركيا ببعض بإكسينون فيمثل ميان محدمين الملك وولاور فان حبثى م محد خان ستانی نے کد ورت ونفرت کا اظہار کیا قریب تماکہ وہ فتنہ اُٹائیں کہ بوعث دل نے رفق و طائمت لگر دین کم ولیدین دممارے کے تمارا دین ہے اور میرے کے میرا دین ہے، کی آیت ا<sup>ن کل</sup>ے فاطرنشان کی اور فتہ کو دفع کیا س<mark>و وہ</mark> میں عین الملک سے متوہم ہو کرسے سالاری سے معزول کیا جاگر قدیم اس کی لے لی اوراس کی عوض م پر کمند ریکری بلکام وے دیا۔ امیران جفی مذہب کومیطلع کردیا کہ وہ اپنی اقطاع میں این طریق پرا ذان دیں اور کو بی شخص اہل سنت کے مذہب کا مزاحم نہد باو جوداس کے ا سفح حزم و ہو تبیاری سے ہرامیرومہتر ومنصب دار کے لئے مخرمقررکرر کے تعے کہ اُن حال يرطلع ہوکرا سکی خبرکر تا رہے۔ اس زمانہ میں ملک احد نظام الملک بحری اور اور امیر برید که مذہب نسنن میں کمال تعصب رکھتے تھے ہیں معاملہ کے سلب سے یوسف عاول شاہ

سے رنجیدہ ہوئے اور دونوں نے تمفق ہوکراس کے ملک پرلشکرکشی کی اوراول امیر بریدیکن بحوتی اور مین اور پر گنآ و قصبات پرجو دستور دینار سے لئے گئے تھے متصرف ہوا - ملک نظام الدین نے بچا یور میں آ دمی سے کر فلعہ الدر وگ کو کہ ایک حصار کہنہ تما مانگا۔ یوسف عاما نے با وجو دیکہ وہ بیض سران سسیاہ سے مطائن نہ تما ملک کوسخت جواب دیا۔ کچوتی کو جا کراچی طرح قبضہ میں کرلیا جمحود شاہمنی نے امیرربد کی تعلیم سے اپنے آ دمی کام یا س يهيج نشطب الملك بجداني اورفتح المدعما دالملك و خدا وند فال حبشي وملك نطام احمد بحری سے مدد جاہی۔ خداوند خان اورعاد الملک آیس میں ایک دوسرے سے مومرا رکھتے تیے اُنہوں نے تو عذر لکر بہیجے فطب الملک ہدا نی باطن میں ستیعہ تها اور اُس نمیب کارواج فداسے چاہٹا تھا گرا فتضامے وقت اورامرائے ملنگ کی تکلیف کے سبب سے مدرنگ در گاہ شاہی کی طرف متوج ہوا ۔ ملک احمد نظام الملک نے تواج جہاں وکئ حاکم یرنده وزین خاں حاکم قلعه شولایورے اتفاق کیا اور ب<sub>ال</sub>بزارسوارا ور توپ خانه کے کراتمہ آبا بدر کو روا نہ ہوئے اور دار الملک سے محمود شاہ بمنی مبی لشکر مکنگ کے سامتہ اور آم بريد كى ممراه بعلاجب يرحمعيت عظيم مو بي تويوسف عاول شاه في اپنے بيط شهزاده المعيل كو ریا نخ برس کا تما کمال خان دکنی اور اور امراء کے ساتنہ بیجا بور مبیجا اور دریا خاف فخالملک ر کو گارکہ کے انتظام کے واسطے روانہ کیا اور بنود مین الملک گیلانی اور جمہ بزار بوار نے کرمبر کی طرف کیا۔ جمال کیا وہاں تیاہ و فاک سیاہ کرکے اتھا۔ ملک احد نظام الملک نے دیکماکہ میرا ملک بربا و ہور ہاہے تو اس نے تناہ کومع کل سیا ہ کے ساتنہ لیا اور یوسف عاول شاہ کے سیجے بڑا۔ یوسف عاول شاہ ملک کو غارت کرا موا دولت آبادگیا اور یماں سے برار میں آیا ۔ فتح النّه عاد الملک آن حفرت کے تعاقت سے گراتا تنا اس نے کہاکہ اور ملک احد نظام الملک حتی مذہب میں وہ دین کو بہانہ بنا کے بھے برماد کرینگے ۔ مجہد میں تنا ہ سے لانے کی ماب و توانا ہی نہیں ہے صلاح وقت ب كريوسف عاول شاه ايني كئ سے شيان ہو اورمذبب روائض سے احترار و

اجتنا ب كرے اور بحب فا ہر محبہ سے رنجيدہ ہوكر بريان بوريل جائے تاكہ مجھ فرصت سطے کرمین قطب الدین ہمدانی کی معرفت اس معاملہ کی صلاح کروں یہ رائے یوسٹ عادل ننا وکھ سندائى أس نے بيا يور پروانه بيجا كه خطبه أتنى عشر موقوت بوكر خطبه جاريا رير ا جائے۔ اور خود عا دالملک سے بنظا ہر رہنجیدہ ہوکر برہان پور چلاگیا فنچ انتدع دالملک نے اپنے خویتنوں میں سے کسی ایک کو طاک احد نظام الملک بحری پاس مسجک سفام دیا کہ امیر ربد کویہ واعیہ ہے کہ عادل تناه کولکانے لگا کے ولایت بھا بور پرخودمتصرف ہواب تو وہ بایخ چد فرسخ زمین برمالک ہے سلطان کی بنا ہ میں حزالہ ہمینہ ہے کام کرتاہے تو کوئ شخص اُس سے عمدہ برآ منیں ہوسکتا اگرولایت بیجا پوراس کونصیب ہوگئی تو ہم کو اور ہماری اولا د کو دکن میں مکن مکن نہوگا ہم ساہی ہیں ہم کو اور وں کے ملت ومذہب سے کیا کام ہے قیامت کو ہرشحض اپنے اعال من كرفقار بوگا با وجود اس بات كے يوسف عادل شاہ نے ميرے سامنے را فضيوں کے ندمیب باطل سے استعفار کی ہے اور آدمی بحا بور سجاہے کہ وہ اُن کے شعار کو منع کرے سرے نزدیک صلاح بہتے کہ یا دتیاہ کو اشکر کشی کرنے کی اور ایک دوسرے کرد کرنے ك تعليم نه سكهايس اور برتخص اين مسكنون كوچلا جائه عاك احد نظام الملك اور صطالملك ہدانی نے عادالملک کی صوابدیدسے آدہی رات کو اینے مالک کو کوچ کیا۔ وہ اسجاعت کی پیش سفید تها جب صبح ہو بی تو شاہ وامیر مرید زما نہ کی شعیدہ بازی کو دیکہ جیرا ن رسکتے فتح القدع والملك ياس آدمي مبيكر نبيا بوركى تسفيرك له مدوطلب كي أس في ان كوچندرو لبت وتعل میں رکھا اور پوسف عادل شاہ کو محفیٰ پنجام سجد یا کہ وقت معاودت ہے۔ وہ عا دا لملک یاس بواکی طرح اُ وژکرآیا. دو یون سردار فوص آراسته کرکے تنا ه اورامیرریو سے لڑنے کو تیا رہوے تو نجا لف مضطرب ہو کرمب مال اسباب جموثر احداً ہا د ہبدر کو ہماگے يوسف عاول شاه نے شاہ کے لشکر کولوٹا اور عاد الملک کورضت کیا اور خود بچا بورسیں آیا اور پہلی طرح سے خطبہ آنما عشریہ پر مہوایا اور مذہب شیعہ کے رواج میں کوشش کی بہ ین الملک کمیلانی اور کمال فاں دکنی وفیز الملک ترک کوطرح طرح کے الطاف سے سرفا

کیاسید احد مردی کوتھٹ وبر کات کے ساتہ شاہ اسمعیل صفوی پاس بہیا۔ م المرس بندر گودہ میں مرکز بے خرطیا آئے بیاں حاکم کوغافل یا یا وہ قلعہ کے اندر آئے بہت مسلما ون كومل كيا جب يرجر روست عاول شاه كوسنجي تو وه ووتين مزار فاصه جنل دکنی و پردیسی سائنہ سے کر سجا بورسے ایلغار کرکے پا پخین دن صبح کو قلعہ کو دہ پرآیااو يرتكيزوں كوجو دروازه كے محافظ تنے قتل كيا إور قلعه كے اندر وافل ہوا تو يرتكم زحو كما إغفلت میں بڑے تعے بیدار ہو سے اور فرصت یا کر شیتوں میں مبلیکر بھاگ کے اور جن کی اجل آئی تھی وہ مسلما بوں کی تلوار سلے آئے کو دہ میرلما نوں کا قبضہ ہوا۔ بادشاہ نے قلعہ معتمد آدمیوں کے سردکا۔ فراموز پرگیزاین تاریخ میں لکتا ہے کہ البوکو ر کونے گودہ پرجار کیا ۔یا قوت نے جو جارجیا کا رہے وال تما مقابلہ کیا اور آخر کو امیر علی نے ۲۰ فروری سلھلہ کو کو وہ حوالہ کیا پر گیزوں نے تو پوں کا ذخرہ و ہاں خوب پایا ۔ گرمٹی میں کمال خان نے جو اسمعل عادا ہ کا جینل تما اس کوبیں روز محا صرہ کر کے لیا ۔معلوم منیں ان دویون بیا بوں میں يوسف عادل نے بيس سال و دو ماه باستقلال سلطنت كى بيجا بور ميں وه مرض سورا لقنیه میں مبتلا ہوا - سلاف میں اس زندان فانی سے ریاض جاودانی میں کیا۔ بكفتا نابذه شهنشاه عادل تناہ طاہر ہروی جس نے یوسف عادل شاہ کی خدمت میں اپنی عمر عزیز صرف کی تھی وه كمتاب كريوسف عادل شاه كوروز كاركا تجربهبت تهاسفا وت وجلم مين موصوف شجاعت وعدالت وانواع اصانات مين معروف خطنستعيت خوب لكمتاتها علم عرون وقافيهين وقوف ركهاتها علم موسقى من سرآمدروز كارتها طبنور اورعود فوب بجانا تا- اہل فن کا اعزاز واکرام کڑا تھا بہیشہ اس کی مجلس میں متعدمین سے اشعار براہے

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

جلدام

جاتے تھے ۔ وہ کہی کہی خو دہی تنعر کہتا تھا عیش اور امور طرب کومعظمات اُمور شاہی وطک تانی کے سائنہ جمع رکہتا تیاا و رایک محفد اتوال ملکت سے غافل نہونا بہیشہ ارکاح ولت کے عدل و دا دا مانت و دیانت کی ستایش کرتا تا که ان کو ان صفات کی طرف میل ہوا ور ان کی نسائم اخلاتی سے ملکت کو صفا وطراوت ہو۔ صولت وسطوت میں اور قوی کی کل ہونے میں ابنا روز گار ممتنی متاجن وجال میں کمال رکتا تھا۔ وہ ایران و توران وعرستان ورکا میں نامے بیچ منرمند وں کو جوانوں و شجاعوں کو اپنے یاس بلاتا تھا اور اتی رعایت ان کی کرّیا تها کہ وہ راضی وٹناکر بیوکراس کے سایہ حمایت میں زندگی بسرکرتے تیے قلعہ ارک بجا پورکوکم يبليمنى كابنابوا تنا تورُكر كيج وسنك كابنايا-یوست عادل نتاه ایک دفعه حوالی برگنه اندا پورمین گیا و ہان اس نے سناکه امرا سے شاہ بمنی مین مکند رائے مرہشہ اور اُس کا بھا <sub>ف</sub>ی تھا اور لشکر کے آسیب سے وہ رعیت کے سابتہ بهاگ کرفلاں کومہتان میں چلے گئے ہیں وہ <mark>تباہ</mark> کے حکم سے دو میزار سوار یا تخبرا ر یا دے لے کراس جاعت پر متو جرہوا انون نے اطاعت نہیں اختیار کی توان پر دست رال کی گئی سارا اسباب واموال انکا غارت کیا عیال واطفال وعورت ومرواسیر کئے ان میں کک عورت مکندرا ؤ مرمیشه کی بسرم تنی نهایت زیرک و عاقلهاس کی صورت نهایت خوب وحسین بغایت مرغوب به یوسف عادل شاہ نے اس عورت سے کیپولہ برس کی تھی مسلمان کرکے لکاخ اوربولوجی خاتون کا خطاب دیا اس سے چار ارکے لوگیان بیدا ہوئی بٹیا اسمعیل تھا تین بیٹیان بتيس ايك مريم سلطان منكوحه بربإن نظام شاه دوم خديجه زوجشيخ علاء الدين عا دالملك سوم إلى ستی جو محمود شاہبنی کے نکاح میں آئی۔ یون مان مینے سے اس کی سطنت کی وسعت کا خیال دہن میں آنا ہے کہ ہما و کرشنا دریا اس کی مشرقی حدتهی جنوبی سرحد پرتم بدراندی تهی اور کووه سے بینی کک سمندر مغرب میں تما ا ورغالباً دریا نیران کے شمال میں تما اسمعيل عاول شاه بن يوسف عاول شاه

حَبِّ يوسف عادل شا ه دنياسے ٱلْحُ كَياتو اسكا بڻيا اسمغيل عادل شا ه تخت پر مبڻھ كيا ۔ ا هی اسکی عمرالیبی ندهی که وه فهات سلطنت کاانصرام کرسکتا اسکنے اختیارامور و رعابیت جمہور کمال خاں دکنی میرنوب کو مفوض ہوئے اور تمام کا م سلطنت کے اسکے قبطہٰ اقتدا میں آئے۔ کما ل فال وزیر دکن سلطان محمود مہنی کے امرائے کیا رس سے تھا ہوست عا دل شاہ نے اوسکوعہدو پیماں ومواسا و دلاسا سے لیے پاس کماکرمیرنوب سے منصبہ سے سرفراز کیا تھا اور دنگ مبیمراج (ٹمراج) میں نهایت شجاعت و مردا نکی فہور میل ٹی گئ جس سے اُسکی عزت زیادہ ہوکئی تھی ا دروہ امیرا ن بزرگ میں سے ہوگیا تھاا و رپوسف عادل شا ہ نے اپنے مرض الموت کے زمانہ میں و کالت کاعبدہ اسکے پہلے منصب یراف ا کر دیا تھا۔ دریا غاں وفخ اللک ومرزاجها گیروحیدر ساک اورامرا رکوموانقت ومصا دتت کے باب میں مبالغدے وصیت کی تھی اسلئے ان امرار نے اسکوزرگ ما اور مطلق العنان کیا۔ سب مهات ملی و مالی میں اسکی طرف رجوع کرتے کمال خال نے ابتدا بین نیک فعال و اعال اختیار کئے خلفا رکا خطبہ بڑھوایا اور مذہب شبیعہ کے شعار کو برطرف کیا وہ نواعی وعوام کے ولوں کو ہاتھہ میں رکھتا اورا مرائے صاحب ہشک م کی تعظیم و تکریم میں تقصیر نہ کرتا۔ اور فاندان نظام شاميه وعاوثاميه وطب شاميه وبريد شاميه سي مدارا ومواسار كما اوريسي كه دانا دعاقل كام كرته بي اسيه بي امور شامي مين وه انتظام كرّا -. گُووَه سے جب پوسف عا دل شا ه چلاآ یا تو برنگیزول نے قلعہ گو و ه کا محا صر ه کیا اور تها نه دار کوبهت روییه رشوت کا دیگراُسکو اسمعیل عا دل شاه کی ابتدارسلطنت میں فتح کرایا إكمال فاس في يريح و س اس شرط ير صلح كرلى كهوه قلعه يراكفاكري اوران مدودك تصبات وقربوں کے مزاحم نہوں۔ پرگیزوں نے اس شرط کا ایفاکیا کہ سلطنت عا داشا۔ کے حوالی میں کوئی مزاحمت انہوں نے نہیں گی۔ دوسرے سال میں دریاغاں وفخ اللک نے انتقال کیا اٹکی جاگیرں کمال غاں نے اپنے فرزندوں قرابتیوں کو دیدیں اور ہرا کی کے واسطے ایک درا ور درگا ہ بنا دی مرزا جمالگہ

2000.75

ومرزا جدربيك كى اقطاع ميں سے مى جندير كنے كُركران اعوان وانصاركو حوالہ كئے غرض جوكو في فوت بوتا ياكسي گناه مين نتهم بوتا تواُنكي جاگيري اپنے منسوبوں كو ديتا -السطرح اني مكنت وقوت كوبرها كرفرمال روائي كاسودا مبوا- بيزما مذايها أكيا تحاكشا لإ دکن کے امرااس طرز کونیک جانے تھے کہ یا دشاہوں کو دورکرکے خو د ہا دشا ہندل پن ا سنوں میں پیرکت دکن کے حکام غطام پرمبارک ہوئی کرنفرانیے خداوندوں پرمساط ہو ا درامته امته ومازوائي كي عنال افي التي سية -سب الله اس بات كي ا بتدا ہیماج (ٹیمراج) نے کی کہ راجہ وجیانگر کے راجہ بیورائے کے بیٹے پر استیلابیدا کیااورجب وہ با نغ ہوا تو اسکو زمر دیکر ہاک کیااور سکے چھوٹے بھالی کواپنی دولت کاآلہ بنایا اورجب پوسف عا دل شاہ ہے اُس نے ہزمیت یا کی تواو سکو بھی مارڈ الا اوراکٹر مرکم كو مطبع كيا اور اينے ول كى تمنّا يورى كى قاسم بريرترك نے اور امبروں نے محمود شا كام، کو مارکرت ریج خطبہ وسکہ کو تغیر کرکے اپنے مام کا کیا - اِن باتوں کو کمال خاں اپنی آکھوں سے دیکھ بیکا تیا توان سے بیس سیکہا کہ جب اسکاار باب شوکت و شمت مرتب ہوگیا تو امیرقاسم بریرکا متوسل و بهداستال بوا اور اسکوینیام دیا که اِس آپ کے ووست نے ايك طرح كى أمستندا دشاى حاصل كى بى - احدنگر من ايك لۈكاتخت ير ببينما بواور فتح الله عاد شاه والى بزار مقتفائے جوانی عیش وطرب میں مشغول برآپ کو جاہئے کہ اس تخلص کی اعانت کرکے حکام دکن کی ساک میں تنظم کریں اور بندہ کو فر ما ں بروارتصور كركے اپنی توسع ملک بیں كوشش كريں اس سے بہتر فرصت كا وقت تھرنہ آئيگا -امیرقاسم بدیرک مدتوں سے اس بات کو جا ہتا تھا۔ انیں عبد دیماں کے بعد یہ بات قراریانی کرقاسم بریدتو و و ولایت ہے ہے جو دستور دیناریاس تھی اور باقی ولایت بیجا پورکو کما ل فاں وکنی میرنوب اپنے تقرف میں لائے اور اسمعیل عاول شاہ کو محو یا بیروح کرے اور قلعہ شولا پور کہ خواجہ جما ں دکئی سے بھائی زین خاں یاس ہی۔ اسپر بی کمال فال دکنی متصرف بوا اسکے مقصود کی ابت دایوں بونی که امیرقاسم برید سنے

شاه محود شاه مهنی کو اینے گھر م محبوس کیا اور شکر کو مرتب کرے اس آبار گلبرگد کو وہ روا نہ ہوا اور کمال خاں دکنی میرنوب نے اسمیل عا دل شاہ کو مع اسکی ہاں بولو جی خانم کے قلعہ ارک بہما یورس محبوس کیا اورانکی محافظت اپنے فرزندوں کے سیردگی ا ورغو وعظمت وشوکت کے سامتہ شولا یو رکی طرف جیلا۔ تین جہینے محاصرہ پرگذر کئے ملک احدنظا م الملك بحرى اورخوا جبجاں دکنی نے کمک نتیجی تو زین غاں نے جان ومال کی ا ماں مانگ کر قلعہ اور ساڑھ یا پنج سیٹے کما ل فا**ں ک**و حوالہ کئے اور اس ساڑھے اپنج یے کا تصداس طرح ہو کردب امراے دکن نے احدا با وبدرکے پاوشاہ پرچڑھا لی کی بو توہرا یک اُن میں سے ایک ولایت پرمتصرف ہوا گیارہ بٹیہ جو گیارہ پرگنوں سے عیارت بى خواجە جال ماكم يرنده كے تقرف ميں آئے اسكے بھائى زين فال كه شولا يوركا ماكم تھا بلدہ احداً با دربدرمیں گیا اورا پیاتر دو کیا کہ محبود شاہ بہمنی نے فرمان جاری کیا۔ کرفلعب شولا بورا ورآ وھی ولایت کہ خواجہ جاں دکنی کے تصرف میں ہواسکو وی عائے مگرخواجہ جہاں دکنی نے احد نظام الملک کی حایت کے سب سے نیمہ ولایت زین فال کو ندمی وہ صرف قلعه شولا يورمين متصرف رواجب احتفام شاه مركباتو يوسف عاول شاه سف زین خاں کی کلک کرمے فرمان ٹناہی کے مطابق ساڑھ پانچ پر کنے خواج جمال سے اسكو دلوا ديئ جنكا محاصل تين لا كه بهون تما - يريك نظام شاميون ا درعاول شاميون مين اوه نزاع وفيا ورسب ا وراكثر انيرمنا زعت رسي -(صدلا يوركاسولا يوركيرشولا يورسوا) آميرقاسم بريد قلعه كلبركه كامحاصره كررما تفاكه شولا يوركي فتح كي خبراسكويينجي أسنة تهنية فأس الما ل غال وكنى ميرنوټ كوجيجا يېس سے اسكاغرورا ورتگېرا وربرُصاوه بېجا يورمني آيا امراب مغل کو اُس نے معزول کیا اور تین ہزار خاص خیل مغل میں سے بین سو کو نو کر رکھا اور باقتی کو جواب دیا اور پر تجویز کی که اگرمعزول مغل ایک مبفتہ کے بعد پہاں نظر آئیں توانکا جان و مال جيل ہى. جوچاہے لوط نے واس سبب معنسل پريشان ہوكرا وهرا و وهر علي كئے ۔ بسبطون سے کال فال وکنی کی فاطرجع ہوئی کوئی اسکامعا ندومزاحم باقی ندر ہا۔ اِسے

ما ل خان کامنصوبیائین ما دل شاعیک معزول کزیگا

نام آوری کے بڑھانے کے لئے ہر قم کوسہ خید کر دیا۔ جوہزاری تھا اُسکوسہ ہزاری کر دیا۔ عکم دیا که گوره را وت کونگا همیس بگوره را وت وکنبول کی اصطلاح میں اس شکر کو کہتے ہیں کہ جب اوسکی ننرورت ہو تو وہ گھوڑ وں پرسوار سلح موجو دہوں اس طرح س<sup>ے 1</sup> فیمیں بیس ہزار سوا، دکنی وطبتی اس پاس موجو دیتے اسلئے اپنے اعوان وانصار کو بلاکراین تخت نثینی کے لئے متوره كيا يب في متفق اللفظ كهاكداسكاكو ئي ما نع بنين وحبقدراس مي علدي بوبهتري-کال فاں وکنی میرنوبت نے منجموں کوطلب کیاا ورعبوس کی ساعت کا استفسار کیا جمنجمول نے بہت ال کے بعد کہا کہ اس جینے کے بندر ہروزحب مدعانہیں۔ آپ رہت سخت ہیں سولھویں روزا پنخت پرہٹیس - کال فال ال منجوں کے کہنے سے ڈرگیاا ورقلعہ ارک میں علاگیا - اُس سے زیا وہ ترکو کئی مکان محفوظ نہ تھا اور سنجارا ور در دسر کابہانہ کیا اور حکم دیدیا کہ کو کچہ کام ہووہ میرے بیٹے صفدرخاں یا س جائے - یہ خرمشہور ہوکئی کرسولھویں روز اسمعیل عا دل شا ه معزول بوگااور كمال خال تخت نشين بوگا. بي خبرسنا و و بي خانم نے يەندىبركى كەمحل بىرا يك برھيارىتى تتى وە كمال خال كوساسے محل کی خبرما کرئنا پاکرتی تھی اُسکو کا یا ورشفقت اور دنسوزی سے کیال فاں کی نسبت محبت کی باتیں بنائیں اوراس سے کماکہ میں نے مُنا بوکہ وہ ووتین روزہے بیار ہواس سبہے میری فاطرمثوش وبقیرار ہی بارہ ہزار ہون لے جا اور اسکے سریسے صدقے اُ تار کر فقیروں س يمركوك جب يربرهيا على تواسكو الأكركها كدمت يوسف ترك كارا وه ج كابواسكومراه لیکر کچیدا بیا کرککال فال اسکویان دیگر رخصت کرے اور برواند اپنی قبر رکاکے دیدے کہ لوئی حاکم بندراسکا مزاحم نه ہوا وراس خدمت کی عوض میں اُس نے بہت روہیہ پڑھیا کو ويديا- برط صيايوست ترک کومهمرا ه ليکرر وانه مبو ئي کمال خاں کی خدمت ميں صنحي- خاتو جہاں کی شفقانہ ہاتیں اُس نے دوہرائیں اوران ہونوں کوتصدق کیا اور پوسٹ ترک کے رچ کی اجازت کا ذکر کیا - کمال فال بولوجی کی عنایت سے نمایت مسرور موا اور پوسٹ کو ُبلایا ؞جب وه اسکویان دینے لگا تواُسنے ایک خنجزا پیا ماراکہ وہ اُسی وقت مرکبیا ۔ کمال خا

كى ماك نے اس حال پراطلاع باكر بڑھياكوا ورپوسعت ترك كوم وا ڈالا - ا وراينے آ دميونكو گُلق واضطراب سے منع کیا۔ کمال فال کوزندوں کی طرح عزفہ قصر می تخت پریٹھا یاا وزمیل و تنم خاصه کوقصرکے نیچے کھڑاکیا ا ورانے بیٹے صفدرخال کوُبلا یا وراسکوسمجھا یا کہ اسمعیل عاول شا ه اوراسكي مال كوقتل كريك باب كا إنتقام لينا عاسبيُّ ا وَرَحْت شابي رِعلوس كرنا -صفدرفان کی عمرائس وقت بحیس سال کی تھی جوآ دمی قلعہ بیں موجو دیتھے وہ اسنے ساگ یے اور قلعہ کا دروازہ بندکیا - بولوجی نے یہ گما ن کیا کہ پوسٹ ترک کا کام کیا ۔ اور کمال فا توققیت طال پراطلاع ہوگئی اوروہ اُسکے دریے ہوا اُسکے دفعہ کرنے کے لیے خسروا نہ بت کی ۔ دیوانخا نہ کے پہرہ چو کی میں دوسومغل موجو دتھے جنکا اوپر مذکور ہوا اور دوستین سو دکنی و طبقی کلی نفح ان کو خوا حبصن دل خواجیر سراکو بھیجا کما یا اور بولوجی نے بس پر ڈ آن كرسجها يأكه الملعيل فان كوكما ل فان مارنا عامتات اورخو دبا دشاه بنيا -اس صورت میں جس کسی کو دونتخوا سی اور نمک حلالی منظور ہوجتی المف<mark>دور دشمنوں</mark> کے دفع می*ن کوشش* ارے اور دشمنوں کی کثرت سے اندلیثہ نہ کرے دعنقریب کفران نعمت کے سبب سے انکی جاعت متفرق ہوجائیگی جس کسی کوعان عزیز ہوا وروہ اس دولت عظمیٰ کو نہ عاہا ہووہ مخیار جماں چاہے چلاجلئے ۔ الغرض ڈھائی سومغل اورسترہ عبثی دکنی ازروے صدق واخلاص عار شاہی میں واخل ری اور باقی نے بیو فائی کی اورصفد رخاں سے جالے ۔ بولو جی اور دلشا د آغاعمه المعيل عاول شاه ف مردانه لباس بيناا ورتيروكما ن ما تهديس ليكاورشا بزاده کے ساتھ دیشت بام محل پر کہ بہت مرتفع تھا آئیں اور مغلوں کوا ویر کلایا اور اُن کو قوی ل کیا اس اثنا رمیں صفدر فان جمع ظیم کے ساتیہ نزدیک آیا دروازہ تو ڈنے کا حکم دیا معلی تیر یسنگتے تھے اورعورتیں تیمر. توقلعہ کے اندرایک بڑاغوغاہوا اورعین گیرو دارمیں صطفیٰ فا رومی پیاس تعلی لیکرمحل کے پنیج آیا انکورسٹیاں ڈال عورتوں نے اوپر کھینج یہا.صفدفا كا منكامهُ جنَّك كرم موا نواسكي ما س نے توب خانه تھيجا - ابھي يه توپ خانه آيا نه تھا كه محل كي عورتوں نے مغلوں کوچیپا دیا توصفدر خال نے بیگمان کیا کہ وہ بباگ گئے۔ تواسنے وروازہ

کو توڑنا مٹروع کیا۔ اندرے کوئی مزاحم نہوا۔صفدرخاں خوشی خوشی اندرگیا توعور توں کے ا شار ہ سے مغلوں نے اللہ اللہ کا نعرہ مار کرتیر و تفنگ چھوڑے صفدر مفاں کی آنکھ میں تیز لگا۔ سراسیمہ ہوکراس دیوار کے نیچے آیا جہاں اسمعیل عاول شاہ کھڑا ہوا تھا۔ اُس نے مال کے اٹارہ سے ایک تھرصفدرفاں پر صنکاحی سے اُسکا بھیجا کل بڑا مخالفوں نے لینے سردار کوکت دیکا تووه کیال غاں کے گرگئے اسکو مراہوا دیکما تو وہ قلعہ کا وروازہ کھولکم عباگ گئے۔ اور کمال فال کے دوست آشنارٹ تہ داریہ عال دیکیکر صرصر کی طسیح اُڑ گئے۔ اہم بیل نے اپنے کا کا پوسٹ کو وفن کیا اور بہت روبیہ صدقہ خیرات میں دیا اِسکے قت کے روز ہرسال یا دشاہ قبررجاتا۔ دوسرے روز اسمبل نے تخت پر علوس فرمایا اوار اس منظامه كامال لكه كرشامان اطراف ياس بهجوايا - بولوح نے كما ل خان كے سب متعلقین کے جرموں کومعاف کر دیا اور فلعت وزر ویکرمعزز کیا۔ اورجن لوگوں نے اس بولناک داقعه میں اسکا ساتھ دیا تھا۔ بق<mark>درحالت ہرا کی رنو</mark>ازش فرما ئی۔ اور جوسر دار کہ كما ل خال كے جوروجفا كے مبب سے دور ملے كئے تھے انكواستات نام يحكوللوايا -اس مادته على مين المعيل في صم كها في حقى كرسوائ مغل ك كسى كو توكر نبيس ركھونكا -اس قيم كو أسن يوراكيا اينے عال اور كاركنوں كو حكم دياكه عارى دولت مغلوں كى بدولت بى وكنى وطبشى و مغل زا ده كونو كرندركهين واره برس بك اس حكمتميل مونى كيحة تغيروت ل منهن بوي مغلوا نے اتفاق کرکے اپنے فرزندوں کے لیئے کہا۔ انکی درخواست قبول ہوئی اور پہ بھی علم ہواک راجيوت اورافيان نوكرر كھے جائيں۔ مگرحبشی و دکنی کسی طرح نوکر نہوں بيرقا عدہ ابراہم عا ول ا فأه كى سلطنت تك جارى راط. منے ذرکیا ہو کدامیر رہنیکال فال کی جات میں عادل فال سے بت سے مالک اپنے

تقرّن میں کرنے تھے کمال فال فقل کے بعد مرزا جانگیرکو جواحد گرسے برگشتہ ہوکر يوسف عادل شاه كي خدمت مين أيا تها و اوراقطاع حن آبا و كليركم يا في هي اُسنے اميررما

كے يارسوا دسيوں كوتيرو شمشيرے بلاك كيا اور قلق نصرت آيا دوساعزا ورائيگيركولے ليا -.

12/28 827 EL

وران مدو د کو جیسا کہ جاہیے مخالفوں سے پاک صاف کیا ۔ اور امیر سر بدے بھائیوں کو دکن میں شجاعت میں مشہور تھے قتل کیا . امیر ریداس خبر کومٹ نکرز حمٰی سانے کی طسسی بیج دیا ب کھا تا تھا مجمو د شاہ بہنی کی زبان سے خو د اس نے والیان دکن کو نامے لکھے اور نمبن اسقدرمبا لغذا ورالحاج كياكه نظام شاه بجرى وسلطان قلى قطب شاه وعلارالدين وعما و نے لٹکر کمک کے لیے مقررک - امہر بدنے ان لٹکروں کے جمع ہونے کے بعدا ہیرر م نتاثه ہجا پورکی طرف متوجہ ہوا جہاں گیا و ہاں ملک برما دکیا . شاہ محمود تھی امیر ربد سکے ہمراہ تھا۔ الملیل نے استقبال بنیں کیا اور دم بخودتھا کہ ما دشاہ اللہ یور میں آگیا۔اللہ یورکو پوسٹ عاول شاہ نے بہجا پورکے قریب آبا دکیا تھا اور لمنے محا صرہ کا ارا دہ کیا۔ اسمعیا عالم ول كے ساتھ جنس اكثر مغل تھے شہرے باہر آیا۔ ایک سخت جنگ ولی۔ امیر ریدا ورائے کمکی تشکروں نے ہزمیت یا ٹی اس بلاطفیم میں شا محمود مہنی ا وراسکا مبنیا شهزادہ ے سے گرگر فتار ہو گئے المعیل عا<mark>دل شاہنے</mark> تواضع کے سبتے چند کھو ٹیے یا لکی ها ضرکئے اورانکوسوارکرائے ما ماکہ بجابورس نے جائے ا<mark>ورامیر</mark> بریکے تبلط*ت نجا* ولائے . مگر ما وشاہ سنے یہ بات قبول نہ کی اوراللہ پورٹیں رہ کر لینے زخموں کا علاج کیا اور احصام کے بعد بی بی ستی سے مبکی مثلنی یوسف عادل ثنا ہ کے زمانہ میں ہو ہی تھی اپنے سبیٹے حدثناه کا بخاح کیا اوراہمعیل نے با وثناہ کو یا بنج ہزا رمغلوں کوحفاظت کے لیئے ساتھ يدر تفخا ديا · امير ريدنے جا ناكه بيروار مجسے بي اركنے آئے بس وه اسباتيا ي ا مذاہر اپنے قلعہ کو حلاگیا مجمو وشا ہمنی نے ناچ وربگ وسشراب میں چند ون س لئے۔جب اٹٹعیل یا وشاہ کا لشکر بیدرہے جلاگیا توامیر رید نے تین جا رہزارسوار ما ہذا ملیف رکرے شہر میں آنکر پیستورسا بتی اپنے سارے افتیارات ط<sup>اس</sup> ریئے ۔محود شا ہممنی کونو امرار کے تبلط کی خوہوگئی تھی وہ جندا ں آ زر وہ نہوااو عیش وعشرت امیررید نے دبیاکر دیاتھا . اُسیرقا نع ہوا -سنوآت سابق میں نتا ہا ن ہند کی خدمت میں نتا ہ صفوی کے ایکی آئے تھے

رائے وجیا گرا درشاہ کچرات نے آئی تعظیم و کریم کی اورا نکو تحفے دیکرایران کو روانہ کیا مشا ہ محو دہمنی نے بھی ایلمی کو شہر میں بہت عزت کے ساتھہ اُٹا را تھا اور مب و لخواہ أسكور خصت كرنا جابتا تها ليكن ابرريترك في مذمب كي مخالفت كے سبب سے دو رس تک ایلی کورخصت نہ کیا ایلی نے بیٹنگ ہوکر غانیا نہ اسمعیل عاول یا دشاہ کوسکا ۔ نامه لكها اسمعيل عاول شاه نے محمووشا ہمنی اورامیر رید کولکها کہ ایلی کو ایسنے ونوں تک رخصت نه دیناحن اوب سے بعید ہی - اگرجہ امیر برید کو بیا گفنا شاق گذرا - گر ایلمی کوشت کیا و واسٹیل عاول شاہ پاس آیا۔ اس نے الدیور میں اُ تارا اوراسکو بندر مصطفیٰ آبادوا سے روا مذکیا ۔شاہ ایران نے اپنا دلمی ابراہم ترک ن کو بھیجاا ورائے ابتدا کے مکتوب ارسال كي جبين القاب مجدالسلطنية والتحثمة والشوكته والاقبال المعيل عا دل شاه تها . تفظ وخطاب شاہی سے کہ یا وشاہ عجم کی زبائ سے نخلاائمعیل عاول شاہ نہایت شاویا ب ابوا اورکما که اب بمارے خاندان میں شاہی آئی-اورایحی کو بیجا پور میں او مارا موات لباس کے لیے حکم دیا کہ تا م مغل زادہ سیاہ دوازدہ ترک کا تاج مسیخ سرر سکھے جو کوئی تاج پوش نہ ہو گا اسکاسلام نہیں لیا جا سگا۔اس سے بارہ گوسفندر ماند لیا عائیگا۔ تاکہ وہ شخص دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے نسکے سریے بازار میں دستہاراً تاری<u>ں</u> اوربازاري أدمى اسكوكيمه بُراكبس اسسب سيحسى ملى نسياسي كايارانه تها . كه ہے تاج کے شھر میں آ تا جا آیا ور بیریمی علم تھا کہ جمعہ اورعیدین کے و نوں ا در تمام متبکر آیا م ہیں منابر پرامعیل شا صفوی کے بئے فاتحے سلامتی بڑھی جائے ۔ پیمکم شررس یک جاری کج منے پہلے بیان کیا ہم کہ راے چورا ور مدکل دوا ب کو بوسٹ عا دل شا ہ راے وجیا گر کے قبصنیسے نخال کرانے تھڑف میں لایا تھا گر کمال فاں دکنی کی فسا و انگیزی کے ب ہیمراج (مُراج ) پیردواب رائے چور پر متصرف ہوا ہے کہ اسمعیل عاول شاہ او انکے استخلاص کی کچھ فکرنہو نی مگرجب اطرا ف وجوانب سے امرا راس یاس جمع ہوئے ورامير ربيك تقرف سے مالك كو كال ليا توبرسات ميں تلعه راسے چورا ور مدكل

فلاص کے لئے بیجا یورے کو ج کیا ۔ ہمراج کوجب اسکی خبر ہوئی تو وہ دریا رکوشنا کے کناڈا يراً يا - ا ورأس نے بهاں يحاس بنرارسوارا درجاته لاكه يبيا دے جمع كئے اسمعيل عاول شاہ مى د<sup>ما</sup> کے مقابل سات ہزارتاج اوش سواروں کے ساتھ خیمہ زن ہوا با وجود علیم سے روز کے مقابلہ مجادله کے اُسنے تفافل کیا جس وقت مینه برستا نشراب کا دور طیتا۔ ایک ندیم نے نشہ میں لکٹر آوا سے پر شعر بڑھا۔ سے نیز در کاسٹر رآب طرب اک اندا زؤمش ازاں دم کہ شود کاسٹر مرفاک انداز با دشاہ نے فوراً ہزم میش مرتب کی اور پری بیکروں کا ناجی شروع کرایا ۔شراب کے نشہ میں بہت ہوا۔ اس میں دریا ہے عبور کرنے کافکر ہوا۔ ارکان دولت سے یوجیا کہ اس درنگ کاسبب کیا<sup>5</sup> ا بنول نے معروض کیا کہ تین سوالو کرے جڑے جڑے موت موجودیں باقی ا ورجندروز میں موجو دمو جائنيگے - غرض وہ اپنی بے عقلی اورنشہ کی حالت میں کشتیوں اور ہاتھیوں یہ دریا سے یا راشکر کو سے کیا ا وصف عدال کو گرم کیا۔ دو مزار آ و می اسکے نشکر س تھے۔ اور دشمن کی جمغیت نیس بزا را دربیا دے دولاکھسے کم نہت<mark>ے وشمنوں میں سے ایک ن</mark>رارآ دمی مرب اورسنگت رائے سیدسالار وجیا گرنے مترت نیا بیا۔ گرسلانوں کا نشکر ضرب و توب و تفنگ اوراً لات اَتشبازی سے عاجز موا اسکے بندرہ سوا دھی مارے کئے اور جو بچے وہ سراسمیہ مبوکر بھاگے مصرنہ تھاکہ دریاسے اُترتے ۔ اُنہوںنے دریا میں گھوڑے ڈانے ترسول بہا درا درا بُرا ے ہمعیل عا دل شاہنے ہائنی دریا ہیں ڈالیے ۔اسلعیل کافیل یا ٹی سے پاراُ ترابا قی ہاتھی اور لعورہ اور آ دھی بجرفنا میں غرق ہوئے ۔ایسا کمتر تا ریخ میں دیکھنے میں آباہے کہ با دشا ہ لشکر پر ملتفت بہوا درایے قوی خصم کے مقابل ہیں جاکٹراری اور کل دولتخوا ہوں کوفتل کرا۔ ایس خرابی سے نجات پائے ۔ اسد عال سے متورہ سے شا و بیجا پورکیا اور سم کھا ئی کہ جبتات قلعہ ائے بورو مرکل کے کنگرہ پر کمنڈ تنجیر نہ ڈانو تکامجلس نشا طسکے پاس نہ جا کہ بچا۔ اُس نے اِس سم کو نوراکیا۔ را یکوراور مدکل کو فتح کرے شراب بنیاشروع کیا۔ اب رائے دبیا کرکے مغلوب کرے کے لیے نظام شاہ بحری سے مجت و و وا درموا اورسلطان یوسف عاول ا مل بي مين اين بين كانخار نظام اللك مه كيا. قراريه يا يا تعاكر صدلا يور جوسولا يورشهور

اورساڑے یانج رگنے جوزین خاں سے لیئے گئے ہیں وہ مرہم ساطان کے جہنر میں دیئے بائیں الراسميل عاول شاه نے ایکے دینے میں تغافل کیا اسلئے اس خولتی کا اثر کی مرتب نہ ہوا دورے سال نظام شاہ نے علاء الدین عاد شاہ والی برارے انفاق کرکے نشکرکٹی کی

🚉 🛭 اورشولا پورس آ کرقلعه کا محاصره کیا اورا میرم بدکو یکی کے لئے کہایا - اسمعیل شاہ اگرجہ عانيًا تما كه دشمنون بإس جالبس ښرار سواريس. مگروه دس ښرار سوار ليجا كرار شنے گيا- اورونو

انتكروں میں جنگ ہوئی - نظام شاہ كۋنكست ہوئی اور وہ بھاگ گیا -اسدغال لاری نے

اسكاتعاقب كيا اوراسكا علم دولت يحين ليا - سا رابُّ ه لوك ليا - عاليس ما تعي اورتوب خانه عادل ثاميوں كو ہاتھ لگا۔ يه اول لام ائى تھى جوغاندا ن عادل شامبيه اور دود ہاں نظام

تاہیے کے درمیان ہوئی۔ ابالنزاع شولا پرراورساڑھے اپنج پڑگندتھے .

سر الم میں بر ہان نظام شاہ بحری نے علا<mark>ر الدین عاد شاہ سے جنگ کی اور تنکت دی ۔</mark> دومرے سال امیر ریسے منفق ہو کر پہلے تکت کے خبر کرنے کے لیے بیجا یورآیا . انگیل و

نا داسى مبي كروه ريرار نے كيا سخت الله اي مولئ -اس دفعه جي نظام شاونع كر كر جنگ ميں ميٹيد د کھائی . اسد خان لاری نے حوالی قلعہ پرندہ تک اسکا تعاقب کیا اور سبیل ای

سم سرق میں علاء الدین عاد نتا ہے۔ اپنی حیو ٹی بہن خدیجہ ساطان کا بخاح کر دیاجس کے سبب سے انکے درمیان دوستی و گیانگت ہوگئی۔

م و و و ایت بر بان نظام شاه پر بها در شاه گجراتی مستولی بواجب الالتماس ر بان نظام شاہ کے آئمیل عاول شاہ نے چہہ ہزار سوارا در دس لا کھ ہون ہمراہ امیررید کے انکی کک کو بھیجے جب بہا در شاہ گراتی دکن سے چلاگیا اور نشکر ندکو رہے بیجا پور میں مراجعت کی تو اُس نے آئمیل عاول شاہ کوئسایا کہ امیسہ ربیدرک ان امرا سے ر بإن نظام شاہ کے ہمعیل عاول شاہ نے چہ ہزار سوارا وروس لا کھ ہون ہمراہ امیرر مد

جوبر بإن نظام شاه بحرى كى رفاقت بين لا الى بين كئے منتے كها تها كه ميرى اطاعت كرو،

که بی بیجا پورهاکر اسمعیل عادل شاه کومقید کروں - اور ولایت کویرا درانه قسمت کروں . ا<u>سل</u>ے اتمعیل عاول نشاہ نے امیر رید کی تا دیب کا را وہ کیا ۔ مرسطه میں بر ہان نظام شاہ بحری پاس کا رواں ایلجی بھیجے اور بیپیغام دیا کہ امیر رید كروكىيىد صدے زيادہ گذرے آپ خوب جانتے من كدا وسنے كئى و فعہ سلطان قلى قطب ثنا ہ ے اور وجیا نگرکے رایوں سے ومساز ہو کرفتنہ بریا کئے ہیں اور اس محلص نے تغافل کرکے اسکے گنا ہوں کو معا من کردیا ہی لیکن ان آیام میں اسکے دفع متر کو داجبات عقلی میا سے سے جا تا ہوں ۔ گرگ سے ملائمت کرنی مارسے بدار اکرناعقل سے بعید ہی۔ گرگ تا نه شکندوندانش نه کنداز در ندگی تو به کے کند مارترک زخم زون الكفكوبندسربه مسندانش میری رامے جواگرا بہی او سکے ہداشاں ہوں تو تا دیب کی رضت دیجے تاکد اسکی تنداین وجہ سے کی جائیگی۔ اس مذت میں برہا ن نظام شا ہ اسمعیل عا دل شاہ کی امدا د کا شرمندُہ اس تھا اورا بھی بہا درشاہ گجرا تی ہے خرخشے خاطر جمع نہو ٹی تھی اپنے اوسکی موافقت کی اور لہا کرجیمیں آپ کی خوشی ہواس میں میری خوشی ہوئیں المجی یہ جواب باصواب ُسکرمسرور آئے التغيل عاول شاه دس بنرارسوا رايكرا حماً با وبدركي طرف وورا - امير بريدترك بهت بورسا ہوگیا تھا ، آنکھوں سے بھی کم دکھا کی دتیا تھا تماجی بریمن اسکا وزیر تھا اسکے مشورہ سے قلعہ کی محافظت اپنے بڑے بیٹے علی بریدا ورفرزندوں کوسیرد کی اورخود قلعہ اودگیرس حلاگیا۔ اسمعیل عا ول شاہ نے بیدر کو جاروں طرف سے تھے لیا اورسب سمتوں میں نقب و مورجے لگائے اميرريد كي آوى مي آكروب الشقى-اميرريد كي بيني في مانجزار دكني مسلح ومكمل كيُّ اور فلعہ سے *تکل کوصف قبال آراست ہی*۔ ما درعلی برید کے نبین بہا ئی تھے جنیں سے ہرا کے کہ نشکر کی برا رسمجیا جا تا تھا انیں سے ایک تومرزا جہانگیرفنی کی لڑا ئی میں گلبرگہ میں مارا گیا تھا دو یہا ں بہا درانہ رط کر کا م میں آئے - اس اُٹنا رمیں ایک طرف سے سلطان قلی تنطب شاہ کی

ا فواج منودار ہوئیں -اسدفال لاری ان سے اڑنے کے لئے مانور ہوا سیڈس عرب امرر مد ک سیاہ کے سامنے ہوا۔ خوب جنگ ہوئی۔ انمعیل عادل شاہ کو فتح ہو ئی۔ ﴿ وتمن کے چارسوآ ومی مارے کئے -اسدیگ لادی نے قلعہ کا محاصرہ مینتر سے بیشتر کیا- اور اسکے دخول وخروج کی را ہ میدود کی امیر ریداس خبرکومُسنکرمضطر ہوا عسلارالدن عماد نشأ ے متول ہواکہ وہ آنکہ میری سابق ولاحق تعصیرات کو معان کرائے۔ علارا لدین عما و ث ا اس سبب سے کہ مایری اور ماہور اسکے اتھ سے کل گئے تھے اس نے امیر برید كى طلب والتمعيل عا دل شا ه كى ملا قات كا ومسيله بنايا - وه التمعيل عاول شا ه كي خساط ے او دی گریں جہاں امیررید تھانہیں گیا بلکہ نشکہ عا ول شامیہ سے ایک فرسنے یون اوترا - عادات من الميل سے القات ميں كهاكه ميرى غرض بهاں آنے سے حرت ب کی ملاقات تھی اب مجھے امید و کہ امیر رید کے تقصیرات جو انداز ہ سے با سر ہیں آب معاف فرائیکے - اسمعیل عاول شاہ نے کہا کہ اس جنگ میں میرے قدمی بہا دربہت ماہے کئے ہں جبتک میں اُن کا انتقام مذہبے لوں آپ صلح کے لئے تکلیف نہ فرمائیں بعدا زاں یہ دونوں یا دشا ہ ایک ہفتہ تا کے بیشن کرتے رہے بھرعاد نیا ہ اپنے ملک کوچلا گیا ۔حب امیر ریدنے دیکھا کہ عاوشاہ کی ملتمس رو سوئی تووہ اودی گیرسے ووڑ کرعاوشاہ ایس گیا کدا ہے سطرح ہوسکے صلح کرائے گرائسے کہا کہ جنتاک حصارا حداً یا وہدرجوا لدنہ كروگے صلح بنیں میسر ہوگی ۔امیر ربد كويہ بات گرا ن معسلوم ہوئی وہ اپنے كرميں گيا اورقوی دشمن سے نہ ڈرائیشس وطرب میں مشغول ہوا۔ چند آ دمیوں کے سوار کو ان سبانی نہیں کر تا تھا ۔ سب نوکر ہا رہے تھکے چین واُ رام کرتے تھے جب اسمعیل عاوا<sup>خاہ</sup> د په خبر معونی که اینے نشکریں امیر رید اگیا ب<sub>ک</sub> تواُسنے ا<sup>ن</sup>دھیری رات میں اسد فال<sup>ل</sup> ری لوسكم دياكه شب نوں مارے جب امير ريد كے اشكر كے حوالى ميں وه آيا- اور كى متنفل كى أواز نرسنى توا وسنے چند جاسوس خبر لانے كے ليئے بھيج أنهو ل نے خردی کدکوئی شخص حفاظت ہوستیاری سے نہیں کرآ امیرربداورا سے پاسبان

بے ہوش پڑھے ہیں ہم انکی تلواریں اور دستاریں اپنے اس قول کے سینے نابت کرنے ئے ہیں - اسدفال لاری یا بچ سوار اور بچاس پیا دے دیگر امیر ریدے وربار مس كياويان وكي كمشراب كي سبوبرطون أوثي يرسيس اورباسيان بأك ولوزه وشراب من مت بوكرسوري من - خود وه الهير ريد كي خير من كيا و إل اندر باير مى بەترەل نغا - امىرىرىدىلىنگ بېرىت دىدېوش بى<sup>ل</sup>اتغا اورگويوں اورناسىيغ والول نے قبیل کی قبیل انس سے وواوند صرید ہے بڑے گے اسدفال اس جہاندیو وعاقل کاروان کی جاریا نی اُٹھاکر لے حیلا اورایٹی نورج میں آیا۔ ابجی آ دھی مات با تی تھی اس نے کہا کہ اگر قتل و تاراج میں شفول ہوتے ہیں توسلما ن اور کا فر کی تہیں۔ نہیں ہو گی جبیج کا مسلما نوں کی ایک جاعت کشیرصا نع ہوگی ، اب کو مرمقصر و ما تہ ۔ آگیا ہ ناسب په ې کهشنجو ن نه مارين اس شکار کو يا و شاه پاسس به پيلېن . عرص وه امير برمه کے بینک کونسیکر ہے۔ رستہ میں اوسکو کھی ہوشس آیا تو اُسنے جا ناکہ جن مجھے الطائے لیے جاتے ہیں۔ فریا دمجائی۔ اسد فاں لاری نے اسکونسلی دی کہ بیعین کی سپیا ہنیں ہو: بندہ اسدفال لاری ہو کھرائے تنام قصہ بیان کرکے اسکوسرزنشر و طامت کی که تیرے سربر دشمن پڑا مواور تیرا بیسن وسال ہواس رسوا کی سے نشرا ب سیننے کے کیا معنی ہیں۔ ؟ - اس نے کچہ جواب نہیں دیا ۔ انگفیسل عا ول شاہ کے وریار مين وه وست وگرون بسته ميش كياكيا - اور دو تھنٹے بك دھوپ ميں كھڙار كھا كيا . تقدمين ومتاخرين كي تضييفات ميں ايسا واقعة عجيب برڻيصنے ميں نہيں آيا كەكسى شخص صا سکر وخطبہ کو خوابگا ہ میں سے اس حال سے شمن نے جائیں اور اسکی س غفلت سے کچہ کا م نذکریں ۔ ہمعسیسل عاول شا ہ اُس سے نہایت آ زروہ تھا۔ اسکے قبلّ کا اشارہ کیا - علا د تلوار کا ہے ہوئے اس کی طرف گیا و ہبت گڑ گڑا یا اور کہنے لگا کہ یے تہارے اور تہارے باب کی خدمت میں بے اوبیان اورکتاخیاں بت میں ہیں۔ اب میں اپنے گنا ہ کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے اور اپنے واجب الهتل

بربان نظام شاه اورائميل عاول شاه کی اوالی

ہونے پرخو دگر اسی دیتا ہوںاگر آپ مجھے جان کی امال دیں توقلعد حمداً با دہیں ر دیتا ہوں سکے کنگرے پرکسی صاحب اقت دار نے ابتک تنخیر کی کمن نہیں ڈالی ہو اورائے ساتھ نزانے اور دفینے حوالکر اموں اٹمعیل شا ہ نے بحکم العفویکا ۃ الظفر امیررید کی بات کو مان بیا امیر ریدنے اپنے بٹوں <u>ا</u>س آدمی بھیجا کہ قلعہ حوالہ کر دو۔ اُنہوں نے باپ کوجواب ویا کہ تو بڑھاسترا بہترا ہوگی ہوجندر و زتبری زندگی کے باتی ہں انکے نئے ایسا قلعہ ہا تہہ ہے نہیں دیاجا سکتا۔ غرض انکی پیرتھی کہ دفع الوقت زیں اسکے پیچے باب یا س ایک معتمد بھیجا کہ اگرائس کی جان بغیر قلعہ وسیے کسی طرح نہ بچے سکے توہم اس قلعہ کو اسکی مان پرسے صدقہ کرینگے امیر برید دل ہیں تومطمئن ہوا كُرْظا برس ببلیون كی تشكایت كی تو پیر دوباره اسکے قتل كا حكم نسا در ببواا ورست باتمی آیا كه اسكے يا نوں تلے اُے ڈاليں تواميررينے كها كه مجھے اس برج ياس ليجا كر كھٹرا کرس کہ میں اپے بیٹوں سے خو دہاتیں کروں ۔غر<del>ض اسنے</del> بیٹوں سے اِتیس کرکے اس سنه وایرقلعه حوالد کرادیا کداسگی عورتین ا ور فرزند وروازه سے با سربغر کسی ز د و کوب اور آلاشي كي جلي جائيس ميعورتين السيني برقعول من بهت دولت وحواسرشا ما ن بهند. چیا کے لے کئیں۔قلعہ میں اسمعیل عادل شاہ آیا اور شکر الہی بحالایا ۔اور شاہان بہنیہ کی سند پر بیجیان تا ہزا و ہلوخاں اور ابراہم خاں کو اسدخاں لاری سے ہمراہ علاء الد عادشاه پاس بھی یا اور جو کیمہ دولت اُسکے ہاتہ آئی تھی وہ سب تقتیم کر دی۔ استعمال ا تا ہ نے بیجا پورس جاکر امیرریکو احداً إ دبدراس شرطے دے دیا کہ قلعہ کلیا تجندا ا کے اہل کارواں کوسیر دکردہے ۔ امیرر مدنے ان قلعوں کی کنجیا اب نہ حوالہ کس ا توسيع مين المعيل ما دل شاه ان قلعول كي تسخير كا عازم موا مگرر إن نظام شاه کی سفارش سے وہ اس اراوہ سے بازر ہا-جَبِيرِ إِن نظام شاه كى سلطان بها درية خاط جمع مو ئى اورخطاب شاہى اور چرایا تواس نے اسمعیل عاول شاہ کو میغام دیا کہ بہا درگجرا تی نے ممکت براراوراحد آما د

بيدم مح ويئين - سزا وارد ولت يه وكميرك كن ساب بالرنبول -مال ا و متقبل کو ماضی برخیال نه کرے گوشهٔ نشینی ا ورسلامتی کو بهترین امور جائیں المعیاطاول شا ہ نے ایلی کو رخصت کیا اور کہلا بھیجا کہ میدان جنگ بیں آئے۔ غرض بریا ن نظام شا یجیس بنرارسوارا در تو یخانهٔ اورا میربرید کوساتھ ہے کراشمعیل با دشاہ کی سرحدیر آیا۔ اور يہ بھی بارہ بزار سوار ليكراس سے لڑنے گي اسدخاں لارى نے صف جنگ كو آراستہ كيا . نهایت سخت جنگ ہوئی قاعدہ ہو کہ ایک غالب دوسرامغلوب ہوتا ہو اسمعیل عاد ل شاہ کو فتح بوني بيمران دونوں ميں آبس ميں صلح بھوگئي كرسلطان قلي قطب شا ه بريان نظام شاه بجری و علا رالدین عاد شاه اینی اینی ولایت پرمتصرت ہوں ۔ اور باہم کک دل ودوت زیر شریم و میں المعیل یا دشاہ نے امیر برید کو ایناطر فدار بنا لیا ا ور اسکوساتھ لیکر لگاگ کوروانہ موا- نلكنده تلنگ كے مشہور قلعول ميں سے بحا ورسرحديروا قع ہى اسكاما ما صره كيا -سلطا ن قلی قطب شاہ نو د تواہی وار محکومت کل <mark>کنڈہ سے نہیں ب</mark>لا گرا ہل حصار کی حایت کے لیے بہت پیا دے اور سوار مجیحدیئے -اسدخاں لاری اور رہا نی تلنگ کے درمیان کئی لڑا ئیاں ہوئیں اور سرد فعہ اسدفاں کو فتح ہو ئی قرب تھاکہ حصار فتح ہوکہ آمکعیل عا دل شا مارموا كليركدكورواندمواكدروز يارتشنيه ١١- ما ه صفر الي في كوموت الكي -امترسيدا حدبزوي سے منقول ہو کہ اسمعیل با دشاہ علیم وکریم وسخی تھا واپنی علوسمت سے ملکت کے دخل وخرج کو نہ دیکتا اور اغماض کا طراقیہ رکھتا ۔ مجی فحض لفظ زباں پرنہ لاتا ۔ بهيشة علماء وفصلا روشعرارس صحبت ركعتا انكى مراعات كو واجب جانياً علم موسيقي وعلمتعب میں مہارت رکھا۔ وفائی تحکص کرتا کسی نے سلطین دکن میں سے اسکی برابر متانت نطات ملوعبادل شاه ابرسطعيا عادل شاه اسمعبل عا دل شاہ کی دسیت کے موفق ملوعا ول فاں اسکا جانشین ہوا۔ و ہنخت پر بیشی بی شرب خمرا در استماع نغمهین مصروف بهوا- ا ورمزل و بازی میں رات و ن

مكنده قلعرب كرش

همنیں ما دل تیا دکی وفات وخصا اُ

گذرانے بگا وہ کا م کرنے لگا کہ یا وشاہوں کوسزا وار نہیں ہے بساری فلقت اُس سے متنفر مونے مگی بتقی و بزرگ آ دمیوں کے بیسروں کوخواہی نخوا ہی مکر وا بلوا آیا -ایک بن ایوسٹ ترک شحنہ دیوان کے مبی<sup>ل</sup> کوطلب کیا۔ باب مبیٹے کے جانے کا ما نع ہوا تو الوالیا<sup>ت</sup> میں آیاکہ ایک نماعت کوعبی کہ اسکے بیٹے کو قہر وجبرے مکرط لائیں اور اگر پوسف شحنہ دم ماہے تو سرا سکاتن سے اُڑائیں یوسٹ شخنہ امرائے تاج یوش میں سے تھا اس لئے ملو کے آ دسیونی خوب تا دیب کی غرض بولوجی دا و ی اوراسدخال لاری اوریوسف شحنه کی گوشتنش<sup>سی</sup> الموعا ول شا ومكحول بعوا اورابراتيم عاول شا ه اسكامها بي فرال روام وا ابرائيم عاول شاه بن معلى عاول شاه الكية مين كدابراميم ما ول شاه براشي ع تعا-ا ورب بأك ايساشا كرمسيل كي طرح نشر في أن سے نہیں وُزناتھا۔ جیباً قہر وغضب میں اُسکاشہرہ تھا ویسا ہی علم وَحلق میں وہ باندا وازتھا۔ جبسے فزارنہ تناہی کی تنجی اسکے ہاتہ ہیں آئی تھی اعلی کے لشکر کشی ا ورصف آرائی میں ن استفول را - مسا مل دار قرار فواي دادوي في راب قرار بايد كرد - يراسكاعل تما ر اس د فعددہ نظام شامیوں سے را ااور ہرارا ای میں دہ موجو د تھا اُس نے اپنے باب دادا ر الاندىب محيور وياخطبه سے ائمہ اثن اعتبر ہيرے نا م كال دائے اور حضرت ا مام ابو عنيفہ کے زمیب کورواج دیا۔ طاکفہ امامیہ کے شعار کوبرطرف کیا یا ج دواز دہ ترک کراس مانہ میں سبیا ہشیعہ کا شعار تھا اسکو حکم ویا پیر کوئی سبریر نہ سکھے ا ورپر دلیبی امراز میں سے سوآ اسدخاں لاری اور خوسش گلری آقا رومی اور شجاعت خاں گرد کے سب کوم و تون كرديا- اورا مارت سے معزول وكنى وعبشى انكى عبكيه مقرر كيئے - نظام ثنا ہيوں اورعا و شاہیوں کی طرح کورہ را وت کیا۔ تین ہزار پر دسی نو کر خاصے کہ ہمیٹیہ الازم درگاہ رہتے تھے انیں سے چارسو کو نو کررکھا اور باتی سب کوموقوف کیا وه پراگنده بنوکر گجرات و دکن دا حدنگر میں علیہ گئے۔

وه براگنده موکر گوات ووکن واحر نگرس علے گئے ۔ ایک اور بڑا تغیر بیتھاکھا کی فتر جوِفارسی زبان میں تعااو*ں کوموقوت کیا اوراوں کی مگدمزشی میں صاب نفرر ہن نیال*ے لیاکتام دات کے محاسبین ور ال سے کاموں کے افسان و ترامخیوں کی زبان مائتی تھی۔ اس یاوٹنا ہے عمد کا وافعہ عظیم بہ ہے کئستی وشید کے بہی فیاد کے سبب من شوں کا ا قبال جميكا يندو إكل احدِّنگرا وربيحا يورك شا بهول ك اب مغلوب بهو حميّ كرسزسيل مثا سکتے ہے . ان کا راح دیوگیری کا بانکل محکوم اور رعیت بن کیا تھا . گرمز ہٹو بکی ملازمت میرسلمان افغاد کرتے تھے۔ یوسف عاول شاہ نے بارہ ہزارییا دون کا افسر**ا کے عر**یمے کومقرر کیا ۔ بعد اُس کے ان کو دیسیول میں ملازمت کے صیغہ میں بٹراحضہ ملا ۔مہلان انگو برگی کتے تھے۔ان کے زُن کی دضع ایسی تھی کہ وہ دشمنوں بیز ناخت ہے آراج نوب کرتے تے۔ رات کو شمنوں کے شکرس چوروں کی طرح جا کرجانداروں کی جا ٹوپ کانعشان بت كرتے تھے ۔ إس يا وشاه نے بہت ، فعد وشمنو ل كى غارت كرى كے لئے الكو اموركيا را مراج ٔ و الی و جیا بگر ہی آدمیوں کو بیچکراکٹر معلوں کو اشغالت کے ساتھ اپنے ماس ملآ آتھا ابرائيم عاول شاه كي عبد سلطنت مي وجيا مكركي سلطنت ته و بالا بوائي- اوس مي بری بڑی سازشیں اور بہت فونریز ماں ہوئیں جس کی داستان بڑی ہولناک کو اس سے و ہ انقلاب ہواجو مندوں کی مطلبت ہیں اکثر ہوتاہے کہ راجہ کے فاندان سے و زیر کے فاندان میں سلطنت مقل ہو تی ہے نمایت قدی زمانہ سے ایشا لی شاہی فاندان میں ضداکی مارید علی آتی ہے کدار کان سلطنت آپس میں بیو فااور ایک ووسرے کے فون کے بیا ہے ہوتے ہیں۔ اور و ہلطنت کو ہر با د کرویتے ہیں۔ کیمی آپ کاک کے لک ہوجاتے يں . كہمى فيروں كوملك دلا ديتے من :

د بورائ كا دربرتما (بھيا) تھا . جب يورائ مركبا تواسكا بيا كولى اتنابرا ندتھاكه وه

وجیانگرکے راج کا کام کا فی کرسکتا۔ ٹانے اسکے ایک چھوٹے پئے کوتخت پر ٹیما یا اورانکے

يرك مازيني

نام سنودسلطنت كرف لكا جب أس بركيس سلطنت كرف كي قالبيت بيرام و كي واو

ار دالا-ای طرح بین بخول کو بعدا بک و وسرے کے تخت پر تبھایا اورانکو ارڈوالا کسکی مقد و نه قعاجو کچه دخل دیتا به ماکی تمنی میں سارا خزا نه تھا۔ سیاہ پر وہ حکمران تھا۔ ا اُناوس الله الله الله المراج كابياه ديورائ كي يوتى سے كيا جس سيرا مراج كوتخت نشيني كائ ايك طرح كايدا بوالم الى سارى ساز شول كاجر وعظم يدام بواكا خر کورامراج راج ہوا۔ اور کل کے تاریک محانوں میں بے گنا ہوں کا قتل ہوا۔ ستاہی و ندان کے تا م ذکور قتل ہوئے۔ گرسا دہ اوج نربل اور ایک بچیجس کی تنصیال اس ندان المن مي عي كار رامرا ج تخت بربیجه کیا اور کونی اس کا مانع و فراینمیس مواد اگروه امرا اور اعیان سلطنت کے ساتھ وہ سلوک برنا جورا جا وُں کو چاہئے تو عمر نجر راح کرتا گرا دیں کا د ماغ ایسا آسان برح باکرامراکے ساتھ نخوت سے بیش آیا جس سے اون کو الیں نفرت بیدا ہوئی کرانبوں نے اس غاصب کومفرول کرکے را <mark>جہکے خاندان سے س</mark>ی کورا جہ کرما چا ک<sub>ا</sub>۔ اب دام راج كى سلطنت اور جان دولومعرض خطرس أئيس أس في ليف ميس اس طرح بچایا که امراد کی درخواست کے موافق راجہ کے خاندان میں سے ایک بچہ کوتخت پر شھایا جن اوراك كے مامول كوس كا نام موح نزل راج تھا اور جنون سے غالى ندھاا، رتك درجہ پرمقررکیا اور اسطفل کی برورش اس کے سیردکی اور اس سے عمد و بیان کر سے خوداس نے امرار سرکش کوتبا ہ کیا اور کوئی اثران کا باقی نمیں رکھا۔ا وراینے نملامونیں سے ایک کوقوی کرکے بیجا نگرا دررائے زا دکو اسکے حوالہ کیا اور خود ان رایوں کے ہنیصال ایں مصروف ہوا جواسکی شاہی کے مانع تھے اور آراستہ سیاہ لیکراطراف مالک ہیں گیا تھی کی ایک رایوں کومتاس کیا -ان اظراف کے خصاروں میں سے ایک حصار کا محا مرابع تھا كم محاهره كوطول مبواج روبيه ساتقدلا ياتفا وهسب اوطفاكيا البائے اپنے غلام كولھ ك يچاس لا كھ ہون وہ بیجبے۔غلام نے جوخرا نہ كھولا تو اس كى انگھیں كھ کُنٹ كدونا ل جوامر وخرائے ہے شار نظرا سے رول میں اُسے علم بغاوت بلند کیا ۔ او نبیرہ اجی رکے

کو گھرے کال کر رجب منا یا اس کے ماموں اور مہوج نربی راج کواینے سا تفتیق کرے ائے میں وزیر نیایا اور خیل وسنسم کے تیار کرنے میں مشغول ہوا۔وہ رائے کہ رامراج سے خانف تھے بہت جلدان کر وارث لک سے مل گئے ۔ بیجا گرمیں ایک جعیت عظیم ہوگئی ہوج نربل راج نے اس غلام کواس بہا ہے ارڈالا کہوہ رام راج کا یا رو یا ور ہے اعما وکے قابل نمیں ہے رام راج سے صلح جاہی ۔رایوں نے بہج میں پڑکر یہ تجویز کی كه بالسيئة يبالكرتورائ راوي بها ورجوولايت كدرام رابح كتعرف بس العل ہے وہ اس پاس رہے اس پررام راج وم بخود ہور یا ۔رائے اپنی اپنی ریاستوں کو کئے رائےزادے ویوانہ امول کوسروری کا خطاہوا اس نے خوا ہر زادہ کا دم کھو سام اردالا اورخوى مندشابى يرموبيها راورغ ورونخوت كوابنا بيشه بنايااور هيوك برط امیرول کے ساتھ بدمعاشی شروع کی ۔ امرار نے اس سے تنفر ہوکر را مراج سے ابواب دوی کشا دم کے اوراس کے آنے کی درخواست کی جیب ہوج نربی راج کو اوراس کی طلاع ، و کی تواں نے بچھے لاکھ ہون نقد اور تحالف ابر اہم عاول شاہ یاس ایکی کے ماتھ بھیجے اور كمك كى اتماس كى اوروعده كيا كه مرمنزل بيرايك لا كه بون نذر دونكا-سرایم فیمه بس ایرامیم عاول شاه بیجا نگر کی طرف روانه مبوا - رام را خسفے ابراہیم عادل شا کی لٹاکسٹی کاسب علوم کرکے کروتزویرسے بہتر بیرکی کدایک نا مہوج نربل راج کو لله جيس اين اطاعت كا اوراي ي كئ كيشيان كا اظهارتها اوريه بغيام تفاكداً كرسياه المام اس مرزلوم می قدم کہیں گے توان کے گھوڑوں کے سمول سے صرفیسے ہائے كراورما بدانىدام بوسك اورشالى نهمنيد كرا نكى طرح سيامبرول وغربول ك بية البيرورستكير بول محمناب بيب كالمقدة ومي ابراسيم عاول شاه باس بیج مراجعت کے لئے اتماس کرواں کے بعد بندہ آیندہ فرمان بری کے لئے موجود ہوج نربل راج بھیا کا باوا تھا۔ وہ رام راج کے دمیں اگیا اور چاکس لاکھ ہون نقداینے و عدہ کے موافق ایراہیم عا ول نٹا ہ کی خدمت بیں بیجر معاودت کی الماس کی

16.

یشکش www.pdfbooksfree.pk

ا براہیم عاول شاہ کی غرفن فقط ہوج نریل راج کی رفانہیت تھی آں گئے اُسٹے بالغ ذکور لیکرم احبت کی اب می وه در با، کرشنا ہے اتر نے نہ یا یا نظاکہ رام راج اورکل اربعقن ۶ ہد کرے یا دوبرق کی طرح بیجا نگرس آئے۔ اور تمام اندرو نی خیل وسٹ م کوجوشہر کی محافظت کرتے تھے بعض کوطمع زر دیکر اوبعین کو تهدید کرکے ہوئ نر لی راج سے برگشتہ کیا ادر میتر رکیا کہ اس کو گرفتار کرکے اس کے موال کریں تا کہ اُس سے رائے زادہ کے نون کا قصاص لیا جلئے اس صورت میں ہوج نزل راج نے دیکھا کہ کا م ہاتھ سے کل کمیاا در زار کی را ہ محض مسدو ہے تواس نے تام مگوروں کی کومین کائین - اور الم تھیول کو اندا کیا- جوام حوازقسم با قوت و الماس وزبر مدوغيره قرنوں كاندوختر تھے ۔ چكيوں ميں ان كوبيسيكرا أبنا بااورخاك ميں مل یا جسوقت وروازہ بانوں نے دروا زول کو کھولا اور را مراج شہرس آیا ہوج نرل کے نے لینے سیندین خجرار کرایئے نتیل ہلاک کیا تورام راج بے منا زعت وجیا گرے تحنت بر ہو بھا ابراہیم مادل شاہ نے حقیقت حال برا گاہ ہور اسدخاں لاری کو تام لشکر کے ساتھ چه ۱ قلعه دون کی تسخیر کے لئے بیجا۔ اس آنا بی را مراح کاجمانی دینے ٹا دری سو ار اور یادے نے کرار مفال لاری کے مرافعت کے لئے آیا۔ اسد فال محاصرہ چھوڑ کر اس سے ارنے گیا۔ حربصعب کے بعد اسد فان نے معرکہ سے عنان موٹری اُس کا تعاقب ات فرسخ تک بشمنوں نے کیا استے میں رات ہوگئی کیٹ کرمنزم ومنکسرے ایک فرسنے میر ونیکٹا دری آن کرمور اکراسدفال لاری نے جار ہزارسو ارک کراوس پر شخون مارا اول وتسمنوں نے بہت ہاتھ یا وُں ارے گرمسلما نوں کے تیروں کی ضرب سے دشمنوں فرار برقرا راخت بارکیا ۔ بیجا گریوں کے بڑے اٹھی دنیکٹ دری کے زن و فرزندوغیرہ اسد فال کے اجما تھ آئے۔ ویکٹا دری نے اینے پراگندہ سوار ویما دہجم کرے اسدخاں کے نشکرسے بچھ فرسنے پراینا خیمہ گا ہ بنایا ا وراپنے عربیٹ میں گیفیت وا تعد کھے کررام راج پاس بیجار کمک طلب کی اس نے لکھا کہ ابھی مجھے اطراف مے ایوں سے فرصت نبیں ہے جس طرح تجے سے ہوسکے اسد فال لاری سے صلح کرکے اپنے

www.pdfbooksfree.pk

これらい じょしらい

زن وفرزند کو على ص كركے - عرض أس في اسد فان سے صلح كرلى - ابراميم عادل في الله في الله ہاتھی جوالٹانی میں ہاتھ گئے تھے وہ اسد فال لاری کو دیدئے اور اس کے قدر و جا ہ کے یا یہ کو باندكيا-اس سے يوسف شحنه ديوان كمنسب كالت اورمير جلكي ركھتا تھا اس كواب منان سالاری پرشک صدیدا جوائی نے با دشاہ سے فلوت میں عرص کیا کہ اسد فال لاری اتحا د ندی کے سبت بران نظام شاہ سے اعلاص رکھتا ہے اور جاتا ہے کہ ملقه بلگوان زیاگاس) اس کود- براس کا صلقه بگوش بنے رابراہیم عادل شائے جبوط سیج کی تحقیق بغیر ماسدگی بات کالقین کرلیا اور به گھیرا یا کہٹ میرا دہ علی کے خت مندیں اس کو بلگواں سے بلاکر مقید کرنا چاہئے گربہ یات کھل گئی۔جب اس کی طلب کا فسے مان جاری ہواتواں نے بیاری کابہانہ نایا اور نہ آیا تو پھرا دس کے مسموم کرنے کا ارا دہ ہوا اس كا اتراق كي مرتب نه موا يحر اليست ترك شحة كو بلكوان كيمها يدمي جاكيب دى كني كه بوقت فروست وه أس كو تزوير وحكمت س اسيروننگركرے -غرص اس طح اسد خال لاری ا وربوست ترک شحه دی سخت جنگ بیونی جبین است دخان لاری کا بله تعب ری را - بوست ترک شحند ابتر ویریشان بھاگا۔ افهار اتفات کے لئے ابر اہم عادل شاھنے یوست ترک شونه کوتقید کیا اوراسد فال لاری کو کھاکہ اس کی بے اولی سے ساری فاطب نهایت آزر ده ہے ۔تم اس کوجو چا ہوسندا دو۔ اسد خال لاری معاملہ سے خبرر کھتا تھا اس كے لكما كرتقصير بنده سے واقع مولى وربيد عفوہے۔ اله الم المي بريان نظام شاه امير بريد كو بمراه ليكراحرُ بگرسيميل كر حوالي برنده ميں خواج جمال دکنی سے ملا اور ساڑے یا کی برگنے زین خال منے کوشولا پور کے تحت میں تھے عادل شاہید آدمیوں کے تبصنہ کانے گئے اور خوا مرجاں دہنی کے آدمیوں کے واله کے جب بر ہان نظام شاہ ملگوان ( ملگام ) کے والی میں آیا تواسد فال چے ہزار سواروں کے ساتھ اس سے ملاجس سے بر ہان نظام تنا استظر ہواا ور اس نے غارت كى آگ ملكت عادل شامية يس بحركاني معلى الدين عادشا ه نے مسد خال لارى كى

Nik

صفائی ابراہم عادل شاہ سے کرانی وہ اس پاس مِلا گیا۔سنطان ابراہم نے او کو گلے لكا ماس كامنصب ماه زيا ده كيا محر ال تنرن مولى- امير بريد كا انتقال موايشاه طايم نے واسطین کرصلے کرا دی نفا مرشا ہ نے ساڑے یا بی برگنے شولا پورکے عاول تماہیول کے حوالہ کئے اور سرا یک اپنے مقام کو حلاکیا۔ سنده و میں ابرامیم عادل شاہ نے عادشا ہ کی بیٹی را بعد سے بکاع کیا۔ برنا نظاشاہ مالیم و کا میں ابرامیم عادل شاہ نے عادشا ہ کی بیٹی را بعد سے بکاع کیا۔ برنا نظام شاہ تولا پورے ساڑے یانے برگوں کے کل جانے کی غرت کے ارسے اسراحت اور آرام کو نے اور حرام کیا تھا۔ اسنے رامر اچ وممشد فلی قطب ثنا ہ سے بطالف الحبل کے ساتھاتھا ت بااور على بريدا ورخواجه جمال وكني كوساته ليا اورساطب ياغ يركنول يرتنفرت بهوا قلعه شولا يور كامحاصره كيا ا ورولايت كى سرحد كوخراب كيا -كنى دفعه ابراميم عادل شاه کی سیا ہ کوشکست دی۔ جمشید فلی قطب شا <mark>ہے بھی</mark> سر <sup>ما</sup>ن نظام شاہ کی تحرکب سے <sup>و</sup>لایت بیجا پور برلشرکشی کی ا در برگنه کاکنی میں ای<mark>ب حصار منا بیت متحک</mark>م بنا کے ولایت گلبرکہ تک وہ متعرب ہوا اور قلعہ آنگیر کا محافرہ کیا۔ اورایسے بی برنان نظام شاہ کی لاتسے رام اجے ا پنے بہانی دنیکٹا دری کو بیا ہگراں کے ساتھ قلعہ ایچور کی تسخیرے واسطے تعبن کیاا ب ابراہیم شا ہ نے دکھاکہ انکی ملکت کی کشتی چار موجہ بلامی گرفتا رہو کی سب سمتو کے طوفان بلانے گھیرا تو محرحرت میں غوطہ کھا یا۔اسد خال لاری کو ملکواں دبلیگام ) سے بلایا اس نے بتا ب حقیقت میں بر ہان نظام شاہ رحمن <sub>ک</sub>ا ورسب اس کے طفیں سے اس ملک کے متعرض ہو<sup>ک</sup> ہیں۔اول بربان نظام ٹا ہ کے فتنہ کا اتظام کرنا چاہئے پھرا وروں کے دفع کرنے کا علاج كرنا چاہئے برمان نظام تناه كا علاج يہ ہے كہ ساڑے يائج يركنے جوما به نزاع ہیں اسکو دیدئے عالمیں ۔پھر نہایت فروتنی اور تواضع کے ساتھ ایک نا مہ را م را ج وہیجنا چاہئے ا در پیرا ور رایوں پاس تھی تحالُف اہلچوں کے ہاتھ ہیجنے چاہئیں کرا گاگ ئے تھوٹری تو اضع سے بہت خوش ہو مالینگے اور دوستی کا دم بھرنے لگیں گے - خصوصناً رام زاج کہ حبکا اپنا ملک ابتک فعل سے خالی نمیں ۔اورا طراف کی رائے اُس سے

برنان نفام نا ، کی اشکر

من زعت كرف كوبيتي وه مصالحه كريكا حب اس كاخر خشرمط ماليكا توجشية فلى كا در تع ارنامبراکام <sub>بی س</sub>اسدخان لاری کی تدمیرون پرعمل مبوا اور وه سب طِل کُنُین -اب براہیم عاول شاہ نے اسد فال لاری کو بہت لشکر کے ساتھ جشہ قلی قطبیتا ہ کی خر لينے كے ليے بيجا - اسدفال نے اول فلعه كاكنى كوجے قط بنا من منا يا تقامحام وكيا-اورسرو سے لیا اور بیخ وٹن سے اُکھا ڈکر ہینیک یا اور کوئی نشان اسکا باقی نہ رکھا ۔ پیڑہ قلعہ أتيكيركي طرت متوجه مواج شيدتلي في حوالي فلو كلك خومين اسدفال لاري سے مفايله كيا ورلشكر تلنك كوشكست بيوني ا ورحمشيد قلى اسدخال كى تلوارسے زخمي بيوا اسدخال لارى باه الم الم الم الم الم كَيْحِ كِ سے برلان نظام تنا وصن آبا د گلبرگه كَيْسخير كا عازم مواا ور اس کا محاصرہ کیا۔ ابرا ہم عاول شاہ مشکرجمع کرکے اسکے مقابلہ کے لئے روانہ ہواا ویصیولا (جیما) ندی کے کنارہ پر منچا ۔ برٹان نظام شاہ کی سیاہ کنا رہ پر السی محیط نھی کہ اوس کو دونین مہینے تك عبوركرف ندوبا-ابراميم عاول شاهف بتنك موكرسات كاخرى جراوفترا ورياسي عبورکیا اور فرلیتین میں سخت لڑا کی ہوئی اورا براہیم کو فتح ہوئی اور دشمن کے گھوٹے ہانمی ہے أكاس فتح سے ابراہم كا دماغ عرش يرمنيا اور شراب كے نشدي بر مان نظام ثنا ه ا در اس کے المچوں کو گالیاں دتیا اور ارباب وقل کو تعورے سے قصور مرمارتا با ندمتا مره و من برمان نظام شاه ولايت على بريدين قلعها وسه وقت د نا ركي داردكيب ري مشفول ہوا ملی برمدے عاول شاہ کو قلعہ کلیان دیکر اُس سے کمک چاہی -ابر اہم عادل اُ اسكى مد د كو د وژاگيا ا در چهه مينې د و د فعة شكست فاحش پانئ ا ور اتّا تُه سلطنت كھو يا ابرام سيم

اسکی مد د کو د وڑاگیا اور چھے میں نے دو و فعۃ شکست فاحش پائی اور اتا نہ سلطنت کھو یا ابر آہمیم عادل شاہ نے ان شکستوں کا سبب پیرخبال کیا کہ اس کے نزدیک مقرب ارماب فاح وزیک ہیں اُس نے دوتین میں بینے میں چالیس برہم نوں اور ستر مسلما نوں کو مارڈ الا ۔ خلائی اوسکے اوضاع اُس نے دوتین میں بیالیس برہم نوں اور ستر مسلما نوں کو مارڈ الا ۔ خلائی اوسکے اوضاع

سے متنفر و فالف ہوئی یعن سے یہ قرار و پاکہ اسکے بھائی شنرا دہ عبداللہ کو تحت بر ٹھا آپ پہنر پہلے آپ سے کہ ارا د قوۃ سے فعل میں آئے اس کے کان تک بیون کی گئی تواٹسنے اور

إِزْ ارساست كوگرم كيا ١٠ ببت آ دميون تش كيا - شنز ازه عبدالششكل ت بماگ كر بندر گووه ی گیا اور پر گیزوں ت بله نائی انهوں نے اسکی عزت واخرام س کوشش کی ا براہیم عاول شاہ کسی ظاہری تقصیر بغیر اسد خاں لا ری ہے برگمان ہو ااور عمالہ میں تیل نفاق سے بولی ہیں۔ اس باس بروانہ اتمات ومیوہ سیخے کی جورسم تھی ا سکو برطرت کیا۔اسد خا لارى نے يومنيدان إقد س لكه كرابراہيم عادل شاه كى خدمت بس بيجا ك چەتندچەتند كەبدىنال رمىدۇازىن چەكردەام چەتنىدى چەدىدەارىن اس بے المنالی کاسب کیا ہر اور اس بے اتعاتی کی وجہ کون ہو۔ الركام كرده ام ايك سرقيغ وكعن درنه ب موجب يردوسان آزردني ا باب ومن نے جوکھ مری تعقیات کو آئے کان کے سنجا باہے میں برایک بات کوسو د فدا قران کروں - گرتمت سے بنجر ہوں ۔ اور گرگ یوسف کی طرح بے گنا ہ ہوں جو کھے و میری نسبت کتے ہیں نہ وہ میری زبان میرگذرا نہمیرے دل میں آیا نہ میرے عقیدہ میں ا مفرت الداس بحفے کے لئے بندہ اپنے حصن میں رہا اور حصنور کی فدمت میں نہیں فر موا- اس ایت کوکوتا ه نظرآ دمیول نے میری حرافی ری تبلایا اگر حضور مراحم و عاطفت فر ماکر ماخری کے لئے اشار ہ فر مایں تومیں وشمنوں کی فغد ولی وشرمند کی کے لئے حضور کی فدمت میں ماخر ہوں ابراہیم مادل شاہ نے پھر اس پر اتعات کیا اور اس کے تعلقین کو ہمی طبع بلگام بیجبا عابهتا تماک نیا براده عبدانته کافسا د کترا بهواس کے سب ایک سیجنیں التوا بوا شنرادہ میدادند کا قصہ اس طرح ہے کہ جب وہ ہمانی کے جلاد غضب سے ہماگ بندر گودہ ا بن گیا اور پر گمنیروں نے اسکوانے سریٹھا یا تو بھا پورک بعض آدمیوں کاغوا کا سنے بر إن نظام شاه يرى ومشير قلى قطب شاه سے خصوصيت پيدا كى اور مد دكى اتماس كى و دابراہم ما دل شاہ اور اسد فال لاری کی رخبن سے واقعت تھے ہوا سکے مغرول کرنے ا در شهزاده عبدالشرك نصب كرف يرتنق بهوك و اورولات بيجا يورير متوم بهوك ا وریزگیز ول یاس آدمی بهیجرشهزاه ه عبدالله کو بلایا که بیجا پورت بخت پرشیانس نیزگ<del>زول</del>

عبداللہ کے سرمر چیرر کھا اور ہر ہان نظام شاہ وجشید فلی قطب ہے اسدخاں لاری یا بینا م بیجا که ابراہیم عاول شاہ کی ناہنجاری مدسے گذری ا ورائی بھی اس سے ولگیسے آیں ہم چاہتے ہیں کہ الی عگر عیدا شر کو تخت پر شھائیں اور آپ کو سکا آبالیں بنائیں آپ ہائے۔ ياس أبين - اسدفال لارى اس درخواست بنابت خفا بوا توير بان نظام شاه اس كى مدد سے مایوس ہوا گرتھوڑے ونوں میں بہ خبرا کی کہ اسدخال بیار ہو تو بر ہا ن نظا ہے ایک برئین کومخفی بهت سار دمیه ویکر بلگا م مخفی بهجا که وه ایل قلویت ایسی سازش کرای که ایسکه مرتے بر مقلعہ اسکوحوالد کرویں ۔اسدفال لاری اپنی حالت بھاری میں اہل قلعد کے اراد ہے وافف ہوا تواس نے اس برہمن ا درسِترا در اسکے بیٹوں کو حبوں نے روپید لیکر قلود نی کا اقبا كيا تها اردوالا - اس سبب بيشرت موكني كرسلطان لارى ابرا بيم عا دل شاه كاطف رار ہے توسینے شنزادہ عبداللہ کی فدمت کا عزم فینج کیا۔ بندر گو وہ کے پاس جو تناہزادہ کی جعیت ہولی تھی وہ ان جرسے درہم وبرہم ہوگئی اوراکٹر ادی اس سے جدا ہو گئے حب اسدخال نے ایشے مرض کو مرض الموت جا فا تو ابراہیم عا ول شاہ کو بلایا وہ اس سے ملنے علا -راہ ہی میں تفاکہ اسدفال کے مرنے کی خبراس یاس آگئی۔ نیاہ اُسی رات بلیگام میں گیا اسکے بیں ماندوں پر نوازش کی ا درا*سکے سب تتر* وکہ یرتنصرت ہوا۔ پڑگمیے زوں نے شاہرادہ کی مجعیت کو بیرنشان ہوتے دکھیا تووہ اسکو پھرگوو ہیں لے گئے اور یا د شاہو ل الع بھی نی این مقامیں کوچ کیا۔

اسدفال لاری می فراست و کاردانی کے اوصات تھے وہ ضبط وربط وال عقد بن میں اسدفال الدی میں فراست و کاردانی کے اوصات تھے وہ ضبط وربط والی بینجے تھے اسا کی ساتھ بیجا نگر کے رائے اور اور شاہ یا ری سکھتے تھے ممکا تبات اور ہدایا بینجے تھے اسباب جاہ و کمنت فرر وجو اہر اس قدر اس کی سرکار میں تھے جن کا حساب کرنا وشوار ہے۔ تولین جا ول اور پی س بیٹریں وایک سومزغ روز کا دستر خوان تھا اس نے قبا وزیں و خنج کو ایجاد کیا۔ با تھی برزین رکھ کرا ور اسلے مندیں لگا م دیکے سوار ہونا اسی کا

سمال لارى كاوصاف

انتراع تعالم اتھی وہند آہنی سے جیساکہ جائے مطیع نہیں ہوا اس لئے اس نتراع نے شرت نسیں یالی اور اسکا رواج نہ ہوا۔ابراہیم عاول شاہ نے اپنی بیٹی متناب بی بی کا مکاح علی بربدسے کرے اسکوایا و وست بنا لیا۔ برہان لفام شاہ اور رام راج کے درمیان دوئی ہوگئی۔اس سبسے بر آہم عاول شا تے رام راج کے ایلیوں کے ساتھ جواوس ماس تھے ابیا سلوک کیا کہ وہ پریشان تا کو پیجا نگر و پياک گئے اور اُلحوں نے رام راج سے کہاکہ برنان نظام شاہ سے جآپ کی دوشی ہوتی ہے اس وجہ سے ابراہم عاول شاہ نے بمکوفتل کیا ہوتا ہم بڑی کوشش سے بہاں بھر آئے ہیں رامراج ان اوضاعت الشقة موا- برلان نظام شاه كوسفام سيحاكه على بريد في إي کے فلادن امکی دوستی سے زیاوہ ابراہیم عاول شاہ کی دوستی کوب ندکیاہے۔ مناسب يربي كراكي الديب كى حاف اور فلحد كليان يرتفرت كيا حاف - بران نظامتنا وي قلعه كنيان كوجا كرماه وكرليا - مكرمها ل قحط ك غليه كے سب محاصره كو تصور كرا حريكم علاكما اس كا مال وا تعات تفام شاميرس في بيان بو كا PAKISTA الله وونويا وشامون نے رامچورکوا مان و مکر لے نیا ۔ مکل کے قلعہ والوں نے برخرسکر قلعہ کی كنيان رام راج ياس بيجدي أس نے يولعي اپني عالم آدميوں كے سيردكر كے اپنے جيو لے عِمَاني كُونْ الرَّرال كے ساتھ برنان نظام شاہ كے ہمراہ كيا كة قلعه ستولا يوركي تسخبيب ركريں را مراج اینے وار الملک کوگیا -بران نظام شاہ نے قلعد شولا بور کو خرب توب سے توطيط كرك اور الكرامك تعميركرك ايك مقد كوسونب ديا- اورخود احد نكرس آيا برلان نظام شاه بحری کی و فات کے بعد اس کا جانشین سسین شاہ ہوا ا ور اس میں اور ابراہیم عاول شاہیں دوتی ہوگئی اورسے مدیر ملاقات ہولی اورعب دیمان ہوئے اورات گرول كوك كريميت ملاخصومت سيدل كئي حسين نظام ته ه کے خوت کے خوت کے جال و کنی بیجا پورمیر، آیا اس کی سلسلمبنبانی کے

نظام شاه ادر مادل فناه کسما مالات

شولا یورے اتحاص کے فکری ابراہیم ہوا۔ اوس نے رام راج سے موافقت پیدا کی بیبیت مان نظام شاہ بری سے متوہم ہو کر بریان عادت ہ برار یاس چلاگرا تھا۔اس کو بھی ولفریب و عدے کرکے ابراہم ما دل شاہ نے ایس بلاليا اورا سرفال لاري كي حكمه اس كو تقولهن كي اورنقد وجاه ونصب وجا كيرس روار کیا ساسی برطوس خواجہ جمال رکنی نے شاہراوہ علی بن برلی نظام ت، کے سر میرتاج رکھا وہ اس کی بیٹا ہیں آیا نفا۔اس نے ارا دہ کیا کہ اول اسکوا خُد نگر کھے تخت سماے اور پیر شولا اور کی تسخر کے لئے جائے ۔ سیا ہ بیجا اور کوچ کر کے شاہرادہ علی کو مار منزا وارنظام شاہی کے ساتھ سرحد کی طرف روا نہ کیا بوسوار حسین نظام شاہ کے غضب سے ڈرکر بیجا پورٹس آئے تھے اورا حُر تگرکے اکا ہرا وراشان کو نامے بیچکر ٹٹا سِرا دہ علی کی ثباہی ول کرنے پر ترخیب دی گر نظام شاہی آ دمیول میں سے کسی ایک ،نے اس طرت توج میں کی حبین نظام شاہ بر بان عاد شاہ کا کمکی <del>نشالب کر سر مد</del>کی طرف متوجب مبو ا براہیم عاول شاہ نے برغلات عادت چی سرار مون سیاہ برنقسیم سکئے۔ اور ے کے استظار برخیک کا عازم ہوا۔ شولا اور کیمب دان ہی کسی آل فی ول کہ آس زمانیس این نس ہوئی کسی نے ایر اسسے ما ول شاہ سے جا کر کہدیا ف كورك سي أثركرايين صاحب قدى كوسلام كما اوريره بان كا لیا کہ یکھے گرفتا رکرکے اسکے جوالہ کرے۔ ابراہم فاول ثباہ نے کچھے جھو مصلے کی کھنٹ نہیں کی میدان جنگ ہے جلاگیا ۔سیفٹ عین الملک نے صی لڑا لی سے باغة کمنٹیا ا ورابر آم 🗝 ما ه كة يتي كيا حب ال في سيمت عبن الملك كو د كليما كه وه يتيمير آيا توبير جا ن كر ، وه مجرت رئيسني آنات - علد يعاك كربيحا لورس والل بوار سيف الملك كومو قوت وبا اوركهد باكه جمال جا ببويط جا وُ -اسكُ سبع عبن الملك ورايرامهم عا ذل شه نے لئی۔ ابراہیم عادل شاہ کالشکراس سے تین دفعہ لڑا اور نتیوں دفعہ ت قاحش یانی - تیسری و ندمیسدان حاکسین وه فورتیسر لگائے موجودتھ

كرسيف عين الملك في كما كرض فرج بين جريبواس س لرنانين جامين توايك سيدمغروم

مرتفنی ابنونے کہا کہ چیرجنگ نہیں کر آیا اس نے اڑنے کے لئے گھوڑا آٹھا بیا اور دشمن کوشکست

دی اورابراہیم عاول شاہ کوسوار آل کے کچھ ندبن بڑی کدرام راج کوسات لا کھ

ہون ہیجیں ۔اس نے اپنے چوٹے بھالی و بنگٹا دری کو دہمنوں کو دفع کرنے کے لئے بہجا سیت عین الملک نے اس پرسٹ خون ارنے کا ارادہ کیا۔ و ٹیکٹا دری کوجب بدارا دہمعلوم

بواتواں نے سب چو ٹے بڑوں کو مکم دیا کہ ایک یا رہیج بہ ب کا طول سازے وَں گر ہولیکر ا كى سركى بركتے تيل ميں معلوكر لكا أو اور رات كوس وقت غو غابريا ہوب تبيول كوروش ا کردیں ۔ سیف عین الملک کو اسکی خیر نہولی اس نے صلابت خال کو اور و و ہزار سواروں کو لیکرشب نون مارا تو بیجا نگر یوں نے ان فلیتوں کور پشن کرکے رات کا دن بنا دیا اور مزاراً ومونکو ماراا درسیت عین الملک اورصلاب قال کو بھگایا ۔ سیب عین الملک کرنظام شاہید کیطرت چلاگیا۔ انهیں دنول میں ابراہیم عادل شاہ ام<mark>راض متضاد - ناسور ۔ بواسیر - وزیق ا</mark>لامعا تپ مطیقہ: ودوران سرس گر فتار ہوا جس طبیعے علاجے کھے اثر مرتب نہ ہوتا اوس کو ار ڈال ۔ اس سب سے بہانتک نوبت ہنچی کہ اوسکی ولایت کے سارے عکیم جلا وطن سونے ا ورووا فروشول نے اپنے بیشہ کوترک کرکے دکانیں بندکر دیں وہ دوسال مک بیار ر با طوق و میں مرکبیا۔ اس کی شاہی ہم یہ سال چیند ما وقعی اس کی اولا دیں ووبیٹے علی اور طهاسب تھے علی ولیصد تھا اور طهاسپ کا بیٹا ایر امیم عاول شاہ ٹانی ہوا۔ ایک بینی متاب بی بی علی برید کی زوجه اور دوسری بینی بدیهٔ سلطان مرتضے نظام شاه كمن كوحه لقي -ا يو المظفر على عا دل شا ه بن ابراهيم عادل شاه

ا براهیم ما ول شاه باپ کا مذهب چهور کرشید سے سُنی بوالتا - علی عا دل شاه باپ

کا مزہب ترک کرکے شنی سے شدید ہوا وہ باپ کے مرنے کے بعد جائشین ہوا۔وہ بہا یور

سے باہر جہاں پا دشاہ ہوا تھا وال قصبہ شاہ پورآ باد کیا - اوس نے دادا برداداکے

いりのしかいかは

لرلقه کے موافق خطبہ ائمہ اتنیٰ عشری کاپڑھوا یا ) ورا ذان بی لفظ علی ولی اللہ کاپڑلی یا نے اور ولا تیوں سے علما روفضلا واورا رباب کمال کو بلایا اسکوبا پ سے ورثنین خراخ ڈیرٹرہ کروٹر میون کا ناتھ آیا تھا وہ تھوڑے دنوں میں خلق کو دیدیا۔ اول سال علوس من اس في قلعه شولا يورا وركليان كونظام شام ميول كے إفضاح كان ی کربینام دیاکه و ونو تلع شولا پورا ورکلیان کے عنایت سیمنے اور دوستی و آحا د کو قائم کھئے ۔ نہیں زمیرے کشکرکے کوچ سے رعا یا خراب ہوگی اور فتنہ عظیم ہریا ہوگا۔ صین نظام شاہ نے ہیں پینام پر درشت سخن کے علی عادل شاہ نے اپنے علم کارنگ زرد بنا یا تقا اِب نظام شاہیوں کی طرح اس کا رنگ سنر بنا یا اورسٹ فیدیں را مراکع کو کمک بیلے بلایا۔ احد کر کی طرف اس نے کوچ کیا جسین نظام نے قلعہ کلیا نی دیکر علی عادل شاہ سے سلح كرلى مرام راج اورعلى عاول شاه لين اين واراللك كوي كي حسين نظام شاف قطب الملک سے انحا دبیدا کیا تو علی عادل شاہ نے پھررام راج سے استعانت کی اور وہ سیاس برارسوار اور دولا کھیادے کے رہیا پورکو طلا ۔قطب الملک کا فاعدہ تھا که و ه جانب غالب کا طالب تھا وہ رام راج ا ور علی ما دل شاہ سے جا ملا۔ یہ د بھجے۔ کر حبین نظام شاہ احمرُ نگر کو دوٹر کر بھاگا ۔علٰی عادل شاہ نے اس کا تعاقب کیا تووہ جنیر میں طلاً يا وتنابول نے احر كركا ما عروكيا اور جاروں طرت مك فارت كان کے لئے آدمی بہتے ۔ بیجا مگرکے مہند وں نے ملک کوخوب لوٹنا۔ عارات کو اکھیٹرا ا ورحلا ما ما جدمي محورات باندب اورائمي هيتول كوجلايا بمصاحف كوجلايا-ت دا زصد مرا قهر زیر و زبر سمب شهر بإزار احمد نگر بمدكشة شدطعمه عاريك الماندرال مرزحزے كائے

محاصره نهایت سخی سے ہوا۔ محاصری سے خوب اس کامفا بارکیا۔ وہ اس امیدیں تھے کہ برسات وشمنول کویرے بٹا دیگی - ان کی امید اوری ہولی کرجب بیغه برسنے لگا نواذ وقد ا ورغلّه من کمی بیونی تفطیب شاه محصورین کی مدد غلّه سے کرتا تھا ۔ علی عادل شاہ نے محاصرہ کو چھوڑا اور یا بنج چھرمنزل جلا تھا کہ کشور فا ںنے بیجا نگرکے مہندوں کا ہتیلا د بکھر علی عا دل شاہ سے کہا کہ شولا یور کا محاصرہ اس وقت مناسب نمیں ہے اس کئے لداگروہ مفتوح ہوگا تونقین ہے کہ رام راج ہم نسی دیگا بلکہ وہ مالک میں طبع کرکے فتنه عظیم اُنظائیکا بننر ہو گا کہ فنح غربیت کرکے نلدر وک میں قلعہ نہایت شکم بنائیں اور اس کے استنظارے بتدریج قلعد شو لا پور کو فتح کریں ۔ علی عا دل نشا ہتے اس بجویز کو مان لیا اور قلعه کی دیواریں کج و سنگ سے برسات ہیں بنالیں اور اس کا نام شاہ درک رکھا۔ بیال سے تینوں باوشاہ اپنے اپنے ملک کورخصت ہوئے ۔ وفعدا ولي عاول شاه في جوسين نظام شاه بحرى سے بتنگ أن كر رامراج سے مد د طلب کی تھی تو یہ جمد تھا کہ عداوت دینی کے سیب سے ایالی اسلام کومضربت، جانی نہ بنیچائیں اور دستبردا دردسٹگیرنہ کریں اورمسا جد کوخراب نہ کریں ۔مومنوں کے انگ ناموس کے متعرض مذہبول کین اس کے فلات ان سے خلوریں آیا کہ احمد مگرس مہندہ نے سلب نوں کی تخریب و تعذیب میں اوران کی حرمت کی ہتک میں کو لئے دقیقب نہیں چیوڑا۔جس کا اویر بیان ہوا انھوں نے مسجدوں میں اُتر کربت پرستی کی۔ باحے بجائے گانے گائے۔علی عادل کو یہ باتیں ناگوار ہوئیں مگران کے مبنع کی قدرت ندتھی وہ تغافل کرتا تھا سوائے اس کے رام راج سلمان یا دہشا ہوں کوجر وضعیت عانماً تھا ان کے ایلیموں کوآئے نہ دیتا تھا اُگرعنایت کرکے انکو ملا مالومیٹینے ہنیں دیتا تھا ۔ان کوخودسوار موکر میدل یا برکاب کھے دور کے جاتا تھا۔ اور بہت أنتطارك بعدان كوسوار موف كالحكم ديتا دوسرى فعسمجب لشكركا كوج للدروك کی طرف ہواہے تو رام راج کے سیاہی مسلماً نوں سے استہزاا ورتسخرکتے تھے

ا ورحقارت کی نظرسے ویکھتے تھے ۔ جب وہ تم بعدرہ برآ با توا وس نے اپنی سبیا ہ کشہ د منکٹا دری کے ماتحت عاول شاہیدا ورقطب شاہیہ حمالک کی سخیب رکے لیے بہیجی اس وہ سے کہ دو نونظام شاہ کو اپنا دشمن جائے تھے اور اوس کی مفاومت کی طاقت نہیں رکھتے تھے نا عار ہرایک نے اپنے ملک کا کھے حضہ اس کو دیا اور نہابت فروتنی کے ساتھ صلح کی علی عادل شا دف تو ولایت انبکیرا ور باگری کوٹ دے کرصلے کی اورا براہیم قطنیا شا ہنے قلعہ کو یل کنڈہ اور پالکل اور گنوا۔ و نیکٹا دری کو دے کر سربرے بلاکو تألا- كامراج كا استيلا يشربتاكيا اوروه عاول شاميه فك كو وبانا ريا - على عاول شاه أتقام كى ورياع بهوا مزومندان صاف رائ اوروزرائ عقده كشامش محرّ كشور خال ونتاه ابوتراب شیرازی نے معرون کیا کہ آپ نے جو بیجا نگر کے ہند و ل کے زیر کرنے کا اراد ه کیا ہے و هنین صواب ہے لیکن بیربات <mark>مبنیک ننیں</mark> بنے گی کہ الی ہلام کے شاتم وكن بايم أتفاق منكرينك -را مراح ياس لشكرو شيبت ب اوراس كي مملكت بالحصول ساتھ بندرگا ہوں سے اورست سے فلاع و ملاؤ سے فریب یا رہ کروڑ ہون کے آیا ہے اوراس کی صولت وسطوت لوگوں کے ولول میں بیٹی ہو ٹی ہے ایسے شحف سے تہما مفابلہ کرنے سے کچے فائد ہنیں ہے۔ان یا وشا ہوں کے درمیان آلیس میں المجی ورہا ا ورسب کے نز دیک یہ امر سلم ہواکہ سلاطین کام متحد ہوکر طربی موا فقت اور اتحا د كومسلوك ركھيں - ناكة توى دشمن كي باتھ سے كيں اور سلطنت محفوظ رہے ا ورکر ناٹک کے سارے راجہ جو بیجا نگر کے رائے کے مطیع ہیں انکا دست ہتیلار مالک اسلام کے دان سے کویا ہ ہوا ورست توی اورو لیر رام راج کے تمررسے رعبت کوجو خداکی امانت ہے محفوظ رکہیں۔ وہ بار پاراس لک میں آن کر ننابیت خیرہ ہوگیا ہے غرض سب نے اس برانفان کیا حبین نظام شاہ بحری نے علی عاول شاہ سے اپنی بیٹ چاند بی کا بکاح کیا اور فلعد شولا پور جمیزیں دیا ۔ غرمن سام ن دکن میں باہی اتحا دیرقسسه و جمد ہوگیا ۔اب علی عا دل شا ہ نے را م راج پاس ایلی پیجبگر

یرگنه آنگری وناگر کوٹ ا ورقلعہ راہے چور و مرکل کوطلب کیا۔ رام راج نے ایکی کو درستی پیجانگرسے بھالدیا توعلی عاول شاہ نے حسین نظام شاہ بحری اورا بر اہم قطبشاہ وعلی برید کوہمراہ کے کرجها دکا ارادہ کیا ہے ہمیں وعدہ کے موافق چاروں یا دہ ابول نے حوالی بیجا پورمیں ملاقات کی ا در یو- ما ہ جا دی الاول کو پیاب سے ارشنے کے ارادہ سے کوچ کیا اورکنی روزمی تالی کوط میں پنچے ۔اس ٹڑا ٹی کا نام سلمانوں کی تایخ میں تا لی کوٹ کی اوائی ہے اس کاسب یہ ہے کہ اکثریا وشاہوں کا صدرمقام بیا س تفا ورنہ لڑا کی کرشنا کے جنوبی کیارہ پر میاں سے بیس کوس پر واقع ہوئی ہے۔رائے یجانگرکوان سلطین کے اتفاق کی اوران کے نشکرکے آنے کی خربولی توصلا اسکوتزلزل نہ ہوا اور کوئی بات فروتنی کی زبان پر ندلایا ۔ بلکدان کے ساتھ جنگ کو بہت آسان ا کام سجما - اول اینے چیوٹے بھا ٹی تمرا**ج کومبیس ن**رارسوار ا وریا ی<sup>خ</sup>ے سو کا تھیوں اور ایک لاکھر بیا و وں کے ساتھ بیجا کہ آب کرشنا پر ہونج کر گھا ٹوں کو بند کرے اور پھر منجیلے یمانی و نیک وری کو بیت اشکر کے ساتھ روانہ کیا ا دیخوں نے اہل اسلام کے گذر اے محلے گھا ٹوں کوروکا۔ رام راج نے اطراف کے را یوں کو اپنے ساتھ لیا۔ اور سیاہ بیکراں کے ساتھ روانہ ہوا۔ ہر عبر ہیر دابوار کیجی آتشیازی لگار کھی تھی۔ اہل اسلام نے یہ تجویز کی کہ اپنے مقام سے تین منزل پرے ہٹے تومندو ل نے جانا کہ وہ کسی اورمجرسے عبور کرینگے تو وہ اپنے مقام سے ہٹ کران کے سامنے آئے مسلما نول نے ہیرکر اس معبرے جمال سے گئے تھے عبور کیا اور بیا ل سے پانچ کروہ پررامراج كالشكر تها ولل لشكرا سلام آياشا لمان اسلام نے دو سرے روز بارہ علم بارہ الاس کے کوٹے کئے اور صفین یا صفات راست کیں مین میں علی عادل شاہ اور میں میں علی برید وابراہم تطب شاہ ا ور قلب بی حسین نظام شاہ کری نے زیب زنیت دي اورآ نشازي كارا يول كارنجره باند لا اور فاعسده ووستورك موا فق جنگی فیلان مست کو جا بجا کھ اکیا رام راج نے پرصف آرانی کی میندی تمراج کو

ابراہم قطب شاہ کی برابر کھڑاکیا ۔ اور میسرہ میں دنیکٹا دری کو علی عادل شاہ کے مواجہ میں مفررکیا ا ورقلب میں خود حبین نطا مرشا ہجری کے رو ہر و کھڑا ہوا اور د و ہزار ہاتھی او الك بزارارابُ نوسخانه كو جابجا ترتب وقا عده سے لكا با -جب ووير بولى سنكاس مي رام داج بیٹھاجب اس کولوگوں نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے کما تو اُس نے کماکہ بازیج اطفال میں سواری اسپ کی احتیاج نہیں ہے بہ جا عت اب بھاگتی ہے ۔ عزمن بیرک اسلام ا در منو دکے لشکر تینج و نبر د نیز ہ سے ایک د وسرے کو ہلاک کرنے لگے ۔ (اُل کے کئی پلٹے کھائے۔ گرآ خر کارسلما نوں کو فتح ہوئی ا در رام راج کو ایک فیل بان پڑکر لا با اورنظام شا و في اس كاسراراً يا - رام راج كالشكر بما كا مسلما نول ك الشكر في أن كا نغاقب کیا۔اس قدر ہندٰوں کو ہا را کہ کئی کوش تک زمین ان کے خون سے ٹسرخ ہوگئی اور بیجا نگرسے دس کروہ تک اس کا پھیا ندھوڑا اس قبدرزر وجو اہر ہا تھ آیا کہ مجرو کان کی طرح اس سے الشکر اسلام ستفنی و بے ٹیاز ہوگیا ۔ سرخص کو غنیمت بی جو کھے ہاتھ۔ لگا تفاوہ ائس کو دیدیا ۔ گراتھی اس سے لے لیا گیا۔ نشیوں نے فتحا مے لکے کرا طراف میں قا مدیکے ہ تھ ہیجدیئے روالی بیجا نگر تک لشکر اسلام نے جاکر بڑی بڑی عارات کومسار کیا اور تبخا نول اور کا شانوں کو ڈیاکر زمین کا بیوند بنایا ۔ بلت سے بلا و اور قریوں کو ویران کیا لبعد ازال ونیکٹا دری برا در رام راج جومعرکہ سے جان سلامت لے گیا تھا اور ایک کو نہیں جسیا ہوا تھا اس نے آومی بیج اپنی زاری اور ما جزی کوظ ہر کرے تا م قلاع وبعت ع عا دل شاہیر وقطب شاہیہ و ایس کئے اور لظام شاہ مجری کوسب طرح خوش کیا یاد شاہول نے این مسددولت کومراحیت کی۔ غون المحالين سے الى كوت ير اسى ارائى ہوئى كه اس نے وكن ميں بن و نكى لمطانت كومرده كرديا - و جيا نگر كاراح پيرنه بنيا -اس بيس پيسكت كبھي نه آني كه وډسلما نول كى سلطنت كى مزاممت كرمًا - بلده و جيا نگرا بب خراب ا در ديران ہوگيا تھا كه ویکٹا دری نے اس کی تعمیرس اصلاح نہیں کی اور شہر بنکندہ میں اپنا دارام لطنت بدل ا

いいいいいいいのかり

かしまるはかかま

سیٹرز فریڈرک جوشر دجیا نگریں اس لڑائی کے دوبری بعد آیا دہ بہ بیان کرتا ہے۔
کررام راج کو جشکست ہوئی تو اس کا سبب بہ تفاکہ دوسلمان سپہ سالا روکئے عین ہنگامہ
جنگ یں اس سے دفاکر کے اُسلے اس سے لڑنے گئے زان سرداروں کا نام نہ بتا نا اس
بیان کو یا ٹیرصداقت سے گرا تا ہے ) شہر کوچھ مینے نک مسلمان لوٹے رہے اورسب
عگر گڑے و بے فرانے ڈ ہونڈ ہے رہے ۔ مکان کھڑے تھے گرفالی تھے دار اسلطنت
وجیا نگرسے ین کنڈ میں منتقل ہوگیا تھا ۔ شہر میں باست ندوں کا بتا نہ تھا وہ کہیں اور چلے
وجیا نگرسے ین کنڈ میں منتقل ہوگیا تھا ۔ شہر میں باست ندوں کا بتا نہ تھا وہ کہیں اور چلے
کے تھے ۔ شہر کے گرد دلک میں چوروں کا ایسا غلبہ ہوگیا تھا کہ سے بٹر فریڈرک کو
کے جوری چرمینے وجیا نگریں مرت مقررہ سے اور زیادہ رہنا پڑا ۔ جب وہ گودہ کو چلا تو

اسکومرروزج رول کو کھے بھینٹ دین بٹرتی تھی۔ رام راح کی وفات کے سوبرس بعد وجیا گرکی تا ریخ کور بمبنوں نے بالکل مبکوس کر دیا انہوں نے ایسی کہا نیاں گھڑ دیں جن میں مسلمانوں کی فتح کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ بلکہ یہبان بوتا ہے کہ وجیسا گرکے راجہ کے وہ ملازم تھے اور اس کے حکم سے وہ اپنی ایستوں میں حکومت کرتے تھے ان بی ایک ہاتھوں کا ووسسر اگھوڑ وں کا تیسسرا بیلوں کی چوتھا چھت رکا سردار تھا۔ گرا گے اس کی کچے تفصیل نہیں ۔ یہ بھی عجب بے ربطالو

یے نکی کما ن ہے۔ حین نظام شاہ بحری فوت ہوا اوس کا ولید دیڑا بیٹا مرتضیٰ نظام بحری جانشین ہوا علی عادل شاہ کو فرصت ملی کہ وہ جو نہیں اپنی سلطنت کو وسعت دے وہ ایک سپاہ لیکر قلعہ اناکنڈی کی طوت چلا ناکہ اناکنڈی میں تمراج پسر رام راج کو پن کنٹہ ہیں مسند نشیں کرے ۔ اور و نیکٹا دری کو معزول کرے جو توی ہو کر رام راج کا جانشین اس کے بیٹے کو محروم کرکے ہوگیا تھا یوں اپنامطلب حال کرے کر اناکنٹری کومشال کرے اور وجی بھریہ خود متصرت ہو و بیٹ کٹا دری کو جیب اس امر میاطسلاع ہوئی توا دیں نے مرتفیٰ نظام شاہ اور اس کی والدہ خونزہ ہما یوں کو کلب کر بھیا۔ اور چا ہماہ کو دھے ہے۔ اب بی امید وار ہوں کہ آب علی عادل شاہ امی طبع کوناہ کا اور چا ہماہ کہ دورے ہے۔ اب بی امید وار ہوں کہ آب حایت کرکے دستگیری فرائیں اور ہا ہماہ کہ دور سے گیری فرائیں اور اس بلات چٹائیں ۔ خونزہ ہما یوں لئے باستصواب ملا عنایت اللہ مرتفیٰ نظام شاہ کو لیے کر بیجا پور کی طرف لشکر کشی کی اور جا کر محاصرہ کر لیا ۔ نا چار علی عادل شاہ سے ان کو تو تقا ان کنڈی سے بازگشت کی اور بیجا پوریں چلا آیا جس کے سامنے وہمن کا لیٹ کر موجود تھا چندروز تک اس شہرسے با ہمرلاط انیاں ہوئیں ۔ آخر کو خونزہ ہما یوں نے بیصلحت دیمی کہ وہ بیٹے کو لئے کرا حرکم کی گئی ۔ دومرے سال سے فید خونزہ ہما یوں کی اتماس سے علی عادل شاہ دنے نظام شاہ ہے تھا۔ بری کو والت مرار مراشک کسٹی کی اور ایس فیل کی اتماس سے علی عادل شاہ دنے نظام شاہ ہے تھا۔ بری کو والت مرار مراشک کسٹی کی اور ایس فیل کو لوٹ یارکہ کے بچا بورس آیا اور اس شہر سے میں بری کو والت مرار مراشک کسٹی کی اور ایس فیل کو لوٹ یارک کے بچا بورس آیا اور اس شہر سے میں

بدوكرولات برار براستكركستى كى اوراس ملك كولوث ماركركے بيجا بورس آيا اور اس شهريس ایک حصاری کچ اور سنگ سے بنانے کی تیاری کی ۔ مخرکشور فال کے اہما مسے وہ نین ال میں نام ہوا۔ اس سبب سے کر خونزہ ما یوں کی حکومت سے اور اس کے بھا میوں کی ا اعتداليول سے نظام شاه کی سلطنت کی رونی شک ته بهولی تو علی عا دل شه و کوبین عالك نظام شاميد كي موس مولى - فحركشور فال كواسد فال لارى كامنصب وعلم ويا اس علم برشیر شرزہ کی صورت منقش تھی ادر شید شیر اس کوبیس بزار سواروں کے ساتھ سرودنظام شاميدى طوف اموركياس الاسروديديين يركنات قصيدي بكا تبضركيا ا مرائے نظام شاہی اسکی مرافعت کے لئے آئے ان کواس نے قصبہ مذکور میں شکست ی اور بہاں پر گنات کے ضبط کے لئے ایک قلعد نمایت مضبوط بنایا اور اُس کا نام دارور (وارور) رکھا اوراس کو توپ و خرب زن وبان و تفنگ سے بھر دیا اور اس مملکت سے دوسال کا محصولُ أَكُما يا اور قلاع وبقاع كي تسخير من كوشش كرا لله الحاكد نا كاه مرتفني نظام شاه مُششلْبه میں اپنی ماکے استیلاسے خاطر جمع کرکے دفع مضرت پرمتوجہ ہوا ۔ محر کشور خال نے قلعہ کو ألات آتشازى سے درست كيا عين الملك اور أكس فال و نور فال كوعلى عادل شاد نے اوس کی مرد کے لئے بیجا تھا وہ ان سے منت ہورا سباب رزم کے تبدیم مروت ہوا

لیکن یہ جاعت کمال نامردی سے یا نفاق کے سبب جوا نکو فرکشور ماں سے تھا بغیراٹ سے تفرق ہوگی اور فردکشور فال سے کما کہ ہم کو مرتفیٰ نظام شاہ بحری سے جنگ کرنے کی تاب نیس - ہم احَدُ بُكُرِس جَاكِر يائِ تِحْت نظام شَامِيسِ عنل والني بن تاكه مرتضى نظام مضطرب بوكر قلعد داری سے ماتھ کہنیے اور ہارے بیچے دوڑے ۔ مرتفنی نظام نے قسم کھا لی تھی کہ وہ ر کابسے یا نوں نیں ایارے گا۔ جبتک قلعه نیں فقح کرنے گا۔ اس نے قلعہ پر تیرہ نکا مینی برسایا۔ایک نیرمخدکشورخاں کے لگا اوراسی وقت ہلاک ہوا اور قلعہ مرتضے کو ہا تھے۔ لگ گیا اور علی عاول شاہ سے اس نے اپنے تام پر گئے جین لئے۔ خواجب مبرک دبیر اصفها نی کوکیس کوآخرمی خطاب چنگیز ظانی ملا و معین الملک اور نور خال کی مبانب احمد نگر کو آیا۔ اس نواح میں سخت جنگ ہوئی جس میں خواجہمیرک نتمیاب ہوا اور عین الملک قتل ا در نور فان دستگیر ہوا اورٹ کرانتر ہوکر بیجا <mark>پورس آیا</mark> ۔ اس سال میں عا ول شاہ کے لشکر کوصدر عظیم بینجا ا وراسکی تمام سی و کوسشسش نا <mark>بو دموگئی ۔</mark> انہیں مہینوں میں علی عا دل شا ہ نے قلعہ گووہ کی انتخلاص کے لئے اور پر گیزوں کے بربا دکرنے کے لئے کوج کیا بہت سے آدی مارے گئے اور بے نیل و مرام بازگشت کی شاہ ا ہوا تھن کی رہنمونی سے قلعہ ا دونی کی شخیب رکا عازم ہوا اور انکس خاں کو آٹھ ہرارسوار اوربیادے وتوپ فاند دیکراس طرف رواند کیا۔اس قلعہ کا و الی رام راج کی طرف سے تحا گروہ خو دخمار صاحب سکہ ہوگیا تھا وہ مدا فعت کے دریے ہوا۔ کئی دفعہ انکس خال سے الله - را أيون معلوب بوا- فله وآؤوق قلعديس كيا اورحصاري بوا- جب الحاصره كوطول مبوا توامان مانگ كر قلعه حواله كيا زييقلعب ايك تلعه كوه يروا تع تها-بت رفیع و وسیع تھا۔خوش گواریانی کے چشمے اس میں تھے ۔سیورائے کے باب دادا سے جوتخت وجیا نگریر را جرقب مرکھتا تھا وہ شا بان اسلام کے خون سے اوس کا أستحكام كرنا مقا چنانچ أس كے كيارہ خصارتے - على عاول شاہ اس تسلعه كو فتح كركے اور قلاع ، بقاع كى تسخير من لكا اور نوا جرميرك جيكين خان سے سرحد يرادس ك

للاقات کرکے بیر قرار دیا کہ مرتفیٰ نظام شاہ مجسسری تو ولایت برار پر متصرف ہوا ورعل الشاہ حالک بیجا نگر ملک برار کی مفذار کے موافق اینے تھرت میں لائے ۔ تاکہ ایک و وسرے کی ولایت با عتبار وسعت کے مزیت نہ پائے۔ یا<u>ث ہ</u> بیں قلعہ طور کل پرٹ کشی کی ۔جورام راج مے حمول میں اس کے ناقہ سے نکل بیا تھا اور رام راج کے مرنے کے بعد و جیا نگرکے ایک سپاہی ونکٹی یسو رائے نے اِس کو اینے لئے فتح کیا تھا سات مینے تک محاصرہ رہا اس کے بعد ونکٹی بیبورائے نے قلعہ کو اور ایتے سی حوالد کیا علی نے اس کوبہت بری طرح سے مارا پھرٹ ہ قلعہ دیا روار کی تسخیر کا مازم ہوا۔ یہ کرنا ٹک کے مشہور فلعوں میں سے ہے اس وقت رام راج کے ایک امیر کے پاس تھا ہرسال کچے ہاتھی بلتم راج کو دیّا تھا ، وراب اس نے ہت قوٹ شوکت مال كي تهي مصطفي خال اردستاني امير عله وكميل السلطنت نفا اس كي سعي سع چيد مینے میں یہ قلعہ نقح ہوگیا ا وریا د شا ہنے سا<mark>ت مینے بہاں قب</mark> م کرکے اسکے دوائشی د حوالي كو باغيوں كے خس و فاشاك سے پاك كيا اب مصطفح خاں كى تجويزسے يا دشاه كے بنكابور كتسخير كم لئے منبش كى بهال رام راج كا تنبول دار بلبدرائے ماكم تقاجس \_ : فلعه نبکا پوریرغلبه پاکر فلعه جره اورچیزر کولی کرورکے رایوں کو ۱ ور ۱ و رفسلوں کو اپنا محکوم بنایا تھا تو وہ یاد شا ہے آنے کی خبرے نکر فلعہ میں مخصن ہوا ا وراینے بیٹے کوایک ہزار سوار اور دی ہزاریا ڈدکرجگل اور کوہستان کی طرف بیجا تا کہ فرصت کے وقت الشکر اسلام آگے پیچھے تاخت کرکے ان کے پاس نملہ وآ ذو قد نہ سیجے دے اور نیکٹا دی برا در رام راخ کو عرامینه ملگوان کوبهیجاجس کا مضمون یه تقا کهیں نے جواپنے ولی نفر<del>تنے</del> مخالفت کی آس سے نا دم دیشیان ہوں اور اینے گناہ کامقر وصلے من ہوں اس وقت كه يا دشاه اسلام بنكا بوركي تسخير كا عازم بنواب اگراب بيرے جرائم كومعا ب فر مائیں اور خودمیری امراد کو اس طرف آئیں یا بعض امرائے کبار کومیری کمک کے لئے البحيل توليقين على اسلام كى وسنبرد سيمين المين ربول ا وري عمد كرنا أو ل

ella

له استے بعدیں بیشیہ مطبع رہونگا اور تھی نا فر ان نہیں کرونگا اور ہر سال فلا ب حقدار کا مال خزا ندمیں داخل کر تار ہو بگا د نیکٹا دری نے جواب دیا کہ تو رام راج کے مفرلوں میں سے تها تیرے مرکش وتمرد کی شامت سے اور امرا ، کی مخالف اور سرکش ہوکر ممالک پرمتصرف ہوئے شایان اسلام نے بلدہ ین کندہ (ملکندری) اور چندرگری مجھے دیے ہیں جن کے خطو ونبط سے عاجز ہوں ۔ اگر تو جانے کہ سونے چاندی و جواہر ومروارید دیتے سے صلح ہوجائیگی تواس بیں تخل مذکرنا ا وراگر صلح کسی صورت سے مذہوتو تحجیے جا ہے کرجس تدبیر سے بن سکے حوالی وحوالتی کے را یوں کواپنے سے ایسا راہنی وخوشنو دکرے کہ وہ نیرے بیٹے کے ساتھ اتفاق کرکے وقت ہے وقت مسلمانوں کے لشکر گاہ کے گر د تاخت وغارت کرکے ان کومین نہانے دین اور راتوں کواینے بیا دول کوچورول کے طربیران کے نشکر گا ہیں سجیں۔ کہ جوان کو انسان جوان ہا تھ گئے اس کو کٹا روں سے بے جان کریں میں نے اس بابیں فرامین ان رایوں کے نام لکھیں جو تیرے ہما یہیں رہتے ہیں ۔ اگروہ ان کو ما شیگے نو تیری تقویت اور مدرس سلی کرینگے فہوا لمرا و و ہ ایٹے لئے کا م کریں گے وربیتین ہے كة قلعد بنكا يور هين جائے كے لجد ارباب اسلام اور قلعوں كوسخيب كرلس كے اگرچ اس جواب سے بلی کو بالکل ما یوسی مولی گرفرورت کے سبب سے اوس سے وارث ملکت کے ارشا دے موافق قلعہ جرہ جیندر کو لی ا در قلعوں کے رابوں کو اسینے ساتقمنق کیا کہ اس کے بیٹے کی بیت نیج مذکور کے موافق عمل میں لائیں۔اس سبب سے عاول شاہ کے نشکر میں نملہ کا تحط ہوا ہررات کو فریا دفیتی کہ چوروں نے اُن اُن آدمیوں کو مارا کرنا ٹک کے بیاد سے کہ اپنی جان کی کچھ قدر نہیں کرتے تھے اور نفور ٹے نفع کی طبع یں برہند ہوتے تھے اورایٹے بدن برمل ایسا مے تھے کہ کوئی ان کے بدن کو <u> بھسنے</u> کے سبب سے یک<sup>و</sup>نہیں سکتا تھا جمال ان کو فرصت ملتی وہ چاکر گھوڑو ل اور آ دمیوں کو جو سامنے آیا قتل کر دالے اور ما ہر مجاگ جلتے ہرمیند شاہی لشکرے آدمی ان کے تنر کو د فع کرتے مگر کا میاب مذہوتے ۔ مما جرہ ا دیکھنے کو تھاکہ مصطفے خال نے قبط کا

8 6 J 3 K

اور حوروں کا علاج اس طرح کیا کہ امرائے برگی کو چھے ہزار سوار ول کے ساتھ ما مورکیا کہ وہ وٹٹن کے نشکرکے مقابل ہو کرکسی کو نشکر اسلام کی راہوں کی مزاحمت نہ کرتے دیں ا ورآ کھے بڑار بیا دے لشکری ایک ایک گزے فاصلہ برمفر رکر دیے کہ جہا نکے طاقت بشری ہو لشکر کی محافظت میں قیام کریں اور کہیں غفلت کے سبب سے چورلشکر میں نڈھس آئیں۔اور لشكرس على غياره مو توكسي چوركو زنده بالبرند شكلنه دين رات كوكو لي سيابي لشكرس بابرة جاتا - جوجورك كرس وافل بوتا وه جان سلامت بابرة لي جاتا -اسطح چوروں کی تغرارت سے بالکل عافیت ہو لی اور مخالف کے نشکر کے آسیت نیات ہو لی ا ورغله اورلشکر کی تما م خرور بات اطراف و جوانب سے اس قدر آمیں کرسب چیزوں کی نهایت ارزانی بوگی ایک سال تک امرا برگی اور بسربب اور اور را یول سے سخت الطائيان بوتى رايس-طفين سي بيت آدى مارے كئے-ارباب اسلام فاطر جمع سے قلعہ کو تھیرے رہے۔ سرروز اط کر قلعہ کے ابواب <mark>دخول وخرجے کے بند کرنے میں تقصیر</mark> میں رسته ا ورایل فلعه بھی آلات آتشاری میں مجھ کسپنیں رکتے۔ اس آنیا دیں یسربلیا حاطیعی ہے مرکبا۔ اس سب سے اہل قلعہ دل شکستہ ہوسے اور عبیب عناک ہوا محاصرہ بیر نیراہ مہینے گذرگئے۔ ذخیرہ میں کی ہو ٹی ۔ ان حدود کے رائے بھی بیٹنگ ہو کرایتے اپنے گھ چلے گئے الل حصارتے شاہ سے حیان و مال داہل وعیال کی امان ماٹنگ کر فلعہ حوالہ کیا بلب کرنا ٹک میں گیا اور یا دشا ہ قلعہ میں آیا اُس نے ا ذا ن بطریق ندمیب ا میہ دلوا کی ا ورا یک تبخا مذعظیم توژگر ا وسکی عگرمسجد کی بنیا د کا بچھرا ہےنے ہا تھے سے رکھا مصطفے کوخلعت خاص عنابیت کیا اور اس طرف کے بہتھے پر گئے اور قصبات اسکی جاگیرس دیئے۔ پادشائے بنکا پورکی فقے کے بعد جار مبینے میں ملکت بنکا پور کا جیسا کہ جاسے انتظام کیا اوربعدازان قلعدين أنكرنشاط وابنساط بين مشغول بهوا-مصطفح خال كوبيس سزار سوار وخزامذ وتوپ فامذ و قورفامذ دير قلعه جره وحين در كو لئ كي تنخيب ركے لئے بيجاجب مید قلعہ جرہ بر آیا تو یہاں کے رائے نے اطاعت قبول کی ادریان وخراج دینامنظورکہ

یماں سے وہ چندرکو نی گیا۔ یہا ں کارا جہ مقابلہ کے لئے تبار ہوا۔ مصطفےٰ ناں نے قلعہ کا محاہ ٰکیا ا ورامرائے برگی کوہیجا کہ جورائے اہل قلعہ کی مد دے لئے آتے ہیں اُنکامنا بلکے بیو ڈہنیے ا من قلعه كوست فيه طومًا وكرمًا تسخير كما ا ورعلى عادل شاه بنكا يورس اس قلعه مين آيابيان تین منے رہ کر بیجا پورمی آیا ۔مصطفے ماں چندر کو ان میں سے مدکی حفاظت کے لئے رہا یا دشاه نے این مهراوس کوحواله کی اور حکم دیا کرجس وقت کسی فر مان بیر ایل دیوان کا كد لكا يا جاوے تو و و بيجا يورس چندركو للي بي بيجا جائے اگر اس كامضمون صطفى خال کے نز دیک معقول ہوا ور وہ تجویزاُئس کومقبول ہو تو وہ مہریا د شا ہ کی کرکے دار الملک بن ہیجدے ور نہ ہو قوت معطل رکھے۔ د دسرے سال مصطفے خاں کی عرضد اشت آلی کہ پہلے بہاڑ پر نلعہ چذر کو ٹی بنا ہوا تھا ا وراب وہ د اُن کوہ پرمسطح بنا بامگیا ہے یا د شاہ تلعہ کے برائے مقام کو آن کر ملاحظہ فرائے اگر قدیمی مقام پیندائے تو قلعہ و ہاں بنا یا ح<mark>ائے با د ش</mark>ا ہ آیا اور اوس نے وہ مفام پیند کیا ۔ قلعه ایک سال بی تیار ہوا ا وریا و شاہ پھرا دس کو ویکنے گیا بیٹ نکر نامک یا دشاہ کی ملاقات كواميا اوراًس في ورخواست كى كدميرے لك كى سيرفر مائے على عا دل شاه نے اس کی درخواست تبول کی اورحیف در کو الی میں این سیاہ چھوٹر کر اور مصطفحٰ فا ں اور یا پخزارسیاه کولیکر قلعه کرورس گیا - ببذلعه کوبتان میں واقع ہے جس میں درخوں کا ، بجوم سے کہ آنے جانے کی راہ ایسی تنگ ہے کہ ایک سوارسے زیادہ ننیں جاسکتا اس موضع ہولناک میں اکثرا وی ولکیر ہو کرمراجعت کے خوا ہاں ہوئے یا وشا ہ لئے لوگوں کے کہنے سے اس مگر کا قلعہ شنکر نا یک کو دیدیا ۱ ورخود حیث در کو ٹی میں جلا آیا مصطفے فاں نے وولت خواہی کے سبب سے کہا کہ میں نے بڑی شکل سے شاہسے با زگشت کی اجازت دلا لی ہے اگر این سلامتی ا ور بحلائی چاہتے ہو توسب را بو ل سے اتفاق کرکے باج وخراج دینا تسبول کروتا کہ یا دشاہ کی فاطرے ان مالک کی قلاع کی تسخیر کا اراوہ وور کراؤں ہجرہ کے سیوا ناٹک وریارسی پورنی رانی

ا وربعین والیان ملک مشنکر نالک کے کئے سے یا و شأ ہ کی خدمت میں آئے ۔ اور بیش کش س سارت سات لا کھ ہون و نے اور ہرسال ساڑ ہے تین لا کھ ہون خراج وینا قبول کیا ہرا کیے کوخلعت شالی نہ و پاگیا اور وہ اپنے گھروں کو رخصت ہوئے اورخراج مولی ا داکرتے رہے اور فخی مصطفے خاں کو پھی اپنی سلامتی اور نجات کے لئے جواس كى عنايت اور توجه يرمو قوت تفي تنيس منرار بهون نقد ا ورمرو اربيد ا وريا قوت و زبرجب ا درجوان رویتے رہے ۔ کتے ہیں کہ عادل شاہ نے ان را بوں کو رخصت کے دقت خلعت دے تھے - نوران ہردیوی و عجرد اوی اوررانی با سلور کے لئے زار خلعت دلئے۔ توان سور ماعور توں نے ان خلعتوں کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اگر جے۔ ہم صورت میں عورت ہیں لیکن اپنی ملکت کو خرب شمشیرے اپنے تعرف میں رسکتے ہیں جومر د وں کا لازمہ ہے۔ شاہ ان کی اس بات سے نہایت خومش حال ہوا اوران کو مردا نہ خلعت عطا کئے نیہ دو نورانیاں فرنوں اور مدتوں تک بطنًا بعد بطن اس دیاریں عکومت کرتیں ا وراس د يارکي بيرسم پنوکني که عورتين ېي يا د شاه بنوتين -شوېران کے امراا ورفدتسکارو میں ہوتے اور یا دشاہی امور میں کچھ دخل نمیں دیتے۔ على عادل شا ، نے اپنے ایک مقتد بدری نیڈت کو اسطرت کا دیوان مقرر کیا آدر فال اس موییں صاحب اختیار کیا اور سارا ملک اس کے اقطاع میں دیا اور ضاف کالت میر کلگی انضل خان شیرازی کو دی اوروه بیجا پورمین آیا مصطفح خان باد شاه کاخیرخوا ه نفا ہمیشہ اسکی ممکت بڑ ہٰ نا چا ہتا تھا ان حدو د کا انتظام کرنے با د شاہ کی خدمت میں اُسنے ا بنا ایک بختد علی خال بیجا که بن کنده وار السلطنت رائے کرنا مک سے تنخیر کی ترغیب مے یہ الماس اسکی ہیں مرماشاہ کا تھا۔ اُس نے نشکر کے جمع ہونے کا مکم دیا۔ نہایت تحل کے ساتف ہجا بورسے علا ا وراش سے مصطفے خال مع لشکر کر ناطک اورامرا ہے برگی کے والی شکالو میں ملاا ور ملکنڈہ (بن کنڈہ) کی سمت چلا۔ د نیکٹا وری میں یا دشاہ سے ڈنے کی سکت تھی دہ ا<sup>ک</sup> متام کوایت ایک مفتد کوسونپ کراور فزانه مانتی واثا تذ سلطنت لے کرچیدر گیری میں جلاگیا

عندة راهاكري ا درامؤے يركى كامري

علی عادل شاہ بِن کنڈ ہیں پنیخا اور قلعہ اور شہر کے اطراب کو گھیرلیا تین مینے کے بعد قریب تھاکہ قلعہ فتح ہو جائے کہ و نیکٹا دری نے آپٹ لاکھ ہون اور یا گئے بڑے التھی ہندیا ہنم نالک امیرانظم برگی یاس مبجدیئے اوراسے پیغام دیا کہ تواپنے ولی نعمت ا فی الفت کر۔ مندیا سم نالک سے بیرا فوری کی کہ جا رہزار سوار لیکر لینے موجے حلاگیا , وے شاہی کے جوالی میں مراحمت کرنے لگا اور اسکے اشارہ سے اور جارا مرائے برگی نے بغاوت کی اوراپنے پانچیز ارسوار اس پاس ہیجد ہیٹے انہوں نے اب لٹکرٹاہی کا قافیہ ہنایت تنگ کیا ۔چِدوں کی طرح آ دمیوں کا مار نا شروع کیا ۔ غلہ کی رسسد کی راہیں بند کیں نا چار یا دشا ہ الٹا بیجا یوریں آگیا۔جب یا دشا دنے شناکدامرائے برگی سرکشی کرکے اینے اقطاع برمتصرت ہوئے جوسرمد پیجا نگریروا قع تھے تواس نے مرتضے فال انجوجو سيف عين الملك كا چانشين تها بيجا- وه تين مېزارسوار تيرا ندار ا ورکچه د كني ا درمېشي امرا، كوسا ته لیکر حلا -ایک سال س مرتفنی خال وبرگیوں میں کئی مرتبہ خبگ و اقع ہو نی غالب مغلوب نمیزنیں ہوتا بھا طرنین ۔سے بہت آ دمی مارے گئے <mark>۔آخرالامر</mark>صطفے خاں نے جونبگا یور میں تھا علی خار کوسیجا ہا وشاہ باس زبانی بینیام بھجوا یا کہ چوروں کے مقابل بشکر کوہیجنا اُس کو خراب کرناہے اور سزم سے دورہے اب مناسب بیرہے کہ بلطائف الحیل برگیو ل کو بیا یورس بلائے اورش بات کے وہ سزا دار ہوں وہ ان کے ساتھ کیجے یا دشاہ بے اسکی بیرائے پسند کی اور مبیسو بینڈت اوراس کے دوستوں کو ہیجا کہ وہ ان کو بلا لائیں ہندیا متم نا کک سنے امرا رکوبہت سمجا یا کہ تمنے اس وقت کہ ساری بلطنت را مراج کی علی عاول شاہ پاس نتفل ہو جاتی مخالفت کی ہے اور اس کو دولت سے ممحروم کیاہے اب محال ہے کہ ابیسا طراگنا ہ یا دشا ہ کی خاطرے محو ہو جائے اور میں۔ پہکو ہا ری خدمتیں اور جاگیریں ملجائیں۔ غالبًا مسلمان ہم کو فریب کی بیجا یور لیجائیں سے ا ور اینا انتقاملیں گے۔اس سجمانے پرھی اکثرامراد بیجا پور چلے گئے اور مندیا ہتم ناٹک ان کی رفاقت سے درا ہو کر بلدہ مین کنڈہ ہیں، ویکٹا دری کا ملازم ہوگیا ۔ کھردنوں کے

یا وشاہ نے ان امرا و پرمسر بانی کی پھر بوجب اس مضمون کے ا سنگ در دست و مار برمبرشگ نے ژو انش بود سکون و درنگ عل كيا اوران ميس سے اكثرامراء كو مار ڈالا-وع والماري ال سبب سے كه يا دشاہ كے كوئى بيبا ند تفا۔ اپنے بھا ني طماسي بيتے ابراہیم عاول شاہ ثانی کو ولی جد کیا۔ اس یا دشاہ کو ایک خوا جد سرائے س کو خلوت میں ہن بات کے لئے بلایا تمایش فید کی رات کو مار ڈالا۔ شاہجے۔ ان شدشہ یہ تا يرخ وفات بيع - بيجا يوري اس كو دفن كيا اس كا مقبر ووضائل ك نام س مشهور ببوا - نوا جه سرا قصاص میں ماراگیا -علی عادل شا ہ نے حدیں اکبرشہنشا ہ کے ایلی وود فدرآ کے۔ ایک ایلی اسکے اسے جانے کے وقت موجود تھا۔ بیجا پورس جامع مسجد ۔ حض شاہ پور اورنصیل شمراوریٹی مہرائی نرکسب آومیوں برسبیل تھی اس کے زماند کی یا دیکا رہیں۔ ابراب مادل شاه نانی ۱۹ علی عادل شاہ کی وفات کے بعد ابر آب ہے ما دل شاہ ٹانی تخت پر بیٹھا۔ اس وقت اس کی عمر نوبرس کچے مهینوں کی تھی کا مل خاں اور چاند بی بی زوجیہ على عاول شاه تمام اختيارات سلطنت ملے مكال خال سنے كھودنوں كام چھا کیا گر پیر چاند بی بی کو اپنی ہے اوبی سے خفا کر دیا اس نے کشور خال ولہ کمال خال کو اس کے عہدہ کے لئے بیوا یا جس نے بیخبر کا مل خاں کو انکر مارڈالا ۔ یا ندبی لی کیار آ سے ماچی کشور فال کل سلطنت کے کا م رنے لگا۔ اتهیں و نوں میں بنزا والملک ترک میرنوب مرتضیٰ نظام شاہ نے بیدرہ بزارسو ار لیکر ما دل شا ہ کے سر مد کے بعن پر گنوں کو نتح کیا ۔ ماجی کشور خال نے بعد سخت جنگ کے اس کوشکست دی ہنزا دا لملک بھاگ گیا ۔ اعتی اور اسباب غلیمہ بیت بہت ا تھ گئے۔ ماجی کشورفال نے جا ند بی بی سے مشورہ کے کرسو یا تھیول کے توبید جو

فاه ک وفات

ننىن

م نوت بزاد لمک

القام عامة

Nute

اجوامرا، کونظام شاہ کے نشکرے القر لگے تعطلب کئے ۔سب امیروں نے التیوں کے دیتے سے آکارکیا اورمشورہ کرے میا ندبی بی کوعرافینہ بیجا کہ وہ مصطفے فنا س کو بنکا پور سے بلاكرمهات سلطنت اس كوحوالدكرے -جب حاجي كشور خال كويه اطلاع بولى توا وسنے سازش كركے بنكا يوريں سيد مصطفى كوشيد كرا ديا۔جب يہ خبر جاند بى بى كوينجي تووه سا دات کو جان کی بابر فرمز کرتی تھی اس نے کشور خال کی عدا دت پر کمرشیت کی ۔ کشور خال بے: چندر وربعد چا ندسلطان کے حق میں یہ بہتان وافت را با ندہ کے کہ وہ ہمیشہ آل طرف ا خارات این بمائی رتفیٰ نظام کو لکه بیجی ب اور ملک ما دل شاه کی ملک کی تسخیر کی ترغیب دیتی ہے اس لئے اس کوزبروستی پالکی میں ڈال کر قلعہ ستار میں بیجدیا اسکے بعد وہ عدسے زیا دہ مغرور ہوگیا ا ورمیاں بدو دکنی کوجس کے افلاص ویک جتی پر اسکوٹرا بہروسا تها- سرمد کا سرات کرمقررکیا ا دراسکویی بدایت کی که نشکرے عبشی افسرول کو د فاست ا الرفقار كرك شاه دروك ميں قيد كرے يہ خبران اميروں كوشى ہو گئ جن كريز نيكے لئے عال تھا یا گیا تھا انوں نے میاں ید وے <u>کرٹ</u>نے کا ارادہ کیا ۔ اخلاص خال میشی ہے یہ بہا مذبنا یا کہ بیجا پورسے بیزوش خبر آلی ہے کہ فدانے مجکو بیٹا دیاہے اس خوشی میں جنن شادى مرتب كيا - اورتمام امرارمب ل مدو كوبلايا - ميال بدو ا خلاص فال کے خیمہ میں گیا اور گر فتار ہوگیا ۔ چا ہ کن را جا ہ در میش جس چال سے وہ اور ول کو كرانا چاہتا تعااسى چال سے وہ خود بكراگيا اوراوس كے يا نوں ميں رنجب ري ري اسی روزسارے امراء بیجا پورکوروا نم موے عین الملک اورانکس فال اپنی جاگیرول ا کو چلے گئے ۔جب کشور خال نے مناکہ یہ سازش اُس کے برخلات ہو لی ہے توا دس سے مفا بذكرنے كا خِبال بالكل چوڑا \_لوگوں كے ولوں ميں وقر پيدا كرنے كے واسطے اوسنے يا دشاه كى دعوت اين كُرس كى كراس سے كي فائده نه بهوا -جب و ه بيجا يورك كويم و بازارمین جا تا توعوام عورتین ا ور شرب ل پکاریکار کرائس کونفسسرین کرتین کرزید فرزندرسول کا قاتل ہے اس نے ماندبی بن کو قلعمی تید کیاہے -جیب

しんりいかりから

شور فال نے مانا کہ فاص و عام کی طبیعت اس سے متنفر ہو گئی ہے اور امراء حبشی ہی ے منزل پرآپنچے ہیں تو وہ یا دشاہی جواہرا درخزانہ اور چارسوسوارلیکراس طرح اخرنگر کی طرف بھا گابیسے کو نی جا نور و ام سے کل کر بھاگتا ہے بہاں ہے پرمعساوم ہوا کہ ار کان دولت نظام شاہی اس کے رہنے کولپندنتیں کرتے ہیں تو وہ گلکٹ ہے دار اسلطانت تطب شاہید کی طرف چلاگیا ۔ بہاں ایک شخص نے سید مصطفے کے انتقام میں اسکو خجرسے ارڈ ا ا مرا دمبشی یا د شاہ کی خدمت ہیں آئے۔ان میں سے ا غلاص غال صلنثی منصب کالت پر سرا فراز ہوا اورملکی و مالی اختیارات اسکو ملے ۔ چا ندسلطان ستار ہ سے بیجا پورمیں آئے ا خلاص خاں نے یا دشاہ کی محافظت اور ترتیب برستوراس کے سیرد کی اور چاند بی بی نے بیٹوالی کامضب انفس فا س شیراری کوسیرد کیا اور پنڈت بیبو کومنصب استیفا کا دیا اورمستوفی مالک بنایا- چاند بی بی کوغریبول <mark>یعنی پرولیسیو</mark>ل پر توجه تھی اس کے ا فلاص خال نے متوہم ہو کر افضل خال اور مبیو پنڈت کو مار والا ا وربعض اور پر ولیسی امرا و کو مار کرجید فال اور ولا ور فال کے اتفاق سے مهات سلطنت کے سرانجام میں مفرون ہوا۔عین الملک کوائس کی جاگیرسے بلا یا جب وہ آیا توامرائے ثلاثہ مذکور اس کے استقبال کو گئے جن کو اس نے تہنا سمجہ کر فید کیا گرجب شرمیں آیا توالیسارنگ یکھا كه وه خود اين جاگير كو بها كا اوران قيديول كو ميورگيا - ان با تو سي تخت گا دي حجج مرج واتع بوارث مان وكن يه مال وكيب كر مازم سخيب مككت بوك بنراه الملک نے سید مرتفیٰ امیر الا مرا، برا رہے اتفاق کرکے اول قلیٹ ہ درک کا محاصره کیا ۔ جبع سے شام تک الوالی رمتی اور قلعہ کی فتح کے لئے ہرطرح کے حیالہ وتزویر كى تدبيركيجاتى مر مُحدًا قايردليي تفاية دار قلعه كي آم كي تدبيرية على أسخبت أدى محامرین کے ماروائے۔ میار مینے محامرہ میں لگ کے ۔ اور کھید نہ ہوا تواسے چوڑ کر عالیس بزارسوارے کر بیجا یورکے باہرخمیہ زن ہوا اڑا نی شروع کی بیجا یورمی اسوقت دوتین ہزار سوار فاصفیل کے تھے گر ڈر مان شاہی سے عین الملک اور انکس فال

بنزادا لملك كي مشاكر شي مناقك ما ول شايميري

اساتہ ہزارسوار فاصحیل لیکر موجود ہوئے لڑانیاں ہوئیں۔ تفعہ کی دیوار بھی میس كُذُارْكُى ہنرا والملک سے سیدمرتفنی سیر سالار نہاہت آزر دہ تھا وہ اسٹکے کا ہوں میں اپنی تدبیر سفے نئن ڈالیا تھا بیجا پورکے لوگوں کو اننی فرصت و لاوی کہ ابنچوں نے قلعہ کی دبوار بنا لی اسبب سے کہ ملک کے اخرات اور امرا و مبتی غلاموں کی حکومت سے رامنی نہ تقے اوران کے قول اورفعل پر اعما دنہیں کرتے تھے اور بیا یو رمیں نہیں آ۔ تے تھے توصاحب دخل مبشيول في مصلحت وتت ويكه كرجاند بي بي سلطان سن عرض كيا کریم غلام ہیں اور اسٹ راف و احیان ملک ہماری حکومت و ریاست سے آزر دہ این توصلاح دولت بمارے تر دیک بہے ککسی اس نجیب کومات ملی اور مالی حوالہ کی جالیں۔ یا ندبی بی نے شاہ ابو الحن ولد شاہ طاہر کو امیر جلگی کامنصب عطا کیا اس نے امرا، کی سیاه بلاکرامرا، عظام کو ایسا توت دلا<mark>یا که وه بیجا</mark> پورے اپنے اپنے ملکوں کو چھے گے ہ ا مر قلی قطب، شاہ نے مصطفیٰ خال کوسیاہ دے کر عاول شاہی ماک پر تا خت کرنے کے لے بیما ویں نے چذیر گئے اور قصے کے لئے۔ گرا فلاص فال اور ولا و ر فا حجشی نے آن کر گلبرگرمی ایسا ہنگا مرجنگ بریا کیا کہ مفالفوں کوشکست وی اور ایک سو یندره با تھی جین کئے ۔ اس نتج سے دلا ور خال کو یہ خیال ہوا کہ مصب و کا است اور السيب ملكي عامل ليليخ اس نميال سے وہ ا خلاص خاں سے خوب لڑا ا ورشہ۔۔ میں خوب توپ و آفنگ ہطے جمیدر خال تھا نہ دار ولا ورخال کا طرف دار ہوا ا دربیل خال نے اخلاص خال کی حابیت کی ۔ نتیجے۔ پینبواکہ دلا ورخال سے ا قلاص فال کوگر فتار کرکے اند نا کر دیا۔ غرمن اب و لا و رفال بڑا صاحب ا ختیار ہوگیا ادر اس نے اپنے بیٹوں کو یا و شاہ کے بڑے بڑے کا موں میں لگا د ااس نے ایک لاکھ پر دلیبی اور ساتھ۔ ہزا رمبشی سیا ہیں رکھ۔ رکر باقی كوعا دل شاه كى قلم وسي بكال ديا اورشاه الوالحين جوا خلاص فال كعمس مجول مبوا تفامه ا ول محول کیا سیرشه پید کیا ا ور امور مکی و مال میں جاند ہی کی

et. 60

ا تھ ایساکوتا ہ کیا کہ کو نی اوس کو نر یو چھتا تھا اور ندمہب ا مامیہ کی عگر ندمہا بل منت<sup>ک</sup>ح رواج دیا خواند سے حوالہ تک آٹھ سال کھ دنوں سارے اختیارات شاہی لینے لى تقين رك جب اس نے مهات كوحسب دلخواه و كيماكسي طرت كو لي معا مذاور عزاقم نہیں رہا توبلیں خاں کو ملیبارہیجا کہ وہاں سے مال اورخسسراج مقرری وصول کرے وہ اسيونالك ماكم حره كوسالة الرئشكر تاكب ضا بط فلعدكرورك مربير جاجر لاوه اطاعت. نہیں کرتا اور خراج نمیں دیتا تھا اس کے آدمیوں نے بلیل خاں کو قید کر لیا جبٹ نکریے برنشکر گرفتار دیکھا تووہ بھی پرنشان ہوا۔ بیس خال ایک گسیاری کے گھاس کے كَتَّقِينِ حِيمِي كُرْقبيد سِيمُكُلُ آيا - ولدار فال نے خراج وباج كُلْخَميل كوا وروقت ير حيورًا اور نطأم شابيول ئے خصوصيت اور اسٹنا ئي سپيدا کرنے کا ارا دہ کيا سٹ کی میں مرتفعٰیٰ نظام شاہ کے بیٹے میرال حین کا مکاح بی بی خب یجب سے ہوا ہو ا براہیم عاول شاہ کی سوتیلی بین متی اپنی دلین کے ساتھ چاند بی بی اسے عمالی مرتفني نظامرشاه سيسلف كنين ہم ۹۹۹ میں جب با د شا ، با نع ہوا نوا وس کی شادی ملکہ جمال ہمشیرہ مور قلی قطب میں سے ہو لی - مرتضیٰ نظام شاہ نے گوشہ نشینی اقت یار کی تھی دیو انگی کے آ مار مایا ل شے اس نے اپنے یں لیمیرار حسین شاہ کو قتل کر نا چالا گربھن ا مراد نے ابر اہیم عاول شاہ ٹانی کوا خذ نگر لما کر اس کی حایت ہے اس کے بہنو لی میران حسین شاہ کوتخت پر تمبایا۔اور رتفی نظام شا ہ کو قید کیا میں ال حسین شاہ نے یہ ناوانی کی کہ آینے باپ مرتضا نظام شاہ کو مار ڈالا جس پر اہر اہم شاہ خنا ہوکرا حُدُنگرے ہے ہے بجا یو رہلا آیا بلیل خال مبتی کو د و نیرارسوارول کے ساتھ را بال مبیبارسے باج و خسراج کی تحسیل کے لئے بیجا۔ تین سال کا محصول اکتیس لا کھیچاس ہزار مہوں اس پر چڑہ گیا تھا جال غال مهرزوی و ولت خانه نظام شام پیرسلط مبوا اور بدعنی مذمه سه مهدویه مورواح دیا اور پر دلسیول ا درا درول کی استالت کی جب ابرا ہیم مادل شاه کو

The state of the s

はいいいはなんったけ

اسکی خربول تواس نے دلادر عاں کے استصواب سے دولت فانہ نظام شاہید کی صلاح كے لئے بوالي ميں سفركيا اور بين خال كو تاكيد سے طلب فرايا ۔ ولاور خسا ل تلعه شاہ درک سے یاہر قریب ایک اہ کے بڑار ہا گربلیں غاں نہ گیا تو وہ انشے دنگر کی جانب روانه مواجب جال فال کو اس کی اطلاع ہونی تو و ،پیندر ، ہزارسیا ، ا ورتوپ و تفنگ لیکر اسمعیل نظام شاہ کے ساتھ اڑنے آیا اورقصبہ اشتی کے حوالی میں ایک قلب مگہیں اترا ۔ بیس روزگذرے گر سرسات کے سبب لڑا نی نہیں ہوئی ۔ جال فال مضطرب دیراگنده ہوا اس نے صلح کو جنگ سے ہتر جا نا اور ایک جاعت کو و ہط بناکر اس شرط پر ضلح ہوگئ کہ اس نے غدیجہ جمال زوجہ میرا رحسین مقتول کو جوا براہیم ماول شاہ کہن تھی مع بھیتر مبرار ہون کے بیجدیا - بلیل خال بھی آگیا اور باج وخسراج جوان صدود سے لایا تھا بیش کیا ولاور فال کوبلیں فال سے اس کے دیرکرہ نے کے سبسے عداوت ہوگئی تھی ۔ بیس خال نے ایک دن موقع پاکر یا وشاہ سے عرض کیا کمیں سے جواس ملك بين توقف كيا وه بالفرورت تقايض دقت فرمان طلب بينيا ميں ايان كنا تك سے باج وخراج وصول کررہ تھا اگر ملا آیا تو سارا روسیہ محصول کا مارا جاتا اور یم ملغ گرا نمترزنه وصول ہوتے اگر دلاور خاں شاہ درک میں بیٹ درہ روز توقف کرتا تواس كا كچه حمج نه تما پھروه ميرے لشكركے ساتھ ولايت نظام شاه ميں داخل ہوتا تواکثر قلاع و بقاع فتح ہو جاتے۔ ہا وجو د اس کے میں اپنے گناہ کامعترف ہوں حضور اسمان زمائي يا وشاه في اس كا عذر قبول كراييا ولا ور فال بحى اس يرتف برمسر باني کرنے لگا گرا خرکواں نے بیس خال کو اند باکرویاجس سے یا دست ہ آزر دہ ہوا جب بیران حین نے باپ کی مکا فات میں شربت مات پیا تو اسمعیں بن بر ہا ن خلاتما ا حُرْ نَگرکے تخت پر ہیٹا تو چیوں طرن سے لشکر قحن اور حشہ نتن نے ملک کو گھیر لیا ' امن امان کی مگر کو آفت و مخالفت نے لیا بہاں سے رفا ہیت کے فافح

اور الامت کے کا رواں مل پڑے ۔ فت نہ جانسوز کے شرارے غریب ہوی کے

دامنوں کو ملکنے سلے۔ وغیع وشراین کیساں ہو گئے۔ جال فال مسدوی نے اجلات و اوباشول کی جاعت جمع کی دہی امور مالی اور کمی کامتصدی موا-بران نظام شاه ا یے بھا کی مرتفیٰ نفام شاہ کی تبدہ بھاگ کر جلال الدین فرد اکسید یا وشاہ کی ملا مت يں طاكياتھا اب سانے اپنے بيٹے كى جلوس كى خبرشنى تو انتزاع سلطنت كے دريے ہو کر یہ چا بتا تھا کہ پا دست او د بلی کا بشکر دکن میں جا کر فواہی نخواہی فک موروق اس کو ولادے گراب رانے اوں کی بدل گئی وس نے اکب رشاہ سے وین کیا کہ اگراہ کر یا دشاہی اپنے ہمراہ سے جا وں گا تو اس سبب سے امراے نظام شاہی مجھ سے رمیدہ فاطر ہوجائیں گے ادرمیرے پاس نمیں آئیں گے اگر مکم ہو تو تہنا اس حدود میں جاؤں ا دران امرا دکومطیع بنا ول ا ور ملانمت و ملاطفت سے ولایت موروث پرمتصرت ہول يا وشاه في ال بات كومعقول جان كرخصت فرماني اوريه شرط شيرا لي كرجب ممالك با واجداديرتم كواستيلا بوتولك براجبكوا في نقال فال نام الميشكش من ياها وه تم بھی دینا بریان شاہ نے طوعًا و کر تا اس کو قبول کیا اور دکن کی طرف رواننہوا إور را چ<sup>ا</sup>علی خاں والی خاندیں کے استصواب سے اس نے خواجہ نظام استھرایا دی کوقلناروں کا لباس بیناکے امراء جرار پاس بیجا کہ ان کو اطاعت پر د لالت کرے اور محدوبیان کرے اور تھے۔وہ ان امرار یاس آیا تو بعض نے اطاعت کا اقرار کیا اوربعض نے انکار۔ ہما گیر خا مبستی عاکم سرحد برار مڈمہب مهدویہ کی ترویج سے جال خاں کی دولت کا زوال جاہتا تعاس نے ولیند خوجب نظام کی معرفت بر ہان شاہ کی تشریب آوری کے میے لکھا اس اے اصرارسے برنان شاہ چند آدمیوں کے ساتھ برا رمیں آیاجب و مسکن جانگیرمں کیا تو ملاقات کے وقت بحسب تفاق یا ازروٹ نفاق ان میں خباک واقع ہو لی ۔ جما نگیرخال کو فتح ہونی۔ بر ہان شاہ جس راہ سے آیا تھا اوسی راہ سے مند کی طرت یا زگشت کرکے بنڈیا میں آیا ۔راج علی خال کو حقیقت واقع پرمطلع کیا اور جال خال ادر سے کش امراً کے دفع کرنے کے لئے ا ورملکت احمد نگر کی تسخیہ رکے واسطے مشورہ کمیا توہ س نے پی

صلاح بتان كه اگر اكبرشاه سے لشكر كى مدد طلب كر نگا توسلاطين دكن تجه سے رنجيدہ ہوجا كينگے ا ورجال فال سے متعق حیں سے کام کوطول ہوجائیگا ا ورمعلوم نسیں کہ یہ معا ملہ ورمبیں برس یں بھی فیصلہ ہویا مذہوا ورمجیس آنامقدورنہیں کہ جال خاس جنگ کے لئے لئکر آراہتِ کر وں اور یجھے احمرُ نگرکے تخت پر مٹھا وُں میرے نزدیک صلاح کاریہ بوکہ تواپنے سبکامول کو ابراہیم عادل شاہ کےمفوض کرے کہ یہ امر بغیراں کی توجہ کےصورت پذیر مذہو گا یس بران شا نے ابراہم عادل شاہ سے خط وکتابت شروع کی ۔ ابراہم ما دل شاہ مسر بان ہوکرامداد کے دریے ہوا۔ ۵۔ ربیع الاول و فرمیں جال خال مدویہ کے استیصال کے لئے اور بُر ان فال كو احدُنگر كے تحت پر سجفانے كے لئے روانہ ہوا۔ ت ہ درك ميں آيا ا ترات اوراعیان ملکت کے نام قرامی جاری کے کہماراارادہ ہو کہ بریان شاہ کو اخر نگر کے تخت بر ٹھائیں اور المغیل کو اٹھائیں ۔باپ کے ہوتے کم عمر جابل بیٹے کے امر بادشاہی کا کفل ہونا ارباب ما السخن شي معلوم بوتاتم كوجاب كربريان نظام شاه كى دولت خواي سع مدول نه کروجب یا وشاه شاه درگ سے وارسنگ یں کہ برار کی سررا ہ ہے آیا بریان شا ہ اور را جه علی فال کواینے آگے بڑہنے کی اطلاع دی ا در لکھا کہ ہم نے ا مراہ برار کو بریان شاہ کی اطاعت کے لئے مقتفیا و وقت نوشتے بہیج ہیں اب تم و و نوٹ مر مدیرا ریرآن کرا کو بلالو۔ وہ جال فال سے ٹوٹ کرتم سے ملجائیں گے ۔ جال فال جانیا تفاکہ پیشو سے کیا ہورہے ہیں اس نے امید الملک مهدویہ کو کہ برار کا سراشکر نفا کھاکہ سلاطین طراف وسپول میرے استیصال کے دریے ہیں ایک یا دشاہی ومهات دنیوی کے سبیے دوم دینی سبیے کہ وہ عاہتے ہیں کہ مذہب مهدویہ کو کرمس نے مشقت سے رواج یا یا ہے درہم و برہم کریں ایس دی اور يك جتى كى شرط بب كتفاعت كرك امرائي برار كوصطح جانو دلاسا ديكر بريان ثناه سے نه لے دوا ورسرعد مرار پر بیچه کر سر ہا ن شاہ کو ملکت برارمیں نہ د افل ہونے دو اور اگر راجہ على خال اس سے ل كرسرتشى كرے تو ہم هي ا علام جنگ بلندكر كے المعين خف م شاه كى وولت فواہی میں تقصیر نہ کریں میں عقریب ولا در فاں سے مسلح کرکے تماری مدد کو آؤں گا

پیراس نے ولاور فال کو نامہ بیج کرصلے کے باب میں میا لعذ کیا جب اس کا اثر کچھ آس پر مرتب مرموا تواس نے نظام شامیہ خرانوں کامنہ کھول دیا اور زروسیم کے مقناطیس سے خواص عوام کی فاطركومذب كرايا اور براجنگي نشارجمع كيا اور المعيل نظام شاه كي ملازمت بي احرنكرس جناك تصد ہے دارسنگ کی طرف کو چ کیا اوراشکر عا دل شاہی سے سات کروہ پر آن بینجا۔ پھرد لاور خا ل یاس اینے اور میں بیم رہنایت تفرع اور تملق اور چایلوسی کی و لاورخاں نے پھر اس کے مرعاکورد كيا - جال فاں اپنے كام يسراسيم تھاكد دلا ورفان سے خوشا مركو يوں نے كماكر جال فال چا ہتاہے کہ مدویوں کی جاعت ہے کر بھاگ کرنا یک ووں کے دیکل میں چلاجائے۔ استے اس یات کو باور کرلیا اور بیاراده کیا کہ جال خال کو جاکر کڑنے یا بھگا دے۔ اسی زمانے میں جال خاں سے امرائے منبٹی میں ابھنگ خال برکشتہ ہوکر ما ول شا ہی کشکر میں آیا اور أبراہیم عادل شاہ سے رخصت لے کربیر کی راہ سے بریان شاہ پاس گیا جال خال لے عاناكه روز بروزامرا اسم چور كريط علت بي تووه اور زيا د مضطب ر مواا ور كوچ كيا ا ورکمیں قریب وہاں اُرّا جمال آپ کندہ بہا ڑوں کے درمیان تھے ا ور عِامستحر تھی ا در لشكر كا انتظام ببوسكما تفا ولا ورفال اس كويج كو فرارهم براينے يا د شاه كي ا جازت کے بغیر تمیں ہزار سوار لیکر حیال فاں کے نشکرکے پاس بنچا۔ یا دیثیا ہ کے آومی نے آنکر آگ لماكرسامان جنگ درست نسيس بي آج نه لون كل ارتا - گراس كواين سياه كى كترت اور لا تھیوں پر ایساغرور تھا کہ اوس نے یا دشاہ کی بات ماننے میں عذر کیا اور کماکٹیں اعمی جال فان کے ہاتھ یا وُں یا ندہ کرلاتا ہوں۔ یہ کمکرائس نے جال فا سے لشکر کوسب طرت سے گھیرلیا اب جال فال نے دیکھا کہ اس کا فریا ورس کوئی تلوار کے سوانسیں ہی یا نخویں جا دی الاول کو لشار کومرتب کرکے میدان جنگ میں آیا ۔ ہنگا مٹ جنگ کرم ہوا امرائ كيارعين الملك اور أنكس فال وعالم فال فاست تفي كربليل فال كانداكي سے اور اس کے یے حکم جال خان سے اڑنے سے ولاور خان یا و شا ہ کے دل سے اُتراہوا ہے تو وہ شکست کابماند بناکے دارسنگ کو بیمال کئے اور د لاور فال کو نشک بلاسک

جلدكم

بريان شاه وايمائيم مادل شاه كسما ملات

مندمي چيوڙ گئے سخت جنگ ہو تي - جال خال کو فتح ہو تي اور تين سو التي ا تھآئے. دلاورخال یمی دارسنگ کو اور جال فال کوهمی ارسنگ کی جانب ردانهٔ ہوا اشنے عرصه میں راجہ علی خاں اور ریان شاہ اورا مرا ، برار ملکرا تحد گر کی طرت آئے جال خال ان کی طرت گیاجس سے وہ بڑے پر لیٹان ہوئے اورا مجد الملک اور معن اورام المهدویہ کوئن کے کرے المین نہ تھے مقید کرکے قلعہ اسپر من بہجدیا اب لشکرعاول شاہی نے بھی جال کے تیکھے کوئے کیا اور آٹھ ہزارسوار برگی کوچال خاں کے لشکریر تاخت و تاراج کرنے کے لئے روا نہ کیا اس سفریں ولاور خال یا دشاہ کے ساتھیت بیبا کا نہ اور گئا خانہ باتیں کرنا نقا اس لئے یاد شاہ نے اسکے انکہ ہے فراغت یکنے کا ارادہ کیا۔وہ لڑ بجر کر صبح سلامت احمد آیا دبیدر کو چلا گیا اور خفی مذہب نخا يوني ياه شاه كوخنى مزمب جانبًا تفاكوني أس كوعلى عادل شاه كالبتيجا جا نكرست يعد مذمب جانبًا عملا ما ديمن اس كوشيد سجما اورال سنت في حكمال تصب ركت تفي اين تين مث مدينا ك مود فول سے بیا ذان دلانی کر اشهدان علیاً ولی اسٹر اس بریا دست و خفا ہوا۔ بیجا یو ر میں پر ستورال سنت کی طرح اوان ہوتی ۔ انہیں دنوں ہی برنان شاہ کی فتح کی اور جال فال کے کشتہ ہونے کی خرآنی بہت نامے کھے گئے۔ ولا ورخال حبيتى احراً ما وبيدرس بريان تطام شاه ياس جلاكيا اوراس فيربان شاه كوسجها ياكمثاه درك اورشولا يورك قلول كوتسخيرك منند ابرابيم عاول شاه ك میا پیدا ہوا اور ووشینے کا زندہ رہر مرگیا۔ گربر ان نظام شاہ نے نہ تمنیت دی تنزیت كى اس سبب سے ابراہيم عاول شاہ كو يريان نظب م شاہ سے ايك كون كدورت يدا ہوني - ولاور فال كى تحريك وتجويزے غره جادى اللَّا نى سنايى بران نظام شاه نے عاول شا ہ کے ملک میں نہیب و غارت شمر دع کی اور قصیہ منگلسر میں جو بیجا پور سے تمیس كروه ب قلعد بناياج كوابراميم شاه ني كماكرية قلعد بناناس كا ايساب كرجيس المك فاک بازی میں عارت بناتے ہیں اور خود و التے ہیں غرمن اس باد شاہ فے ران نظام شاف

ڑینکا کچھ سا مان نمیں کیا اوزموسم برسات میں کہ ہ*ی لاک کی خیر*الفصول <sub>ک</sub>رسےا درعثوق سوکام رکھ

تو ولا ورخال نے ایرا ہم عاول شاہ باس آوی سیجریہ بیغام دیا کر آپ کے تیمن توی ہمتے جاتے اہیں۔ آپ کو حامد اسکا علاج کرنا چاہئے۔ یا وشاہ نے بہ حواب دیا کہ اب مک بی مروم عزیز کی قدر نمیں جانا تھا اب مجکومعلوم ہوا کہ تیرب بنیر مهات سلطنت کسی وجب سے رونی ہنیں پالیگی اورمعا ملہ برہا شاہے نہیے زاغ تیری رائے عقدہ کشا کے بغیب رنمیں ہوگا غوض دلاورفال عبشي اس و عده ست يا دشاه كي فدست بي آياككو لي جاني الى نقصان اں کونہ پنچا یا جائیگا یا دشائے اس کو آتے ہی امذیا کیاا وراپنے وعدہ کے ریضا کی بہ حجبت شرعی گڑی کہ آنکھوں کا بکا ان اور جانی نقصان نسیں ہے بعدازاں ابراہیم عادل شاہ نے امراد بر کی برسم منقلائے چھ سات ہزار سواروں کے ساتھ بر یان شاہ کی طرت بہتے اور شعبان میں رومی خال کو سرٹ کر بناکر دس ہزار سواروں اور بہت خزا نو کے ساتھ نظام شاہیں۔ لیٹکر کے دفعہ کرنے کے لئے روانہ کیا بعد اس کے الیاس فاں میرؤبت کوتین ہزار فاصب خیل کے ساتھ بیجا۔ امراء برگی سے برلمان شاہ نے کئی و فع<sup>شک</sup>ست یا لیٰ۔ بر ہان شاہ کے نشکریں قحط د و باہ بہت آوی مرگئے۔ بر ہا ن شا ہ نے شولا یو ر مے قلعہ لینے کا ارادہ کیا ابراہیم عادل شاہ نے روی فال اورالیاس فال کواس طرف رواند کیا لڑانی ہونی ، ورسیاہ عادل شاہیہ کو نتے ہونی ۔ بر ہان شاہ کوشکست ہونی اس دا قعد کے بعد بریان شاہ کی سرکارمیں خلاعظسسیم و اقع ہوا۔ سفرکثیرالضرر کی تا دی ا یا مے آل کی سیاہ بھا گئے لگی اور امراہے مبشی ووکنی اس کے بیٹے اسمبیل کو اسکی مگر بادشاہ بنانے کا ارا دہ کرنے گئے برنان نظام شاہ کو احمد نگر جا ناجب نصیب ہوا کہ ابراہیم عادل شاہ سے اس شدط پرصلح کرلی کر بریان نظام شاہ نے جو قلعہ ملکسہ میں بنایا تھا اوس کو

لمياري كم

ستنایس با دشاہ نے مخبی فاں ولد بزرگ کمال فاں کوملیب بارکی جانب تحصیل بلج و خراج کے لئے بیجا۔ کنک رائے جوسب رایوں میں بڑا تھا ا در آ تھ ہزار پیا دے دسوار اسکے زیر حکم تھے وہ منجھے فاں سے آن کر ملا ا در رایوں نے جیسے کہ دینکٹا دری اوراس نا بک

فودا دس نے مسمار کیا۔

شمزاده بكفس اين فهاس كاخروج -اورا وسكف وكامثا.

اوربیرہ دلیری اور کھٹی وزیرتے وہ کنگ رائے کے کرو غدر سے متوحش تے اور مراشکر اسلام سے ملنے پر دلیری نہیں کرتے تھے بیس ہزار آدمیوں کوساتھ لیکران حدود کے کو مہتان میں چلے گئے اور باج وخراج دینے سے انکار کیا۔ ربیج اللّ بی سنسلمیں ان سے لڑا فی ہو گئی تین روز نگ معرکہ رزم گرم رہا۔ غالب ومغلوب تمیز نہ ہو تا تھا لیکن ان رایونیں آپس میں تفرقت ہوا ہرایک اپنے وارا لقرار میں گیا اول فوج سنا ہی نے قلوج برہ کو محاصرہ کرکے ارس بنائک کو مطلع کیا دو تین روز میں قلع میواڑی کہ دینکٹا دری کے قبضہ میں تھا لے لیا اول قلعوں کی تنجیرا در را بوں کی تا دیب ہورہی تھی کہ بلکواں کے فقتے کی خبر فتشر ہو گئی اور خوش فیان اور کی بین بالے ایک اور میں بلایا گیا۔

طهاسيكي د وبين سلميل وابراهيم تعين شهراده ابراهيم يا دشا ، بهوا- سلمعياتين برس كا نقا بها نى كے ساتھ رہاكر تا جب شرا ہوا تو قلعہ بلكواں ميں مقيد ہوا ابراہم عاول شاہ نے اسکے یا نوں کو رمجیرسے نکال دیا اور قلعہ میں اس کے لئے سامان میں ممیاکر دیا ہزار مون ماہوارکر دیا اور مہیشہ اس برطرح طرح کی عنایتی کرنا رہا اس کے لئے و نیا کے سارے عیش موجود تھے مگروہ تلعہ سے باہر تبیں جانے یا تا تھا۔ اب اس نے کو توال اور قلعہ کے لشکراور بعض امرائے شاہی کو اینا طرفدار بناکر کملی بفاوت اخت یار کی بھا نی نے اس کو کھے کہ انکسارے ساتھ اعتدار کروا درایی تقصیرات کے تدارک میں مشغول ہو توعواطف برادرانہ ا ورمراح خسروا مذتم يركرو بكانسين كشكرس تيرا سركيلون كا جب يا ديثاه كارسول لورعالم كرشيج المشايخ قطب عالم كى اولادين فقا بلكوال من آيا تواسميس في است قيدكيا - جواب مراب کی مانندیے صواب بیجا اور بر ہان شاہ سے اعانت حیا ہی وہ تو یہ عامتا تھا اس نے اسمفیل کولکھ کہ تم کو میر کا م کر نا چاہئے کہ اول امرائے کمار بیجا یورکوکسی مہب سے اپنا یار بنا نا عامے خصوصًا عین الملک کوس کی جاگیے۔ بلگواں کے قریب ہے۔ عین الملک نے نقاق کا بیشہ اخت یار کیا کہ ظاہر میں ت ام کاخیہ رخوا معلوم ہوتا تھا اور باطن میں و شہر زادہ کی مدد کرتا تھا بادث ہے الیاس خب ل کویا کے

چھ نہرارسواروں کے ساتھ ملکواں روانہ کیا اور اس نے قلعہ کو جا کرگسی۔ لیا۔ یا دِٹ م کے م سے عین الملک نے بھی جا کروناں اپنا مورجہ جا یا گر پوٹ بیدہ پوٹ بیدہ شیزادہ کوغلّہ ا ورا دوقد بنجا یا جب به حال بس کا یا د شاہ کومعلوم ہوا تو اس کو بہا نہ بنا کے اپنے یاس بلایا ا در اسکی مبت خاطر کی اور اس کواین جا گیر میر رخصت کیا و ه ر بکری میں آیا یہا ں آن کر شهزاده کی امداد غله اورآ ذوقدسے کی ۔ان و نو ں بی حیات خاں کو تو ال بیجا پور الیاس یاس گیا تھا اس نے مراحبت کے وقت برگند ریکری میں عین الملک کوبڑے آڑھے نا تقول لیا اورحرامخوری کا الزام لگایاجس سے عین الملک نے حیات کو یا بزنجیر کیا اور پیر مجد کدافگر کودامال کے نیچ نمیں جیپا سکتے اس نے پاروں طرت احکام سے کہ شہزادہ کی اطاعت کرو اور مرنان شاہ کو بھی اس نے بلا یا کہ بغیرات کی تو یہ کے سمیں کے سرج تاج منیں رکھا جاسکتا۔ بریان شاہ نے پہلے حقوق اور جمد و بمان کو بالائے طاق رکھا ا ورا مدا دکا نامه ممرلکا کے بسیدیا جاروں طرت ملک میں برنظمی نے یا نوں پھیلا سے طیبار کے چندرایوں نے سرکشی کی - الیاس فال روی فال دشمنوں کے ساتھ موا فقت ارنے سے متم ہوئے اور امارت سے معزول اور مقید ہوئے ۔ یا وشا ہ نے امراد کی طلب مِن چارول طرف فر مان جاری کئے۔ عالم خال ، کنی آیا۔ عین الملک نے بلگوال کو یا داشاه کے اشکرسے خالی یا یا ۔ انگس خال کو بہت روبیہ دیگر دس بزارسوارا درمیں ہزا پیادے جمع کئے اور ملکوال بی گلیا۔ برنان نظام شاہ کا بھی انتظار نہ کیاا ور اسمفیل شاہ کے مرير چرر کھ ديا۔ ابراہم ما دل شاه نے حميد فال عبشي کوب دلشکر کيا۔ حميد فال ہدت طد ملکواں گیا عین الملک نے اس سے درخواست کی کہ وہشا ہزادہ کی اطاعت ے حمید فال نے کماکہ میں جنگ کارادہ سے نئیں آیا بلکہ شنزادہ کی اطاعت کے الے آیا ہوں اگر آپ برنان شاہ کا انتظار نہ کرکے شہزا دہ کونے کرمیرے پاس یطے آئیں تونیتن ہے کہ کو مرمنصور کے زممت دشقت و بے منت غیب یا تھے۔ لگ جانے حمید خال کے مُل میں عین الملک آگیا اس فے بران شاہ کا انتظار تہ کیا جو پرنیدہ میں

ا کیا تھا۔ چند منزلوں کو مطے کرنے کے بعد ایک میدان میں جمیسید فال درّامراہ سے لا تات مونی سبے اس کو یا د شاہ بنایا وہ خاطر جمع اور دل شا د شراب میں مشغول ہوا کہ جمید خاں سے نزدیک اکر توپ، وخرب زن و تفنگ ہے آنشاری نثر فع کی حبکا انجام یہ ہواکہ عین الملک کا سر کا ٹاگیا اور پا د شاہ کے پاس ہیجا گیا اور وہ توپ میں اُڑا یا گیا اور شہزادہ ہملیل دشگیر سوا بریان نظام شاه جوپریندهٔ تی شنراده کی ۱ مانت کو آیا تنا احد نگر داپس گیا۔ جیب پا دیشاہ کو بلکواں کے سرکشوں سے فراغت ہوئی توا درسرکشوں کی فکر ہوئی ان بہت کسی کومجوں کسی معزول کیا ۔گھر کے چوروں کومکالا اور آستیں کی آگ کو بچھا با۔ ایا م فتورمیں کرنا ٹک کے کسی را جہنے قلعہ چیزر کو کٹا کو ابر اہم عا دل شاہ کے اہلکار وں سے چین لیا تھا وجيا نگرك رابدكويه فكرفاكه امرابيم ما ول شاه فرور اس تلحه براشكركشي كرك مال شاه بسرعین الملک باب کے مرنے کے بعد اس راجہ پاس آیا تھا اس نے رائے کوصلاح دی کہ بر بان شاه والی احد نگرے اتفاق کیج اور آب اس طرت سے اور وہ اس طرف سے واول شارنے کے قلبول اور ملکول پر متصرف ہول رائے نے بیرائے بیند کی بریان شاہ اور ارائے میں میدام قرار پایا کہ رائے قلعہ نبکا پور و مد کل میر شھرت ہو ا در بریان شاہ قلوشولا پور مناه ورک کواپنے تقرف میں لاسٹے برنان شاہ نے مرتفیٰ خاں انجو کوسید سالار بنا کر شولا پور ادرانا ودك ك في كون م ك اليها جب يرسيرسا لار يريده ك قريب يا تومعلوم مواكد الجي راك وجيا نگرنے جنبش مجي نهيں كي اس لئے بياں توقف نهيں كيا اور قريوں اوتصبول ف الووال و اذبك بهادر في زياده دست درازي كي تمي وه ماراكيا اس وصيب برالطاع شاه تب محرقه مين بشلام وكرمر كيا-اس كى مجكمه ابرابيم نظام شاهب كى ما جبشن تنى يا وسف، ا ہوااس سبت امرائے مبشی کا ا متبارزیادہ ہوا ابرائہیسم عادل شاہ دورا براہیم نظام شاہ کے لشکر دل میں سخت جنگ ہونی جس میں ابراہیم نظام شاہ مارا گیا۔ ان دونو خاندا نول یں ہمیٹ ہوتی بیزار رہی ۔ یاتی عال اس بیا دشاہ کا اور اس کے خاندان کا تا یریخ مغلیہ میں اکبرشا ہ کے بیان میں لکھا جائیگا۔

٥٠ ارتدائي مالت

تارزخ بسلاطين نظام شاہيہ بريان مين مين موال يرغ ن دوم . ١٥٩٠ احرُشاه ۔ ملک نائب نظام الملک بحری کا بیٹا تھا اور ملک نائب بیجا پورکے برہمنونگی اولا میں تھا۔ نا م اس کاملی بما بھٹ تھا اور اس کے باپ کا نام بھی۔ دفقا سلطان احدُشاد ہمنی کے زماندیں بیجا گئیں وہ سلمانوں کے ہاتھ میں اسپر ہوا اور لک حبین اس کا نام ہوا اور یا دست اہی غلاموں میں شار ہوا۔ سلطان احمد شاہ نے اس کو یہ دی کھر کرم ندی کی نوشت خوا ندھی لائق ا ورقابل ہے اس کواپنے بڑے جیٹے محرشا ہ کے حوالہ کیا ۔اس شنزا دہ کے ساتھ اسٹے تھوٹنے نو<sup>ا</sup> میں فاری لکھنا پڑ ہنا سکھ لیا۔ وہ عوام میں ملک حن بھیرومشہور ہوا۔ گرشا ہزاوہ کے منہ سے ا چی طرح بھیرد کا تلفظ نہیں ہوسکتا تھا اس لئے اس نے بھروکی تحربین کرکے بری کردیالسالے فامل عامیں اس کا تقب بحری ہوگیا۔ بعض کتے ہیں کہ شاہراد ے نے اپنی فاص مجری (شکاری برند) میرد کی تقی اور توش بنگی بینی کل شکاری جا نور و ل کی افسری وی تقی اس لئے بحری اس سے لقبيب وافل موا آسته آسية السيال كالقاب خطاب برسن برست وه نظام الملك بحرى ہوا اور خواجہ جمال کا وال کی عنایت وہ منگ کا طرف دار ہوا۔ نواجہ جمال کے مراح کے بعد اس کا قائم مقام ہوا اور الک نائب کاخطاب اور سرت کر کامضی یا یا۔ پھرو الطان محمود بهني كا وين السلطينة، بهوا مسلطان محمود في ال كي سابق جا كيرير بيرا وريز كنول كا اضافه لیاجن کو ملک نالمب نے اپنے بیٹے ملک احمد کوحوالہ کیا اورخواجہ جمال دکنی کے ہمراہ جنیر بیجا ب جنیر ما كم نشین موكي تفايها ن فك اخد في اقامت اختيار كى اورضبط ونسق مين شغول ہوا ہر حیٰد ملک نظام الملک بحری یا وشاہ سے زباییں عاصل کرکے بیجباً تفا کر تساحہ بنیراور جوند ملک احد کوحوالہ کریں گرایک مرہٹوں کی جاعت کومن پرخواجہ جماں گا وا ںنے اعمّاد لرے ان قلعوں کو والد کیا تھا وہ ان فرامین رکل نسیں کرتے تھے اور کیتے تھے کرجب ہمارا

الأعام الك المخود كاربونا ادبيا بثان الكاب الرا

یا دشا و محمود همنی بالغ ہو گا تو اس کو حوالہ کرینگے لیکن ملک اجتدائے اول بیر کے قلعہ کامحاصرہ نے مہینے محاصرہ رہا الی قلعہ نے تینے وکفن گلے میں ڈال کراپنے تین ملک حمر کے حوالہ کیا۔ ملک حمر نے ان سے بنج سالہ خراج وصول کیا اور بعدا زاں قساعہ جوند ۔ لوہ گڑہ ۔ توبگ کونے مكونه - كنديانه - دستكور ، يورند بر- بعروب -جووعن مرخن - كم ورك - ابول- يالى كو جرًا و قرام خركيا اور كانكن ير بالكل قبصنه كرليا - قلعه دند راج يوركن سخري معروت تفاكه لين با کے قتل کی خرشنی تو وہ محاصرہ چھوٹر کر جنیرس آیا اور اپنے باپ کا لقب اپنے اویراطلاق کیا تو ده احدُ نظام الملک بحری مشهور بهوا اور تقورت د نول می قصب بیرا درسیو گا بو و یُن وغیرہ کے حوالی کا ایسا ضبط کیا کہ اس کی ملکت میں مفناطیس نے جذب آبن کا تعرض چیوڑ ديا-١٠ ركاه ربافي كاه يرس وست تفرت أعقاليا تقاد ان تشيهات سيمطلب يركدكولي نتخف د وسري چيز کواين اوننس کينج سکتا تھا گو وہ مقتصا وطبع ہولین کو ل کسي پر وست درازی نمیں کرسکنا تھا) ایام شباب میں اور باراجہ کے ساتھ کند ہیں وراجم ندری میں ارتب ے اسکی شیاعت ومرد انگی ایسی عالمگیر ہوگئی تھی کہ ہر چید سلطان محود امیر وں منصبدارو<sup>ل</sup> وسلحداروں کو اُس کے تسلط واستیلا کے د فع کرنے کے سلے نامز , کرتا تھا گران میں بعض قوت و توامانی نم ہونے کے سبب سے اور بعض عاقبت ا ندلیثی اور دور بینی کی وجب سے اصلا تبول نمیں کرتے تھے احدُ نظام الملک نے ظریعت الملک ، فغائن کوامیر الامراکیا نصیالملک گجاتی كوا ميرجله بنايا اوزين الدبن على طالش عاكم جاكسة بإس اپنا آدمى بيجكريه پنيام ديا كر مجمع حق ہمانگی منظرہے اس لئے میں آپ کو اپنی وولت میں شرکی خالب کرتا ہوں اُس نے سات

کی عم ن متوجہ موا اور احمد نظام نے اپنے الل وعیال کو مبنیر کے قلعہ سینر میں ہیجدیا اورخودشکر شاہی قریب آیا ۱ دراپنی سیاہ کی قلت اور ڈنمن کے نشکر کی گٹرت کے سبب جنگ سے محت رزہوا اس نے زین الدین علی کے اوضاع واطوار ہے یہ دریا فت کمیا کہ وہ مو دی عربے لشکرے لیا

ا خُدِنظام شاہ کے استیصال کے لئے شیخ مودی عرب بہا درالزماں بارہ ہزاد سوار لیکر عینیہ

کوقسبول کرلیا اور اس کامطیع ہوگیا۔

یا ہتا ہے تو وہ انشکر کونصیرالملک اور زین الملک کو حوا لہ کرکے قصیہ جا کہنے میں جزین لدین علی کاصار مقام تھا ایلغارکرکے رات کو پنیا و ہاں کو ٹی آدمی محافظت میں مشغول نہ تھا اور تسلعہ کی دیوار میر زینے لگائے اوسی سے اول قلعدیں وہ آیا اورسترہ آ دمی اس کے بیٹھے آئے پھر چا رنطرہیے قلومیں اس کے سوارآئے الی قلعہ غافل ا درخواب آلووتھے زبن الدین علی اور اسکے سپاہی سائٹ تیرانداز قتل ہوئے اور قلعہ جاکنہ مفتوح ہوا نصیر الملک بھی تمین ہزار آومیوں سے شیخ مودی سے دو وفعیہ را اور اس کوشکست دی گرمیسری و نعد بین شکست فاش یا نی اور ظریف الملک یا س بیماگ گیا۔ احدُ نظام شاہ نے جاکنے جانع ہو کرسٹینج مو دی کے لشکر پرکشت و فون مارا جس میں شیخ مودی وب بہت دکنیوں اومشیوں کے ساتھ متعب ول ہوا اس کاخیب وخرگاہ ا ثقال نظام شاہید کی مکنت کے اسباب بین کاسب ہوا۔ احمد نظام جنیری آیا اس جرکے سنزے سلطان محمود ما شفته ہواعظمت الملک کے ساقہ سترہ امرائے نا مدار اور شکر ہرار کو منیرے لئے نامزد لیا - احد نظام - احد آباد مبیر ایلغار کرے اور دروازہ با نول سے سازی کرکے شہر میں رات مو گیا ا درا ہے باپ کے سب متعلقین کو پالکیوں میں سوارکر اے جنیر کو روا نہ کیاا درخود تام امرار کے زن وفرز ندکو پُره کر باہر بلا آیا اور قلعہ پر بندہ کو چلا امرا ، کے زن وفرز ندکے حفظ و ناموس میں ہنا یت کوشش کی - امراء حوالی قصبہ بیر میں اس کے نزدیک آئے اور پیغام دیا کہم اسب کے تو نے بهارے جفظ و ناموس میں عی کی ا ور اپنی او لا دکی طرح ا ن کور کھا تیرے ممنون ہیں لنکین سترط مردمی کا بققفاد بینیں ہے کداد باشوں اور چوروں کے طور پر ہارے سامنے سے بھاگ کرعور تول کا منعر ص حال ہوا درجو کا مگبسہ و فرنگی کے نرمہوں میں درست نہ ہو تو اس کا فرنکب ہو۔ احد نظام نے اس بیغام پرہیں۔ ول کے اہل وعیال کوتعظیں۔ وسکریم کے ساتھ بیجدیا اورخود فلعہ يرينه وكى طرف بيلاس اثناوي سلطان محود كا فرمان آياجس مي امرا ، كويسير زنش كى كني ك لك احد برى و برى كى طرح درازير وازكرتاب اورتم ال كنوت عيد وكاله ك آشیا نوں میں اُسکے چکل سے مُرغ ماں کے بچانے کے گئتے ہو۔ارُتم اس باغی کو گوفتار کرکے درگاه بی لاسے تو فبها اورنهیں بنین ما تو که تمقه عب رغضی شاہی میں گرفت رہوگے اور اپنے

طياه

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

ا باب وا واکی آبر و کو خاک یں ملا و گے امراو نے اس فرمان کے جو اب میں لکھا کہ ہم سیاہی ہیں اور توار مارنا اور تیمن متال کرنا تها را کام ب اگر غفلت ہے توعظمتہ الملک دبیر کی ہے اگر دو سرا دبيراك تو وثمن الجي طرح و فع مو جاليگا يا و شاه نعظمة الملك كولينے ياس بلاليا اورجانگيرما كرا قطاع تلنگ سے تين ہزارمواروں كے ساتھ كولاس سے بلاكرسے لشكر مقرركيا۔ جمائكيفال شجاعت وحن مذہبریں وکن بی کیا تھا غرعن و و نولٹ کرفیل کربیکا پوریں تچھ کوس کے فاصایسے خیر زن ہوئے ایک مینے تک ایک دوسرے کے مقابل بے حرکت ٹرے دہے برسان کا ا موسم آگیا تھا اور اخر نظام کے عال کو جما نگیر نہایت زبون جانتا تھا تو وہیش وعشرت میں مشغول ہوااور ، دح پرورکے پینے ہیں اور نغات دلکش کے سننے میں معروت ہوا غینسے یم کا وجود اصلانه جانا ای گروه کی بے خبری کی خبراحمد نظام کو پنجی تو ۱۰ - رحب بره فیشد میں تارو ب کی چھا 'وں میں وہ وتنمن برحوا دیث روز گار کی طرح جا پینجا کسی کو پیکا رو قبال کی جب ل نہونی میجن نے خواب متی میں اخرت کی راہ لی بیمن نے انکھیں کھولیں تو اعل نظے روی عدم الدكويط بها بكير فال وسيد المحق ومسيد لطبيت الله و نظام فال و فح الله فال كثبته ہوئے اور اسکے سوائے بانی امراء امیر ہوئے احکد شاہ نے ان کو بھینے برسوار کراکے اور اسکے جامہ کو ز انوتک باره کراکے اپنے لشکرمیں پیرایا اور جان کی امان دیکر دارا لملک کوروا ند کیا اس ارائی کا ام جنگ باغ مشهور جوا اس لے کہ احمد نظام نے جمال فتح ہونی تھی ایک باغ لگایا تھا اوس باغ کو نظام کی اولاد بڑامبارک ہانتی تھی۔ اُحمد نظام مبنیر میں گیا اور یوست عاول فال کے استصوا بشخطيتي سے سلطان محود كا نام بكال دالا اوراينا نام داخل كيا اور چيرسفيد جو ال زمانين با دشاه دېلى اورشاه گرات وشاه من و كانشان شائى تفاكرير كها. اب حُدُنظام شاہ نے بندر اندر اج پوری کی تسخیر کا ارادہ کیا وہ بندر حیول کے پاس تھا و و میننے یا ایک سال تک محاصرہ کرکے مصالحت سے اسے لیا اور قلعہ دولت آباد کی تیخیر کا ارادہ کیا وہ ا جانا تھا کہ اس قلعہ کوزور سے نہیں لے سکتا اسلئے اُس نے والیان حصار ملک جریم ملک ترن سرجهان مدارا كاطريقه افتياركيايه وونوسط بهاني تعط ول مرقح اجربها كاوال كو توكرتن بير امراوم وأفل معير

www.pdfbooksfree pk شکش

احد نظام شاه کا اینا مک برگانا

وحدودلت آبا و کا تھا نہ وارتھا اور ملک انٹرت حاکم ولایت تھا ا منوں نے ان حدود کا ایسا أتظام كميا تقاكه دولت آباد كے متمر واور قطاع الطربق چیشب رُه آ فاق تے انكوسلطانيور اور ندربار کی سرمدتک اورباکلانه گجرات تک ایساصاف کیا که سو داگربے کھٹکے آتے جاتے تھے رعیت اُن سے رہنی اوران کی شاکرتھی ا در ولایت معمور اور آ با دان تھی۔ ج میں غلل بڑا تومرمہٹوں کے ایک امیر نے فلعہ کا انتفاجیسے لیلیا تھا اس نے بھی راہز نی سے حرا<sup>ز</sup> کے اطاعت ببول کی یہ دونوں بھائی ملک نائب کے حتی تربیت کا پاس کا خارکے حریفا مٹٹا ہے دوستی رکتے تھے اُس نے ہمی این بهن لی فی زمنب کو لک وچیہ کے ساتھ بیاہ و یا ہے سکے ملت سے ستکم ہونی جیب ان کے ڑکا پیدا ہوا تو احرُ نظام شاہ نے ہکا نام موتی رکھا چوخو د اسکا نام ارکین میں تھا ملک اشرین کو بھائی سے ایسی عدا و ت ہو لی ائسے اُسکوا وربیتیج کو مار ڈالا اورحکام برنان بو<mark>ر اور برار</mark>ے محبت و و دادیداکیاسلطان کو لجرانی سے واعن اورتحالف ہیجکرایٹ تئیں منسوپ کیا زمینب فریا و کرتی ہو ال<sup>ع</sup>یما نی یا مرحانبہ لیٰ بھا نئے نس کو دلاسا ویا اور الیشندیں جنیرے لٹنکر وجمعیت کے ساتھ وولت آیا و کی طرف روانہ ہوا جب بٹکا پورے حوالی میں اپنے باغ میں آیا تو قاسم بریدے المجی اُس پاسٹے کہ پوسف ماول خاں نے احرا کیا و بیدر کا محا عرہ کر رکھاہے اُٹر آپ دولت آیا و کے ارادہ کو ترک رے اس طرف أمين تویں آپ کے ساتھ دولت آباد کی تسخیریں سمی کروں گا۔ ائرنظ مشاہ احُداً با وبيد حلاكميا اورجو كجه كام أس نے كياوہ وا تعات سلطان محموديں ميان مواجيب ا حُدُ نظام شاه دولت آباد آبا و و نبینے تک محاجرہ رکھاجب ہیں کا جبر وقعب سے لیناد شو ا معلوم ہو اٹو منیر کو چلا گیا ۔ اثناء راہ میں تصبہ بھا پور ( بنگار ) میں جو د ولت 7 باد ا ورجنیر کے ا بین ہے ایک شہر بنا کے ارا دہ کیا کہ ہیں کو دار اللک بنائے اور ہر سال حرفجے لیت و ربیع میں غلّے کا طنے کا وقت آئے تو و ولت آبا دلشکر ہیجکر تا خت و تا راج کرنے وولت آبا دے اندر آ دمیول کو توت لا ہوت سے عاجز کرے سنٹ منمول سے اعت پوچھ پاچھ نظام کے مقابل سین ندی کے کنار ہ شہر کی بنیا و ڈالیاولینونام پر

اس کا نام احدُ نگرر کھا اوروہ دومین سال میں بڑا شہر ہوگیا اور ہرسال دو وفعات رنفام شاہی وولت آبادير تاخت وتاراج كركے زراعت كوخراب و غله كو غارت كرتا اور روايا كے كھر جلا كر وقائع نظام شاہ بحری بی جس کوسید علی سمنا ان نے بریان نظام شاہ کے مدیر تصنیف کیا ے اور تمام کرنے سے پہلے مرکباہے و ہ لکھتا ہے کہ احمد نظام شاہ بحری کی و وات کا آواز ہ جب دورونزدیک حکام نے شنا تو عاول فال بن مبارک فال فاروتی و الی بر إن يور يے ا حُرنظام شاہ سے انتحادیداکیا دوہزار آ دمیوں کی کمک ہرسال مقرر کی کہ وہمیث ولت آباد کے سفرمین نظام شاہ کے مشکرے ہمراہ ہواکریں اور اس کی تسخیر میں کوٹ ش کریں اور اس فیجا دیٹہ عاد الملک مسیمی دوستی کر کے برخلات اپنے ایا واجدا دکے سلطان محمود مجب انی سے مخالفت كى اورسرسال جو مال بيجاكرتا تها و موقوت كيا -سلطان محودب كره في ميسركو نكلاتو ملك ا ترت عاکم دولت آباد نے فرصت پاکراپینے آدمی اس کی خدمت میں سے اور احکرنظ مشاہ کے تسلط کی اور قلعہ کے محاصرہ کرنے کی اور خسر الی و لایت کے شکایت کی اور اس کو بلایا سلطان محود قلعه وولت آباد کی طمع میں مشکر غطب مے جج کرکے دکن کی طرت متوجہ ہوا جب وہ سلطان پورا ورندر بارے توب ایا تو ما دل خال فار وتی نے احد نظام شا ہ کو کمک کے لئے بلایا وہ وولیت آباد کا محاصرہ چھوٹر کرپ در ہ ہزار سوار وں کے ساتھ بریان پور میں آیا۔ اور عاد الملك مبى برار كالشكر كمك كوآن موجو و موارسلطان مجرات قلعه آسيرك قريب آيا تو ا حُدُنظام شاه کے حکم سے میاں احمد نصیر الملک نے اس سے مراسلت شروع کی اور اسلے ایک مقرب کو مکھاکہ ہر چندا حد نظام شاہ کا ملازم بندہ ہے۔ گرمیری آنول نال مجرات ہی میں گڑی ہے اورس وہیں بل کر ٹرا ہوا ہوں اس خطب کی وولت خواہی میری تھٹی میں پڑی ہے تعجیب ہے کوسلطان کشورستان امور جزئیہ کے لئے اپنے نفس نفیس سے ہی ممات شاقہ کا مرکب بو ماکم بران ورحصور کے ایک امیر کی برابری نشکر وجعیت می نسی کرسکتان مقا بلہ کے لئے اُن خصوصاً اس وقت کہ دکن کاجوان بخت یا دشیا وسیا وصعت اُسکان کے ساتھ

اس كى مطابرت اورمعاونت كے الله آيا ہو - آپ ازروك افلاص ودولتواہى سلنان وعن کریں کہ صلاح دولت ہی ہے کہ بساط منازعت کو تاہ کریں نفرت و ہز بیت مشیب ای میں ہوتی ہے اگر سلطان کو نفرت نصیب ہولی تو خلفت کے گی کرسلطان محوصے خود نامعدوم ۔ سے چیو ٹے آدی پرغلبہ یا یا اور اگرمعا مکنعکس ہوا تو یہ بے ناموسی قیامت تک رہیگی۔ یہ نوشتیجب سلطان کے روبروسیش ہوا توہ وصلح وجنگ ہیں مترود موا۔ نظام شاہ نے سلطان گرات کے فیل بحری سال کے فیلبان کو بہت ہیم وزر دیکریہ ترار دیا کہ فلاں . ندم پٹے ری رات میں کہ شاہ وسیاہ ا پنے نیمہ وخر کا دیں آرا م کریں تو اس یا تھی کولٹ کرمی چھوڑ دینا اس شب موعو دیں نظام شاہ نے گجراتیوں کے نشکر کی طرف پانچیزار پیاوے و تو یچی و کما ندار و باند ار اور پانچیزار سوارتیرانداز روانه کے کمین گا ہیں مبشیں اورجیب بشکر کا میں شور تو نا ہو تو اطرات ہے ہم کر تفاک وربان وشمنوں برچلائیں ۔ بدلشکر شمن کے مشکر کے حوالی اور اطراف میں چھپ کر ہو بیٹھا جب آوہی ات او ہراور آ دہی رات اُ دہر ہو گئ توقیل بحری سال کو چھوڑ اجس سے لشکر میں غل غیاڑہ ہوا كمين كا هسه بياده اورسوار في مكل كراورنفيرو نقاره مجاكرتير وتفنُّك و بان علانے تروع كيا امرائے گرات نشکر دکن و فاندنس کوغرور کے سبیسے فاطریں نہیں لاتے تھے نمیوں تی اغفات یں پڑے سوتے تھے وہ اس عل و شورسے میدار موٹے اور سر کسیم موکر سواری پرآمادہ ہوئے فیل بری سال نے سرامیده مشاہی کے پرسے آرائے ال سرامید و منے شیون غوفا کیا توسلطان محو د چندمعدو وآ دمیوں کے ساتھ تین کر وہ پر بھاگ گیا امرائے گجرات نے نوجوں کو آرامیۃ ار کے جنگ کی ۔ وکنیوں نے اپنی اشکر گا ویں مراجعت کی ۔ اعیان لشکر سلطان کو فتح کی مبارکیا " و یے آئے تواس کوسرا پر دہیں نہ یا یا توب امرا یہ بہاند بناکے کہ ہوا میں تعفن ہے یا وشاہ پاس چلے گئے پیر فریقین میں صلح ہوگئی اور انہوں نے اپنے اپنے سکنوں کو کوچ کیا۔ مجرات کے مورخوں نے اس جگ کا عال شرح ولبط سے نہیں لکھا اس س الم الطان کی بیٹی ہوتی تھی میں معلوم نہیں کہ یہ بیان جھو تا ہے یا سچا ہے۔ نظام شاہ نے دولت آباد کا پھر مخی کے ساتھ محا حرہ کیا اور ملک اثر ہن۔

ا كراتى كوء لينه لكها كراحًه نظام ثناه كا تسلط و استيلا يرمتنا عا تاب اگر حضورتشرليف لايس اور اس بلاسے مجھے بچائیں تومیں قلعدیں آپ کاخطبہ پڑہ واؤں۔ اور سال بسال باج و خراج خزاقہ عامرہ یں دہش کروں۔سلطان اہل دکن کی تا دیب گوشال کرکے پہلے اپنی گریز کا انفعال مٹا نا جا ہتا قتا وه و ولت آباد کی طرف متوجه موا- احمد نظام شاه محا حره کوچپوم کراهمسد بگر کی طرف چسلا لك انْرون في محامره كي فيت سے بجات يا ني اور سلطان محود كا خطيه يرموايا اور سرسال خراج بيحبأ قبول كيا مسلطان عادل فال سے بھي چندسال كامزاج وصول كيا اورا پنے قفر دولت میں گیا۔جب نظام شاہ نے پی خرسی توسال کے آخریں دولت آباد کی طرت بحری کی تیزمروازی ے گیا۔ لک اثرت نے چوسلطان محمو , کا خطبہ یڑ مہوا یا تھا اور اس سے ملا قات کی تھی نوالی تصا اس سے متنفر ہو گئے تھے اور احدُشاہ نظام کو مُفنی عرائفن سیجے تھے کہم آ کچے بندے ہیں۔ادر آپ کو خا و ندی کے لئے لائق جلنتے ہیں۔ معتقدا ورودلت خواہ ہیں آپ تشریف لانے اور ہماری جانفشانی دیکئے احد نظام شاہ ود تین ہزارسوار لنکر وولت آبادیں آبا ور قلعہ کا محاص کیا۔ ملک اشر<mark>ت کو قلعہ کے لشکر کا حال معلوم ہوا</mark> جبیں مرہٹے تھے غم وغصّہ سے بمار ہوا یا منج بچھ روز میں مرکبا ۔ آل قلعہ نے قلعہ کی کنمیال حَدِنظا مِثاً ہ کو حوالیس اس نے قلعہ کی میبر کی اور اُس کی خروری مرمت کی اس کواپنے معتمد کے میبرد کرکے احمد مگر كومراجعت كى اور باغ نظام من ايك حصاركل وسنك سے بنايا اور اس كے اندر عارات عاليه کی بنیاد ڈالی اور اس میں دکھنٹی تصویریں مُرخ وزر دیم بگینہ کی مانند بنائیں اوران سنوات میں سمندر کے کناروں کے قلعوں کو بالکل سنح کیا۔ راجہ کالنہ و بکلانہ سے بیش کش لی اور اپنا ما لكذار بنايا-سے الہ میں دا'و وفاں فارو تی مرگیا اسکی جانشینی کے لئےایک جھگڑا کھڑا ہوا لکٹ الملہ مغل جوہن ولت فاند كاليك عده اميرتها اس نے احد نظام شاه كى مدوسے عالم فال كو شخت ملطنت يرسمها ناجا إ ورمحود شاه مجرات في الينه بها شخيم برال عادل فال بسرحن فال

تومندشاہی برعلوہ افروز کرنا جا یا۔اس مطلب کے لئے شاہ مجرات نے فاندیس کی

طرت کوچ کیا اور اس عرصتیں لک لاون تیسراتخت کا دعویدار کھڑا ہوا اس کے پاس ثلبہ آسيرتھا اس نے دونوشا ہوں کی اطاعت سے انکار کیا احد نظب م شاہ اورعاد الملک عاكم كا ويل بريان يورس آكم اورهيقت عال برآ كا ه بوك اور انهول في شناكه سلطان میود گراتی تال نیرس تایتی کے کن رہ پر آگیا ہے توان میں سے ہرایک لے عار چار ہزارسوار ملک حسام الدین کی کمک کے لئے مقرر کرائے اور خود وونول کر کاویل يس بط محك إوريها ل سے احد نظام شاه و ولت آباد كو علا كيا خان زاده عالم خال غاندلیں سے بھاگ کر احد نظام شاہ پاس چلا آیا جبسلطان محود نے مراجعت کی تو نظام شاہ تے سلطان محود سے بذراید کی بیت درخواست کی کہ خان زادہ عالم خال میری جانب میں انتجا لا ياب بين متوقع بهول كراميرو بريان يوركي ولايت كالجية حصة اس كو يهي عنايت بهو يسلطان بلے ہی سے نظام شاہ سے آزر وہ تھا اس نے الجی سے ورشتی کی ۔ اور کما کرسلاطین بھنیدے غلام زادہ کی کیا مجال ہے جوسلاطین سے برار کی گما بت کرتا ہے اور اپنی کلیمے تدم یا ہررکھتا ہے اگر اپنے اوضاع سے نا دم وتائب نہ ہو گا توعنقر کی شالی پائے گا۔ اخترنظ م شاہ اس بات کو پی کرچیکا ہور یا اور عالم خاں کوس تھ کیس کر ا حُد نگر جلا گیا۔ سرا و بین نصیرالملک که اس کی دولت کا کارکن نضا مرگیا اور اس کی مگر ممل خال مبتی متفرر بوا د وتین مینے کے بعد وہ خود بہار مہوا اور شاہزادہ بر ہان کو اوس نے دلیعہد کیاجس کی عمر سا ہت برس کی تھی۔امراوے اس کی اطاعت کا عہد دیمان لیا پھروہ مرگیا۔ انٹیس پر سلطنت كر كيا - اس بإدشاه كى عادت تمى كجب سوار موتا تود ائيس بائيس طرت نهيس و كيتا- كرمبادا کسی نامسرم عورت پر مگاہ جا پیرے۔ تلد کا دیل کی فتح میں ایک عورت زایج مین قید یول میں تھی جب یہ رات کوہم صحبت ہونے کے لئے اس یاس آئی اور اس کی زبان جب اس کو بیمعلوم ہوا کہ اس کا شوہر اور ماور و پدر اسپر ہیں تو ایمو چھوٹا کر اس عورت کو حواله کیا یه اس کی عادت تھی کہ جو تحض میں دان رزم میں لوا زم شجاعت ہیں

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

کچه فروگذاشت نه کرتا توسیسے زیاد ہ اُس کی تسد رکرتا۔ و ہ کیا کرتا تھا کہ یا و ثنا ہیں۔ شکا ہوتے ہیں انکو شمنوں کے شکار کے واسطے جوان ہم پنچانے چاہئیں ۔ یا د شاہ کوشمشیر بازی کا شوق تھا اور تمثیر ہازی کا علم خوب جانبا تھا نا عدہ ہے کہ یا دشا ہ کے مہنر کی طالب خلق ہو تی ہے چھوٹے بڑے سب اس فن میں وقت صرت کرتے جیسے کہ بلا و اسلام می کمتب فانے ہوتے ہیں ایسے سارے وکن میں شمشیر بازی کے ورزش خانے بن گئے لوگ کسی کام کو اس سے بہتر نہیں جانتے تھے ہرمجیس وانجن میں سوا راس کے کسی ا ور بات کا حرجا نہ تھا اب ہوائے کئا ہمشار نتنه نیزی ہے ۔ ہرایک شمشیرزنی میں شخی گھار تا اورا بنی برابر دوسے کو نہ جانیا جب<sup>آلی</sup>میں جمارًا ہونا توا خُدنظ م شاہ پاس مرانع۔ ہونا اور وہ عکم کرتا کومیرے سامنے مدعی ا ورید عاعلیب شمشیر بازی کریں ۔جواد آشمشیر حرافیت کو لگائے و ہ بہتر ہو گا دیوا ن خانہ میں روزجاعت کی جاعتیں آنے نگیں ۔ دوتین آ دمیوں کی لاشیں روز دیوانخا نہ سے جلنے لگیں تویا وشاہ اس سے تنفر ہوا اوراس نے کا لاچو ت<mark>رہ مفرر کردیا۔</mark> اس رسسہ کو انگر مزی میں ڈیونل کتے ہیں جس' کا رواج 'نام پورپ ہیں کترت سے تھا گرایٹ یا میں کمیں اور نہیں اس کی بت دایبیں ہونی اوراس کا نام کمک رکھاگیا یا دہشا ہ کا عکم تھا کہجب دو آ دمیو لیم یکیک ہوتو کو لی اس کا ہوا دار اس میں جنسل نددے ان کوحسب دلخوا ہ باہم تمشیرزنی ارنے دے"ا کہ ان میں ایک غالب ا در دوسرامغلوب ہو ا درجو کو ٹی اس جنگ کمیک کی ہوں کرے اورشنہ ہو تو اس کا نصاص نہ لیا جائے۔ نہ اِس کی کچھ برشسس ہویہ مرحت<sup>2</sup> کن کے ملما نوں کو اسی مرغوب ہو کئ کہ اٹھر نگرہے سلاطین مند کی و ساطت سے جمیع بلا دو کن میں اس نے سرایت کی طیکہ شائع ورائح ہوگئی ا ور اس عمل شنیع کی بُرا لیٰ دلول سے ایسی مجہ ہوگئی کہ اب مالک دکن کے طالب العلم دمشائخ و ملوک وامراء و خواتین اس یک کو کرتے ہیں اور اس کویٹیت اور قاطبیت میں عظم مانتے ہیں اور اگران کے ند کیک ندکریں توشجا عول میں نہیں داخل ہوتے اور ان پرسے زنش کرتے ہیں معنف تا رخ فرخت لكمتاب كالناس بده بيجا يورس بن ي

مثابده كياكرسيد تركفني وسيدحن كه دونجها لي صيح النسب تصے اور ركيتن سفيد ركتے تھے واپر ايم عادثا کے سامنے انکی عزت تھی اور دکن کے معقول آ دمیوں میں اُن کولوگ جانتے تھے انکے اورین بھائو سے جود کی تھے اور ریش سفیدر کتے تھے اور دکن میں مروم روٹ ناس میں شمار ہوتے تھے کسی ا د نیٰ بات بر بازار کے درمیان کی تھی گڑا ہوا اول سید مرتضے کا بیٹا کہبیں سال کاجوان تھا بای کی حایت میں ایک دکن سے بکیک را ، ورقل ہوا۔ سید مرتضے نے بیٹے کوکشتہ دیکھا تو دوسرے دکنی سے لڑا وہ بھی ییٹے کی طرح عدم کو گیا۔جب سیجن نے بھانی اور بنتیج کاحال یہ دکھا تو دہ بھی ان تینول دکنیو ں میں سے ایک سے لڑا اورنٹ ہواان تبنول سیدول کی لاش بازارہے نمیں اُٹھی تھی کہ وہ تین دکنی جن کومقتو لوں کے ہاتھے زخم کاری گئے تھے ائنول نے قابض ارداح کوروح سیرد کی ۔غرض بیسا بقهٔ عدادت ایک لحظہ میں حقیہ۔گھر ما تم خانہ بن مجئے۔ فی الواقع وکن کے مسلمان شمشیر ب<mark>ازی اور ک</mark>یکی میں بے نظیرا وزیمثل تھے او<sup>ر</sup> ان کے ساتھ کو ان شمشیر ہازی نہیں کرسکنا تھا جیب نگ ہسسس کو اس فن میں مشا قی نہو۔اسکی غابت یہ ہونی کہ اکثر دکن کے آدمی روئے زمین تیمٹ پر کی ورزش کرتے تھے ہی کے سبسے اسپ سواری تیراندازی ونیزه بازی اور چوگان بازی سے عاری تھے ۔بس جنگ فوج بس بتخفیص کر مخالف دکتی مذہبو عا جزمبو کر ہرز بونی سے زبون تر ہو جائے تھے ، ور خانہ و کو چہ و بازار کی جنگ میں سنبیر درندہ کی مانند مردا نہ ہوتے تھے۔ بإ د شا بان ہمنیہ کی و ولت کے جاتے رہنے کے بعد کل سلاطین نے حیفوں نے وکن س حجو کی ان تعل شنیع کے د فع کرنے میں گوشسش نہیں کی بلکہ اس کی تر وت بج میں سعی کی لبکن ا ہر ا ہیے عادل شاه ثا ن کے حمد میں معاملہ یکیک کی تخفیف ہو لی یہ عمل زشت کسی مملکت ہیں اور کسی حمد میں نہ تھا اب امیدہ کے یا وشائان کائل اور حاکمان عادل کی برکت سے باکل زائل ہو چائیگا۔ عاول شاہ اور قطب شاہ نے اس س تخفیف کردی س بریان نظام شاه بن احرّ شاه بحری بر ان نظام شاه کری حِس کومرّوج "مذہب اثنا دعشری کتے ہیں سات م

امرائے تناہی کارنجش اورکدورتی اورف

" خاه برار کی سپاه کا ملک نظام پرائی اور لوالئ کا پوئا۔

عرسي باپ كا جانشين موار كمل خال دكني بيشوا اورامير جله بدستوزر فاوراسكے بينے مياں جال لاين سرنویتی کامنصیا در مزیز الملکی کاخطاب ملا۔ دونو باپ بیٹے وولٹی نذکے مالک بنے۔اموملکی او مالی میں ان کو کمال استقلال ہوا بین سال اس مال میں گذرے گرجب عززالملک کی یاع تدالی صیسے گذری . توصاحب شوکت در رائل روی خال و کرم خال وشیرخال کو اُن پررشک بهدا بوابی بی عائشے انہوں نے خصوصیت بیدا کی یہ بی بی والدہ بر بان شاہ کی مضعد متی اور کمال است بار رکھتی تھی۔ادر پرتجویز کی کہ وہ فرصت کے دقت میں بریان شاہ کے جبوٹے بھا کی را جب جیو کو قلعہ سے بکال کر اس کے حوالہ کرے اور وہ اس کو یا دشاہ بنائیں اور بریان شاہ کوسلطنة ۔ سے مغرول کریں اور بول مکمل غال اور غربز الملک کے تسلط سے نجات یالیں۔ ایک نے وہیرکو بی بی مانشه را جاجیو کوکه جارسال کا از کا شا از کیوں کے کیرے پہناکے یا کئی مس سوار کرائے شهر کیجلیں اتفاق سے والدہ ہر ہان شاہ کو اپنا بجیر با دا یا اور اوس کو نہ یا یا تواوس کی وہنڈیا مچوالی ۔ حوض اور جا ہیں بانس ڈالے گئے ۔ ابھی بی بی عائشہ کے نیچے دورے گئے ۔ ابھی وہ روی خال کے گھر تک نہ پنتینے ما ٹی تھی کہ لوگوں نے راجا جبو کو اُس سے لیااورمحل میں نے آئے وہ اس الے کو اپنے گھریں تھی کھی لیجاتی تھی اُس نے گھرے جانے کا بہا مذبنا دیا گرجب راز فاش ہوا تو کمل خال نے بریان شاہ اور راجب جیو کی محافظت کی بریان شاہ کی تربیت دیرورش الیسی کوشش کی که وه دس برس کی عمد میں کا فیب و متوسط بیر متا نقا ا درخط نسخ خوب لکھتا تھا ایک علم ا خلاق کارس الربہت خوشخط اس نے اپنے ہاتھ سے لکھاتھا جب امراے ثلاثہ اورمیاں مکل خال کی خصومت وعداوت عدسے زیادہ گذری تونا چارا کھول نے پانچ چھ روز وزیروں کے ساتھے۔ اتفاق کیا اور رات کو احد نگرے شکلے اور آگئے ہزارسوار نے کریلے اور علا دالدین عاد الملک کولیس میں بینجکرا حُر نگر کی تسخیر کو نهایت سل طرریر زبا نی مق د مات میں بیبا ن کیا عا و الملک ان ارباب غرمن کے فریب میں اگیا اور کا دبل البحورے سرحد نظام پر جا کر قصبات و پرگنات پر قالفن ہوا۔ خاجب جمال دکنی ہا کم پرسٹ دہ اور بر با ن نظب مشاہ کو

التدياري كمهامات

کمن فاں لیکرعما والملک سے زُلے آیا۔ بہا ہم میں تصیہ را نوری میں فریقین نے سیا بین آرامستہ ا کرے اوان شروع کیا۔ اس اوائی میں بران نظام سٹ ، اپنی صفر سنی کے سبب اپنے اتالیق آ ذر فال کے ساتھ گھوٹے پیسوار ہوا اور نہایت سخت لڑا ٹی ہو ٹی عما د الملک کوشکست بونی اوروه بے توقت ایکی پورکو نوک و م بھاگا تام مال ومثال اوراسپ وفیل نظام شاہی لشكركونا تقرآيا كمل فال في آن كربراركوفوب لوالمارا عاد الملك فال برنان يورفرار ہوا۔ یہاں کے ماکم نے علما دومشا کخ کی معرفت صلح کرادی کہ ہرایک اپنے اپنے مقسام میں گیا ۔ کتے ہیں کہ نظام شاہیہ کے اجدا دمیں سے کوئی پاتری کا کلکیرنی دمورو تی محاسب موضع ) تفاکسی سبب سے وہ جلائے وطن ہوکر اپنی ولایت بیجا نگرمیں چلاگیا تھا اور وہیں رہتا تھاجی ان کے خانواہ میں سلطنت آئی تو برہمن جونظ مشاہ سے خولشی اور قرابت رکھتے تھے سب بیجا نگرے احر نگرمی آئے اور وطن کا اشتیاق ان پرغالب ہواکمل خاب ہے برہان نظام شاہ کی زبان سے عاوالملک کو لکھا کہ مجب کو برگنہ یا تری سے بہنبٹ ہے ا وراب وہ تجھ سے معلق ہے اور ہاری سرحدیں واقع ہے دوستی ویاری کا مقتضاء ہے کہ وہ جمکو دیدواوراش کی عوض میں نولی اوریزے دیرے ملک کا جواہی سے محصول میں زیادہ ہونے لو۔ عاد الملک نے یہ بات نہیں قبول کی اب وہ جانتا تھاکہ اسمہ نزاع ہوگا۔اس نے اس پرگینہیں احتیاطًا ایک قلعہ کی بنیا دوڑا لی مکمل خاںنے اس قلعہ کے بنانے کو اس سبب سے عا و الملک کو منے کیا کہ اس جگہ قلعہ بنانے سے تمہارے کثر آدی ہائے سرحد پر مزاحمت کرینگے مناسب پرہے کہ اس کا بنا ناموقوت کروعا والملک نے اس کی يروا ندكي اور قلعه يورا بناليا اتفاتكًا ممل خال بالا كهاسط دولت آباد- اورمنازل اليوره كى سبركوكيا ا ورسم في مين المغاركركم يا ترى كيا اورقلعه كامحاصره كيا ادرقلعه كشاد ليرول نے خذق میں جا کر کمندیں و زینے لگائے اوران برحرہ سکے اور قلعد سنے کیا اور ولایت یاتری ير تصرف ہو لے ميا ل محمد غوري كوجس تے اس فلعه كشا كئ ميں سب سے زياد ، مرد أكلي دكھا كي تقى كالل فال كاخطاب وسن كرقله اوراس ك مدود انتفام ك لفي مسيرد كي

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد شاہی ہند ونٹرا دہونے سے شرماتے مذیعے ۔ یا تری پر اسلے جھ کرتے تیم کدان کے باب دا دا بر یمن اسلے کلکیرنی تھے اس فتح کے بعد بر بان نظام شان جونگر میں مراجعت کی اور مبقتفنا وجوا نی آمنه ایک کنجی پیر عاشقِ زار مبوا اور ہی سے محاح کیا او<sup>ر</sup> حرم میں اسی کو بزرگ بنایا ہی نے اس کوشراب پرنگایا میکس فاں مرد کالل ورعاقل تھا اسنے ﴿ وزارت سے استعفاء ویاا وریاد شاہ نے منظور کیا اور اس کے بیٹے کوامیر کبیر بنایا اور شیخ جیفر د کی کو بیٹیوانی کامنصب دیا کمل خال نے اپنی باتی عمر گوٹ بنشین میں صرف کی برس فہ میں احمد کر ا میں شاہ طاہر تشریف لائے ۔ اور اس نے ندم ب مهدویہ کی جڑکا ٹی اس کارواج بہت ہو چلاتھا یا وشا و نے اپنی بیٹی کا نکاح اسکے فاندان میں سے کسی ایک کے ساتھ کر دیا۔ ينس فيمن قلعه شولا يورس باهر سربان نظام شاه ا ورائعسيسل عاول شاه كي ملا قات بونی اور بی بی مریم وختر یوست عادل شاه کا محاح برا ن نظام شاه سے مبوان ابد فال بلکو انی نے جد کیا کہ قلعہ شولا پور بی بی مرم کے جیزیں ویا جائیگا اس لئے بریان شاہ نے آس اللعد كامطالبدكيا المعيل عاول شاه في جواب دياك بي اس بات كى اصلا خرشين -الركسي أوى ي ا اوانسته این بات کی ہو تو وہ قابل اعتبار نہیں ۔ بریان نظب م شاہ خاموسٹ ا مُرنگریں پلاآیا۔ بی بی آمنہ والد حسین نظام شاہ نے بی بی مربح کے ساتھ سلوک نا ہموار کئے کھ مرت اں طرح گذری کہ ہملیل ما ول شاہ نے نظام شاہ کے سفیروں کو جو بیجا پورس رہتے تھے کماکہ کسی یا ترکوسلاطین کے فرزندوں پرمسلط کرنا حزم واصالت سے بعیدہے برنا نظمیام شاہ کے کان میں یہ بات بینی تومباحثہ نے ایک طول پڑا اور اس نے امیر بریدا ورعا دالملک کے لینے سات ہیں ان کو اورمیں بنرارسوارا ورتوپ خانے کر قلعہ شولا پور کی تسخیر کے لئے روانہ ہوا ایل عاد میں ماریا فہزارسوار تیرا نداز لیکر اڑنے آیا ۔ مرحد پر فراقین ملے اور ایسی اطانی ہوئی جس کے تصورے ول ڈر مائے ۔ اول علاد الدین عاد الملک اسد خاں بلگوانی سے شکست پاکریے توقف کا ویل کو

بھا گا۔ بریان نظام شاہ بھی ہوا کی گرمی کی شدت سے با مکی میں بڑکر اخمد مگر کوسد مارا

30,001

والملك اوريمان شاه كالزا

سرس في سليل عادل شاه كى تحريك سے عاد شاه في سلطان فلى قطب الديكر قلعه ما ترى بونظام شاہبیدتھرن سے بکال لیا مخدوم نواجہ جہاں اور نہیے۔ برید کو بریان شاہ ساتھ لیپ کر یا تری کی طرف گیا اور د و میسندین توپ وخرب زنوں کی حزب سے قلعہ کو گرا دیا اوراں کو فتح کرلیا اوراس قلعه کی بنیاویں تک آگھیر کر پھینک دیں اور یا تری بردوبارہ متفرف ہوااور لینے بر من بھا لی بندوں کو پرگنہ یا تری و بدیا اس پر گئے سے شمنشا ہ کہر تک بطنا بعد نطن ان کا تعلق ریا ۔ بریان نظام شاہ نے بہاں سے جا کر قلعہ ما ہور کو خدا وند فال میشی سے جیبین لیا پھرایلچور کی سخیر کا عازم ہو پھر عاد الملک میں اڑنے کی سکت نہ تھی بران ن پور گیا۔ سلطان محدُشاه فاروتی اس کی کملک پرآماده بروا اور اس کے ساتھ وہ نظب م شاہ کی جگ يرمتوجه موجب دونوياس أكئ توايك جنگ صعب مونى عاد الملك اور مخدت ويرايان بریان پورکو بھاگ گئے اور نظام شاہ ان کے تین سونا تھیوں وخمیہ وخرگاہ اورسلط نے تام کا رغا نول پرمتفرن بوا ا دراکثر ممالک برار کو اپنے اخت یا رمیں کر لیا ۔عما و الملک ۱ و ر مخرشا ہ نے سلطان بہا دریا وشاہ گجرات سے مدوطلب کی -سلطان بہا درنے انکی امدا کو فتو عات غیرمتنا ہی سے تصور کیا ۔ AN VIRTUAL LIBRARY w.pdfbooksfree.pk نے مضطرب ہوکر دبلی کو باہر پا وشاہ پاس عربینہ ہیجاجس میں بیہ فقرہ نفا کہ رحب بلطا کفت عواطف الهي والتي است كه عنقريب منهيان اقبال خروه توجب حبو وتفرت ترين معادت رّ ان باستیصال اعادی ای حدود بیرسامع یکهتا ن برسانت و مبشیران فرخ<sup>تجش</sup> مسرت رسان بشارت قل جاد الحق و زېق الباطل از اطرات واکنا ت این دیارمنتشرگردانند تا منتظران امبدوار ومتنقبدان خدمت گار با قب ل تمام استقبال نموده مقصود عالل نایند ۔ ایسے ی خطوط اس نے اسلیل عاول شاہ و سلطان تسلی قطب شاہ کو سکھے سلطان قلی تو یکے ہندوں سے ارار یا تھا اس نے عب ذر کیا اور ہمٹیسل ماول شاہ نے چھ ہزار مواد غریب وغریب زا وہ اپنے لشکرے منتخب کرکے ساتھ لے اور امیر برید کو

إيمراه ليا برإن نظام شاه كي مدوكوچلا - سلطان به درنے قلعه المور اور يا ترى كي جو ولایت براریں تھے طبع کی اورا ن کے لئے کچھ توقعت کیا ان کوعا و الملک نے این زوال لطنت کے نوٹ سے سلطان بہا درسے کہا کہ یہ ولایت حصور ہی ہے تعلق رکمتی ہے ۔ اگرائپ قدم بڑیا کر بریان شاہ کوستانسل کریں اوراس کی ولایت بیں سے مجھے بھی کچھ حصّہ دلائیں میں اپنے زن وفرزند کو قلعہ کا ویل میں بہجدول گا اور اس ولایت کو بالتما م سلیم کرونگا ا ورمهیشه ملازم رکاب رمو بگا۔ سلطان بها در لے اس کی اتماس کو قبول کیا اورنظام شاہ کے لشكر كى طرن جو كوم ستان بيرمي ا قامت ركهتا تصامتوب بهوا ا ورامير بريدنے چھ بزارسوار عا دل شامید ا ورتین ہزا رسوار خاصہ اُس سے لڑنے کو بسیجے - بیٹن ا ور ببرکے درمیان کو چ کیااو گجرا تبو کی فوج پرتاخت کی رووتین مزارسوارقتل کے اور اموال اور اسباب ا بکام سترشتر خزامد گجرات کے لے سلطان ہا درنے بیخرشنکر خداوندخاں و زبیر کوسیں ہزار سوار و بکے ساتھ انتقام کے لئے نام زوکیا اس لشکرنے بھی امیر بریدسے شکست یا ٹی گرجیفیا وندخال کی کمک کو عاوشا مبیں مزار سوار لیکر آیا اس نے برنان نظام شاہ کو مجبور کیا کہ اول وہ پرینده کیا اور کھر جنیریہ sfree.pk سلطان بہادر احکم نگرمی آیا۔ باغ نظام کے احاط میں اترا اس نے ایک جبوترہ بنو ایا اس كا نام كالانجوتره مشهور مبوا اوس پر بیشر کر عالیس روز نک الحیبوں اور اور جا نوروں کی اڑائیوں کا تماشا و کھتار یا یہاں اور زیادہ ٹھیرنے کا ادادہ تھا گر ا مرائے نظام شاہ نے غلمہ اور مایخاج اس کے لشکرمیں فراغت سے نہ پہنچنے ویا اور اس سبب سے لشکر میں تحط یرا ۱ وربهت وی اور گھورشے اور ہاتھی ہلاک ہوئے۔ مذاوند فال اور امرائے کب ر مجرات نے یا دشاہ سے عرض کیا کر اگر اس ولایت کی شخیب کا ارا د ، حضور کا ہے تو اول تلبه دولت آباد كوكر مجرات كى را ه كسرب يرسيد نتح كيمخ پيراحت الرمين ان كراورتلاع و بقاع کو کیلیځ ـ و وتین روز لبد وه و ولت کم یا و کو گیا اورعم و ۱ لملک هزاری اورام لئے الجرات كو محاصره كے لئے ماموركيا۔ خور بالا كھا ہ ولت أيادين اترا

نفام شا ونے آئمیں عا دل شاہ پاس یہ بینام ہیجا کہ اے برا در آپ امدا دکے باب میں مردت ویاری کی شرط مجالائے لیکن حب تک خود اس طرف تشریعت نسی لائینگے مجھے اس ورط سے خلامی بیسرنسی ہوگی عا دل شا ہ نے جواب دیا کہ را *نچور کے جو*ا لی میں بیجانگر کے مبذ**دگ**یات لگائے میٹیج ہیں جمال میں نے بیجا پورسے حرکت کی تووہ دریا و کرٹ ناسے عبور کرکے میری ملکت پر نا خت لرینگے اب میں یا بخ سو بها درمسلح سوار دواسپه بسرکردگی حیدر الملک تز وینی کی میلی کمک پراضافه ار کے روانہ کرتا ہوں -امید ہے کہ فتح سے مسرور ہوگے اب بریان شاہ کو عادل شاہ کے آیے كى اميد ندرى تواس فے شيخ جعفر كومغرول كيا اس كى بيشوا لىسے رعيت وسيا ،آرز وه و دلگیرهی کنورسین برمن کو جوعقل د فراست و امانت و دیانت سے متصف تھا بیشوا لی کالمعت دیا اوراس کی صوابریدسے منیرسے احمد نگرس آیا۔بقدرقدرت وامکان اس پیشوا نے لشکر فراہم کیا اور اس کے ساتھ لشکر دکن لیکر دولت آبا و کی طرف چلا اورٹ کر گجرات کے مقا بلدیں مرمیل میرکوہتان کے اندرتین مینے نہایت ہوئشیاری سے بڑار یا اور دشمن کے لشکر کوشنجو نول ا درچیوٹی ٹیھوٹ لاائیوں سے ستا تاریا پھرایک بڑی لڑا تیا ہو لئی برنانظام شاہ يوكست بهوني -اس كيميال محرّ خال فاروقي اورعادت ه كي معرفت صلح جا بي ا ورا تقیول اور قلعول کوجو اس نے لڑا نی میں الے تھے واپس دینے کا وعب ہ کیا یہ دو نوشا و غداوندنا س کی مزلیں گئے اور اس سے کما کہ ہما وامقصو وسلطان کی مدوسے میں تھا کہ پاتری اور ماہور کو نظام شاہ کے قبصنہ کا ل میں اور اس کی عوض میں برا ا درا حمد نگرمیں ہُں کا خطبہ پڑ ہو اُمیں اور ہرسال تحت و ہدایا ہیجا کریں اب یبعب لوم ہو ٹاہے لدسلطان کو پہ طمع ہے کہ اس فک کوہمارے یا تیرہے نکال ہے۔ خداوند فاں وزیر کریم انفس نیک خواہ خلائق نے کہا کہ بی کام تم۔ ، خود کیا ہے جس وقت شایا ن دکن یک جہت ہو کر اپنی منا زعت کو دورکرینگے توان کا بھلا ہوگا۔ یہ شاہ اس کے مقعبوٰ و کوسمجھ کرمحبس ہے آئے۔ اولِ عاد الملك نے لینے مورج سے بہت غلہ اور آذ وقہ قلعہ دولت آبا و کے اندرخیمن خاں پاس ہیجااور ہرسا شرق میں ایلچور میلاگیا برسات کے ہے ہے سلطان بہا درنے میراں محدُثا ، فاروقی اورام السے

مراجعت و توقف کے باب میں مشورہ کیا ۔سے بید کما کہ ندی نایتی کی اور اور دریا و ل کی طغیا ن سے گجرات اور خانریں سے نقہ وآ ذوقہ کی رسد بند ہو مائیگی اور اخمال کلی ہو کہ سلطین وکن بالفرورت بانفاق متوجه بهو بگے اور بحث طولا فی ہو گا آمیں صلاح دولت بر که نظام شاہ وعاد شاہ کو یہ ملک الیم کرکے انکوا طاعت اور فرمال برداری سیخصیص دیجائے اسلنے یہ امرکیا گیا کہ برنان شاہ ا و عادمتًا ف يميال محد شاه كي تحويز سے سلطان بها دركے نام كاخطبه پر مبوا يا سلطان بها درگجران چلا گیا جب بر ہان شاہ اخر نگرمیں آیا تومبرال محمّر شاہ نے اس پاس بیغام بیجاکہ اپنا و عدہ لورا کروکہ ہ جواں سے جنگ را نوری میں چینے تھی اُنکو واپس کرو۔ یہ یا تنمی مع تحالف کے اُس بیاس واپس ہیجد ہے ' کئے نگرجب عاد شاہ نے قلعہ یا تری اور ماہور واپس مانگا تو اوس کوجواب کچے، ہا نہیں کا نہ دیا گیا باکل ای سے نا آشنا بن گیامیرا ن محد شاہ کامقصد حال ہوا اسنے عاد الملک کی بات نہ یو حین بان ے خصوصیت، پیدا کی برنان شاہ نے دومرے سال اشیاد نفیسدا ورحیند نامی ماتھی اور ابیان تازی أشاه طاہركے إلى تفسلطان بها دركى فدمت ميں بہيج وبها درشا ه نے شاه طابرسے طيغبرتي قف کیا اورمیران محدّ شاہ کو کھیاکہ میں نے ایساساہے کہ ہرنا ن الملک نے مرت ایک بتیمیر نے م کا خطیه پژمبوایا -میران محرّشاه نے جواب کلما که برنان الملک مخلص و یک جست ہے، آپ اوس کے المجے سے ملاقات فر الیس مسلطان شاہ طابرسے اچھی طرح نہیں ملاحب اس کو اس کی انتمندی اور سجارتشینی کا عال معلوم ہوا تو ملاقات میں تلافی ما فات کی اور تین مینے کے بعد رصت کیا۔ عصرا من سلطان بهادر في الوه في كيا تواس ياس بران شاه في تمنيت في ك لئے شاہ طاہرا ورکنورسین کو بیجا بر ہا ن یورمی میران محکر شاہ نے بہا در شاہ سے شاہ طاہر کی ملاقات کرانی اور ولائل کے ساتھ بران شاہ کے اخلاص کالقین کرایا ور کماکہ خاندان تيموريه كااتبال بلندمور اب صلاح دولت بيب كراب بران شاه كوابنا بالين سفان کو یا وشاہ وہلی کے ساتھ ہمسری کا دعوی تھا۔ اس نے شاہ طاہر برببت عنایت کی اور اسكى معرفت بريان شاه كو بريان يورس بلايا-شاہ طاہرنے آئکر برمان نظام شاہ سے کما کہ برمان پور چلنے اول اسنے اکارکیا گر

ىىشكش www.pdfbooksfree.pk

وادر بادر شاه کی دوئی و ملایات

كنوسين كيسمجمانے سے اس نے غا نامنظوركيا اور سات ہزار سواراور شاہ طاہر كومات ليك بر لان پورچلا اور أس نے خواجہ ابراہیم ا ورسمہما جی شب نولیں (چھٹی نولیں ) کواپنے سے سیلط میران مخدشاه پاس بیجا که ده بیمقر دکرین که نیان کش کیا دی جائیسگی ا در ملا قات کیونکر مبو گی موضع مانک دیوی میں بران پورکے نزدیک بران شاہ اورسیداں محمد شاہ کی ملا قان ہوئی اس نے کہا کہ بر مفرر ہوا ہے کہ سلطان تخت پر بیٹے اور ہم سلام کھڑے ہو کریں۔ بر ہان شاہ نے شاہ طاہر کو خلوت ہیں باا یا اور کھا کہ یہ ھسے گزنہ ہو گا کہ ف لا ں تخت پر بیٹے اور ہم سلام کرکے کھڑے رہیں بہتر ہے کہ فنح ارادہ کیا جائے۔ شاہ طاہرنے کما که دنیا داری کی شرط بیاے که ایک در زصلاح دولت کے لئے بنایت فروتنی اخت یار کی جائے جس سے برسوں کامرانی کی مسند پر فراغت وشوکت سے میٹھ کرنٹر کانی بسر کی جائے شاہ طاہر نے یہ تدبیر ہی معروض کی کہ ایک قران شریف میرے پاس امیسالمومنین علی کے ہا تھ کا لکھا ہے جس کی نبرسلطان برا در کوجب ہے ہوئی <mark>ہے وہ بہت اس کا خواہا</mark>ں ہی ۔ خدا وند خال ے ہیں بات کا ذکر کرکے ملا فات کے روز قران شریف کوسا تھ بے تیس کے توسلطان بے تہیار ہو کرنخت سے اُترکر استقبال کر بگا۔ بر کان شاہ اس ہے نیابت خوش ہوا۔ دوسرے روز صح کومیراں مخرشاہ اور شاہ طاہر لا فات کے لئے چلے جب مسکن مت ہی کے قریب آئے توشاہ طاہرنے قران شرایت کو سرمر رکھا اور برنان شاہ کے ساتھ سرا پردہ یں دائل ہوا لەسلطان کی نظرد ورسے أن بریڑی توخدا وند خاں سے پوجیا کہ بیٹ ہ طاہر کے سریر لیاہے خدا وندخاں نے عرض کیا کہ حفرت امیرالمومنین علیہ انسلام کے اِتھ کا صحف لکھا ہوا ہے۔سلطان بے اختیار تخت سے اُترکر استقبال کو دوڑا اورا ول صحف برتین مرتبے ہوسے دے اور انکھوں کو لگایا۔ پیر کھڑے ہو کر بریان شاہ کاسلام لیا اور گجراتی زبان میں ید چھاکہ کسے ہواور کیا حال ہے اس نے فاری میں جواب دیا کہ جناب کا بیاز مند ہوں او د دلت با دشاه سے جو شمال سلطان تخت پر آیا اور بر با سٹ ، و شاه طب ہرو محرشاه سامنے کوف ہوئے۔سلطان بب درشاہ طاہرے کھوف رہے ہے

مضطرب تما اس کو بیٹنے کو کہا تو شا و نے معذرت کی کہ بندہ کو نظام ملک کے ساقدنسیت نوکر و اً قاک ہے شرط ا دب بینیں کہ وہ کھڑارہے اور میں بیٹھ جا وُں سلطان نے نا چار ہو کر مرکان کوهبی بیشنے کی اجازت دی شاہ طاہرنے اوس کو آتھ پکوکر اور شف یا اورخو دینچے مبیک ابران شاہ سے فارسی زبان میں سلطان بولا کہ اس عصب میں ، نقلاب ایام کی سختی کوکس طرح گذاراا ورروز گار کی نامازگاری کو کیسے نتمایر بہنچا یا - بران نظام شا ، نے عرصٰ کیا کر حب او بار کا فاتمہ ا قبال پر مہو اور حب فراق کا انجام وصال پر ہو اُس کے اختتام کی علاوت مجھے یا دہے اوراتبدا فراموش ہے الحد للله کہ جو کچھے سالها و وراز میں مجھے پرگذرا اسکی تلافی اس لحظه کی علاوت کرتی ہے۔سلطان نے میراں محد شاہ سے کما کہ تونے شنا کہ برنان الملک نے کیا جواب دیا اُس نے کماکرمیں و ورتھا اس لیے نہیں شناسلطان بہا درنے پھران سوال و جواب کو بہ اواز بلند کھاشا ہ طاہرنے کھڑے ہو کر کھا کہ یہ اشر سلطان کی انتفات کا ہے ہمید ہے کہ روز مبر وزعنایت وشفقت زیا وہ ہ<mark>و تل رہے گی سلطان ہب</mark> ورنے کمر خنجب و شمشيرمرضع كدايني كريس باندب بوك تفا كھول كربران نظام شاه كى كرمس اين الق سے با ذہی ۔ اس وقت تک برنان نے اپنے اکمی لفظ شا ہ کا اطلاق نہیں کیا تھا سوسلطان نے کما کہ خطاب نظام شاہی مبارک ہو چھراس کو اپنے اسپ فاصد برسوار کرایا ا ورکماکی نے مُناہے کو چمکو گھوڑے پر چر ہنا خوب آتاہے تومیرے سرابیدہ کے گرد اسکو پھیر-اس نے دکن کی روش پر گھوڑے کو سرا بردہ کے گرد بھرایا - سلطان با درنے اس کی تولیت کی اور کما کرالیا سواریے چرکے خوشٹنانہیں معلوم ہوتا اشارہ کیا چِرسنیداً فناب گیرجو ہا و شاہ منڈ وسے لیا تھا و ہ اس کے سرپر رکھا جائے اورمیان خرشا اور فدا و ندفال کو مکم دیا کہ اس طرح سوارسر پرجترر کھے ہوئے سرا پروہ سے لے جا و اوراس كے دائر میں سلطان محمود فلجي كاجوسرا بروه ب و و لكائے اس ميں اس كوا مارو غرمن برسے شوق سے ملاقات کاجن ہوا تھے۔ بر ان نظامت ہ کواحد نگر کو رخصت ی به اب پا دشا ه گجرات اور مربان شاه میں با نکل مناز علت کا غب ر دورمواتو

لوسین وزیرنے اپنی حن تدبیرسے یا افخ مینے کے وصدی تمیں قلعے بے جنگ کے ان مرمٹول سے الے ہوا بیک کھی نفام شاہیوں کے مطبع نہوئے تھے۔ شِينَ أَمِيلَ مَا وَلَ فَالَ فِي قَلْعَهُ كُلِيانَ وَكُلِيانَيْ وَقَنْدُ مِارِ كُي فَحْ كُمُ اراهِ ه سے بیجا پور ے کوچ کا حکم کیا امیر برید نظام شاہ سے متی ہوا اور حایت کا طالب فیف م شاہ نے غرور آ خط عادل ثنا و کھے جس میں ان قلعوں کی فتح سے منع کیا۔ عادل ثنا ہ نے اس کوسخت وست بواب الهاك ال طرح كاسلوك تمس بركز مشابده نه بونا چاسي تعاسب كياب كرا خد كركى ويرانى كواور واقعات سابق كونواموش كركے ابيے نا مناسب فقرے مرقوم كئے ہیں۔اگر یا د شامل ن منڈوکے چریرا در کہند سرا پردوں پر آناغب رور کرتے ہو تو اس کی گنجائیش نمیں اور اگرخطاب شاہی پر تفاخر کرتے ہو تو تم سے زیا دہ مجھے یہ فخسہ ماس ہے کہ مجر کوشنشاه ایران نے که فرزند بغیر آخرالز ماں ہے خطاب شاہی دیاہے۔ تم کوسٹول گجاتی ے مرتبہ ملاہے ۔اگرایسے امورسے تو بنتیان ہوتو یہ ہی سعا دستہے ور نہ ننگی تلواریں کے کر باغ نظام سے میدان میں آؤاور ما ول شاہی تهتنوں کا زور دیکھونظ مشاہ جنگ کا سا مان تیار کرکے عاول شاہ کی سرحب دیرآیا اور فریقین میں نا ٹرہ قت ل بالاہوا طریفین سے

الميمة مراب كارواج ويا

انہیں سنوں میں اتفاق سے اسمیل عا دل شاہ کی اعل آگئ کل مقدمات یوں ہی اکارت گئے۔ ہی اکارت گئے۔ بیم ہم ہمیں شاہ طاہر کی ولالت وارشاد سے برنان شاہ کو اہل ببت کی محبت میں غلو ہوا۔خطبیں سے اصحاب ثلاثہ کا نام خارج کیا۔ یا رہ اما موں کے علم کا

مروان مرد اورمعر که نبروکے ولیرمیدان میں آئے۔ اورمشیر براں اورسنان جال ستال

ے معرکہ کی فاک کوخون سے کیچر بنا دیا۔ احمد بگرے لشکر کوشکست ہو ائی اس کے دوتین ہزار

ا دی مارے گئے۔ سارا اسباب غارت ہوا طرفین سے آ دمیوں نے نتیج میں پٹر کردونوں یا دشا ہو

کی ملاقات سرب در وسر فیسی کراوی اور بیقسدر موکنف م شاه ملک برار کواور

عادل شاه ولايت تلنگانه كوقح كرے اوروكن كو دونومتيا وي حقول بي تقيم كريس

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

طيا

رنگ سبرتفان نے ہی اپنے علموں اور جیر کا رنگ سبر کیا تیز انیوں کا وطیعہ مقرر کیا کہ کوجہ د بإزارى ومساجد دمعا بدمبي خلفاه راشدين اوران كے بيرو وُں يرلعن طعن على الاعسلان کرس امرا ، کیار حفی مذہب رافضی کیشول کے خوت سے پوسف عاول شاہ اور سمعیل عاولشاہ جوارز وسي اينے ساتھ قبريں لے كئے تعے اوركسي طرح نه برلاسكے تھے اس ميں بران شاه کامرا ل ہوا۔ گوان اطوار کے مشا ہدہ سے ملا بیر مخمد استنا دا ور بعبن علم اربر آشفت ہوئے ، اور احمد نگرمی غو غا وشور مجا بہت سے متعصب نصب دار ملا بیر فحر کے گھرمی گئے اور شاہ طاہر کی نسبت کماک ع 4 اے بادھیا ایں ہمداور وہ تست 4 اس سیدکوکول و دین کی بلاہے ۔ کہاں سے لایا اُس نے یا و شا ہ کو گمراہ کیا اب تدبیر پیہے کہ شاہ طام كومار نا چاہئے اور بر لم ن شاہ كومعزول كركے شا بزاد ، عب د القادر كو يا و شاہ بنا نا جا ہے غرمن پوست عاول شاہ کے قضیہ کی طرح دین کے واسطے غلائق کا ہجوم ہوا۔ ملا پر مخدکے ہم ا باره بزارسوار و بادب قلعه کے نزدیک پنچے - محاصره کاقصید کیا اورث و طب بر کومع فرزند دں کے موکلوں کے سپر دکیا۔ بران شاہ کوجیب اس کی خبر ہوئی تو اُس نے حکم دیا کہ قلعہ کے دروازے بند کئے جائیں اور قلعہ کے برج و بارہ سے توہیں ماری جائیں ۔ مگر شاه طاہر نے راس وریا فت کیا کہ باہر جاکر انے میں فتے ہے ۔ یا وث ہ یا ہر آیا اور اُس کے نقیبوں نے با واز بلند کہا کہ جو دو تخواہ ہے وہ شاہ کے چتر وعلم کے بنچے آئے ا درجو حرا مخرب وه ملا بیر مخدیاس جاکر قهر و سیاست شامی کامنتظر رہے غرص متجب اس کا یہ ہواکہ ملا ہیر محدمقید ہوا اور فتنہ فرو ہوا برلیان شاہ نے مذہب کی تر دیج کے کے اہل سنت کے وظا کیٹ شیعہ مذہبوں کو وہے اور قلعہ احت د گرکے مقب ال میں یا رویواری و کچ و سنگ سے بنا کئی ا در اس کا نام لنگر در وارز ہ انعسام رکھا اور چیند د ان کے فرج کے لئے وقت کئے ہرروز وقت عاشت بختہ ہمشس مومنوں ولمتي تھى ۔ شاہ طاہرنے اطراب واكنات سے محبان اہل بیت بہت جم كے ورزخطي ركر بلاكو بمجوايا -

ر نان شاه و ایرائیم مادل شاه کی اژائیاں

جبا حُرِنگرمیں شیعہ ندم ب کے جال نے اور تبرا میوں نے خلفاء را شدین پرین طعن کی زبان راز کی توسلطان محوو گجراتی دمیران مبارک شاه فاروتی و ابراییم عادل شاه و عاد الملک یخ نہبی خیال ہے اہب میں یہ قرار دیا کہ نشکر کشی کرکے جلکت احد گر کو ایس میں تقسیم کریس جب بریان نظام شاہ کو اس جاعت کی لشکرکشی کی خب رہوئی تو اوس نے ہما یوں یا د شاہ پاس اپنے ایلی راسی فال کے ہاتھء صند اشت بیجی کہ حضور گجرات پرٹ کر كتى فرائيں سنده فدمت كے لئے مافرہ \_ ليكن شيرشاه كا جھكرا كھرا ہوگيا اس لے اس ورخواست کا اٹر کھے نہوا۔ راستی فال پھر آیا بران شاہ نے سلطان گجرات اور شاه بر بان پور کو تواضعات رسمی اور ارسال تخا نُف سے راضی کرلیا اور ا براہیم عاول شاہ ہے جس قدر پر دلیں ملازم برطرت کئے تھے ان کو نوکر رکھ لیا اوران کو اقطاع خوب دیے اوران کے استفاریر بیجا پوریراشکرکشی کی تینے وسنان کی تحریب کے بعد بر بان شاه غالب آیا۔ عا دل شاہی سونیل ا<mark>ور بیٹ تو پن</mark>ا نوں پر متصرف ہوا ا و ر ا حد مگر حیلا آیا اس فح سے اس کی بڑی شہرت ہوگئی چارسال میں ان دو نو ٰیا د شا ہوں میں تین لڑا لیاں وا قع ہوگیں اور ہر دفعہ سریان شاہ غالب رہا۔ جب وم م میں بیجا پورس اسدخال بلکوانی اور ابر آئیسے عاول شاہ کے درمیان رخِشْ ہونی برنان شاہ اور امیر برید اتفاق کے بیجا پورکی طرت ہے۔ برهان شاہ نے اس بات کوخوب مشہور کردیا کہ اس دخال نے گانگی مزہب کے سبب سے مجمع طلب کیاہے تاکہ قلعہ بلگوان مجمعے حوالہ کروے یہ بات کچھ ملکتی لگا تی تھی ا*س لیے* ا برامیسے عاول شاہ کو اسے فال کی طرف سے وہم زیا وہ ہوگیا اوروہ بیجابور سے یا ہر نہ تکلا بر الن ن من ولا پورے حوالی میں زین خال کے سارہے یا کی یٹر دیر گئے ) پر قابق ہوا اور خواجیہ جال دکنی کو وہ وے۔ اور آگے بڑا

يان نظام شاه كل مهات تا

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

ا وربلگوال کی جانب متوجب بهوا اور و لایت مرح و کلمب د و بان و پاس کو

لوٹا اور طلات یا اور آبادی کانٹان مٹایا۔ اسد فال نے تہمت کی شہرت کے

ب ہے بر ہان شاہ سے موا فقت کی ا ورچہ ہزا رسوار سلے کر بر: ہان شاہ سے ل گیا۔ اور عاول شاه پاس نگيا بران شاه کي تدبير جل کي وه بيجا پورگيا - ما دل شاه يس آب مقا وست نہ تھی وہ آپ بیورہ (بھیا) سے عبور کرکے گلبرگہ چلا گیا۔بریان شاہ نے پیجا پور کا عاصرہ چندروز کیا گرجب اس کومعلوم ہوا کہ اس سے کچھ فا ٹر منسیں ہو گا تو وہ حن آبا وگلبرگرمیں چلاگیا تھوڑے عرصدیں عادشاہ ما کم برار اس کی کمک کو اگیا جب برار کی سیاہ برانظام شا کے نظرکے تریب آلی توجیت دروزیں اسد خال کو موقع ملاکہ وہ برنان شاہ کو چھوٹر کرعا و شاہ سے جا ملا جس وقت اسد خاں برار کی سیاہ سے ملا اسی وقت برانظ مشاہ ع امیر بریدا خرنگر کو بھاگا ۔ برار اور بیجا پورکے سیا ہیوںنے احمد نگر تک اس کا تعاقب کیا توانبول نے اپنے میں مقابلہ ومقاتلہ کا مقدور نہ و کھے کر دولت آبا دی حصن حصن میں پناہ لی یمال امیر برید شاه کی اجل آگئی تو بر یان نظام شاه نے صلح کرلی ا ورشولا پور بے ساڑ ہے یا فنج بر محے جواس یورٹن میں لئے تھے ابر اہیم عاول شاہ کو ویدئے۔ <u>نے ب</u>ی میں جنید قطب شاہ کے پاس شاہ طاہر کوتخت نشینی کی تتنیت کے لئے کلکٹڈہ بیجا توجشیدنے ہیں کی بڑی فاطر وعظیم کی بر ہان شاہ نے انتقام کے سبب سے نقف عہد کیا اور امراج والی وجیا گرا در قطب شاه کومالک عاول شاہیوں کی تسخیر کی تحریص کی ادرخود شولا پور کو مراجعت کی ۔ عادل شاہنے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے اس کے ملک پر بیر طوفان آنیوالا ہو تو اس سے ساڑے پانچ پرگئے نظام شاہ کو و بیٹ اور رام راج کو بھی سب طرح راضی کرکے اُلٹا بھجوالیا سے وہ میں برنان نظام شاہ رام راج کے استظارے گلیرگر کی سخی رکے لئے روا نہوا ا ورابراہم عاول شاہ اس تھے مقابلہ کے لئے بیجا پورسے روا نہ ہوا۔ تصبہ ہورچیال کے نزدبک اس کومعلوم ہوا کہ بیا ندی کے مشرتی کنارہ پر ایک متحکم مقام میں برنا ن نف مشاہ مقیم ہے ندی سے یار جانا نامکن ہے وہ مقابل کے کنارہ پرخمیہ زن ہوا۔ یا رش کے سبسے تین طبینے نک دو نواٹ کر آ منے سامنے ہے حرکت ٹیرے رہے ندی اسکے در میان حال تھی اخر کوابراہیم دلشاہ أتظار ديكتے ويكتے تفك كيا وہ ندى سے كسى وجبسے بإرگيا اور نظام شابيوں يرحمد كيا

ا وران کوشکت وی وه چیرو علم وفیل و تو بخانه چیورا کرا حمد نگر کو بھائے ڈیا نی سو ہلمتی او ا بك سوستر تودين ابراميم عاول شأه كولم ته أئين اس في وشمنون كوابي لا ته سه مارا و اس فع كواسد خال كے سبت جانا تھا اس لئے اس نے اسكى جاگير شرا ني اور نصية يا د و كيا اب برلمان نظام شاه سنے شا، طاہر کو علی برید کے پاس بیجا اور اپنی مو افقت پر ولاات کی۔علی بریکے موانقت سے امکارکیا - اس سبے برلان نظام شاہ نے علی بربدے قلعو کی تنخیر کاارا دہ کیااول قلعه روسه کا محاحره کیا - علی بر مدینے اس شرط پر قلعه کلیاتی ابراہیم عاول شاہ کی نذر کمیا کہ وہ ایکی امراد کرے عاول شاہ آئکر علی برمیرے ملا اوران دونو کی برکان نظام شاہ سے اوسہ سے ایک کوس پرڑائی ہو ا دران د دنو کوشکست ہو کی بر لم ن نفاع شاہ نے قلعہ ا دسہ کو ا ما ن د ہے کرمے لیا اور فلعہ اوا گیر كو جاكر محاهره كيا اس كونسنير كرنسك قلعه قند ناركو محاهره كيا . ابر في سيسهم عا دل شاه اور على بريرهير بريان نظام نشاه سے ارش اس د فعد بي د ، و كوشكست مولى ان كے بست مع التى اور كھوك ا خرنگریوں کے الم تا ہے۔ م ۵ در الم العد قندار کو فتح کرکے برنان نظام شاہ احمد نگرمی آیا تو ایر آب ماول شاہ کے مقربوں نے اس سے ورخواست کی کہ با وشاہ کی تماری اور بدخو ل سیجاری جان مذاب میں آری ہے ہم جا ہتے ہیں کرعب داملہ بن المغیل عادل شاہ کو ہو بندر گو وہ میں برگلیب نروں کے پاس ہے پاوشاه بنائين - اوريكم حفرت كى توجب بغيرىيسنىي بوكا - برنان شاه مجه عيرظبشاه كوساته يدكرها ول سناه كي ولايت يرمنوجب بهوا بحب اتفاق اس زماندي اسدفال ملگوا ن میں بیار ہوا۔ بربان شاہ نے اسل مقصو د کو تعویق میں ڈالا اس فکرمیں ہواکہ اس فلعہ میر بهن ار كا حال بلط كهاب كه اسد فا ل مركيا ا ورابراميم عا ول شاه تلعه يرقا بفن بوا حب يه قلعه برنان شاه كونا تعه نرآيا تو ده الحرنگرين آيا - اله فيرين شه طائر كانتقال موا أل كى عَكِمة قاسم بيك حكيم اور بهو يال رائے كوصاحب وض إور محل احماد بنا يا اور عادشاف ايسى ماس بنائيل كم عادل كي الدادسة اس كي راسي منوت موكئ ا درميسه وه خواجه جمان

دکن کے اتفاق سے قلعہ کلیان کی تنجرے لئے نشکر آرا ہوا ، ور اس حصار کا جاکر محا عرہ کیا ابراتیم عاول شاہ نے امرائے برگی (مرمشہ) کو آ گئے بیجا اور تینچھے خو و روانہ ہوا امراہ برگی نے راہوں کو ابساروک لیا کہ غلہ وا ذوقہ کا وتمن کے نشکر میں پینچنا دیشوا رہوا اور وہ گاہ و بگاہ بطریق دروی یا بطریق شب خون بران شاہ کے نشکر پر جاگرتے اور آدمیو ل کوسو سے نہ دیتے ۔ بر ان نفسام شا ونے عکم دیا کہ لشکر کے گرو ایک حصارتین گز ملب و اوبعن عكه جار كر بلند بنايا جائے - يوں فلعه كلياني ايك اور قلعه كے اندراً كيا- ابراہم مادل شا بمی قلیه کلیا نی کے پاس پنیا اور سرنان نظام شاہ کے لشکرکے پیلومی اُ ترااور لینے لشکرکے گره ویوالمینی جب ماه رمضان آیا اور غلمه اور کل مایخاج کی رسیمی کمی و اقع بولیٰ تو لشُرامُد بُرُمن ایک عجب قحط نمو دار ببوا - روز ول میں دو دوتین تین فاقے آدمیول پر ہونے لگے ۔ بریان شاہ نے دلگیر ہوکر ارکان دولت سے مشورہ کیا۔ بعض نے صلح دارت مراجعت میں بتا لی بعن نے کہا کہ ویوار سے محل کر وشمن سے لڑنا چاہے اگر فستے ہو لی تو يعرماهرة أنكركزنا عابئ أكُرشكست ببوني تواينے لك كى را ه ليني عابينے بر إن شائے كِما که گھوڑوں کا پیلا عال ہور ہاہے وہ کا مہنیں کرسکیں گے بہتر یہی ہے کہ لڑا کی کوچیٹوکر جُمْزُ جائیں گر بھویال رائے ہے جب بر لان شاہ نے مشورہ لیا تو ہی نے کہا کہ کل عیدہے آپیہ خزاینی کو مکم زمائیں کہ جو کھیں طلب کروں وہ مجھے بے عذر دییے۔ نظام ت و نے یہ عکم دے دیا و ہ رات کو ایک لا کھ ہون نزانہ سے لے کر امیر کبیر مین الملک کی نزل میں کیا اور کها که کل حال کوآپ دیکھ رہے ہیں بے جنگ ترک محاصرہ کرنا اور لینے ملک کوجا نا بزار بإ فساد ا ورخرابیان بیدا کریگا ا ور ایسے پریشان کشکر کو ا در بر مال یا دشاه کو عنگ صف میں لیوان بہت و شوار نظر آتاہے اس باب میں آپ کی کیا صلاح ہے اِ سیف الدین مین الملک نے کہا کہ ہم توصاحب شمشیر ہیں جو آپ کی رائے ہو اُس پر عل كرنے كو موجو دہيں جو يال رائے نے كما كرميں أس ميں صلاح ديكھتا ہوں كرعيد كى مبع کو لشکر آراستہ کرکے علم کے والرہ چیس عیدے سبتے بلوگ فافل ہونگے حاکرکے

نتح طال کریں ۔ عین الملک نے قبول کیا ا ور بھو یال رائے نے مبلغ مذکور کو ہمکو نے کہ جید<sup>کے</sup> خرج کے بہانہ سے نشکر کو دیدیجے۔ بھی ہواکہ نشکراینے ویوار و در کو توڑ کر باہر گیا۔ اور ونتمن کے نشکرکے قریب بینچکراوں کی ویوار کو ، ہم گز لم تھیوں سے ڈیا یا اور ایک و فعہ تل ا درشیش من کوشش کی ۔ عاول شاہی آ دی کمال غفلت میں ٹرے تھے ۔سب چھوٹے برے بھاک گئے۔ عادل شاہ عید کافسل کر رہ تھا کیڑے پیننے کی بھی فرصت نہلی کہ بھاگ گیا ۔ اِس کے چرو علم اور بہت اسب ولیں و توب ماند نظام شاہیوں کے جاتم آیا ا در پہلی شکست کی تلانی ہو کی'۔ اسی روز قلعہ کلیان بھی آ سانی سے فتح ہوگیا ۔ اس شکست کے بعد عاول شاہ اپنے لک کے بچانے کے لئے وہمن کے لک بی آیا - بیرا دریر گنوں کوخراب کیا۔او بے خرابیوں کے قلعہ پر ندہ کو بے ایا اور خواجہ جمال کے آدمیوں کوقتل کیااورقلع پرتھرت ہواایک وکنی کو بیقلعہ سپرد کرکے بیجا پور کومراجعت کی -جیب نظام شاہ کو اس کی خبر ہونی توقلعه كليان اين كني متركو حواله كرك يرنده كي طرت كوج كيا -جب وه و وخنزل ير بہنچا تو یہاں کے تھا نہ وار کو تھیسے کی آواز بیمعلوم ہونی کر نظام شاہ کے نفیر کی آ وازے تو قلعہ چھوڑ کروہ بھاگا اور آ دی بھی جھاگ کئے ۔ نظام شاہ نے وورور بعد قلعہ عے قبیں برنان نظام شاہ کی سپاہ نے ولایت بیجا پورے بڑے حصہ میں گشت کیا اور ی نے اس کا مقا بانسیں کیا ا درقلعہ رائے چور کے جوالی میں رام راج ا دربران نفام شا کی ملاقات ہونی اور یہ اپس میں زار پایا کہ وونو اپن سلطنت کو بیجا پورے ملک کونسلتے کے بڑائیں -رام راج دریا وکرشنائے جنوب میں رائجور اور مدکل اوراون کے مضا فات کو فتح کرے اور برلی ن نظام شاہ شولا بور اور گلبرگہ کونسنجر کرے۔ شولا پور کا محاصره کیا گیا اورتمین مینے کے بعد جبر و قمرے نتج ہوا ۔بر یان نظام سنا ہ گلبرگہ کو کوچ کرنے کو مقاکر اُس نے سُنا کہ رام راج نے رائے چورا ورمد کل کو فقح کر لیا۔ ا در بِهِا نگر مِلا گیا تو بریان نظام شاه بھی احمد گرمی مِلا آیا۔

طدام

تا در کھائیوں کا ف دمثانہ سین ظامِنا ہ اور ا

التنظیمیں برنان نظام شاہ نے رام راج سے دوستی پیدائی اور پیجا پور کی طرت چلا ابر سہب ما دل شاہ بیں اوس سے مقابلہ کرنے کی سکت ندھتی اس لئے وہ پٹالیس پلا ایس سے مقابلہ کرنے کی سکت ندھتی اس لئے وہ پٹالیس پلا گیا ۔ برنان شاہ نے پیجا پور کا محاصرہ کیا اور قریب تھا کہ اس کو فتح کر لیتا ۔ مرتین ہوا اور احمد نگر میں آیا اور مرگیا ۔ زندہ اولا و یہ چھوڑگیا ۔ حیین وعب دالقاور ۔ جن کی مان ایمنہ متی ۔ شاہ علی جس کی والدہ بی بی مریم و ختر یوست ما دل شاہ تھی ا ہر شاہ جی درکہ خواج جا کھی ۔ شاہ علی جس کی والدہ بی بی مریم اور شہ نے ادہ سلطان محمد خدا بندہ بنگالیمیں فوت ہوا۔ مدت سلطانت ترب مرہ سال۔

حين نظام شاه بن بريان نظام شاه بحرى

حبین نظام شاه اپنے باپ کا النشین تمیس سال کی عمر میں ہوا الس کا سگا بھا لیٰ عبدا تقادر ا در بھا یوں کونے کر دار اسلطنۃ سے چلا گیا اور وہ لت خانہ کے آد میوں کے دو فریق ہوگئے ایک ذاین میں غریبان ( پراہیں ) اور حسنی نظام شاہ کے طرفدار تھے و وسرے زیت میں د کنی ہند وسلمان عبد القا در کے جانب دارہوئے گرا خر کوعب القیا در کا فراق ٹوٹ کر حبین نفام شاه سے لگیا اور عبدالقادر مبال کرعا والملک والی برار کی بنا ومیں جلا گیا اشاه على اورميران محمّه با قرابينے ماموں ابراہيم عاول پاس بيما پور پيلے گئے اور شا جيب رر یرند ہیں اپنے خسر خواجہ جمال وکنی کے پاس جلا گیا خسریہ چاہتا تھا کہ عاول شاہ کے استظهارے داما د کو احمد نگر کا یا دشاہ بنائے اس نے نہ یا دشاہ کی تعزیت کی نہ مبارکبا دی ال کے حسین نف م ثنا ہ نے غصہ میں ان کر اوس کو عتاب آمیب نہ خط کھا تووہ جیرا تقا اس میں نه انهار مخالفت کا حصله تغا نه ملاز منت میں اینی سلامت جانت تھاجو ہ ا عواب لکھا توصین نظام شاہ نے جا کر قلعہ پر ندہ کو محصور کیا اہل حصار شام ک ارشے ا کم آخر کو نظام شا ہ نے اسے فیح کر لیا ا در و ، قلعوں کے رخوں کوہند کرکے احکہ بگرطا الکیا اس واقعہ سے ایراہم عا ول شاہ نے شاہ حب درا درخواجب ہمال کی امانت كابيرًا أبنايا اورحيين نفام شاه سے ڑنے قلعه شولا يور كو گياجس كوير ان نظام شاه ك

تسخر کیا تھا اس اثنا دیں حسین نظام شاہ نے عادشاہ والی برارسے اتحا دیدا کیا اس ہے سات بزارسوار اس کی امدا د کو پیچدے وہ اس کشکر کو لیکرشو لا پور کو ابر اہیے۔ مادل شاہ کے محاصرہ کے آٹھانے کے لئے چلا دونوں لشکرخوب ڑے ۔ سبیف الدین عین الملک نظام ثنا ہدی کی نوکری چھوٹرکر ما دل شاہیوں کا توکر ہوگیا تھا اس نے عاد الملک اور بعض امرائے نظام شاہی کے نشکر کو پراگسندہ کر دیا اور فوج خاصہ نظام شاہیے۔ پرحلہ کرکے اسکے بیسرہ کو متزلزل كرويا اوراس كے چروعلم كى طرت متوجب، بدوا۔ بها دران نظام شابى سكى مذاعت يرمتوحب بوك على موارول كوقتل كيا عين الملك كا قاعده تفاكحب اس کا کا م تنگ ہوتا تو وہ سے رکہ میں پیا وہ ہو کرنٹ کریوں کو جنگ پر تخریعی و ترغیب د بتا اس لوا انی بس بھی وہ گھوڑے ہے اُترکہ مقابلہ کے لئے اپنی سیاہ کو ترغیب ویتا تقا کرکوتا و بین آومیوں نے ابراہیم عاول شاہ سے کما کہ سیف عین الملک مرو حیلہ کی راہ سے بیجا پورمیں آیا تھا۔اب اُس نے گھوڑے سے اُمٹر کر نظام شاہ کوسلام کیا تھا۔ عادل شاہ نے ہیں بات کولیتین کر لیا ۔ سب یا ہ کو بیا ال اڑا کی میں چھوڑا ، و رخود بیجا یور چلاگیا ۔ باتی مال و فائع عادل شامیر میں کھا ہے کس طرح اس کا گلا گھوسط<sup>ر</sup> مارا ہے ۔ تعسبول خال عین الملک کی عورات کولیسکر ابرا ہمیسے قطب شاہ پاس کلکنڈ میں گیا اس کے ساتھ یا نسوسوار تھے اس نے کئی مگدا ، إ، نظام شاہی کولوکر جب ابراہم عادل شاہ کا انتقال ہوا توحسین نظام شاہ اورقطیب شاہ نے گلیر گدیں ملا قات کی اور پیر ترار دیا که اول شغق ہوکر گلبرگہ کومسخر کریں اوپھی۔ رانیگیر کو اُنہوں نے

یے اعتدال وجد شکن ہے اگر قلعہ کلب رگہ کوہ فتح کرنے گا توہم کو قلعہ انگیب کے افتح کرنے اسلامی منے کر کیا۔ بہترہے کہ اس کی تقویت میں کوسٹسٹ نہ کرداور ایسا نہ کرد

شکش www.pdfbooksfree.pk

كر عاول شاه پر اس كو مزيت عال بهوا براتيم قطب شاه نے مصطفط خال كے لئے يامل كيا ١ ور رات کو اینے خیمہ و خرگا ہ آ کھیٹرکراپنی ملکت کی را ہ لی اس سے حین نف م شاہ کولڑا نیٰ میں ایسی وقت پڑی کہ اس نے احد گرمیں مراجعت کی ۔ ملا منابیت اسٹرنظے مشاہ اور تطب شاہ کے درمیان اتحاد اور انقطاع کا واسطہ تھا وہ حیین نفا م ش م کی جباری ، در قهاری کے سبب سے گلکندہ میں بھاگ آیا۔ ابر اہیم عاول شا و کے جانشین علی عادل شا نے رام راج اور ابراہیم قطیت شاہ سے و وستی پیدا کی ۔ اورحین نظام شاہ نے عما والملک والی برارسے ازمے نو اتحاد پیدا کیا۔ یہ وو نو م کتاب میں گو داوری کے کنارہ پرسنیت میں لے۔ عاد الملک کی میٹ کا بھاح حین نظام شاہ سے ہوا۔ ای سال می حین نظام شاه نے محرائے ستا دنیشا پوری ا در طبی رومی مال کو قلعه رایو وندا ر ریکدندہ) کی نفح کے لئے ہیجیا ۔ بہ قلعہ پر گئیسہذوں نے سمت درکے کنا زہ پیر بنایا ا تما اوربیاں سے وہ اپنی مدسے قدم باہر رکھ کرسل نوں کو ساتے تھے پرکیزوں نے اپنے کئے پر بشیانی ظاہر کی اور آیٹ دوکے لئے محمد و پیان کے کہ سلانوں كى مزاحمت نيس كريس م حين نظ م شاه نے اس سال ك آخري تين جار مینے کے اندر قلعہ گالٹ فاندلیل میں اور کمی قلعے اور نتج کئے اور اپنے آدمیول اس اثنار میں بیجا گر اور گول کنٹ و اور بیجا پور کے والیا ن نے ل کر نظام شاہ کے ملک پر تاخت کی اور تلعے کلیانی اور شولا پور طلب کئے ۔ ش وحن و قام مربک نے حین نفام شاہ کو صلاح دی کہ ہم میں ان تین یا دش ہوں سے ارتے کی تا ب تران نیں ہے اس کے عادل شاہ کو قلعہ کلیب انی کو وے کرصع کرلیں یعین المام شاہ نے کہا کرجس تساعہ کومیرے باب نے خرب وشمشیر مرو انگی سے لیا ہو مجھے اُس

کو وشمن کو دیتے ہوئے نمگ و عارمعلوم ہوتا ہے۔ شاہ مسن نے کماکہ ہروقت

كا ايك تقاضا بوتاب وه وقت يلن كانتفى نفايه وقت وين كالمتفي ب

یا د شاہوں کو اور اہل دنیا کو اس قسم کے امور بہت بیش آتے ہیں حین نظام شاہ اس مقدم سے آتنا نہ ہوا۔ یہاں تک لڑا کہ ان تین یا دش ہوں کی سیاہ ایک لا کھ سواراور د ولا کھ پیادے اخر بگرکے گر دجع ہوگئے ۔ نظام شاہ نے قلعہ اخر نگر جومٹی کا بن ہوا تھا ا ورخندق مُن کے گرونہ تھی آ ذوقہ اور آلات آتشبازی اُس کے گرو ہرویا مروم جُگی کو حواله کرکے خوو خزانہ والی وعیال لیکرٹین کی جانب روانہ ہوا تا کہ دریا عاد الملک اورمراں مبارک شاہ فاروقی اور علی برید کو اپنے ساتھ متفق کرکے وشمنوں سے مصاف کرے انفا قاً فان جمال برا درامير برين كه عا و الملك، پاس جاكر مدارعليب، بموگيا تقا عا دل شاه كي تحریک ہے عا والملک کو نظام شاہ کی مد د کرنے سے منع کیا ۱ ورخو دیا کینسنرار سوار اور پیایجے ا کرولایت نظام شاہ کی تخریب کے دریے ہواحین نظام شاہ نے لا محدثیث پوری کو تین بزارسواروں کے ساتھ آس سے اڑنے کے لئے پیجا۔ حلدا ول میں فال جال نے اپنی شكست يا ني كه عاد الملك كومُنه و كهاني كو جكه نه ري عا دل شاه كي خدمت مي وه كي ا بسب شاہوں نے احمد گر کا محاصرہ کیا ابراہیم قطب شاہ اپنی عاقبت اندلیثی سے يہنيں جا بتا تفاكه على عاول شاه اس فلعه كوليكر نظام شاه يرفائق بوجائے اس فارين مورهیں سے قلعہ کے آ دمیوں کے لئے آئے جانے کی را ہ کھول رتھی تھی ا ور اہل قلعہ پاس ارے مائح تاج پنچنے ویتا تھا۔ اور ملاعنایت اطلاکہ اس و تت قطب شاہ کا ملازم تھا اوراس قسم کے امور میں طرا دخل رکتا تھا وہ اہل قلعہ سے دوستی رکھتا تھا اورا پنے اخلاص اور دولت خواہی کی ء را من مین نظام شاه پاس بیجبا تهاین کم باتیں مخفی نہیں رہ سکتیں رام راج اورعاول شاہ مطلع ہوئے اور اپنوں نے قطب شاہ سے پر غاش شروع کی دہ بہت جلدگلکٹڈ ہیں اور ملا عنايت الشر قلعه احدُ تُكرمي چلاگيا ، وريها سي مين مي حين شاه كي ملازمت بي گيا خان جہاں کی شکست کے بعد عاد الملک نے جانگیب خاں دکنی کو پیشوا بنا کرفوب جمیسے ساتھ نظام شاہ کی کمک پرہیجا ہتا وہ عا دل شاہ کی سرحد پر پنجا اور اوس نے غسلم اور آ ذوقه کی رسد کو بند کر دیا رام راج اور عادل شاه کے لشکروں میں غلّے کا تحط پڑا۔ دونو

مجبور ہوکے قصبہ اسٹی میں آئے اور بیال بیٹھیری کر ایک دہنستہ سیاہ پرندہ کو اور دوسرا اوسہ کو جائے اور وہاں ہے آ ذوقہ کا سامان کرکے احمد نگر کا محاصرہ کرے۔ حین نظام شاہ نے قاہم بیگ اور ملاعنا نیننہ الشرکو رام راج پاس صلح کے لئے بیجا ان تمن تُرطول يرنسكي منظور بهو لي -اوَلَ حِبِنِ نَظَامِ شَاهُ عَلَى عَاوِل شَاهُ كُو قُلْعِهُ كُلْيَا نَى وَسِيهِ ـ ووم جمانگیر فال کوس سے ہانے شکر کو بڑی مفرت بنجی بی ا در ہارا دیمن ہے مار ڈالے۔ موم خبین نظام شاہ را مراج پاس ملنے اسے اورائ کے اتحب پان نے (جب اِل اُ آبر ے دیا جاتا ہے تو دینے والا بڑا ہما جاتا ہے اورجیب و موضع چاندی کے دھال میں دیا جا تا ہے تومساوات مراد ہوتی ہے ) حبین شاہ نے اپنے حفظ دولت کے لئے ان مشہرالط كومنظوركيا اوراس نے ير بيروتى كى كرمصلحت ملك كے لئے اپنے جانى دوست كوتش كيا عاواللک کواپنے ملک کو وراغ کیا ۔حین نظب م شاہ ا درخود رام راج کئے لٹکرمیں آیا۔ رام راج نے اس کی کچھ تواضع نہ کی اور بیٹے بیٹے نظام شاہ سے وست بوس کی حمین نظام شاہ اس کے غرورے ہذایت پراشفت ہوا اور اوس کی ایز اے لئے اپنا طشت وآفقاً بمنكاكرافي القروموك - رام راج في به وكيسم كربيح تاب كهاسية ا در کنری زبان میں کما کہ اگر میرمهان نه ہوتا تو اس کی سے انگشتوں کو کاش کر اس کی اردن میں ٹرکا تا رام راج نے بھی اپنا طشت اونیا بد منکا کے باتھ وہوئے جین نظام شاہ نے قلعہ کلیان رام راج کی بیش کشیں ویا اس نے کنیاں علی عاول شاہ باس بھجا دیں حين نظيام شاه في احر بكرمي جاكر قلعه كو اينت اورشي كا بنا بهوا تها تورا اور اس كا داره برا بناكر كج وسنگ سے بنوا يا اورايك خذق وسيع وعميق اسكے كرو كھدواني-و به و میں رہنی بیٹی خدیجہ کا بکاح جمال الدین حسین بن شاہ حن سے کیا۔ دریا عاد الملک مركيا - اس كابلوا بينا بريان عاد الملك چيوال عمرس باسيه كا قالم مقام بوا-الله والمرابع المرابع المرابع المعلى الله والمرابع المعلى الله والمرابع المعلى الله والمرابع الله والمرابع الله والمرابع الله الله والمرابع المرابع المراب

بنت حيين نظام شاه كا نكاح ابرا بهم قطب شاه سے بهوا اور دونون باوشاة فلعه كلياني کے محاصرہ میں مصروف ہوئے پہلی طرح عاد ل شاہ اور رام راج بڑا لشکر لیکر اس طرف ہوئے اور بربان عا دا لملک کوحین نظام سے بسبب جمان گیرفان کے مارنے کے تَن ہو گئی تنی وہ علی برید سے اتفاق کرکے عادل شاہ سے ملاجسین نظام شاہ نے محافظ چوشركر قلعه ا دسميس اين جييخ اور داما دكوسيا ا ورسات سوار به توب وطرب ن اوریا پخ سو ہاتی نے کر قطب شاہ کے ساتھ و تیمن سے چہ کوس پر آیا۔ و و سرے روز رام راج کی طرف متوجه ہوا اور قطب شاہ عادل شاہ اور برید شاہ سے لانے کے لئے روانہ ہوا . برسات کا موسم نتما گراپیا ابرآیا اور اپیا برسا کہ صحرااوا وشت میں یانی بان ہوگیا اور ندی اور نا لے پرطوہ کئے۔ آد می اور ہانسی اور کوڑے اور گائین ایسے چران ہوئے کہ لشکروں نے ہتیار سنیک دے اتا بنجط میں بنیکررہ کئے۔ دوسرے روز صبح کو برکی کے کھوروں نے قطب شاہ لو ہمگا دیا ا ورمرتضیٰ نظام ہی سات سو تو یوں میں ہے جو میدان جبک میں لایاتیا چالیں تومین سے کر بماگا اس سکست سے احد گرکی سلطنت کی بردی شان معلوم ہوتی ہے اس لیئے جمد سوساللہ تو میں ایک جنگ میں جینوائین ان میں ایک برنجی توب تنی جو اب بیجا بکر میں ہے۔ ایسی بڑی برنجی توپ دینا میں کہیں ہنیں ہے اس کا وزن ایک ہزار ایک سوبس من ہے اور محیط قطر عارفٹ آئٹہ اپنے ہے اور یندٹہ فٹ عمیق ہے اور اس کے سوراخ کا قطر دوفٹ چارا پنج ہے۔اس کوروی خال نے بربان شاہ کے عہد میں ڈوہالا تھا۔ اُس کا سانجا رومی خان کے مقیرہ میں پڑا ہوا ہے تیسرے روز وہ توہیں ہی جو چند ہاتی رہی تہیں چوڈکر احمد کر کو ہا گا اگرچہ اس کے ساتنہ ایک مزار سوار سے زیادہ نہ تدے مگروہ چتر وعلم مرتفع کے ہوئے کمال محل و وقار سے جاتا تھا اس کے چاروں طرف پایخ چینرار سوار حمل آور جاتے تھے ران کا یه حوصله نه بهوما مناکه اس پرحمله کرنین اور اس شیر منتبه شایی پرنظر ڈائیس وہ نما

0

کا مقید ہوگیا تھاکہ وقت پرنمازیرتہا تما ظہر کی نماز کا وقت آیا تواس نے ارا وہ کیا کہ ہم نازیر ہوں تو ارکان دولت نے کہا کہ اس وقت کموڑے سے اُرکر نماز رہنی شرعاً درست منیں - ایما و اتبارًے سوار ہی نمازیڑہ لو۔ اُس نے کہا کہ خدا نہ کرہے کہ میں اس وضع سے نمازاداکروں اس نے اُترکر نہایت اطمینان سے نمازیری قسمنوں کی ساتہ کہ اضعاف ومضاعف تہیں دور کھری دیکہتی تہیں آئے نہ آئی تہیں جمین نظام شاہ نازے فاغ ہوا اور اپنی کرکوجیت بندہ ہوئے دیکھاشیعہ ندہب میں ایسے لباس سے ناز درست نبیس تو کمرکهول کرمیرنماز د وبار ه پژین اور میرکمر کس کرسوار بهوا ایل تعاقب نیکها حب ہم نے اس وقت میں کچھ کام نہیں کیا تواور وقت کیا کام کریں تھے بس سب نے یک آدمِي باس مبجار كما كر شجاعت تجهم سلم بهم تعاقب سے باز رہے كه ذات الشرف كو کوئی کزندنه پنچے جیبن نظام شاہ اوس میں مینچا اور مرتضیٰ شہزا وہ کو ساتھ کے کراحذگر میں آیا اور تطب شاہ کو وواع کیاجب احد نگر میں آیا تو اُس نے سنا کہ عادل سن ہ و رام راج و بربان عاد الملك وعلى بريدكوح يركوح كرتے بوئ اس طرف آتے بس تو اس نے قلعہ کو ذخیرہ ومرد جنگی وآلات آشباری سے مضبوط کیا اور خود جنیر حلا گیا ۔ گل جن احد مرس آئے۔ بیا مرکے مندؤں نے ماجداورمنانل کو ویراں کیا جن مجدوں کی حبتیں لکڑیوں کی تہیں ان کو ویران کیا مسلمانون کو آزار پہنچایا اورعور توں اور کوں کی بے ناموسی کی ۔ عادل شاہ اِن باتوں کے سننے سے غزدہ ہوا مگر منع کرنے کی قدرت نبیں رکھا تھا۔ اُس نے رام راج سے کہا کہ اس قلعہ کا محاصرہ اول می زیا دہ سخت ہوگیا ہے بہترہے کہ بمان سے کو ح کر کے نظام شاہ کے سیمے بڑین رام راج اس برراضی ہوا على بريه وبربإن عادالملك كومها و دت كي ا جازت وي معادل شاه ا وررام راج جنير کی طرف کے رحین نظام شاہ جب اُن کی توجہ سے واقف ہوا تو ہارہ امیروں کو جیسے کہ رستم فال مبشی اور سبناجی وغیرہ سے اُن کو حکم دیاکہ مخالف کے لشکر کے المسيح يهج غارت كرى كرين اورغله ورسد اوراساب معيشت كودشمنون ياس كسي

طرح نہ پہنچنے دیں اور خود حیزے ایک ندی کے بل کی طرف کد کوہتان میں واقع تهیٰ روانہ ہوا۔ ستم خان قصبہ کا لوکے نواح میں مخالفوں کے پاس پنچکر غلہ وآ ذوقہ کے وصول کا نالغ ہوا اس اثناء میں کہ علی عادل شا ہ شکا رمیں مشغول تمااور اس کی فوج اُس کے خالو کے ہمراہ جاتی تنی رستم خان نے برخلاف قرار واد کے افواج عادل شاہی پرکہ اصفاف مضاعف ہتی تلد کیا اور علی عادل شاہ کے خالو کو قتل کیا اور خود ہی دو ہزار آدمیوں کے ساتہ کشتہ ہوا ہوزندہ رہے وہ پریشان حال بهاگ گئے۔ لیکن رستم خاں کی جرأت دیکہ کر ہیا پوریون ا وربی انگریوں کے بی ہوش اُڑے برسات کا موسم نزدیک آگیا تما رام راج اور عا دل شاہ براحد گرگئے۔ رام راج ندی سین کے کنارہ اورائس کے اطراف میں اُترا تا۔ اور على عاول شاه أس سے دور خيمه زن بوا - وو نوں اس ميں مترده ته كه اپني ملكوں كو جاني یا احد نگر کا محاصره کریں اس اثنا ومیں احد نگر کے شمال میں مینہ برسا اور رات کو ایک لعظیم آئی ببیں امیروں کو اورتین سو ہاتیوں کوجن کے <mark>بیروں میں زنجیریں</mark> نبدہی ہو ہی تہیں اور بارہ ہزار آ دمیوں کوجن کا مام رام راج کے دفترس درج تما بماکرنے کئی اور بجرفا میں عق کیا۔ رام راج اس کو بڑسکون سمجھ کر اپنے ملک کو گیا علی عادل شاہ کے قلعہ ملدرک کو از سبرنو تعمیر کرایا - رام راج سے کما کہ اس قلعہ کا نام سیند ہوتورام در وک رکموں اس نے منظور کیا ۔ رام راج نے برات کا بہانہ بنا کے قصبہ او کی میں مقام کیا ۔ اور عادل شاہ اور قطب شاہ کے چند پر کنوں کو دبالیا اور سجا کر حلا گیا۔ عادل شاہ نے قلعہ نلدروک میرمرتضیٰ خان ابنح کے حوالہ کیا اوراپنی جگہ پر حلاکیا ۔میرمرتضیٰ خان قرب وجوا، كحسبب سي كاه بركاه ولايت سولايوركو تاخت وتاراج كرا تهاجيين نظامتناه اس بات کو عادل شاہ کی تحریب سے سمجما اُس نے قلعہ شولا بور کومتحکم کیا اور غلم سکی بارہ مزار کونین قلعہ کو روانہ کین - مرتضیٰ خان کوجب یہ خبر لکی تواس کے امراء برگی کے کر ایلغا کی اور پرنیدہ اور شو لا یو ر کے درمیان آتش قال روشن ہو تی إمراء نظام شای گوسکست بونی ایک سودس بانتی چین کے اور شاہ تقی اسپر ہوا -امراورکی

اس نع سے مغرور ہو کر اراج میں مشغول ہوئے اور غلہ کی گوں کو آگ لگا کی یا اوٹ کرلے کے مرتفنی خاں نے ہاتھ ہا در بہجد اے - اس اثنا رمیں ایک عبشی غلام ا بچہ قیدیون میں ہمااور والیک شخص کے سامتہ ہامتی برمٹھا ہوا تما اُس نے رونا شروع کیا مرتضیٰ خان نے اُس سے یوچاکہ کیوں رقبا ہے اگر توبیان رہنا یا ہتا ہے تو ہم سری فاطرکریں گے اور اگرانے صاحب پاس جانا چاہتا ہے توہم سیجے قیدسے آزاد کرتے ہیں اس نے کما کہ میں اپنے صاحب پاس جانا چاہتا ہوں ۔ وہ رہائی پاکرشاہ محد ہا قراور بیا گے ہوئے امیروں یاس گیا اور اُن سے کہا کہ سارے عاول ثناہی آ دمی لوٹ میں کے ہوئے ہیں۔ مرتضیٰ خان تموڑے آ دمیوں کے ساتنہ فلال مقام پر کھڑا ہے اُس کو اینے ہاتیوں کی عوض میں مکر او - شاہ محد با قرنے دو تین ہزار آدمی سے جاکر مرتضیٰ فاں كوزغرمين زنده وتنكير كرليا اوريا نؤن مين زمنجرس وال كراحد مرسحدما جسين نظام شاه ووباره فلر کی باره ہزار کونی خود سے کر شولا پورے قلعمیں آیا۔ یہ آنا جا نا اس کا دس رو ہیں ہوا۔ ببر تعلیم ہو کئی طرفین کی سرحدیر قیدیوں کو لاکر چھو<mark>ڑ دیا۔</mark> اس طرف سے شاہ تقی اور اس طرف مرتضیٰ خاں رہا ہوئے۔ پہلا احمد مگر د وسرا بجا بور گیا۔ بعدان وا قعات کے حسین نظام شاہ نے اوا ای جبکر ون اور خود رائی کو جمورا ملک اورسلطنت کو صائب را یوں کے حوالہ کیا۔ وقاع عادل شاہیہ میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ دولت خوا ہوں کی سعی سے سلاطین نا ٹر کے در میان عداوت صداقت سے بدل ہو گئی اور عسلی عاول سے چاندبی بی بنت حین نظام تنا ہ کا عقد الكاح بنديا-سے ہیں جس طرح ہے کر علی عاول شاہ کی واستان میں بیان ہوا کہ چارسلان شابان احد مگر و سجا بور و بدر و وگول كنده في را مداج راف وجا كرك متيضال کے لئے آنفا ق کیا۔ وکن میں یہ را سے انا و لاغیری کا ڈنکہ بجار ہا تھا · ان جاروں با د شاہوں کے نشکرنے منفق ہو کر دریا سے کرشنا سے عبور کیا اور قصبہ سکری میں جو

رستنا سے بارہ میل یہ ہے جعے ڈا لے - رام راج ستر بیزار سوار اور نو ب ہزار تولاکہ یا دے جنگی جن میں اکثر قد کی اور تیراندازت بھا کرسے سامتہ لے کر چلا۔ مسلانوں کو اس کے نشکر کی حشت و شوکت سے وہم پیدا ہوا اور وہ اس پردائی ت کہ عادل تنا ہ اور قطب تنا ہ کا ملک جو اس نے کیا ہے وایس دیدے اور آیندہ عدر کے کہ برمسلانوں کی مزاحمت نکرے گا . مگر رام راج آگئ ہستی اپنے آگے یا سجماتا اُس نے اس طرح صلح کرنے سے انکارکیا اُس نے اپنے با کی ویکٹادی کود ولاکہ پیادوں اور پایخ ہزار سواروں کے ساتہ بیجاکہ وہ میسرہ میں علی عاداتاً سے تھابلہ کرے اور اپنے دوسرے بھانی ملتم راج کوبیس ہزار سواروں اور دو لا کہہ پیاد وں کے ساتھہ ابرا ہیم قطب ثباہ اورعلی برید کے میمنہ میں ارشنے کو سجا اور خود یندرہ ہڑا منتخب سوار وں کے ساتہ جو اس کی مک کو سمسایہ کے رایوں نے بھیجے نتیے اور ایک ہزار ہائی اور یا پنج لاکہ <mark>بیا ووں کے سابتہ قلب میں حیانب</mark>ظام<sup>ٹ</sup> سے لڑنے کے لئے تھی ہوا اُس نے اپنے ہمانی کو حکم دیا کہ عادل سناہ ، ورفطب شاہ كو زنده كر قاركر الم كر أن كو سادى عمر لوسي كى ذبخيروں ميں جكواركهوں اور ہزاول میں ویسار کو حکم دیا کہ نظام شاہ کا سرتن سے جدا کرکے لائے۔ سلاطین اسلام نے عزا وجها دے قصد پر کمر باندہی اور کترت اعدات نوف ہنیں کیا ۔ عادل شاہ نے میمنہ میں اور قطب شاہ وعلی بریدنے میسرہ میں اور نظام ف و ف قلب میں قیام کیا اور ہراکی نے دواز دہ امام کے اعلام مرتفع كَ أور نقارهُ جَلَّ بجاء حسين نظام سناه في جه سو اراب توب ين قطاروں بیں اپنے آگے رکے ۔ اول قطار دو سو بڑی تو یوں کی دائین بائین طرف سب سے آگے تی اور اس کے بیٹے دوسری قطارہ سوارابه ضرب زن جوعبارت ورمياني توبو س سے ہوئى ہے ايشاده كى اوراس کے بیچے دوسوارابر زبنورک ہوتفنگ سے بردی اور عرب زن سے جو تی ہوتی

ہے قاعدہ کے موافق کمڑی کی اور جلبی رومی خان کو جو فنون آتشازی میں بے نظیہ تا اُس کو ان تو پوں کا اہمام سپرد ہوا اُس نے سب کو گولہ و باروت سے میا کیا۔ اس اثنا، میں دو ہزار غرب (پردیسی) نظام شاہی کہ قراول ہوئے تھے افواج رام راج کو آہستہ آہستہ ہروش و قاعدہ سپا ہگری تو پنا یہ کے زدمیں لائے سومیٰ خا نے کلان توہیں مارنی مشروع کیں اور حبب وہ خالی ہو کیئی تو ضرب زنوں کی باڑماری ا ور برزنوركين چوري جن سے رام راج كے بت بيادے اور سواركت تربوك رام راج کے نظرنے بمرزور کیا .روی خان نے بمرتی اور مردانکی سے تو یوں اور ضرب زنوں میں بجائے گولون کے تابنے کے یہے برے اور رام راج کے لٹکر پر مارے کہ ایک د فعه میں بایخ چه هزار سوار ا ور آدمی ا ور چندفیل اور گهوڑے جل کرنے جان ہوئے اس وقت نظام شاہ اپنی افواج کے ارابوں کے عقب سے کلا اور کشور فال لاری یاس آسه سات مزار سوار عادل شاهی سے -ان دو نوں نے متفق موکر دسمتوں پر حرکیا ۔جن وقت طرفین اس طرح مشغول تھ نظام شاہی ہاتیوں سے ایک ہاتی جس کا نام غلام علی تما اور رومی خال کے پاس تما اُس نے رام راج کے باتیون میں سے ایک پرط کیا اور اس کو بھایا اور سجا کیا اور رام راج کے شامیا نوں ک طرف گیا۔رام راج ہاتیوں کے نوٹ سے کرسی پرسے اُٹٹا وہ بڈہا تہا اور گھوے یر سوار ہو نمیں سکتا تھا وہ سٹکا سن پر سوار ہوا ہاتی وہاں ہی پہنچے سنگا سن کے کما ت نے جن کو دکنی زبان میں بوئی کہتے ہیں سنگاسن دشخت) کو زمیں ٹیکا اور ا ہاک کئے۔ تطام شاہی فیلبانوں نے مرصع تخت کے لا لے سے ہاتی کو کراکیا اور ہاتی کو اشارہ کیا سونڈ میں تخت کو اُسائے تو رام راج کے ایک نوکرنے بو اس باس كمواتها ووژكرست تضرع وزاري كى جس كاسبب فيلمان سمحه كما اور اس نے رام راج کو ہاتی کی سونڈ سے اویر کہنج لیا اور رومی فال پاس سے گیا۔ روی فاں نے نظام نساہ پاس ہیجایا نظام نساہ نے اُسے بیچان کر سرتین سے جدا کیا.

ا ورنیزہ پرسرکوچڑ ہاکر ہاتی پر مرتفع کیا اور دشمن کے نشکر کے سامنے بیجا۔ بیجا کرکے لٹارنے یہ سرد کیما تواس نے فرار کیا اور سلاطین اسلام نے انی کندی کس جو بیجا گرہے وس کوس برہے تعاقب کیا ۔ کہتے ہیں کم ہندوں کے ایک لاکھ آ دمی مارے کے اور غيمت بے صاب سلمانون کے ہاته آئی سلطین اسلام نے فقط ہاتی اس غيمت میں سیا ہیوں سے لئے باقی مال جوج کے ہاتمہ آیا اُس کے یاس رہنے دیا۔سلاطین نے ا بنے اپنے مقاموں کو مراجعت کی جسین نظام شاہ نے احد مگر میں گیارہ روز آنے کے بعدا فراط شراب اور کثرت مباشرت سے اس دنیا کو دواع کیا ۔اس کی ارخ وفات أفقاب وكن بت دينمان حیین نظام نماہ کے چار سیٹے اور چار مبیٹیاں چار بیدیوں سے تمیں - بی بی تو ہما یون سے دو بیٹے مرتضیٰ و برہان تھے ا<mark>ور دو ل</mark>ڑکے چاند بی بی روجہ علی عادل ا سے بی بی خریج منکو جہ جال الدین حسین البخو اور سرمیر کے دو بیٹے شاہ فاسم و شاہ شصور ا ور د و لر کیاں آقابی بی زن میرعبدا لوماب اور بی بی جال روجه ابراہیم قطب تباہ مرتضلي نظام شاه بن صبين نظام شأ ا بوالمظفر مرتضى حيين نظام شاه با دشاه بودا اس كي ملكت كا دائره فراخ بودا ا ورمذہب انناءعشری کا روائج کمال کو پہنچا. سا دات اور اہلبیت کے محب پہلے سے زیا وہ مغزز و طرم ہوئے . برار کو فتح کرکے اس کے دماغ مین خبط ہوا اور سوابر تک گوشه نشین ریا ایک دو خدمگارون سے زیاده این یا موه نمین رکها مهات شاری ار کان دولت کو سپروتہیں جب کوئی عدہ کام ہوّا تو عریضہ لکمہ کرخادم کے ذریعہ اندر وه بهي بادشاه اس كاجواب معول لكه كرسيدتيا- ايسي شال كما بوسيس ويكف ين بنين آن كركسي با و شاه كوسوله برس تك كوئ نه ديكيم ا ورأس كى ملكت يرطل

منريرے - بادشاہ عنفوان جواتی میں ملک اور مال کے کاموں میں مشغول ہوا چہ سال تک مهات شای کی ذمه دار اس کی مان رہی اس نے اپنے بمایروں مین الملک اور تاج خاں کو اور اپنے خواج سرائے اعتبار خاں کو امرا رکبارنبا دیا ملاعنایت المد کومیشوا بنایا ۔ وہ ہرروز پرد ہ کے پیچے مبیتی اور قاسم بیک تکیم کے استصواب سے اُمور ملکی و ما لي كا سرانجام كرتى - مرتضى نظام شاه اب لهوولعب مين مشغول تها . مهات مين اصلا وفل مز دیماً خونزه بهایون شماه قرا قوئیلو با دشاه آ در با نجان کی اولاد مین تهی -مرتضیٰ نظام نماه کا حال یہ تما تو علی عاول نماه نے بلده انی گندی و بیا بگریر الشكر شي اوريه چا يا كه تمراج ولدرام راج كوبن كنده دار الملك كرناتك يين راجه نبائ اورمانی گندی اور بیا گرکومع مضافات اینے فرماں روا بی کا ماتحت بنائے ۔ اس سبب سے ونکٹ وری عالم بن کندہ نے مضطرب ہوکر مرتضیٰ نظام شاہ وخونزہ ہمایوں کو عرفضہ لکہا اور ممک طلب کی مخززہ سلطان نے نشکرا ور جوان بين كوليكر ي يور پرلشكر كتى كى اور على عاول نياه كو مجبور كيا كه وه انا كندى كو چوٹر کر اینے ملک کی خاطت کو آیا - لڑنے کا ارادہ تماطرفین سے خیراندیش آدمیوں نے صلح کرانے کی کوسٹش کی کہ دو ہم ندہب با دشاہوں میں باہم منازعت مروت سے دور سے - شرط انصاف یہ ہے کہ مصالحت ہو صلح ہو گئ خونزہ ہما یوں احدیگر سن آئی۔ دو سرے سال مرتضیٰ نظام شاہ مجری اور علی عادل شاہ نے اتفاق کرکے تفال ا سيم كه وه بحامكر كي يورش مين شركك نهين بهوا تها عوض لينا چا با- وه بربال عا د شاه كا وزيراعظم تها اور براركي سلطنت كوأس نے غصب كرليا تها- ان دو نون الله الكر موار مين كيا اور ملك كوفارت وتباه كرك برسات كي موسم كي سبب سے ا الله علا آیا۔ اس مراحبت میں علی عادل نسا ہ نے فریب سے احد مگر کے نوجوان شاہ کو گرفّار كرنا چا ماتها مگرخونزه جايون كواس كى ا طلاع ہو كئى تو وہ دفعة رات كوشيم أكم كر حلى كئى

اور دبیا جوان د و نوں کے درمیان حائل تها اِسی طغیانی پر آیا که و و نو سنگرول کو

لہ اس نے جدار کھا اور مشار نظام شاہی احمد مگرمی آگیا۔ به المه المه الله عن عادل شاه الله نظام شاه كي بعن ولا يات كتسخيب مركا ارا وه كيا تسامه ندالہ کو کہ بیں کوس پر قصبہ جاکنہ سے تنا اس کے نشکر کو ملاکر فتح کرنیا پھے۔ رکشور خاں کو ر صدیر بیجا خونزہ ہایوں نے وکنی سرداروں کو اس کی مدافعت کے لئے مامورکی المنول نے حوالی قصبہ کیجیں شکست یا لئ پریشان حال ہوکرا خدنگرمیں آئے کشور خال نے رعایا کو ولاسا و کر خرافیت ورن کا محصول جوبس لا کھے۔ بن کے قرب تھا وصول کیا ا در فتح کی گبار برا بک قلعہ کمج ا ورسنگ کا بنا یا ۔خو نزہ ہما یو ںنے اپنے بھا ٹیوں ا در منبو بوں کو نظام شاہی آ دیا ملک جاگیروں میں دیدیا تھا اور و مسیا ہیوں کے حال پر متوجب نہیں ہوتے تھے تو کشور فا س کا تسلط کم نہیں ہوتا تھا۔اس لے شاہ جال الدین انجوا ور قام میگ مکیم اورٹ ہ اخمر و مرتضع خاں جو مرتضع نفام ث ہ کے مصاحب تنے دولت فانے ادضاع واطوار کو دیکھ کردگی۔ میوے اور فلوت میں خونزہ كى شكايت كى - شاه نے جواب دیا كه دولت فاپنه كى كل فلائق والده كى جانب سے میں اكيلا تسلط كوكس طرح دوركرسكما بول أضول في كماكه الرحكم بوتوفر لا و فا ل و اخلاص فال ومبنی فال کوسٹیول کے امرائے کباریں اپنے ساتھ متن کرکے اس کے تسلط کا عسلان لیا جائے ۔ نظام شاہ نے ہی امر کو قبول کر لیا ۔ امرائے مذکور ہمداست ن ہو کرسلام کے بہا نہ سے قلعہ میں آئے اور عرض کیا کہ ہم فلاں فلال عافرہیں اگرفسیر مان ہو تو عورتول إورخوا جهسرا يول كوبيجكرخو نزه بما يول كومفيد كرين نظب م شاه إس بات پرراضی ہوا - نشاہ جال الدین حین وست ، احد و مرتضے خال اس کام کے سرانجام کے لئے تیار ہوئے کیجسب اتفاق خونزہ ہمایوں نے کسی کام کے واسطے نظام ش کو حرمیں طلب کیا۔ نظام شاہ کو گمان ہوا کہ اس کی یا ں کو اس مشورہ پر اطب لاع ہوگئ ہے وہ مجھے سلطنت ہے معزول کرنے کے لئے بلاتی ہے اس لئے اُس نے مال یاس جاکراین خلاصی کے لئے کمدیا کہ فلایں فلال اتفاق کرکے تھے قید کرنا چاہتے ہیں

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

Nob

خونزه ہما یوں کو بیعلم ہوا تو شام کے وقت پر دہ کے پیچنے بیٹی اور شاہ جمال الدین حمین کو کو کر کر مقید کیا ۱۰ر امیر جومازش می شریک تھے یہ عال دیجہ کر جاگ گئے بھراک خونزہ ہمایوں ت بلایا کیمات کی دائے۔ من في كثور خال كے فقيذ د دوركرنے كے واسطے خبرنز ، ہما يوں اپنے بيٹے مرتفنی نظام شاہ کو لیگرا خُد نگرسے باہرآ کی پیمرامرا نے خونزہ ہمایوں کی شکایت کرکے اس کے متیدکرنے کی منظوری شاہ سے عاصل کی عبشی خال حوالی سرایر دومیں بنجا۔ خونز ، ہما یول وا نفت تھی کہ کیوں دہ آتاہے اس نے برقع بینا اور ترکش وشمنسیر وخیر کمرے ! ندی اور گھوڑے یرسوار ہونیٰ۔ عبتی خاں نے آگے جاکر کہا کہ یا وشاہ کا حکم ہے کہ توا ورعورات کی طرح گریں بیٹے کرممات میں وفل نہ وے۔ خونزہ ہما یوں نے کیا کہ اے غلام تیری کیا مجال ہے جوابی باتیں کر تاہے مبنی فال نے چا ہا کہ اس کا باز دیکر کر گھوڑے سے نیچے آتا رے کہ ائں نے خیر نیام سے نکال کر اس پر حد کرنا چا ای کومیشی فا س نے اس کا ناتھ ایسا مرورا کہ خخر گریزا۔ مین الملک اور تاج خال نے اپنی بین کی چتانے کی کوٹ ش نیس کی اور آگے یطے گئے میشی ماں نے خوتزہ کو یا لکی میں وال کریا وشاہ پاس بیجا اُس نے موکلوں کے حواله کیا امرا، جو بعاگ تھے تنے وہ اپنے مفسب و جاگیر پر بحال ہوئے ا درعین الملک اور تاج فال يكرا تاكيد قلعہ دارور (ولارور) کی طرف شاہ کشور فال کے استیعال کے لئے گیا اور ابراہے قطب شاہ سے امداد طلب کی گرہنوز یہ کمک نہ آئی تھی کر کشور خال کشیتہ ہوا۔ اور قلعہ است ترح - ال قلعد كا نتح بو نامبي ايك عجيب واقعب اس الح اس كي شيح كى جاتى ج جب رتفنی نظام ثناه دیار ورے ایک منزل پر پنجا کھانے کو انے میں معرو ن تقاكه اس اثناري كشور مال كا جاسوس آيا ا ورايك كا فذس دبمر وياجس كونظام شاه یزے کربہت آشفتہ ہوا اور ائسی گٹری سوار ہو کر کہا کہ میں اس بھوڑے پرسے نہیں اُٹرنے كا جيب ك قلعد منهو جب قلعه ك نزديك آيا تو در داز، ير فان فانال

و مرتضیٰ خاں نے معرومن کیا کہ قلعہ کشاتیٰ کا طریق پہنیں ہے کہ ابھی گرو را ، کوجب ڑا یہ ہو کہ ایسے محکم قلعہ کو فیج کرلیں ۔ نظب م شاہ نے کہا کہ خدا کی توفیق سے ور وا زے کے یا س جاکراس کو تینغ و تبرے توڑ کر قلعہ میں داخل ہوتا ہوں اگرمیسے ری اجل نہیں آئی تو مجھے کون گزندنسی پنچے گا۔ اور اگر آئی ہے تو اس سے کنارہ کرناہے فالدہ ہے۔ جسب ودلت خوا ہوں نے یہ عال و کھا نواس کو ہتھیا ہِ لگانے کو کما کہ سنت انخفرت ہے تو اُس ہے بوش پینا اور تیرو کمان کو ایمیس لیا اور روانه موا - غرص توپ و تفنگ و نیراندازی کا ہنگامہ گرم ہوا۔ کشور فال کے ایک تیر لگا اور وہ نوت ہوا نظب مرشا ہ کو فلعہ ہانفے۔ آيا وه شكر الهي بجا لايا -كثور خال كے وا تعد كے بعد عين الملك اور نور خال امرائے بزرگ عاول شابى احرُ مُركى طرنبطے - امرائے نظام شاہی آن فرنا د خاں اور اخسلاص خاں کے پایخ چھ ہزار موار وں کے ساتھ۔ بسرکر دگی خواجہ میرک و بیرکے ان سے اڑنے کو چلے جب زیثین میں محرکہ جنگ گرم ہوا توخوا جہمیرک نے چالیس یا دمش ہی ہاتھیوں پر علم سیز میند کے اور چارسو خاصہ خیل کو علم سنرد ے کریہ شہرت دی کہ نظام ٹ ہ آگیا۔ عین الملک اور نور خاں نے مرتفیٰ نظام شاہ کے آنے کولیتین کیا اور بھاگ گئے خوا جدمیرک نے تعاتب کے عين الملك كوقش كيا اور أورخال كوزنده وستنگيركيا اور طفر ومفور نظب مشاه كي خدمت بین آیا اس عصین قطب شاه بھی نظام شاہ پاس آگیا تھااب و دیویا دستٰ ، بیجا پور کی شخیر ك اراده سے عاول ش ه كى ولايت بين آئے شاه ابولجسن كه عاول شاه كا لیب دجلہ تھا اس نے نظام سٹ ہ سے ملا قات کرکے اوس کوسمجب یا کہ ابراہم ہیسہ تطب ثناه کی موافقت ظاہری پراغما وکرنا اور عا دل شاہ سے ختونت کرنی حزم و دور اندلیثی سے بعیدہے اگرمیہ بظا ہر قطب شاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن خفیۃ وہ اورول سے ملاہواہے ایک کتابت نفاق ہمیے نراس کی کہ عادل شاہ کو اس نے لکمی تھی دکھا نی

غرض باتیں بناکر اوس کوالیا بطر کایا کہ نظام شاہنے امرا اورسرا ن سیاہ کوقطب ثناہ کی گوشالی

6. 200

اورتادیب کے لئے نامزد کیا۔ قطب شاہ گول کنڈ ، بین بھاگ کر گیا ،س کالٹ کا ، نظام شاہیوں نے بوٹ لیا۔

سٹاہیوں نے بوٹ لیا۔

برگیزوں نے قلعہ ریوا ڈنڈا در کینڈہ ) کوہت تھے مبالیا تھا اور اوس پر مغرور موکر اپنی حدے قدم باہر رکھا تھا مسلما نوں کوحقارت سے دیکتے تھے اور اون کی انانت کرتے تھے اور اذبیت بینچاتے تھے ۔ مرتضے نظام شاہ نے سند مذکوری قلعہ ربواڈنڈلا کی کرسندر جبول کے قریب ہے کوچ کیا اور جاکراس کا محاصر ، کیا۔ پر گیزوں کے مدا فول کے مرتب کوچ کیا اور جاکراس کا محاصر ، کیا۔ پر گیزوں کے مدا فول کی کرسندر جبول کے قریب ہے کوچ کیا اور جاکراس کا محاصر ، کیا۔ پر گیزوں اور سلمان فول مدا فوہ و بیکا ہ پر گلیب بزوں اور سلما فول میں لڑا کیاں ہوتی رہیں اور توپ و تفنگ اور حقہ ہار و ت سے اکثر وفعہ مسلمان کے شعر ہوتے رہے۔ ہرلشکر کے ہر گوشہ میں آوازہ نوحہ دراری بلند ہوتا اور تکھین و تجیز

قلعہ کشا کی بنہ بجالاتے اور فاک ریز ونقب و ساباط نہ بناتے ۔ یہ جاہتے تھے کہ نزد با نوں کولگاکے قلعہ پرجڑہ جائیں اور اندر کے آدمیوں کو زبون کرکے تسخیب رکریں پڑگیب زدں کو آتشبازی میں مہارت کا ل تھی وہ بہلا یہ صورت کب واقع ہونے

سے نرصت نہ ملتی اس کاسب یہ تھا کہ ا<mark>مرا</mark>ئے دکنی سور تدبیر ا در کما ل جب ل بسے شرا لط

ویتے تھے ۔اس تسدر وہ باروت کے متنے مارتے تھے کومسلمان الا مان پکارتے تھے آخرالامریة تجویز ہو لی کہ اہل قلعہ کے ابواب دخول ذخرسہر و ج مسدود کئے جائیں

كراساب معيشت ان پاس ندپنيخ پائے۔

اس سے پرتگیزوں کو اضطراب ہوا کر قلعت کو خالی کرکے اور بنا در کی طرف بھاگ جائیں لکین بعن پرتگیزاس کے مانع ہوئے اور اُنھوں نے کہا کوسلط ن کا مال جو تواگرہ پاس قلعت رکے اندرہے اس کو قلعہ کی محافظت میں خسر ج کریں اگر اس سے کچھ ف اندہ نہ ہو تو اور بنا درمیں قرار اخت بیار کریں - امرائے نظ مٹاہی خصوص اخلاص خال فریا و خال حبثی کو بہت نقت دومیس اورمن د لمائے شرا ب پر پچالی رشوت ہیں ویتے ہرشب کو ایک افہر آذ دقہ اور کل اجناس پرگیزوں بایس

بنجادتا اور د نعه مظنہ کے لئے چوبیں نرو بانیں حصار کی دیوار پرلگاکے لڑنے کا عکم یتے تھے ا در پرتگیب زا لات آنشبازی سے مسلمانوں کو مارکر پریے بٹاتے تھے سٹ ہ جال الدین حین وکیل سلطنت جو انی کی متی میں مهات ملکی اور مالی میں دل نه لگاتا ا ورعيش وعشرت مين مشغول ربتا - مرتض نظام ثناه طول ايا م محا حره ومحنت سفرس اُکا گیا۔اس اثنا ہیں مسلما نوں کی ایک شتی پر تگیزوں نے پکر کی اور اوس کے اسباب وا موال پرمقرت ہوئے اورسلما نول کو اسپر کر لیا ۔ ان میں دوجوا ن غریب جنمی تھے ا یک رستم خال دوستر ممشیرخال ان کوسپاہی سمجکر قلعہ کے برج و بارہ یر کھسٹراکتے ا ورسلما نوں سے ڈنے کا حکم کرتے وہ کھی مجبور ہو کر نشکر اسلام پرتیر و تفنگ لگاتے یہ ایک تدبیرے قلعہ بھاگ آئے۔ مرتضے نظام شاہ نے اون کو فلوت میں بلاکر ا ہل قلعہ کی قوت وضعت کا حال پوچھا ان دوغریبو<mark>ں نے</mark> یے ملاحظہ جرکچھ عال نفس الامر میں تصانفصیل سے وحن کیا کہ پڑکیے زکمال واغت سے رہتے ہیں - بیمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ گھرے بیوئے ہیں اس لئے کہ اسیاب معیشت ان کو پنچیا رہتاہے ہرشب اطراف قلعہ سے امرائے مبشی ۔ دکنی - ان سے زرکے صن دو قالیب کر غلّہ و روغن و برنج وگوسفند ا ور جو کچھان کی خواہشں ہوتی ہے بنجاتے رہتے ہیں اور دن کو جنگ زرگری کرکے ا امرادآ دمیول کولمواتے ہیں ہمیں رک دبیران کاہمزیا ن نسی ہے ۔ نف م ث و اول مخالف و موافق پرطسلع ہوا اس نے خواجب میرک سے مشورہ کرکے قلب کا محاصره چھوڑا اور احماد نگریں آیا توخواہے میرک کوخطاب چنگیر خانی ا در وکس السلطنت کامنصب دیا ہے گئیے۔ خال کی سی سے نظام شاہ اور عادل شاہ کی ملاقات سرحد پر ہونی اور پیمقرر ہوا کہ علی عاد ل شاہ کو ناٹک میں اس تسدر مالک فتح کرے کہ وہ محصول میں برابر ملک برار۔ وبیدرے محصول کے ہو ل ا در مرتضیٰ نظام شاہ ولایت برار کو تفال فال کے قبضہ سے اور سیدر کو علی برید کے تھرت سے بکال مے اورقطب شاہ کو اپنی حالت میں رہنے وے اورکسی جانب

شکش www.pdfbooksfree.pk

کچھ نہ بونے دونو یا د شاہ اپنے دارالملکوں میں گلے ۔ قلعہ رکیوا ڈنٹرا میں جو نقضان ہوا تھے۔ اُس کی اصلاح یه کی گئی کرتین بزارغریب (پر دلیی) ترکشس دار نوکر رکھے گئے۔ . بنے ہیں ملاحیدر کاشی تفال فاں پاس ہیجا گیا اور اس کے باتھ نوٹ تا کیاکہ دریا عاد الملک ہمارا براور طرافیت تھا اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بٹا برنان عا دالملک وارث ملک ہوتا ہے جب تک دہ ڑکا تھا تھے یرد اجب تھا کہ سید انجام ملک کا متصدی ہو کر اسس کی يرورش كرتااب وه بالغ ببوگيا ہے اس كو گھريں مجوس ركنے اور خو دصاحب اختياء بو يك کیا معنی ہیں اس نامہ کے پینچتے ہی اس کے کنے اور عکم سے تجا وز نہ کرے اور مهات ملکی اور مالی کو بریان الملک سے رجوع کرکے اپنے تبنی باکل بید فل کرے اگریہ نہ کرے گا تو پیر دیکھے گا کہ کیا تیرا حال ہوتاہے تفال خاں نے مضطرب ہوکرا پنے بڑے بیٹے شمشیر الملک سے صلاح لی اس نے باپ کو الیبی صلاح دی کروہ حریث صلح وسخن ملا مُت زبان برنہ لایا ا ور ملاحب در کو رخصت کیا ۔ نظانم شا ہ نے ایلیور کی طرف کو ج کیا ۔ ایک بخت لڑنیٰ ہونی چگیب ز فال کی ہاوری سے تعال فال اور تم شیر الملک دو نو۔ع ۵۰ شک تدسلاح تک ته کر ۴۰ ایلچیور کو بھا گے جنگیب ز فال دوسوستر ہاتھی برا کے لیکر مظفرومنعور نظام شاہ کے پاس آیا اس نے رعایا کے لئے استالت نامے ملکنت برار کے چارول طرف بیسچے یسب نے اطاعت کا اظہار کیا زمین دار وں ا ورمق دموں اور تا نون گویوں نے در بار میں ان کر قلعت یائے۔ نظامت و موضع فتے سے ا کے بڑا تفال فاں اورشمثیرا لملک جگے یا من مذائے۔ خبکل میں گئے نظام شاہ بے ان کا تعاقب کیا جنگل جھ مینے تک پھرا یا کہ تفال فاں اور اس کا بیٹا ایسے جنگل میں آئے کہ کو لیٰ راہ گریز نہ تھی تریب تھا کہ وہ گر فتار ہوتے کہ ناگاہ میر موے ما زند را بی کرسید مجذوب تھا نظام شاہ کی راہ روک کر کھڑا ہوگیا کہ تجھے بارہ ا موں کی تسم ہے کہ ووا زوہ امام کی محبت میں جب تک ہم کو بارہ ہزار ہون نہ وے لے تو ہا گے مدم برائے - نظام ف و ف التی کو اکس لگا کے سیدا یا -سد کا اس

نب يوچها حِبْكيب نرفال وامين الملك كواشاره كياكه اس سيدكوياره مزارمون دید*یں - چگیز* فاں نے ءمن کیا کہ فزانہ ن<u>ہ تھے</u> ہے منسندل پر بہنچ کر ہوں دید و *ں گا*ہیا ں لحظ، توقف كرنا صلاح نهيس ہے كه اس فحظ، ميں تفال خاں اور شمشيرالملك مع خزا نہ اور اسپ اور نیل کے گرفتا یہو جائیں گے نظام شا ہنے کہا کہ اگر تفال فاں سے مجھے ملکت برار کی برابرسو ملک مل جائیں توہیں دوا زوہ امام کے لئے جومجے سے مانگا گیلہے بے دیے قدم نہ اُٹھا وُں گا جنگیز فال نے سبدسے کما کر بہت شقت کے بعد آج کا دن نعیب ہواہے کر نمنیم گر فتا رہوا ہے خفیۃ یا دہ ا ہے کئے کہ روبیہ مجھے جہے گیا یہ میرا کام ہے کہ گھریتے ہی آپ کو روپیے بیجدوں گا سیدنے کہا کہ کھی برسوں کے بعد و اُن مقصو و لا تقب آیا ہے یا وجو دویو الکی کے میں اس تعب ر جا نتا ہوں کہ نقبہ کو سیدیر فروخت کر نامیں چا بے جگیے نال نے جلدی کے لئے گھوڑے یا تھی بڑی بڑی قیمتی بیش کرے سیدصاحب کیا کہ آپ ان کو رہن رکھنے رویہ بہیج کر آپ سے جٹالے بائیں گے سیدساحب نے کہا کہ ان کو خور ہی رمجھے منایت کھیے آیندہ نہیں تجے دکھوں گانہ تو مجھے ویکھے گا۔ ٹیگیسند خاں نے عقل مندوں کے ہتھ ان کوتیج کرسید کوقیمت دی گر اس توقعت میں تفال خال فرصت پاکر ا وی روز برا نیور کو چلاگیا ۔نظے مٹ ہ نے سر حد فاندیس میں میں۔ ان محمد شا ہ عاکم ، لا یت فاندس کولکھا کہ تفال فاں ہارے اشکرسے بھاگ کو تمہاری بنا وہیں آیا ہے اس کو آپ پناہ نہ دنیں اور اپنے ملک سے بحال دیں تو آپ کی وا نا ٹی اورد وراند ہے ورندہما دا شکر آپ کے ویارس اُس کے تعاقب میں آئے گا - جن ہے وہ زیرو زبرہو گامیسراں محرفشاہ نے اس نوٹ کر کجنب تفال فال کو و کھایا تو اس کامفون سمجھ کروہ ووسری راہ سے ولایت ہراریں آیا۔ ا جلال الدین محمدُ اکبرشا ہ کو عربیف، لکھا کرمیں حضورکے لمشکر یوں میں سے ہول ان د نوں میں حکام دکن نے اپنی مذہبی موا نقت کے سبب سے اتفاق کرکے

اس ملکت کومیرے تفرف ہے تکال لیٹا چاہتے ہیں بندہ ولایت برار کوحضور کی ہیٹی کش یں دیتاہے۔امرائے سرعد کو مامور فرمائیں کہ ان حدودیں آن کر اس پر قالفن ہو ل تاکہ مخلص سرم کو قدم بناکر حضور کا قدمبوس ہو۔ اور ان کے شرے مصنو ن ہو عربسینے کا جواب نبین آیا تھا کہ تغال فاں قلعہ پر نالہ میں اورشمشیرا لملک قلعہ کا ویل میں جلاگیب نظام الملک نے قلعہ پر نالہ کا محامرہ کیا تفال فاں کا عربینہ اکب مثاہ یا س مجرات میں سنجا اُس نے نظام شاہ کو لکھا کہ تفال فان بندگان درگا ہ میں سے ہے اور برار کی ولایت ہمارے ملازموں سے متعلق ہے تم کو عاہیے کر اس ولایت کے تسخیر ے اور یرنالیکے محاصرہ سے باتھ اُٹھا ؤ اور نفال فان کے مترص عال نہ ہو۔ نفام الله عنه التحريريرالفات مذكيا - اكب يا دمث ألى توب الله وتت مهم بُگالُ کی طرف تھی وہ اس طرف متوجب نہ ہوا۔ لشکر نظب میشا ہ سے فلونستے نہ ہوسکا بہت اس پرسہ مارا اس کے بیٹا پیدا ہوا اس کی صورت کے دیکنے کا اشتیاق نہوا صاحب فال کے عشق میں گر فیآ رہوا اس نے مراجعت کی صلاح دی طول سغرسے بھی ونگیہ رتھا غرص ترب تھا کہ تین سال ک محنت بر با د جاتی کہ اس الناوي ايك افغان تا جرمندوستان سي آيا - جند كمورس ا ورمت ع لا ہورے لا ماجنگیے۔ زفال سے کہا کہ لا ہورسے یہ گھوڑے تفال فال کے لے لا یا ہوں ۔ اگرا ما زت یا بو ل تو قلعہ کے اندر ماکر اون کو بیجویہ ا جازت دینا آپ کی مروت سے بعیب دنہ ہوگا ۔ حیکیب نا س نے کہا کہ میں ایک شرط سے یہ ا جازت دیتا ہوں کہ قلعہ مراجعت کرکے نظا مٹا ہ کی نوکری توکرے اور سجارت چھوٹر دے تیرے چرہ سے عقل وگیاست و شجاعت کے آثار نایاں ہیں ا ورتو اس لاین ہے کہ یا دش ہ کا نوکر ہو۔ تاجب رطع خام میں اگیا اوس سے لها کہ بیر بات ہو تو میری بڑی سعا دت ہے حیکیب ز خاں نے کہا کرنف م شاہی ا ما رت تیری بیشان بر منجی ہو تی ہے مجھے چاہئے کر نظام شاہ کی دولت خواہی

بن تقصیر نہ کرے جس روز و ، فلعدیں جانے کو ہوا توایک ایٹے معتمر کو لباس تجارت بینا کے اور اوں کومیلغ خطرو کیراس نے ہمراہ کیا کہ قلعہ کے عدہ محا نطوں کوروسیہ دے کر نظام شاہ کا طرفدار بنائے اوران سے کے کر قلعہ کو چیوڑ کر نظام شاہ یاس علی جا 'وع ف اس عکمت سے ہونیٰ نفال غاں پاس نار کا اسد خاں وروی خال نے قلعہ کا ایک برج اُرا ویا۔ ين في من قلعد من حيث گير فان گيا - تفال فان جاگ گيا - اس فتح كي تا ريخ فاتح فك برار ہو کیٰ ۔غرض نظام شاہ نے عاد الملک کوجو تغال خاں کی قبید میں قلعہ پر نالہیں تھا مع تفال فاں اورادس کے فرزندوں اور برارے ملک کے کل وار توں کوایک قلعہ میں مقید کیا متورشے زمانہ میں بیسب اجل طبعی سے یا و وسرے طرزے عالم فانی کوچلے گئے اور ا ن کا کولیٰ نام و نشان باقی نہیں رہا۔ مرتضے نظام شاہ بحری نے ملک برار کو اپنے آدمیوں میں نقس پیرکیا ، در بیدر کی فقت کو میلا ۔ فرنشا ہ فاروتی نے فرصت پاکر سرنا ن عاد الملک کے وا یہ زاد کو دریا عما والملک کا فرزند قرار دے کرچھ ہزار سوار و ل کے ساتھ ہرارروانہ کیا جب وہ حوالی سرحد میں آیا توسات آٹھ ہزار قدیمی نوکر کہ گوشوں میں چیے بڑے تھے اس میں جمع ہوئے اور اُ فصول نے نظام شاہی تھا تو ل کو اُنظا دیا۔ گر نظام شاہ نے سید مرتضے کو بیجاجں نے بر ہان عاد الملک جعلی کا نام نشان تک مثا دیامیہ راں فحر شاہ فار و تی جو سرحدير الشكرك بيفا تفا آسيري علاكيا - نظام شاه في برنان يور تك بهت خرابي فيالى چنگیز فال فلعه آمیر کی میر کو د و بزار موار فاصه کے ساتھ جن میں اکثر بر دلیں تھے یہ وانہ ہوا محدٌ شا ہ نے اپنے امرا و کوسات آ کھ ہزار سوار و ل کے ساتھ اس کے مرافعت کیسلے ہیجا الشكر فانديس جنگيز فال سے لڑا اوراس كوشكت دى نفام شاه بمى بران يورسے يها ل آیا اور ملکت فاندس کو لوٹا مارا - قلعہ آسیر کا محاصرہ کیا - مخرشاہ نے چٹے لا کھمظفری شاه کو ۱ درجا رلا کھ چنگیز خال کو دیمرسریت بلا کومپیدر پرٹا لا۔ مرز اصغب انی صاحب ا برأب مقطب شاہ نطام خال کے نشار گاہیں اس مقصدے گیا کہ وہ بیدر پرجو حملہ رنے کوئیں نہ کرے ان مطالب کے عال کرنے لئے چنگیز نما ں کو و و لاکھے ہون توالے کئے

がらいいから

کراپنے ساہیوں میں فرچ کے ۔گر جگیز فال نے ان کے لینے سے انکار کیا اور کہا نظام ٹیآہ کا خزانہ جو مجھ سے نعلق رکھتا ہے اس کی بدولت مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ میرامقصو ویہ ہے کہ اں سرراہ کے خار کو د ورکروں یہ ہما ری مملکت اور نظام شاہ کی مملکتوں میں فصل نہ رہے اور شا نان وکن کرمحی المبیت ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ سلوک کرکے یاوشانی بی کے نشکرکے و غذند اور آسیب ہے تفوظ ہول - جب چنگیز غاں ہے یہ جواب عواب مرز ا نے سُنا تومایوں ہوا صاحب فال کوجو نشام شاہ کامعشق تم تعافیقو و ا درجو ا ہرے محفوظ کیا مرزانے محلس شراب میں ایک دن صاحب فال سے کما کرجٹ ینر فال جا بتا ہے کہ برار کی حکومت کے کراپٹے نام کاخطبہ ٹر ہوائے۔ اس وقت نظام شاہ کا آ د الش اُسی کا تربیت یا فتہ ہے وہ ایچی طرح اپنے مقصدیں کامیاب ہوسکتاہے اسی لئے تم کو جنگل حنگل بیرا ما ہے کہ قرصت پاکر اپنا مقصد عال کرے ۔صاحب فال مرزاکے کلام کو بچ جا کا کپلیرفال کی بریا دی کے دریے ہوا اور پاوٹ وے یہ حال کہا کہ ایک دن یا و شاہ شراب یٹے ہوئے ناز وزباز کی باتیں کر رہا تھاکہ اوس نے مزراکو بلاکے اپنے قول کی تصدیق کر این جس سے با دشا ہ کوصاحب خال کی بات کا یقین ہوا یا و شاہ نے احمد نگر جانے کو چنگیز خال سے کیا تو اُس نے کہا کہ یہ ملک نیا } تھ آیا ہے چیر مہینے اور توقت یکھنے اور بعد اراں مجھے اس ملک دیجے کہیں اس کا خاطرخواہ انتظام کروں۔ اس سے با دست ، کو اورسشہ بید اہوا اوراس پربے النفاتی کرنے انگا۔ جنگیز خال نے در بار میں جانا چھوڑا۔ بیاری کابسانہ بنایا نظام شا ہ نے معالجہ کے لئے حکیم محدمصری کو شربہ مسموم ویکر بیجا کہ اس کو پلائے ۔ جنگیز خاں بے اوى كوييا عالت نزعيس يه عربينه لكها كفلص دولت فواه ميرك وبيرس كى عمر كا ا فتأب سالة بج طے کر حکا ہے اور سرویں برج میں ہے سرآستا نہ پرر کھکر عرض کر تا ہے کہ شربت جو نباب نے آب جیات ملاکر اس دولت خواہ کو مرحمت کیا تھا نثایت ذوق وشوق ہے اس کے تمَّام جرعے پئے پا وشاہ کا نقد و فا اور اخلاص فجھیر ور وہ نعمت نے اپنے صندوق سینہ یں کر کھر غیرے مشاہد ہ سے چٹم پوٹی کی جبک میری نماک رہے یا دشاہ کو بقاہو۔ اتماس یہ ہی

کر بندہ کو اپنے بند گان دولت فوا ہیں شار کرکے جو دستوراعمل میں نے اپنے خطے کھیکر بہیجا ہے اس پرٹل کریں ا در اس غیرخوا ہ کے کالبد کو کر باہیجیں ۔ سید مرتضے وشاہ علی وعملا ہت خال ومرزا مخدّتقی نظیری و این الملک نیشا پوری و قاعنی بیگ طرانی کو کار آمر آومیول میں شمار رس ا دران کے احوال سے غافل نہ ہول ا درحیں نفدر کہ پر دلیبی میری مرکا رہیں ہیں انکولینے ملحدار وں میں جن کریں ۔ یہ عربیند اور درستور العمل سیدسین کے ناتھ میر مرتبضے نظام شاہ پاس بیجا ۱ دربانگ پر کمیہ لگا یا ۱ در د وسرے د ن صبح کے وقت سبم سے جان کا تعلق جدا کیا۔ دكن كي نتبة انگيز زمين دولت نوا ہوں كو ساز گا زنتيں - عاد الدين ممود خواہب جال گادال خواجه میرک چنگیز فاں اور مصطفےٰ فاں ار دستانی جو اکثر با توں میں ہمقرین تھے تاحق اس ملکت میں ضائع ہوئے چنگیز فاں کے ترکہ میں شاہ مرزا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تین چارخط بھلے بن سے چنگیز فالکا پاک و وصاف ہونا ثابت ہوا تو تفا م ثنا ہ کوچنگیز فال کے تلف ہونے ہے مذامت ہولیٰ مگراپ اس سے کیا ہوتا تھا اس نے غصّہ میں آگر شاہ مرزا کولٹ کے یا ہر کلوا دیا اور اخرنگر میں ہم اُن نے ونیا کے ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے احد نگرے امرا راور وُسار کو ملاک کہا لرتم آگاہ ہو اور جا نو کہ مجمعیں یا دشاہی کی قابلیت نہیں ہے میں اینے میں اس قسدر حالت نہیں دکیتا کہ عدل کوظلم سے ا ورطلم کو عدل سے تمیز کرسکوں -اکٹرا و قات ظلم کوعدل کی صو<del>رت</del> بنا ما ہوں جس کی حقیقت کھے آخریں معلوم ہوتی ہے میں اپنی حکومت اور یا دشاہی سے بیرار موں اب بین تم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ فردائے قیامت کو کہ روز جزاہے تم سے شادت طلب کر ونگاکہ قاضی بیگ کو کہ رسول آخر الزماں کا فرزندہے وکیل مطلق میں سے ا پنا کیا ہے کہ بقضا، ترلیت و عدالت خلایت سے سلوک کرے ا ور جملا معا ملات اور محاکمات میں توی کی جانب کوضیف پر ترجیج مذ دے اور حق کومنظور رکھے ۔ اگر کسی بڑمیاسی کو لی ظلم سے سولی چین لے اور کل قیامت کو مجھ سے پوچیس کہ تیرے عمد میں ایساتم واقع ہو تو غافل اوربے خبرتھا تو ہیں جواب ووں مگا کہ مجھے اس طرح کے کا موں میں وخل نہ تھا

ياد شاه کی غرک وصاحب خال کی ب احترالیال

میرے وکیل مطلق قامنی بیگ سے یو چھا جائے اور اگروہ ان شکل کا م کو تہنا نے کرسکے توان بی این الملک ومرزامخ تقی و قاسم بیگ کو اینے ساتھ۔ شفق وشریک کرمے اور مهات کوتمسی کرے۔ بیں قہرا ورعذاب الهی سے ہراساں موں ا ورجنگیز فا ں کی نسیت جوامر وقوع میں آیا اس سے بشیان ہوں بیں چاہتا ہوں کہ مدۃ العمر گوٹ۔ عزلت میں بیشوں اورعبادت حق میں مشغول ہوں ۔ بیکس کروہ احکر نگرمیں عارت بندا دیں اکرِ شدنشین ہوا۔صاحب خاں کے سواکوئی اس یا سنمیں جاسکتا تھا۔ و وتین مہینے کے بعد غزلت كاست اليهايرًا كمر بديم سلطان و الده ميرال حين ا درسب عورتوں كو قلعه سے یا ہر بکالدیا۔ شاہ قلی کو جو شاہ طماسپ نے بر ہان نظام شاہ یاس ہیجا تھا ، ورصلابت خال اس كاخطاب تما قلعه كا دروازه اسكوسردكيا-سے بیر ایر یادث اوشکار کہلتا ہوا سرحد مالوہیں آیا۔صلابت فال نے صاحب فال کی معرفت پاوشاہ کو خردی کہ اکبر باوشاہ دکن کی حانب چلا آیاہے تونظ م شاہ بے توقف یا لکی میں سوار مپوکسو آ دمیوں کے ساتھ وولت آباد کی جانب رو انذ ہوا۔ یہا ل جین روز توقف کیا کہ احمد بگر کا لشکر یا بنے چھ ہزار غاصر حیل آگیا اس لشکر کونے کروہ اکب ربادشاہ ے ڑنے چلاامرا، اس کوبہت منت کے روکنا چاہتے تھے کہ اکبریا وف و مالوہ کی سرحدین اشکا کھیں کے اپنے وار الملک کو اُلٹا گیا۔ نظام شاہ اس خر کوٹ شکرمسر ورمواا وروولت آباد بیں آیا اور پیرا حُد بگرمیں جا کر غزلت نشیں ہوا۔صاحب خال کے خویش و قرابتی منصب امار ت پر پہنچ گئے اون کو بڑی بڑی جا گیریں لگئیں ۔ با ونشا ہ کو برسات کے موسع میں صاحب ا رولت آباد کے گیا۔ یہاں مشائح کی قبروں کی زیارت سے یا دہ ہ کو اور جوکٹ مذہبی اُ مھا۔ جامہ در ویشا نہین کرمبیج کے وقت امام رضا کی زیارت کے تصدیبے روا نہ ہوا صاحب قال کوهبی ہی کی خبر نہ ہو لی جب وہ تین کوس کل گیا تو ایک سے ہا ہی نے اس کو پہچان کر ارکان دولت کو خبر کی وہ اس کے تیکھے دوڑے گئے اور بڑی منتیں کرے اوسکو لائے ایک مهینه تک اپنا فقیری لباس نہیں او تارا اور ناج و تخت کے ترک کرنے ہیں،

پوشش کرتا را جب قاضی بیگ نے ہیں سے یہ چھا کہ با دشاہی سے نفرت کا سبب کیا ہم تو اس نے کما کہ اس ونیائے نا نی سے نفرت کاسب ظاہرہے اس کی محبت و الفت کا سبب یو چنا چاہئے۔جب اس نے دیکھا کہ ارکان دولت اس کے ما نع ہیں تووہ احکونگرمں باغ بهشت میں عزلت نشین ہوا صاحب خال نے ہے اعتد الیاشہ وع کی اکثرا و قات ت دوتین ہزار دکنی او با شول اور ہا تھیو ں کولیس کر احمد نگرکے کوچیٹ و بازار میں پھرتا اور لڑکوں اور لڑکیوں کو زہر دتی بھلے ما نسوں۔کے گھر وںسے مکال لاتا -اوافعال قبسیحه کرتا ایک و ن سیده میچ النب میرمهدی کی ژگی کو زیر دستنی یک<sup>و</sup>لی اجس کی حفاظت میں اس سید کی جان گئی۔ صاحب خاں کا نا محسینی تھا کبھی کبھی لوگ اور پا دشاہ اس کوحین فال کتے تھے اس نے حین فال سخت کمان ترسشیزی سے چوبرار کے امراءمیں سے تھاکھا کہ اپنا نام بدل ڈامے اورنہیں گوشالی کی جائیگی جیبن قال نے اس بات کونامنظور کیاجس پر ایک نزع نثر و ع ہوا صاحب غال قبل مست پرسوار ہوا اور یا نئے پتے ہزار بیادے لے کرحیین خال کے گھر پرجیب ٹرہ گیاجین خال لے ا یک تیرایسا صاحب فاں کے ناتھی کی پیٹانی پر مارا کہ سو فارتک بیٹے گیا۔ اٹھی چنگھا را امرا درختوں میں بھا گا ۔صاحب خاں باغ میں گیا ۱ در باہر آیا ۱ در اوس کے لها كه يا دشاه نے حكم ويا ہے كوكل غريبوں (پرديسيوں) كو مار ۋالو- واقعب طلب عبتی دکن تو یہ بات خداسے چاہتے تھے ایک ہنگامہ جنگ بریا ہو گیا صاحب فال نے با دشا ہ سے جاکر کہا کہ پر دلیسیوں نے ہجوم حفور کے قصد سے کیا ہے وہ شمزاد ہمار شاہ ا ویا و شاہ بنا نا چاہتے ہیں۔ نظام شاہ جموٹ سیج کی تحقیق کے لئے یاغ سے یا ہر آیا ا نواج غریب کومسلح دمکمل د کیما توا وس نے صاحب خال کے کہنے کوسیح جانا تووہ ہاتھی پرسوار مبوا ۱ ورا وس نے لشکر کو حکم دیا کہ غریموں کو قتل کر و ۔ یہ غریب یا د شاہ کو دورسے ملا م کرکے قطب شاہ پاس چلے گئے ۔جو کچھ پر دلیبی چھیے چھیائے باتی ہے انکوصاحب فا ا ورائس کے بھالیوں نے مارڈ الا جیب اسکی با د شاہ کو خیر ہو لیٰ تو اس نے صلابت فان کو

4 1

کر دیا کہ وہ صاحب خال کوخو ہی نخوای شہرسے باہر کرئے عربیوں کو آ زار نہ پیونیا سے وے ۔ صلابت خاں نےصاحب خاں کو ایا نت کے ساتھ شہرسے باہر کال دیا تو دہ صلابت خال کی جان کے دریے ہوا۔ اعیان سلطنت میں سے ایک جاعت اسکی مدعی ہولیٰ کہ قاضی بیگ نے وولا کھ ہون نقذ اورایک لاکھ ہون کے جوا ہرخرا نہ سے بكال كے ہیں۔ حكم ہو تو ہں سے بازیا فت كيجائے نظام شاہ نے اپنے خطے لكھاكہ جس وقت کسی سیدنے خیانت کی مذلت کواپنے لئے قرار دیا ہوا اور ہمارے خزا مذہبے ایک تقر جیفہٰ دنیا کی طمع کی ہو تو ہں کا واپس لینا اس سے کمال ہے مرو تی ہے ہم نے اس کو یہ روپیہ بخش دیا چاہئے کہ اوس کومع اہل وعیال د مال کشتی میں بٹھاکے وطن کو روا نہ کر دوعمدہ دا روں نے اس حکم کی تعمیل کی صاحب فاں پرصلابت فال نے ایس ختی کی کہ وہ احمار بگرے باہر حلا گیا اوربیدرکے حوالی میں بیٹیا۔ وہاں کے آومیوں نے اس کی جاعت کو پریشان کر دیا ۔ پاوٹ ہ کو اسکی مفارقت کب گوارا تھی خو دیا لگی میں پڑکر اس کومنانے گیا اوں نے کہا کومیسدا وصال با وشاہ کو ان دو شرطول سے حال ہوسکتاہے ایک پیکوسلایت فال کوحضوری درگاہ سے دور کریں۔ دوم شہربیدر کوعلی بریدے لے کرمیری عاگیرمی دے دیں۔ نظام شاہ اس پیر والہ ومشعیدا تھا دونوں شرطیں منظور کرنس - صلابت خال کو تو بیراس کی جاگیر می ہیجب دیا ۱ ور بیدر کی تسخیریں مصروف ہوا۔ علی بریدنے عا دل شاہ سے کمک مانگی اس نے ہزارسو ار مدد کو بیجدی اس ء صهیں خبرآ لیٰ که شهزا دہ نبر ہان جو قلعه میں مجوس تھا اس کا خرفیج ہوا وہ احمد نگر پرمتوجہ ہواہے۔ نظام شاہ نے مرزایا د گارکندی اور سے لشکرا براہم تطب شاہ کوسات آٹھ ہزار سواروں کے ساتھ بیدرے محاصرہ کے لئے چھوڑا ا درخو د صاحب خال کے ساتھ احمر نگر کو رو انہ ہیوا۔ چند روز لبعد لشکر عا دل شاہی احُدُ آیا دیدرے حوالی میں آیا۔ قطب شاہ کے آ دمی جو بہا نہ طلب تھے وہ گلکنڈہ كوروانه بوسك مزايا بي كارترك محاصره مين مشغول ريا مشهد زا ده بربان حوالي

شکش www.pdfbooksfree.pk

ا حَدِ مُكُرِينَ آيا - صاحب خال سے جو دیں بارہ ہزار آ دمی بزارتے وہ اُس سے مل گئے اس سبب سے نظام شاہ نے مضطر ہو کر صلابت خاں کو بلایاجس ہے صاحب فال کھیر ر د ٹھ گیا۔ نظام ٹاہ نے شہزادہ برنان کولڑ کربرنا ن پور بھگا دیا ا ورآ ہے قلعہ میں آن كر پير گوت نتين موا سيدم تفيح سراشكر مرار كوهكم ديا كه صاحب خال كوتستي و مكرعزت کے ساتھ ہمارے پاس بہجدے اوراگروہ آنے سے امکارکرے تواہسے مارڈ الے اور اس کا گھوڑا اور ہا تھی ہارے یا س ہیجدے ۔ صاحب غال نے بحری خال قراباش کی بهن سے بکاح کی در تو است کی تو بحری فا سنے کہا کہ مرغ فروش اڑ کے کو کیا منا سے کہ امرا اسے رشتہ و بیوند بیداکرے اس سبنب سے اس نے بحری خاں برجلہ کیا وہ بھاگ ر جالندیں چلا آیا ۔سب امرا رنے ل کرصاحب قال کو مار ڈالا ا ورسید مرتضے سے: نظام شاه کو ککھ بہجا کرمیں نے ایک جاعت کو پیجا کہ وہ صاحب نیا ں کو تستی ویکر حضوریں روا نذکرے وہ بیوقوت ڑنے کھڑا ہوگیا اورکشتہ ہوا بعد اس کے صلابت فا ل بغیر کسی معارین ومعاند کے مهات سلطنت کا تشکفن بیوا را در چند سال استقلال سے گذارے اس مدت میں و وتین و فعہ اکبریا وشاہ کے اس کی احمد نگرس آئے ، ور سرو فعہ خوست نوو گئے۔ صلابت فال کے عہد میں انیت وضیط کمال کے مرتب کو پنج گیا تھا تجار بہ فراغت آمدورفت کرتے تھے اس نے خواج نعمت انٹرط۔ دا نی اورخواج عثابیت الٹر ا درایسے بی ا در آدمیول کو نشکر چشم دیر حکم دیا کرسارے ملکوں میں گشت کیا کی اور جس پر د زدی کا اطلاق ہوخواہ وہ ایک کوٹری کی ہوبے پرسٹش قتل کر ڈ الیں خودہی نے آیا والی ملک اور باغ و بلوستان و تصات کے احداث میں کومششر کی اور عالی شان عارات بنائیں ۔ کتے ہیں کہ اس کے عمد و کالت میں یا مخ لا کھ درخت انبه والمي كه مرتول رستے ہيں ملكت نظام شاه ميں زيا ده ہموے اور یا عث اس کے ذکر خیرے ہوئے صلابت خاں نے ملا ملک قمی اور ملا کہوری کی بڑی قدرشناسی کی اِ وروطالف اورانعامات دیے۔

۰ ابرا بیم عادل شاه اورنق میشاه کی لژاد

بشير فيه مين على عاول شاه شهيد موا اوراس كا بھانى أبراہ يم عا دل شاه نوبرس كى عرمیں نائب منا ب ہوا اس حال میں صلایت خاں نے نظام شاہ کوسجما یا کہ اسکیسنچرمالک آسان ہے ۔ نظام شاہ نے اپنے چرکس غلام بنزا والملک کوسیہ سالار بناکے اورامیرالامرار سید مرتضے کونشکر برار کے ساتھ سرحد عا ول شاہ پرروا نہ کیا ۔جب قلعه شاہ درک کے پاس و° آئے توامرائے عادل شاہی یا می چیچو کوس پر اُن کے مقابلہ کوآئے ایک مینے کا شکر دونو کے ایک و رے کے سامنے بڑے ہے جب امراے عا دل شاہی کومعلوم ہواکسیسالار ہزا دللک سے سیدرلفنی آرز وہ فاطرے وہ اپنی فوج سے اس کمکنیبس کر سکا تو کھے رات یا تی تھی وہ روا نہ ہوئے مبح کو ترشح باران تھا وشمن کے آ دمی کمال غفلت سے اپنے دائر ونمیں ا پڑے تھے بنزا دالملک خوش گوار مہوامجلس شراب کوآر استہ کئے ہوئے تھاجب اسنے ڈٹمنو کے د مامه ونفیری کی آواز سنی تو وه گھراکر نشکرسے با ہرگیا امرا راشکراس پاس ندجم معنے وه ابترعال سے منزم ہوا۔ سید مرتضی نے صلا<del>بت قال کو کی بیجا ک</del>ہ بنرا د الملک نے جنگ بیس علدی کی اور دوستوں کے ہونے کا انتظار نہ کیا اس لئے ہیں پرصدمہ پنچا ۔انشا العد تعالے جن وجہ سے تدارک کیا جائیگا ۔صلابت فال نے اُس کے نام پرسرشکر ہونے کا فرمان ہیجہ جس سے وہ خوش ہوگیا اور حل وحشم کے جمع کرنے میں کوشسٹ کی -اس اثنار میں ابراہیم مشا مرکمیا اس کابرا بیٹا محمد قلی قطب شاہ جانشین ہوا اس لئے اس مہم میں قطب شاہ کا کٹ کر جو نظام شاه کے ہمراہ تھا وہ تفرق ہوگیا سیدمر تضے نے شاہ مرزا اصفہا نی سے جوتطب ہ کا وكيل السلطنت تهاموا نعتت كركے محرّ قلى قطب شا ه كو بلايا ١ ور قلعه شا ٥ ورك كا محاصره كياچار با في ميين تك چارول طرف جنگ كى گرجب يهال جنگ ي ناكامى بولى تو محامرہ چھوڑ کر بیجا یور کی را ہ لی - ا ور و ہاں جا کرا وہنوں نے اس کا محاعرہ کرلیا- پھر کچھ مت کے بعدوہ بیجا پور کی فتح سے بھی ا یوس ہوئے توقطب شاہ اپنے مک کوملاگیا ا درسید مرتفنی و بیزاد الملک این ملک کوآئے اس کافصل حال پہلے بیان ہو چکا ہے سید مرتفعیٰ ۱ ورصلابت خان میں باہم الیبی عدادت ہو کی کرکشش کی نوبت

آپری علابت خال نفام شاہ کو باغ ہشت بہشت سے باغ فریج بش میں لے آیا اور عارت بغدا د کواس کی عبادت کے لئے تقرر کیا ۔ نتج شا ہ پا تری کو کڑے ن وجال میں آراب تہ تھا اور نردوشطر بخ خوب کھیلیا تھا ۔ فدمت کے بہا نہ سے قلعد ہیں وافل کیا ا ورنظام شاه اوس برفریفته بهوا ۱ ورا بنا ہم خواب بنا یا سسید مرتضے لشکرلیپ کر احمد نگر کے والی میں آگیا ۔ صلابت نال نے رشنے کی اجازت نظام شاہ سے لی اور وہ شاہزارہ 💽 میران حین کے ہمرکاب سیدمر تضے کے مقابلیس آیا اور جنگ کے بعد غالب ہوا سبیر مرتض برار کو بھاگا اور صلابت فال کے نشکرنے تعاقب کیا تو وہ اکب ریا دہ ف فدمت من جلا گيا ۔ مرق میں نظام شاہ نے علی عادل شاہ کی بہن خدیجہ بی بی سے اپنے بیٹے میرار حمین شاه كى نسبت بيجى و منظور ہولى اور لى لى غدىجب احد مگر ميں ألى يعن مردم فتنه انگیب زشزا دہ برنان کو در ولیٹوں کے لباس میں احمد بگریں لائے۔ اور اونھوں نے یہ قرار دیا کہ صلابت خاں کوغفلت کی حالت میں مار ڈالیں ۱ وربعب دارا ل نظام ثنا يوس زول كرين اور برنان منه الحواحمة تكرك تخت بير مجالين مكر صلاب خال لو اس کی اطلاع ہوگئی کام نہ چلا تو شاہ زا دہ بر <sup>ہا</sup>ن اکبر یا د شاہ کے یاس چلاگیا۔اکبر یا دشاہ نے اس سال میں وکن کی قتح کا ارا دہ کیا اورخان اعظم کو کہ حاکم ما لوہ کوسید سالار بناكر بريان نظام شاه اورسيد مرتضي اوركل سرداران دكني كوجوا وس بإس تھے ہمراہ کرکے ولایت نظام شاہ کوروا نہ کیا اس جلدی میں چاند بی بی زوجہ علی عاول شاہ بی اینے بھا لیٰ تظام اُ مے دیکنے کو احت دیگر میں آئی صلابت فال نے الاور فا وكيل السلطنت عاول شاه پاس بين م بيجا كرحين نظام شاه نے جاند بي بيك جميب زمين قلعه شولا يور ويا تفااب وه بيوه موكرميب كمين الكي ہے عاہے كه یہ قلعہ تف م شاہ کے گما شہوں کے حوالہ کروولا ور فال نے اس! ت کو نا منظور کیا۔ صلابت مّاں نے رنجش کا اظهار اس طرح کیا کہ علی عا ول شاہ کی

بين كو ووات آباوي بيجديا كرجس وقت عاول شاه قلعه شولا يور ويدب توجنن ع وس دامادياس جائے اورنسي په کامعطل ومو قوف رہے۔اس اثنا ,مي اکبريا و شاہ کے لشکر کی خبر او میں آنے کی پنجی صلابت فال نے اس میت پر عمل کیا ک کار نہ ایں گنبد گرواں کند ہمتِ مردال کند دشمن کی مدافعت پر کمر با ندہی مرز امحر تقی نظیری کوسید سالار کیا اور بیس ہزارسوار دیکر مقاید کے لئے بیجا - مزرامخر تقی برنان پور گیا اور رجب علی خال سے ملاقات کی اور ا ہیں کو اپنے ساتھ تنفق کیا ۔جب عزیز کو کہنے بیٹ نا توشاہ فتح اللہ شیرازی کوراجب علی فال پاس بیجا آگہ وہ دکن کے لشکرکے ساتھ موا فقت نہ کرے اوراکبرشاہ کے لشكر سے متفق مو سبد بات منه مولى ست ، فقح الله بے نيل مقصود عسنريز كوكه ياس گیا ان و نوں میں عزیز کوکہ اور شہاپ الدین احمد خال حاکم اجین کے درمیان منازعت تھی ان میں اعلیٰ درجہ کا نفاق تھا مرزامخم تھی اور اجب علی خاں بشکر وکن کے ساتھ ہنڈ یہ یں وزر کو کے مقابل آئے چندر وزائش مقابل رہے ۔ وزیر کو کرنے صف جنگ میں صلاح نه دلیمی بیرکی را ه سے وه برازمین آیا ۔ ۱ ور ۱ پلج پور اور با لا پور کو غارت کیا ا ورجب مرزا محدِّقی ا ور رجب علی فال منٹریہ سے اُس کے تعاقب میں آئے تو ائں نے ندر بارسے ولایت مالوہ کومراجعت کی سرا جدعلی خاں بریان پور میلاگیا-اور مرزا مُحَدِّنْقِي احْدَثْكُر مِن آيا – ان سنوں میں تھی شاہ لولی نے کرصلابت فال کا وست گرفتہ۔ تھا یا دست ا مزاجیں بڑا دخل پداکیا اور یا دشاہ سے وو مالائیں که رامراج کی غن الم یں التمسير أين تمين طلب كين بيا وث وفي صلابت خال كوان كے دینے كا حكم ديا اس نے اللہ مالائيں نه ديں ان كى نقلى مالائيں سن كر دے ديں نتى خال لے ہی کی شکایت یا دشاہ سے کی - یا دہشا ہے صلابت نما *ل کو حسکم دیا* لہ میرے تمام جوا ہر فلا س مکان میں میرے ملا حظہ کے لئے سجائے جب کیس

اجب جواہررکھے گئے اور پاء شاہ آیا اور اِن میں اون مالا وٰں کو نہ یا یا تو کل جواہرات

じかいらしいでこれ

کو فرش میں بیسیٹ کرآگ لگا دی اور حلا گیا امرا رہے نوراً آگ بجھاکے تا م حواہر کال لے مرت موتیوں کو نقصاں پنجا اس حرکت کوشاہ کی دیو اگی اور جنون برحل کیا اس تا ریخ ہے شاہ کالفتب دیوا مذمشور موا۔ نظام شاہ سے لولیوں نے یہ عون کمیا کہ ارکان دولت حضور کی پر وہ نشینی سے وگیہ۔ ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے میر ال حین کو یا دہثا ہ بنائیں ہی لئے بیٹے کے مارنے کا ارا وہ نظام شا ہ نے کیا۔ گرصلابت فاں کے سبت بیٹاکسی طرح ایکے ا تد ندا آ تھا کہ اس اثنا ہیں ابر اہم عاول شا وقے ولا ور فال حبضى کے مشور وسے لشكر رزم خوا ه سرحد نظام ث هين بيجا ١ وربينام ويا كشهب نرا وه ميرال حين كوعروس سلیم کیجائے یا وہ یا لکی میں سوار کراکے وائیں بہتجدی جائے۔صلابت خال نے جواب دیا کہ ان وو نوبا توں میں سے ایک بات نہیں ہ<mark>وگی جیک قلعہ شولا پورحوالہ نرکیا جالیگا</mark> صلابت خال کی اس بات سے عاول شاہ وشمن ہوگیب اور اور کا محا عرہ کیا نظام شاہ نے جا نا کر صلابت فال کے سبب سے یہ ہوا اس کے اس سے رنجیدہ ہوا اورائس سے کماکہ توحرام خورہے یا حلال خورصلابت خان نے کما کرمیں آپ کا بندہ با ا فلاص ہوں نظام شاہ نے کہا کہ میں تیری نافر مانی سے آرزوہ ہوں ا ور تیرے حبس وقید کی قدرت کئیں رکھتا ہوں صلابت خا ںنے معروض کیا کہ آپ کو لئ قلعب مقرر کیجئے میں خود بایز بخیر ہوکے قلعہ میں جا کر فاطب را قدس کا غبا رمٹ "ا ہو ل ففام شا نے کہا کر قسلعہ ڈنڈر اج پور میں جا نا چاہئے۔ اس معاوہ ترک نے نے الفور محسر میں اپنے یا نوں میں رنجیب رڈالی اور یا لکی میں بیٹھرکر اینے متعلقوں کو ما مورکیب کہ یکھے تلعہ ڈنڈراج پورمیں مجوس کرو ہر چند و وستوں اوررمشتہ دارول نے منع لیا کچے فائدہ نہ ہوا۔ صلابت فال کی قیدے بعد نظام شاہ نے وکالت قاسم بگے حکیم کو اور وزارت مرزا مخرتنی نظیری کو دی ا ورسیم دیا که عا دل شاه سے صلح کریں

مرتضي نشا مينا هركاراجا أادريران تمين كايا دشاه وبونا

ا و ہفوں نے مکم کی تعمیل کی اور عادل شاہ سے صلح ہوگئی اور ہماذل شاہ کی بین جواب تک د اما د میرال حین سے جداتھی اُس کے حوالہ ہو لیٰ ۔ نظام شاہ نے میرال حین کے قبل کرنے کا ارادہ کیا اورا دس کو اپنا اشتیاق ظاہر کرکے اپنے پانس بلایا اور ایک حجرہ میں بہالی ا وربالا پیش میں لبیٹ کر بند کیا ا ورا دس کو آگ لگا دی۔ فتی شناہ نے رحم کر کے دروازه کھول کرشہ۔ زادہ کو بحال لیا۔ ا ور مرزا محدُّ تقی و قاسم بیگ نے اُس کو یا کئی میں سوارکے وولت آبادیں ہیجہ یا۔ پا وشاہ نے دوتین روزبعد مجرہ میں جاکر دیکھا تو بیٹے کے استخان کو نہ پا یا جس عال کی تحقیقات کے بعد مرز افخر تقی ا ور قاسم بیگ کو مجرک س کیا مرزا محرّصاوق کومهات سلطنت سیردگیں ۔اُس نے بھی شا ہزا وہ کے قل سے ابحارکیا تونور د زکے بعد اس کومجی مقید کیا اورسلط ان حمین سبز و اری کو و کالت کاعم ده اور مرزا خال کا خطاب ویا اور پیشوا کی کامنصب -اس نے ولا ورخا حبشی پاس مخفی یجا پور آوی ہیب کر بیفام ویا کہ یہ یا وٹ ، بالکل ویوانہ ہو گیا ہے اورایت بیط كوقل كرنا چانتائ اگرائب سر مديراً جائين توين پدركو برطرت كرك بسركوتخت يرتب ووں - ولا ورفال في ال بات كوت بول كيا مرزا شا من نفام شامت کهاکه ما ول شاہ بہت سیا ہ کے ساتھ۔ ولایت احمد نگر کی سخیے رکے اراد ہ سے آ تاہے اس باب میں مکم کیاہے نظام شاہ کو صل مقدمہ سے خبر نہ تھی اس نے اورامرا ی کوقید کیا مرزا خاں مع کل امراء کے وولت ا با دگیا اور پیسے رال حمین کو قلعہ سے کال کر یا دشاه بنایا اور اخر بگر لایا بیشنے باپ کوحام میں بند کیا اور اگر زیا دہ روشن ك ان اوريا نيبند كياجس سے وہ رسو المرس مركبا - بران نظامت و ثاني ك اس کی اتنوان کریلا مجو اُمیں اس نے ۲۲ سال ۵ ماہ سلطنت کی - یہ با د ا ا و قوی میکل وگذم گوں- فراخ چیشم بلنداندام تھا۔ شوکت وصلابت رکھتا تھا۔ فارسی

ميرال حيين نظام شاه

مراكيس نياه كي نرى عاديس اوروكيس

حب مرزا خاں کی رہنمونی سے میرال حین باپ کو مار کرصاحب اختسیار ہوا اُس کی عمرسوله برس کی تھی اس کومرزا خال چا ہتا تھا کہ گھرمیں بٹیھارہجا ورجمیسیے مہمات کاخو دپیر کا ہوا لیکن میں۔ ان حین شوخ طبیعت اورا جلات پیشہ اور ہے اعتدال اورنا عاقبت الیش تھا ہی لئے یہصورت نہ ہو لئی دایہ زا دوں اور ہمسایوں کو ہیںنے ا مارت کے منصب دیکر مقرب بنایا اور لہو ولعب میں لگای<sup>م</sup> اتوں کو اوباشوں اورزو الوں کے ساتھے۔ احمد نگر کے کوچہ و بازار میں پیرتا ا ورحالت مستی تیر د تُفنگ وشمشیرے جو نظر آتا ا و سے مارتابیبن مقربول نے میرال حین سے کہا کہ مزرا خال نے شاہ قاسم برا در مرتفے نف م حین کوت لمعہ سنیرے طلب کیاہے اور اپنے گھر میں چھیا رکھاہے تاکہ فرصت کے وقت بھکومغرول کرکے اس کو پیاوشا ہ بنائے میرا رحین نے خالف ہوکر مرزا خال کو موکلوں کے جوا لہ کیا و وسرے روز اس کومعلوم ہواکہ شا ہ قاسم کی حکایت غلط تھی پھرمرزا خاں کومقرب و مغزز کیامرزا خال نے اپنی طرف سے مطنہ و ورکرنے کے لئے میں را رحمین سے کہا کہ وارثان ملکت فتنه وفیا د کا سبب ہوتے ہیں صلاح و دلت یہ ہے کہ شا ہ قامسے کو ع آل وا ولاد کے قتل فرائے میرال حین نے اس ور خواست کوت بول کرکے ایک آن میں پنده شنرا دول کا خون این گرون پرلیا - سنگس فال وطب بیر فال کرمیه.! برحین کے برا در رضاعی تھے میرا حین سے اس کی متی و ہوشیاری کی حالت میں مرزا خال کی شکایت کرتے وہ پر مذر موکر کھی کتا کہ میں اس کو یکو اکر اس تلوارسے مار ڈوا اول گا ا ور کھبی کہتا کہ میں فلاں یا تھی کے یا وُ ں تلے ا وَں کومسلوا ُول گا ۔ مرزا خا ں نے لینڈیٹی بے تاج وتخت یا د ثنا ہ سجماا ومیں را حین کے قلع قمع میں مفروف ہوا اوس نے یا وشاہ کو اس بہا نہ سے کہ یا وشاہ کامصاحب آ قانمیں رکا ثبرا حال ہے عیاد ت کے لٹے اوس کو بلایا وہ تنہا چلا آیا ۔ مرزا خال نے اس کومقیب کیا ۱ در بریا ن نظام شاہ کے دو بیٹول انتمنیل وا براہم کو لوہ گڈہ کے قلعہ سے احمُ کہ ٹیمیں بلایا اوران میں لعیل کوجوبا رہ برس کا تھا با وشاہ بنا پاکہ ایک بار گی تسعہ کے یا ہرجال خاب

مولد بهذ وی کومنصب داران صد هیں سے تھا وکتی اور خبشی مضب داروں سے تفاق کرے آیا اورا و نہوں نے کما کرچند روز سے ہم نے اپنے یا د شا ومیرا احسین کونہیں ویکما ہے اور ائس کے حال کی کچے خبر مکونہیں اس کو عارے یا س جیج یا اوس کی ملازمت میں جانے وو مرزا فال نے میکڑی سے جاب دیا کرمیرال حین کو یا دشاہی کی لیاقت و قابلیت الهيں ہے۔ ہمارا تهمارا يا دشاه إسميل نظام شاه ہے ابھی وه بابرا تاہے الكوسلام كرو جال فاں نے احمد گرمیں منا دی کی کہ اہل دکن کومعلوم ہو کہ مرزا فاب اور کل پر دلیسیول نے مجتمع ہو کر میران خین شاہ کومقید کیاہے اور کسی اور کو بادث ہبنا نا جاہتے ہیں تم کو یا ہے کہانے یا دشاہ کوچھٹا کر غریب غریب زا ووں کے تسلط کو دفع کروا وزمیں تقین جان لوکہ بعب اس مجت کے وکنیوں کے زن و فرزندان کی غلامی میں گرفتار ہو نگے یہ بات اہل دکن کے لئے فی مست تھی اِن باتوں کو مشکر کمل وسلے فوج لیکر قلعہ یرمتو جہ ہوئے۔ و وتین ساعت میں جمال <mark>فال پاس یا پخ چھ</mark>ے۔ ہزارسوارو پیا وے اور بهت سے بازاری دغیرہ جمع ہو گئے اور کل جشیوں نے قلعہ گمیرلیا ۔ مرزا فال سے بہت تھوڑے آ دمی ان کے مقا باکے لئے بھیجے سین میں سے اکثر ارب گئے اور باقی زخمی ہوکر قلعدس گئے اب مرزا فال نے یہ خیال کرے کہ سار اجب گڑامیرال حین کے سبب ہے ہے اس کومار ڈالا اور اس کے سرکونیز ہی رکھ کرور واڑ ہ کے برج بیرے و کھا یا-اور عل بچایا کہ یہ ہمجوم و عربدہ میرال حین شاہ کے لئے ہے اس کاسے یہ نیزہ کے اوپر ہے اب چاہئے کہ اسمعیل نظام شاہ کی اطاعت کرو اور اپنے گھر کو جاؤ ۔ آکھوں سے میران حین کا سرما بھا جب وہ ان یا س آیا تو کہدیا کہ وہ اس کاسے نہیں ہے ۔اس ا ثنارين علف وسركين كے سويل لاكراگ لگا في جس سے قلعه كا در واز ه جل كيا-مرزاخال قلعه سنیر کو بھا گا۔وکنیوں نے قلعیں جاکرتین سویر دلیبیوں کو ار والا۔ میرال حین کو وفن کیا ا در پر دلیپوں کی لاشوں کو بے گور و گفن میدان میں سرسے د پا۔ اورسارے پردیسی وضیع و تمرلین و توانگروگدا و نوکر و سو د اگر و مجب و ر

منا ذکو بڑی رسوانی سے مارا اورائن کے گھروں کو جلاکر فاک سیاہ کیاجن آدمیوں کا مراً سمان سابقا اُرکع پانمال کرکے زمین کا بیو ندکیا ۔ و ، دوشیز ، جوا پنامُندممرو ، ہسے چھیا تی تھیں اُن کے جمو نٹے یکر کھر کمستوں کی بزم میں لائے۔ چو تھے روز مرزا خاں کو جنیر سے مکر کو لائے اول اس کوگدہے برموار کرکے متہریں بھرایا اور اس کے پارسے کرکے بازار میں لٹکائے۔بعض ایمروں کو توپیمیں اُرا یا کہ اُن کے چیسچیڑوں کا پتایہ لگا۔سات ہزار میں ایک ہزار غریب مارے گئے اس اثنا رمیں فرنا د فال عبشی کہ ا مرا نے کلا ال میں تھا اپنی جاگیرہے آیا تواس نے وکنی اجلا ف واو باشوں کی سیاست کی توفت نہ کم ہوا اور کھے غریب کہ حبشیوں اور دکنیوں کی آٹ نیا لیٰ کے سبب سے چھیے ہوئے تھے نج گئے۔میران حین شاہ کی مدت سلطانت وو ماہ تین روز تھی کتب تا ریخ سے یہ تأبت ہوتا ہے کہ پدرکش کی مدت سلطنت زیادہ نمیں ہونی اس لئے ایک شاع نے یه شعر کهاہے کہ 🍑 پدر کش یا و شاہی رانشا پر مجہ و گرشا پدیجز دہ مہ نیا پد جال فاں نے اہلیل شاہ کی یا و شاہی تسبول کر لی اور سارے افتیار ان شاہی خود أعير نظام شاه بن يريان تظامشاه ثاني مرتضیٰ نظام بٹناہ کے و قالع میں مذکور ہواہے کہ ہریا ن نظب م شا ، قلعہ لها گڑ د لوصاً لڈھی یں محبوس تھا اس تقریب سے کہ اس کا بھانی نظب میشاہ زندہ نہیں ہے یا ويوانة بوكياب اورمهات سلطنت كاسر انجام نسيس كرسكتا تيدس بكلاا ورجها لي ے لاکر شکست پالیٰ اور اکب یا وشاہ پاس چلا گیا اس وقت وکن میں اسکے د'و بیٹے تھے ۔ ایک ابراہیم و وسرا المعیل - ابراہیم کی ما ں صبتٰ تھی اُسکا رنگ کالاتھا۔صورت ظاہری سے چنداں بہرہ ہمی نمیں رکھتا تھا اور اسمعیل کی ماں کو کئی عالی خساندان تھی ۔ اس میں سبرت وصورت کی خوبیا ل تھیں ۔ صلابت نما ںنے د و نو کو تسلعہ لُما گڑیں مجبوس کیا تھا۔جب مرزا خاں نے میراں حین کومعین ول کیا تو ا ن

جال عال سك اختيارة ك

و, بھالیوں کے سواکولیٰ اور وارث ملکت نظام شاہی میں موجودیۃ تھلااِن دونو کو قید ظانہ ے ثبلایا با وجو دیکہ ابرام ہے بڑا تھا گرمرزا خاں نے حکمرا نی کے تخت پر تمعیب ل کو بھایا ۔ پہلے لکھا گیا کہ جال فال ممدوی نے اسمیل کی یا د شاہی تسبول کی ۔مهات شاہی کی باگ اپنے اقتدار کے اتھیں لی اور فر قدمهدوید کی تربیت میں ہمنت صرف کی آنمیں کو جوخور و سال تھا اپنے ندہب میں لایا ۱ ورخطبہ اتنا عشریہ کو برطرن کیا۔مهد و<sup>ی</sup> اعتقا دیہ ہے کہ ایک شخص خفی مذہب سید محکد نام نے ہندوستان میں بنتہ کے آخر میں و عولے کیا کرمیں بلسان سنے مهدی موعود ہوں چو مکد بعض آثار و علا مات کرمهدی آخب رالزماں ہیں قرار دیے ہیں اس میں موجو دیتے اس کے قول کی تصب لِق کی جس کا غلط ہونا اظرمن التمس ہے تھوڑے زما نہیں ہند دستان کے اطرا ف وجوانب ے طالُفہ مهدویہ جمع ہوا اور اسمعیل نظام شاہ کو قد دی اور جبال خاں کو ایٹا خلیفہ بنا یا۔ اس طانف فی شمتیرز نی اور جان نا ری کی سابت دا میں صلابت ظال سرعد برا رمین جو فلعہ کھر ارمیں محبوس تھا میرا رحین کی خب کشتے ہونے کی سنکر خروج کیا ا ورامرائے برار اس سے گرویدہ ہوئے وہ مذہب مهدویہ کے رواج سے آزر دہ تھے وہ جال خاں کے استیصال کے تصدی احمد نگریرمتوجہ ہوا دلاور خاں نے بھی ابراہیم ماول شاہ کی طرف سے ولایت نظام شا ہ کی شخیب رکا ارادہ کیاا درہجالورسے روانه ہوا جال فال اول المعیل کولیکر صلابت خال سے اڑنے آیا اور در با گودا وری کے کن رہ بٹن میں اور اس کو برنان پوریک بھگایا ۔ وناں سے تھے۔ رکر ما ول شاہیوں سے رانے آیا طرفین کے نشکر آشتی میں ہے۔ پندرہ روز تک دونو لشکر پڑے ہے سی کوجرآت پذہونی کہ د وسرے پرحلہ کر تا آخب رکو اِن سٹ را لط پرصلح ہونی کہ چاند بی بی زو خیریسدال حین نظام مقتول کی بیو ہ کو پا لکی میں سوار کر اکے بیجا پور میں وہ بہیجدے اور نظام شاہ کی سلطنت وو لا کھستے ہزار مبون (۵۰۰۰۰ مروییہ) نعل ہایں نے دخیج جنگ ) جال فال یہ روپیہ دیکرا خُدنگرمی آیا۔

ایس سال کے بعد دمصنان کے دن 'جو پر دسی کہ فسیسر نا دخاں کی شفاعت سے زندہ بیجے کتے

ا ورتین سوسے زیادہ نہ تھےان کو جال خاں نے بحال دیا وہ بیجا پورٹیں جاکر نوکر ہو گئے ہ

مرو ومیں صلابت خاں نے جس کی ستر سال کی عمر تھی ہجال خاں سے قول نامہ (امان میں)

عال کرے آسیر برنان پورے احذ نگرمی آیا اور نوکری قسبول نہیں گی - اورتصب تولی کام

میں کہ اوس کا آبا د کیا ہوا تھا ا قامت ا نتیار کی اور مرنے کا متنظر تھا کہ اس سند میں موت

でしていめつかっ

المكى اورمرتفني فلى نے ايك بيٹا چھوڑا ۔جب اكبريا ديشا ہ كومعلوم ہوا كہ ہم صب لنظام شاہ تخت بربیطا توائں نے برم ن نفام شاہ کوبنگش سے کرسے ندہ کابل کے درمیان ہے بلایا یہا ں اوس کی جاگیر تھی اور اُس سے کہا کہ احمد گر کی سلطنت شجھے ارثاً و استحقا قابینچی ہے ہم یے وہ مجھ کو دی جِس قدر نشکر اوس کی تسخیر کے لئے در کا رہو کیچا ۔ ۱ در بیٹے کومغرول کراورملکت مورد ٹی کے لئے توجد کر۔ بریان شاہ نے معروض کیا کہ اگر یا وشاہ کی سیاہ ہوگی تودکن کے آدی فجہ سے متوحق ہونگے ا ورتمرو ا ورغما د کریں گے اگر حکم ہو تو سرحد دکن پر تنحا جا اُوں اور اہل دکن کو اپنی طرف مانل کروں اور ملائمت اور ترمی سے ملکت مورو تی پر تنصرت ہوں۔ یا دشا ، نے ہی رائے کو پیندکیا ۱ ور دکن کو رخصت کیا ۱ در پر گذامند پیش اس کو جاگیر دی سر اجب علی خال حاکم آمیر كو فر مان لكها كريان الملك كي معا ونت مين تقفير شرك - جب سرحدوكن يرده منظية میں آیا تو ولابت نظام شاہ کے زمینداروں اورسے داروں کو قول نامے وکن کی رسم کے موا فق بیسجے سب نے اخلاص ویک جتی کا اخلار کیا اور اس کو بلایا ۔برال نشاہ ولایت برارمیں آیا۔ جمائگیر فال مبتی جس نے بہت اپنا ا خلاص اس کے ساتھ ظاہر کیا تھا وہ اپنے عهد دييان سيلينيان موا اوراتفاق ووفاق كونفاق سي بدلا - اس سے رائے كھرا ہوا بر لا ن شا مشکست پاکر ہنڈ بیس چلاآیا۔ رات دن جال خاں کے استنصال اور کاک مور و تَی کی اخذ کی اُ دہیٹر بُن میں لگا رہتا ۔ ابراہمیے ما ول شاہ اور را میہ ملی خال ایسکے معاون ہوئے تووہ ہنڈیے سے بر ہان پورمیں آیا ۔ جال فال یاس بھی وس ہزار کے قربب طائفة مهدوية عجع ببوا اس نے سیدا مجد الملک مهدوییمسسر بشکر سرا ر کولکس که

المنيل نظام كاكرفتا رمونا اوربرنان تظام كايا وشاه بونا

وہ اس عدد دے امراء کو راحیا علی فال اور بر لان شاہ کے مقابلہ کے لئے معین کرے اورجالخاں غودا حرّنگر کی سیاہ لیکر عا دل شاہیوں کی مدافعت کوگھیا اوقِصب، وارسنگ کے قریب د لاورخاں مبشی سے جنگ کی اور آس کوشکست دی اور تمین سو ما تھی جیمین کئے ۔ امبی وہ دارسنگ میں متما کہ کہ اس یاس خبراً نی کہ عادل شاہ اور را جہ علی خال کی کوشش سے امراء برار ہریا ن شاہ مے مطیع ہو گئے اور برلان یور کی سرحدیں اس سے آن ملے اس خبر سر جال فال نہایت شوکت وحشمت سے برار کوروا نہ ہوا عا دل شاہ نے اس کا تعا قب کیا اورامرائے برگی کو مامورکیا کہ سب جگہ <sup>اسمف</sup>یل تظام شاہ کے لشک*رے گ*ر ہ تاخت *کرکے غلّہ و آ* ذو قد کو اُس پاس نہ پینچے دیں ا*س سبسے* جال فاں کو ہست آ دمی چھوٹرکر میرنان شاہ پاس چلے گئے ۔ جال فاں رہبٹ گمڑہ کے گھاٹ پر پنچاجس کو ہر بان شا ہ کے آ دمیوں نے بند کر رکھاتھا تو وہ و دسری را ہ سے ہنایت صوبت او کھا کر برنان شاہ کے لشکر یاس گیا اس راہ میں یانی کم اور ہواگر م زیا وہ تھی جال فا ل ا ور اس کے آ دمیوں نے بڑی تکلیت اُٹھانی ۔ ان کوخیر لی کرتین کوس پر یا ن بہت ہے۔ جال فاں یانی کی ہیدمیں بیغار کرکے تشنہ وبدحال وہاں گیا۔ وہاں پہلے ہی سے داجہ علی خاں وہر کا ن شاہ اُنترے ہوئے تھے تو پیروہ اُسی صحرامیں گیا کر محتشہ نشاں تها ولا ں ایک تحک تان میں کچھ یانی مل گیا۔ اور رجب بوق کی میں بر بان شاہ اور راجہ على خال سے جالڑا ۔مهدویوں کو فتح ہو جاتی نسیکن جال خاں کی بیٹ نی پرایک گولہ لكاجس سے وہ مركبا تو المعيل نظام شاہ مع امرا بھاگ كيا - امرائے بر إن شاہ نے ان كا تعاقب کیا۔ یا قوت فاں اور غدا و ند فاں نے سرکاٹے یسیں فال کو بیجا پور میں حب لد بھگا یا۔ اتملیل کو گرفتار کیا ۔ برنان شاہ احکہ نگرمیں آن کر باو شاہ ہوا۔ راج علی خال کوخِصت کیا ہمیل نظام شاہ نے دوسال سلطنت کی۔ بريان نظام بن هير بطب م شاه بر ہان شاہ اپنے بھا نی مرتضے نظام شاہ کے عمدیں قلعب کیا گڑیں محبوس تھا۔ گر جاگیرا وس پاس ایسی تھی کہ بفراغت زندگی بسر ہوتی تھی ان و نوں میں کہ صاحب خال

بے اعتدالی کرنے لگا اوراوں کے اوضاع کے سبسے مرتفنی نظام شاہ سے مرا رہشکر تنفر سوئے ا ورصاحب خاں کے منانے کے لئے نظام شاہ بیدر گیا توامرا رئے فرصت پاکر ہر ہان شاہ ہو عراہ خان کہیں کہ تیرا بھانی دیوانہ ہوگیاہے یا د شاہی کے قابل نہیں ریا اگر توقلعہ ہے باہم آئے تو ہمب تیری خدمت کے لئے موجود ہیں ۔ برال ن شاہ عاکم قلعہ اوس سے سازش ركے باہر آیا اور جنیر کے پان بچے ہزار مواراوں سے لے اور چراس کے سرمر لبند كیا۔ جب پخب روالی بیدرین نظامت ه کومیخی تو و ه جلد بر با ن سے ایک روزمیت ترتین سو آ ومیوں کے ساتھ قلعہ احمد مگرمں آیا۔ عوا مالناس یہ کتے تھے کہ وہ زندہ نہیں ہے ان کے گمان دورکرنے کے لئے وہ عمر کے وقت ہتھی پرسوار ہوکر باز ارمیں پھرا ۔ایک ا د ویہ فروش ۔خواجب ابن سمنا نی سے یہ لطیفہ ہوا کہ اوس نے اوس سے پوچھا کہ کو نئی دواتیرے پاس ا<mark>سی بھی ہے</mark> کہ دیوا نگی کومفیہ ہوآں نے لهاكه إلى ب - تونقام شاه نے كها كريس نيس جانا كريس ديوان بول كربط مديق مشاركخ لوث نثین مواموں اور چا ہتا ہوں کہ یا دیث ہی کروں یامیب المجانی ویوا مہت ر بے سبب اپنے تین خرخشیں گر فنار کیا ہے اور مجھ پرٹ کشی کی ہے۔ دوا فروش نے کہا لہ برنان ثناہ دیوا ہے کہ یا وجود کمال زاغت کے ایسے مشفق ومسسر بان بھا ٹی سے ڑ تا ہے اور اس نعت کی فدرنہیں جانتا ۔ نظام شاہ نے ایک ہزار ہون اوس کو انعام میں دیے۔ آٹھ سال کے بعدوہ اپنے آومیوں کو دکھائی ویا تھا وہ اپنے آدمیوں اور شاگر دوں کو پیچاں کران سے باتیں کرتا تغا وہ شہر کی سیر کرکے قلعہیں گیا دوسرے دوز صبح کو بر ہان شاہ یاغ ہشت بہشت ہیں انرًا۔ نظب م شاہ کی سواری کی خبر شنسنکراکٹر آدمیوں نے برلان شاہ کی رفاقت چھوڑی اور احملہ بگرگئے ۔ خلسر کے وقت نظام شا ہ پہلے روز کی طرح کا تھی پرسوار موا۔ قلعہے یا ہر بجلا - دس ہزارسوار اوسکے چرکے نیچ جمع ہوئے ۔ صلابت فاں کو مراث کرمقرر کیا وہ ہشت ہشت کے قریب بر بان شاه سے لا - بر بان شاه کوشکت بهوائی وه بیب پور چلا گیا - ووسال ب

بعض امراً، کی طلب ہے وہ درولیتوں کے لباس میں احمدُ نگر میں آیا ہیں کے اعوا ن اورانصار نے مقرر کیا کہ فلاں روز اوس کو یا دہشا ہ بنائیں گے اورنف م شاہ کومعسنہ ول کریں گے گرصلابت خال کو اُس کی خبر ہوگئی ا وس نے ان امرا ، کی جاعث کوکٹ تدکیا جنوں نے یہ سازش کی تھی ۔ برنان شا ہ گجرات ہوتا ہوا اکب۔ یا د شاہ کی خدمت میں ملا گیا اوسنے اول سّہ صدی کامنصب یا یا ۔جب خان عظم مریز کو کہ دکن پرٹ کشی کے لئے نامزہ ہوا توبران شاه كوبترارى مضي ملا - عزيز كوكرف بين ومرام مراجعت كى توبران ف من ه ہمراہ صادیق محد خاں کے افغانوں کے لڑنے کے لئے مابین نیلاب و کابل ما مور ہوا۔ ا ور ولایت بنکش اس کوا قطاع میں ہے ہجب ایس کا بیٹا اٹلیس احمد بگرمیں یا وشاہ ہوا تواکبہ بإ دشاہ نے نگش سے طلب کرکے دکن بہجاجس کا بیان اوپر ہوا مقتضاء مَنْ طَلَبَ مثیبُ اً جَكَّاً وجُك ٱخري صاحب تخت وتاح بوار

ندہب مہدویہ جس کارواج اس کے بیٹے کے عمد میں ہوگیا تھا اس نے فاج کیا اور حکم وباکرس عگر کونی مهدوی بو اوس کونش کروا وران کا مال واموال سبیل کروو اس کی تحورٌی مدت میں آں ملکت ہیں اس مذہب کا نشان تک یذر لا اور سابق کی روش پر مذہب اثنا ،عشری نے رواج پایا - منہروں پرخلبہ اثنا عشری پڑا گیا ۔ ان وتحانہ کے پر دلیبی چومرزا خاں کی گفران نعمت سے علاہ وطن ہوئے تھے اخر نگرمیں آئے۔ اور یہ بلیدہ الم کمال کا جلوه گاہ موار ولاور خال مبتی جوا براہم عاول شاہ کے قبرے خون سے احمت رہ با وہیدر بھا گا تھا یہاں آیا اس کو اقطاع لائق عنایت ہوئیں ۔ عادل شاہ کے مزاج کے موافق ہی کی

یہ حرکت نہ تھی اس نے بیٹا م بیجا کہ شرط و وستی ا ورطراق کیجتی اس کی مقتفی ہے کہ ہم دوست کے ساتھ دوست اور وشمن کے ساتھ وشمن ہوں اورسیکی و بدی میں شریک کیگا نگی کوراہ مذدیں

آتے۔ سے یہ عجب ہے کہ ہیں دولت فانہ کے غلام حرام خور کو اپنی مسر کارا شرف میں عگه ویکرمقرب درگا ه بنائیں۔ وخیفه براوری ا ورطریقة حق گذاری منظورکرکے دوستوں

کی 🗟 الرکا پاس کر و اور اس کو د وام و دلت کا سبت همجو ا در ایسا کام کر و که این جانب کی

خوشنو دی کاسبب بور بران شاه اس بینام سے آشفت بودا اور وحشت آمیاز و فتنه اِنگیز باتیں کنے لگا۔رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پنجی کہ عا دل شاہ دشمن ہوگیا اورائس یے ملا عنایت الله جمری کواحدُ بگر پیچکر پنیام دیا که دلاورخاں کی خامی و نا دانی سے جتین سو ہاتھی نظام شاہیوں کے ہاتھ آئے ہیں دوستی کو مرعی رکھ کرمیرے یاس ہیجدیجے ا ورْنغا فل وا ہال میں اینا نقصان غطسیم سجھے ا دراینی بد انجامی سے اندلیشہ یکھئے بیر ہان شاہ اس پیغامے اورزیا وہ آزردہ ہوا اورٹ کرکی حاخری کا حکم دیا یا وجود یکہ امرا ، کواس سے نفاق تھا۔ گروہ کوچ پر کوچ کرکے عاول شاہ کی ولایت میں آگیا۔ عادل شاہ نے ہی کی حقبقت کچه نه جانی ا وروه بیجایورسے روامذ ہوا ا وربرنان شاہنگلسرہ میں دریا کے بیورہ د بھیا ، میں اگیا - بہاں سے آگے بڑ منامصلحت نہ جانا - دریا کے کنارہ پرایک قلعہ بنا کہاں تک عادل شاہ کی ولایت پرمتصرن ہوئے کا ارا دہ <mark>کیا کہ ب</mark>قلعہ ان کے درمیان سے مدہو یماں سے بتدریج شولا پور اورشاہ ورک بھی منحر پنفتوح کیا جائے ۔ عین گری میں آب بیورہ سے جو یا پاپ تھی ۔ چا یک وست ہنرمت دوں کے عبدرکیا ا در اس عِکہ پر کہ قدیم الایا م سے قلعہ تھا اورمدت گذرنے سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا وہ یا بیر بہ یا برجب ملدی میں قلعہ بننا مشر فع ہوا۔ بیجا پورسے کو لی کشکران کی مرافعت کے لئے نہیں آیا ہی لئے وہ فاط جمع سے ا بنے کا میں شغول ہوئے - برسات کا مرسم قریب آیا اور و غذیدید تھا کہ بھیا تدی چڑھ جائی گ ا وریائین قلعہ اور بر بان شاہ کے لشکر گا ہ کے درمیان مال ہوگی اور مروم ما دل شاہی جرو قمرس ال پرمتعرف ہو بگے۔ ایمی قلعہ نا قام تھا کہ درواز وں کونصب کرکے اکو توپ ہ خرب زن و فیرہ سے بھر دیا۔ بہت روپی خرچ کرکے برسات کے موسم ہیں اسکے خم کرہے: میں کوشش کی اس اثنا بیں کہ ولا ور فال نے برتصور کرکے کہ عا و ل ن و عبدہ بر آ نہ ہو گا ادر مجھ بیسے کی فراست کا محاج ہے۔ یہ چا یا ما دل شا ہ سے تول نا مہ لیکر یجا پور جائے اور بھر پہلی طرح حکومت کو اپنے یا تھ میں ہے۔ عا ول ش ویہ بات خدا ٹان شاہ نے اس کو جانے سے شع کیا گرمفید منہ ہوا وال طاتے ہی

و مقید و مجوس ہوا عاول شاہ کی خاطر جمعی سے رومی خاں والیاس خاں اور بہت سے امیروں کو بر ہان شاہ کی مزاحت کے لئے نا مزوکیا بدامرا، قلعہ کے مزاحم نہ ہوئے۔ بلکہ امرا ابرگی کوجن کے پاس یا ہی چھے ہزار سوار تھے جریدہ دریا کے یا رہیجا کہ برنا ن نظام تنا سکے اشكرك والى كو تاخت و تاراج كري كه اس كو آسائش اور استراحت ميسرنه بو-اس کے کی تاخت نے برنان کے لئکرمیں تحط کے آٹار نمو دار کئے۔ نا چار و قب لعہ مدید کواسید خان ترک کوسیرو کرکے چند منزل اپنی ولایت کی جانب آیا که غلّه وا و و قه بفرا فت نے اور فلّہ کے قحط سے نجات عال ہوروی خاں والیاس فاں نے اسکاتعاقب كيا اوربرالن ثناه كوشكت فاحش دى اور ديره سولاتهي جين كيد برالى ن اس واس شكست سے ایسا دلیل ہواك كامل فال دكن اوراس كے بھائيوں نے يہ چا إكر اسے مغرول كے اسمعیل کویا دشاہ بنائیں۔برنان شاہ کواس کی خرہونی توادس نے کال فال ادراؤں کے بھائیوں کی سیاست کی ۔ اس سبہ بر الی شاہ سے دکنی اورزیا دہ گرسگئے۔ اُنھوں سے یوسٹ خواجہ سرا سے کہ حن وجال میں بے مدیل تھا ا دربرنان شاہ کے مقربوں میں تھا ا ما دش کی کرشب کے وقت اس کوخواب میں کت متہ کرکے ہمگیل کو یا و شاہ بنائیں -بران شاہ نے بہ خرشنی گراس کو با ور ند کیا ایک رات کو یوسٹ خخرے کرخمیریں آیا کہ بر بان شاہ ہوشیار ہوگیا اور اس کا یا تھ پکرالیا اس سے تعلق فاطربت تھا اس لئے اس نے چٹم پوٹی کی اسکانون نهیں کیا برنان شاہ اور عادل شاہ کی صلح ہوگئی اور قلعہ عبدید ڈیا یا گیا ۔ ان لیمیں میوا ڈنڈا دریکڈندہ) کی پر گیزوں کے دفع کرنے کے لئے بند جول کی طرف

سان ہیں ، یوا و تنزا در یکڈندہ) کی پر کینزوں نے دعے اسے سے بعد پیول کی طرف ایک جاعت امراء کونا مزد کیا اور حکم دیا کسمندر کے کنارہ پراس پیاڑے اوپر تسلد بنائیں جس کے نیچے پر گلیزوں کی کشتیاں ریوا ڈنڈا میں آمدور ثب رکھتی ہیں اور اس کی برجول کے اوپر توب و ضرب زن لگائیں اور ترکیب زوں کی آمدور فت کو بندگریں جب تسلعہ بن گیا تو اس کا نام کھوالہ (کوالہ) رکھا گیا ۔ پر گلیزوں نے را توں کو بحری سفر کرکے اور بنا در نے بابنی مدد کے لئے اپنی ہم قوموں کو جمع کرلیا اور دومر تبدلشکر اسلام برشب خون مارا بسی میں مدر سے بنا کی برجون مارا سیل میں برشب خون مارا بین میں دوسکے ایک ہم کو بیا اور دومر تبدلشکر اسلام برشب خون مارا بین میں میں میں برشب خون مارا

لمين كياد ياه يائ

ا وَربِر دفعہ د وَمِين مِزا ، دكن قتل كئے - بر إن شا ہ اگرچہ تُہ دل سے دكنيو ں كے كشة ہونيمے وَكُّ تقالیکن کجب ظاہرر نخ کا افہارکر تا تفا۔ فر لا د خاں وشجاعت خاصشتی ہستہ سے امرائے وکن ہجرا ہ بن سے وہ المین افرطین نتھا اور ان پاس دس ہزار سواروں کے قریب تھے ہیں جانب وانہ کیا ٹاکہ اس معرعہ کا مفہون فہور پائے ع زبرطون کرشو دکشتہ نثو واسلام است 4 اس بہے ۔ بندربسین اور دئن سے کہ مابین گرات و وکن کے ہیں طرح طرح کے آدی ریک ندا میں پہنچے تھے۔ بہا درخال گیلانی کوسر اشکر کرکے اور پر دلیں امراء کے ساتھ بنا ور پر نا مزد کیا۔ جب ہا درخال بہاں آیا اورچارٹ نبہ اشوال سال مذکورایک ہزار پڑگمیے نروں اوربہت سے زنگیوں نے علم مخالفت بلند کیا ا ورمبشیوں اور د کینوں نے چو قلعہ کھوالہ کے نلزو تھے کیشش فے نش می تقصیرته کی اور پر گیزوں کے علم کو بگونسار کیا اور سویر گیزی اور دوسوم ندوستانی برگیزوں کوقل کیا۔ اس کے بعد ریواڈنڈا کا ایساسخت محاصرہ کیا کہ نلو کوالہ کی جا نہیں مدد کو رِتگیزوں تک پنیخے نہ دیتا تھا او ترب بھاکہ پر گینز ننگ ہو کر ح<mark>لا روطن ہو ل</mark> کہ ناگا ہبریان شا ہ نفس ال<sub>ار</sub>ه کاگرفتارایسا ہوا کہ غلمان ونسوال کی مباشرت و نمالطت <mark>کا ر</mark>لیں ہوا اور حکم دیا کہجاں کوئی عورت میری خدمت کے لئے شاک نتہ ہوخوا ہ خا و ند والی ہویا نہ ہومیرے بستان میں ماخرکرویہ بات اس کی خاص و عام کولیسند نه آنی اس سے و ، منفر ہو گئے اس نے برُسنا کر شجاعت فال عبشی کی بوی بڑی خوبصورت ہے وہ امرامعت بیس سے تھا اس کوطلب کیا ۔شجاعت فال نے بیتنے سے انکار کیا اس کو قلعہ کے اندر حوالات میں بیجد یا اں کی بیوی کو جرو قبرسے بلا یا جیسی اُس کی تعربیٹ شنی تھی اس کو نہ پا یا اس لئے اس کو و اپس ہیجدیا۔ گرشجاعت فال نے اس خرکوشکرا پنے میٹ میں خخر ماراا ورمر گیا اس خر کی شہرت ہوئی ۔ فریا و غاں اورجمیع امراء کھوالہ بریان شاہ کی اوصناع سے دکھیے۔ بیو ئے اورقلعہ کی محافظت اورير مگيزول كے ساتھ الانے ميں يہلى طرح كوستعش نبيں كى يہ جا سے گھ كه فرصت ملے تواحدٌ نگر فرارموں اور بغاوت کرکے برہان شاہ کو وفع کریں پرتگیزوں کے ساطے جماز بنا درسے ریو افونڈ اکے قریب آئے ان میں بڑے بہا در پڑمیے زاورا ساب

جدال وقبال تفارش تاريس مصار كورلى گذرب اور ديوا و ندايس بينج ك - ٠ وا۔ ذی الحجہ عار مزارکے زیب پر مگیز اس حصار پرمتوجہ ہوئے۔ تاج خال وانی رائے قلیل سیاہ کے ماقد قلعہ سے باہر بڑے تھے وہ خواب سے سراسیمہ موکرائٹے اور قلعہ میں بھاگے۔ زیا و خاں ولگیری کے سیب سے پہلی سی محافظت نہیں کرتا تھا اورور وازہ یا نول نے آدمیوں کی آمدور فت کے لئے دروازہ کھلار کھا تھاسیاہ فرنگ کھیگوڑوں کے یہ ہے جلے ملی آتی تھی اس نے ہمجوم کرکے دروازہ نہ بندکرنے دیا۔ تاج خال اورا نی رائے كَ يَتِي يَهِ وَهِ تَلْعِينِ آكُ أورقل كُرناشروع كيا - زيا وغال اوراسدخال ابل قلعه كا غو غائسنا صبح کی شکرخوابی سے بیدار ہو کرائے ! وجو دیکہ پرنگیب زوں سے نشكر مضاعف نقا گر غفلت كى شامت سے ان كى مدافعت بيں نه شال موئے -جران و بہوت کوڑے ہو گئے ۔ پڑگیزوں نے ان کو بھیروں کی طرح ذبح کیا ۔ ایک گمنٹرین شل یارہ ہزار آ دی مارڈ اے قلعہ کو توڑ پھوڑ کو کل توب و ضرب زن و مال واموال پرتعرف ہوئے زیا و خاں زخمی تھاوہ اسپر ہوا اور یاتی کل امرا ، مارے گئے۔ بریان شاہ نے ان اخبار کوشنا ا در اس جاعت کے کشتہ ہونے کو وہ مین فح سجا اور اس نے پرولیسیوں پر التفات شرف كى مرتفى غال ابخوشنج عبدات لام عرب واحتربيك و وزليات فال خليف رب واوزبک بهاور وخوجب اندق ما ورامرلنری وغیره کوامارت کے منصب پرمشرف ك ادريابتا تفاكر بدرجول كى طرف أس كوبيجرير مكيزون كومستاس كرے كه ناگاه پرا در عا دل شاہ جو قلعہ ملگواں میں تھا بریان شاہ سے طالب ایدا د ہواا درمتھ۔ رہوا كَ اكْرُ و مَحْتُ كَا ه بِرِ قالِمِن مِوكًا تو نو لا كه مبن ا ورووسوفيل و قلعه شولا يور حو اله كرے گا بر ہان شاہ اس طع میں اگیا اور آس نے کہا کہ اول میں اس کام کوسے انجام کرو ل بعد پرگسیندوں کومتاصل کروں دیر مگیزی مورخ اس واقعیم کو یو ل بیان کرتے بیں کرتین سوآ دمی بسین سے اور و و سوآ دمی سال ستی سے آئے اور قلعب کے آ دمی ال كركل يندره موزنگ تان اوراس ندر بندوستان سياي تع - ان

براور عاول شاه كي امدا وبرنان شاه كي وفات

لیا ہیوں نے مسلما نوں پرحمد کیا اور دس ہزار آ دمی مار ڈالے فرنا و خاں حاکم مع الن وعیال اسبر بوا ۱ در اسکی لژکیاں عیسا کی ہوگئیں اور پڑگال گئیں ۵ ۷ تو پیں نا تھ لگیں۔ ماه ربیج الاول سنندامیں برنان شاہ احمر گرسے بلگواں کی طرت روایۃ ہوا اور قلعہ برند ا کے توال میں عاول شاہ کے بھانی کے کشتہ ہونے کی خب رشنی کمال خجالت وانفعال کے ساتھ پیرااس کدورت وغصّہ سے اوراس کے ملاوہ اور کلفتوں سے بہار ہوا۔ عاول شاہ کے اس سبب سے کہ اس کے بھانیٰ شہزاوہ المعیل کی امدا د کی تھی بر کا ن شا ہسے خاطراً زرد ہ ہواامرائے ر حد کو حکم دیا کہ ولایت برغ ن شاہیں جا کرغارت گری میں تقصیر نہ کریں ۔ برنا ن ث ہ سے ویکٹا دری راج کرنا تک سے بیٹھیرا باکہ تو اس طرف سے قلعہ پیکا یور پرلشکرکشی کرے ہیں اسطرف سے قلعہ شولا یور پر لشکر لیجا تا ہوں اور اس کومسٹر ومفتوح کرتا ہوں را جہ کرنا ٹک نے اس بات کو قبول *كيا بريان شاه نے غره جا*دى الاول سال مذكور كو مرتضے خاں انجو كوسيد سالار بناكراور كل ا مراویر دسی اوروس یارہ برارسوارساتھ کوکے امرائے برگی کی مدا فعت کے واسطے اور ولایت عا دل شا ہ کی خرا پی کے لئے روا نہ کئے اور کیا کہیں مرض سے شفا پانے کے بعد شکر برار کوساتھ لیکرآ ہا ہول ۔ مرتضے خال جب حوالی قلعین آیا توائی نے اوذیک بها در کو امراء بر گی کے مغابد میں ہیجا۔ یہاں برنان شاہ کے لشکر کوشکست ہونی اور او ذیک بہا در لشة بهوا - ير بان شاه اس خركو مُنكر غم وغصّه سے اور زيا ده بيمار بهوا رفت رفت مرض سوالعتيه ز د اسال خونی وتپ مح*ق میں* بتلا ہوا ا<sup>ا</sup>ورایک بارگی صاحب فراش ہوا! ہے بڑے بیٹے ابر آہم و ولیعهد کیا ۔ اتمفیل کو اس سیب سے آڑا دیا کر 'ہب د وی مذہب رکھتا تھا اور ہر ولیسیوں کا دہمن تھا۔ افلاص غال اس خبر سننے سے دلگیر ہوا وہ اس کی سلطنت یا ہتا تھا اور یہ جا تاتھا بر دلیدں نے یہ کام کیا ہے اس نے لشکر مرتض انجے میں شہور کیا کہ بر کا ن ا ، فوت ہوا۔ اوراشارہ کیا کرجال فال کے زمانہ کی طرح کل پر دیسیوں کو مارکران کا الْ اساب لوٹ ا مرتضے خال ہی خبرکوسے نکرملیج ہوا اوربعین امرائے غربیب کے ساتھ احکہ بگر گیا ، وربر یا ن شاہ یا س بہنچ گیا بها درشا ہ گیلانی شاہ کی موت کا یقین کرے بعض ا مرائے غریب کے ساتھ ہجا پور

چلاگیا۔ نیخ عبدالٹلام عرب نے مبشیوں اور دکنیوں کی دوتی پر تبروس کیا ہما او مغول سے اس کو مع شعلین کے مار ڈالا ۔ افلاص خال حربی اس طرح غربوں کو متفرق کر کے کل سروا را ن حبتی اور دکنی کو ہمرا الیکرا حکم نگر گیا برہان شاہ نے آدمی بہجکرنصا کے کیں جب اس کو تمر و وعصیا اس میں را سنے وراغب بایا تو وہ با وجود ضعف و نا توانی کے باکلی میں ببیم ہے کرقلعہ سے محکلا اور بیت وراغب بایا تو وہ با وجود ضعف و نا توانی کیا اوسی روز ہما یوں پورمیں گیا کہ اور کی میں ببیم ہے کر قلعہ سے محکلا اور بیت وراغب بایل میں ببیم ہورگیا تھا اور دو مر سے روز افلامی خاں کوشکت و کی بریٹ دول کی جانب اس کو بیک یا اور و و مر سے روز افلامی خاں کوشکت و کی بریٹ دول کی جانب اس کو بیٹ کو اس کوشکت میں سال اور دو مر سے موز ان فلامی خان کو تعب سے ۱۵۔ ماہ شعبان کی جانب اس کو بیٹ کو اس کے نام سے مزین کیا ہے میں مولانا خور کی کا دوی کی داد دی ہے اکثر شعراء وحقالا روصاحب طبع اس کو بیند کرتے ہیں اس سے مزین کیا ہے ۔ اور شاعری کی داد دی ہے اکثر شعراء وحقالا روصاحب طبع اس کو بیند کرتے ہیں اس سے نی ساتی نامہ اختراع کیا ہے ۔

سلطنت ابرائهم نظام شاه بن بربان نظام شاه

ابراہیم نظام شاہ باپ کے بعد "نامج ویکی کا الک ہوا ۔ میاں منج و کئی کہ بر ہان شاہ کے ابراہیم نظام شاہ باپ کے بعد "نامج ویک الت کے نصب پرمقر رہوئے اس نے بھالیوں اور وصتوں کو امرا ، کی سلک میں منتظم کیا۔ اخلاص خاں مولد ابراہیم نظام شاہ سے قول نامر لیب کر امرا ، کی سلک میں منتظم کیا۔ اخلاص خاں مولد ابراہیم نظام شاہ سے قول نامر لیب کر امر گئریں آیا۔ جیشیوں اور مولدوں نے اس کا باتھ پکڑا ۔ غرض اب ووفرقے ہوگئے ایک میال منجوکا اور و در سرا اخلاص خاں کا۔ ہرایک صاحب داعیہ تھا وومرے کی بزرگی کو ما نت نہ تھا۔ اس سبب سے مہمات سلطنت نے رونی نہ یا تی ۔ ہرکس کی ایک ہوا اوہ ہزاکس کی ایک مقابلہ کے متعمد ایک سرائے تھے ۔ کبھی لشکر اکبری کے مقابلہ کے متعمد ایم ورتے تھے کبھی امراء عادل شاہ کی مدا نعت کے شکھل ۔ میرصفوی عادل شاہ کے الحق سے نام ہو اور ہیا وہ وہ وہ وہ نی اور ان اور بیا وہ اور ہی اور ان اور ان کی گوشالی اور نا دیب کے لئے بچب پور وہ وہ وہ نظام شاہی کی اصلاح اور ہے اور بوں کی گوشالی اور نا دیب کے لئے بچب پور

ابرائيم تظام شاه سے لاول

سے ثناہ درک بیں آیا۔ اخلاص فال کی رائے یقی کہ عادل سے محاربہ کیجئے ۔ میال منج ہیں رائے کوپیندنسی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہاراخیں وحشہ بے سامان اور بے سرانجام ہے اورامرا ہمیں کہ جائیں مطبع ومنفا دنہیں ہیں مناسب یہ ہے کہ تحفے و ہدیے اس ماں بیج کرصلے کیس ۔ اور فاط جمع سے ملک مال و نشکر کو ورست کرکے اکبر یا و شا ہ سے متفا بلد کریں ا غلاص غال لاميني ولا تعقل تخا و ه اس يات كونهيں تبول كرتا تخا ا ورث ه ورك كي طرت لشككتي يرا حراركرا قا نظام شاه كاميل فاطريس اى طرت تقادميا ل منجوف سكوت ا ختیار کیا ۔ یا وشاہ اس طرت متوجہ ہوا میال منجونے اتام حجت کے لئے پھر سجما یا کہ عاول شاہ این ملکت بی بیماہے اس کی سیا ہ نے اب تک ہارے ملک کی مزاحمت نمیں کی بیصلاح وولت نمیں ہے کہ ہم اس کی ملکت میں وائل ہو کرسلسانہ نزاع کی تحریک کریں اب مک درصلح بازے بصلح کرو المونیس ابراہیم نظام شاہ بت شراب پینے لگا تھا ایک لحظہ ہوسشیار نهیں ہوتا تھا ۔اس نے میاں منجو کی بات پر کان نہ لگایا۔ ولایت عا دل شاہیں تعدم رکھا۔ عاول شاہ کا سرلشکرھیں۔ فاں تما اس یاس میاں منجے نے بینیا م ہیجب کہ یا دشاہ ہماراخروسال وبتح بہے اور اس مشدر جاعت کے بنجرمیں گرفتارہے جو دائرہ انسانیت فايح ب - والم الخربون عقل باتى نيس رى يه ذى الجركاميين بالمينيس مرال قال حرام ہے جنگ کومو تون رکھو۔ شابیم اس کو نصائح ومواعظ کرے جنگ کے اراد ہے بإزركمين لمحيد فان في اس بات كو قبول كميا نقام شاه كي سهرره و سه كناره كيا اور والمیں طرف ایک کوس پر اترا - نظام شا ہ نے حمید خال کومتفایل میں نہ و کیما توشراب کے نشين زبوني پرهل كيا اورهميد خال سے جالاً - خوب لرا گر جان سنسيرين اس كي گئي ا ورا وس کی فوج بھاگ گئی۔میاں مخوسب سے پہلے قلعدا حُر مگریں آئے اور بارہ سال کے رائے احد کو اس گمان سے کہ وہ نظام شاہ کے خاندان سے ہے وواستاً پارسے بلاکر حتے اس کے سرمیر رکھا ا ورشہ۔ زادہ ہما در کو جوابر اہمیم شاہ کاطفل سے برخوار نفیا اس کو تلویزند میں منیرمیں مجوس کیا ۔ ابراہیمنے عاریا وسلطنت کی ۔

احدُشاه بن سف وطاہر

جب احمد شاه پا د شاه ہوا توجید روز بعد معلوم ہوا کہ احمد شاه کا ندان شاہی سے ہنیں ہے۔ اخلاص خال اور اور امرا داوی کے معزول کرنے کے دریے ہوئے ہی اسآن کی توضیح یہ ہے کہ جب برہان نظام شاه بن احمد نظام شاه بحری اس جمال سے وواع ہوا حین نظام شاہ اس کا ولیہ یہ ہوا اور اوس کے بہائی (۱) سلطان محمد خدا بندہ (۷) شاہ کی براہ کر باتر (۷) عبدالقاور (۵) شاہ حیب در۔

یہ سمجے کر اپنی ملکت مورو تی میں رہا اپنی جا ن کا کھو ناہے اس لئے وہ مالک ہندوتان کے اطرا دنیں مطے گئے ایک مدت مدید کے بعد مرتضیٰ نظام شاہ کے عمدیں ایک شخفشا ہ طاہر حیدرآبا دمیں آیا اوراس نے بیان کیا کہ فلال تایخ ملک بنگالیں محمد مندا بندہ فوت ہوااوریں اوس كاحقيتي بيتا ببول اورحوا ديث روز گارست اين ملكت مورو في بين بين و ليني آيا بيول ار کان وولت خصوصاً صلابت قال نے اس کے احوال کی نستیش کی مگر طول عمیداور تغیرا وضاع کے سبب سے حق و باطل کی تمیز میں عاجز ہوئے نہ اس کی تصدیق ہوسکی نہ ا نكار - حزم و احتياط كي وجه سے كهيں اوباش وعوام اس پاس جمع ہو گفت: انگيزي ندكري اس موایک قلعمیں مجبوس کیا اور معتمد آدمی بر بان شا و ان یا س تقیق کے لئے اگرہ گئے وہ اس وقت جلال الدین فرر اکبریا وٹ ہ کی ملازمت میں تھا اس سے بیان کیا گیا کہ ایک شخص اس شکل و شمانل کاکتاہے کرمیں سلطان مخمد خدا بہت دو کا بدتیا ہوں ا ورشا ہ طب ہر ميرانام إلى الله كوفدا بنده كا عال خوب معلوم بوكا. بتلاك كه وه سياب يا جوالا-اس نے جواب دیا کسلطان محر غذا بندہ میرے ہی گھریں مراہے ا ور اس کی تا م اولاد ذکور و ا نا ہے جن کے نام فلال فلال ہیں میرے پاس موجود ہیں اگر کو الی شخص این غرض کے کے سلطان محدُ فدا بندہ کے بیٹے کا ہمنا م بتائے تومحض فلط اورا فتراہے۔ جیب صلابت فال کوتقیقت مال پراطلاع ہونیٰ توا وس نے بیمجے کرکہ اس تقل کی شرت ہوگئے ہے کہ وہ خدابندہ کا بیٹا ہے عوام الناس کے دل سے اس یات کا غاطر نبتان

رناكہ وہ بیٹامنیں ہے بہت شكل ہے اس كے اس كوقلعدمیں جب مک رہنے دینا چاہئے كاال

طبعی آئے خانچہ وہ ال طبعی سے مرگیا ۔ ایک بیٹا ا حمد چھوڑ گیا ۔جس کو منجھونے و ہوکہ میں آنگر

یا و شا ہ بنایا۔ اخلاص خال اور تمام امرا ، عبش اس مقدمہ کے سبب سے میال منجموست

برُشنة ہوئے۔ اوراوفھوں نے کا لاجوبرہ برصف قبال اڑا ستہ کی میال منجونے قلعہ کے

بع پرا حذیثا ہ کے سریرتاج رکھ کر کھڑا کیا اور میا حسن کوسات سو آ دبیول کے ساتھ

وشمنوں کے دفع کرنے کے لئے باہر بیجا۔ زلقین میں کارزار عظیم ہو لی ۔ طرفین سے ایک

جا عت کثیر مثل ہو لی حیشیوں کی توپ کا ایک گولہ ا حکہ شا ماکے چیز پرلگا جِس سے خل ٹور میا۔میان حن نے وشمنوں کا غلیہ دیکھا تو کارزارسے یا نوں کہنچا اور فلعہ میں آیاجس سے ا خلاص فانیول کا استیلا بڑل وہ قلعہ کے محاصرہ میں مشغول ہوئے ا ورا طرا ن وجوانب میں سیب وموری 7 کے بڑا کرا کے گئے اور آنے جانے کا رہے تہ بند کیا اور وولَت آیاد کے حاکم یاس آدمی بیجا که آبنگ خال عبشی و مبشی خاس کوکه بر یا ن شاه کے زانہ سے اس را مانہ نگ قلدیں مجوس تھے ہیںجدے و ولت آیا دے ختا نہ دارنے ان کی ا عانت کرکے ہیجد یا ا وراس سبب سے کہ تھانہ وارنے بہاورشا ہ کو میا ں منجو کے حکم بغیران کو ویانئیں۔انہوں سے ا تنا ق كركِ ايك طفل جمول النسب كواحر مُكرك بإزارين سے پكر مكر نظام شا ، كے دوو مان سے منسوب کیا اور سکہ وخطبہ اس کا جاری کیا اس تقریب سے دس بارہ ہزار سواراُن یا میں جمع ہوگئے اس سے میال مجو ومحصورین جران ہوئے ۔سلط ن مرا د ولداکب یا دشاہ کو عریصنہ لکے کر گیرات بیجا ا ورا لماس کیا کہ قدم رمخہ فر مائے۔شا ہزا د ہ کو دکن کی تسخیہ۔ ، واسطے باپ نے مامور کیا تھا وہ تو خداسے چا ہتا تھا کہ ایسی تقریب ا تھائے جلدلشکر ليكرا حُدِيْكُر كو حِلا - ليكن الجي يه عرلصنه گجرات بنجاية تفا كه امراسئے مبتني ميں مناصب واقطاع یر جنگ با ہم شرق ہونی اور ایک ووسرے کے قتل میں کوششش کرنے لگا بعض امرا سے دکن جوان کے ساتھ تھے وہ تمنفر ہوکرمیا ل منجوسے آن لیے اس لطیف نیبی سے حیات تازہ اور دولت بے اندازہ عال ہو لی۔ ۵- قرم میں بار کو اوس نے نمازگاہ کی

حوال میں امرائے عبتی کوشکست وی اوران کے یا وشاہ کواٹیرکرلیا اب ہلطان مراد کے بلانے سے بشیان ہوا ا ور اس اندلیشدیں تفاکہ ناگا ہ مرزا عیدا ارجم خانخا ناں اور را میعلی خال حاکم خاندلیں شَا بزاده سے ملکمتیں سِرْ اُدْ فل وراجیوت ا فغان سوارے احمد گرے حوالی میں آگئے میا ل مجھو ہے: جوان کی طلب سے نا وم تھے۔ قلعہ الم می گر کو غلّہ وا ذو قہ سے بھرا خیل وحتم سے مضبوط کیا اورا وس کو انصار فال كوكراس كے انضابيں تفاسونيا اور چاند بي بي سلطان جواس كے ساتھ رفاقت بير مائل نہ تھی اوس کومیں مع جواہر وثقة و کے قلعہ کے اندر نگاہ رکھا اور خود سیاہ کے ڈاہم کرلے لئے اور عاول شاہ اورقطب شاہ سے کمک طلب کرنے ہے۔ لئے احدُ شاہ کے ہمراہ قلعدادِ سے یں گیااب چاند بی بی نے لشکرمنل کے مدافعہ پر کمر با نہی اور اس خون سے کہ میال تھیو کے انصار میں سے انصار فال ہے مہا دا ڈٹمن سے ایک زبان موکر قلعہ اس کوحوال کرے محرُفاں سے اُسے قُل کرا دیا اور اُسی روز غائبا نہ شہد و قلعیمی بہا ورث و بن ابراہم شاه کے نام کا خطبہ بٹر مواویا اوراوس نے شمشیر خال جبشی اور افضل خال نفرشی اور

كارآمدآ دميون كوقلعيس بلاليا

مر ۱۰۰۷ بین الثانی مینند کوسلطان مرا داخته نگر کے شال میں اس طرح آیا جس طب رح ہے کہ پہاڑیرسے میں اترتی ہے۔ جاندنی بی کے کمے الی مصاررزم وپیکار پرمتعد ا او بنوں نے چند توہیں مار کروشمن کومتفرق کیا۔ دن آخر ہوگیا۔ شاہزاد و مراد باغ ا بشت بشت میں اترا ماری شب ہوسشیاری ا وربیداری میں بسر کی بشه ندا دو ب ایک جاعت کوشب کی اور یر بان آباد کی محافظت کے لئے متعین کیا ا ورمتوطنین کی انتالت كي اوران يركمال القاب كيا اورسب او في اطلاكوا مان كامت وي سنا دی ۔ رعایا وتخارنے شہری توقف کیا اورمغلوں کے قول پر اعماد۔ دوسے ر وزشهزا وه ا ورامرا، نے قلعہ کو گھیرلیا ا ورموریل ا ور النگ کوتقت پیم کرلیا - اس مہینے کی ۷۷ کوشسیاد خال کنیوشنراوه کے حکم بغیرٹ کرکٹیرے ساتھ سیر وگشت کا بہا نہ بناب سوار ہوا اور اس نے اپنی سپاہ کو علم و پاکہ فقیر وغنی کو لوٹ لیں ایک طرفتہ کھین یں

ا خُرْ گر وبریان ۴ با دُکے تا منازل ومساکن بریا دہوگئے۔ ہی کو زمیب نن میکا اقتصافیا اس نے چا ہاکہ مجان ال بیت کو که لنگر دواز دہ اما مرشہورتھا غارت کرکے وہاں کے رہنے والوں کوفتل کرے سٹانزادہ اور خانخا ناں نے مطلع موکراس کوز جر د ملامت کی ادر عرضے لئے بہت سے غارتگروں کی سیاست کی لیکن احمدُ نگر کی خلالین جب متاع و نیوی اُن یاس کچے نہ رہی تورات کوجلا ، وطن ہو کرمیں کمیں توکمیں جہاں جس کے سینگ سمائے پیلے گئے۔ام لئے نظام شا ہ کے تین فریق ہو گئے جن میں کوئیٰ ایک دومرے کامطیع نرتھا اول فرلق میاں مجبو کا کہ اخرشا ہ کو یا دشاہ جانے ہوئے تھے عادل شاہ کی سرحد کی جانب بیٹھے ہوئے تھے ووم ا فلاس فال عبشی کرموالی وولت آبا و میں مو تی شا ہ مجمول النسپ کوسلطان کے نام می مخدو<del>ل</del> کرے اطاعت کے ملقمیں سرڈا لے ہوئے تھے سوم آ ہنگ خال صبٹی کہ وہ بھی عاول شاہ کی مرحدیں اقامت رکھتا تھا -ائی نے شاہ علی بن برہا ن شاہ اول کوجو بیجا پورمیں رمبت تھا ا در اس کی عمر تریب ستر برس کے بوگئی اپنے پاس بلایا ا ورچیراس کے سریر رکھا اور پاوشا ہبتا<sup>یا</sup> اخلاص خاں جرأت كركے دس ہزار سوار وں كے ساتھ وولت آيا وسے احر آيا وكل طرت چلا فانخاناں سیدسالارنے وولت فاں لووسی کو یا بخ چید ہزار مواروں کے ساتھ اس کے وفع كرنے كے لئے نامزد كيا - كوواورى كے كاره پر لرطاني ہولي الى دكن كوشكست ہوني اور د ولت خاں وسیا مغل نے تعاقب کیا اور قل و غارت کرتے ہوئے تصبہ میٹن میں آئے۔ پہشہ بهت آیا د تما اس کو بال بال ایسا لو ٹا کہ عورت ومردیاس لتا پدن ڈیکنے کو کوئنیں رہا۔ پیروہ ا حُرْ کُر کو دوڑے ۔ جاند بی بی بسبب بہا در نشاہ کے میس کے اوراحُرثناہ کے یا دشاہ مرتبکی میاں منجوے سرگراں تنی ہی نے ہی لئے آ ہنگ خاں کویر دانہ بیجا کہ حصار کی محافظت اور دشمنوں کی مدافعت کے لئے شجاع دمعتمر سیاہ ساتھ لیکرا حمد نگر ہوئے آمِنگ خاں سات ہزار سوار وبیا دے لیکراحم گرکی طرف چلاجب اس سے چھکوس پر آیا تو آس نے جاہوس بسیجے کہ وہ حصامیں د فل ہونے کی را ہوں کی کینیت تحتیق کریں - جاسوسوں نے بورتحتیق کے جاکرکہا کہ احد گرکے حصار کی عانب شرقی سیامنس سے خالی ہے اور کو ٹی امرا رمغل میں اسطرت

قیام نمین رکھتا اس سبب سے آ ہنگ خال رات کے وقت شا و ملی اور اسکے بیٹے ترضی کی لماز یں جاسوں کی رہنمونی سے چلا یہ ایک نا در اتفاق ہے کہ اُسی دن کی تیم کوسلطا ك مرا دحصار کے ملاحظہ کے لئے اورمور میں اورالنگ کی تاکید کے واسطے سوار ہوالسنے جانب ٹر تی کو خالی دلیمکر نانخانان کویها ن میجد یا تھا آہنگ خان کو اسکی خبر نہ تھی وہ اند میری رات میں تین مبرارسوارا ورایکنزا یا دہ تو بچی لیکر بیاں آیا اس نے غنیم کے نشکر کو غفلت میں یا یا اسکوغنیمت جا ٹا اورشمشیریا زی شرفع کی ۔ فانخا نال د دسوتیرانداز سواروں سے اور دولت فال لو دھی کے میٹرمشیر اوسکا تھا چارسوجوا نوں سے ڈٹے آئے ا درمٹنگا مُرکار زارگرم ہوا ۔ پیرخاں بیسرد ولت فعال تھی چیسو اً دمیوں کولیکرٹر یک جنگ ہوا اُ ہنگ فال نےجب دکیمیا کدمیدان جنگ میں ثابت قسدم رہنا ہلاک ہمو تاہے تو وہ پیسرشاہ علی اور اور جارسو آ دمیوں کوساتھ لے کر قلعدمی حیسلا آیا شا و علی ایک صنعیف دنحیف مروتھا اوس نے قلعہ میں عبانے سے انکار کیا اور حیٰدروز کی زندگی منیمت بانکراینے نشار کے ساتھ میں راہ سے آیا تھا اوسی را ہ چلا گیا۔ دولت فال نے سکا تعا قب كرك نوسوآدمي اس كے مار ڈاكے حب دار اسلطنت بيجا يور ميں احر نگر كى ويرانى اور طالُفه مغلیه کی استیلا کی خبرانی اور میاند بی بی کے استفاقہ کے نوشتے متواتر عا ول شاہ پاس آئے تو اس نے سیل فال خواجہ را کو کیس ہزار سوار وں کے ساتھ شاہ درک واند کیا میاب انتیمواحدشاه کولیکرسیل فا سے ملا اور فرم قلی قطب شاه کی طرن سے مهدی قلی ملطات کما البی سرا کار منگ یا جے چے ہزار موار ول کے ساتھ آنکر ل گیا ۔جب شاہ ورک میں سیاہیوں کے مع بونے کی خبرشا ہزا وہ مراو کو آئی تو اس سبب سے کہ قاننی ناں اور اس کے درمیان نفاق تنا اس صادق محرُ فال اما بك كے امرائے كبارے مشورہ كيا سيخ مراسم استخارہ اورلوازم استشاره كى تقديم كے بعد تفق اللفظ والمعنى بيان كيا كجب تك لشكر دكن بيال آئے۔ان حدودمیں تعلیمیں کھووی جائیں اور دیوار فلعہ کے نیچے کی زمین خالی کی جائے اور اس طرح فتح کیا جائے۔ شاہراوہ نے اس کام کے واسطے حکم دیدیا۔ تھوڑے دنوں میں ائز مندنقا بوں نے یا پنے نقبیں شا ہزا و مے مورس سے قلعہ تک پہنیا دین ایس باروت توب

مرے گئے اسکے سورانوں کوریج وسنگ سے بنایا تھا ، ۔ رجب جمعہ کوظر کی نماز کے بعد اسکے اُڑا ہے: کا ارا دہ تفاکہ خواجہ محمد خاں شیازی جوشا ہزا دہ کے لشکریں تھا ترحم کرکے اندمیری رات میں قلعہ کے ا ندر گیا ا ورایل قلعہ کونفت کے مقامات تبلا دیے اور سیا معل کے ارا دہ سے اطلاع دی کہ وہ کل ان نقبوں کو اُڑائیں گے۔ نعبوں کا پتا جہاں محمدُ خا ں نے بنلا یا تھا و ہاں چانہ بی بی کے حکم ہے سب چھوٹے بڑے کھو دنے میں گئے۔ جمعہ کے دوبیر نگ دونعبوں کو دریا فت کرکے باروت نکال لی اورنقبول کے پیدا کرنے میں مفرون تھے شہزا و ، و صا د ق محد خاں پنسیں چا ہتے تھے کہ فان فاناں کے نام فتح ہو۔ شہزا د ہ کے حکمت امرائے اکبری سوائے فانخاناں کے قلد کے پاس آئے اور نعبوں میں اگ لگا لئی اور بچاس گرنے قریب دیوار گرانی اس یوار کے نزنیک جوآ دی تھے وہ سنگ خاک کے نیچے ہلاک مبوئے اورجو وورتھے و **،** قرار پرتیا رہوئے زخنے کو غالی دیکھ حصارکے فال کرنے پر آما دہ ہوئے گرچا ندبی بی نے برقع اوڑیا۔ اورسلاح جاگ کولگایا اور پا بر منتمشیر در دست اپنی فدمت کے آدمیوں کو ساتھ لیب کر اس رخذ کے یا س آئی جب ال قلعہ نے اس عورت کی پیمت دیکھی تو مرتضے فاں و اُہنگ فال شير فال وفيره نا عار كوسشه وكنارسي كل آسي شا بزاه ، ا در امرا ، ا در فتبو ل ك أرثي ك نتفريح اوروه خالى بو عكى تعين - اس سبب سے ال قساء كر فرصت ملی که توب و تفنگ و خرب زن ا ورآلات اتشباری اس رخت پر نگاکے ا وس کو د لميزد وزخ بنا ويا جب اور نقبول كے أرائے سے مايوس ہوئے توسيا معل اس پر اُڑنے آگ ۔ اندر باہرے آ دمی خوب لڑے اکبری لشکرے آ دمی اتنے مرے کوخن<sup>ق</sup> مرد وں کی لاشوں سے بھرگئی رات ہوگئی قلعہ نہ قتح ہوا صا د تی محمرُ خاں اور شہرندرہ ونگیب رہوکے اپنے خیمول نیں گئے - جاند بی بی کا خطاب اس شجاعت و مرد انگی کے سبب جا ندسلطان ہوا اس نے رات میں اس رخنہ کو گل دسنگ سے دو مین گز اور لبن د بنا لیا اس عرصه میں سہیل خال دکن *کے کٹ کو*لیے کہ بیر میں آگیا تھا اس کو نوششنة بیجا گیاجس میں غلیدا عدا ا درز بو نی اہل حصار و قلّت و کمی آ ذوت۔ کا

ا مال درج تھا اتفا تُا جو جا سوس کہ اس نوٹ تہ کا حال تھا و پینغلون کے آدمیوں کے باتھ لگ لگیا أن كومخرصا د ق خال اورخانخا نال پاس بنجایا- اونهول نے ایک خطاسیل خال كولکھا كہم مدت ے آپ کی توجہ کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ تمناز ند و مناقشہ رفع ہوجی قدر طد آوس بتر ہو گا اس خط کومع چا نہ سلطان کے نوٹ مؤں کے فاصد کے ہمراہ بیجدیا ۔ سیل نال ان نوٹ متول کے پہنتے ہی کوہتاں مانک دوں سے قلعدا حرکم کی طرن آیا مغلوں کے لشکر میں تعطیرًا گھوڑے وُلِے ہوئے شاہرا دہ اور تمام امرائے اکبری متفکر ہوئے ۔ محلس استشارہ جمع کی سب کی رائے ہی امریر قراریا نی کہ ہی وقت سیا ہ وکن سے جنگ کوموقوت کرکے جا مساطان سے اس ترطیر صلح کرلینی چاہئے کہ و ، ولایٹ براریا وشا ہ کی بیٹ کش میں وے باتی ولایت اس پاس حین شاہ کے زمانہ کے مطابق رہے گی ۔ میدمرتفعٰی کی معرفت اس طرح صلح مِوكَىٰ تَنَا بِزاده ا ورِفانخا نال ا وائل شعبان ميں برار كوروا نہ ہوئے سہيل غال اور ســـ ان سیاہ احکہ نگرمیں وافل ہوئے میا ں مجبونے چا ہا کہ احکہ شاہ بہلی طرح سے احکہ بگر کا یاوشاہ رہے۔ آ مِنگ خاں نے اخرشا ہ کو نکال کرمیاں مخبوکے لئے قلعہ کا درواز ہ بند کیا اورجو ندکے تھانہ داریاس آدی بیجکر بہا درشا ہیں ابراہیم شا ہمقول کو اپ پاس بلایا قلعہ کے اندر اس کے نام کاخطبہ پڑیا گیا ۔میاں منجبوفتہ اوٹھا نا چاہتے تھے کرا براہم عاول شاہ نے احکرشاہ کو اقیمی جاگیرا پنے علاقہ میں ویدی اورمیال منجو کو اپنے امراہیں و اُمل کرلیا۔ یوں نتنہ کو منايا - احد شاه كى سلطنت أن شين رسى -بها درشاه بن ابرایم شاه تانی چا نرسلطاں نے اپنی کوسٹسٹن سے بہا درٹ وطمو صاحب افسر کیا اور محدٌ فا ل کو پیشوا بنا یا ہی نے زمانہ کی رسب وعا وات کے موافق اپنے استحکام میں لوسشسش کی اورا پینے اعوان و انصار کو مناصب ارجیند پر مربلند کیا اور آ ہنگ خال و مِثْمَتْ بِيرِ مَا لَ مُوحُن تَد بِيرِت گر فقار کركے فجوس کيا اور امراد بيرطال ويجيسكر دل نگ ہوئے اور اطرا ن بیں ہے گئے ۔ چاند سلطان اینا زوال دیکھ کرمضطرب ہولئ

عاد ل شاه سے التجا کی ایسے وتت بیں کہ وشمن توی کمین ہیں بیٹھاہے اور اس و وتخاشے آدمی شی کررے ہیں اور ہر گھڑی فتنہ آسٹوب کھڑا کرتے ہیں ۔ فخد خاں نےسلطنت کوغصیکے لیا ہ ارحفرت ان جاعت کی گوشالی نه فر انتگے تو منقریب پیرملکت بھی اکبریا دہشا ہ کی سلطنت میں داخل ہوگی۔ عادل شاہ نے سہل خاں کو اس مطلب کے لئے احمد مگر روانہ کیا اور سکو بدایت کر دی کہ بیا ندسلطان کی مرضی کے موا فق کا مرکزنا۔ پھنے بلہ میں سیسل خال دریارہ ا حُدِيًا مِن آيا مُحَدُ مَا ں قلعه مِن مُحْقِقِ ہوا ا در اس کا قلعہ میں آنے کا ما نع ہواکہ ل فال نے یا نسلطان کی تجییز ست فلعه کا محاصره کیا ۱ در چار تمیینے اسمایس صرف ہوئے فخه خال کے نا نخا ناں سے جوگرات میں تفاکک طلب کی کرآیہ آئے اور ملک نے لیجے تف عدکے آ دمیوں کوجب اس پر اطلاع ہو ٹی تو وہ اس سے پھر گئے ا در اس کومقید کرکے ہو 'زسلطان کے حواله كيان جا مُعلطان في أبنك خال عبثي كويمشوا اور وكيل السلطنت كيا ا ورسيل خال و فلعت و کیر بیجا یور کورخست کیا به اس کواننا د مراجعت میں مدیائے بیا کے کنارہ برراجہ بور کے حوالی میں معلوم ہوا کہ امرائے اکبری نے یہ نقش عمد کیا ہے گفسیہ یا تڑی وغیرہ پر غرت موے بیں جو ملکت برارسے خارج بای w.pdfbook یهاں اوس نے توقف کیا اور عا دل شاہ کوھیتت حال پرمطلع کیا ۔ چا ندسلطان اور أبنك مال ميمنل كے تقل مدير مطلع بوے اوربيت جلد بيجا يوركمك كى طلب ك لے آ دی بیجے کہ وہ ان مغلوں کو دکن سے بچالے۔ عا دل شاہ نے سیل فال کہ بیالاربنا کے منعلوں سے ڈٹے کا حکم دیا۔ قطب، ٹنا ہے نے عاول شاہ کی پیروی کرکے ہدی قلی سلطان کو نشکر نلنگ کے ساتھ سہیں فال پاس بیجا اور احمسُد نگرسے بھی ما ٹھ ہزار موار ہرار کوروا نہ ہوئے اور قصبہ سولیٰ بہت میں تو قف کرکے سامان جنگ، تياركيا - غانخا نان سيالارمنل تصه جاكية مين مقيسه مقا - وكنيو ل كا بجوم وكميم . ك اث کے عافر ہونے کا حکم دیا ۔ خود بلدہ ش ہ پورٹ ہزادہ پاس آیا ۱ور حتیقت هال محومعرومن کیا و و جامتا تقا کرمیرے نام پر شستے ہو۔ شاہ زادہ سے

اوراس کے اٹالیق محمّرصا دق فال کوشاہ پورمیں چیوڑا اورکل امرانے نے اکبڑی ور جب علی خال بر لا نیوری مبیں ہزار مواروں کو ساتھ لیکر دکنیوں سے ڈنے کے لئے گئے گو وا وری کے منارہ پر دولؤں لشکر مندرہ روز تک بے حرکت پڑے رہے دا۔جا دی الاول <del>ھے ذی</del>ار کوہیں۔ دن چرہے جُنگ کی مفیں آر استہ ہوئیں عصر کے وقت لڑا لی مشہ وع ہو لی مسیل خال نے راج على غال وراج مكينًا تفركو حيار بزاركيا و محساخة بلاك كياليكن امراب نفام شابي وقطب ا الرى سياه كسان كرا ندره سك بها ك سيل فال في افواج خصم کے مقابلہ اور مقاتلہ کو اپنے اوپر فرص جانا۔ شام کے وقت سیا منل کے میمنہ ومیسیره پر حمله کیا اور ایسی اون کوشکست دی که مقام جنگ سے اون کوشاه پور تک ہا ہے ساتھ شب زاوہ کے یاس بھگایا۔ صاوق محمد خاں کا ارادہ ہواکہ شہزادہ بو ہی ملک وکن سے باہرے جائے۔ گرفان فا ناں نے یا وجو دلشکر کے تفرقب کے رات کومیب دان جنگ ہیں تھوڑی سی<mark>ا ہ کے ساتھ ی</mark>ا نول جایا کہ د وسرے روز سیل غان پر غالب آیا ا وراس کوشا و درک بھگا یا اورا مرا کے نظام شاہی و قطب شا<sub>ن</sub>ی چه روز بھا گے تھے وہ ابٹر ویرکیٹ ن ہوگرا متب دیگر ا ورحیب در آباد كو چلے كئے وہ سمجے جان بكى ہزاروں يائے۔ خانخا ناں نے اس فتح کے بعد قلعرير ناله ا ور کا ویل کی تسخیر کے لئے ایک جماعت کوبیجا برا رکے یہ تطعے مشہور تھے۔خود جالنہ پور میں ا قامت کی ستہ زادہ سلطان مرا دینے صا دی مخد فا ں پنجسنداری کی تخریک سے خانخا نال پاس بیغام بیجا کہ فرضت کا وقت ہے کہ احمد بگر کو جا کرنسخیر کریں ا ورمہکت نظام الملکی پرمنفرٹ ہوں۔ خاں خاناں نے جواب ویا کہ بقتضائے وقت صلاح یہ ہے کہ اس سال برارمیں رہ کر اوس کے قلعوں کومفتوح کریں ۔ اور جب یہ ملکت کما حقۂ صبطیں ہ جائے تو اور مگبہ اعلام سخیے۔ کو بلند کریں ۔ یہ اب شہزا دہ کے مزاج کے موافق نہ تھا۔ ہی سبب سے خانخا مٰاں اورشنزادہ میں ر مخبل ایسی بڑہ گئ کہ اکب شا ہ تک شکا یتوں کی نوبت بینجی خسیا ن خا ناں کو

یا دشاہ نے طلب کیا ا ور ابو الفضل کو دکن کا سبید سالار بناکے بیجا اور مرزا یوسٹ کو اوس كا شرك كيام تنزيا مين خال خانان بإوث ه ياس كيا . آنهنگ خال بيشواسية یا ندسلطان کی علود متبیک شدت کی ا وریه ارا و ه کیا که چا ندسلط ن کوکسی تلویس مقید کرکے بہا در شا ہ کو اپنے اخت بار میں کرنے اور پیرا نا و لاغیری کا کوس بجائے۔ چا ندسلطان نے اس کے اس ارا دہ پراطلاع پاکر قلعہ کا وروازہ اوسکے لئے بند کیا اور عکم ویا کہ و ہ قلعہ کے یا ہرار کان وولت سے اتفاق کرے ویوان واری کا کا م کرے۔ آ ہنگ فال نے چندروز اطاعت کی اور پیر قلعہ کا محاصرہ کیا۔ ہشہر ا وقات طرفین من لا الیٰ ہو لئے۔ ابر اہم عا ول شا ہنے حاجب ہیجکر ہرجیند یا ہا کہ اُن میں صلح ہو گرکسی طرح یہ صورت نہ ہو ٹی آ ہنگ خاں کا استنقلال صریحے زیادہ ہوا معرکہ کو نما نخا نا ں کے وجو وسے خالی و کھھا ۔عین برسات کے موسم میں دریا و گو داوری خوب پڑیا ہوا تھا اورشنزاوہ کی طر<del>ن سے کمک بنچی وشوارتھی ایک</del> سردار وں کی جاعت کوقصیہ بیر کی طرت بیجا اس تصید کا حاکم سٹیر خواجہ چدکوس پران سے اڑنے ہیا سخت جنگ کے بعد زخمی ہواشکست یا ٹیٰ اورتصبہ بیر میں چاکر تحصن ہوا اور اکبریا و شاہ کی خدمت میں عربینه لکھاجس میں دکنیوں کی تسلط کی اور شیخ ا پولفضل فہامی وسید یوست خا ل کی کمک نہ پہنچنے کی شکایت ایسے نقروں میں لکھی کہ یا دشا ہ نے ابولفض کو بلا لیا اتفا تٹ ً ان د نول شهزاوه مرا د شراب زیا وه پینے سے شا ه پورمیں مرگیا۔اکب۔ یادشا ه ک اں کی جگہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے شنزا وہ وانیال کو اور فانخا ناں کو احمُّ۔ مُگرکی فتح کے لئے ہیجا ۔ ابھی یہ سرمد وکن پر پہنچنے نہ یا ئے تھے کہ ابو افضل کے لکہنے سے خودیا وشا " مِثْنَالِمِیں وکن کی تسخیرکے لئے روا نہ بہوا ، نہنگ خاں نے احمد نگر کا محسا مرہ چھوڑا ا وریندرہ ہزار سوار و پیا دے ساتھ ہے کرجے پور کو کلی گھاٹ پر قبضہ کرنے اور و ہاں اللہ نے کے لئے گیا ۔ جب شہزا وہ اور کل امراء کو اس کی خب مرہو لی تو اس گذر كا ه كوچھوڑ كر قريد منورى كى طرف سے كو صحوائے وسيع ب اكر گرك تصدي على

آ بنگ فال سراسيمه مبوكرىپ ا سباب چھوڑ كرمبنير كو بھاڭ گيا شهز ا د و ا ورا مرا بينفل فلعه ا حرُ نگر کے نیچے آئے اور بطران سابق محا حرہ کیا موریل آ دمیوں میں تقسیم کے او نعتبین لگائیں ا درمر کوب بنائے کرجن سے قلعہ فتح ہو۔ جا ندسلطان نے حمید خال خواجب۔ سرائے ك قلعين براا نسرتها كها كه آبنگ غال اورسردار ول نے نقف مهد كيا اورايي ركتني و - بے اعترالی کی کر کہبریا و شاہ خو د وکن کی طرن متوجب مبوا۔ یہ فلعہ مجی حیث روزی مفتوح ہو جا لیگا۔ حمید فال نے کہاکہ گذشتہ گذشت الفعل علاج کیا ہے جو کھے رائے صواب نا کا تقاضا ہو اس کا حکم ہو تا کہ اوس پر عمل ہو۔ چا نہ لطان نے کما کرصلاح یہ ہے کہ شنزا دو وانیال کو قلع تسلیم کیا جائے اور جاں وعرض و ناموس کی ا مان ما نگ کرا در بها در شاه کو ساته لیکر جنیر چلے جائیں ا در انتظار کریں کہ غد ا کیا دکھا تا ہے جب میدفال نے ال مصار کو طلب کرے فریا و کی کہ جا تدسلطان امرائے اکہنے می کی ہزبان ہوتی ہے اور مائی ہے کہ قلعہ ان کوسیروکیا جانے و کنیوں نے حرم سرایں جا کر میا ندسلطان کو تشریت شهادت عکیها یا۔ اعیان دولت اکبری نے سے مگیں آرا کر ا ورقلعه کی ویوارگراکر قلعه میں وغل کیا ۔ اطف ل اور زنان جران کو اسسبیر کیا اور حمید فال اورسب اہل قلعہ کو سوار بہا درشا ہ کے قتل کیا سے مکارنظام شاہی کے نقو و وجوا ہر و نفائس پر شهزا د ہ وانبال متصرف ہوا ا ورقلعها پنے معتمد وں کے مسیر وکرکے ا در بها درشا ہ کوسا تھے کے مبریان پوریں با وشاہ پاس گیا اسرا کے نظام شاہی نے مرتفعی ولدشا ، قلی کو یا وشاہی سے منسوب کر کے دور پیزد ، کو دار الملک بنایا - بها درشا ، نے اس

ز ما نه تاكب كر كوا ايار مي مجوس مواتين سال اورچيذ ما وسلطنت كى -مرتضنی نظام شاه نانی بن شاه علی بن بر ہان شاه اول

جب اكبريا ديناه بريان پورے آگره نشريين زيا ہوا نونف م شاه ك وكروں ين ے دوآدی جو خیل دشم نہیں رکتے تھے گریمت بلند کی برکت سے امرائے کباریں سے جوگئے تمح

ا ونموب نے سلطنت نظام ثنا بدید کو بالفعل سیا مغل کے اسیب سے محفوظ رکھا۔ ابن وو

آ دمیوں میں ہے ، بک ملک عنبر مبتی تھا جو نطب شاہی I ور عاو ل شاہی *م* سے شال میں بیرے ایک زیخ پرا در حزب سے احمد نگرسے جار کوس پر ا درمغرب میں و ولت آبا و سے آٹھ کوس پرا در اس فاصلہ پر جیول سے ملک اینے قبصنہ میں رکھتا تفا و وسرا را جو وکنی نقا جو و ولت آبا دیر شالاً سرعد گجرات تک ۱ ورجنو یّا ۱ حَدّ بگرنگ چرّ *کوئ تک ملک تھرٹ ہیں رکہتا تھا ۔ وو نوبجب خرورت مرتضے نظا مرشا* ہ کی ا طاعت رتے تھے قلعہ اور چند قریبے اس کے اخراجات حروری کے لئے چھوڑ رسمھے تھے ان دو نو آ دموں میں ہرایک اس گھات میں لگا رہتا تھا کہ د وسرے کے ملک پرمنفرف ہو۔ ۱ س لئے ان میں صفا ٹی نہ تھی ہمیٹ عداوت رمتی تھی ۔ خان خانا ں اس بات کو سمجتا تھا اُس نے اپنے آدی مامور کئے کہ ولایت عنبر کو جو تناگ کی جانب د افع ہے منفرت ہوں سے بلیا۔ میں عنبرنے سان آکھ ہزاراً ومیوں کی جمعیت کرکے مغلوں کے تفانے اُٹھا ویے اوراپنے مالک سے ان کا تھرف دورکیا۔ خان خاناں نے اپنے بڑے بیٹے ایرج کو پانچیز ارسوار و یکر عنبرے مقایلہ کے لئے نامزو کیا۔ دونو کے اٹٹا قصبہ ناندیریں مقایلیں آپنے ایک بے این باندنامی کے لئے اور و وسرے نے اپنے حفظ الک کے لئے قروعفنب کے ساتھ ایک دوس برطے کے اور گرز ونیزہ قبمشیر و تیرے ایک نے دوسرے کے منہ تو رائے ا ورخون کی ہنریں بہائیں ایرج خاں کو فتح ہو لئ ۔عنیرزخمی ہوا اس کے آدمی میدان سے اس كوأتفاك كے پيراس نے نشاكوجمع كيا اوراينے مالك كى محافظت بين تكالوكري سے بازنہیں رہا۔ خان خاناں اور منبر کے درمیان صلح بہوگئ اورطب فین کی ولایت کی صد و حدود مقرنه موکیس ۱ ورعه ب روئیان مدتو س تک ان میں تفائم رہے انہیں دنوں میں دینکت رائے کو لی وفر نا وغاں مولد و لک صندل خواجی۔ سراا وبعض اورسردارا ن وکن نے حنیر کی رفاقت کو ترک کیا اور مرتضے نظام شاہ ٹا نی سے عبامے اور اسس کو عنبرکے وقع کرنے کے لئے مستعد کیا ۱ ور فلعہ ادب کے حوالی میں کشکر گا ہ بنایا یعنبہ ان مدودین آیا اور مرتضے نظیام شاہ پر مفالید میں غالب ہوا۔ اور

Will

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

. ونیکت رائے کوزندہ گرفتار کرکے مقید کیا۔ مرتضے نظام شاہ نے بھی عنبرے سلح کرلی ہ عنرقلعه پرنده پرتفرن کرنا چا ہتا تھا وہ اوا خرماہ ربیج الاول ہیں ناب میں نظب م شاہ کو قلعہ کی طرف کے گیا ۔ قلعہ کا تھا نہ دار مجھی خال عبشی بیس برس سے یہا ں حاکم نق<sup>ف</sup> اُس نے پیغا م نظام شاہ کو ویا کہ ہم تجب کو اپنا صاحب سمجھ کر فلد میں مگھ ویتے ہیں لیکن عنبر کو کہ خان خاناں سے ملاقات کرکے اکب رکا نفربن گیاہے اعما دہنیں کرتے اوس کو فلعدمیں نمیں ہے دیں گے عنبرنے کہا کہ میں ونیکت رائے و فرنا د خاں وہلک صندل سے المین نرتھا اس سبب سے صلاح وقت و یکھ کر خان خاناں سے ملا فات کی ا ورجسب ظاہر اس کا دوست ہوگیا ۔لیکن میں ول سے نظام شا ہے و وستنداروں میں ہوں اور میا ہتا ہوں کہ لوازم وولت خواہی کو بچا لاکر اس ما ہذان کی حفظ سلطنت میں سائی جمیلہ کر ول مخمن مٰاں نے ان مقد مات کوتسبول نہیں کیا ا ورا بوا ب حسیرے و حكايات كومبندكيا زعيرفي اس خوت عيب وانف م شاه فرصت ياكر قلع میں چلا مائے میں سے معمن خال توی ہو جائے۔ مرتضے نظام شاہ کوموکلوں کے دالہ كيا۔ زياد فاں ولك مندل نظام ك كرفه آرہونے سے وكئيے موسے اورقلعدك نیچے گئے ای سے مخبن فال مستال ہوا۔ ایک مینے تک وہ اعسام مدا فعت مرتفع کرنا رہا میخین فال کا بیٹا سونا فال نفا و الشکر و حصارکے زن و فرز نذ کے ساتھ ہے اعت دالیا ں ووست ورازی کرتا متنا اونغوں نے ہجوم کرکے اس کو مار دالا منحمن فا ل يريده بعاك كيا ورعا دل شاه كا نوكر سوكيا ال قلعه كيه مدب تك حصارسي محسن رب آخر كوعنبرحسن نذابيرس قلعه يرمتعرت بوا نفسام شاه پرموکل د ورکئے اور اس سے سربرچیت، رکھا اور اس قلعد میں اس کامسکن مقررکے ا پنیل وسٹ کے ساتھ باہر گیا۔ ہر بنائے میں شنزاوہ وانیال برہان پورسے دختر ما ول ش م کی یا لکی کے استقبال کے لئے احرکی کی طرف چلا۔ اور راجو پاس ایک جاعت کوبیجب

کہ و ہمبی عنبر کی طرح مطبع ہو جائے ا ور ملازمت میں حا خرہو ا ور اپنے اقطب ع لیکر دالیں جائے۔ را جونے شنرا وہ کے عہد و تول پر اعجا دنہیں کیا توشمہ مذا دہ تکیں ہوا اور اس کے استیصال کا نصد کیا۔ راج آٹھ ہزا یسوار لیکر منفابل جوا اور جنگ صعت نہ کی گرشنزا وہ کے لشکر کی تاخت و تاراج ہیں نے اپسی کی کہ شنزا وہ نے جالندیں خان خاناں یاس کمک کے لئے آ دی بہیجے فانخا ناں خود یا نج ہزار موالب کر آگیا جس سے شہدزا و ، کو ارام طاراج ا ہے لک کی انتها پر بھاگ گیا ہشہ زاوہ بر ہان پورمیں، آیا نظام شاہ نے راجو پاس ایک عاصت کوبیجا اور عنبر کی سخت گیری کی شکایت کی - را جونے قلعه پریند و میں آگر نظام شاه سے ملاقات کی اور عنیرے دفع کرنے کا متھد مبوا اور چند دفعہ جنگ ہونی ہردفعہ راجو کوغلبہ ر ہا۔ عنبر خانخا ناں پاس آ دہی ہیجکر کمک کا طالب ہوا خانخا نا ں نے و وقین بزار سوار سیکر دگی مرزاحسین بیگ مقطع ولایت بیرکوال کی مدو کے لئے بہت علیدر وا نہ کئے عنیراس کمک سے قوی ہوا اورا دس نے راجو کو ولت آباد کی طر<del>ن ب</del>ھگا دیاشت زاد ہ بر <sup>با</sup> ن پورمیں مرگیا عنبرنے زصت دیکے کر اجویرد ولت آباد کی طرف لٹاکٹنی کی ۔ گروس وفعہ راجوائی سے لڑنہ سکا برنان پوریں فانحا ماں پاس مگ کے لئے آدی بینچے فانحا ناں دولت آیا دکیطرت کیا اور راجوا ورعنبر کے لشکروں کے ورمیان ایسا ماکل را کدایک و وسرے پر گلہ کرکے غالب نہ ہوسکا جب عنبرنے فانخا باں کو راجو کی حایت کرتے ہوئے وکھیا تو اسکے کہنے سے راجیسے صلح کر لی ا وربیر بنید ہ کے حوالی میں آیا ا ورخانخا نال جالنہ پورس گیا۔ ملک عنبر جانتا تھا کا ول د نعدرا جو نے لٹاکٹی رتضیٰ نظام شاہ کی نتنہ انگیزی کے سبت کی بی تو وہ اسکے دریے ہوا کہ رتفیٰ کو معزول کرکےکسی د ومرہے کو دُود مان نظام ٹنا ہیدیں سے شاہ بنائے لیکن اس بات پرا براہیم عا ول شاه راضی نه ہو تا تھا اوا وہ اس کا قو ۃ سے فعل میں خہور نہ یا تا تھا اوائل سے نہا ہیں عا دل ثیا ہ کے کئے سے عیرنے نظام پیٹا ہ کے سافقہ ملائمت کی اور بعد از اں ان ووز میں صفائی ہوگی اورایک دوسرے پراغاً وکرنے سکے و و نوتنق ہوکے وس بارہ ہزارسواروں . کے ساتھ جنیر کی طرف متوجہ ہوئے ۔ نظام شاہ نے اسٹ احداد کے مسکن کواپنا مغربنایا

~ I.

اور کئی سردارسلمان اور پندو دولت آباد کی جانب اس کے سکے کم عنیر کے خوف سے راجو بنیر میں نمیں کم آتھا۔ راجر گرفتار ہوا اور اس کا ملک نظام شاہ کے قبصنہ میں کیا اور اس لك مين عنبرصاحب اختيار موا اوران كا استقلال ميشترسيمه بيثيتر موااب خاندان نظام شاہیے۔ کو اس پرخم کرتے ہیں کہ مرتفنی شاہ ولدشا دعلی پا دشاہ تھا اور عنبر طبیشی اری سلطنت کے کام کرتا تھا یہ تا رہم مغلیہ میں کلمیں گے کہ بیسلطنت کیونکرشا یا ن جہلی کی ملکت کائتم۔ بوگئی۔

اس سلطنت کی وسعت عظیم یتھی کر حال کا صوبہ اور نگ آیا و اور برار کامغر بی حسّ ا ورسائل بحرير گرات ا و ناجا پورکی سلطنتوں کے ورميان کو بکان ۔ تاريخ قطت الهيدماك تلنك

المالية جمشيد المهيد سان على الموقد

ابراہم تطب شاہ کے زمانہ میں شاہ خورشید ایرانی نے ماندان نطب شاہی کی تا یخ مکمی تھی کہ تا یخ زشتہ کے مصنف کی نظرے بھی نمیں گذری یہ کتا ب برگ صاحب مترجم تا ریخ فرشته کویا تھ آئی ۔صاحب ممدوح نے اس تا ریخ سے جو اس فاندا ن کا عال لکھا ہے اس کا ترجمیں کرتا ہوں اور تا ایخ فشتہ سے میں اس کا مفا بلہ کرتا ہوں سلطان قلی کا نسب نامہ یہ ہے شا ہسلطان قلی بن اولیں فلی بن پیرعلی بن امیرا لو ند بن امیر استندر بن امیر قرایوست بن امیر قرا مجدین امیر ترسون بن قرامنصور بن قرانیرم بن قر ترکش بن امیر تورا بیگ - غرمن میسلسله ا وغز خان نک ا ور پیر حفرت یافت بن

اوح تک مورخ نے بہنچا یا ہے۔ اً ق توکلوا ور قرا توکلو و و ترکی تومیں ایک و وسرے کی رقبیب ترتمیں ۔ اول توم لے ووسری قوم کے سروار امیر پیرقلی کو مکومت سے محروم کر ویا تھا گروو سرے قوم کے

شاً ہ امیرتن بنگ یا ا درٰ دن من بنگ نے امیر بیرقلی کوجیں کا مزاج صلح جو تفامطمئن کیا اور پھرادی کو ا در اس کے خاندان کوٹ ناچھوڑا ۔حیب امیرحن بنگ مرگیا اور اس کا بڑا بیٹا امیر ملل سلطان اس کا جانستین ہوا ا دس نے ادبیں قلی بن امیر پیرقلی قرا قولیلو کے ساتھ اپنے باب كابرتا وبرتا كرحب اميرليقوب آق قوللويا دستا ه موانز اعيان سلطنت نے مثلايا كرسلطان قلى ولدا ولين فلى مونهارے اسى كى تاریخ كا بيان كرنا بهارا اصلى مقصد سيت وہ اپنے باب کا بڑا لاڈلا تھا اورا ہے قوم کی اسد رگا ہ تھا قوم جانتی تھی کہ ہارے ون اس كسبب سے بيري ك اوركني مو الى حكومت بيريا تقدائے كى -اميريعقوب بيكك نجومیوں سے معطان تلی کی تسمت کا حال یوچھا توا دمفوں نے پیشین مگونیٰ کی کہ وہ یا دشاہ ہو گا مگر ایران کا نہیں بلکہ ہند وستان میں جس کے میدان میں اسلام کے علم کو وہ بلن د کرے گا پیر تو آمیہ رمیقوب بیگ آق تو المو اس بوجوان کی جان کا خواناں موگیا یرخیسہ باب کولھی ہوئی توا دی نے اپنے بھائی ہمیسہ علی قلی کے ساتھب اس کو ہند دُستان ہیجدیا - مرغوب لعدب میں جوصدر جماں نے خو دہسلطان قلی کی زمانی عال شنکر کھاہے وہ پرہے کہ وہ امیب رقرا یوسف تر کمان کے خاند ان میں تھا ا ورایران کے پا دشا ہ جماں شاہ کے قریب کے رمشتہ داروں میں تھا اِس کی جم بھوم سندآیا دنمی جوایک چھوٹا سا گانوں صوبہ مُب دان میں تفا اس کاخود اپنا بیا ن بر ہے جب میری توم قرا توللو کو قوم آق توللونے مغادیب کرلیا تو مجھے بہ مجوری اپنے بھینے میں اسینے چیا امیر فلی کے ساتھ ہند وستان کے وکن میں جا گنا پڑا۔ یہاں کھی۔ و نو ں رہ کر پیرمیں اپنے باب پاس ہمدان گیا گرہمنی شا ہ کے دربار کی عشان وشکوہ ا دراس کی توجہ جو ہارے عال پر ہو تی و ہمیں۔ ی تو عمری کے خیا لات میں الیبی سأني كرمه شعد اور وكن كا تصور زات ون رمهًا تما مين ايسا كم عمر تما كرميب. ايجامجم وکن میں اکیسلانہیں چیوٹرسکتا تھا وہ مجھے زیر دستی ایران کویے گیا جیب ہاری فوم کے دشمنوں کوغلیہ ہواا ورامیٹ رئیقوب بیگ میری جان کا خواصبال ہوا تو

میں نے بکن کے جانے کا تصد کہا شاہ ہمنی کی نذر کے لیج چند گھوڑے ۴ ورتحفے لیے گڑ یں پہلے شاہ نو الدین ہے مفرکی ا جازت لینے گیا شاہ نور الدین جیسا میرا قریب کا رستسته دار تفا وایسای و میسدا بیرومرشد رمها نفاس نه اینی بین کی شا دی میرسه وا دا امیرنای ہے کی تنی وہ علم نحوم سے ماہر نفا ا ورعنا بیت البی ہے خیب کی بائیں بتا آ متها جیب ہیں اس سے رخصت ہوا تو اس نے کہا کہ مبند وسے بنان کے ایک حصّہ میں تو یا وسشا ، ہو گا اوس نے کیے است فیال یکھے دیں اور وعا دی اور کما کہ بر تیری آینده کا میایی کی علامت ہے کیا کوں کہ اس بات نے میرے ول پرکیا سح كاسا انركيا كرحب مي ا ورميرا چيا مند وستان كويلے توميں اپنے تنيُں يا وٹ ا مشجينہ الكا بحرى سفر فتم كركم بم سبيه احتراً با وبيدر و ١ ر العلنت وكن ين كلے و وثين روزبعد تھو دست المهمنی کی ملازمت میں حا خرہوے اور گھورشے اور تھنے بیش کے ا وس نے بارے لئے سکونت کا مکا ن مقرر کر دیا تھوڑے دنوں کے بعد میرے جیانے اپنے وطن عانے کی اجازت مائلی - ٹا ہنے برحیند اس سے کہا کہ آپ یمیں رہنے گراس نے فاص کر اس معبب سے نمیں ا ناکہ اس نے برنشا تھا کہ ہمارے خانہ ان کا فدیمی جانی وشمن امیر بیقوب برگھ مرگیاجس کے ظلم کے سیب سے چھے جلاء وطن ہو! پڑا تھا پھرشاہ نے میرے جیاسے کہا کہ اچھا تم خو و جانے ہو تو بھیتیج کومین چھوٹتے جا دُيں اس کواہتے بچوں کی طرح پالوں گا۔ یوں میرا چیا چلا گیا میں اکیلا ہتدوستنان - Us Ut

محمووثاه بهمنی نے اپنے کئے کے موافق بنایت توجہ ومحنت سے سلطان قلی کی پر داخت کی میچونکہ اس کومعلوم تھنا کہ یہ نو عمر دولت بڑا عالی خاندان ہے نو روز بروز اس پرالتفات ایسا زیا دہ مہوا کہ شاہ کے فرزندوں اور ارکان سلطنت کو امیر حمد ہوا اور شاہ سے اس کی چندیاں وہ کھانے گئے۔

تا ریخ فرشتدیں لکھاہے کرسلطان فلی بھار لو ترکوں میں۔ اور علی شکر کی قوم سے

いっちんしかんしょがっというしょいい

تھا لیمن ہی کے خاندان کو ٹبرنا تے ہیں اور مرزا جمال شاہنفتول وشا ہ ایران کی اولاد یں بتاتے میں مگر ہلی بات صحت سے اقرب ہے بہر تقدیر اس کا مولد و منشا ، ہمرا ن ہے و ملطان فرئم شا ہ بہنی کے آخر عهد میں نوعمہ ری میں وکن میں آیا ۔ چر کا بٹ و ترکی غلا موں کومعزز و مکرم رکھتا تھا اس نے کھی اپنے تنیں ان غلاموں کے حرکم میں دال کیا عرصاب سے ماہر تھا خط ساق خوب کہتا تھا اس کوشا ہ نے محلات حرم کا مشرف نقرر لیا خو آمین اس کے حن سلوک اورامات و دیانت سے رامنی و شاکھیں ماک متنگ میں ا ہل حرم کی اقطاع بست تھیں و ہا ں سے عرائف شکایت آمیز آئیں کدیر گنوں میں جوروں اور را ہزوں کی کثرت ہوگئی ہے اور روز ہروز رعایا سرکش ہوتی جاتی ہے معساوہ نہیں کہ محصول کا و سوال حضہ میں وہ وہتی ہے یانہیں ۔ شا ہ نے چا ہا کہ و ہاں امراء کیا رہیں ہے کئی ایک کو دونتین نیرار سواروں کے ساتھ بہیجے کہ سلطان قلی نے خواتین حرم میں سے ایک کو واسطربناکے شاہ سے عرمن کرایا کریہ غدست ہے سپر دہومیں ان صدو وہیں بے لشکر عاکر باغیوں کو دفع کر دونگا اور سرکشوں کا سراڑا و ونگا۔شا ہ نے ہم سنت پر اس کو سرافراز کیا اس نے ان پرگؤں میں جا کر اپنی جن تدبیرے بہ تدریج ا ن کو چورول اور رہزنوں سے پاک صاف کیا۔ توا رخ ہن میں بیان کیا جا تاہے کہ ایک رات کوشا ہشداب یی رہا تھا اور نغمہ وسازئن رہا تھا۔ پری رو ہٰں کے ساتھ ختلا طبیں شغول تھا کرحبث پوں اور وكنيول كى جماعت نے اس يرحله كيا اس وقت قسمت كى يا ورى سے سلطان قلى دس پر دلسیوں کے ساتھ یا دشاہ کی زات خاص کا محافظ تھا جب ا و کھوں نے ٹل مُنا تووه با ہرآئے اور حملہ یا ور وں کو پرے ہٹا یا اور یا وٹ ہ کوساتھ۔ لیسکر قلعہ میں واخل ہوئے ۔سلطان قلی کے یا پنخ ہمراہی مارے گئے اس نے اور اس کے باقی یا بخ ہمراہیوں اور خودیا دشاہ نے محل شاہی کی حفاظت تیرو کما ن سے ں ایں اٹنا ,میں حکیم خواجہ جمال پاس گیا کہ وہ قلعہ کے برجوں پر جینے خرا سانی

جمع کے لیکرآئے۔ اس حکم کی تعمین میں فصیلوں پرچڑ ہے میں جست آ دمیوں کی جائیں گئیں ۔ اس سر کو حملا آ در وں کو سب مقابات میں شکست ہو لی ادر پاوشاہ کے محافظین نے شہر کے درواز ، بر تعبقہ کرلیا کہ باغی بیماگ کرنکل نہ جائیں ۔ رات بست انہ بیری تھی ۔ شاہی سیا بیوں نے ایک با تھیں شع لی اور دو بسد سے بیں نلوار ان ہری تھی ۔ شاہی سیا بیوں نے ایک با تھیں شع لی اور دو بسد سے بیں نلوار اس طرح اول شب میں وہ خوب لڑے ۔ آ دہی رات کو جاند نکلا تو شاہ جو اس بنگا مہیں چند آ دمیوں کے ساتھ شریک تھا۔ حن خواج بہ جمان پاس گیا شاہ کے ساتھ سلطان قلی تفاجس نے آئے بڑہ کے یا وشاہ کے لئے دشمنوں کے اندر سے راہ کھولی جبح کو شاہی سے اور جو گھروں میں جیتے تھے وہ و ہاں کے گئے وہ و ہاں کے نکال کرفتل کے گئے۔

محود شاہ بھی لیتینی جانتا تھا کہ سلطان قلی کی ذراتی کوششش سے میں۔ ی جان بیکی ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اور ہے اس کے اور ہے اس کے اور مقرر کیا۔ اور باتی کے باغ کے ایر انہوں کو جواس کے ساتھ تھے اور حمیوں سے بہا دری سے اس کی جان بیا تھی جاگیں۔ را ورمنصب ویا۔ بیا لیٰ تھی جاگیں۔ را ورمنصب ویا۔

تا یرخ دکن میں یہ بیان کیا جا تاہے کرجب خاندان ہمنیہ کی سلطنت کاضعف سب پر نمو دار ہوا توامرائے کیا رہے شاہ سے کارہ کیا اور اب تین مطلق العنان بنایا۔ ان میں لک دبنار عبثی اور لک نوش قدم ترک تھے جنوں نے اپنے اقطاع میں شاہی اطاعت سے سرتا بی کی۔ محمہ وشاہ ہمنی ان سے لڑنے گیا اور لک وینار کو قید کر لیا گر بعض صلاح کاروں کی سفارش سے اس کا قعور معامن کردیا۔ اور تام ہاتھی جواوی سے لئے تھے وہ اس کو واپس دید سے اس معرکہ میں سلطان قلی نے اپنی شجاعت کی کار تامے دکھائے تھے اس لئے شاہ سے اس کو صوبہ تنا میں میں خواد ب کو طوبہ تا ہا کہ اور امیرا لامرا ، کاخطاب دیا۔

اور اس کی ذاتی جاگیرس کوٹ گیرا ورا دٹ کا نیٰ کا اصنا فہ کیا۔ تاریخ محود شاہ مبنی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کشور خاں مرگیا تو اس کی جسگہ بها در گیلانی کونکان جس میں ویل وگوا اور بنا در داخل تھے حاکم مقب ہواوہ بهن میسرتهاجس نے ایک جنگ میں بڑی ہیا وری و کھا نی تھی اب اس سے بیدر کی ملطنت سے انخوات کیا کہ مدت کے بعد تجارت کے کل جماز وں پروست غارت دراز کیا سا عل پرگشت کیا اور مجمو و شا ہ سے یا و شا ہ گجرات کی ر عایلے جمازوں و کڑلیا جو کنارہ کنارہ جاتے تھے اور ان میں تجارت کا مال بھرا ہوا تھا۔ جب محود شاہ گرات نے اپنے جماز وں کا حال سناکران پر بلاناز ل ہونی توہ س نے بها درگیلانی کوخطوط لکھے کہ مال جولوٹا ہے والیں کر و بها درنے مال دینے سے ا نکارکیا اورخطوں کے جواب بخت تسب سے محووشاه مجرات نے اینا ایکی محووشا مرسمی پاس بیجاجس نے جاکر کہا کہ ہا ور آب كى رعيت ب اس بماراتام مال اور اسباب ولوا و يكف م الممنى ك بہت شد و مدے ساتھ فرمان بہا درکے پاس بیجے کہ گجرات کے جب از وں کو لمنبائت بهجدے اور مال اسباب ان کا وار اسلطنت بیدرمیں بیجدے تاکہ اُسے گرات کے ایلی کوجومیرے پاس یہاں آیاہے میں والاکروں جب بہا در ومعسلوم موا کرمیرے پاس ایسے زان ایلی نے بیاتے ہیں تواون کورسند ی میں روکا اور بیدر کی اطاعت سے امکار کا استہار دیا۔ تخرشا مہنی فورا اس سرکش اسے کی گوشالی کے لئے روانہ ہوا ا وربعنی کسی مقا بلرکے قلعہ مرج میں آگیا اس ولایت کا زمیندار پوٹا ٹالک پائیسٹز ارسوارا ورایک لا کھ بیادے کے اُس سے ڑتے آیا گراس کو مجبورا حصار مرج میں جانا پڑا اور الشكرشابى في اس كا محامره كيا - لا ائيون مي ويونا لك بيسر يونا نا كك يسر بڑے اشرے شاہی افکرے اس صفر پر حد کیا جس کاسید سالارسلطان قلی

سلطان مي كالملك

قطب الملک نقا مسلما نوں کا خوب مقابلہ ووید وہند وؤن نے کیا مبیحت شام تک لڑے اور دیو نا لگ کوسب مگرہ فتح ہو لی گروہ جب سلطان قلی کے سامنے بذات، خو د آیا توقتل ہوا ووسے روز مہند ومیدان جنگ سے بھاگ گئے۔ یوٹا نا کک بیٹے کے مرنے کے بعد ارا ٹی کوسنجھال نہ سکا اس نے کچہ عمدہ یا تھی گھورٹ یا وشاہ کوتخفیۃ بہیجا ور سالا نظاج نینے کا اقرار کیا اور یہ کمبی شرط قراریا کی کہ قلعہ مرج مع کل اسباب سرکاری کے شاه كوحواله كيا جائيگا اورشاه اېل قلعه كوجان ومال كى امان ديگا پوٽا نا نگ ايك ن بعيد ٹا ہ کی خدمت میں گیا تنا ہ نے خود یہ قلعہ کیمراوس کو دیدیا ا در اسکا سرکا ری اسپابسلطان قلی کو حوالہ ہوا۔ بہا درگیلان کی سرزنش کے بعد شا واپنی دار الحکومت میں آیا اور لطال قلی قطب شاہ تلنگانیس عاکم ہو کر گیا۔ کچے و نوں کے بعد امیر قاسم برید کہ ارکان سلطنت یں تھاجب اوس نے وکیما کہ شاہ یاس کوئی اور لائق امیر کبیر نہیں ہے تواکستے شاہ کو ا ہے اور پلتفت کیا اور و و بارہ امیرالامرا، ہو گیا - اول ہی کا ختیار کا اثریہ تھا کہ شاہ کے قدیمی مقرب اس سے میدا ہو گئے اور احرکو وہ ایسا محیط ہوا کرسلطنت کے سامے اختیارات اسکی تمٹی میں ہم گئے ۔ قاسم بریدخوب جانیا بھتا کہ میراا بیسا ذی اختیار ہو تابوسف ما ول اور قطب الملک ورا ور ولا یتوں سے ماکموں کو بالکل ناپند بھو گا اس مطاب نے شاہ ہی کو بکل معزول کرنا چا ہا گر اس کے بینصوبے کھل گئے اوراعیان ملطنت نے اتفا ق کرکے ان کو باکل مٹا دیا اور انہوں نے پیر ملک قاسم کے اختیارات ایسے قائم نہ رکھے کہ وہ یا رشاہ کو کاٹ کی تبلی کی طرح ناتم میں بنچا تا میرترار کیا یا کہ ولا تیوں کے بیفن عاکم وار اسلطنت میں جائیں ا ورشاہ کے اختیارات کو کال کریں ۔ بیجا پورسے پوسف عادل خاں اور کلب۔ گہت ملک دینارعبشی اول میہ ووسردار مع لشکروں کے دارانسلطنت میں آئے اور پہا ل تظب الملک سے ملے جب بیسیام اوا تفاق کرکے نزیب آ گئے تو ملک قاسم نے کفن بین اور تموار گلے میں ڈول شاہ کے قدموں پر سرر کھا اور اپنے تصوروں کی معافی جاہی ا در التاب کی کہ ان ایپ پروں کے باتھ سے مجھے بچاہے'۔ محب مودشا ہٰ بمنی میں

ية براعيب عقا كروة ارام طلب ا ذرمتلون تها اوس في بيدر كيسار عدمثالخ ل كوان میسدوں یاس بیجا کہ وہ ان کوسیمائی کہ قامسم بریدے فلاف کونی کام نہ کریں آخر به قراربا یا که قاسم برید این جا گیرا وسد ا ور قسند دار کوجائے ا ورشا ه کا بالکل قبضال الطنت بیدر پر ہوا ور ہرسال شاہ کی خدمت میں امرار کو آئے کی اجازت ہوا دروہ بیجا بگر کے ہند و وُں پرحمار کیا کریں بعد اس انتظام کے امرار اپنے علا توں میں گئے۔ ین فید کے وسطیس محووشا ہمنی ہندوؤں سے اڑتے چلا۔ قطب الملک بشکرٹ ہی سے تین بزارسوارا وروس بزار پیاوے کیب کر ملا اورا مرا رعبی شا ہ سے ملے اور رائے چورا ور مرکل کے تلعے فتح کئے اور وہ عادل خاں کو ملے اس کے بعد محمود شاہ اپنی و اراسلطینۃ میں آیا ہی کے پاس تھوڑی سیا ہ رہ گئی کہ لک قاسم بریدنے و۔ ذی الجیرون و کہ کو دار اسلطانة کا محاھرہ کیا اور دروازہ بانوں کو رشوت دیکرشہر کے اندر واخل ہوا اورسید یا خاں جہا ل وزیر کے محل پر پنچا اور اُسے مار ڈالا - اور شاہ کی جنب مرضی کے خود ورارت کرنے لگا اورشا ہ کے سارے اختیارات لے لئے ہجب د لایتوں کے حاکموں کوشا ہ کا اس طح مقید ہونامعلوم موانو وہ سب وارالسلطنت کو پہلے یہال جو اُسٹے تو و کھیا کہ ملک ناسم برید اور اور شاہ دجس کو وہ زبر دستی لے آیا تھا ) شہر کے با ہر خمیہ زن ہیں ا ور شاہی پھے۔ ریرا پھرّا ر با ہے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ شاہ کو پورے اختیار حال ہیں وہ ساقط الاخت یا زنہیں ایک جنگ عظیم ہوئی ۔طرفین نے دادشجاعت دی ۔قاسم بریر نے اور اسی۔ و س کے اشکرول مومز زل کیا گرفطی الملک نے اس کے شکرے قلب پر ایسا حد کیا کہ جنگ کافیصلہ ہو گیا ا ورقاسم برید فلعدا وسدیس بھاگ گیا۔ سب امرائے متنقدیا وشاہ کی خدمت میں آئے اورائس کو تخت پر سٹھایا اور پھر ا پنے ا پنے علا قوں کوچلے گئے بی<del>زا ہ</del>یں یوسف عا دل خاں سے شا ہ نا راض ہو گیا اور ملک قطب الملک کوہمرا ہ لے کر اس کی تا دیب کے لئے روانہ ہوا گر پیر ساہ مهرابن ہوگیا اور دار اسلطینہ کو چلا آیا ۔ کچھ و نوں کے بعد لک قتح اشرعا و الملک عالم برار www.pdfbooksfree.pk پیشکش

No 12,94

ضعیف العقل ہوگیا تھا کہ اس نے قاسم برید کو پھر وزیر مقر کیا پیسبہ محمودشاہ سخت بیار ہوا۔ ۱۹۸۷- ذی الحج برائے کو ۱۸ برس کی عرس اور سینیتویں سال سلطنت میں مرگیا۔ اس شاہ کے مرنے کے بعد امراد نے اپنے اپنے صوبوں میں مطلق العائی افتحہ بیار کی تعور اسا کیا ظاور پاس جوائیک شاہ بہن کا چلا جاتا تھا وہ بھی ندر ہا۔ اول ملک احم نظام الملک نے مغراق وولت آیا ہیں تازوی کا ڈنکہ کا بال وزی نہیں

اول مک اخذ نظام الملک نے مغیراور و ولت آبادیں آزادی کا ڈنکہ بجایا اور انہیں دنوں بن اللہ اور انہیں دونوں بن ال اسلطنتہ بنایا دونوں بن ال نے اخر نگر کے شہر وقلعہ کو آباد کیا اور آبندہ اس کو اپنا دار السلطنتہ بنایا دو ہم جمعیں ما دل شاہ نے دلایت بیجا پور و مرج و کوئکا ن غصب کیا اور بیجا پور کو اینا دار الملک بنایا۔

موم علاء الدین عما و الملک عاکم برارتے اپنی شاہی کا استستار ویا۔ ایکج پور کو وار الکومت بنایا۔ چآرم لک قاسم برید نے مجہ و شاہ کے خزانہ پر قبضہ کیا اور بید میں خود فمآر ہوا۔ چنج سلطان قلی قطب الملک نے شاہی پر چیسا کمیں سے جواب تک چل جاتی رکھی اور صوبہ تمنگانہ پر قبصن کمی کھا۔ اور جواب تک چل جاتی رکھی اور صوبہ تمنگانہ پر قبصن کر کھا۔ اور

نُولِ كُندُه مُواينا دل القراربنايا-

نایت معتبرانا و تاریخی سے یه معلوم موتا ہے کسلطان فلی قطب الملک نے اپنی ملطنة كى ابتدا ليٰ سالوں میں ہمسا یہ کے زمیندار ان تلکا نہ كوزبر كرنا جا ہا۔اكثر ہ ك على يہ تھاکہ وہ ومثمن کے لک ہیں جاتا اور وہل کے حالات خوب مشا ہرہ کرتا اور پھرمرا جعت ر آا در دمثن کو اینے بیچے ایسا لگالا آکہ وہ اس کی کمین گا میں آجا تا بھے۔ رہاں سے نہیں ہاتا۔ مرغوب العلوب کامصنف صدرجها ں لکھتا ہے کہیں نے خوواں کو کتے ہو ساہے کہ مجھے قاسم برید اور فتح اللہ عاد الملک نے اُن ولا یات ہمنی کو بزو ریلنے کے لئے بلایا جومیرے ہما یمی تھیں گریں نے بمیٹ جانے سے انکا رکیا میں ہنی لطنت اور توت کوم ن بند وزمن داروں کے استیصال کرنے سے بڑیا نا چا ہت ہوں ۔ جوستے اسلام کے وشمن ہیں اس نے خود ایک ون صدر جما ل سے کما کمیں یا شریں سے اعلام اسلام کولمب دکررہ بیوں اور آنگا نہ کے مہند وہ کو ہتھال رر ہاہوں۔ حدو د وزگل سے سلی تیم ا ور رائ مندری مک ا ور ان کے درمی ان ساتھ سترقلتے اپنی ساپی ہے زور سے تسخیر کرچکا ہول ۔ جیسے راج کنڈہ ۔ کو ول کنڈہ۔ دیورکنڈہ ينكل ركن بور - جركنده ميل كندل ملن كور - الكيب ر- ميذك ميون مكر - بيلم كنده-وزكل كميست - أندر اكت ده - رام گير - كت دايل - ايلور - چه كول - يس في آن حفرت اوراس کی آل کی سے کھائی ہے کہ اگریں یا وشاہ ہوگیا تو میں مذہب اثنا عشری کے ترویج ان مقاموں میں کروں گاجہاں اب تک اسلام کا علمنیں گیا ۔ یز نہیں تصورکر نا چاہٹی کرشاہ ہمعیا ہے ایران نے میرے ول میں پنجیال بیداکیا ہو بلکہ اس سے پہلے سلط ن یعقوب کے زمانہ سے میں۔ انتہاب اشناعث ری تھاہی میرے آباء اجب، ا رکا مذہب چلا آ تاہے اب میرئ پروبرس کے قریب ہونے کو آ لی ہے اس کا زیاء ہ ترحقتہ سے ندمب صا دقہ کی ترویج میں مرت کیا ہے۔اب

یں و نیا کو ترک کر نا چا ہتا ہوں کہ باقی عمہ عیاد ت میں عرف کروں یہاں تک

ابیان وہ ہے جوصدر جمال نے سلطان قلی کی زبان سے سُنا تھا۔ وکن کی تا م تا ریوں سے بیمعلوم ہو تاہے۔ جب بیجا پورٹی عاول شا ہ نے اور احکر نگر میں نظام الملک نے اور اور امرار نے شا ہ کا خطاب فتیارکیا توسلطان قلی کے امرار نے بھی عرف کمیا کہ آپ ایٹے تین تلکا نہ کاشا ہ بنائے اکونی اورآپ کے سوار اس خطاب کاستی نہیں ہے اور اس پاس ای مفنون کے خطوط پوسف عالمثنا ا حر نظام شاہ کے آئے توسلطان قلی نے تخت سلطنت برشا یا نہ جلوس کیا اور حکم دیا کرسا ہے ملک میں خطبیتی وواڑوہ امام کا نام پڑا جا ہے اورسیدراخطایہ سلطان قلیٰ قطب شاہ سلطان قلی ہرسال ہجا گرکے ہندو وُں پرسٹ کرکشی کرتا نفا اوراپنی وار انسلطنت کو والي علا آماً عنا مگراب أس نے ارا وہ كيا كر اپني وار السلطنت كا مقام عين وسط ييل قرار ووں اس کئے اُس نے موضع گلکندہ کے ترب شہر مخد گر آبا و کیا اور وہاں اپنی دار الحکومت کو المتقل كيا يسلطان قلى نے اپنے محسن محرشا ه يے نام يراس شهر كا نا م محسب د مگر ركھ اللع كول كنده كى مرت كے بعد سلطان قلى نے اپنى توجه قلعه راج كنده كى تسخير كى طرف كى جس کے رائے ذکمی ناکے نے اس کے ملک پر حد کیا تھا اُس نے جاکر اس فلور کا محاصرہ کیا بھاری تومیں مارکے قلعہ کی دیوار وں میں رہنے ڈالرئے -اہل قلعہ نے محاصرین پر کئی وار کئے الگروہ ان کوروک نہ سکے انہوں نے جبرو قہرے قلعہ لے لیا اور ان کا کچھ نفضا ن بھی نہیں ہوا راج دنکی نالک مفید ہوا اور گلکندہ ہیجا گیا۔ شاه نے دارالسلطنت بیں آگر و پورکنڈہ کی تسخیر کا ارادہ کیا یقلعہ بہاڑ کی چوٹی پر تقابہت ونوں تک محامرہ رکتے سے وہ تنجر ہوا۔ شاہ کے عکم سے ہندوؤں کے مکا نات اور معابد ا و حار فاك ميل ملائے گئے اور اسكى عبد مساعد تعمير موئيں -جب كشن راؤيجا مكرك راجت وبوركند كى فتح كا مال سُنا تو وه تين مزارسوارا ور

تین لاکھ پیادے نے کر قطب شا ہ کے ملک پر حمد کرنے کے لئے آیا ا ور اس کی سرجا کا ملک بریا و

www.pdfbooksfree.pk پیشکش

ا در ویران کیا جب سلطان قطب شا ه کو اس غارتگری کا حال معلوم مبوا تو و ه بھی پانچسسنرار وا داورتمیں ہزار میادے لیکراس سے ٹرنے گیا۔ اس سیاہ کے ساتھ جو وشمن کی مسیاہ کے مقا بدمی تھوڑی تھی شرنیگل میں گیا جہاں دشمن مقیم تھا ہن۔ و وُں کے ہرا ول پرمسلمانوں کا لشُرایسا د نعته ّآن بڑا کہ اُس نے کچھ مقابلہ نہ کیا اورا پنے لشکرسے اکٹا جاکر چا ملا رکش کرلئے اپن سیاہ کی کڑت پر مغرور تھا اس نے اپنے لشکر کوسلما نوں پر جونیگل کے قریب آرت ہوئے تھے حلد کرنے کا حکم ویا -ایک سخت اڑا نی صبح سے شام تک ہونی - تطب شاہ این سیاه کو جو دشمنوں کی کُرْت سے ہراساں ہوئی تھی د لاٹ دیتا اوراون کے پژمردہ ول کشگفت کرتا مقطب شاه کا قاعب ه تها که وه سوارون کی نوج کو خرور ت کے وقت کے لئے الگ رکھتا اور وہ اس وقت حرکت کرتی کہ اس کو حکم ہوتا۔اس میں تخب پندرہ سوسوار تھے جب اس کے قلب کی س<mark>یا ہ فرار ہ</mark>و ٹی تو ا*س نے خوو*ان سواروں کو لے کر وتمن پرحملہ کیا ۔ ہند و ہس تا ڑہ س**یا ہ کے مقا پلے کے لئے تئ**یار ن**نہ ت**ھے انکی صفی*ن شکستہ ویراگ*نڈہ ہوئیں اورایک ہی دفعہرب فرارہوئے۔ بنگ کا فیصلہ ہوا ا ندمیری راتنے انکی مراجعت يرايك سياه پروه والا كه تلوار كي چيك ان پرنه پڙي - ناتهي اور بھا ري اسباب قطب شاه کے تبصنیں ہوئے۔ووسرے ون قطب شاہ نے بنگل کا محاصرہ کیا۔ یوسلعہ بہاڑ پر تھا ا ور ہی کے گر دگھنا ورخستان تھا۔ سلما نوں نے ہی کوھلدی سے تھیرلیا۔ وہ قریب لفتح نظر آ یا تھا۔ کرشن رائے نے نیگل کا یہ حال مُنکر تین سوسوار ا ور ایک ہزاریا دے کمک کو بہیج ا وراس ہیا ہ کو حکم تقا کہ وہ ورخستان میں جائے ا ور فِعت محا حرین پرشب خون ارے اور ای وقت اہل قلعہ اندرے یا ہرآنکہ وشمنوں پر حلہ کریں اہل تسلعہ لیے چند بارمحامرین برحمار کیاجس سے قلعہ ایسا جلد فتح نہ ہوا جیسا کہ است راہیں معسلوم ہوتا تھا آخر کو ماکم قلعہ نے جوکرشن را دُ کا قریب کارمشہ تہ دار تھا ۔ قلعہ حوالہ کریے: كى شىرالط پيش كين اوردوررے دن فلورسيرد كيا ا در الى فلعه كو اختسار دياگيا جاں فاہیں ملے مائیں۔

اب سیا بخیل سے گن پورگئی جو اس قلعہ اور کو دلکٹ ڈوکے درمیان تھا۔شا ونے باتے ی حاکم قلعہ سے کہا کہ وہ اپنے تین حوالہ کرے گراسنے ہیں کا جواب تو پوں سے دیا ۱ وزمیر ایک سیاه پهارسے اُر کرمیدان میں آنی اور سلما نوں کی صفو ں میں مکشس گئی گرمسلما نون ط اس علا کومٹنا دیا ۱ ور اہل حملہ نے مجبور کیا کہ وہ قسامہ کی چار دیواری میں تھٹس گئے گن یور کا د و میننے تک محاحرہ رہا جس میں مسلما نوں کے بہت سے بہا ور افسے راور بیابی کام آئے اور قطب شاہ کو بھی اس کی فتے سے مایوی ہو لی دگن یور کا قساعہ یہاڑ پر تھا۔ اور اس کے دروازہ کو حرت ایک بٹیا جاتی تھی جس کے ہرطرف بڑے غارتھے اور وہ پتھرول سے اور کھ گرول سے مسدود تھی اور درواز ہیر دوبرج بنے ہوئے تھے جو اس کے مما نظتھے ۔قطب شاہ نے اول بیر د وبرج گر دائے اور پیروہ خودسیاہ کو لیکر گیا ا ور قلعہ کو فتح کرلیا گر جا نول کا نقصا<mark>ن ہمت ہ</mark>وا ۔ گن پورے گو دل کنٹ ڈہ کو شاه چلا - جي نے بت و نول تک بها درا نه مقابله کيا مسلما نول پر اېل قلعه نے بعض سخت طلے کے جن میں طرفین کے بہت سیاہی مرے آ تر کوتسلومیں مسلمان رخے ڈال کر واخل ہوئے اور آ وہی رات کو قلعہ پر حلہ کیا۔ اگرچہ وہ اس کولے نہ سکے گرد و سرے روز صبح کو قلعہ دارنے کنجیاں شاہ کے ناتھیں دیں اور موٹ بیاری سے اینے نئیں حوالہ کیا ۔ اہل قلعہ کواجازت ہو ٹی کہ وہ اپنا ذا تی ہسباب بے کرپیلے جائیں ۔ خز اند سے کاری جو بڑا بھاری تھا وہ شاہ کے القہ آیاجی کو اس نے وہیں بيا هيں تقيم كرويا - يهال ايك مسلمان افسر كوحاكم مقرر كيا اورايني وار السلطنته كوچلا آیا اوراینی شهر کے سب روسارے ملا قات کی -

سلطان تلی قطب شا، جولشکرکشی کے سبب سے اپنے ملک سے غیر ماضہ رد ہا قر قوا م الملک ترک نے اس کے شمالی اضلاع پر حملہ کیا اور ان کو ویران کیا یہ ترک ایک بهنی سلطنت کا افسر تھا اور آخب رسلطنت کی ورہمی و برہمی میں قلعول ایکندیل اور بلن گویر اور نیفن اور اضلاع پرقبضہ کر لیا تھا اور حمیب ہزارے قریب

سواراہ دس ہزار بیادے جمع کرکئے تھے اور اپنے ہمسایہ کے ملکوں پر تاخت و تاراج کرتا متا تطب شاہ کواینے وارالسلطنت میں آئے سے قوام الملک کی غارت گری کا عال معلوم موا اس نے ناصحانہ ا ویشفقاً نہ خطوط ملکھے کرجو مال واسباب اس نے تطبیقا و کے ملک ہیں سے لونا ہر واپس دیدے آس نے ایلیوں کو شما دیا کہ وہ قوام الملک سے کمیں کہا سے شاہ کوان وا قعات پرافسوس مواہے وہ ول سے اسے سیمسلمان مہما یوں کے ساتھ دوستا نہ رہنا چاہتا ہے اس لئے كر زان شرىيت بى لكھا ہے كرسب مومنين بھا نى ہيں . گرتوام الملك غرورے گھوڑے پرسوارتھا۔ وہ فطب الملک کو اپنے آگے کیا سجمتا تھا ا دس کے د وبارہ اپنی سپاہ تطب شاہ کے ملک کی غارت گری کے لئے بیجی تو پیر قطب شاہ بھی اینے عضتہ کو تدروک سکا اس نے اپنے لشکر کومیدان میں آنے کا عمدیا ا دروہ ایل گندیل کی طرف چلا۔ اس مقام سے ایک دن کی را ہیر قوام الملک سے نز دیک ہوا و وسرے روز لڑا کی صبح سے و دبیرتک رسی ۔قطب شاہ نے خو<mark>واینے</mark> دوہزارسوارلڑا ہے۔ اور قوام المل*ک کونکست دی چویراگذه بهو کرع*اگا ا در قلعه ایل گذین میں حلا گیا نه اس مقام پرقطب شاہ آیا ا در قلعہ کا محاصرہ کیا جب قوام الملک نے دیکھاکہیں اپنے ڈشمن سے نهیں اطسکتا تو وہ برار کو بھاگ گیا اور علا ، الدین عا دشا ہ کی ایدا د کا طالب ہوا۔ چند روز بعد قلعہ ایل گنڈیل قطب شاہ کے ہاتھ آیا اور قوام الملک سے سے ہیوں نے اس کی نوکری کرلی ۔شا ہ قلعوں ایلکٹ ڈیل اورلن گور اپنے سیا ہیوں کوسپر د کرکے اینی وار اسلطنت میں علا گیا۔ قوام الملک برارمي گيا اس نے علا ، الدين عا د الملک کو اغوا کيا که وه اس کا معاون ہوا ور حلیکر اُس کا ملک اُسے پیرولادے ۔جب قطب نثا ہ نے بہ ُسَا تو اُس نے اپنا ا یکی عاد الملک پاس بیجا۔ جس نے قوام الملک کی وحبین و سوکڑی بیان کی۔ اور عا دا لملک کویا و دلایا که این کے نشکرنے وہ سات پٹے (پٹر ایک تمنگی لفظ ہے جس کے معنی پرگنے کے ہیں ،غصب کر لئے ہیں جو محمو و شا ہ بھنی نے سلطان تسلی کو

ما دالمل درمطان قل اوقطبينا ه كمالواني اوزيم كنده كي فتح

سيايي راجيت الازيراوا

و الم تتم أنين بائين إلى تدسع عنايت يكي ا درايين لكن بين قوام الملك رسن : ويخ ان درخواستوں میں سے علا والدین عماو شاہ نے کسی درخواست کو نہ ما یا اورغصتہ میں آنکم جواب دیاجی کے سبب سے سلطان قلی این سیاہ کے ساتھ اس کی ملکت کی طرف ملا عاد الملك بمي المبلج يورے روانه ہوا اور را م گیرے قلعہ کے قریب قطب شا ہ سے مغا بلد کیا دوسرے دن دوپیر تک الٹانی ہوئی ۔قطب شا ہ نے فتح یا نی ۔علار الدین عادشاہ برار کو بھاگا اورسلطان قلی نے اپنے سات بیٹوں میں اپنے آ دی شعین کئے اس کے بعد و ، گل کنڈو میں آیا یہاں ہُں نے سُنا کہ سیتاتی راجہ کم میٹ قطب شا ہ کے ملک کا و وحصّہ و با جیٹھا ہے جوہی کے لک کے تربب تھا ہیں راجہ پاس بڑے مفیط قلع کم میٹ مبیلم کنڈہ ۔ ورگل ۔ اور اسکے سواے اور قلعے جی تھے اور ہارہ ہزار بیادے خوب نشانہ باز اس یاس تھے قطب شانے اول بہلم گندہ کی طرف کوج کیا اور اس کو جا کرخوب محا مرہ کیا۔ یہ محامرہ مدت تک رہا۔ شاہ سے ائس پر زینے لگا کے چاروں طاف حاد کرکے اسکو لیا سیاہی بہت مارے گئے۔ حب را جدسیتایتی نے نئا کر قلعہ بیلم کنٹرہ فتح ہوگیاجں کو وہ جانتا کھ اکو ٹی وشمن اسکے اندر قدم نیں رکھ سکتا تو وہ نوج لیکر میدان میں قطب شاہ سے ڈنے آیا وہ بھی اڑنے کو تیار میٹھا تھا وو نوں لشکروں میں لڑا نئی ہو ئئی بٹرے بڑے بہا درسلمان شمن کے پیاووں کی قدرانداز آت بازی سے ہلاک ہوئے گرآخر کوہندوؤں کوشکست ہونی اور وہ بھاک گئے رہے مع خزانہ اور اسباب گران ملیا نوں کے ہاتھ آیا اس کے بعد قطب شاہ گل کندہ میں آیا سیتا تی شکست پاکر کم میٹ کوکیا اور روبیہ ہمسایہ کے راجا ٔوں کو جیسے کہ کٹٹر ایلی اندر کہٹڈہ وارا بلی اورایٹ گیرکے راجہ تھے چھیاں لکہیں اورسپ کو بلایا نا کہ منفق ہوکرسلطان قلی قطب شاہ سے ڑیں حیں نے تنگانہ کا بڑا حقہ تنخیر کر لیا ہے اور سرر وز اینا استعلال ایسا بڑار باہے کہ تقورطے ہی ونوں میں کوئی مبند ورٹمیں اس کے مقابلہ کانسیں رمیگا۔ بیسٹ اں کے بلانے سے کم میٹ کے قریب آلیں میں ملے جب سلطان قلی نے ان را جا وُلکا متفق ہونا مُنا توان سے مقابلہ کرنے کے لئے کوج کیا اور کم میٹے کے تربیب مند ووں سے سخت

سخت ل<sup>ط</sup>ا نی بهونی جبین مسلما نو<sup>ن</sup> کو نتح بهونی اور سنتایتی را محیندر و بویاس بهاگظ اور سلَّا نوں کے نشکرنے کندا میں اور اندراکندہ اور انتگیر پرقیصنہ کیا یقطیب شاہ کم منظ توتنحه کرنے گا۔ یہ لنگا نہ کے مضبوط فلعوں میں سے تھا قطب شاہ ای خوزیزی نبیں جا بتا تھا اُس نے حاکم قلعہ یا س املحی جیجا اور اسکورا جہ کی ٹنکت سے مطلع کیا اور ں سے مسلما نوں کو قلعہ حوالہ کرنے کی درخواست کی حس سے اُس نے انجا رکسامسلمانو نے کئی حملہ اس قلعہ پر کئے گرنا کا میاب رہے بحیرتطیب شا ہنے خوجینجھلا کرھار و لطر سے حملہ کیامسلمان اپنے میروں پرسسپرلگا کر قلعہ کی دیواروں پرزینے لگا کرمڑھ گئے اگرہ اس طرح مسلما نوں میں جا نو ں کا زیا ن بہت ہوا مگرو ہفصیلوں مرقبصنہ کرنے میں کامیا ہے ہو اس دفعه اُنہوں نے کسی کوامال نہ دی ہرا کے مر دعورت - بیچے کو مارڈالا فقط سنتاتی لے عور آوں کو شامی محل میں داخل ہونے کے لئے زندہ رکھا۔ جب سيتايي كونكت بوئي تو وه بعاك كرماجه راميندرلسيد كج تي! س كيا-جس كا وارالقراركن دا ني عمّاا وراك قيضه من للنَّا نها ورار ليه و باحل مجسه رنكاله كي صدودتا کی اوزشکی میں کچہ ملک تھا یہ بیاتی نے اس سے بیریاں کیا کہ سلطان فی قطب شاہ اپنے جبرو قہرے مجھے عبلاروطن کرنے میں کامیاب ہوا اس نے سا را ملک ُلنُكَا منه فَحَ كُرِلِيا هِمَا بِيرَاكُ وه اورقدم براها ُيكا اوررا ميندرك ملك يرحمله كريكا جواسكي مملکت سے متصل ہی کج را میندر نے اسکی یا توں کونقین کرلیا اسکو بڑا تھر وسہ اسپر تھا له و ومب ان جنگ میں بڑی سیا ہ لاسکتا تھا۔اس نے احکام جاری کیے که کن دایلی میں اسکے تابعین کشکر توئیں بہاں اسنے ایک کشکر جمع کیا جس پی تین لا کھ پیا وے اور تین ہزار سوار تھے سب پاس نیزے تھے سے تاتی و دناور اورسری چندا وراور نامور را جرک کرکے ساتنہ تنے ان سب نے باہم اتفاق سکنے رِ مُسَمِّ کَمَا بَیُ اورسلطان علی قطب شاہ پر تلم کرنے صلے سلطان قلی نے اُسکے مقابلہ یئے صرف پانچ ہزارسوارتیار کئے اور دشمن سے یالنجی مقابلہ وا ہند ول نے

いいないよりを

دوسے روز اپنی صف آرائی کی . مج رائیندر وس بزارسواروں اور ایک لاکھ یا دوں اور تین سو ماتھیوں کے ساتھ قلب میں میمند ہیں اسکا بھتیجا وو'ا دری ویں ہزار مواروں اورایک لاکھیا دوں اور دو ہائتیوں کے ساتھ۔ میسره میں ہری چندا ورسیتاتی دس ہزار سواروں اورایک لاکھ بیا دوں ا ور دوسو التيوں کے ساتھ سرم المتی کے ساتھ چند آو می بتروکیان پئے ،وئے بتھے . قطب شا ہ نے دشمن کے سیا ہوں کی شماریر کھہ خیال نہیں کیا اُنے اپنے حیدر فاں کو یندرہ سوسوار وں کے ساتھ میمنہ میں اور فتح خا ں کواسی قدر سوار وں کے ساتھ مینہ میں مقرر کیا اور قلب میں خو د دو مزار سواروں کے ساتبہ اڑنے کھڑا ہوا۔ عادت کے موافق وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور خدا تعالیٰ کوسمیدہ کیا اور بہت گڑ گڑ اکر دعا کی کہ اے خدا تو کا فروں کو سلما نوں کے ہاتھوں میں گرفتار کر بھروہ گھوٹا ہے پر سوار سواا و وتنمنوں پروار کیا اور بندوں کو ڈراکر بھٹروں کی طرح آ گے رکھ لیا .اور تسانیوں کی طرح فریج کیا۔ راجہ رامچندرقید ہوا اور اسکا مجتبی دونا دری شاہرا دوجی درکے ہاتہ سے ماراکیا سب ہا تھی اور فرز ا نے تھیں گئے اور تمام ملک سا مل بحر تک شاہ کے قبضہ میں آیا۔ یہاں سے قطب شاہ کن الی گیاجی اُ سے مسنح کیا۔ یہاں سے ایلوراوررا حمد کی گیا۔ ابلورمیں بہت ہندو مارے گئے ۔جب سلمانو ں کانشکر راحمن دری آیا تواہو نے گو د اوری کے کنارے پرفیمہ لگا یامیاں ٹنا ہ کو طسلاع ہوئی کہ درختا نوں ادر بیماروں میں بہت وسم مع وب بس اور ایکاارا وہ اسے شخوں مار نکا ہی - توست اے اپنے درمسیدآرانتی خاں اوررمستم خاں بھیے کہ وہ وتمنوں کی حرکتوں کو دیکھتے رس اور اُسٹے مارنے کے لیئے کوسٹسٹس کریں۔ فریقین میں ننگ مو نی جب دو مزارمند و ما اسے گئے تووہ میرجنگلوں میں ملے گئے اور کھیت علما نوں کے اچھ میں رہا۔ دیجاناتهٔ ( دیوه) حبکوعوام الناس نج بنی کہتے ہیں مالک بنگال میں ساحل بمندر پر وجيائم كراج اوقطب شاء كداران

لنگانه کی حدو دیک زاج کرتا تھا۔ جب اسنے راجہ رامچندر کی شکست کا مال ُسنا تواسخ لطان قلی قطب شاه پاسس بھیما اورآ خرکو پیشلح قرار یا ئی مسلمانوں ا ور اطونیہ سے مندوں کی ملکت کے درمیان حد فاصل دریا، گو دِا وری رہے عهدنامہ پر د و نوب قطب شاه ۱ وروسسنا نا ټه د يو (ديجانا ته د يو) کې ډېرس ېوکنيس اورسلما نو س کوميل ایلورل کی ۔ جب سیا گولکنٹرہ میں واپس آئی تویا وشاہ نے سُنا کہ اُسکے ایام غیرطا ضری میں وجہا 'گرکے راجہ کرشن رائے نے اُس کی سرحد کے بعض <sub>ا</sub>صلاع پرحلہ کیا اس کیے ۔ بلطان قلی فوراً اڑا ئی کے بیئے تیار ہوا -ا ول کٹٹر سرکو گیا۔ یہاں آگر اُسے قلعہ کامحاصرا لوستانی دوقلعوں سلم کنڈہ اور را ناکنڈاسے جوکنڈسے سروو گول (گولی یہ کوس) کے فاصلہ پرتھے ۔ کند سر ہن سیاہ کی کمک آگئی اور محاصرین برگئی شب خون مارے ورائیں کا نیبا بہوئے ۔ قطب شاہ وشمنوں کے اس طریقیہ سے رٹنے ۔ ہوا کہ اس نے کندبیر کو چیوڑ کراون دوقلوں کے <mark>فتح کرنے کا ارا دہ کیا اول اس نے س</mark>یا منڈہ کا محاصرہ کیا۔ اِ دھرا بِل قلعہ نے بڑے استقلال سے مقابلہ کیا۔ اِ دھرمندوں نبونوں کا مار نابھی نہیں جیوڑا۔ ان حلول میں سلمانوں سے بڑے بڑے بہا ورا فسرا ور ہے سیای مارے کئے قطب شاہ اپنی ہمیشہ تدبیر کا م میں لایا کہ اُس نے س طرت سے قلعہ پر تملاکیا اور دیوار پرزینے لگائے قلعہ فتح کرلیا۔ گربہت نقصان اُٹھا یا۔ قلعہ ميں جومال واسسباب ما ته لگا وہ سيا ہ ميں اُسي وقت تقسيم كرديا - يها لُسبيان ال خوا جربراکو عا کم مقررکیا اورخودکندایلی کوعلا- اُس اُتنارمیں کندہ بسرس نشکرشای کے ، سے ہندوا فسر شہزا وہ حیدر خال کے باغی ہو گئے اسلئے قطب شاہ کوجموراً لیے بیٹے کی سلوت فایم رکھنے کے لئے مراجعت کرنی ٹری اس عرصہ میں کرشن راؤرا جب یا نگرنے یہ و کھی کرمسلمانوں کی سیا ہ کندہ بیر کو جاتی ہی ایک سسیا ہ جمع کی ا وراپنے ستیج کو بانخ ہزار گھوڑے اور کیاس ہزار بیا دے دے کر سلمانوں سے میدان میں ر النے کے لیے بھیجا پیسیاہ اپنے مقام مقررہ پر مینچے اور سیلم کنڈہ میں سہیل سا

یر حلا کرنے کے لئے آگے بڑھی تھیل فال نے یہ پیج کیا کہ وشمن نے کہا کہ مجھ میں تقدم سیاہ کثیرے ساتھ لڑنے کی تا ب و تواں نہیں ہی۔ مجھے تبن روز کی ہملت دو کہ ہیں قلعه حوالد كردوں - إ د عربيه كها أ د مصر ثنا ه ياس اپنے ليلجي د وژا كے اپنے حال سے اطلاع دی تطب شاہ اس بات کے سنتے ہی اپنے سواروں کے ساتھ المفارکرکے دشمن پر دفعتُ آن پڑا جو اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ اب قلعہ حوالہ ہوتا ہو شاہ نے وشمن کو يراڭنده كيا اوراسكا بهارى اسسباب حيين ليا اورساٹھ الم تھى جوسسيا ہ محافظ بليم كندہ وكندايلي كى تنخواه كے لئے فزانہ لئے جاتے تھے وہ كمرائے اس طرح سياركن ٥ کودشمن کے محاصر ہ سے شا ہنے چھٹا یا ورکند بیرکو آیا - توب خانوں سے قلعہ کی دیوار<sup>و</sup> کو توڑا پیوڑا اور نیجے کا قلعہ فیے کمیا اہل قلعہ اوپر کے قلعہ میں یہاڑ پر چڑھ گئے ۔ دوسر روزوه کی فتح ہوگیا۔ با دشاہ نے اپنی سباہ کواُ سکے بوٹنے کی اجازت وی مگر سب باستندوں کوجان کی اماں د<mark>ی ۔جب ک</mark>رشن راے راجہ وجب اگر کوکنبر کی خبر بہوئی تواُس نے اپنے سید سالار اور دماد سی<mark>وارا</mark>م کو ایک لاکھییا دو ں اورآ ٹھ ہزار سواروں کے ساتند میمانوں سے رفینے کے لیے بھیجا قطب شاہ نے این سیاه کی قوت کواس طرح ضعیت کرنا نیطا یا که و هسند بسرس اسکو حیوار تا ۔ أس نے قلعہ کے دروازے ملا وسیئے اوراسکی عمارات کو دھایا اور کندا کی کومرا کی اورکرسٹنا کے کنارہ پراوٹرا ہندؤں کومسلمانوں کی اس دفعتہ مراجت پر وب ہوا - انہوں نے جا کرکٹ بسر کی دیواروں کی مرمت کی - اورسیاہ وہاں چھوڑی اوراسکو اپنے خز انول اور بھاری اسباب کے لئے بٹکا ہ بنایا۔ کیرمٹ و قطب شاہ کی سبیاہ کے پیچے پڑے قطب ثنا دینے اُن کو اپنی لٹکر کا ہ سے چین میل کے قریب آنے دیا ۔ پیرشاہ پانچ ہزارسوار و ل کو ساتھہ سیکر مندوں کے شکریر تبهج کواس طرح گیا جبیبا کدچڑیوں پر با زحیمٹا مارنے جاتا ہی۔ دو بہینے یک الا ال رہی . طرفین نے مروالمی دکھا ان ۔ آخر کومن و ک نے قلع کت برمیں جاکر

یناه لی قطب شاءنے اوس کو دوبارہ محساصرہ کی جب ہند'وں نے دیکی کہ قلعہ کوسم بحانہیں سکتے توانہوں نے خراج گذار ہونا قبول کیا اورسالانہ تین لاکھ ہن ۔ (۱۲۰۰۰۰) روپین وینے کا وعدہ کیا اوراسی وقت دولاکھ ئبن (۰۰ نے ا داکر دیئے۔ اور باقی ایک لاکھ من کے لیئے جار نوجوان راجہ فرُکول میں دیئے۔ ہندومسلما نوں کے درمیان ان معاملات کے زما ندمیں قلعہ کندا بل میں اکثر مہند و جو نا نگ داری تھے اُنہوں نے قطب شا دکے جٹے حیدرخاں کے احکام کامانٹ حیواً دیا تھا اور مار جہینے کے عرصہ سے کھلی بناوت کرتے تھے۔ جب اُنہوں سنے سبورام کی تنکت کا ورکند بیرے دوبارہ مفتوح مونے کا عال سنا تو طفارہ ہوئے اور سمجھے کہ ہم کو کامیا بی کی امپ کم ہواس بئے انہوں نے اپنی جا ن کی مال مانکی اورٹ کرنتا ہی کوقلعہ کے حوالہ کرنے کے لیے عرض کیا ۔ سلطان قلی نے ناکاب واربوں کومعا *ف کر* دیا اوراُسنے حکم دیا کہ کنس<mark>دا بلی کی سرکش س</mark>یا ہ گن یوریکے قلعہ میں حائے اور قلعہ گن پور کی سیاہ کندایلی میں آئے -اس وصنہ دراز کی شرکش کے بعد سلطان قلی نے اپنی دارالسلطنتہ کی طرف کوج کیا كەرتنار را ە میں سُناكہ ہي يوركے اسمعيل عا ول شا ہ نے وجيا نگر کے راجہ کے ہوا سے قلعہ کو ول کندہ کا محا صرہ کررکھا ہوا وراس خدمت کے لیئے راجہ نے اسکو دولاکھ نهن (٠٠٠٠ ٨٠ روبيه) دسيئه بن اوريچاس هزار مُن برکوچ پرجوبهجا يور کی مسبا قطب شاہ کے ملک میں کرے دینے کا قرار کیا ہو۔ يها ل اس زما مذہبن حعفر تبکی یا دشاہ کا قلعہ دارتھا اورصلع کو ول کندہ میں مأکم تھا۔ عا دل شاہ نے رسکومبس ہزارسیا ہ سے ایک مہینہ سے محاصرہ کررکھا تھا۔اوس کھ قطب شاہ کولکھا کہ اب میرے پاس جنگ کا ذخیرہ بہت کم ہوگیا ہر اگر کمک نہ یہوئیگی توتھوڑے عرصہ میں دشمنوں کے ہاتہہ سے قلعہ نہیں ہے گا۔ سلطان قلی قطب شاہ نے نوراً اپنا انتظام کیا کہ قلعہ کی کمک کو خود جائے گرانس کے مشیر کاراسکے جا

あうらんがかりん

کے مانع ہوئے اُنہوں نے کہا کہ آپ یاس عرف ٹین ہزار سوار جنگ کے قابل موجه دہیں اور ما تی سیا ہ ہاری تھکی ہے۔ ہاتھی وُسلے اور ضعیف ہورہے ہیں۔ دوبر س ے لئکا نہ ہیں اڑرہے ہیں کہا ت مک نہ تھکیں ۔سلطان قلی نے جواب دیا کہ میں تھ وشمنوں کی کثرت بقدادے خوت زوہ نہیں ہو اچنانچہ یہ امررامچندر راجہ کی لڑا نُ سے ّابت ہی۔ اسلے افسروں نے کہا کہ بر ہان نظام شاہ کی کیک پہنچنے کک آپانتظار کیجئے۔ اسے اس باب میں گفتگو ہور ہی تھی . گروہ اپنے سلما ان ہمسابیہ کے برنلا سب جبتاک وہ *اسکوخ* و برانگختہ ن*ا کرے فور آسفُر کرنے م*یں مثا مل تھا۔ کوول کنہ ہ کے فلعہ شينوں كواطلاع دى كئى كەپا د شا دخو دمددكرنے آيا ہى حبب و ، گن پور ميں آيا توأسنے اسمعیل عادل شاہ کی فدمت میں اینا ایلحی بھیجا اوراسکو کا فروں کے اغواسے سلما نوں کے ساتھ لڑنے پر بعنت ملامت کی اسمین نے بیر بات سُسنکر قلعہ کو ول کندہ کے محاصرہ میں سیاہ تیموڑی اورخود سلطان قلی سے لڑنے آیا۔ سلطان قلی نے اپنی کٹ کر کا ہ میں علم اور مشاکخ کی الجن منعقد کی اور اُ نے توہ کر حب کو ٹی مسلمان با دشاہ کا فروں ہے رشوت ہے کراینے ایمان کے اصول کو حمیوڑ کر اینے دوسرے سمیایہ سلمان شاہ سے اڑے توشرعاً اُس سے رونا جائز ہویانہیں ؟ اس انجن کی رائے یہ بھی کہ ا سیسے وشمن کے ساتھ وہ سلوک کرنا عاہیئے جو کا فرکے ساتھ یں مبا تا ہی۔ بس اُسنے اپنی تھوڑی سی سیا ہ کو بیہ بات سمجھا نی ا ورحملہ اَ وروں سے لڑ كواكع بڑھا -ميمنه ميں عين المك كو رور سيسره ميں فتح خا سسيد آراكو اور قلب مي<sup>ن</sup> نزاده حید کومعین کیا اورخو منتخب سوارول کے ساتند ضرورت کے منتظر رہا -اسمعیل عادل شا<sup>م</sup> نے بھی اپنی سیاہ کی صف آرائی کی اور دونوں نشکر جبّک میں مصروف ہوئے ۔ سار دن را الى رسى رات نے جنگ كوموقوت كياكونى غالب ومعنوب بنوا - تين روزتك متوانز لڑا بیٰ رہی ۔ تنبیری یات کوعا ول ثنا ہ نے تین ہزارسوار گو لکنڈہ کے لوٹنے کے لئے بھیجے۔ چوتنے روز رمارے دن الاا کی رہی اور دونوں سیالیے لیے خیرگا ہول

www.pdfbooksfree.pk

میں کئیں ۔ جاسوسوں نے سلطان قلی کو مطلع کیا کہ عادل ننا ہ نے گولکندہ کی غارگر می کے بیئے ساتھ بی ہی . تو اُس نے اپنا بھاری سیاب گن پورمیں رکھا دور وزمیں اس ساہ لواً ن لیا ۔ اس میں ایک آ و می زندہ نہ جھوڑا ۔جب اسمعیل عاول شاہ نے بیرحا و شائنا۔ تراً سن حاكر يهيے نها دوسخت كوول كنده كامحا صره كيا -جب سلطان قلى كومعلوم ہوا اس محاصرہ کے لیئے عاول شاہ نے مراحبت کی ہوتو وہ اپنے تین ہزار سوار ول کو سائز بسکرعا دل ثنا ہ کے لشکر کے حوالی میں اُترا اورشب خون مارا اورسسیا ہ کو وتیمن یے رب رند کرنے کے لئے بھی اسکے بعد ایک را ای تصبہ گن پورے قریب ہوئی۔جسمیں سلطان تلی کے جمرہ پر تلوار کا زخم نگاجس سے ماک کا کچم حصہ اورامک گال اُٹر کیا اس زخم نے اُسکی صورت بھاڑ دی۔ تابع فرسٹنہ ہیں لکما سی کہ اسد شاں لاری ہی یور کے الته اس كے بيٹے جشد قطب شاہ كے جرور يريز خمر لكا تھا -كوول كندہ محوالي میں گیارہ جینے بی<mark>قیل</mark>ٹیب مو تی رہیں ۔اس مرصہ میں محصورین نے بھی قلعہ سے باہرا کرمجا صر ىركى وفعه حلەكميا گرىچه كامبانى نەجونى كەسمىل عا دىشا ە بخارىي مىتىلا موكر دا صفر سىم <del>ق</del> كواس دنيا سے سفر كرگيا . اور ملو عاول شاه اسكاجات بس مبوا اور پير صلح بهو گئي كوول كنت ۋ کے قلع بیں بعض نا کک تھے جھنوں نے اپنی مروانگی وکھائی تھی اُ نکوسلطان قلی نے انعام اکرام دیئے۔ اب شکر کو تین برسس برا پر لڑتے ہوئے ہوگے تھے تو اسکے افسرول اور سیابیوں کوشاہ نے گھر عانے کے لیے زخصت دی - اور خو د اپنی داراللطنت

میں آیا۔ شوال سرس میں سلطان قلی کے بٹا بیدا ہواجس کا نام ابراہیم سلی کھاگیا بس زمانہ میں کہ اسمعیل عا دل شاہ سے قطب شاہ لڑر ہتھا۔ توبرید شاہ بیدرنے رصت پاکر تلکگانہ کے شمالی قصبے ویرگنوں پر تاخت و تاراج کی سلطان قلی کچھڈنوں

اپنی دار الحف لافہ میں رہا اور پھر منے ان جنگ میں آیا کہ اس غار مگری کا انتقام اے وہ سب در کوروا نہ ہوا، اور مخالفوں سے ایک لڑائی ہوئی اور پہلے روز

die

فوب صف حنگ رہی مگر دوسرے روزبریٹ ی سیاہ کو نرمیت ہو لی اورا ک ویحاسس ہائتی ایکے وشمنو ں کے ہا آئے بعد ایکے سلطان قلی نے اپنی سیاہ لوحكم ويريا كربريدت وك سارے ملك ميں بيل كرا خست و تاراج كريں -کج ویل- ایلور- پتران کے زمین اروں نے آن کرخراج اداکیا اورانیا ملک ٹاہ کی سیاہ سے سپر دکیا جنے اسپر قبضہ کیا ۔ ابسلطان قلی قطب بنتا ہ قلعہ گو میسرک تنخرے لیے آگے بڑھا۔ جب بریر ٹنا ہ نے بیٹ نا تو وہ قطب سے لڑنے آیا ۔ سلطان قلی نے اپنی آ دھی سیاہ سے اسکامقا لیہ کیا اور آ دھی سیاہ کو محاصرہ میں مصروت رہنے دیا اس اڑا کی نے طول کھینیا - برید شاہ کی سبیاہ نے لشکر کے رسد کی را ہ بند کرنے میں کوششش کی اوراُس میں کئی لڑائیا ں بھی ہوئیں آخر کو برسا ت آ جانے کے سبب سے طرفین اُ سپر راضی ہوئے کہ قاسم بریہ قلعہ کو ہمبر کو دبیہ اِ و ر ٹا ہ گولکندہ اپنی دارال لطنتہ کو حلا جائے <u>۔</u> تعطب شاه کیچه ونوں گولکنده میں رہا پھراس نے سندوں پاشکرکشی کا حکم دیا۔ اورسسیا ہ کو فراہم کرکے نلکنہ ہ کی طرف جلاجہاں کے را جہنے اس ملک میں کیمنیا تگری ك فنى -جب قطب شاه يهال آيا تواسف قلعه حوالدكرنے كے لئے درخواست كى راجب ار کو منظور نہیں کیا توشاہ نے محاصرہ کیا کچہ دنوں کے بعدرا جہ کے بھائی نے قلعت نک کرشاه کی مسیاه پرحمله کمپاجس میں وہ خو وقید ہوا ا ورنشکر کوشکت ہو ئی ۔ امس شکت سے راجہ ہری چند طاکم قلعہ میدل نہیں ہوا اُس نے کئی حلہ ون رات کوجما ض پر کئے جنیں طرفین کے بڑے بڑے بہا درشا ہی مارے گئے ۔ اس كوسبة انى متحكم قلعه يرشاه نے كئى وفعه حله كيا كربېروفعه وه ناكا م ريا - اوراسكا حلہ و فعے کیا گیا ۔ آخر کو اُس نے غلم صلے قلعہ کی دیوار پر ہنچیا یا اورمن وی کی کہ اگر ہری حینے گول کندہ کا با جگذار ہونا قبول کرہے۔ تو پیر قطب شاہی سبیا ہ اسکے ملک يرعايه نبركر كمي اورشاء كول كنده كو جلا جائيكا لبكن إگر را حبرا ن شيرا كط كومنظور نهبي

ر مگا توخیدا شاید نم که شاه بهت پ و جمیح گا قصبوں کو غارت کرنگا اور ملک کو وران او ِ قلعہ کو سر منبدکر کے تنخیرکر گیا اور بھر قلعہ میں کسی مر دعورت بچے کی حان نہ جھوڑ لگا۔ میرک نہ ـ نےصلح کی مشیرا کُط کومنطور کرلیا اور شاہ یاس تحالف ونفائس بھیجے سیالانہ خراج دینا قبول کیا جب راجہ کے ایلجی آئے توشاہ نے اُن سے کہا کہ ملکندہ ہی کوہستانی لع اییا و کرمبکومیں نے فتح نہیں کیا میں اسکی سیرکرنی عامتا ہوں میری محافظ سیاہ نیچے کھڑی رمنگی۔ بیں ایک دوآ دمیوں کوسا تنہ لیکر قلعہ کے اندرجاؤنگا۔ راجہ نے اسكی درخواست كواس ميئے قبول كرليا كه اس طرح شا ه خو د پنجر ميں آئيگا حبكا وم گھو<sup>لی</sup> ر نکا لاماً کیکا گرنتمجها که سلطان قلی به بسی کھیلا که اس نے اپنی سبیا ہ کوکیدیا کہ جرفت میں فلعہ کے دروازہ میں تین چارا دمیوں کے ساتھ پہنچونگا توانی الوارنگی کرونگا۔ أسے دیجھ کم آنا میں دروازہ میں جب تک تم آؤکٹرار مؤککا غرض وہ عارسیاسوں کے ساتنہ جو کمل ومسلم ستھے ہما ڈیرجڑھا جب در<mark>وازہ میں واحل ہوا تو اُس نے تلوار ٹی</mark>نم اور میرہ کے سیاہی کو اپنے ہاتہ ہے مار ڈالاا وراس کے ساتھبول نے اور دروازہ بانو<sup>ٹ</sup> كاخون كيا ١ وردروازه يربالكل قبضه كرلياكه شاه كي محا فطهسيا ٥ ٱن بنيحي بجرتو مهُ ءُوت لو منامرد کو نہیجے کو اُس نے زندہ چھوڑا - راجہ کونی کرے ایک آمنی تفس میں بندکیا اور عیرا و سکو مار ڈالا - نکن ہ سے شاہ نے کٹ دسر کی طرف خراج کے وصول کرنے کے پیچ کو ج کیا۔ بہال کے راجہ نے ٹراج کے ا داکرنے میں تغافل کیا تھا کن د برکا محا صره ميلي طرح سے كباكيا - مدت بك الم قلعد في بها درا نه مقا بله كيا - راجد في ايك سلمان افسركور شوت ويرعا بأكرصلح بوجائ مكرا دشاه فكاكرس اس فلعدكوجب یک فتح نه ہونہیں چیوڑوں گا پیرجندروز میں وہ فتح ہوگیا۔ اہل قلعہنے اپنے تنگیج شیاح ہے حوالہ کیا۔ قلعہکے اندرشا ہنے ایک برج اپنی فتح کی یا دگارکے بیئے بنا یا او راپنی وارا كطنة كوآيا -المعیل عادل شاہ کے مرنے کے بعد ملوجاتیں مہوانھاجسکوا سدخاں لاری نے

いっかいがんご

اندصا كرك ابراسيم عا دل شاه كويا وشاه بنايا جب سلطان قلي تطب شاه كومبر كامحا صره كر رہا تھا توابراہیم عاول شاہ نے بریشاہ سے اتفاق کرکے مالک تلنگانہ کے بعض حصول م . آخت و تاراج کی تھی · سلطان قلی نے اب اسکا اُتقام لیناعا ہا وہ قلعہ ایت گیر ٹری<sup>ن</sup> کی کونے گیا۔ یہ قلعه شاہ ہمایوریاس تھا اورائس نے اور سیاہ کے ویستے روانہ کیے کہ اضلاع کا کنی۔ گرولی او نارگی کوفتح کریے جب کواسم بیل عا دل شاہ نے اس عرصہ میں غصب كرايا تفاكه وه رامحين درا ورسبتاتي سع رار باتفا - ان سياه ك دستول نے تھوڑے عرصہ میں ان اضلاع کو سنجیب رکراپیا اور قطب شاہ کے نام سے حکومت ا نمیں قائم ہوگئی اسکے بعد قلعہ ایت گیر کو محاصرہ کیا اور اسی وقت اس نے برید شاہ یاں اللحى بهيجا - اورأس سے قصبات ميٹرک اور کولاس طلب کئے سلطان قلی قطب شاہ ئے فاتم رید ثنا ہ لڑ نہیں سکتا تھا - اُس نے ایلی بھیچکر بر ہان نظام ثنا ہ احدنگرے درخوا کی آپ مرد کرکے مجھے اس آفت ہے ب<mark>جائیے ۔ اس وقت</mark> بر ہان نظام شاہ ابراہم عادل قلى قطب شاه سے عهدوبيال كرنے كاموقعه لميگا جس كى مهربانى كاوه ٱرزومن بھا. اُس نے اپنے وزیر شاہ طاہر کو قطب شاہ کے نشکر گاہ میں بھیجا ۔اورمشرا کط صلح پیفیرام کہ قاسم بریٹ ہ قلعہ میں ڈک کوتطب ٹنا ہ کے حوالہ کرے اور قطب شا ہ اسکے قصور معا کرے۔ جب شاہ طاہرگول کنہ وہیں آباتواہے معلوم ہوا کہ برسات کے آجانے کے سبب سے قطب شاہ ابت گیر کا محاصرہ اُٹھانے کوا ورانے دارالخلافہ میں آنے کو ہے قبطتِ ہ نے شاہ طا ہرکی بڑی تعظیم و کریم کی اورائس نے قاسم برید کے صلحنا مریراسا نی سے و سخط کرایئے ۔ اور شاہ طا برنے اس سے یہ ورخواست بھی کی کہ وہ یا نجیزا رسوار برط نظام شاه کی کمک کے لئے جیجدے کہ وہ قلعہ شولا پورکی تنجیر میں شریک ہوں۔ تا ه طاهر کو بس بنرارئین و بحر رخصت موائ - بعدان فتو عات شے سلطان قلی قطب شا ہ نے صبکی عمر نوتے برس کی موگئی تھی یہ آرا و ہ کیا کہ جیات کے باتی جیندر وزکو

کو اپنے ملک کے اتفام ور تی میں بہرکرے جبکو اپنی قوت با زوسے ماصل کیا تھا۔ گواسکاهیم صعیف تھا مگرول قوی تھا اب اُس نے اپنی دارانسلطنتہ کومیا حدا وربا مٰا اورعارات سے آرائشس دینی شروع کی ۔ کہتے ہیں جادی الاوّل ہے ہے آخر ہیں جمیعرات کے دن گول کندہ کی جبا مع مسجد کی شسل کے لیئے در واز ہُ فاص آیا اور جاعت کی نظرے مخفی رہا اسکا چہرہ زخم سگنے سے ڈرا وُنا ہوگیا تھا۔ خلقت اسکو تماستهاسمجه کر دیجهنا بهت چاہتی تھی وہ اس سے رہنے کرتا تھا ، غرص و ہ سجہ میں آنکر معاروں کو ہدایت کرر ہاتھا کہ اسکے ہاتہ سے وہ رومال کر گیا جبیر ہارہ اماموں کا ہام منقش تھا تو اُس نے اصلاح تعمیرے تبلانے کو اور روزموقوٹ رکھاا ورسجدے میلا گیا - اتوارکے دن ۲رجادی اُلثانی شھا کومسجد میں آنگر نمازیڑ حشا تفاکه شاہزاد<sup>ہ</sup> جمتید بلی کی اعواسے میرمحمو دہدا نی عاکم وقلعدار گول کنڈہ نے نثاہ کوشمنے سے شہد کیا ۔اس مقبرہ میں کہ خود تعمیر کرا رہاتھا وفن ہواسلطان قلی نے ساٹھ برس عکومت کی جس میں ۱۷ برسس لٹکا نہ میں محمودت ہرہنی کے نام سے وہ حکومت کر نار یا باقی جی ہم شا ہانہ عکومت کی نوتے برس کی عمر میں شہید ہوا ایکے چمد بیٹے اور عارا کیا ں محتبی۔ (۱) حیدرخان جوباپ کی زندگی میں مرگیا - ۲۵) قطب الدین حس کوٹ ہ نے اینا ولیمدا ورقایم مقام مقرر کیا تھا اور اپنے بھا کی حبیب کے حکم سے اندھاکیا گیا۔ مِتْ يِدِهِ فِي بابِ كُو مروا ياتها اور تخت كوغضب كياتها - چندسال بعد قطب لدين اعل طبعی سے مرکبا ۔ ١٦ ) یا رقلی جمشبید خاں جواسیے باپ کا جانشبیں ہوادہ ، بلداکر حب في سرتني كي اور ملك سے علاكيا اور تيجے ماراكيا د ٥) وولت خال جبكوشهزاده ما د کہتے تھے وہ ابراہیم قطب ثنا ہ کے عہد میں مرا۔ ( ۲) ابرامیم جو ا پنے بھائی جشیہ کے بعدم ندلتیں ہوا۔ جب يارقلى جمت يدف ويجهاكه بابيت قطب الدين كواينا وليهب دبنايا اورايني جانتيني مے لیے منتخب کیا تو اُس نے باپ نے قتل کرنے اور تخت کے عصب کرنے کا ادادہ

اولا وظل شاه

کیا۔جنب قطب شاہ کو بیخبر ہونی توجمشید کوقیب کرنے کا ایکم ویا اور قلعہ گولکن ہ کے محلبن میں اوسکومقبدر کھا اس قید میں بھی اس نے اِپ کوقید حیات سے رہا کی ولانے میں تذابيركين اورايخ محافظ اورقلعه دارگول كنده كوترغيب وتحريقي كى كە اُسنے شا ه كومار ثلالا حبکا اوپرباین ہوا اس دراز مدت سلطنت میں وہ اینا ملک اپنے وارنوں کو جھوڑ کیا جوگوداوری سے کرشناہے یرے اک اوسمندریراس فط کے جوبیدرآبا و ا کے ۵۷ ورجبطول بلا دسترقی سے کھینجا جائے اسکے لک کے شمالی مغربی اضلاع تو آنا ملکت جبنی کے حصے تھے اور جنوب و مغرب کے اصلاع وجیا گرے راجہ سے چھینے تھ ا گرزیاره تراسکی قلمرومیں وہ اصلاع تھے جواس نے ورنگل کے باقیاندہ فاندان سے اور ملنگانے اورزبینداران سے بیے تھے۔ ممشيط شاه سلطان قلی کے مرتبے ہی میرمحمود قائل گول کندہ میں آیا اور شاہزادہ جمشہ کوقید فا سے نخال کراپنی جاعت کے ساتہ شا ہزا وہ قطب الدین کے محل پرگیا جسکو سلطان قلی إن تطب شاه ن ابنا جانتین مقرر کیا تھا اور اسکو اندھاکیا پیروه محل شاہی ہیں آیا اور رسوم محے موافق جمشید کو تخت پر مجما یا اور سارے ملک ملنگانہ میں اسکے نام کا خطبہ

کی آئمیں کالیں تواوس نے دلورکندہ میں احکام بھیے کہ وہاں جواسکا چھوٹا بھائی ابراميم ما كم قلع بروه گرفتار بهوكريها س آجائے۔

جت شاہزادہ کو پیخبر ہوئی تو وہ قامسم برید کے پاس ملاگیا اوراس سے اپنی

آمدا د ما ہی . قاسم بریدنے اسکی بڑی آؤ بھگت کی اور سیاہ جمع کرکے اور شاہزادہ کوسک

لِيكر كو ل كنده بي بغيرها بدك آكي . قاسم بريد في وفعة تلنكان يرج طعا في كرك ثيا بان دکن کومتحرکی خاص کربر ہان نظام شاہ کو وہ اسکی مبند سہتی نے خیالات ہے واقت JUNESTURITURE

تا .. ادراس کے برسنے سے فائف تھا اس سے فوراً اپن سیا جمشید قطب شاہ كى كىك كو اليمي بريان نظام فا ه نے كو مبركوجو قاسم بريك قبضه ميں تھا يالم كركے ا وربیاں ہے گول کندہ کی طرف آگے بڑھا۔ قاسم برید میں بیر طاقت کو ال تحق کہ وہ نظام شاہی اورقطب شاہی کے متفق کشکروں کامقابلہ کرتا اس سینے وہ بجا یو ر پلاگیا۔ مگرراہ میں اسکوایس موقع لاکہ ہمان نوازی کے حقوق بھول کراس نے ارام العلى المحيول اور مال اسباب يرقبهندكرنے كا ارا ده كيا۔ شاہرا ده كوجب اسكے اراده اطلاع ہو ئی تو دہ بیجا گرعلا گیا - اور رام راج کی دوستی کاطالب ہوا وہ پینے سلطان قلى قطب شاه كا تا بع تقا اوراب وه بيجا نگرس راج كر تا تھا -را نم راج کی ترقی کی حقیقت در اصل میر کرجب سلطان قلی قطب شاه نے بیجا گمر کی مالک کی طرف کو ج کرمے سرحد ربعض اضلاع کوزیر کیاتھا تو وہ مسلما نوں کی سیاہ کو بیال چیوٹر نالیٹندنسیں کر تاتھا اس نے را<mark>م راج کو جونٹر بین</mark>ے خاندان کا مہند و تھا۔ براصلاع سپروکئے اور خو دگول کندہ کو چلاگیا تین برس بعد اس ملک ہیں عاول شاہ ی سیاہ جو ماخت و ما راج کرنے الی تھی اورانس نے رام راج کی ریاست کو تہ وبالا کیا تو و ہ بھاگ کرسلطان قلی فطب شا ہ یاس آیاجنے اس بھگوڑے بین کوا وس کی نامرد<sup>ی</sup> جانا اوراپنے یاس سے دورجانے کاحکم دیا۔ رام راج نے اس طرح ذلسیل ہوکر وجیا گرکی را ہ لی اور کرمشن راج کا نو کرموا اُس نے اُسکی ایسی قدر کی کداینی مبلی بیا ہ دى جب خسر كا أنتقال بو ا اور وارث تخت و تاج - الجي گو ديو ل مين كھيل تاتما وه سلطنت کے کاموں کا انجام نہیں دے سکتا تھا اس لیے رام راج اول اس لڑکے كى طرف سے نائب وكيل ملطنت مواليمراس نے سلطنت كوغصب كيا اورائي تأي صاحب اقتذار بنانے میں کو سنتش کی اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بڑے بٹے عهدب اورمنصب وسيئے وجيا نگر كى بدهالت بهورى تقى كرسىيدى اوررىيال عبشى لقب بحيد فال وركانا جي برمن كوت بزاده ابرائيم ممراه كررام راح ياس آيا -

شا ہزا وہ کے جندا ورخاص نوکروں، نے بھی فاسم برید کے نشکر کو چیوڑ کر بیجا نگر کا رستہ لیا ۔ یہاں شاہزا دہ کی تعظیم و کرکھ اسکے رتبہ کے موافق ہو ئی شہزا دہ تہر ہیں رہتا تھا ۔ كهايك ون عجب اتفاق مواكه ملك عين الملك گيلاني ابرانهم عا دل شاه كي ملازمت چیوڈ گررام راج کانوکرمبوگیا تھا اوراسکو اپنی بہا دری اور شجاعت اپسی دکھا کی تھی کہوہ اسكويها في كتباتها- ايك ون وه رام راج سے لكر اپني سپاه كے ساتھ عِلا آتاتها -راه میں شاہزا دہ ابراہیم سے وہ و وچار ہوا ۔ شہزا دہ اسپنے ملاز مین اور سیدی اور ثمید كے ساتھ جاتا تھا - رستة نگ تھاہرا يك اسير بجد بهواكد رستد اسكے لئے فالى كيا جائے -آخر کوشا ہزا وہ کے آ دمیوں نے جو گھوڑوں پرسوارتھے عین الملک کے آ دمیوں پر تلواروں سے دارکیا اور انے لیئے رستہ خالی کیا کہ جبکے بعد شہزا دہ رام اج سے ملئے گیا۔ جَبَ قاسم بریشا ،گول کند ہ سے چلا <mark>گیا اور بر</mark>ہا ن نظام شا ، گول کزر ہ کے قریب آیا تو مشد قطب شاه کو این دارا لخلافه کی طوت سے کوئی فسکردل میں نہیں رہا وہ اسینے دوست سے ملنے چلا جمشید کوبرہان نظام سٹا ہدنے امارات شاہی وسینے اور اسكے مسریر تاج رکھنے كا ارا دہ كیا توجمشید نے يہ كہ كرائے لينے سے عذر كيا اگر میں سیدان جنگ میں ماحدار ہونے کا استحقاق نہیں رکھتا تو میں تاج لینے کے لا پیٹسیر اسكے بعدر ہان نظام شاہ نے اسكوات سے ساتھ اورعلاء الدین عا دے ساتھ كہ جت ہونے کی اور سجا یورکے یا دشا ہ سے مخالف ہونے کی ترغیب دی اور ان تبینوں میں ی سیاہ قلعشولا پورے فتح کرنے کے لیے علی حب ابراہم عاول نے اس تفاق ئى خرشنى تۇ وە برىد خا ە كواپنے سامتەلېكرېران نظام خا ە كىسىرەرىرىيندە يرح مھا ـ دہ تینوں شاہیوں کی سیا ہیوں سے برابری کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا اس نے ایکے متفرق کرنے کے لیئے پریند پر شکر کشی کی . بہاں آگر اس نے قلعہ کا محاصرہ کیا اور اسكامنصوبهن آياكسيا ومتفقة شولا يوركو حيول كريينده كوعلي - ابرابهم عاول شاه نے ابن سیا ہوں کی بیر کت سنکر فاص پور میں انبیر حملہ کیا -بڑی وزرِ اڑا کی ہونی -

شکش vww.pdfbooksfree.pk

ح بنید شاہ نے اپنی بڑی مروائگی د کھائی بیجا یو رسے یا د شاہ کونٹکت ہوئی۔ اسکے ، وخر کا ہ اور بنگا ہسب و تمنوں کے ماتھ آئے اب جمشہ قطب شا ہ کوموقع ملاکہوہ سے اُنتقام ہے اسکا پیچھیا اُ س نے بیدرکے درواز و ں تک کیا اورا ا وراین سیاه کویمال کے غنائم سے مالامال کیا -جب قاسم ريدشا ه نے مُسنا كرمنت قطب شا هسيامتفقه كوچيوڑ كراينے دارالخلا لوکیا • (فرسشتهٔ اس چیورٹ نے کواس طرح بیان کرا ہو کے جیثے قطب شاہ کی بینو معی تھی کہ وہ جانب غالب کے ساتہ متنفق ہوتا اور بھیرا دس کو دفعتہ ایساجھوڑ کرعلا جاتا نے خیمہ وحژ کا ہ کی کبی خبرنہ لیتا) تو وہ اُن آٹھ ہزارسوار اور بہت سے پیا وہ <sup>ل</sup> ررحل کرنے آیا - ابی کل کندہ سے چارکوس پرموضع جلکورمیں قاسم برید بہونچنے یا یا تھا کہ اُس کے آنے کی خبرکو ممشید سُنکرا پیا گھبرا یا وراُ سکے ہوش وحوامسر یران ہوئے کہ اپنے دارالخلا فہ کو خالی کیا او<mark>رقلعہ میں کیہ س</mark>یا ہ اسکی محافظت ہے لیے چیوڑی اور خود کوشش کی کر محلف اقطاع سے اپنے امرار کو حمع کرے شمن کی تو جہ بٹانے کے بینے وہ بیدر کی طوف علا اور کٹا نامیں بھینچا اور کر دے اضلاع کو ا .حب برید ثنا ہ نے بیرحال سنا تو اُس نے گول کمندہ کا بچیا چھوڑا اور لینے دارالخلافہ کی محافظت کے لئے مراحبت میں حمبشید قطب شاہ سے وہ تین سوسوارہ باتھ دو چار ہواا وراو سکے کشکریریٹن چرو سے قریب حله کیا جبکا فاتمه اس برہوا له دونوں با دشاہ اپنے اپنے دار انخلافہ کو جائیں عمت بیث ہ نے اپنی دار السطنت میں آن کر روپیہ اور نشکر سب طرف سے جمع کیا اور میرمیدر کیطرف کو ج کیا۔ ں میں ہینچکرا س نے اپنی سے او کوجا روں طرف ملک میں لوٹ مار کرنیکے م برین مبدرس آ محد بزار سوار اوربت سے بیا دے لیکراسکا مقابدے لیے کلا جمشیدنے انے ارکان دولت سے مشورہ کیا کہ آیندہ کیا کرنا ہیے ۔ مگ دیورا وُنا کک واری نے یہ تدبیر میش کی کہ کولاس کی بلندیوں پر قبصہ

کرکے انکوبسٹکار کا چاہیے۔ اور قلعہ کو فرودگا ہ بنا ناچاہئے جہاں ہے نوٹ مارکے لیے صف آرائیا ل کیجائیں جمشیدنے اس تجویز کو منظور کیا ا درمگدیو را و کو تو ی سیاہ کے ساتھ یماں چیوڑاکہ وہ قلعہ بنائے اور خود قاسم برید کے مقابلہ کے لئے زائن کھیڑہ میں روں نہوا - یہا ں صف جنگ ہو اُن پیر و ونوں سٹیا ہیں کچیبہ ونوں آھنے سامنے ٹری ربی جب مجشید پاس مگدیورا و کے قلعہ کی تباری کی خبرا کی تو کچہ سیا ہے ساتہ میشیہ اس قلعه کی طرف چلا - اس اثناء میں قاسم بریشا ہ نے گول کرندہ کی سیاہ کو خوب ا الجگورے کوئاں میں جمنیدے ملے - قاسم بریانے بجائے تدائب کرنے کے بیدرکی راہ لى توقطب شاه لرا كى چيورك بغيركولاس اورزائن كميره وامن آباد وگليرگه كے نبلاع آخرجنگ میں جمشید سمینیہ اپنے دوست بر ہان نطب م شاہ کو کل واقعات سے اطلاع ویتارمتا تها ۔جب اسکی سیاه کو کولاس میں خو دیلے جانے سے تکت موقی تواُس نے انکو اپنے سارے حال سے اطلاع دی اوراڈا کی میں مشر کی مونے كے الكوكلا ا- روان شاہ تواسے كاموں ميں شرك مونے كے اللے تيار معجارت تنا وہ ادسہ اور او دگیر کی طرف گیا اور اُس نے جمشید کو طسلاع دی کہ وہ اور نشکر برا براس سے ملنے چلے آتے ہیں اورا سکوسسلاح تبلائی کہ وتمن کے ملک پر جواسکی سه معدیر ہو خمنے کرنے مشروع کرے کو لاسس کی را ہ ہے جمثیہ میل کرد وستول کی سیاه سے جاملا- جوا دسه کا محسا صره کررہے تھے۔ یہ آ بیں میں ٹھیراکہ ووست توا دس کے محاصر پر قرار رکھیں اور جمٹ مدقلہ میڈ کے فتح كرام بميرقامسم ريدنے قبضه كريا يى حبث بدنے أن كرميلاك كاخوب محا صرہ کیاا وراس کے نیچے کے قلعے کوجیرو قبرسے فتح کر لیا اورعا کم قلعہ نے ہونتہا سے اسینے تین حوا لدکیا اس عرصہ میں اسکے دوستوں نے اوسہ اورا و دگر کو نیے کرلیا اس سبب سے قاسم برید نے ابراہیم عاول شاہ سے مددعا ہی ، اوس نے اخلاص خال کو

پانچنزار بواروں کے بہائھ اُس کی کمک کے لیے بھیجد ما جبشیدنے راہ ہی میں اس کونراین کمٹرہیں روكا - خو د تلب بين يا اورسمين مين خا رعين الملك كوا وميسره مين جگريورا وُكوسيكرا مقررکیا - قامسم بریدنے بھی بی سیاہ کو قلب میں رکھا اور میمندمیں عادل نتیابی سیاہ کو اور میسره میں لینے بھائی خان جہاں کو کمڑا کیا نہایت سخت کارزار ہوئی۔ سیف عین الملک نے اپنی بها دری سے دشمن کے میسرہ کوشکست کی اس جنگ میں برید قاسم کے بڑے بہا درافسر سپانتی قتل اور سیرہوے -اس فتح کے بعد عبشد شاہ لینے وار کہنا فد تاسم برمدشا ہ کی اوائیا ل کہشہ بر ہان نظام شاہ کے ساتھ رہتی تھیں اس نے مصلحت الکی اس میں سوچی کہ وہ ابراہیم عاول نتا ہ سے اتحا دبیدا کرے اس مطلب کے لیے وہ میشہ تحفی تحا بھیجنااور ابنی دوستی ویک جبتی جتا ما اُن کے اس ربط کے توڑنے کے لیے جمشہ تفطب شاہ نے کو ل کنڈہ میں اُنکر بھ تدبیر سوحی کہ بر ہا ن شاہ کولک<mark>ہا کہ قاسم بر می</mark>ر کی عا د ت ہوگئی ہم کہ بم سایہ کے ملکوں پڑمہنے ہاخت و تاراج کرتا ہج اس لیے نتا ہان وکن کو منا سب ہم کدمتحہ مہو کر اس كا استيصال بالك كري اس مطلب عاص كرف ك يابراييم عادل شاه -عیدو بیان کرنے چاہیں کہ وہ ہما سے ساتھ متفق ہوا ور فاسم برید کا ملک فتح ہو کر اکبس مير تقسيم مو - بريان نظام شاه في ابراميم عادل شاه كوي مطاب لكما وه دل سي ا ن کے ساتھ ہوا۔ اور بھ قرار یا یا کہ بر ہان نظام سٹ ہ تاسم برید کے ملک برحملہ کرے اوربیجا نگر پر حملہ کرنے میں عاول شاہ کا مزاحم کوئی نہو۔ بس بریان نظام شاہ نے شرق کی جانب میں قند ہار کوحلہ کرکے فتح کرلیا۔ قامسم برید شا واس فتے سے متحیر ہوااُس کومعلوم نمیں تھاکہ ایس میں ان شاہوں کے درمیان سازسس ہوئی ہم وہ بيدرس سياه جهور كراني قديمي دوست ابرابيم عاول سفاه باس كيا اس ف اُس کو گرفتارکرکے مقیدکیا۔ ابراہیم عاول شاہ شے جنوب کی طرف کوچ کیا اور بیجانگر کے ملک میں سے بہت ہے حسر کی فتح میں کامیاب ہوا۔

6.4

بريان نطام شاه كوجب معلوم موا كدابراميم عادل نناه نے بيخ نگر كا ملك ببت سامستح کرلیا بی تو اس کو ابراہیم کی سطوت وشوکت و ملکت کے بڑینے سے خوف بیسدا ہوا۔ شایان دکن کی بڑی حکمت علی پر تھی کہ دکن میں تو توں کی مواز نت سلطنت رکھتے تھے اس میے اس نے بیجا پور کی ملکت کے شمالی غیر محفوظ حصتہ پرحملہ کیا اوز فلعہ شو لا پوریر جو ہمیٹ ان دو با دست ہوں میں باعث نزاع رہتاتھا حملہ کی اس لیے عادل نتاہ شال میں وشمن سے لڑنے گیما اب دونوں با دیٹا ہوں نے لینے دوست جیشدیا س کولگنڈ ہ ایلمی بھیج وہ رہے سبجہ کر کہ دو نومیں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا اس کے حق میں بہتر ہوگا ۔ شو لاپور کے میدان میں آیا ۔ اور دونوں ارمنے والے لٹکروں کے درمیان اُترا اور ظاہری کسی كاطرفدارنبوا دونوں طرف سے خطوكا بت و تول قرار جارى رکھے اس عرصة ي اس ماس ایک خطمخنی برید شا و کا آیا اس نے وصره کیا کہ اگر مجھے قیدے رہاکا و گے توس اپنے ملک کا ایک حصر آپ کو دے دوں گا - جمشیدے ابراہیم عادل نتا ہ کے سفیر کو بلایا ۔ ا درا ت سے کہا کہ اگر ہمارا شا ہ قامسے ہریدکور ہا نہ کرے گا تومیں اس سے خط و کتا بت ترک کروں گا اُس کو وہ میرے نیمہ گا ہ میں بھیجدے عب سے نابت ہوکہ وہ آزا دہو گیا ا وراس کے ساتھ بھے چیز ں بھی مانگیں کہ گھوڑا جرکا نام صبیاح الخیرا ور دو مانھی جن کا نام نان ریزہ اورچیال ہیں - اگر می میری سب باتیں منظور ہوں کی تومیں اس کے ساتھ برمان نظام شاهت لاول گا- ابراہیم عادل شاه نے مدسب باتیں اس کی مالیں ا دراس نے کموڑا - ماتھی - کاسم بریداس پاس بھیجدے - اب جشید ہے محلس مشاورہ جمع کی کہاس نا زک معاطات میں جو و متوسے سے وہ میں کروں اس نے بیان کیا که بر بان نظام شاه جو بمیشه میرا د وست ریا اورا ب بھی میری و ستی چاہتا ہی ۔ اس لیے مسلحت ملکی نہیں ہو کد اس کے بر خلات ابرا ہیم عاول شاہ ہے اسحا وکیا جائے ا وزمریوعزت کی بات ہم کہ ابراہیم عادل نتا ہے ترک رفاقت کی جائے جس ا بھی عہدو بیما ن ہوئے ہیں سب امرار کے مشورہ ہے اس نے لینے خیمے اُکھیل

اوربیدر کو بطا گیا اور و ہاں قامس بریدکو شخت پر شمایا ۔ قاسم برید نے مین گوئیے ا ورناچنے والے جنید کی ہمراہ کیے اور شابل نہنی کے جوا ہرات جواس کو ہا تھ لگے سے وہ ندر میں دئے اب جمثید گول کندہ میں آن کر مالکل عیش وعشرت میں ڈوب کیا محل میں بِرُّار ہِنَا تَهَامِهِينُوں نَظرِينَهُ ٱنَّا تَهَا ٱخْرِكُو بِهَار ہُوا اور بِحِيْدُ مِن سَات برس سلطنت كركا مرگیا اور باب کیبن می جبرین سویا- مان می قطر شیا

جمثید تطب ثناہ کے مرنے پراعیا ن سلطنت نے اُس کے بیٹے سجا ن فلی کو تخت برم بٹھایا وہ سات برس کالڑ کا تھا ۔ عصار سلطنت یا تھ بین نہیں منبھال سکتاتھا اس لیے اُس کی ماں اور ارکان معطنت نے سیف خان مین الملک کو احمد نگرہے برایا ۔ جمنید نے اس کو بہاں ہے بھال دیا تھا۔ مگر بوراؤ جوا ول درجبہ کا امیر تھا اس نے پیمسلمت جانا کہ دولت خاں جو نتا ہ مرحوم کاسب سے جھوٹا بھائی تھا شا کہ بنا کے اس با بیس اس نے بچری خاں اور حکت راؤ ہے گفتگو کی ۔ ان امیروں نے اس امرکو ٹالپ ندکیبااُ ن کو اس کے اقتدار پر رشک وحمد بیدا ہوا جگدیو راؤنے کھی بغا وت اختیار گی ۔ اس نے فوراً دارالسلطنت جبوڑا اورسپیاہ کو جمع کرکے بھون گھرمیں گیا جہاں شاہزادہ دو فاں مقب دتھا۔ اس نے اس ٹیا ہزا وہ کو قیدہے بھا لا اور سہا یہ یس ،حو نائک دار رہتے تھے اُنہوں نے اور مجون گرکے متصل اضلاع نے شاہزادہ کی شا ی کوت پیم کیا۔

ا س عرصه میں سیف خاں احمد نگرہے آیا اور نائب السلطنت کے عہدہ یر سنز فراز ہوا وہمیا ہ ہے کر حبکہ یو را وُے ارٹے آیا ہوا سے لڑنہیں سکتا تھا اس لیے اُس نے تفال عا نائب سلطنت برارکوایی حائت کے لیے بلایا۔ تفال خان فوراً اُنکر مگدیوراؤے مل گیا اور موضع شک رام میں سیعت نیا ں اور باغیوں کے در میان سخت جنگ ہوئی جس میں ولت خا کو بالکل بزیمت ہونی اور تفال نا س کے سامے باتھی اور خیمہ وخرگا ہ بین گئے جگر ہور آ

نيا پراده اېراي کې ښاه نړه نا

۱ و ر د ولت خا ں قلعه مجون گر کی طرف محلگے و یاں پنا ہ گیر نبوے اُن کا تبعا قب ہوا اوراُن کو محصورکیا ۔ قلعہ برمهینه بھر ماک حلے ہوتے رہی۔ جگہ لورا وُنے بھی قلعہ سے مکل کر دشمن برحلے کئے اورا س کے مورچوں میں کھس کیا اور بہت سے مجادرا فسراً س کے مارے آخرکوسیف فا ن نے شرا کط صلح بیش کیں لیکن محصورین نے اُن کو نیٹنا مگر جب بھوکے مرنے لگے تو مجبور بھو کر . ولعد عين الملك كومپيروكيا - شامېزا د ه دولت نها س بېستور سابق قلعه مون گرمين مقيد ېوا او جگ دیوراُو دارانحلا فه کو بھیجاگیا ۔ ا بحقیقت میں تلنگا نه کا یا دست عین المل*ک تق*ا اس نے ارکا ن سلطنت کو ستا ناست وع کیا اُن کو لینے منصبوں سے معزول کیا جند امراء جوباتی رہے اُن کو بھی لینے غرور ونخوت کے سبب سے لعن وطعن کی جب ا مراء کو مایوسی ہونی تواہروں نے مخفی جمشید کے چہوٹے بھائی شاہزادہ ابراہیم کو لکھا کہ یہا لُوہ ا ورست ه مو - يه حال مم يهك لكهه يك من كه شا مزاده بيج ملكر بين رامراج كهب يه عاطفت میں رہتا تھا ۔ ا شمصیبت کی حال<mark>ت میں دو د</mark>وسٹ سید حی اور حمید خار استھانہو نے اس کوصلاح تبلا ٹی کہ دارانخلا فدمیں فوراً جائے اورایٹی شاہی کامشتہمار دیجئے بشاہلًا نے رامراج سے بھی اس بات میں مشورہ لیا وہ کھنہیں جا بہتا تھا کہ شاہی کے ایسے بہو د ہ دعوے کے لیے وہ اس کی خدمت سے جدا ہو مگرخت رکواً سنے بھی جانے کی صلاح دی اور پیمبیش کیا که وه لینے بھائی و نیکٹی دری کودس ہزار سواروں اور بیس ہزار بیا دوں کے ساتھ شا ہزادہ کو تخت سلطنت پر بٹھانے کے لیے بھیج مگرستیدی اور حمید فال نے شاہزادہ کوصلاح دی کہ وہ اس سیاہ کثیرکے ساتھ لیجانے سے ابکارکرے جوکسس شا ہزا دہ کے نام سے وہ کا م کرسکتے تھے جواس کے را جد کامقصود تھا کہ اس سلطنت کو غصب کرلے غرض شاہزا د ہ نے کسی ہندوکو اپنی کمک میں ساتھ نہیں لیا اور بیجانگر سے جلدیا اور نیکل میں بہنچا بہاں ہے بہت قطب شاہی افسر ملے اور ہوراے عرصہ میں اس یا س میں ہزار سوار اور یا نخ ہزار ہیا دے جمع ہوگئے کو ول گذہ میں جونانگ داری تھ اُنہوں نے بھی وعدہ کیا کہ تلعہ اس کو حوالہ کردیں سکے۔

اور فعمیس کھا کر اُسے امداد کا وعذہ کیا۔ شاہزادہ ابراہیم اس قلعہ میں گیاجہا آل کا علیٰ افسروں۔ نے اس کو ندریں دیں ۔ یہاں حیث دروز شمیرا ہروز کو ل کندہ کے امرااس کی فدمت میں عاضر ہوتے ۔ و وجھینے میں یار مزار صوار قوا عددا ل جمع ہو گئے سیف فا ل نائب سلطنت نے اس کے مقابلہ کے لیے سفر کیا اور کن پوریک آیا کسی نے اس کا مقابلہ بنیں کیا شاہزا وہ نے اس کی بیمینی قدمی شنکر کو ول کندہ ایک نایک اری کوہیجا کہ وہ فلعہ کول گنده میں جا کروہاں کے نائک داربوں سے سازش کرے اور جگ دیوراؤکو قید سے چہٹاکر کو ویل کندہ میں لے آئے نایک داریوں نے آسانی سے اس سازی میں شرکت قبول کی ا ورا نبوں نے جاک دیورا و کو قیدھے رہا کیا ا وروہ ملت را وُکے محل پرگئے جو نا 'مسلطنہ کی غیرها ضری میں قلعہ دارتھا اس کو بیکڑ کر قلعہ گولکند ہ بیں زنجیمروں میں جکڑ کر رکھا بھروہ ان بڑے بڑے امیسیوں کے گر گئے جوسیحان کلی کے وریتے میں سے جن کوانیوں نے مارا ا درسسبھان تھی کو قید کیا اس کے بعد اہموں نے شاہزا وہ ابرا ہیم کوپنی کامیا بی کا حال لکہا ا وردار الخلافه مين اللي ياجب عين الملك نائب سلطنت كومعلوم بهواكه وارالخلافه کی حفاظت کی تدابیریس میں ناکام رہا تواس کے شاہزادہ ابراہیم کو بڑی عاجزانہ ع صنی کہی کہ معافی نامہ جس پر حضور کی وستخطی مہر ہو عنایت ہو۔ شاہزادہ نے جواب دیا کہ جب تک میں گول کندہ میں تخت شاہی پنہ بیٹھوں گا بھمدسے کو ئی عہمد ہنیں کرسکتا ۔ سیف فال اس جواب کولینے مقیدا و تقل ہونے کی تمیں۔ سمجہا تو وہ جمنید کا بہت سام زخراند لے کر کو لاس کی زاہ سے پانچمزار سواروں اور تنبق لینے تا بعین کے ساتھ سر عدیر علا گیا ۔ نتا ہزا وہ نے اس کا تعا قب نہیں کیا یہ وا رامخ لاف کی طرف جِلا آیا ایک منزل پرسب شہرکے رؤ ساء اس کی خدمت میں عاضر ہوے ا ن میں جگ دبورا و اور نا ک داری تقے جنہوں نے قلعہ کو لکند ہ کی کنجیا ں اس کے قدیو میں رکھ دیں دوسرے روز دوشنبہ ۲ارجب بنھ کو مخرنگر میں دستورکے موافق شاہ ہوا اور ابراہیم قطب نتا ہلفنب ہوا۔

یشکش www.pdfbooksfree.pk

6.4

جب براہیم تخت پر بیٹھا تواس نے اپنے تیس رموز ملکی ہے وا قف کیا اور خطلوموں کی دادرسی کی اورملکت کی تر تی اور سواری کے لیے قوانین اورضوابط واکین مقرر کیجب ا ورشا ہان دکن کواس کی خبر ہوئی تواس کو تمنیت نام لکھے حین نطام شاہ نے اینا ایک اعلیٰ درجہ کا امیر قاسم بریگ نئیرا زی تحفوں کے ساتھ بھیجا اورا برا ہیم قطب نتا و کے مصطفحا خال كوابلي بناكي سين نظام نناه كاس ميرا-اس نے احمد نگرمیں جا کریم امرپیش کیا کہ اوّل دونوں شاہوں کی ملاقات ہونی جا ہے بيدرا در گلبرگد كے قلعوں كو بعتم كرنے كے يہ جانا جا ہے يو مقدمات قاسم بيك شيرازى ا میزنطام نتا ہ نے گلکندہ میں پیش کیے مگر بھر کا مالتوا میں جب مک ہم کہ دونوں شاہ لینے سپاہیوں شمیت گلبرگہ میں ملنے آئے اہنوں نے یہاں آ ں کر گلبر کہ کا محا صرہ کنیا - اہل گلکہ نے ایک میسند آگ کا دونوں دوستوں کا خوب متفاملہ کیا ۔ تلعہ میں دوا مکر خنی ڈال کر حلے بہوئے جن کو اہل قلعہ نے رفع کیا اور نظام شاہ کی سبیا ہ کے عمدہ افسر ماسے گئے ۔ انگلبرگہ شاہ بیجا پورسے متعلق تھا۔ جب اس نے ویکھا کہ میں ان تنفق شاہم کی سیاہ کا مقابلہ نہیں کرسکتا تواس نے رامراج راجے جیا نگڑے امراد طلب کی۔ اس در خواست پروہ خود مع سپا ہے شاہ بیجا پور کی امداد کو آیا اورا تنا سفر میں اس نے ابراہیے مقطب شاہ کواس ضمون کا خط لکہا آپ کومعلوم ہوکہ بیجا پورا ورا حمد نگرکے شاہ آ بس میں مت سے لور ہو ہیں جنگ کی حالت اور قوتوں میں موازنت الیان ان میں متساوی درجہ کی ہو کہ یا وجود ایک دوسرے کی سرحد پر ہر سال لٹکرکشی کرتا ہی مرکسی کا بلزانبیں جھکتا ہم مگراب آپ نے اپنی سے افغام شاہ کی طرف بھیجکراس کا بلّہ تجاری کیا ہر یا وجو ریکہ نہ آپ کے دا دائے لڑا نی جبگڑ وں میں دخل دیا نہ آپ کے اور ابرا ہیم عاول شاہ کے درمیان کوئی عداوت کاسبب ہراس نے اب ہم سے الداد چاہی ہے۔ ہمانے اور آپ کے درمیان مدت سے رابطہ واتحار سیحكم ہم

www.pdfbooksfree.pk شکش

اس لیے ہم کومناسب معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے میدولائل بیش کرکے آپ سے ورخوا كرين كرآب نے يوجومضرت ناك اسخا دبيداكيا، كائت ترك كريں اورصلح كے سائھ اپنے دارالسلطنت کو چلے جا میں اَ وران دونوں کے ساتھ اتحا درکھیں جن کے درمیا ن خستہ کو صلح ہوجائے اوراس در از حباک کا خاممت ہوجائے گا اس زمانہ میں اس مضمول کے خطوط ابراہیم عا دل شا ہے بھی آئے تھے۔ ا برہیم قطب بٹنا ہ نے جا ہا کہ رامراج سے ملاقات کرکے صلح کی شرائط قرار دیسے کے له بیا پورا وراحمد نکرکے درمیان مصالحت کرا دے جس کی ضامن درمیا فی سلطنیس ہو ل انہیں د نوں بھ جبراً ئی کہلیتم راج برا در رامراج نے سواروں اور بیجا پورکے بعض فسٹرل لوسائھ لے کر ٹیکل کے قریب ملک کولوٹا مارا ہی۔ اس باب بیر حمین نظام شاہ سے خطو رِنَّ بت كركب چاروں نتا ه و بإن ملے جہاں دریا ، بیما اور كرشنا ملتے ہیں ان میں مس*ك*ت ہوگئی اور ہرایک بنا ، اطنیان سے لینے لینے ملک کو گئے۔ رام راج جولینے دارالسلطنت سے غیرحاضر ہوا تواس کے بھائیوں ٹم رام اور کو بندراج کو جو اوو نی میں حاکم تھے۔ فرصت ملی تو اُنہوں نے ا دونی پر تسلط کرنے پر اس تنہیں کی ملکہ اور ضلعوں کو بزور ابین تا بع بنا ایا - جب بیج نگر میں را مراج واپس آیا تواس نے لینے بھایکوں کو برا درا نم خطوط بحيج رجم ايا- مران كواين سياه براليا غرورتا كدا بنون ني بها ني كے كہنے كوند فافا تورامراج نے ابراہیم قطب شاہ یاس گلکندہ ایلی بھیج اور کمک کی درخواست کی ابراہیم قطبشاہ نے جمد ہزا رسوا را ور دس ہزار بیا ہے نبسر کر د گی قبول خاں بھیجے کہ وہ را مراج سے جا کر میس - رامراج نے بیجا نگرمیں آن کراپنی سیاه کومیدان حنگ میں بھیجاتھا - اورا ب سدراج ٹمایا ۔ نورخاں ۔ بجلی خاں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی سیاہ لے کر کمکی کشکرے ملیں اور سب ملکر باغیو ںسے لڑنے جائیں ۔جب ماغیوں نے دیکھاکہ ان شاہی فوجو ہے ہم نہیں لڑسکتے توانہوں نیے ستحکم فلعہا دونی میں بنیا'ہ لی اس کا جہدمہدینہ تک محاصرہ ربل جب اذ و قد کی تنگی ہونی تو بیجا نگر کے راجہ یاس اہل قلعہ نے اپنی عرائعن ہیجبیں رامراع کے

لینے بھائیوں کو معامت کر دیا اور فوجوں کو دارانسلطنت میں ظلب کیا اورانیام و اگزام کے بعد قبول خاں کو گلکندہ جانے کی اجازت دی ابراہیم قطب بنا ہ نے اس کواسٹ ف فدمت کے جلدومیں عین الملک کا خطاب یا۔ یم پہلے بیا ن ہو چکا ہر کہ نائک ارپوں نے جگد پورا و کو قیدے جٹیا یا تھا اوراس نے اُن کی مددے شاہزادہ سبحات کی کواند ہا اوراس کے فریق کے امرار کوقتل کیا تھا۔ جب مک کدا براہیم قطب بٹا ہ دار انخلا فہیں آیا قلعہا ور تبہر کو لینے بس میں رکھا ۔ نتاہے اس کے اس احسان کو مان کرمہیں۔ کبیراور وزیراعظم نبا دماجب وہ اس بلند مرتبکی کو بہنجا تو اس نے بیے ملندارا وہ کیا کہ شاہ کومعٹ ول کرکے شاہزادہ دولت خاں کو جواحمق مشہورتھا تخت پر ٹھائے اورا س طیج سامے اختیارات سلطنت کو لینے یا تھ میں لائے اس منصوبے کے ماس کرنے کے لیے جگد اور اُو کونائب راؤنے بہت مسلمان ورامرا، کو دلیل کیا ان سب مران می ملکرشا ہ اے ان دو ہند ووں کے اختیارات کی ترکایت کی اوراس کتبنیہ ﴿ كَيَاكُوتُ أَوْلَانَ دُونُونَ بِرِيرِ الرَّالَا عَنِيانَ كَا وَرَقَلْقَهُ مِنْ سَاسِكَ نَا مِكْ ارى مجرِكَ مِينِ المجال ا نتاه نے پیونسکائیس نیں مگر کھریرواہ نہ کی۔ بھرا ن کے ظلم وستم کی بہت تسکائیس بادتیا ہ جے کا نوں تک پینے لکیں اور جگ ہے یوراؤ کا تھائی و نیکٹ راؤ ہے ا جازت بنی جاگیر کو جلالگیا جاس کی بغاوت پر ولانت کرتی تھی توست ہے رائے راؤ کو پکڑ واکر مار والا ملايو را وُنے جب اپنی نا نب کی بھے بڑی گت دیکھی تو گلکندہ ہے وہ اپنے و تین ہزار سوارلیکر ایل گندیل کو گیا اور پهاں سے ملک کو غارت اور تباہ کرتا ہوا برارکے دربار میں پہنچا اس کی شبحا عت مشہور نقی ہر ہا ن عاد شا ہ نے اُس کی بڑی خاطرداری کی اوراً س لودسس مزارسواروں کاسسیدسالار نبایا اس وقت اس کی لڑا فی میران محدف روتی حاکم خانریس سے ہورہی تھی اس مین جگ دلیورا و کو بھیجدیا اُس نے اکثر لڑا یُموں میں تانیس کے لفکر کوشک من دی اور فعالم کیر ماس کیں اس کے سوار اس نے برار کے

ش www.pdfbooksfree.pk

بہت چہوٹے جبوٹے را با وں کومطبع اور ہا جگذار بنا یا اس نے اپنی جاگیر میں سیا ہم کی حبن یں ہزار سوار عولی ، ایرانی ، عبشی پیا دوں کے تقاب ہ خاندیس اور برار کے شاہوں کے ساتھ برابری کا دعوی رکھنے لگا۔ بر ہا ن عماد نتما ہ نے اُسے یہ گلے اور شکوے کی ہاتیں کیں کہ جب تو یہاں ایا تھا تو کوئی دوست تیرا سائھی نہ تھا ہیں نے جمبیر کمال عنائت کی تیرے گذارہ کے لیے جاگیرین پل پنی سپاہ کا ہدا را بنایا اب تونے لینے ٹیس ایسا بڑا صاحب شکوہ سمحهدلیا که صلحت ملکی مید جانبے لگا که میرے ملک جلاجائے میں مجھکو حکم دتیا ہوں کم ابھی حلیہ جا۔ جگد بورا وُ یا س گرچیس با ہ بہت تھی مگر برا کے مستحکم قلعوں یں سے کو کی قلعہ نہ تھا کہ شکست کی حالت میں وہاں باکراینا مان بنا آما سیلے اس کو پنجبوری پو کہنا پڑا کہائیے جومیرے حالی التقات فرمايا براس كاميس شاكرمول وراس حسان كوبجولول كابنيس وه برارس جلدما اوا مل کوبر با دکر ما ہوا ایل کندیل میں آیا بہاں سے سی بھر جانے کا ارادہ کیا جب براستم نطب ا سنا کہ جگد یورا وُیا س پانچنرارسیا ہ برجن میں عرب برا نی ا<mark>ومینیی اور مین سوماتھی</mark> ان کے علاوہ منبدو پیا دے ہیں اورا ب ہ یاس آگیا ہوتواس نے مصطفے خاں کو اس کے مقا بدر نے کے لیے جیمیا كرميث كے قريب بشكر شاهى كا مقابله أس سے ہوا مصطفے خال نے پہلے جگد يورا و كولكھاكم با دنتا ه سے لینے تصور معا ت کرائے میں و عدہ کرتا ہوں کہ جاگیر جواس کی تھتی و ہ جھڑا کراس کو دلادوں گا۔ ان باتوں کواس نے کیمہ نہ سٹنا اس نے لشکر کو عکم دیا کہ سلح ہوکر مصطفے ا نماں برحملہ کرے سخت لڑا ئی ہوئی دنیکٹ راؤ برا در مگدیو راؤا ورعارع سنتے بینی تینے فال تتیخ عطی علوانی ستیسنے عبدالکریم ٹینے ابراہیم ماسے گئے جگدیو راؤکوٹنگست ہوئی و مجبور ہو کر میدان جنگ سے بیجانگر کو بھا گا اور اینا سارا مال ورخزاندا ور دوسو ما تھی جبوڑ گیا جوشا ہی سپا ہ کو ہائ<u>ۃ اُئے و</u>ستور کے موافق ہائقی صطبل شاہی میں داخل ہوگئے اورخزا نہیا ہیں تقییم ہا تا یخے پیمعلوم ہوتا ہو کہ بیاا ورکستنا کے الاپ کی حکدرام راج ا ورا براہیم قطابیاً ہ ا ورا براہیم عادل نتا ہ ملے سے اس کے تہوڑے دنوں بعدا براہیم عادل نیاہ بیجانوں

مركَّيا اور على عادل نتا ه نوعمرًا س كا جانبين بهوا- مرتَّضَّے نطفا منتا ه بيجا يُورميں ا بُرنَّع عمرتماه اکو د مکسکر سمجها کدیمه موقع خوب ملک پرتسلط کرنے کا بائھ آیا اس نے لڑا تی سٹھانی علی عاد ل مُثا ا جانتا تھا کہ میں اکیلا اس کے بنجہ سے بے نہیں مکتا اس لیے اُس نے دار انخلا فہ خالی کیمااور ا ور تھوٹے اپنے خاص آ دمیوں کے ساتھ بیجا گر گیا کہ رامراج کو یار بناکے اپنا کام کالے -رامرای نوراً اپنی سیاه کو سائته لیکر علی عادل شاه کے ہمراه احمد نگر کی طرف جلااس زمانه میں ان دونوں شاہوں نے ابرا ہیم قطب شاہ کو حلوط بھیجے کہ بموجب آخر عهد نامہ کے اُس کوہم سے ملنا چاہئے اگر چسین نطا م نتاہ کی مرضی کے خلاف ابراہیم قطب نتماہ کام ا كرنانبين چا متا تها مگراس نے صلحت ملى اس ميں جانى كداس پر عمد كنى كا الزام نت لگے اوراس سے میہ شایا ن متفقہ اُتقام کے دریے نہوں ہ شہرگلبرگہ میں جا کراُ ن ہے ملا۔ يوسبت فق بهوكرا حد مُكرِكِ - راه ميں بيجا مگر كى سياه نے متام قصيات كا ورديها ت كولوٹاچىيىن نطام يى ە ان متفقىرىياميو<mark>ل كامقا بلەنبىي كر</mark>سكتا ئقا أس نے ايى دا دالسلطنة میں سیا ہجرار کو چہوڑا اور بہت ہے آذو قد کو بھرا اور خود دولت آبا دگی اس اثنا میں ابراہیم تطب شا ہنے مخفی حیین نظام شا ہ کولکہا کہ صلحت ملکی کی صرورت کی <del>وجہ</del> میں ان شایا ن متفقہ کے ساتھ ملا ہون اور میں تم کو یقین ولا تا ہوں کہ میں اپنے تی المقدم وشمنوں کو اس پر راصنی کروں گا کہ وہ مراجعت کریں اور جنگ کو چپوڑیں اور اس نے اللعداح *ذکر کے بعض افسروں کے ساتھ خط و کہتا بت کرکے اُ* ن کوشصیحت کی کہ تم حتی الوس مقابلم روا ورا خروقت مک واعد کو با تھے نہ دو شام انتفقہ نے دومبینہ کے بڑے زور شورے حلے کیے اوراہل فلعہ کا ایسا ننگ حال کیا کہ وہ بیدل ہو گئے لیکن ابرا ہیم تطبتنا ہ نے ہروقت تحفے ہیچکر بیجا نگرکے بڑے بڑے افسروں کو ترغیب ی کہ وہ لیٹے سیا بیوں کولیکرانی دارانخلافتوں کو چلے جائیں ا ن امیروں نے لینے را جہسے بیان کیا که برسات ترب اکنی براگر برسات خوب بهولی تو دریا وُں کے چڑہ جانے سے سفرکر نا

مال ہو گا رامراج نے ان باتوں کالقین کرکے مراجعت کاحکم دیا۔ علی ما دل شاہ جانیا تناكرا بل والمعه غله كے كال سے بدهال بورى ہيں تواس نے رامراج كي منت سما جبت كى اور كما لىجب رک قلعه نه نتح ہود و بہا ںہے جا ئے نہیں اگرا یاں مہینۃ مک وہ ا ورٹمیرار ترومیں وعدہ کرتا ہوں کہ ضلع کند ایلی اس کو دید ول گا ۔ را مراج نے اس درخو ہت کومنظو رکزلیا ا ورمحاب ویں پہلے سے دوخید زیا و ہفتی کرنے لگا ۔ اس وقت ابراہ پیم فطب نتا دنے . قلعه میں آذوقه بھوایا اور دولت آبا دے جو با دنتیا ہے تو یکی بھیمے تھے اُن کو مجی فلصہ یس ا وأمل كيا . وتبمنوں كى سيا ہ قلعہ كى ديوا روں ياس جائيني اور قلعہ كے فتح ہونے كاعنقريب ایسایقین تمر کدا براہیم قطب شاہ نے پھ کوششش کی کداگر ممکن ہوتوا پن قت کو ملے استے اُس نے سپہ سالارا وروز پر مصطفے خاں کو را مراج یاں بھیجا کہ اس کو جاکرالیبی ترغیب <sup>ہے</sup> مہ وہ محاصرہ سے دست بردار ہو۔ ہر حال میں اس کومطلع کرے کہ قطب شاہ کی ساہ ا مجھی ککنکہ ہ کومراجعت کرے گی مصطفے نیاںنے رام اے پاس جا کرجہا تیک ہوسکا اسی باتیں کیں لەلتىكەمىں غلە كى كمى بى برسات گىگى بىخ يىن نطام ننيا ەنے گجرات در بريان بوركے شاہو سے دوستی بیدارکے بلالیا ہی اوروہ سیا ہ جمع کرکے اس کی کمک کے لیے آنے والے ہیں غرض ساري باتيس إي نبائي كدجن ہے مقصد حاسل ہو۔ مصطفاحا ل نے محفی کھ بھی و عدہ کیا که اگر وه محاصره چپور دے گا درانے دارانحکومت کوچلا جائے گا توابراہم قطش ه اس کو صلع و قلعہ کندایلی دیدیگا ۔ پھ آخر ہاہت بڑا وزن رکہتی تھی ۔جس کے سبب سے رامراج نے مراجعت کرنے کونمنطور کر لیا اور علیٰ عادل نتاہ یا س مراحبت کرنے کا بینیام بميجا - ابتينوں شا ه اپني اپني دارالسلطنت كوچلے گئے ۔ ا حمزنگر میں جب آخر حلبسان شاہوں کی ملا قات کا ہوا اورابھی وہ جدانہوئے تصكدرامراج كواطلاع بهوئي كدبريا نعاد شاه كا وزيراً عظير تمفال نما ب المبسلطنية چا رہزار سیا ہ کوساتھ لیکرملنگا نہے ملک کو تا خت و ّناراً ج کر رہا ہے را مراج نے

بيجا بكركير اجدا درا براييم تطب شاه كي لوائيال

ابراہیم قطب شاہ کو بھ جبرٹ نائی اوراس سے کہا کہ اگراس کو بیجا نگر کی سیاہ کی مرد کی صنرورت ہو گی تومیں اس کوحملہ آوروں کے بکا لئے کے لیے بھیجد وں گا ابراہیم قطشیا ہ بیگا نوں کی امدادہے دق ہوتا تھا اُس نے رامراج کے ربرودستورناں کو سکم دیا کہصرف سوسواروں کو لیجا کر تفال نیا ں کو بھالدے اورجس قدربلدمکن ہو اپنی کا میا بی کے حال مطلع کرے سے سورغاں تر کما نوں کو ساتھ لیجا کرہیم کل قصبہ میں جا کرتفال نیا ک لاً ١١ وراس كوشكست فایش دی ا ورکیمه اَ دمی قیید کیے جن میں گیا برہ افسرتھے تفال ما رخمی پوا اور بھاگ گیا اورعاد نتا ہ کا منڈ یعنی سولہ جو ب کاخِمہ بھی دستورخاں کے ہاتھ آیا یر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ساہیوں نے احمد بھر کی طرت کوح کیا تما توقلعہ کلیا نی اُنہوں نے لے لیاا در بیجا پورکے شاہ کو حوالہ کیا۔ اب کلیا نی کے تریب مرتضلے نظام شاہ کی بیٹی کا بھاح ابرا ہیم قطب شاہ سے ہوا اوراس شا دی ہے ایک ہمیں نہ بعدان وونوں شن و نے قلعہ کلیا ٹی کا محاصرہ کیا۔ علی عادل شاہ نے بھررامراج سے مدوطلن کی وہ اپن سیاہ کو سائھ لیکر مددکو آپینجا را ہیں علی عادل شاہ سے علی برمیشاہ بیدر بھی جس کواُ س نے بلایا تھا آن ملا۔ جب یہ شاہ یا س کئے توابراہیم شاہ مطلع ہوا کہ میں جو دار الخلافه سے جدا ہوا تورا مراج نے بمجماکہ خوب موقع یا تھ آیا اس نے انے بھانی دنیک دری کو مگدیورا و اورس الملک کی ہمراہ بندرہ بندرہ ہزار سوارو ل ا ورتیس ہزار پیدلوں کا سردار بناکے جنو بی ضلاع پر حلد کرنے کے لیے بھیجدیا اس امریم مطلع ہوکر ابرا ہیم قطب شاہ نے مرضیٰ نطام شاہ سے مشورہ لیا تو بھام قرار یا یا کہ کلیها نی کا محاصره چپوٹر کرمبرایک اپنی آنی دا راسلطنت کوجائے ابرا ہیم قطب شا ہ کو دارالخلافہ مانے بین تمنوں کے سامنے اُن پڑ ہاتھا اس لیے تفہی نظام ٹنا ہائے ٹنا ہزا دہ تفنی خاں کوتین ہزارسواروں کے ساتھاس کی ہمراہ کیا ۔ با وجو داس کے ہمی عاد ل ثناً كى سا ەنے اس كا تعاقب كيا - ابراہيم قطب شا و نے شيرخار حس -عرظاں - دولتخاں

ينخ څ<u>ړمصطف</u>ا مياں مهما ني کو حکم ويا که وه بېنې فوجو *س کو ليکرپيچيے رمې*ي ورسيا و کلا س کی <del>حمات</del> ومخفی رکہیں اول ہی سنرل میں موسلا دیا رمینہ برسا اور مین ن کاک تا ربرستمار ہاجس وارکر دیا - چوننھ روز کھیلی سیا ہ کے بہت قریب شمن آیا توپ خانہ کیچڑ میں ایسانی یہ بلاا ورغریب نیا <del>ن نی</del>ج محمصطفے مقید ہوئے اور ابراہیم قطب نتیا ہ ہزا رخرا بی سے يني دا رابلطنت بين بينيا - بجه د نوں بعد شام ن متفقف احمد نگرے مراجعت كى توملنگا یں شوکراا ورموضع تا رملی میں خیمہ لگا یا یہا ں ہے انہوں نے جگدیورا وُعین لملاك دنيكٹادم لوطاك يرتاخت وتاراج كرنے كے بيے روانه كيها ابراہيم قطب شا ونے مجا ہرخاں كوفعيج دیکڑان ہے مقابلہ کرنے کے لیے جیجا اور موضع ترکل کے قریب کئی روز جنگ ہو گی ۔ ا وراس کا کچھ فیصلہ نہ ہوا ہی زمانہ میں رامراج نے سدراج ٹما یا راہب کند . میر کو بچاس ہزا ،سواروں کے ساتھ کندا ہلی اور پاسلی پاٹم پر حملہ کرنے کے لیے اور لینے داما د جنم راج کومیس منزا رسوار وں کے ساتھ دیورکندار پر چڑیا کی کے لیئے بھیجا وراس کی سیاہ گلکند ہ کے حوالی کو غارت اور تباہ کر رہی تھی ابراہیم نتاہ کے باغوں اور بیجواڑ ہ کے قریب کئی لڑائیا ں ہوئیں عار مینے ان بی لڑائیوں میں کٹ کئے مِلْدِ ہِ را وُنے یا <sup>نک</sup>ل اور گولکنڈہ اور گن پورٹے نا مک داریوں سے درخو ہت کی ات قلعوں کو وہ را مراج کے حوالہ کریں ۔ کاش راؤنے اندراکند کی کنجیباں ویدیں جبو راج ٹمایا نے کندایلی پراورسیتایتی اورودیا دری نے راجمندی سے فلعدامليور رحمله كيماا س طيح سناه دارالخلافه مين جارون طرف سے دشمنوں كے نرغه میں اُگیا اُس نے ارادہ کیا کہ خو دنکل کر شا ہا ن متفقہ پر تاریل لی پرحلہ کرے على بريد نثايان متفقه ميں ہے ايک تھا اس کا پيغام نها يت مناسب وقت پر یه آیا که ابرا ہیم قطب شاہ اپنے وزیر مصطفے خاں کو لٹکر گاہ میں بھیجدے تا کہ را کط صلح متفرر ہوجا میں۔ مصطفے خاں کو مخفی بھے ہدا نیت کی گئی کہ وہ جگدیو را ہے کو

کسی طرح گانٹھ ہے جس کی مرضی بغیر مشرا لط صلح کے منفرر نبونے نیں مایوسی ہوعلی عاول شاہ مصطفے نیاں طلا وراس کے ساتھ را مراج کے خیموں پر گیا و بشکل ہے بیجا بھر جانے پر راضنی اس شرط پر ہموا کدگن بورا وزگیل کے قلعداس کوحوالے کیے جائیں اس صلح کے بعد نتما ہائی تمفقد اینے اپنے دارائلافدکو چلے گیے۔ جب قطب نماه کواس طرح وشمنوں سے فراغت ہوئی تواس نے گلکندہ کے قلعہ کو پتیمزا ورجو ہے بنایا وہ پہلے اس قابل نہیں ہماکہ ڈشمنوں کا مقابلہ کرسکتہ قعلہ میں حصارکے اندرا مرانے بهي بني ويليال بناليس اور آينده ننا بيس اينا درما ركياكر تاتها -میرا و پر بیان بواہر کداوا نی بورہی متی کہ جاک دیورا ونے کو نتی راؤ نا یک اری سردار قلعہ ا مذاركندا كو ترغيب ى كدوة قلعد يرتبضدكرك أس في مولاما تحدمون عاكم قلعدكوم تعيد كرياس ي نتا ہ<u>نے مصطف</u>ے فال کو دس منزار مواروں ا<mark>ور بیس م</mark>زاریا دوں کے ساتھ ہیجا کا س مقام کو وال<sup>ک</sup> قلعداندراكند اكرور درستا وستے اول محاصر سے ان ورحتوں كوكا ما بر قلعد كو باكر محاصره كيا د ومہیننے کےء صدمین خیے ڈالکرحلہ کرکے اس کو نعتج کیا ۔ کا شی رام مقید ہوا اور وہیں اس کا سر كُلْ ماكيا اورمتيدها كم ربام مواصطفي فان دارانحلا فه كووايس آيا اور مينيومقرر بهوا- يا دشاه ف انایک اربوں کے اختیارات کو گھٹانا چاہاوہ کاشی راؤکے ساتھ بناوت میں شریاب تھے مورماراؤ جوقلعہ کلکندامی فلعہ دارتھا اس کو با دشاہ کے ارادے پر علم ہوگیا اس نے را ن نایک اری سرداروں سے کہ خملت فلعوں میں افسر سے بھ سازش کی کہ جنتیا ہ سُکار کھیلنے جائے تواشارات متحرره برسامے قلعوں برقبصنه کیا جائے اور سورما را و دارانحلا فه میں خزابنہ پر قبضہ کرے اور تمام سلمانوں کو ترتیغ۔ اس سازیش کے حال پر رامراج کو بھی اطلاع دی گئی سکے و عدہ کیاکٹ سازیش کی حمایت کے یعے وہ نوج بھیجے گا جبب نیکا رکاموسم آیا توشاہ نے دسور العرافق حكم دياكه وه ميدان مين حيم لكائ ان جمول من أنے كے يا جوہل قلدے اس بامرقدم رکھا تو قلعدے درواز و نبد ہوگئے اور نا یک ارلوں نے سل نوں پر حلد کرنا شروع کیا

ومسلمانوں نے انگر نتا ہ ہے کی حال عرض کیا توشا ہ نے قلعہ کو اپنی سیا ہے گہر لیاجہ فیوں نے دیکھا کہ وہ اسطے گوگئے توفعیس پراگرانہوں نے مصطفے نیاں کی ترکائیں کیں کہ جسے وہ صلا اختیارہوا بر نانک اربوں کوستانا بر ہمرکوخوٹ ہر کدوہ اس طح ہماسے ساتھ برسلو کی کرسگا له اگرحضوریم کومصطفیٰ فاں کو حوالہ کریں توہم خدمت گزاری اورا طاعت کے سے سطے ح عاضم ہیں ۔ نتا ہنے مصطفے خا ں کو ہلاکرا ن مقدمات کو بیا ن کیاجواس کی وزارتے اندرواتع ہوئے مصطفےٰ خاں نے جواب یا کہ اگر شاہ میری موت کولینے ملکے حق میں بہتر عِنْمَا ہُوتومیں تیارہوں کہ مجھے باغیوں کے حوالہ کردیجئے شاہ نے نائک اربوں کی درخواست کومامنطور لیا بھوڑے دنوں میں بھ باغی اوراس کا سردار لینے تمیں حوالہ کرنے پر مجبور کیے گئے اوروہ قتل ہوئے تاکدا و ذلتوں کے ناکا اربوں کو عبرت ہو ۔ قلعدایل پوریر دویا وری نے حملہ کیا -د لاورخاں نے دہمن کی ہرا ک کوسٹش کا مقاملہ کیا اور شاہ کو اپنے عالات کی اطلاع دی نتا ہ نے دوہزار بیا دے اس کی کمک کو ب<u>ھیجے اور حکم دیا کہ محاصرین کو ہ</u>ٹاکے یں ایک قلعہ نبایس PAKISTAN VIRTUAL LIBRAR سرایک فلعہ کے نبانے سے کیمڈنوں کے بعد دلا ورفاں نے شاہ سے اور درخوہت کی ببرد ول میں آیات فلعہ نما میں تقبیهٔ اجمندری پرحوبیا سے آٹھ میں ہم سپا ہ ملہ اً ورمو۔ شا ہ نے رفعت نیاں ملقبطاً بُ کوهکم دیا که دس منزارسواروه ایل پورس لیجائے اوروہاں سے راجمندری پرحملدکرنے یے تیا رر بح جب نیرڈول میں اُس کے اُنے کی خبرو دیا دری اورسے تا ہتی نے سنی تواہو س م کوٹا د کشیم کوٹا )کے راجہ کو اوراور راجا 'و ن کوحائت کے لیے بلایا بھ راجہ د ومزار سوار<sup>و</sup> یک لاکمہ پیا دے اور دو منزار نبد وقیح اور ہا بن انداز جمع کرکے مسلما نوں سے لڑنے جلا- ایک الِهُ ابْيُ بِوِيْحِينَ كَا انجام مِي بِهواكه راجرا وركندًا ما راكيا اور دويا دري ورسيتها بتي قلعه راح بمدري كو بھاکے دہولی سور مک جو قلعدر اجمندری سے چارمیل برتھامسلانوں نے اُن کا تعاقب کی تقوڑے دنوں دبید دھول مبورکوحملہ کرکےمسلما نوں شےلئے لیا ا وروہا ں بھاری پر مال کھک

راجنسرى كأفتح

かんこりばい

ام ملمان قلعه ثاط یاک کی تستح کوچلے وہ اس نواح میں امائیے «ستن مینیا رزنگ کا وکے قبضہ میں خندق کے عمیق ہونے کے سب اس قلعہ کے حملہ میں ایک مہینہ لگ کی نرشک او بین ہزار سور اوردس بزاريا بي ليكر قلعه ي كلاا ورأس في مسلمانون يرحمله كما مكروه كرفهًا ربوا! وراس كا گروہ بالکل ٹنگت ہوگیا جب شاہ نے شاکہ زرسنگدراوگر فیا رہوا تواس نے ساہ کو واپس آنے کا ور برسات میں دہول سوریہ کا حکم بھیجا اس کے بعدرفعت نا س برٹاٹ یاک بر حملہ کرنے گیاا وراس کوا ورراجندری کے تمام خلاع کؤسٹوکیا سیا ہ کو دارانخلا فرمیں مراجعت کے لیے اور فلعوں کومعتمد نااک دار اوں کے سپر د کرنے کے احکا م بھیجے گئے۔ اب ابرامیم قطب ثنا ہ نے اس پرغور کی کہ نتا ہا ن دکن کورا مراج کی اکثر مداخلت بڑا دیم کا ہوا ورناک بین م کرتی ہے۔ آخراڑا یُوں میں اس نے حیین نطام شا دکے ماک ہی کو ویرا نہیں کیہ بلکہ مساجد میں لینے مولتی باندہ کے اور سیامیوں کے اُٹار کے اُن کو نایاک کیا اور بنی مراجعت میں اُس نے لینے دو نون دوستوں کے ملک کو ڈٹمنوں کی طرح ویران کیا۔ ابراہیم تطب نتیا ہ نے ی وفت اس کام کے لیے نہایت مناسب جاناکہ اور شایان دکن کو بیدار کرے اور رامراج کے برخلا ٹ متنفق کرے کہ کیا وہ اس کی قوت کا باکل تبیصال کریں یااس کو اتنا کم کردیں که آینده کونی خوف خطراس سے باقی نه رې دا س ميں بڑئشکل پير تن که نتا ہان احمد نگرا وربيحالوً کواس میں شریک کیا جا ک اس طلب کے ماس کرنے کے لیے ابرائیم قطب شاہ نے لینے وزير مصطفح فيا ل كوبهيجاكه اقراحيين نطام شاه ياس جائے اور و ہا سے بھربيجا پورميں -ابراميم عادل نتاه ياس إس بيغام بحيف كله ومقصد تق اول شام ك دكن مي اتفاق بيداكرنا اوراگر مکن بهو توآبس مین ناته رست ته کرنا - د وم سفیر کائید دریا فت کرناکه را مراج کے برخلات اتفاق كرنے ميں ان شاہوں كے نيبالات كياہيں - مصطفے فال لنے كام ميں ايسا اجعى طرح كاميا ب سواكه شابو ب ين أيس مين اتفاق بهوا اوريوا مر قراريا ياكة يين نفام شاہ اپنی بیٹی چاند بی بی ما دل ب است مے بیا ہم اور قلعه شولا پوراس کے

میمزیس نے اور علیٰ عادل نتا ہ اپنی بھرزا ہدئیہ ملطانیہ شاہزادُہ مرتضاح بین نظام شاہ کے بڑ۔ سے بیا ہر اور شولا پورمین مینوں شاہوں کی ملاقات ہوا دریہا ں سے متفق ہو کرا ور لینے سیاہیوں کولیکررامراج سے لڑنے علیں اس قرار دا دکے موافق - ۴جما دی الاول سے ہے کو ساہیں تنفق ہوکر جنوب کو چلیں اور کوسٹنا کے کنارہ پر تالی کوٹ میں پنچیں راہ ہیں کسی نے مقابلہ نہیں کیا۔ را مراج نے دریاد کرسٹناہے سیلون کک کے را جا وُں اور لینے ٹابعین کم بلاکرجمع کیماس کے نشکر میں ایک لاکہ سوارا ورثین لاکھہ یہا مے ستے اس میٹاکولیکر وہ شاہر<sup>ں</sup> ے لڑنے چلا۔ ۲ جما دی التا تی ملے والوا کی ہو لی جس کا ضائمہ یہ ہموا کہ را مراج مارا گیا۔ جسے ہندؤں کی سپاہ کونٹکت ہونی شا ہا ن تنفقہ کی سپاہیں دس روز میدان جنگ میں مقیم رہیں ۔ اور کیمردارالسلطنت بیجانگر کی طرف جلیس یہاں انہوں نے ملک کو اور ٹہم ولوثا ا وُسْكِين بت كدوں كومها ركيا ا ورپيمرشا و كلگنده نے لينے سيد سالارمصطفے كو ا ور نظام ثناً نم اینے سپنرسالارمولا ما عنایت التّٰہ کوا ورعلی عادل شاہ نے کشور خاں کو مذکل اور را پُحو ر لے فتح کے لیے بہی یو مقامات آسانی ہے فتح ہو گئے ۔ مصطفے خاں نے احکام شاہی کا کچھ انتظار نہیں کیا کہ کیا آئیں گے اوران قلعول کی کنچیوں کو کنور فا سے حوالہ کیاجی سے صین نظام نتا ہ ایساطیش میں آیا کہ اُس نے نتا ہ گلکندہ کو حقیقت مال پرمطلع کر کے درخو ہست کی کم مصطفے نا ں کی گردن اڑا نی جائے ۔ ابراہیم قطب نتا ہ گواس سیّد کی جا گ خوا پا ب نه تھا مگراس پر دغا کا الزام لگا یا اورا س کا عذر نه نمنا اور حکم دیاکہ وہ مکہ کو پاہیے ا ورانے گنا ہوں سے تو بہتنفار کرے ۔ نتا ہ نے کلکندہ کوخطوط لکنے کہ مصطفے فا ںکے اہل وعیال اوراسباب مال کومغربی نبا در بجری پرہیجد و کہ ویاں اس کے ساتھ روا نہ ہونے کے لیے تمار میں - بھام تحقیقاً ہو کہ اس ٹے اہل عیال اور مال کے لیے سامیع گاڑیو ا دریا پنج نزار مز دوروں کی ضرورت ہوئی مصطفیٰ خاں یا دیتا ہ کے یا سے علی عا دل جما ہ کے پاس جلاگیاجیں ہے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور اینا وزیراعظم مقررکیاعلی عادل بٹنا

یکے مرنے کے بعد شرق میں مصطفے نیاں ماک ملینارمیں قبل کیا گیا ان ماک کواس نے فتح کیا تما اور یہاں حاکم رہا تھا واس لڑائی کو تفصیل سے علی عادل شاہ کی سلطنت کے (- ج اللي الله ١٥ -) بیجا نگرسی مینوں شا ہ چہد بہینے رہج اور پھر لیٹے اپنے دارالخلافہ کو پلے گئے ۔ ابراہیم قط شام کے جننے صنعے را مراج نے لیے تھے وہ قطب شا ہ کومل گئے ہیں قطب شا ہ کے ایک بينابيدا بواجس كانام مخدّ قلى ركهاكيا -حيين نفام شاه لينه دارالخلافيين جاكر، ويقعده سينه كو مركيا اس كابرًا بيما مرضى نظا الناه بالتيبن بهوا- ميه نناه عيش وعشرت مين وبا-مهمات سلطنت نونزه فاتون ما س كم لائه يں ايس ايس مقورے دنوں ميں ضلقت كواس سے نفرت ہوگئى نوڭشورخاں ميشوانے على عادل شا کو مخفی خط لکہدکے احمد نگر پر حملہ کرنے کے لیے بلایا اس کے ساتھ ایک نے بروست فریق تھا۔ مر کواس سازین کی اطلاع ہوئی تو و <mark>ہنوا بعظت سے بیدار ہوا اورمجلس مشور ہ</mark> کو جمع کیا جنے پیوصلاح تبلا نی که نظام شاہ کا خاندانی قدیمی دوس<mark>ت ا</mark>براہیم قطب شاہ ہراس ا مداد منز کی نی جائے مگر پیلے اسے کہ گول کنڈاسے کیک کے علی عاول نتا ہ سرحدیرا ن پنجا تضی نطام نتا ہ احمد نگر چپوڑنے پرمجبورہوا وہ برارگیا اور تفال نتا ں کویا رنبا یا جواس وقت برارمين حكومت كرتا تقااوراس نصطفت كوغصب كياتها اورعادشاي خانداني وارث كو قيديس ركه تاسما - براركي سياه كي كمك ليكر مرتضط نظام شاه الحكولاس كي طرف كوح كيا علی عادل نثیا ہ کے لٹکرنے بھی حرکت کی قند ہارا در کولاس کے درمیان ونوں مثنا ہوں گ طاقات ہونئ اوراکیں بیصلع ہوگئی اب پر امرقرار پایا کدا حذیگر ا وربرارا ورگولکندہ کی بیاب متنفق بهوکر بیجا بور پرهمله کرین علی عادل نتا ه آنی دا رانسلطنت میں سپا ه کثیرمامور کرکے خود دارکلا سے کون کا ن کو جلاگیا ہا ہتفقہ نے بیجا پور کامحاصرہ کیا اور گردنو اح کے ملک کولوٹا مارا -ابرائيم قطش وكوييمنظون بين بتهاكه على عادل شاه كوني لينے ملك بڑا حصه ترضلی نظام شاه كو

يب أس نے اور نتا ہوں کو پوسلاح تبلا کی کہ محاصر اٹھاکر وہ انجانیے دارسلطنت کو جائیں (فرمختم ۔ سے تاریخ بطنا م شاہی میں جواس مہم کا حال ہم نے نقل کیا ہم وہ اس بیان سے باکل مختلف ہجا اس اقعہ کے بعد علی عادل نتا ہ اور ترضی نطام نتا ہ کے درمیان ریردہ پیوٹہیری کہ وہ قلعا وسم ىيى ملا قات كرس يها **ں ملا قات ہيں ہے امر قراريا يا ك**ېراير كى سلطنت كو تومرتضاًى نظام شا و<sup>لو</sup> بیدراور لکتکا نه کوهلی عادل نتیا ہ فتح کرے اول ان د ونوں کی سپا ہ نے متفق ہوکرشمال کی جا-سے تفال نیاں پر تعلمہ کرنے کے لیے کوح کیا وہ ان۔ یہ مقابلہ نہیں کرسکتا تھا اس لیے کا ول گڈہ کو بھا گا ایک مدت کے بعدی قلعہ ڈٹمنوں کوحوالہ ہونے کا تھا کہ تفال خاں نے على عادل نتاه كو دولا كهدمن دك اور بياس ماحتى دينے كا وعده كياكه وه محاصره أسما ك ا س مخفی عہد کے سبت علی عادل نتا ہ نے مرتبطے نظام شا ہ یاس بیغام بھیجا کہ محد شرم کی بات برگه دونتا ه این تفیع او قات ایک قلعه کی ف<mark>تح میں کرر</mark>ی ہیں اُن کے حق میں پیزمیا ڈ مفید ہوگا کہ وہ ملک تلنگا نہ کو سنجر کریں اس کہنے سے مرتضیٰ نظام نتا ہ نے محاصرہ کو پیوڑا ا ورحنوب کی طرف گیا ا وراینی طرف ہے اخلاص خاں کوا ورعلی عادل شاہ کو جا نہے عین الملک کوکو لاس کی تسنیر کے لیے جیلیا - مگررا ومیں ایک مرابیا وقوع میں آیا کہ جیں ملکت تاکنگا نہ کو بچا دیا ۔ ایک ن بیجا پور کی سیا ہ جمہ ہزار مرمٹوں نے مرتضٰی نظام متنا ہے چنداول پرجہا پہ مارامنصورخاں نے جوچندا ول کا افسیرتھامقابلہ کیا اورمارا گیاجی اپ دونوں نتاہوں کارشتہ اتنا واوٹ گیا اور ہم فسا دہوگیا اور ہرایک بینی آنی دالسلطنت کو جلاگیا اح زیر میں قرضی نطام شاہ آیا اور علی عادل شاہ سے انتقام لینے کے لیے ابراہیم قطب ا پاس ملیجی بھیچکر پیرپنیام دیا کہ بچا پور کی مخالفت کے لیے ہم آپس میں موا نقت کریں شا وگولکن ہے اس سے پہلے خود مجی مرضلی نطام شاہ پا س بیغا م بھیجا تھا۔ ہم کرشنا دریا د کی طرف کیے ریل ورملتم راج ولدرامراج متو فی کولینے ساتھ ملائیں کہ ہم سب ملکہ بیجا پور کی تسخیر کے نیے چلیں۔ شایان گول کندہ اور احمد نگرنے کرنشنا پر پینچکرملیتم راج کو لکہا کہ وہ ہما ہے ساتھ

فرئي ہو جا ئے میکن ایک مراہیا و قوع میں آیا کھیٹیا پاتفا ی جلدی وگیاتھا ویسا ہی جلدی ڈ مِتْنِيَ نَطَامِ نَهَا هِجِبِ تَخْت بِرِمْ بِيُّهَا تُوباره بِرس كابِمِي نَهِ تَمَا مَا احْتِيا التسلطنت اس كي مَا خَوْ نَمْرُه ہمایوں کے ہاتھ میں تھے اُس نے بداندلیٹوں کی صلاح سے ملیتم راج سے دولا کھین اس لمک کے معاوضہ میں طلب کیے جواس کے ملک میں او بیجا پور کی مداخلت بیجا دورکرنے لے لیے دوئتوں نے کی بھی میتم راج کو بھامید کھی کہ دوست س کو وہ ماک دلا دیں گے جو علی عادل شاہ نے رامراج سے جبین لیے تھے اب بجائے اس کے اُلٹے دولاکہ ہن اُس سے طلب کے گئے اس کی طلاع ابراہیم قطینا ہ کوہوئی اس نے اہلی صیحکرکے قطبتا ہ نے فوراً ا پنامعتمد خونزه تا يون ماس سيم كركها معجوا يا كدمجھ حيرت بوكريكيسي درخوست روبيد كى كى كى بوكد جس کاسان گان بھی نہ تھا ہے ام صلحت ملکی کے برخلا ف ہوملیتم رائے سے بجائے کمک کے ر دبیبه کی طلب کی جائے و دبڑے کا م کا د وست ہوجس کی دس ہزار فوج کتے سخت شمن کے مقابلہ میں کا م کرسکتی ہے۔ سریم حلہ کرنے کوہیں مگرخونزہ ہمایوں نے اس بیغام مرذورا النظا بہنیں کیما بلکدر وبیر کی طلب میں زیا دہنتی کی ملتم راج نے روپید دینے سے ابکار ہی نہیں کیا بلکہ وہ ان دوئتوں کے ساتھ دشمنا نہ سلوک کرنے لگا جیا پاسپر قطبیتا ہ نے اس معاملہ کا ۔ پر نگ کیجا تواس نے ملتم راج کولکہ پھیجا کہ وہ اپنے ملک کو مراجعت کرے ۔میسری سیا ہ بھی ا ب لتى جاتى ہم دوسرے روزا براہيم قطب شا ه نے خيے اُکوم وادئے اورگول کند کو جلا آ ما اور بلتم النا نیکنڈہ کوچلا گیا جب مرتفلی نظام شا ہ نے دیکھا کاس کے بیر روست اُسے حیوڑ کر ملے كُنُّے اور عادل نثا ہ كے سواروں نے اُس او كومس بروہ جآ ما تھا گھيرليں تواس نے ملككا نہ كى مملكمة میں گذر کرمراحبت کی ویشلاع کو لکندہ اور گن یورکو تبا ہ کیا ابرائیم نطبتنا ہے ہے صل بتنا کو تین ہزار سواروں کے ساتھ ہیجا کہ وہ ملک کو نطا مشا دکے پائھوں ہے بچائیل ورمنی داراور حولداروں کواحکام مصیح کئے کہ دشمنوں کی راہوں کوحتی المقدور روکیں ورقب سے دروازوں کو بندكريل ورؤيت كے جان مال كو جہانتك ہوسكے بتمنوں كى دست رازى سے بچا بيس

ان احکام سے دیمات کے حاکم راتوں کوٹری ہونیاری کرتے اور چھوٹے چھوٹے گروہ اُن کے وٹیمزل کے نیمے کے چاروں طرف آتشازی کرکے حیران کرتے نطام نتاہ کا لٹکران بیٹھا عدہ حملوں سے ایسا عاجز ہواکہ اس نےلینے گرد حفاظت کے پیے خندق کہو دی کہ قطب شاہی سوار وں کے ہاُُ سے کیں جواس کے گروہمیشہ رہتے ہیں نظام شاہی لشکرنے عار کری سے ہاتھ نہ اُٹھایا۔ اور صلابت فاں کی جلدوکہ سے نہ رُکے تواس نے چناول پرحمد کرکے باکس اس کوٹسکت<sup>2</sup>ی مر شاه نے معتمد خاں کی سرکر دگی میں بڑی سیاہ قطب شاہی نشکرسے لڑنے کو ہمیجی ۔ لڑا ئی ہو لی جس میں ایک نظام نتاہی افسرہ راگیا اور د و سرا افسرکمال خاں زخمی موا اور قطب نتیا ہی لٹنکر میں افسرمقرب خاں ماراکیا - رات نے آن کرلڑائی کو ہمیرا دیا - دوسرے روز صبح کو نف م شاہی لٹکرنے لوپے کیا اور برید شاہی ملک میں اُنکر دم ایا۔ ہم نے بیان کیا ہم کتا لی کوٹ کی سرائے سے پہلے جنوب مین فعت نا لاری ملک<sup>نا</sup> ئب نے را جمندری کے ای<mark>ک حصہ کو فت</mark>ے کیا تھا مگروہ اور اور ا میں بلالیا گیا بارہ میں بعد بعد بعر دس ہزار سواروں کے سائھ را تبندری کے فتے کے لیے بھیجا گیا جب ہ د ہولیسور میں آیا تواس نے راجمندری (راجمهندری) پر علد کرنے کی تدابیرکیں سینا بتی کے قبضہ یں دو حصتے بن ٹاپواور راج بوندی تھے اس کی عادت تھی کہ رات کو وہ کمک ورا ڈو قہرا مبندری میں بھیجا کر تا تھا اس لیے رفعت فا سنے کھ تجویز کی کہ پہلے ان وقصبوں پر حله کر ناچاہئے۔ اوّل اس نے بٹایور کی طرت کوچ کیا راہ میں شمن نے اس سے مقابلہ کیا اور سخت لڑائی ہوئی مِندُوں کوشکست ہوئی اور قلعندیٹا پورمیں چلے گئے مسلمانوں نے اُن کا تعاقب کیا اورزیند لکا کے قلعد لے لیا سیتا بتی مع اپنے اہل وعیال کے جبگلوں میں ہو کر قلعدراج بوندی میں گیا دوسرے روزمسلما نوئ نے اس کا تعاقب کیں مگر قلعة مک تضخیے میں تعبق بھیموا نع بیش کئے کہ راہ نہایت تنگ متی اوراس کے دونوں طرف درختان ایسے نئے کہ را ہ نہ تنی رفعت خاں نے قلعہ کی فتح کا ارا دههم کرکے حنگل کا طبغ وارکے جلانے کاحکم دیا۔ ایک ن میں سلمانوں کا لٹاکر صرف دو میل علما تھا غرص انہوں نے رستہ بنالیا اور پیاڑ پرچڑ ، کر قلعہ کے یاس پہنچے توسیتی ہی راجمندری

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

کے جنگلوں میں جلا گیاہیا ں راجہ دویا دری سے ل گیا اور فلعہ راج بوندی جیوڑ گیاجس پر ر فعت نا ں نے قبضد کیا اور بہا سے راجمندری کی طرت چلا بہا ف دیا دری وکسسم کوٹا رکشتم کوٹا) کی سپاہیوں نے جس میں تمیس ہزار موارا وراتنے ہی بیا دے تھے لٹکراسلام کامقابل کیمامنلمانوں کے لٹکرنے ہندوُں کوشکت <sup>ج</sup>ی اور دویا دری اور سیتایتی و ونوں فلعہ را ہمندر میں مفرور ہوے چار مہینے بعد قطبتا ہی توپ خانوں نے قلعہ کی دیواروں پراٹر کیا اوراس میں بچاس قدم کے برا بر زحنہ ڈالااس عرصہ میں علم صلح قلعہ یر نبو دارہواا ورحوالہ کرنے کی شرا لُط کے لیے انہوں نے کہاکہ سلمانوں کے نشکر میں جونیڈت محاسب ہراُ س کی معرفت ہیجیں گئے ۔ نیدت قلعہ میں آیا اس کی معرفت بھ نتمرا کطامنظور ہوئیں کہ قلعہ خالی کییا جائے ا ور دویا دری اورسیتایتی جہا اُن کا دل چاہر چلے مِامیں اور کو ٹی اُن کو اَ زار مذہبنچائے ودیا دری کسم کوٹ اورسیتا ہتی ہے اُ كوكما يه واقعة بي يلايس وآفع بهوا اوراس كي تاييخ مبيد كا وإل برستا فيّا دہم-جب اجمندری فتح موکرا نوشاه نے علم میجا که وه کس مرکوت میں جبی سلمانوں کی حکومت تانم کرے اس ہے اس نے اُڑیسہ کی طرت کو پے کیا پوملک خرستانوں سے بھرا پڑا تھا اس میں حکل بڑے دشوار گذارتھے رفعت فان نے سب طرف ان کے جلانے اور کاشنے کا حکم دیا مسلمانوں کے دفع کرنے کو بیس سزار مندوجیع ہوے ۔ اڑا ئی ہوئی جس میں مندوُ ن کو ہز کمیت ہوئی اور بڑا نقصا ب اُن کا ہوا سیدسالار شکل ہے بھا گا دو تلے گویال میں اورویرا گو تم مسلمانوں کے ہاتھ گئے۔ یہاں سے لشکر ہلاام کس ہم کوٹا کوچلا اس ملک کے دوبڑے راجہ سردا راج اور ا وراس کابیانی اسے ملبندر تھے جب انہوں نے لشکر اسلام کے آنے کی اور قلعوں کے مفتوح ہوجانے کی خبرسنی تواہبوں نے لینے ایلیموں کو سلے کے لیے بہی صلع ہوگئی اور میوا مرقرار ماما کہ جھوٹا بہائی سردارراج گلکندہ میں رہر اور طرائجائی ہے بلندرانیے ملک میں لیے کرے اور شاہ کا باجگذار ر ہر ہیاں سے نشکر اسلام گویال ا در پر نعنی ا ورٹاکے ملک میں گیا وہ لینے ملک کوچیوڑ کرنگال طل كيا اوريد ملك سانى مسلمانوں كے باتقاً كيا اوربيادكا قبضداس بر سوكيا - وہ يا درى كے

راک بین فغت خاں گیاجر ہیں ایں راج سبطنت کر ماتھا وہ سلمانوں کے قریبے نے سے دوروال کوہماک کیبایچہ ایک بھاری قلعہ ودیا دری کے قبضہ میں تھا وہ سائل سمندر کے قریب تھا اور ن کے گرد دخِرت مان ایسے متھے کہ وہاں گذر ناشکل تھامیدان میں مبیں میں میزار مندوں نے مقابله کیانهند ؤ رکوشکت بهو نیٔ اوروه قلعه کو بها گے جس کا محاصره چارمهینے مگ ریا آخر کو نا چارہوکرول لیا راج نے با جگذار ہونا قبول کیا اس طرح و دیا دری کا ملک شاہ گولکندہ-نبضه مس *اگیا ۔ ہماں سے ر*فعت خاں چند ہارکو گیا ۔ یہ ملک دو بھائیوں رسنگ ورسورسنگ کے قبصنہ میں تھا۔اورا مک رومیں ا ن یاس ایک قلعد مجی تھا۔ وس مزار بیائے تھے انہوں نے قلعد کے گر دخند ق کمودی اور جماتی کی برابرا و نیاحصار نیا مااور تیمنوں کے مقابلہ کے لیے تو پول کو لگا یا رفعت خاں نے جب نک نتطارکیا کہ درہ میں اس کی توہیں اکمیں پیراس نے حصار کو ڈیا یا اور حملہ کرکے قلعہ کو لے این اور دونوں مجائیوں کو قدر کر لیا اوراس کے ملک کوشا و کلگندہ کا مطبع کیا -اب رفعت خاں نے آخر دو سالوں میں بہت <u>سے قلع اور ضلاع را جم</u>ندری اور کس مج کے فتح کرلیے اب اس کارا دہ ہوا کہ بہی تھ دیوں حلیا کیے وہ اس ملک میں سب راجا وُں سے زیادہ زبر دست تھا اُس نے اس کی سبم اللہ کوہتمانی قلعہ بٹ نورسے کی اس کوفتح کرلیا اوراجہ کے بھائی کو قید کیا بہاں سے وہ کندو دیواہلی پرآگے بڑیا جبکا اس راجه كوبرا أسراوسها راتفان كو مجى مسلمانوں نے شجاعت سے فتح كراپا مگر ان قلعوں کی نستے میں آنیا عرصہ لگ گیں کہ بیج ناتھ دیوکو اپنی سیا ہ کے جمع کرنے کی وصت مل کئی اوراس یاس مانیج ہزار سوارا وربیان مبزار بیا ہے اور پانچ سو مانھی جمع ہو گئے رفعت خال س بیا ہ سے ڈراہمیں اس سے لڑا اور ڈیمنوں کو شکست فائ<sup>ق ہ</sup>ی راجہ اپنی سلطنت کو بھاگ گیا اورجائے ہی رفعت خاں پاس لینے بڑے بیٹے کو اہلی بناکے بہیجا جس نے نترا نط<sup>صلے</sup> یومپیش کیں کہ راجہ سالا نہ ہیں ہزار من اور چالیس ہزار ہاتھی ہیجا کرکڑ

. 2) يور کے نتا ہ سے لڑائی ۔

ان تسرا لُط كورفعت خال نے بڑی خوشی ہے اس سبہ بھول كرايا كداس كى سياہ ماخوش اور تارا صن ہور ہی تھی اور راجمندری مک تمام خوان عران نجر مرفتے بھی ہو گئے تھے۔ ملی عادل نتیا ہ نے جب اے زنگر کامحاصرہ کیا اور مرتضے نطام شاہ اُس سے مقابلہ نہ کر سرکا تواس ارا ہیم تطبیعا ہ کی طرف جوع کی وہ اوّل بیدر کیا اور علی برید نیا ہ کولینے ساتھ شر مکٹ کر کے مرتضى نظام شاه سے ناگ رى ميں الاجهاں ان سنجے اس قرآن شراعت رئيسميں كى يُس جوحضرت علی کے ہاتھ کا لکہا ہوا تھا اور پھ امر قرار دیا کہا قبل سب ملکہ بیجا یور پر حلہ کرنے میں درا أوقف نكرين مگرسيد مرضى ف نظام شاه كو عبد مع يرراضي كرليا ا ور فرايتين كوصلع مو ني -ا براہیم قطب نتا ہ گولگندہ میں آیا تواس نے ارا دہ کیا کہ میں ترضٰی نظام نتا ہے ہے اس مبد معامل کا انتقام لوں جواس نے مہم مذکور میں کی ۔ برار کی سلطنت ہمیشہ اس کی مددکیں ارتی تقی سواس نے تفال خاں نا بُ سلطنت یاس اپنااہلی بھیجا تمنی نطام نتا ا سے لڑنے کے لیے اس کو بلایا وہ مرضلی نطام نناہ کا دوست اس سبہے نہیں ہوسکتا تھا کراس کے ملک پر علمہ اور کا ول کا محاصرہ کیا بھا تفال ن<mark>ا ں جو ش</mark> تھا کہ مرتضلی نطام نما<sup>ہ</sup> ے انتقام لینے کا خوب موقع ہائھ آیا اس نے نوراً ابراہیم قطب شاہ کی دعوت کو قبول ایما اورلینے بیٹے شمتیرا لملاک کوتین ہزار مواروں کے ساتھ اُبراہیم قطب شا ہے ملنے کے یے بھیجد یا ابراہیم قطب شا ہ نے اپنی سیا ہ کو جمع کیا بیدر کی طرت کارگا ہ کا بھا نہ کرکے عبلا ا وربرار کی کمکی سیا ہے اور ملی برید شا ہے شہر ہیدرا ورکو لاس کے درمیان ملا - یہاں ملی مادل شاہ کو بھی بلایا کہ وہ اُن کے ساتھ شفق ہو۔ تھنی نطام شاہ نے سستی کو چپوڑا اور آئی سیا ہ کو جمع کیاا ویجزم صمم کیا کہ علی عا دل نتیا ہ کوخوا ہ بزور یا مجکمت ابراہیم قط نتیا ہ سے مذہ لمنے فیے وہ اپنی کل سیاہ کوساٹھ لیکر بیب پور کی طرف جلا اوراس نے وزیرجنگیز خا ل کو بہت تحالفت کے ساتھ عادل نتا ہ کے لٹکر گا ہ میں بہیجا کہ وہسی کرکے اس کو شاہا متفقیرے نرملنے دے اوراس کے ارکان سلطنت کورشویس جٹاے کہ وہ

با دنتاه کوجب مک ملنے کور م کے رکھیں کد نطاع شاہی یا س آئیں ۔ جنگیز خا ں نلدروگ میں على عادل نثاه سے طا اور وہ اپنی تدابیرا و حکمت اس طبح کام میں لاما کہ عادل شاہ نے شا ہا رہ متفقہ سے ملنے کا خیال ول سے بالکل اُڑا دیا اور مرتضلے شاہ ہے دوستا نہ ملے كأراده كيا على عادل شاه كے اس طبح اراده برلنے ہے ابراہیم قطب شاہ كو حيرت ہوكئ اوراُس نے برار کی فوج کوانعام دیکورخصت کیااورعلی برید شاہ کو قلعہ ہیں۔ رجا نے کی اجازت دی ۔ گول کنڈومیں آن کڑاس نے اپنا سرایر دہ کھڑا کبا اور نانک داری سیا ہ کو اپنے علم کے نیچے آنے کا حکم دیا ان تیا ریوں کی صرورت اس سیت سخی کہ دایاں شاہ اور مرضٰی نظام شاہ نے شفق ہو کر ہدرا ور تلتگا نہ کے الکوں کی سنچیر کاارادہ شخکم کیا مرتضى نطام شا وفي بيدرك شهركامحا صره كيا توابراميم قطب شا هف گول كنده كي حفاظت کی تیاریا کیں اور فصیل برحمیر لکا کے خوب ناچ کانے کی مخلیس کرنے لگااور چار مزار موارا وردس مزاریا ہے بسرکر د گی صلابت خاں بھتے کہ وہ وٹیمن کے گر دیمریں ا ورحس لشکرنے بیدر کا محاصرہ کر رکہا ہے اس پرشپ نون ماریں اورمنیواریپا دے سب طرف کامیاب ہوے اور رات کے وقت وشمنوں کی تین جا رناکیں اور کا ان کا ٹ کے لاتے اور سرناک کے لیے ایک بن اور ہرکان کے واسطے نیک برتاب انعام یاتے اور دن کوموقع کے وقت محاصرین پر حملہ کرتے جوآذ وقد کی کمی سے مقیدیت زدہ ہورہ کا اور را توں کو جواُن پر بیا دے اور سوار شب خون مار کے ستھے تو وہ سونے نیا تے ستھ اس سبت ون كوبرى تكليف ألحات تقاب نكارا ده محاصره جيوزن كالهوالماس کے ساتھ اُن کو بھاخو ف بھی لگا ہوا تھا کہ اگر ہم بیاں سے جیس کے توابرا پیم قطینیا ہمیہ محد کر بیکاعلی عادل شاه نے کمال خا رکو پندره میزارسوار دیکراور تیزلی نظام شاه نے مرز ا یا دگارکواتنے ہی سوار دیکرہیجا کہ وہ کو لاس کے ہمسایہ میں ہمیرس ورمرتضلی نظام شاہ و نفال خار كواس تصور كى سزادينے على كماس نے يہيے سال ميں ابراہيم قطبنياه كى اماره

کی تقی ا در تلی عادل شاہ نے جنوب میں نبکا پورا ور بیند ؤ می کے ملک پر جو وجیا بگرے شخلی التع فارت كرف كے ليے كون كيا-. بیجا پوریوں نے جب مراجعت کی ہر تو علی عا دل شاہ نے اپنے ایل میبال کومبو نیت اور ا ہوج مانا کا ۔ دیو نانگ میں میٹے سرداروں کو سپرد کیا تنا کہ وہ اُن کے ہمراہ جا کر بیجا بور چنجا دینگر اس لیڑی سیاہ نے قطب نتیا ہ کے ماک کو نمارت کیا ۔ صلابت نماں افشار سیہ سالار گولکنند نے اس کامقابلہ کیا اوراس کوشکست فائن کی ورد ونامور ہائتی فتح لشکراور سے جنگ ورمای مراتب جیس لیے جبونت را ُوبڑی شکل سے عا دل شاہی عور تو ں کو بیجا پور لے گیا۔ بھا ویرسا ہوا کہ تیس ہزار سوار کو لاس کے حوالی میں اس لیے شعین ہوئے تھے کدان و شاہوں کی دو فوجوں کی مراجعت کو پر دہ میں رکھیں جن میں سے ایک برارا وردوسری شکا پور گئی ۔ اس النگانه كى سر حدير ملكوں كولونا- ابراہيم قطبينا و نے فيرننا و محدّا بحوكو آسھ ہزار سواروں كے ساتھا ن کے مقابلہ کے لیے ہیجا ا در مرزامین باک تر کا ن یا رہزار تر کما نوں کو ساتھ لیکولکنہ کی بیا ہے ساتھ ملکیاا ورکو لاس اور دی<mark>ا نور کے درمیان فوجوں کامقابلہ نی</mark>ر جیدر حاکم دیا<del>گو۔</del> نے کیا گرتین ہزار موارلیکرایسا بیقاہ رہ لڑا کہ آسانی ہے اس کوشکست ہوئی اوراس کا تعاقب قلند دیگ لورکے اندرتک ہواجس کے سبت بی قلعد آسانی سے ہائھ اُگیا دوسرے روزشام ابخونے دیگ لورا ورقند ہارکے درمیان جیمے وشمن کے ہمسا یہ میں ڈالے اوّل میں پرحملہ مرمنے مواروں نے کیاجن کا افسر جبونت اوُ ووسواس را وُا ورکو لی را وُتھا بھ ہراول میں جسر مزار مادیا ن بواروں دمشرتی ملکوں میں گہوڑوں کے اختہ کرنے کا دستورکتھی جاری نہیں ہوا اس لیے اُن كے سوروں كے رسالے ميں ہرا مك سوارط س كيا گھوڑا ہوتا يام ہے گھوڑيوں كواس مبسے ا پیند کرتے تھے کہ وہ حلد ترمیت پذیرا و تیز ہوتی ہیں وم و پنہونیا تی کم ہیں جس کے سبت شنعے ن مالح این شمنوں کو اطلاع نہیں وقتی پر کلم ان تھے ان کے مطلح کوم زاحمین ورتر کمانوں نے وقع کردیا اور بہتے کولیوں کی جان گئی (کولی ایک قوم صحانور دگجرات میں رہتی ہم وہ بھیلون اور

مرہٹوں کے متنابہ ہوتے ہیں مگر کو لی بھلانہ اور کو بھان میں زمینیار بھی ہوتے ہیں )مسلمانوں کی نایخ یں جمان کولی سوار لکھے میں اُن سے مرا دمرستیر سوار ہوتی ہی بس وّل و ن کی اڑائی کا فائمتواس طح ہوا۔ دوسرے روزایک سخت لڑائی ہوئی جس میں کسی کو کیمہ فلبدینہ عامل ہوا ۔ نیسرے د ن كى لڙائى بين انتكر گلكنده كوغلبدر يا جهينه بحرس اوركئي لڙائيا ب موئين آخركوا يك بڑي صفت جنگ ہونی حن میں گلکندہ کے لٹکرکو فتح نظیم ہونی اُس نے ڈنمنوں کے خیبے اور پر تال سیلے لیے ا ورگلکنده کوهیی آنی -یوا ویربیا ن ہوا ہوکہ شہر بیدر کا محاصرہ حیوڈ کر قرضکی نطام شاہ تفال خاں سے ارشے کیا ا در علی عا دل ننا و ملک جها نبگر کونٹری زنگاراے سے چیننے کے لیے گیا تھا۔ یوراجہ بیجا پوکھ نناه کامقابلہٰ ہیں کرسکتا تھاا بلیے اس نے ابراہیم قطب شاہ ہے اپنے اوراں کے شترک فتیمن ہے لانے کے لیے کمک نگی ۔ شامان دکن میں بھومول واریا<mark>گیا تھاکہ بیجا نگ</mark>ے ملک برخب کا سالم نه کیا جائے کہ ایس میں سلاح ومشورہ ہو کڑاس پرا تفاق نکیا جائے۔ ابراہم فطن<sup>شا</sup> منے فوراً راجہ مری بھی کی امرا دکوس طور کی اور ابراہی عادل شاہ سے ارضامے کا اور اسکواکے نبر شرینے دینے کا وعدہ کیا اُس نے اپنے سیدسالار نتاہ مُحِدِّ ابخور کوملکی سیاہ کے ساتھ ہیجا کہ وہ عا دل نتاہی سرحد ماخت قماراج کرے خوداس نے سری رنگا راے سے ملنے کی تیاری کی۔ وہ بیجانگر کی سرعد پرشاہ محُرانچوے ملاحظ س کی ہاتی کے سوافق شمن کے ملک کو لوٹا مارا بھاکچہ تہوٹ دنوں لبعدوہ سری زماک اے سے ملاا وراُن کے ملنے کے سب علی عاول نتما ہنے بیجانگر کامحاص ترک کرکے بیجا پورجانے کا را دہ کیا اس سب شاہان تنفقہ کا کیمیٹ ٹوٹ گیا اور مراکیا ہی دارالسلطنت کو گیا نهایت متند طورے سیم عقیق معلوم ہوا ہم کرسلطات فلی قطبتیا ہ کے عہدے راجہ وسکٹ دری ستوری ٹمراج ۔ برسنگراؤ سالانہ خراج دولا کہتن خزانہ کلکندہ میں اخل کرتے تھے قلعہ کند سرکے فتح ہونے پریوعہدو پیمان ہواتھا کہ چندسالوں میں جوشا ہ اور شایا ن کن کے ساتھ لڑا ایکو ل میں مصروف ہاتوا ن راجا و ں نے خراج نہ دیا ا دراس پرطرہ پوکہ کر شناسے پاراً تر کرقلعہ کمندا ہی برحملہ کی

أوراس ضلع كو ويران كيا - ابراسيم قطب شا ه مدت مك ينى شما لى سرحد كى خفا نلت بيس معترف با اس کی سیاہ کو فرصت نہ ٹل کان را جا وُں کی مّا دیہے گوشما لی کر تی۔ا ب براہیم قطبتُنا ،ہ نے اپنی سیا ہ کر آ رام دیکر عام الدین محمورت لزری حیدرا لماک کوسیا ہ کٹیر کے ساتھ ہیجا کہ وہ قلعہ کنۃ كو فتح كرے أس نے كرشناے أثر كراول قلعة ناكنداكو فتح كيا اور بير سحكم قلعه كيم لاكو " اكى طرف جلا ستوری نگیما اورمود ناچیئانے میس ہزار پیا دوں سے حفاظت کی۔ مگرجب سلمان قریب آئے توایک گولی نہ جلائی اور بھاگ گئے شاہی سپا ہ نے اس پر قبضہ کیا پیمر ٹیرالملاک نے قلعہ کم مم کو بتفایلنی مرکباب سلان قلعد کندیری طرف متوجه بوئے بها ب حیدرا لملک کوخبر بوئی که کندی ٹینایو دنا ہینیا کستورز گیانے تیس مزار سامیوں کالشکر جمع کیا ہرا دراس پرحلہ کرنے کو ہیں۔اس لیے اس نے کند بیرے محاصرہ میں التواکیا اوراس سے لڑنے گیامسلانوں پر درختانوں نے کلک<sub>ر</sub>مندوں نے تھار کیا مگر<mark>سولے بنی ج</mark>ان دینے کے کچھ نکرسکے مسلمانوں کو فتح کامل طال ہو لی)ا وشمنوں کا تعاقب انہوں نے قلعہ گوم تک کیاجیں نے لینے تئیں خو دحوالہ یں پھرسیہ لارنے بیلی کنڈا کو جاکرے ایا اوران یاس کے تمام چپوٹے قلعوں پر قبضہ کر ایا۔ حيرالملك كندبيركي طرف جلاجواس صوبي كادارالسلطنت تهااس قلعدكا محاصره ميس بهيت وقت ضائع ہواا ورحیدرالملک نے گلکندہ ہے کمک طلب کی۔ شا ہ نے سیدشا ہ تقی اور شاکھ کومنعل ایرانی سیا بیوں کی فوج دیکرہیجا کہ وہ کرشنا یکے جنوب میں ساری فوجوں کی سیہ مالاری حیدُ الماک لے لے ۔ شاہ میرے کندیر کے لیے زینے لکا کے بہت سی تدبیر میکیں مگر کو تی بی ہنیں بیراس نے تویں منگا کے لگائیں ۔غرض صفر کے میڈ کو بیر قلعہ بہت نقصان اُٹھا کے فتح کیاا ورکیوری ٹمراج داما درامراج وجینانگر کو قید کیا ۔ بس تمام ضلع کند برلنچر ہوگیا اور اُن کے سائے قلعہ ہائتہ آگئے اور دوتین نبا درسامل بحری پر قبضہ ہوا ۔ کل ملک سامل بج سے بیجانگر ناك ميرشاه ميرك يا يحدًا كيما أسي كيوري تمراج كومهماه ليكر كولكنده كومراجعت كي-ا ن نول یں مرضیٰ نظام شا ہ نے ملعہ بیدر کی نتیج کا اور برپیرشا ہے ملک کی تسنیسر کا

مصم عزم کیا مگروہ جانتا تھا کہ ابراہیم قطب نتا ہ کی مدا دکے بغیریو کام نہیں چنے گاس یے إِس ننے میٹرابوالقاسم کواہلی بناکے نتباہ ماس بھیجا اُس نے شاہ کو ترغیب کی کہامیرشاہ میرکو دس مزار سواروں کے ساتھ شا ہ احمد مگر کی اعانت کو بھیے علی ہرید شا ہ نے بیجا پورے امرا د کی درخواست کی علی عا دل نتا ہ نے اس کی درخواست اس نترطیر قبول کی کہ وہ ایک نع عرخوا سلرکوجس پروہ فریفتہ تھا بھیجدے اُس نے خواجہ سمرا کو بھیجد میا جس نے علی عا د ل شا ہ کو ۴۲ م الم الم الم الله الب على عا دل شاه كى عكمه كم عمراً برام يم عا دل شاه جاشية ن بهوا تمفلي نظام شاہ نے اُس کو بحیریجمہ کراس کے ملک پر علہ کے لیے بہزا دا لملاک کو متح کیا اس کی لڑا ئی دارسوا یں جونل روگ اورشو لا بورکے درمیان بربیجا بورکے لشکرہے ہوئی اور ہنرا دالملک کوشکست ہونی اس کا تعاقب بیدیے جوالی کا کہ ہوا۔ سید ترفغلی سیلالارنظام شاہ جوہرارے اس محاصرہ میں مائیر کے لیے آنا تھا اُسے میا ہ مفرور ملکئی مرتشی نظام شاہ نے بنزاد الملاک کوملا کر کل سپا ہ کامسپینا لارسّید مرتضای کو کر دیا اور بیسیر سالارامیرشا مہیرا ورّفطب ش<mark>ا و کمکی</mark> سیا ہے ملکہ تلدر وگ کی طرفت کی جهان اب تاک برایهم عاول شاه کی سیاهیمه زن تقی ایک ورلژانی ہُو ئی جس کے بعد سیاہ بیا پورنے فلور میں بیاہ کی ۔ اب ملدروگ میں بیا پورکی سیاہ کا بڑا حصت محصرته ہوگیا بیصلحت ٹمیری کد شاہان تنفقہ بیجا پور پر جلد کریں ملدروگ کی سیاہ نے جب اُن کا کھ ارا دوسنا تواُ نہوں نے آفتا کے غروب ہونے پہ نلدروگ سے سفوکیا اور نینی دار اسلطان میں وشمن سے پہلے جاسینے جب ای تفقد اگر آ فرا فراص خال وردلا ورخاں نے بڑی بھا دری ا ور دلا وری سے نطام شاہی ہیا ہ کوٹمکت می گرکولکندہ کے سوار وں نے ٹیمنوں پرحمار کے نڙا نيُ کا پلڙامليٽ ديا اُورعادل شاهي سيا مجبور موکرشهر کي چار ديواري ميں داخل ميڪ آور لينے دوہائھی آتنیارہ ورکوہ یارہ رشمنوں کے ہاتھ حمور گئے دوسرے روز قلعہ نے ککر جنتیوں كى بيا ه نے شمنوں برحمد كيا مگر ده ناكام واليس كئے اس كے بعد يونمرا لىكم اميرزين جوبياه قط شِل ہی کے ساتھ منزلاع نا کا وی ۔ کل لور یکا کئی کی فتع کے لیے گیا تھا وہ بیجا پور میں

سپاه شفقه سے ملنے جلاآ ما ہر۔ ابراہیم عادل شنہ ہنے بھارا دہ کیاکداگرمکن ہوتو اس کواس بیا م تفقہ سے ملنے نہصے اس نے مرزرا نورالدین مثیا پوری کو پانچیز ارسوار وں کے ساتھ رات کوروا نہ کی کرامبرزین کووہ راہیں روکے -ا ضلاع کاکنی ۔ کل لور ۔ نا کا وین ۔ مہل میں سلطان علی قطنتیا ، نے منبدوُں ہے فتح کرکے یئے ہتھے ایکن سجان قلی کی تہوڑے و نو ں کی سلطنت میں پھاضلاع گلکندہ کے افسروں سے على عادل نتما ه نے لیے تھے ۔ اگر چابراہم عصطب شا وان پر اپنے حق کا دعویٰ ہروقت کرسکتا تحامگرا سبب كه وه لزائيون مين مصروف رئيما تقاا وصلحت ملكي كامقتنها نه تها كه يوملك عادل نتا ہ ہے اس حال میں کہ وہ دوست تھاظلب کرما یا نباس ان نبلاع کے پیے اس ہے لا آمااس۔لیےان کی طلب کیجی نہیں کی گئی ملکا بُس کومو قع ایسا ملاکدُان کو دویارہ اپنے ہ تھ ہیں لائے اور کو ٹی اس کا مقابلہ نکرے اس مطلب کے لیے امیرزین کوبڑی سیا ہ<sup>ہ</sup> کے سائقه ماموركيها اس سيكرا كامتحابله ول ولت خاں اور مياں بوند ونے كياجن كوشكست ہو کی اور وہ مجبور ہو کرمفر ورہوئے۔ قصبات کا کنی ناکا وی اور کرنول زین خاں کے قبصنہ یں آئے یہاں وہ لینے آ دمی تین کرکے قلعہ کرلور پر گیا وہ بھی مقابلہ بغیرہا تھ آگیا انہیں نوں میں میزرین کوخبرلگی کہ ڈیڑہ سوہائتی ابراہیم عادل شاہ کےجو ساگر دساغر ،میں تھے بیجا پورکو ا جاتے ہیں اس لیے اُن کے بیکوٹ نے کیے گوج کیا مگر ہائتی اُلٹے ساگر چلے آئے اور پھ شکارس کے ہاتھ ندایا۔ ساگر کے حاکم سیدالمشرف نے تین ہزار مربٹوں کے سواروں کے ساتھ لے کر قطب شاہی ہیا ہ پر علہ کیا گرنتکت کھا ٹی اور بہت نقصا ن اُٹھا یا اور خود قید ہوگیا امیزنت نے ساگر کے دروازوں کوآگ لگادی اور قلعہ فاور گی کی فتح کو طلاا وراس کو ملد فتح کر لیا یها سے ائبگیرکوگیا ا وربها ل عاول شاہی سیا ہ کوایا کے ورشکست می جو ملک ہیلی سلطنت اگولکنده کی فلمرومیس تصااس کو عامل کیماامیزرین کو پدایت ہونی کدایک لاکمین (۲۰۰۰۰۰۰) رویئے اور دس ہزار کندی غلہ کی ہانتہ وں سے وصول کرکے بیجا پور کو چلا جائے اب

شکش <del>fbooksfr</del>ee.pk

ب بشمنوں نے بڑی کوسٹسٹ کی کدوہ کسی طرح ہیا بورس سیا ہ منفقہ سے ملنے نہ یا کے زملکندہ کے ے بچاس ہزار بیا دوں نے کلکراس ٹیجلد کیا مگراُ ن کوشکست ہوئی اور دوہزار آدمی اُن کے مارے کئے ۔امیزرین نے اپناسفر جاری رکھا ۔ بیٹرمیس مزار بیا دوں نے اُس کی راہ روکی اور اس کے مواروں کے دانہ چارہ نبد کرنے کے لیے تدا برکیں غوض برطع کی تدبیراس کے روکنے کے یے گئیں ہی کام کے لیے مرزانورالدین میتابوری یاٹیزا رسواروں کے ساتھ فلعہ سے بھیجا کیا جب محاصرین کواس کی خبرہوئی تواس کے پیچھاس کی فوج کی برابرفوج اس کے تعام میں وانہ ہوئی جس نے دوسرے روز جا کراس کو سکست دی امیزرین با فراغت لینے روئے، ور غَيِّه ميت سِيا ومنفقه ہے آن ملاء تُنهمن سرٹيبيّا روگيا ارق قت شهر بيجا يور ميں اركا آيا طنت میں فساد ہوا۔ دوامیرکہبرکشورخاں اورعین الملک عبشیوں کے طلم سے محبور ہوکر سپا ہتفقہ مپاّل دو سرے دورنبیوں نے ایک بنامعتمد سید قریبی سیا ل<mark>ارنطا مشا</mark>ہی یا س تھیجا اور پھامریش کیا به نتاه الوَّجِسن ولدنتاه طام ريوسير مرَّضَى كابْراد وس<mark>ت بقا ، كو بيا يور كا وزيراس شرطيريم تع</mark>ريم کرتے ہیں کہ نظام شاہی سیا ہ شاہیس ہیں مالارقطب شاہی کی فیج برحملہ کرے طرفین سے ا س امرکے اخفامیں ذراکوشنش نہیں کی گئی ہما ں تک کہامیر نثما ہمیر بےخود اس بات کو سُن لیا ۔ سیدمر <u>لفلے ن</u>ے دیکہا کہ بھانڈ ا بھو ٹ)گ رازافشا ہوگیا تو وہ فوراً خو دامیرشا ہمیر یاس گیا اوراس نے صاف کہدیا کہ بیا پورکے بشیوں نے پیوعہد و بیان مبش کیے میں مگر ہم ماہم اتحاد رکسیں گے اس پر قول وقسم اُن کے درمیا ن ہوئے ۔ جب جبشیوں کی بی تدمیر نرمیلیں توانبوں نے محاصرہ اُسطوا نے کی اماک ور تدمیر چلی کہ وس منزار مرسط سوار مقرر كيه كه وه محاصرين كاأ ذو قد نبدكري اوررسد كوكسي طرف سے ان یا س بھنچے نہ دیں کھروین لڑنے کی اسی ہم کہ جس میں خواہی نخواہی دشمن مجبور ہوجا تا ہم ا ب محاصرین کومحاصرہ رکھتا محال ہو گیا۔ غوض اُنہوں نے محاصرہ اُسٹھایا اورضبلاع میح

رائے باغ - پٹالہ - سّارا - بنوکری کولوٹا بہان ہے گلبرکہ کی طون جلے اوز ملہ روگ نے قلعہ کے می ضره کا را ده کیاکه ان نور میں خبراً ئی که ابراہیم تطب شاہ نے انتقال کیا اور محمدُ فلی ط شاہ اس كا جانيين بوا -جب براہیم قطش و نے جنوبی حدود پر منبد و دکے ماک لیکراس کا انتظام کیا اوراس نے ابنے سپد سالارامیرنتا ہمیرکو بہسایہ کے سلمان شاہوں سے لڑنے بھیجا تواس کے تمام امور سلطنت کا انتظام ایک مشه بریمن مرماری را وکے یا تومیں تھا وہ دس بنرار بیا دوں کاسپہسالاً تھا اورس کے ماتحت بہت سے مسلمان افسر تھے اوراس کو نوبت بجوانے کی اجازت کھی نتا ْ لے اُخرا یام سلطنت میں دونی کے قریب ایاک شہورت خاندیراس نے حملہ کیا اوراس کے سونے چاندی کے تعل جڑے ہوؤں کولوٹ لیا اور باشندوں سے چار لاکہ ہن ١٠٠٠٠١) ر وپئے وصول کیے ان تبوں کو دیکھکر یا د نتیا ہ بنیا رہموا پھر تندرست نہموا۔ ۱۲ ربیع التا فی شق ا كوسلطنت كياكتسوير، برسيل وراكيا و ابرس كي عمري ونياسي انتقال كيا- . مسنف کامطانیاس بیان سے می برکدان بتوں میں ایساسم وطلسم تھاکم ہاری را وُنے شاہ کو اس لیے د کھائے تھے کہ شاہ ان کو دیکھاکم رہا ہے اس داستان کھیں ابند وسلمان دونوں کو تھا مبندؤں کو تواس سبہے کہ دیوتا وُں نے تبوں کے توڑنے کا ہتھام لیا اورسلمانوں کو اس بین کہ تبوں میں شیطانی توت ، بجس نے برہمنوں کے مال مر جسلانوں كومارناچاہتے ہيں النفات كيا) ابراہیم قطب شاہ کے تینس نیجے تھے۔ جن میں جبہ لڑکے اور تیرہ لڑکیاں بالنحیں ا وّل سينيح برّا بعيًّا عبدالقا در تقا-جس كالقب شاه صاحب تنها وه قلعه ديواكنرامين مقید تھا۔ قید خانہ ہی میں ایس برس کی عمرین مرکبی ۔ ووسے لمبیا مرزاحیس فلی لتا وه كم مم كے تال ميں نها مائم كاكستان ين دوب كرمركيا۔ ١٩ م برسس كى عمر المتى - تيسرا بينا محرّ قلى تها جولينه باب كا جانسين بردا - چورها بينا مزرا ابوالفتح تها

پیشکش www.pdfbooksfree.pk

نصاف ابايم فطب نياه

اُس کی عمرتمرہ برس کی باپ کی دفات کے وقت متی وہ ۲۸ برس کی عمریس سننا میں مرکبا۔ يانِحُالَ بِثيامِ زامُحُرُ خِدَا بنده سُكَا بِها نُي مُحْرِقِلِي كاتها - وه شَجاعت بين شهورتها بـ الناله بيس ایں نے اپنے بڑے بھائی کے معز ول کرنے کے لیے سازش کی تھی جس کے سب کلکندہ میں مقيد ہوا اور قيد ميں مركبا - جشابتيام زرامخرامين تھا وہ سب ميں چبوٹا بخير تھا ہنى ہل طبعی سے سننهامين عركي بيوي سال مين مركبيا - تاريخ مين باكل اس كاذ كرنبين بركم كمهيل وخودسيا كا افسرنكرگيا ہوا ور و يا ن اس نے نسكت يائى ہو وہ انے لشكر كا و ميں علمار كى حجت میں ہتا تھا اور اُن سے ہمیشہ سنے عی احکام بوجہتارہ ہاتھا اس کی عدالت اوراتظام ملکی کی پھینیت تھی کہ ایک بڑسیا سونے کا تحال سر بررکھار گلکندہ ہے بنگال یک اور بیجا پور کا کے دا تھے اور احمد نگر کا کہ جانے کو ٹی نہیں یوجیتا تھا کہ تیرے مذہبے دا نت ہیں یھ امرا م قت نهایت تعجب نیز معلوم ہوما ہر کرجب پوخ<mark>یال کریں</mark> کہ ملنگا مذباکل بیباک سفاک چوروں اور را مزنوں سے بھرا پڑا تھا اس کی فق<del>ومات اعظم</del> پی<mark>ھین</mark> کسسم کوٹا راجندری کاکند سیرکافتح ہونا۔ اس نے جوعارات خیر کے لیے نمائش کے لیے رہتے کے واسطے ۔ عام نفع کے لیے بنائیں ۔ ا ن میں شہور کیے ہیں گو لکند ہ کے پہاڑکے گر د حصار ابراہیم باغ - لنگرخانہ بارہ امام - ابراہیم بٹن میں - طا نک جس کوحیین ساگر کتے ہیں کا لاجبوترہ کلکندہ میں۔ سوااس کے مساجد و مدارس اس کے حکم سے بنا ہے گئے۔ ابرابيم قطب شاه كي سلطنت مين ملنكا مذكا عال مصر كاسا بهوليا تها واس يتركسان عرب ایران کے سوداگر اتنے تھے۔ یہا ںے ایسی دولت وہ کما کے لیجا تے تھے کہ باربار وہ آتے تھے تایخ فرست میں اس کے خصائل پر بیان کئے میں کہ یا دشاہ شیعہ مدہمب ركهتا تقا- ضابط وبوشياروسخي وجوا دو مربرتها يليكن قهروغضب يسااس يرستولي تھاکہ ذراہے جرم یر نبدگان خدا کی جا ن لیتا اور حکم دیتا کہ مطلوموں کے یا نوُں کے ناخنوں کوتا زیانوں سے جدا کرکے ایک طرف میں بجرکے میرے آگے لاؤ کہ

ہے دیکھکرمیرے دل کوتسلی ہو۔ کھانا ہہت کھٹ کا کہنا آتا تھا علم آنا کے اور پہلے با دشاہوں کی محکایوں کیف موں سے بہت رغبت رکھاتھا۔ تانگ کی ولایت جوروں ورحرامیوں کا بھی ہوا ت اس کی حرات اپنی کی که سوداگرا ورمال دار بغیر کاروا ب اور رفقائے رات ن بے کشکے آئے بلہ بے گتا سلطان محرفي قطشكه

ابرہم کے بعداس کا مسلم بٹیام میں بات میں ہواا وراس نے اپنے نماندان کا لقب قطب شاہ اپنے نام میں بڑیا یا اول کام اُس کا پیرتھا کہ وہ اپنی اس فوج کی کمک کے لیے بڑی سیاہ ساتھ

لیکرجآماتها جونلدروگ کا محاصره کررسی تھی وہاں قلعہ کے اس جانب کیے قریب وہ کیا جس کی خندق خشک مقی مگر حاکم قلعہ نے کئی حملے ایسے محاصرین پرکیئے کہ نداُن کی تو اوں کو لگنے دیا نہ اُن کو قریب آنے دیا۔ دومہینے کے عرصہ میں بہت ہی کم محاصرہ نے آگے

قدم ركما آخركو قلعه كى ديوارمين حنه دال كرحمه كرك يين چا يا - مگرا بل قلعه بي تيمواوربارو كمعق يس يهينك كة قلعه كما بدر عله أور نه جاسك واتف مين جراً في كد بيس بزار وار

مرمون کا نشکر شکر گا ہ کے گر دا گیا ہراس لیے محاصر میں نے باعقل محاصرہ جبوڑا۔ ایراہیجہ

عاول نتما ه نے شرا کط صلح بیش کیں ۔ شاہ گولکنبرہ نے منظورکیں ۔ اور محاصرہ جہوڑ دیا اور سیّد مرتضى فان سبدسالار نطام شامى كواس نے رضت كدا خود كول كنده ين أيا -

اس سلطنت میں علی فال لوراد فی آدمی تھا مگراس نے میدان جنگ بیں این شجاعت ایسی د کھانیٰ کہ وہ ہمیر ہوگیا اور کرشن کے جنوب میں کمذبیر کے بمساید میں سیاہ کا سپہ سالاحقر

جن ابوااس ضلع کے حاکم رائے راؤنے اس کو اپنی اقطاع نہیں یں کہ جس کی آمرنی عباہ كا خرج حب صرورت جلتا اس ليه على خال مبتنذ ل بهو كيها اورو و اپنج متعلقين مالبين کے ساتھ وجیانگرکے راجے جا طلاورکندیر کی تخت و تارائ کے لیے ایک سیاہ لیگیا

علی خاں کی مددمیکرٹما داما در لے بیجانگانے کی اورتیس مزار بیا دوں اورسواروں اوريياس بالتيسون كوسائق لي كفديركي طرف ده جلا - ا قال قلعه كم مم كامحاصره

کیا ۔ 'فوج شاہی ماتحت رائے زاؤکے زائی حس نے اس کو تنکست فاش دی اوراً کے دس بزار بیادے مقتول فرخمی موے اور چار ہائتی اور بڑا نقار چھین گیا علی خاب اور رائے ميعرنما بنيا نگر كئے على خال ايك مقامت دوسرے مقام ميں سيا وجي كرتا ہواجب تك یٹرا بھراکدریم دا دخا ں اور طا ہرمخر خان ٹیمان کو بہت سیا ہ کے ساتھ کر شناکے جنوب میں نتاه نے بھیجا ۔ لٹکرشاہی علی خاں کی طرف علا تو وہ قلعدار دبگا میں گیاا وربہاں سے یماڑوں میں چلاگیا فیع شاہی نے آنگر قلعہ ار دبھکے لیاا ور قلعہ میں ایک ومی کوزندہ نہ چبوڑا اور پیمرعلی خاں کا تعاقب کیا جس کے ایک ہزاراً دی قنل اوز رخمی اورا میر کیلے قبا وہ بھاگ گیں۔اگرچہ اس کی فوج نے بھی کمین کا وسے بھلکرٹنا ہی آدمی مارے اس زمانیس سنتراول کاحولدار افضل خاں ایک ہنرار سواروں کے ساتھ لشکرشا ہی ہے آن ملا علیما ا نے بطام شاہی بٹم میں جا کرسا سے دولتمند آبروں کولوٹ لیا اور کندبیر کی طرف کوج کیا ا ورکشورخاں برجوبہوڑی ہا ہ کے ساتھ بہاں بڑاتھا حلد کیا اور شاہی عیا ہ کاسارا مال امبا ب جین لیا اور مبت اُ دمی مار ڈالے رحیم خال نے ملی خال کے بیچے بڑ کراُ سے ما رؤا لاا وردارلسلطنت بين وه أيا اورعالم خان كا خطاب يايا -ا براہیم عا دل نثا ہ کا بکان ملکہ زما ں ہشیرُہ شا ہ گول کندہ سے ہوگیاج ان دونون مي را بطيه اتحار سحكم موا -و م و اس شاه نے ہی دارالسلطنت کو کول کندہ ہے اس جہرے سرکا یا کہ وہ نڭ جگرى قى اوريانى كىياب تھا اور بيارى بمينىدا س ميں رستى تھى بهاں ہے يا پخ لوس بر دریا موسیٰ کے کنارہ پرایک نئے شہر کی بنیبا در کھی جس کا نام اپنی معشو تذہباک ا لے نام بر بھاک نگرر کھا مگراس کے مرتے کے بعداس کا نام حیدرا با ور کھا راب بھی لوگ حیدرآبا دکوبھاک مگر کتے ہیں) قطب عالم کامضن کہتا ہے کہنے شہر حیدرآبا و ے گر دفصیل ندیمتی امراس کے نہونے کے سب سے شہر دود فعدلٹا اورلٹیروں کا تفاہم

دار ما فعرا فد كا حيدراً با دسي تعمل بونا

L'étheire et dé

ا کہ نہوسکا ترضیٰ خال جب کی صوبردارمقر مواتواین نے دس نیل کی نصبیل اس کے کر دکھیوائی ا مگروہ پوری نہونے یا ئی تھی کہ اس کی جب آئی اور اُصف جاہ اس کے قائم مقام نے اُسے پورا کیا۔ بھ تنہر مبت حلداً ہا دہوگیا امراد نے محل ور ہاغ بنا لیے اور بڑا اہتمام کیا گیا کہ ملک ہیں یا نی سب متوں ہے بہنچ سکے جس کے سبہ آبیا شی میں ہیں آسانی ہوئی کہ مالگذاری میں عارلاكمة بن (١٠٠٠) رويه كا اضافه بهوكيا ومحدَّقلي قطبتًا ه نه ايك نهايت عمرة سجد بنائی اورشهر کے اندرجار مینار نبائے حام اور دارالتفارئیں اور مدرہے بنائے اوران میں اور علم مقرر کیے جن کو خزانہ نتیا ہی ہے تنخوا میں ملتی تقییں۔ بہت نوں کک لڑا کی نہو کی اسس عرصة من با دنتا ہ نے أتنظام ملكي اور فاہ عام اور أسانش نام كے بيے قواعدا ورصنوا بطمقركيے ا اوراً خرکواُ س نے مبنوب میں اپنی سلطنت بڑیا نے کا ارا د ہ کیا اوراول قلعہ موسل مور ویرحملہ ایمااورنبدو تو ںاور توپوں کے سب<del>ہ</del> ر<mark>س کو آسا</mark> نی سے فتح کرلیا اور پھر نندیل اور کل گور كى طرف سياه كى دير دونوں قلع ليونت راج اورنرسنگراؤكے ياس تح بهلارام راج کا دا ۱ وا در دوم الهتیجا تھامسلا نوں نے اُن پرحلہ کیا انہوں نے چندروز میں باجگذار ہونا آبول کیا ان کی دمکیما دمکیمی اور مہت سے زمیندا رغراج گذار ہو گئے جن میں خبل مور و جودری بیرول نندوت کوٹ ڈول جن موز گنڈی کوٹ کے زمنیدار تھے ۔ اکٹروجیا نگر کے جہوٹے جہوٹے راجا وُں نے مسلما نوں کے جوئے کے نیچے کندیا رکھ دیا اب شاہ نے یا یا کہ سب ہی راجہ جواس کے ہمسایہ میں ہیں مطبع ہو جائیں اس لیے اُسنے وزیرامیرالملک کوبڑی سیاہ کے ساتھ قلعہ گنڈی کوٹاکی فتح کے لیے بہیجا بی مقام نرشکہ راع یا س تفااورویاں امک بڑا مندر تھاجس کی جا تراکوایک لاکہ منیدوسالانہ آتے تھے اور بڑا روپہ بہبے میں جڑ ہاتے تھے ۔ تہوڑے محاصرہ کے بعد زمنگ اج نے باجگذا بهونا قبول كما. و جیانگر میں حبی نیکٹ بٹی را جربہوا تواس نے اپنا دارالسلطنت فلد نیپ کڈ ہیں

بو ُقطب نتا ہ کی سرعد پر تھا بدل لیا اس کے ہاپ اور تطب شاہ کے درمیان جوعهد نامه ہو 'تھا الگے توڑ کر بعض ملے بھی کولکندہ کی ملکت پر کیے شخے اُن کے رو کنے کے واسطے نتا ہ نے اپنی سیا و گنڈی کوٹ، کی فتح کے بعد نیکنڈ و کی فتح کے لیے بہجی حس نے جاکراس کا محاصرہ کرنا تترفع كيا مگرتبورك دنون بعدراجه في في وزيرگوپ رائ تما اورسيد سالار با دياجيي كو یلی بناکے بھیجا انہوں نے مہلت شرا کط صلح مرتب کرکے مانگی ۔ مندوں سے جب ویکھا جمع کیا - چوتھے روز قلعہ میں جگدیورا وُسع گول رنگ شی اورمنسوپ اے او. بإیما ساموار کے قلعہیں داخل ہوا اس کے ساتھ تیس منزار ہیدل اورسوار علاقوہ چار منزار نبدو ق اندازو<sup>ل</sup> کے تھے ۔جب شاونے میر دیکھا تواس نے محاصرہ شروع کیا مگراس کا اٹر کیدہ نہوا۔ برسات آگئی ۔ خوف تھاکہ کرشنا کے چڑہ جانے ہے گولکن<mark>دہ اورلشکرکے د</mark>رمیان آمڈ ورفت منقطع ہوجائے گی اس میے اس نے محاصرہ جموڑ نامصلحت بانا اس نے سنجر فال کو گندی کو ط میں اوراے را وُکوموس مور دمیں او جاگت را وُکونندیل میں مامورکیا اور مرتضیٰ نیاں کی سرکردگی میں بڑی سیاہ کرنٹ اکے جنوب میں چہوڑی اور خو دگو لکندہ میں آیا۔ جب مسلمانوں کی سپاہ کو ضرورت ہوئی کہ وہ گذی کو ٹ اور نیکندہ کو جائیں توضلع ندسر الجل فيمر محفوظ ہوگيائتھا دنيکٹ ٿي کو پيموقع خوب ہاتھ آيا که اُس نے کو لا نندا راجہ ا دگرری د ورگ کی کمک کوسیا همیجی ا وراس کو حکم دیا که وشمن کی چندا ول پر د فقتهٌ حمله کرے ا ورکند سرا ورکزشنه تاک ملک کو ویران کو لا نندلاس سیا ہ ہے طلا ورانے وا ماد وربین اوُ لو بھیجا کہ اس منصوبہ کے موافق کام کرے ضلع كندبيرك عاكم افضل خال نے يو ديكيكركماس كاضلع ويران ہوكيا ہج اورسپا کے ہونے سے ہندؤں کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ تمام جاگیر داروں کولکھا کہ وہ لینے عمدہ موا جمع کریں اوراونگول کی را ہ سے ادگرری دروگ کی ملک کو تا خت و تا راج کریں

يه ويك تديير متى كرمن بندور كولينه ملك كي طرف بنان كى ترفيب بوتى مگرا بنول فضل خال کوا تکر گمیرلیا اس یاس سپاه تقوری تقی معلوم بو تا تھاکداب وہ پالکل تبارہ ہو کہ اڑ درخاں پانخ سوسوارلیکر مد دکو آیا جسسے یا ساملیٹ گیا اور دوریس رائے کوٹنگت ہوئی اور تین ہزاراً دی اس کے مقتول وزخی وہیر ہوئے اور حمیہ وخر کا ہ و نبگاہ نمارت ا اوریا و ان کی طفیانی اور شاہ کی فیرها ضری ہے و نیکٹ را وکو آئی فوصت ملی کمراس اپنی سیاہ جن کر لی جس میں ایک لاکمہ اُ دمی تھے اوراُ ن کے سبہ اُرامیتم رائع اور گول مگ سٹی اورمنوب راج تھے جنبوں نے گندی کوٹ کوسنجر فاں کے ہاتھ سے کا لنے کے لیے کوچ کیا۔ یہاں قلنہ سے کلکرسلمانوں کی سیا ہ نے ہندؤں کی سیا ہ برجلے کے مگروہ تحا ر کھنے میں جمع رہ اُنہوں نے ساکہ مرتفای خان سلانوں کی بڑی سیا ہ کے ساتھ کدیا الكدابير) شهرة ب داخل بهوكيا بحراس ملك مين پيرشهر برامشهورها وراس مي ايك برا ا بخاسر تھا۔ مسلمانون نے اس کی عمارت کوس قدر ڈیا سکتے سے ڈوایا۔ بوں کو توڑا شېرکولوما دنيکٹ پڻي کو حب اس کي خبر ۽ وئي تواُس نے مليتم راج ا ورمنو پ راج کو وس ہزار سواروں کے ساتھ مرتفنی فاں برحملہ کرنے کے لیے بیجا سخت لڑائی ہوئی ہندؤں کوشکست ہوئی اور فرارمیں انہوں نے رہی جان کی سلامتی جانی -' محُرُقلی خاں قطب شاہ نے ان ارطائیوں کا حال سنتے ہی رستم خاں کو پانچہزار سواروں کے ساتھ مرتضیٰ خاں کی کمک کو بھیجا اوراس کو کل سیاہ کاسپیدسالار نبایا مرتضى خان بين مبينة تك منهدؤ ل كامقابله كرتار بإلكراس عرصه بين أن كي سباه أتني بڑہ گئی کہ سلمانوں کالڑنا ان سے میدان حناک میں نامکن تھا اس لیے وہ تاخت تاراج کرتے اور رسید کولوشتے یا نبد کرتے رستم فاں کی سیا ہ مرتفلے فا سے لشکہ ے ملکی مرتفے نا ں کو دل سے بقین تھا کہ ہم میدان جنگ میں ہندؤں سے اطہبی سكتے اس ليے اُس مے يرتجويز بيش كى كه وه آدمى سيا مالے كر نبكنده كو جلا جائے اور

240

مُ خاں سب سالار تھاا تن لیے مرتفعٰی نیاں کے کہنے کو ذرانڈ سنا ۔ ہندؤں ہے ارتفے گیرا ورایک ریاکے بارباکر خالی علیٰ مٹی کے اوپر خیمہ زن ہوا جہا ں مینہ برساتھا ہندوُں کوجب معلوم ہواکہ سلمانوں کی کمک آگئی ہج اس زمانہ میں ہندوں سے ایک سنے بیل کے سینگوں پر سنگویٹاں مجلاچڑ ہا میں اوراس کو مختلف رنگوں سے ربکا اور اس کی ٹانگوں اورگردن میں گفتے لٹکائے اور اس کومسلیا نوں کی طرت تعبگایا رشم خا کے سامنے جب میں ہیں آیا تو ڈرکروہ سیجیے بھا گا اور سارے لشکر میں ہل حل ڈالدی حبب ہندؤں نے مسلمانوں کے کشکر کا حال ہے دیکما توان کے بند وقعیوں نے جا کہیرا۔ اور مارنا شروع كيها ولشكر عكيني كالي مني مين بعينسا برائها وه حركت نه كرسكا وكو في مسلمان زمذه نہ رہتا مگرمرتضی فال جلد کیمہ سیاہ لیکڑا بیت کو جاہینجاجیں کے سبت مسلمان کجمہ بجگئے سلمانون کا بڑا نقصان ہوا۔ رستم خاں ٹری ڈنیکیں طراکر تا تھا وہ ڈنیکیامشہور تھا۔ جب گولکند و میں آیا توٹرا دلیل کیا گیا عورتوں کا لباس <mark>اس کو بنھا یا گی</mark>ا در قیدخانہ میں دْ الأكَيامَ لِصَلَّى خال كوحسن خدمات كى جلدو "بِي انعام *اكرا م خطاب ملا ديھ* سارى آ فت اس سبة أنى كەسلمان مبندۇں كى رسم پولات واقف نىتے -اپ شا ە نے صمم اراد وكياك بندوں کے ساتھ ارف میں نہ روبید کے خرچ کرنے میں نہ یا ہ کے جمع کرنے میں کو ٹی سرر کھی اس نے اعتبار خاں بز دی حولدار کندسر رجو مرتضلی نگر کہلاتا ہی کو حکم دیا کہ وہ این ساری سیاہ جمع کرے اورین کند ہ کی طرت جائے اور جننے تصبے ود ہات را میں کئیں ن کو فاک میں الائے مندؤ ں کوجب مسلمانوں کے لٹکر کے آنے کی خبر ہونی تو وہ ورکر بھلوں میں لینے بیا دوں کے ساتھ بھاگ گئے ۔ انت گیران ضلاع میں بڑامشہور لوستهانی قلعه تقا اس کاراجه ٹرسا نیڈراجہ تھا اس نے اس موقع پر بچا س ہزار بیا ق ا ورتین جرار سوارلیکر کویت اس ارا ده سے کیا که و هسلما نوں پر شب خون مار مارکر حیران کیا کرے دس ہزارمنتخب سپاہ کو مسل نوں کے لشکرگاہ کیرٹے کے لیے 5 6.º

بہیجا کہ بارشس کا طوفا ن آیابس کے سبب نے این کی تدبیرنہ جل سکی ملا نو سطح ہندؤں پر حلد کیا اگرچہ اُن کے بہت اُ دمی مارے گئے گر اُخرکو اُ ہُوں نے ہندؤں کو تنگست دی اور مہند و ںکے سامے کنبوں کو قید کرلیا اور خیمہ وخر گا ہ<sup>ہے</sup> لیا <del>۔</del> ا عتبارغاں ا ب کو لسٹری میں گیا یہاں تبوں کو توڑا اور تبخانوں میں نمازیں إِرْ بِوائين - سلمانوں كى سياه كر شنا كے جنوب ميں كئي برسس مك كام كرتى رعی ۔مسلمانوں کی توت کاسکہ ایساجا کہ ہندؤں کا حوصلہ اُن پر علہ کرنے کاہیں رہا جب میرا لملک مختر قلی قطب شاہ کا میر حملہ ہواتوا سنے مختلف جا گیر دارو ک خراج کا روبیہ طلب کیں - اتنی مدت سے جاگیرداروں سے روبیب نہیں لیا گیا تھا کہ پھ طلب ؓ ان کو ہرعت معلوم ہو تی تھی اس لیے انہوں نے بنیاوت ا فیتیار کی ۔عالم فال بیمان نانخاناں اور سمجناجی مرسیم اور مالارا وُنے شاہی محصلوں کامقابلہ کیما ا ورانہوں نے صرف رویدی دیے ہے ایکا رنہیں کیا ملکہ راجہ وجیا نگرے گفتگو کی کہ وہ نتا ھی نوج ہے لڑٹے کو تیار ہیں اور اس کواپنی بغا وت کالقین دلانے کے یے کلکندہ کے ہمایہ کے ملک کو ناخت و ناراج کرنا شروع کیا ۔ اعتبیارخاں نے نتیا ہ کوا ن امیروں کی براندینی ا وربدخواہی کی اطسلاع دی اُن کی تبنيهم كے ليے امين الملك س مزارسوارليكر حيدرابادے چلاا وركند سريس آيا -كولامنذ ے ملا جوہیاں کا بڑا سردار تھا اوراس کو وہ جانتا تھاکہ اس ملک کی بغاوت کا سرفینہ وہی ہر اس نے اس کو پھانسی دی جس سے تمام سرکشوں کے کان کھڑے ہوئے باوجو دیکہ انہوں نے سات ہزار سوار دس ہزار بیافے جمع کریے تھے اور قلعدار ذر کاکو ستحكم كراياتها مگراس بهانسي نے اُن كومشوش كيا بجائے اس كے كؤه مشاه كى سيا ہے لڑتے رائے وجیا نگر ماس علے گئے امین الملک نے اُنکا تعاقب کیا مگراُن کی جاگروں م تبصنه كرنے يراكتفاكي اور دوسونا كك داريوں كو پيراكر مار دالا - يوں سرشي كاسركا ما

'KN

مامساحب لي نواوت

ن زمانه میں ایک شخص نے لینے تیس بنا و صاحب بنا کرسلطنت میں بڑی ہل جل ڈالیجیں لی تفصیل بیر بحکہ ابراہیم قطب نتیا ہ کے بڑے بھا ٹی کا نام عبدالکریم تھااُس نے لباس فِقِيرِي مِنِ ٱنْكُرِنْنَا ه صاحب كالقب يا يا اونِعمت التَّدو لي كي خاندا ن مين تينخ خليل لله تھے ان کے مقدس خاندان میں میدرمیں اینا نجاح کیا تھاا ورقلعہ دیورکندامیں ہائے مُسکو قيدكيا تحاويا ٿه رستانها - وه اکيسوي سال ميں مرگيا اور شاھي مقبره ميں دفن ہوا . ا دراس کی بیوی لینے میکد میں بید رحلی گئی ا یا رائشخص نے جو شاہزا دہ کا عمر بھررفیق تھا أس نے شہر بیدرمیں لوگوں کولقین دلا ہا کہ میں شاہزادہ شاہ صاحب ہوں ۔اُس کی بیوی کے رمنتہ داروں نے لیتین کیا کہ حقیقت میں بھو شاہ صاحب ہے۔ محرّ قلی قطب م اس حال کوسنگران اُدمیوں سے تحقیق کیا جواُ س کے بھا ٹی کے مرنے اور دفن کرتے وست موجو دیمتے سبنے نتہا دت دی کہ بیس برس اسکو قبریس فن بہو سے مہورے محمد قلی نے على بريدنناه بيدركوخط لكبهاكهاس مكاركويي كرميرك ماس بهيدك وه يجرا أيبا اورقيدكها لَيا - مَكَر مقدس مشائخ برا دروں نے اُسے جھڑا الیا اوراس کو وجیا نگر بھیجدیا وہا**ن** وُوال دمیوں سے ملاحوشا ہ سے بگڑے ہوئے منصح سے ان میں ایک فاوند فال تھا۔ س کی شجاعت کی دکن میں دیا ک تھی۔ دوسلز خیرعلی خاں بپیردلا ورخاں بیجا پوری تھا اس مکا آ ے چار بزار سیا ھی جمع کرکے شتم کما کہ میں گولکند ہکے تا ہے کا صل وارث ہوں اورکرشا ۔ کنا سے برخیمے ڈیسے ڈالے ۔ تلنگا مذکے نالک داری ٹیسیوں کے بلانے کے لیخطوط روانہ کے اور اُن ارکان ولت سے ڈیہب لگا یا جواسی باتوں کے منتظر بیٹیھے گئے اُس ، اعتبارخاں کو حکم بہیجا کہ کند برسے چلکراس کما رکی تنبیہ کرے اور گلکندہ سے بھی سیا نہبمی پہلے اس سے کہ نتا ہ کی سیاہ ریھنچے اس مکار کی سیا ہنے ملک طایت شے دع کیا ۔ اعتبارغاں نے دو ہزار سوار لے جا کراس مکا رکے جہ ہزار سواروں *ک* ت دی ا ورخدا وندخا ب مشی کی شجا عت نے بھی کچمہ کا منہیں کیا ۔ بھ مرکا بھا

ابراميم عاول شاه ناني پاس جلالگيا اور پيرشاې کا دعوی نېد کيا اورگنا مې مرگيا اېنن دنوں را جبکسم کوٹ کارا جرمجی ملبندر مرگیا ۔ جو ہرسال خراج بلانا غیرا دا کرتا بھا اواس کا بٹیا مکندراج بارہ برس کالڑ کا اُس کا وارث تھا محرُّق تی قطب شاہ نے اِس کو ہلاکہ سنرشینی کا فلعت عنائت کیاا ورخصت کیا اُس نے اِنی دار کھومت میں طقے ای اینے رست مدداروں ویا وروں کے اغواسے اپنے تھائی دیوراج کو مارڈ الا اور ا کھددنوں بعداس ملک کے ماکم شاحی برلاس فال کے گرفتار کرنے میں سی کی اس لیے نتاہ کواس کے معاملات میں مراضلت کرنی بڑی نماص کراس وجہ سے کہ وہ اپنی سیاہ کی بہا دری ہرا ورانیے ماک کے پیماڑوں اور حنگلوں کے محافظ ہو نے پر مغرورتها اورخراج سالانه نتا ہ ما س نہیں ہیجا نثا ہ نے اس کی گوشما لی اور نبید کے وا الینے سے پیالارمیززین العابدین رسوم دارکو حکم دیا کہ وہ سیا ہ کولیے جائے ۔حبب وہ / اکس سم کوٹا کے فریب ایا توسید سالا رہے <del>کمندراج کو لکہا کہ چرٹر ہا ہوا خراج ہیج</del>دے اوراً بنده وقت پرخراج اواکر تاریج مگراس نوجوان احمق نے جواب خاطر خواہ نہ ویا مسلمانوں کی سیا ہ تہوڑی تھی اس لیے زبردستی راجہ پرہنیں ہوسکتی تھی ا س لیے میسر زین العابدین نے کمک کی درخوہت کی شاہ نے نوراً میرجد امین الملاک کوسیاہ دیکر بہیجاا ورکل سیاہ کی سیدسالاری لے لینے کا حکم دیا۔ امیر جبد کے ساتھ شنگر راج مجے بلندرامتو فی کابیتیجاتھا - مکندراج نے اپنی مدد کے لیے ہمسا یہ کے سب ا جا وں کو بلایا ا وردنیکٹ پٹی راجہ وجیا نگر کو بھی ترغیب دی کہ اس وقت سے زیا دہ کو ئی اور وقت فائدہ کا نہیں ہائھ کئے گا وہ کند سرکوسیاہ ہیجدے اور میں تیس ہزار بیادوں اورتس ہزار سواروں کے ساتھ شاہ کی سیا ہ سے راجمندری کے حوالی میں لڑتا ہوں ایک بڑی خونریز لڑا ئی ہوئی جس میں تنکرراج ما راگ اورسلمانوں کوشکست فاحش ہونے کو تھی کہ امیرا لملائے آنکر لڑا نی کوسنجال لیا اور فتح کا ال حاسل کر لی کو بڑی

کھا درنا مورسیا ہی ما، یے گئے اور مکندراج کسم کوٹ کو بھاگ کیا اور یما ں اس نے برلاس فناں اور عضنفر بیگ کو مار ڈالاا ورہبت ہے مسلمان سردار وں کولینے سامنے اند ہا کیا بحقورت دنوں میں مسلمان کس سم کوٹا میں بھی آگئے تو مکندراج مددارا اور حیکا حکل کوئھا گا امین الملک نے اس کا تعاقب کیا اور راہ میں قصبیات اور دہمات کو خاک میں ملاآیا گیا ۔ نتاھی سیا ہ کے سامنے مکندراج <sup>ن</sup>ابت قدم نہیں ہسکتا تھا اس لیے وہ نیٹا پورکو بھاگ گیا ا ور مدتوں تاک جنگلوں ا وربیاڑ وں میں ایک گا وُں سے دوسرے روز کھا پيرامسلمانوں نے اس کو ا مک م حبين لينے نہ ديا آخر کو وہ را مجندر راج کی بنا وہيں گيا پيو بڑا توی مشہور راجہ اس ملک میں تھا رامچندر نے حملہ آوروں کی مدا فعت کے لیے مادہو کوخطوط لکھے جس کا ملک بنگال کی سرحد نرجتم ہوتا تھا وہ اکبر با دشاہ دہلی کے راجیو توں کی بڑی سیاہ کاسر دارتھا ما دہو سنگہنے را مبندر کی <mark>درخوات</mark> پراُس کی مردکے لیے کیج کیامین الملک مقروروں کے تعاقب میں اس <mark>راجہ کی قلمرومیں آگیا۔ اُس نے ق</mark>صبوں سے باچھ لی اور دیمات کولوٹا اور ماک کو ویران کیا۔ ما دیم سنگ نے سویا کہ لڑا گئی میں کھمہ فائدہ عال نہو کا وہ بڑگال کو چلا کیا اور دامجندرکوشاہ کولکندہ کے یا جگذار ہونے کے یے چپوٹر گیا مکندراج لینے ملک میں مراحبت نہیں کرسکتا تھا اس لیے وہ نبکا ل میں نیا وگیرہوا امین الملک نے لینے کام دلخواہ کئے عالم خاں نے لئے را وُاور دو بیڈی وار ا فسر مهرجد کی حفاظت کے لیے مامور کیے اورکس سم کوٹمامیں اپنی سیامتعین کی اور خود عکومت متروع کی ۔ اب مکندراج کا بیان ختم مبوا اب بنکٹا بٹی راجہ وجیا نگرکے حالات لكقتي بن اس كواليها وقت بيخوبي بإئته أسكتا تقا اس بيح كدسار ب سلمانوں كى سيابي شاہزادۂ مرا دسے احمد نگر کی سلطنت بجانے میں مصروف تہیں دنیکٹ پٹی نے رولا کہ تہوا ا دربیا ہے اورا یک ار ہاتھی لیکر کندبیر کی طرف کو کیا ۔ شاہ گولکندہ کو پہلے ہے اس کے ارا دول ا اطلاع ہوگئی حتی اس نے اپن سیا ہ بسرکر دگی ہاول خان نگی رنبگش کا رہنے والا) دوسو

ہا تقیوں اور بہت سی تو یوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیے جنب اجہ ونیکٹ ہٹی نے مسلما نوں کی سیاہ کی تیاریاں دکمیمیں تواس نے اپنے اہلی شاہ یاس بھیچکر عذرکیا کرمیٹ بیر میں فقط کمر مال د مکہنے آیا تھااس مال کامحیط سولدمیں ہجا وربہت سے ندی نالے اس ىيى بىتى بىن اورا يك ريااس مىي بېتابى حبىكوگونتا كېرىتىغ بېي . مەم يىل بىرە كرسمندر موٹامیل کے قریب ملتا ہی ۔ نتا ہ نے عا ول نما ن نگی کو حکم دیا کہ راجہ کے ماک پر حملہ آوری سے بازر ہجا ورسیا ہ کے ساتھ کند برمین ہجا ورانتظار کرے کد کیناطہورس کا تاہ ک جب مکندراج سے النے کے لیے راجمندری اورا ملورسے ساری سیاجیں آئی تو رڈی وارایرڈی وارا ورمینواری اورنا کیا ارابیادہ سپاہ کے نام مختص المقام ہیں) لو فرصت می کدانبوں نے کردنواح کے ملک نیمردول اورایل لورا وربیمار علی کولوشا شروع کیا۔ بیجائے یا شذہ بھاک کرمبگلی و رختیا نوں میں جے گئے۔ شاہ کو جربونی توائن نے عادل فاں کوروی وار کی بنیم کے لیے بیجا اُس نے اُن کو ہر مقام میں تنکست ہرکہ ہارکر بھایا اور وہ بھاگ کر سب کے سب س مقام میں بمع ہوئے بہاں ٹیمر سکتے تھے سارا ماک پہاڑوں شبکی درختوں سے بہرا پڑاتھا اس لیے ا بحاتعا قب منبس ہوسکتا تھا۔ جب ریاؤں میں سے ایک ریاسے نتا تھی فوج نے عبور كنے ميں كوشش كى توجيئ اربيا دے أس كے روكنے كوكبرے ہوگئے تواس نے توقف کیا اور احمندری سے ای توبیل وربان منگائے وہ مکم شاھی بعیدان یاس آئے ميرزين العابدين وركرمم نما رمع تمام بندوق اندازول وربان اندازوں كے يمساير عادل فال نبكي كى مدد كوائے انبول نے ديكها كرجب مك رماسے عبور نبوكي نيوسك اس لیے چند دیتے فوج کے بھیجے کہ و کہیں ریا کا پایاب مقام الماش کریں یا یامی اور وبرم را وُن السُركاه سے وس ميل پر بايا ب تقام بايا و بات اتركرريدى واركوكن رول و و بنگوں میں بہ کا یااوران کا تعاقب کیا اور ایک رہ کے دہا نہ پر کھنچے حسکو مخالفو کے

مروں سے بند کرکے اُن کے بیچھے ٹوہیں اور نبہ وقیس لگا کی تہیں سیاہ نے این رہ کو بڑی ہمادرتی نتح کیاآخرکوری اری نے نتا ہ ہے بنا ہ مانگی۔ نتا ہ نے ہی سیا ہ طلب کر لی عا دل خاں ننگی نے لُول کندهٔ کومراجعت کی میرزین لعابدین <u>سے ل</u>ینے علاقہ کس یم کوٹا کومعا ووت کی جہا لُس کی فيرحا ضرى كے سبب كيمه فسا ديوا تھا۔ جب مکندراج نے شاہ سے مخالفت کی ہج توجھے بلندر کابستیجانشنگرراج اور بھائی بیری حیدرا کا دیس تھے اور ہیں الملک کی ہمراہ مکندراج ہے اونے گئے تھے تمنکرراج توراج ندری کی لرا نی میں ماراگیا - راوت را وارک چیوٹا سارا جہتھاا وربیا دری میں مشہور تھا وہ اپنی کیمیدسیا ہ لورول دربیا دوں کی لیکرامین الملاکے ساتھ لڑا یُوں میں اوراُ ن کےمشور وں میں شریک تھ مگروہ امین الملاکے بعض احکام ہے آزر وہ خاطر ہوگیا اور ہا د نثماہ کا نشکر حمور کرا چاڑت کے بغیر چلاگیا اوربغدازاں مِریخیدرکوشا ہے لشاحیوڑنے کے لیے اغواکیا اور کما کہ تومیر سے ساتھ متی ہوک اورکس سم کوٹا کی آبا نی سلطنت عامل کر۔ اوّل راوت راؤنے این بغاوت کا اظہار بھر کیما کہ وس ہزار بیا دوں کی سیاہ جمع کرکے لشکرشاھی برحرا ہاجشے اس کو درخستانوں میں بھیگاما جو اس الكسيس برى بناه كاه من سلمانوں نے اس كا تعاقب كيا اوراس كي أنكبه ميں تيرالكا جس وه مرکباس کی بغاوت دب گئی ہرمجیند رمجاگ کر بیجنا تھ دیویا س کیا جوایک باجگذار جہتمااوراس سے درخوست کی کہ وہ اس کی دستگیری کرہے ہی وقت اس نے مکندراج کو لكماح كالقب مج بلندر بوكما تفاكه اينة تابيين كوجع كركے وہ قلعہ جورجورا برحمله كرے جو لأكم نائبكے قبضه میں تھا مکندراج نے ہمسایہ کے تمام مینواری اورنا کمٹ اری جمع کیے اور پھر حورجارگا محاصرہ کیا اورسلمانوں نے بہاوری ہے مقابلہ کیا اور ٹیگیز خاں مر دکوا گیاجس نے وتمنو ں کو چاروں طرف بھگا یا اسوقت بیناتھ دیوا ور مرکینیدرنے میرزین العابدین پر علہ کرنے کے لیے لوچ کیباان کے پاس سیاہ پانچہزار سوارا ورتبیس مبزار پیدل نے اُن کو بھی شکت ہو تی اور ت نقصان ٔ اٹھا یا بہخیا ہم د بوقلعہ ویرا گوٹھ کو بھا گا اورسلما نوں نے نراین میٹم برخیم ڈیپر

ڈ انے ۔ اس تنایس مکندراج حبموری نے فلعہ محرقلی تطنیبا ہ آباد کا محاصرہ کیا مگرا ویر کی سک کا حال سنکرانے دار کھکومت جلمور کو بھاگ گیا پے قلعہ پیماڑوں ورجنگلوں کے درمیا ن تھاجنگبزی نے دومینے کک س کا تعاقب کیاجب سے دیکھاکداب بری بنی تواس نے بیخا ہم ویو کو. انے حال ہے اطلاع دی۔ بیخیائم دیونے لینے بھتیجے نولا یا نرس ذہری کو دو ہزار سواروں اور بیس ہزار بیا دول ورایک سویا تھوں کے ساتھ بسرکر د کی ہریجندر کے اس کی مرد کو بھیجا کمانوں ننگرسی پایخ ارموارا وردس ہزار بیا ہے تھے وہ ہندؤں کے اس کشکرے لڑنے گئے ہندؤ کے لشکر کا مقام الک فادی کے مرکز میں تھاجس کے جارونطرف دشوار گذاریما رہے شاصی سیا ہ بلندیوں پر حیاہ کرنیجے اُ ترکر نتمنوں کے جارونط بنا کی اور منبدوں کوشکت دی اُ نہو کے بھاگنے سے اِنی جا ن بچا ئی۔ ہر کینیدر کا تعاقب ہواا ورا یک بڑی لڑا ٹی ہو ٹی جس میں ُ ہ اور اُ کے ساتھی نوبالازس ندى بُرى تَسكل سے بھاگ كرنے سينا تو ديو كے بہتے رشتہ دارز خى اسير بروك بيناتھ دیوکومعلوم ہواکہ ہر کیٹیدر کی حاسیت کرکے <del>لڑنے سے کیمہ</del> فائدہ نہیں ہاسیے اُس نے تبیین اربن ٠ ١١روييه) اوريياس دائتي مجيحكه صلح كم لي در پي قدر مبالانه خراج دينے كا وعده كيا. راجه تدواربطورا ول کے جب تاک ہو کہ نولایا نرس ندی شاہی سیا ہ کو حوا لہ کیا جائے لیی سرخند بنیاوت جنگ کا باعث عظیم تھا اس صلح کے بعد حنگیز خاک مکندراج کوجلہ رہے بھی نگال میں بھیگا دیا اور قلعہ رقبصنہ کرلیا اورکس م کوٹا کے کل ضیع نے اس جنگ کے خرج دینے كا و عده كياكه ما كالشتم راج نيبررا وت را وُن لشكر جمع كِيه ا ور كمندراج ن بي بإندر كولكهما كمهوه اِنگال سے چلا کئے اور اِنی مورثی سلطنت کے عاصل کرنے میں سعی کرے اور خودا س نے قلعہ پڑا کی اور مداوارا يرقبضه كركے لڑا ئى كوشروع كۇيا اس راز دستى كوسنكرميزرىن العابدىن نے چنگيز فا ب ور دہم را واور بالے راؤ کو نیمنوں پرحملہ کرنے کے لیے بھیجا مکندراج نے تکست یا ٹی صبح سے نٹنام کا آڑا ئی رعی اوروہ مدوار کو بھاگ گرا پھ قلعہ لیسے گھنے حکیل کے درمیان واقع تھا کلم سکا فتح کزنا دشوارتھا ۔ وہرم را وُنے میززنین لعابد ہیں، سے کہا کہ لڑا نی میں التواکرے اور مکندرلی<sup>ک</sup>

مروارًا اس شرط برديد كله وه شاه كا با عكذار موجائ مكراس صل حوميرزين العابدي سنانهين يك ان و نوافسرول مين شكر رخي بوكسي اورميزرين لعابدين كي عبكه شاه في سيدهن كوسيجديا نے آنکر مرکیندر کی تُنرالط صلح کومنظور کرلیا اور کندراج پر فتح عال کرنے کے لیے دروں اور ننگ ام و سین مین <del>قطع ع</del>صطفی آبا د قطب شاه آبا دا ورمحراً با د تعمیر بهوئے جن میں بمیشه تهوّری بیاه رہی آن طع مکندراج چارونطرف کر گیا تواس نے شیمراج سے مرد مانگی اُس نے نین ښرارنبروفچي پیا دول ہے محداً با دیرحما کیاجس میں تیرلگئے سے وہ حود ما راگیا اور سیا کو ت ہوئی کمندراج اس وست کے مرف سے شکستہ فاطر ہوا مگراس کی جگہ سانٹوکو تھیجا ودکھی شکست پاکرمکندرام ماس آیا ۔اگنی راج نے مصطفے آبا دیروس ہزار پیا دوں کو بكرحكه كيها مسلمانوں كى سيا ہ نے اس پرجار ونطرف حملہ كركے مارڈ الااسوقت ميں بوچناراج ئے قطب ہو شاہ برحملہ کیا اورہ راکیا ان فتی کے بعد سیم سنے مروار پر حملہ کرنے کے ليح بنگل كو عبلوايا اوركٹو اما - مكندرلج مسلما نو**ں سے جان نوٹر كريم آخر لڑا** ئي لڑا اگر تنگست<sup>يا</sup> ئي اور پھرنگال کو بھا گاگیا اس طع ہے کس ہم کوٹا کے ضلع میں کوئی مندورا جدا پسانہیں رہا له وهسلمانوں کو شائے نتا ہ نے سورے راے کو اس ضلع کا عاکم مقرکها پھ ضلع گلگندہ تابعين ضلاع ميں داخل بوا۔ ان دنوں میں شا ہ نے سیرمیر محجّد امین ہترا با دی کومیر حملہ ولا کہد ہن ۱ ۰۰۰۰۰ مشام ہ برنوکرر کھاس نیامیں شاہ ایران اور شاہ حیدراً یا د کا ایسا اتحا دیڑیا کہ شا ہ عباس شاہ ایرانے ا و غلوسلطان لینے رست تد دار کوم ی قبلی قطب شاہ یا س مہیجا اور بہت بیش اتحا کف ایا ہے وسرے یاس بہیجے اور بہتے این شاہ حیدر آیا دکی بیٹی کا نکاح شاہزا دہ سلطان لیسرشاہ محدمین سے ہوا تا یخ فرنتے میں لکہا ہو کہ نن کے بیٹے سے ہوا۔ تایخ فرسنت میں تریر ہو کدایل مند کی کتابوں میں لکنما ہو کہتین ملک دوسرے کے واقع ہیں اوران ولا یتوں کی بہوا تا ٹیرا ورخواص میں ہم رنگ ہیں -

ا بن ملکوں کے نام ملنگ۔ ذبک ۔ بنگ ہیں۔ تننگ تو میری ملک محرس بیان کیاگیا جو مولی ہندوستان میں اقع ہوا ورسلاطین قطشیا ہیں کے قبصنہ میں ہم نبگ لایت نبگالہ ہوا در بنبگ ا ورِّملنگ ورمیان ولایت دنگ ہےجس کواب نک شایان سلام نے فتے ہنیں کی جنا۔ مخدّ فلي قطبتا ها اس كاببت ساحقته فتح كيا -معلیالم میں مغل بینی پردسی تمام ملکوں سے جمع ہو کرخصوصاً اگرہ اور لاہورے شہرحدراً ما و میں آنکوبس گئے تھے ایک ن اُن میں سے بیض بغیرا جازت کے جمع ہو کر کنبایت گھا گئے محلول ورباغوں کو دیکھنے گئے شراب بیکروہ پھاڑ پرجو ہرجماں بھ عمارت بنی ہو لئی ہیں -خوا جرسرالیوں نے جو بہا محل میں تعین تھے ہر دنید شاھی محلوں میں جانے ہے اُ ن کوروکا مگروہ نشر کے گہوڑے پرسوار تھے وہ کب سنتے تھے۔ پیرصال نتا ہے عرض کیا گیا اُسے علی آقا كوتوال شبركو عكم دما كرامن كے ساتھ ان مراخلت بيحاكرنے والوں كو بحالدے على أقانے عرض کیا کہ دہا کی فیج کے حلوں کے بیت بیت مغل حیدراً بادوکن میں اگئے ہیں جنگوسوا فسق فزقحور کے کھیدا ورکام نہیں اوروہ بمیشہ شہر کے انتظام مین خلل انداز ہوتے ہیں اورا ک کی تعداواس فدرزیاده ہوگئی ہر کہ عوام کے آرام میں خلل انداز ہراس پر با دشاہ نے اس مضمون كالمشتهار ديا كه جومفل بيها ب برسر كارنبين بي وه يها بيت تكل جائين على أفاكولول نوجون تقاا ورلينے عهده كے نشه ميں مست تقام شتيمارايسا ديا كدتمام پرديسي خواه و في ان ا ایرانی-عرب - تا آری ہوں شہرے ہاہر کل جائیں اس شمار کی تعمیل کے لیے اُس نے اپنے ماتحت فسان پونس ہے کہ دیا کہ ان کو زبردتی محالدویا قید کر لوینعلوں نے حب منا کہ اُن کی ہمقوموں نے بھ حرکت کرکے با دشاہ کو غصہ دلا دما ہم تواُنہوں نے جا ن لیا كداب ہماري جان گئي اور بھي خوف شاخي شهرين هيل گيا د كنير ں كويھ موقع لينے تئيں دولت مند نبانے كانوب ہاتھ لگا اپنے اپنے كاموں كوچوڑان پروليسي داگرو کے مال سباب کا لوٹنامشنہ فرع کیا جو حیدراً با دمیں آبا و ہو گئے تھے۔ بہت

سوداگروں کی جانیں ک کی عفاطت میں کئیں ۔جب میرعلبہ کواس شورش کی جربرو کی تواپنا کام جبرو کر شاھی محل میں دوڑا کیا ۔ شاہ سوۃاتھا۔ نوکروں نے اس کوجانے نہیں یا گراس نے دلیری کرکے دروازہ کھولا اوزماہ کے کا ن میں شہر کے آشو ب کی اُ واز بہنجا کی اور کہا کہ حضور محل کی کھڑ گیوں میں سے شہر کا مال دیکھ لیں جس سے میرے قول کی تصدیق ہوجائے۔ نتا منے حکم دیا لہ فوراً پیشتہمار مبازی کیا جائے کہ چتخص منعلوں کے مال ہما ب کو بھٹی لگا ٹیگا وہ ما را جائے گا اور علی آ قاکو تو ال کو بلاکر ہدایت کی کہ وہ خو دجاکر اس فسا د کومٹائے اور نہیں تو وہ ہاتھیوں کے پیروں تلے مسلوایا جائے گا اس پرایت کے موافق علی آ قاشہر میں گیا اور بہت سے فساویوں کو امِس نے مار ڈالا اور خلقت کی طامیت کے لیے اُس نے بہت چیو جہوٹے یونس کے افسروں کو جوزیا وہ لوٹ پر پلے ہو*ے تھے بھانسی دید* ک یا زندہ کھال کہجوائی بہت آ دمیوں کے اعضا کٹوائے اوران کواس حال نیل بل تبہرکو دکہایا۔ المانياس ناه كي جوش عاني محد خدا بنده ف سركشي كي حب كا مطاب يه تعا برکل پر دلیسیرون کو حوشیعه مذہرے رکھتے تھے قتل کرڈ الیں اور نیا ہ کومیز ول کرکے مخرد فعال بندے کو تخت ملطنت پر بٹھائیں گرائی شاہ کی سازش کا حال کمل گیا اوراس نے سمغنوں کومع شاہزادہ مختر غدا بنیرہ کے گرفتا رکرکے تلعہ کلکندہ میں مقید کیاا ورسٹ نیا کو بھشہزادہ قبید ى مين مركب و يا قى رمال اس شاه كا تاريخ سلطىنت مغلبة س بيان بوگا-ريخ مملكت براجس كيشا بوبكالقب عادشاه نتح الله المن على الدين بناية ، درياعادان بريان رود ما برار کی سلطنت جہوٹی ہی تقی اس کی تائیج ہمسایہ کی سلطنتوں کے تا بخ کے اندر سا ہو کئی اس کی وسعت مغرب ہیں انجا دری کے پہاڑوں ۔سے کو را دری مک مغرب ہیں احمد نگر ا وَ**رَقاند**نس بِرُ وسط ۴ ۵ درجه مشر تی طول برُحتم بهو تی تقی ۔مشرق میں اس کی حدثو

محق نہیں عالبًا ناگیوراس میں شامل نہتھا۔ '' رز فتح السّع عادالملک منابعہ المالیہ

اس نما زان میں وَل تَنْحُص جوممتاز ہوا وہ فتح اللّٰہ عاد الملک تھا جو وجیا نگر کے کتاری مہندو کی اولادمیں تھا وہ لڑکین میں وجیا نگر کی لڑا ایُوں میں سلمانوں کے ہاتھوں میں ہیر ہوا۔

اورخاں جہاں سبیدسالارا ورحاکم برا رکے فلاموں میں شامل ہوا عہد شباب میں اُس

اسی خابلیت و شبحا عت دکھا نی که وہ معتمدوں اور مقربوں میں داخل ہوا۔ نیا ن جہاں کی و فات کے بعد سلاطین ہمیںنہ کی ملازمت میں آیا سلطان محمود نشاہ نہمنی کے عہد میں خواجہ

و فات کے بعد سلامین بمینٹری ٹلارمت بیں ایا سلطان مودساہ بی کے حمد یں توجہ محدد کا وان کی عنایت سے عماد المل*ک کا خطا*ب پایاا وربرار کا سرلشکرمقر مہوام مرتبا میں اس نے اطاعت شاہی ہے قدم ہا ہزیکا لاا ورمطلق العنیان ہوا کچید دنوں بعدمرکیا

میں اس سے اطاعت نتا ہی سے قدم ہا اوراس کا بڑوہٹیا اس کا جانسین ہوا۔

علارالدس عما دشاه

نقع الله کے مرنیکے بعداً س کابڑا بیٹیا علاد الدین جانین ہوا۔ یہی اوّل تخص ہرجس اسلیسل

عادل نتاہ اور برہان نظام شاہ کی تقلید کرکے لینے اوپر لفظ نتاہ کا اطلاق کیا اور قلعہ کاویل (گاول) کو اینا مقر مکومت نبایا۔ جب ایم برید کے ظلم وستم کے حوالات سے محمود نسام می

( گا ول ) کو اپنامقر حکومت نبایا۔جب بیمربرید کے طلم وستم کے حوالات سے عمودتساہ ہج اسکاراس پاس گیا تو دہ برار کی کل بیا ہ لیکر سلطان محمود کے ہمراہ محمداً با دبیدراً یا کہ امیر برید کو

متاصل کرے اور وارث ملک کو شہر بیدر میں صاحب مند بنائے ۔ نما ندان بمبنی کے بحال ہونے سے بر ہان نظام شاہ کی جان کلتی تھی وہ امیر برید کی حمائت کرنے کے پیے

علی بڑا۔ بھا وربیان کیا گیا ہم کہ جب ہنگا مُہ کارزارگرم ہوا تو میس لڑا کی میں شاہ دوت اک حدم کی کہ امد میں کے بنی میس خورہ ایونسا ۔ سر عمل میں امیر پر مذبے بہدرہے کوج

کوچہوٹر کر بھرامیر پر پرکے پنجہ میں خودجا بینسا ۔ سوم او میں امیر بریدنے بیدرہے کی ج کیا اور قلعہ ماہور سنچر کیا اس کے بعد قلعہ رام گیر برحملہ کرکے فتح کیا اور بہا ں کے حاکم خدا وندخاں مبتنی کو مارڈالا۔ علاء الدین عماد شاہ نے اس حملہ کی خبرسکاری سپاہ کو

فدا وند فال مبشى

خاروند خاں کے بیٹوں کی حایت کے لیے جنع کیا تو امیر بریدنے لڑا ٹی ہے بیٹے کے لیے خاروند جا کے ایک بیٹے کو قلعہ ما ہورا ور دوسرے بیٹے کو قلعہ رام گیر دیدیا اوراُن کوسمجہا دیا کہ وہ لینے تیس عزاء الدین عماد شاہ کا باجگراتیجہیں علاء الدین ہے ان فلعوں کے یاس آن کر أن كود فيات ليني قبضه مين كرليا - خدا وندفال كے بيٹے بريان نظام ماس دوڑے گئے کہ وہ اُن کی حمایت کرے علاء الدین نے ان قلعوں میں لینے حاکم اور سیاہ تعین کئے ۔ ان قلعوں کے غصب ہونے نے اور برار کی شوکت بڑے نے برہان نظام شاہ اور علاءالدین کی دوستی کو تمنی سے بدل دیا ان دونومیں بہت لڑا أیبا ں ہوئیں آخر کو علاد الدین مکست فاحش پاکرلینے دار کھکومت گاموں کو بھاگ گیا علار الدین نے تملیس عادل شاہ کی بیٹی سے سی ح کرکے اُس کے ساتھ اتحادید اکر لیا تھا مگرا س فت وہ وجیا نگر کی زاے سے لڑا یُوں میں انجہا ہوا تھا اس لیے وہ کینے داماد نتا ہ برار کی مدد نہیں کرسکتا تحا اس جہ بر ہا ن نظام شاہ کو اچیا موقع ہاتھ لگا کہ اُس نے ماہورا ورام کہ PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY (رائے نگر) کے قلع جیس کے اللہ اللہ www.pdfbooksfree.pk الم الما الدين في بران محدّ فا ل عاكم فانديس كے ساتھ اتفاق كركے كوچ كيا كه برہان نظام شاہ ہے اپنا نتقام لے ان میں سخت جنگ ہو لیجس میں نظام شاہ کو فقے ہوا اُس نے ان وشاہوں کے ماہمتی اور توپ خانے حبین لیے اوراُ ن کوا بنی ابنی وارسلطفتو لو بھگا دیا علارا لدین نے اول معیل عاد ل شا ہے امرا دی درخو ست کی گئی مگروہ لینے جهگرا و سیں ایسا گرفتار تھا کہ وہ مرد نہیں کرسکتا تھا میراں محدّ فا ب اس سب کاس کے کل مائمتی اور توپ خانے جین گئے تھے لینے رشت دار گجرات کے با دشادہ بہا در شاہ المردطلب كى أس نے قبول كى -سلطان بہا درشاه كوسوا دہنى سلطنت كے بريانے كے لوئی اور فکرنه کتی دکن کی فتح کیااُدہیٹر بن میں رہتا تھا وہ لٹنکر عظیم کے ساتھ بریا نپور کی ہے را ہ سے برارمیں آیا توعلاء الدین کواس کی نیے ہے کا حال علوم ہوا کہ وہ خو د دکن فتح کرناچا،

بادرنناه کا پرار کی امداد کے۔ اوجلاالدین کی و فات

امیلیے وہ اس کے بلانے سے بیٹیمان ہوا مگرنا جارتھا گا ول میں اُس کے نام کاخطبہ پڑتہوایا اوربرار کی سلطنت اُس کے مذرکی اب اس کا دوست میران مخدخان عاکم فائدلیں شاہ كجرات پرسمّاعنی ہوا كہ وہ سيد ہا احمر نگر كو چلے اور لطنا م شاہ كے خاندان كو اطباعبت يرمحهور ا کرے بہا درشاہ ان اپنے دومتوں کی فرماں برداری ہے خوش ہوا اورد ولت آباد کی را<sup>ہے</sup> احرنگر کی طرت کی کیا۔ ہے بیدے بیان کِما ہو کہ بیماں سکتہ اُس کے نام کاجاری ہوا اوراس کی شاہی مانی گئی اسکے بعدان شاہوں نے این آنی دارلسلطنت کومراجعت کی محقورے ونول بعد علاء الدین عادشاه كاننقال موااوراس كابرابييا جأثين بهوا-بربان عمادست ه دریاعاد نثاہ کے مرنے کے بعد بریان عادشاہ تخت نشین ہوا وہ ابھی تجیم تقاتفال خا ل د کنی که غلامو سین تفا و ولت خانه پر <del>سلط موا بینوز بریان</del> کی عمر آنی نبیس موئی تفی که وه عنان سلطنت کو لینے ہاتھ میں لیتا کہ نائب سلطنت تفال خاں نے حاکم خاندلیں اور نظام نتاہ کی امرادے سلطنت کوغصب کرایا اوراً نزگواس نے لینے شاہ کو یا بزنجر کرکے تلعدین لدمیں مقید کیا اور خو دسرپرچیز لگاکے شاہ بنا۔ اس عالی ہمت نا ئب ملطنت کی ذات میں ہ صفات نتجاعت سخاوت کی ہمتیں جواس پر شاعی کوموزوں کرتی تھیں غصب سلطنت کے بعداس کی قوت ہی جلد بڑ اگئی کہ شا یا ن

اس مالی بمت نائب سلطنت کی ذات بین مصفات نتجاعت سخاوت کی بقیس جواس پر شاعی کوموزوں کرتی تعیس غصب سلطنت کے بعداس کی قوت اسی جلد بڑ مگئی کہ شا ہا ن احمد نگر اور بیجا بورنے آئیس میں شفق ہو کراً س کے سینعمال بر کر حبیت کی اور دونوں کی سباہو ں نے اُس کے فارت کرنے کے لیے کوچ کی آنفال فاں دونو شاہوں کا مقابلینہیں کرسکتا تھا تو وہ علی عاول شا ہ سے ملبتی ہوا اور اس باس اور اس کے وزیر باس مبنی بہا جواہرات بھیج کہ وہ جنگ سے دنت بردار بہو ترفعنی نظام شا ہ کو جدب ن معاملات کی جواہرات بھیج کہ وہ جنگ سے دنت بردار بہو ترفعنی نظام شا ہ کو جدب ن معاملات کی

جربوئي تو وہ اىمذىكر كو جلاكيا -ليكن بيش فيس تفال فار سے لڑنے كے ليے مرتضى نظام ثنا ہے کہ ج کیا اور پیوموا نا نبایا کہ وہ مقید ننا ہ برار کو پر نالہ کے قید نیا نہے بھا لنا جاہتا ہج تفال خاں مضطربوا ا وراس نے ابراہیم قطب شاہ گولکنہ ہے امدا دیا ہی اوراس کی كك أس نے جنگیز خاں بینواا حمد نگر پرحمد كيا مگر تفال خاں كونتكت فاحش ہونی اسكا تعاقب بيواا ورسياه نطام نهاه كي صولت ا ورمطوت نے اس كو مدتوں حيكل حفكل مجكايا آخر کو و ہ قلعہ یزنا لہ میں وراس کا بیٹیا شمٹیسرا لملک گا ول گرمیں محصور بہوئے نظام شا 🗬 . فلعدیر نالہ کا محا سرہ کیا ۔ بھ<sup>ق</sup> فلعد کہ اور اور تع تھا وہ توپ نجنیق وخاکر میزکے ورلیو سے فتح نہیں ہوسکتا تھا ایام محاصرہ کے طول سے مرتضی نظام شا ہ ایسازیم ہواکداً س نے ا حذبگر کی مراجعت کا را ده کیا مگرامیرحما جنگیزخان صفها نی اس ارا ده کا ما نع ہوا ا وأس نے اپنی حس مدابیرے اور درم و دینار کے ہائٹس سے قلعہ کے اندر کے اور یوب کوجو قلعہ کے محافظ تھے بلالیا وہنیق محاصرہ ہے ناک ہور <sub>ک</sub>متھ وہ <mark>قلد کے بر</mark>ج وہا رہے کمند لگاکے نیجے اُرزکئے اور جاکر حیاکیہ خان سے مل گئے اُس نے اُن کوانعام ومنا سنان کُ اوراقطاع دیسے اوراً دمی تھی جس طرح بن سکا قلعدے باہراً کے اور بڑنے ذوق شوق چنگنزخاں سے ملے اوراس کے توسل سے سرکار نطام نتیا ہیں لینے مقاصد علیہ ہر جہنچے اب قلعه کے اندربارہ نفر تو یا ندازوں اور آنشاز وں سے زیادہ باتی مزیح- نظام شاہ کی سیا ہ نے مورجے آگے بڑیا کے بڑی بڑی تو یوں سے قلعہ کی دیوار میں رحشہ ڈا لدیا بَ تَلْعِمِينِ كُو نُى حِنْكُى مرونه تھا -جِنْكَيْزِ فا س نے زینے لگا کے آٹھائیس اَ ومی جِڑ ہائے ورنفیرسر کج کہ جنگ ہے مخصوص تی کوائی جس کی اُوازے تفا خال نے جانا کہ خنگنہ خا ورس اكيا أس نے كِبِهِ متَّفا بله كاسا ما نبيس كيا - قلعدے كلكروه بها كا دوسرے روَّ رضیٰ نظام نتا ہ قلعہ میں آیا خزائن واموال واسا پ نفیسہ خود لے لیے اور ہاتی اسبا وارا وربیا ہے لوٹ لیں <sup>ب</sup>سی<sup>جس</sup> سرا با دی نے نفال فال کا تعاقب آر

يمسرك روزاس كوگر فعّاركياا ورنطام شاه ياس لايا قلغه كا وَل بهي ا مان ه ينے ہے مفتوح ہو شمتیرالملک گرفتار ہوا نظام شاہ نے بجائے اس کے کہ مقید باد شاہ کوتخت سلطنت پر بٹھا آبان عاصب سلطنت تفال خاں اور اس کے بیٹے تنمٹیرا لملاکوم اولاد کے نظام شاهی قلعوں میں سے امک قلعہ میں قید کرکے بھیجد میا اُن کی اولا دہمی اس قید خانیوسا تھا تمتی ان سنے امک ات میں جان ٹیمریں قابض ارواح کومیپرد کی اور دنیا کی شکش سے رہائی یائی بعض کہتے ہیں کہ تلد کے محافظوں نے لطام شاہ کے فرمان کے موافق قلعہ کے اندر د نعتُهُ واحد و مرکبوٹ کرمار دالا یعن کتے ہیں کہ یاسات نگ جرہ میں اُن کو بندکرتے تھے ناکہ وہ بہ تنگ ہوکراُن کورویہ دیکر خوش کریں مگرخو دایائے ن کی روٹی کووہ محتاج تھے اس لیے وہ پاسانوں کی شھی نہیں گرم کر سکتے تھے وہ اُ ن پراورزیا وہ شدت ا ورسخت گری کرتے تھے ایک ات ہوانہایت گرم تھی پھرب وہی عورت مرد جرو لے بڑے پالیس آدی تنے وم گھٹنے ہے مرگئے پاسانوں نے جو ورواز ہ کمولا توسب کومرد ہیا یا الغرض أس سال ميں عماد شاہيد ورتفال شاہيد كى يا د شاھى باتى زىسى اور ندان دونوں نماندا نه س کاکونی آدمی قید حیات میں یا ورسلطنت سیم شدین احد نگر کی سلطنت میں تاریخ بیدرس کے شاہوں کالقب بریدستاہ تھا فاسم بريد موسية امير بريد سناو على بريد وم ور الراميم بريد من وه الله تاسم تا في المحمد مرزا على من الله المربرية تا في بہمنی شاہوں کی وزارت میں ۔اوّل شاہدان کاعروج ہوا اورسلطنت کے کامو ں یں اس کو قدرت حال ہولی حس پر دہ کے اندرو مطنت کرماتھا اس کو قاسم بریدنے اُٹھا دیا قاسم برید ترکی گرمی غلام تھا اُس کوخواجہ شہاب لدین یز دی و لایت سے و کن میں لایا اورسلطان مخدشا ہم بنی کے ہائ فروخت کبا وہ شجاع تھا ۔ خوشنویس تھا۔سازوں کو

خونب بجا ما اسس نا دنتًا ہ کے مہدئیں اُس نے مرہٹوں ٹیستے یا نے سے بڑا امام پیدا صاحب رشگاہ ہو گیا مرجٹے بی ٹن اورجالنہ کے درمیان باغی ہو گئے تھے اُن کے دِ فع کرنے کے واصلے وہ نامز دہوا ۔ مرسٹوں ہے وہ بڑی لڑا اوراس نے فتح بزرگ ماسل کی - مرتبطوں کے سے بڑے سراد ارسنبھامی کوفتل کی اوراُس کی بیٹی ہے لینے رڑے بیٹے امیر برمد کا کاح کیا ۔سلطان نے اس خن خدرت کے جلد ومیں سنبھاجی کی ملکت اس کوا قطاع میں می تو ملازم نبُونے چا رسوکے قریب رشتہ دا راس کے ملازم ہو کے جن میں سے سرامک شجاع اور حوال مرد تھا۔ زما نہ کے گذرنے کے بعدان میں سے اکٹرمسلمان ہو گئے اس مخلص ور فدائی جاعت کے تنظہار سے سلطان محمود کے زمانہ میں سی کا تسلط اور ہتقلال بڑہ گیا اوراس کے ول میں بھی اورام ارکی طرح یا دشاصی کی موں پیدا ہوئی عادل نتیا ہ اور نطام شاہ وعی دشاہ کی صلاح سے اسنے قبلعها دساور فندهارا وراو دكيرير قبضه كيااوران مين لينه نام كاخطبه يريموايا - بيي ره محمود شاه ياس صرف دارلسلطنت احداً ما دبا تی چپوڑی ۔ اس شاہ کی زندگی میں بارہ سال نتاھی لى سنا ويسم كي اوراس كابرابيثا قائمة م جوا -بأيكة قائم مقام امير بريد بهوا أسكه زمانه ميسلطان محمود شاه ني وفات ياتي اورا خرما دشاہ کلیم اللہ احمد نکر کو بھاگ گیا۔ شہر بیدر معیل عاول نناہ کے ہائے میل ما گا بهمراس نے امیر تربیر کو ویدیا اس زمانه میں عمادالملک الی برارا ورمحمر شاہ و الی برمانیو کی التماموں سے سلطان بہا در شاہ گجوات دکن میں آیا توہمیس عادل شاہ کے عکم سر امیر برمیر معداین جعیت کے بیجا پورگیا اور عا دل نتا ہ نے چار ہزار سوارغ ہیں بردسی ناج یوس اس کے ہمراہ کیے اور لینے لنتار کا سراشکر نبا کے بر ہا ن نطأ م شاہ کی مرد کوہیجا وه لشُكْرِ كُجِوات سے رستَما مذلو ا دا ن لوائيو كا بيان ليے محل پر مشرح وبسط سے پہلے لكھا كَيا)

ا س کے چند سال سند کامرانی پر بکیہ لگائے وہ بٹیار ہا آخر غمرین بریان نظام شاہ اوّل کی کمک کوگیا اور حوالی دولت آیا دمیں توت ہوا۔ ۵۰ سال سلطنت کی۔ دکن میں اس کی حکایت شہور ہو کہ جاڑھے میں ایک نے وشراب ہے ہوے باغ میں مبیعا تھا کہ گیدرو کے سعول ہے زیاد و عل شورمجایا امیر ہریانے پوچھا کدیمہ کیوں آنا غو غامجاتے ہیں ایک ندیم نے عرض کیا کہ جاڑے مرتبے ہیںا سیلیے وا وجواہی حضورسے جاہتے ہیں اپنے میں الصباح عکم دیا ک باغ صحراین تین جاربزار کا ن بچها دیے جائیں کہ صرات شغال بیابانی اُن کے اندر آرام کرکے جاڑے کی ایزاہے کی

اس خانل میل و ل خص کر کرم بر مان نطام شا ، کے طفیل سے لینے نام کا جزو لفط نتا ،کو بنا ماُس کے دا دااور ما سے امارات شاجی کو عاس کیا مگراینے نام کے پیچھے لفط ننا ہ کا ڈھیلا نہیں لگایاتھا۔ بریان نظام نتا ہ نے لئے مقدس زیرنتماہ طاکٹر احدا کا وشاہی کی ہنیت دنيے كيلتے ہيجا۔ على بريدننا ہنے اس زيركے مسائل ورعقايد برايے گسا خاندا عترامن كيے مردہ نہائت آ زردہ لیے نتا ہ یاس آیا اوران گشافیوں کا دکرکے اس کو بیدر پرحملہ کرنے برآمادہ کیا نطام شاه میدر پر لشکر کش ہوا۔ امیر بریرشا و نے قلعہ کلیان ابراہیم عاول شاہ کی نذر کیا ا وراس کوملایا گروه آنا ہی رہا کہ نطاع شاہ نے پورش کرکے قلعدا دستر قند ہا راود کیرہے لیے اوراس قدر ماك بير بريد كے قبصنه ميں چوڑ ہے جس كى آمد فى چارلا كمد طلا كى من مقى مرتضى نظام شاه نے اپنے عمد میں اخلاص خان کی شدھات و میں بلدہ احدا ما دکا محاصرہ ایا اورا بل فلعد کی جان میں تیں کی امیر بریز نے عادل شاہ یاس آدی کمک کی طلب یے بھیجا۔ علی عادل شاہ نے جواب لکہا کہ تیری سر کارمیں جو فلاں فلاں خواجہ سرا ہیں اگرا ن کو تو مجھے حوالہ کرے تومیں تیری مدد کرما ہوں امیر برید شاہ نے بجز اطاعت کے چارہ نہ دیکھا گئے قبول کیا علی عادل مُنا ہ نے ہزار سوار بیجا پور میں کرک کے لیے تھیج

مرتضیٰ نطام نتاہ اس بنجر کے سننے ہے اور اجرنگر کی حوالے میں لینے بھیاتی کے فتنہ اٹکیزی کی الملاع پانے ہے : ضطرب ہوا لشکر ملنگ کو مرزا یا دگار کی مسرکر دگی میں محاصرہ میں جبوڑا اور انوداخ دیکر گیا جب بیا پوری سپا د چند میل کے فاصلہ برآئی تو مرزایا د گار می صره چور فینید بنا- على بريد نے محصور ہونے كى كليفت سے بخات يا فى شيد يس وعده كے موافق دونو خواجرسرالیوں کو علی عادل شاہ یا س بھیجدیا ان مرحمیت خواجہ سرایوں نے بے ناموی کے خون ہے عادل شاہ کوکشتہ کیا۔ علی بریرشاہ کو اور میں تخت سے تختہ پر گیا۔ ہمسال سلطنت کرگیااس کا و لداکبراہیم بریدیا دشاہ ہوا اُس نے سات سال سلطنت کی دجد ا سیکے عاسم بریدتین سال مک حکومت میں سرگرم رہا جیٹے ہ مرگیا تواس کا چہوٹا بیٹیا چار برس کا تھاشغل حکومت میں سکا یو کی تو ایک وشخص آی خا نوا دہ کی ا ولا دمیں مزراعلی برما بیدا ہوائس نے سنانلہ میں س خور دسال کو مخرعی قطب شاہ کی یا پیخت ہماگ نگری یں بھگایا اورخو دیا دشاہ ہوا اس کے بعد میر بریزنا نی تخت پر مبٹھا اورخاندان کا خاتمہ ہوا اس خاندان کی سلطنت بہت جہوٹی تھی اسینے ملکت کی حدیثیدی بھی اجہی طرح نہ تھی اوراس کے خاندان کے ختم ہونے کا زمانہ کئی معلوم نہیں امیر برید دوم کو نیار ہیں سلطنت كرَّنا سي كمرَّناسيخ فرست الله إني ما يخ كوحتم كرديا - برارا دربيدركي ما يخول كابته يجوَّنا يرخ وشته میں اکھا ہڑا وراننے خود لکھا ہو کہ میں نے بھ حالات سنے شائے لکھے ہیں کوئی تاریخ مجھے دستیا الليس والى

ضيمه ماريخ وكن

اس شیمہ بیں نتصربیا ناستا ہی ہندا در پڑنگیز وں کی لڑائیوں کا اوران کے اور معاملات کا پڑنگیزی مورخ فاریا سوزا کی تا پخ ہے اخذ کرکے تحریر کرتا ہوں ۔ تاریخ کے پڑ ہنے والوں لُوس کو وعلم ہوگا جو مہندوستانی مورخوں کی تا پخوب سے بہنیں حاس ہوتا وہ دونوں

ingo thered ordin

كاماكا دوباره مندوستان ين أنانب

استمانوں دریر نگیزوں کے بیانات کے اختلا فات ورانفا قات کو مطالعہ کرکے میانیا قات کو تحقیق کریکتے ہیں اور پیمعلوم کرسکتے ہیں کہ سلمان موزوں کا اعتبارکسدرجہ مک صحیح یا غلط کر م جولا فی مند الرسب دار اسلطنت برنگال سے ویسکو دی گاماتین جیونے جہا ز ا ورایک سوسانھ اَ دمی ہمراہ لیکر علا - افرایقہ کے نشر تی سائل کجر برجنبو بی عرض ملبہ ہم ا درجہ ۲۰ دقیقبررایک جزیره موزنبین دسنیش جارج ) نهرو یا سآیایها س کا حاکم نیاه خواجه تها یہا ں ہے ۱۱ مارچے مش<sup>0 بی</sup>ا کو گا ما جہاز میں روانہ ہوا اور ہی سائل پرملنڈا میں آیا بیہا اس كوچند كجراتى سوداگر ملے جن ميں ايك كجراتى بحرى رہنمامعالم خاں تھا جو صطرلا ب کے علم سے الیہا ماہر تھاکہ وہ کا ماکے جہازی عنمطرلا کج عیوب تباتھا ہلو گا مانے نوکر رکھ لیا کا لی کٹ میں گا ماڑیا یہاں ایک منہدو جا کم تھاجر کا لقب زاموری ( سامری) تھا آنفاق کا ماکومیا ن زیر ایک مسلمان مل گیا جو <mark>زنگتان</mark> کا بانشنده تقاا ورمین کی زمان خوب بولتا تقااس کواس نے ایناتر جمان نبایا - کالی کٹ میں بہت ہے مسلمان سوداگر تھے جو خلیج فارس اور کر تلام کی راہوں سے پورپ میں جاکرٹری تجارت کرتے تھے مسلمانو<sup>ل</sup> کو گا مایر رشک حسد پیدا ہوا راجہ زاموری نے مسلمانوں کے کہنے سے سات تر گیزوں کو مقید کیا ۔ گا مااں کو رہا نہ کراسکا تواس نے اس کا عوض یوں لیاکہ بس منبدوشانی مای گریجو کر قدر کے <u> مومی</u> اکو گاما پر گال دایس آیا اور اینے ترجما ں میا ن پیرکو ہمراہ لایا اس ۲ جمعینے ک سفرسیاس کے ۱۹۰ آدمیوں میں سے ۱۰۱ اُدمی ضائع ہوے ۔ ٨ ما يع سنت الو كا ما دوباره مواجها زوب كابيرا ليكرحلاجس ميں باره سوادی تھے اوراس کے ساتھ سولہ یا دری اورایک یا درلوں کا سردارتھا جن کا اللی مقصود یہ تھا کہ اوّل مواعظہ ہے کا م کالیں اور اگر نو ں نہ بنے تو بھر تلوار کو ٹیکا میں اور اس ا بنامقصد حاصل کریں۔ یہ۔ اگنت کو وہ ملندامین آیا دو گجراتی بحری رہنما ُوں کی

رسنمونی سے ھاستمبرکو کا لی کٹ میں آیا۔ زاموری نے لینے قیدیوں کو کا ماکے ہاتھ سے

جھٹا یا اوران کی عوض میں گا ما کی فرمائش کے موافق 4 برتمبن اوّل میں دئیے مکہ کے تاجر

برتكيزون كى تجارت كے معترض مو أي ايك زيائقيوں كوليے سياون (لذكا) سے كوات كوجا التحا-

مسلمانو کے پر ٹیکنزوں پر حمد کزنیکی ترغیب *ی اُنے پر ٹیکن*زوں پر حملہ کینا اورانکی طرف چند نبدوفیہ جی ریں

اورکزنگا نورکی راہ لی۔ بھریز کیکر وں نے گجرات کے جہاز پرحملہ کمیا اور اُسکومکٹر لیاا ورکوچل کے

راجه کو دیدیا کزنگا نوری (کرنگا نور) پریزگیرزوں سے جندار نی عیسانی ہے۔ گاہا پڑگا کو انسانیا

جهاز مریم میں مٹ بہٹیر ہوئی اس جہاز میرفومبو ہتی سلمان تھے جن میں زیادہ ترمسلمان حج

لوجاتے تھے مسلما نوں نے لینے جہاز تربیگز وں کوحوالہ نہیں کیا اور سخت مقابلہ اور جنگ

ر کے بہ مارے گئے دو بی تھے بی کے جن کو عیسانی کرلیا۔ کا ما ہندوستا ن میں آیا

اُ دمی سوار تھے اٹھ جہاز اور مواتوبیں پر تگیزوں نے جیدن لیں سندوں نے

دوستیوں پر ۱۵ فٹ ملند قلع بنائے ، ہزا مک میں آ ومی بٹھائے سخت لڑائی

کا ما پھر شنہ ایس ۲۰ جمازلیکرروانہ ہوا۔ اس بٹرے اور سلطان مصر کے

كُنُكَا نوركے عيسا مُوں نے اس ياس اينا ديوٹميشن (بيغام آدميوں کے بائھ) بھيجا ان ارمنی عیسا مُوں کی تعدا دہیں مزار تھی جن کی نگڑانی ارمینا کا بشپ کرتا تھا ۔ گا ماکے دس جہا زوں نے کا لی کٹ کے ۷۹ جہازوں کا مقابلہ کیا اہل مندجہا زوں پرسے اً تنباری کرتے تھے ہندؤں کے دوجہاز پر تکیز وں کو ہاتھ آئے جن میں سے ایک میں سونے کا بت جواہرے مرضع وزن میں ١٥ ميراً ن کو ملا کا مالينے برے میں يكهه جهازون كوبمرا ه ليكرك بن روانه يهوا -سنشدا میں الفونسوی البوکرک ہ بنہازلیکر ہیاں اُما ۔زاموری نے کو چین س · ۵ ہزار سیا ہسے بری وبری دونوں طرف سے پر مکیزوں پر علد کیا ۔ سند کے بیڑے میں سب قسم کے ہنتی جہاز تھے جن میں ٠ ٨ مع تو ہیں چڑھی ہو فی تہیں اور جار ہزار

کے بند بڑگیز وں کے بڑے کے درمیان لینے ان روا ن فلعوں کو لے گئے کویا اُن کواتشار بهاز بنالياليكن أن كوجهور كريك كئے - يركال نے ١١٠ جهار ١٠٠٠ أويوں كوليكرمنيروسان دون الفنسوالبوكرك نے اہل عربے إيك جہاز كوبر با دكياجس ميں تسور كوں كى جانیں نمائع ہوئیں وہ ہندوشان ہےجنوری سنت اکو مواجهازلیکرر وانہ ہواان میں اکے لینے بڑے کے نیں جمانتھ اور م م جوالی کو بسبن سپنجا۔ وون وانسيکوانميدا مندوشان مين ۴۶ جهازا ور ۰۰ ۱۵ سيام کيکراً يا يُرنگيزو<del>لُ</del> إخرافيدس مغزى ساحل كي تقسيم اسطرح كي برا أول حقد كمبي د كعنبايت ) بني كيشمال میں جو نتا ہ گجرات کے قبضہ میں تھا ۔ روم کوکن جو گواا در مبئی کے درمیان واقع ہجاور ا سیر سرگرا و بیجا پورکے نتا ہوں کے زیر سکومت تنا سوم کنا را جو گوا اور کنا نور مکے درمیا ک اوراجه وجیانگر کے زیر عکونت تھا جہارم مل کا وہ حصد حوکٹا نور کے جنوب میں اقع ہم اس کا نام ملیبار کا درووس - کال کت - کنانور - کوچین - کوئیلون - ترا ونکور کے ا ماکوں کے درمیان عسم تھا۔ مختهای دون فرانسکوالمیدانے اپنے بیٹے دون لوزینز وکو کیا رہ جمازی کوسلمانوں کے سو يرعار كرنے كے ليے بيجاب كے . وجهاز ير تكيز وں كے جہازوں سے بڑے تھے اس یں بڑنگیزوں کوسلون کی بھی را معلوم ہوگئی -ما یے معنظ میں مواجها زا ور مواسو دلی۔بنت ہندوستان کی طرف روانہ ہوہے الفونسوالبوكرك سبن سے ١٢جها زمندوستان میں لا یامصری اور گجراتی بیڑے جن کے اسردار مير باشم اور فاك يازي برگيزي براس سے بدرجول سے برے اوات اسلمانوں نے اُن بِرگولہ زنی اورا تشاری کی ۔ برنگیزوں کا امیرالبحردون لورمینر و مارا گیاا ورا یک سوچالیس دمی مارے بگئے سلمانوں کے امیرالبحرنے اس مقتول

ايرالبح كے باب ١١ ن فرانسيكو الميدا كا جوگواكو كورنرجنرل تھاتعزيت المدلكھ : كبن ع اجهازروانهمو - دون الفنسوالبوكرك كورزجزل تقريبواا وركت میں دون فرانسیکوالمیدامسلانوں پرحله کرنے کے لیے ۱۹ جہاز اور ۱۸۰۰ سیاسی لیکر جلا ان سیاہیوں ہیں ٠٠٠ ہندوسانی سیاھی تھے ( کھ اول ہندوستانی فوج کتی حس کے اہل فرنگ کی خدمت کی ) ۲۰ دسمبر ششاکو دابل پر وہ اُ تراا وراُ س نے شہر کو جلاد ما مُرْقلعه كو نقتح نه كرسكاا ورايك سلمانوں كے جہاز ميں نبدرگا ونمبئي كے قريب سوار يموا ٧ - فرورى هنداكو ديومين آيا - تركون ہے خونر پر اڑا كي بهو لئ جس ميں يرسكيز وں كو فتح ہونی پر بھروں نے اپنے تمام قیدیوں کو مار دالاز تمنو کے جہاز میں ہبت سی کتابیں انکویا تولکیں۔ دلیے حاکم نے سیدعلی کو پرنگیز ول کے امیرالبحر ما س ایکی نبائے ہیجاا ور ایکٹید ٹام لکھاگیا داوے کنارہ برترکوں نے بی تمام توبیں اُتارویں ۔ سنا الله ميركسين سے يندره جہاز اوركئے۔ الميداير تكال كو واپس جاتے ہوئے ماراكيا۔ البوكرك اوركائن ہونے ، جنوري سنا ١٥ اكو كالى كت يرحد كما كر أن كو ہٹنا يڑا أوراس لڑا ئی میں کائن ہو اور ۸ فرنگی مارے گئے۔ اورالبوکرکٹے ٹمی ہوا اور اورسیا ہی بھی البوكرك نے سيبايوے كوالينے كا ارا دہ كيا - كناراكے حاكم ٹماجي نے اس كى مددكى ۷ فردری سنا شاکو گوا فتح کیا بہت تو یک گولدا ورجنگی ذخیرے بر گیز وں کے ہاتھ آئے مربعری کوااُن کے ہاتھ تلے سے نکل کیا۔ مخالفوں نے ۲۰روز محاصرہ کرکے لیا لبوكرك كى مددكوهم جهاز يورب سے آئے وہ ٣ جماز اور يندره سوسيا وليكر كواير حلد کرنے کوروانہ ہوا ماد ہوراؤٹماجی کا امیرالبحراس کا مدد کا رہوا۔ گوائیم بریجیزوں نے لیا ۔ ملکی نہ ظام مُناجی ورا دلور کے راجہ مالی را وُ کے میسرد ایا گیا ۔ پرنگیزوں نے پہا ں کے باسشنبدوں اورانی توم کے اُ دمیوں میں شادی بیاہ

واكافتح كرنااور كيفهين بانا سلفار

· کی بسم کا رواج دیا ۔ البوکرک عرب کے سا<sup>ہ</sup>ل پر ۱۹جہاز اور ۰۰ میر سیگیزی سیا ھی ا ور ۱۰۰۰ ملیباری سیاسی لیکرروانه پروا اورگوا کورو ڈرنگو ۱ ور ۲۰۰۰ فرنگیول ور مالی رایو اور ٠٠٠ يى مېندۇن كوسىر دكيا كەاس مىں انتظام ركھيں -سلسة امین مشرقی مجمع الجزائر کی جانب البوکرک روانه ہوا۔ ملا کا کی ایک توم کے اس کامقابلہ کیا جو تو ہیں کامیں لاتی تھی اورانے بازاروں کوسزنگوں کے ذریعہ نے ا بیما تی هتی ۔ بجری جنگ میں و ماروت اور نوایجا دہتھیاروں کو کا مہیں لا تی تھی جزیرہ با وامیں شاہ مجڑ یا س اس مطر ار توہیں تھیں جن یں ہے وہ قابل اعتبار تین ہزار نوہیں كام ميں لا يا گواكوالبوكرك واپس آيا وجيا نگركے راجہ نے اس كا محاصرہ كرر كھا تھا مگررا جه نے تنگست یا نی البوکرک ، ۱جهاز ۰۰۰ یا پرتنگیزوں ۸۰۰ کناری اور ملیباری لیکر عدن کی طرف رواننہوا۔ اس نے یہ میں توہیں بتمنوں نے جیس لیں۔ اگت میں البوكك نے ديوميں لنگر ڈالے امک تجارت كى كوسٹى بنانے كى اجازت ملك يا ز سے حات کی فی PAKISTAN VIRTUAL LIBRAR بین البوکرگ رمز کی طرف ہے ، ۶ جہازوں کا بیڑا لیکرروانہ ہوا ان جہازوں میں ۵۰۰ وزنگی اور ۲۰۰۰ کناری اورملیباری تھے ایرا ن میں معیل صوفی شاہ تھالیبن میں البوکرک ایس ناپاگیا لیکن و گوامیں بیار ہوکرمرگیا نسبن سے ہار و جہاز کئے اور پیر اور ۱۱ جہاز آئے جن میں ۱۰ ۱۵ سیا ھی تھے اوّل اوّل پڑنگیزی افسروں نے تجارت موق کی فارما دی سوزا ان افسروں کی تجارت کوتنز ل سلطنت کا اوّل سبب تبا ما ہی -ارپ سربز گورنر جنرل ساحل عرب پر ۶ ۲ جیماز حن میں ۱۷۰۰ پر تیگزی سیاهی اور ۸۰۰ ا بندوستانی سیاسی اور ٠٠ ۵ ملاح سے عدن برحمله كرنے چلا كوسركى برنگيزى سیاه شاه بجا يورے لارى تقى انكى خال بچا يوركا سيەسالار كوبىكان ميں بہت بڑى سيا ہ لیکراترا - پرتگیزوں نے یونڈا پر حمد کیا جمن کے ایک سید سالار پر برگیروں کو

1.4/2 1.01

www.pdfbouksfree.pk پیشکش

فتح ہوئی ۔ بیچا پور کی فہج والیں کئی ۔ گواکے گورنررائے دی سیلونے . ۵ دسواروں اور ۸۰۰ کناری پیا دوں سے ملکے ایک حضہ پر قبصنہ کرلیا ۔ ایک پڑگا لی بٹراجس میں ۸۸ جہاز ۱۰ ہزا رفرنگی ۸۰۰ ملیباری تھے دیو یوقبضه کرنے کو روانہ ہوا۔ مگرنہایت درجہ بیر نا کام رہا دوہارہ پھر دیوی تبضه كرنے كوروانه بوا مگرنهايت درجه برناكام رہا ، دوباره كير ديوكي فتح كرنے ميں كوسسس كي تو اس میں بھی ناکا می ہوئی۔ گراتی بڑے نے برتکالی بڑے کو درہم برہم کر دیاا وران کالک جہاز ربا دکیا۔ نتا ہ احمد نگرے پڑگیزوں نے جول پر ایک کارخاند کہولنے کی اجازت حال کی تاکہ عربی فارسی کہوڑوں کی تجارت میاں ہواکے گجرا تی امیرالہجر ملک یا زے فساد ہوا ا ورا س نے پر مگیز وں کوچول پڑسکست دی اوراً ن کا امک جہاز ڈبو دیا ۴۰ روز ماک یه کجرا تی امیرالبحر نبدرگاه میں جاریا اوراس کا رخانہ کی عارت جولوگ نباہ بح تھے اُن کے اور بڑکا کی بڑے کے درمیان اُمدورفت کو باکل بندکردیا پر تنگر وال اُرتے ا ورشہرے وُنڈلیا ۔ کجواتی امیرالبجر دیو کی طرفت رواند ہوا پر تھی ول نے گوا کے قرب كا ملك بالياتها اس كونتاه بيجا يورك بفرجيبن ليا -تجرات کے شاہ نے ، ۸ جہازوں کا بیڑا پرتگیزوں پرج ل پرحملہ کرنے کوروا نیرکیا بِرَّنگِيزِ ول كامدو كارنتاه احرنگر بوا - كُوا تى بٹرا بالكل تباه بوا مد ۽ جہاز جل كئے يا ڈوكئے پرنگیز وں سے احمد نگر کے نتیا ہ کی مدوسے ایک گجرا تی قلعہ فتنح کرلیا ا وراحد نگر کے سیالار لو دیدیا ۔ مانگونٹا کو بھی فتح کرکے اس کو حوالہ کیا پر تنگیز شمال کوبڑ ہم اورٹا ٹاکسین کو خراج دینے پرمجبورکیا۔

رائ دیے پر ببورلیا۔ مہند وستان میں قویں افا اور ماسوزا۔ بڑگال کامورخ آیا۔ یورنے اس بات بر بہت زورلگایا کہ دیوبرجن شرا کط پر قبضہ ہوسکے قبصنہ کیا جائے سے ایس انٹونی دی سلوبریانے جہوئے بڑے اہ جہاز لیکر دریار تابتی ہے عبورکی اورسورت کو جاکرلوشالیا سلوبریانے جہوئے بڑے اہ جہاز لیکر دریار تابتی ہے عبورکی اورسورت کو جاکرلوشالیا

اور ١جهار جلاديّ ومن كومجي جلاكر خاكستركيا - جول كے قلعه من محى يركير بنديّے أمكى مدوبهیجانے میں پرنگیز وں نے بہت نقصان اٹھا یاا درالٹا آنا پڑا۔ دیویرحملہ کرنے کے یعید نِڑا ٹی کا بڑا بھاتھ باند ہاکیا <del>است</del> ہا میں نئی بیڑوں کے ہٹیرنے اور جمع ہونے بی فکیتر قید کی گئی اس مہم میں چار سوجہا زشجے جن میں باربرداری کے جہاز نتما مل تھے ان جہازوں میں ۱۰۰ مر فرنگی سیاهی اور ۲۰۰۰ فرنگی ملاح ۷۰۰۰ ملیباری اورکناری سیاه ۱ ور ۸۰۰ کافری سیاه علاوه ۵۰۰۰ مندوسًا نی طاحوں کے سوار تھے ۔غرض کل ۲۰۰۰ ملاح اور ٠٠٠ ١١٠٠ سياه كتي سب ملكر ٠٠٠٠ أوى جوك ٢ فروري المستشاكوسرا نے بنگی کا محاصرہ کیا اور فتح کرلیا اور ۹۰ تو پین پین لیں ۱۶ فروری کو دیویر بیڑا ہمیجا۔ مسلانوں کے صطفیٰ خال ومی نے بڑی جوا نمردی اور نتجاعت ہے شہر کو بجایا اور پر نگیزوں کو مارسٹایا وہ گوانیں ہامارج کو پہنتے انٹو دی سار پاکے بیڑے کے ایک حصتہ نے منطفراً با دکو جو دیوا ورنئی کے درمیان وا قع ہم جلادیا اور کو کو کے قریب تھوڑی سى بنندوستانى فىج أمّارى ليكن أن كوبها ب- مثنا يرا اورنا چارآخر كاربيرے ميں ینا ه گزیں ہونا پڑا۔ شاه بحرات کا بهانی تنهزاده چاندخان تخت سلطنت کاجپونا دعولی کرتامها وه! پل بِرِیکال ہے ملتجی ہوالیبین مارا پور۔ اما نا پور ۔ ماہم . دبینی ) پر میکزوں کے خراج گزا ہوگئے ۔ نو نو دی کہنا پر گیزوں کا گور نرجنرل ہما یوں با دشا ہ سے بہا در شا ہ کرات کے با دنتاه كير خلاف سازش ميل طكيا مردمن كويورشس كركے ليا بها درنتاه اور يرتكيزوں كے درميان ديو كاعهدنا مدان شرا لط يرسوا كەكتى جہاز جومپندوشان سئ جائیں وربسین برتنگی کامحصول ویں اور مال کا روز لیں اور گجرات کا ہاد شرا و ترکو ک کے جہازوں کا جو بحر مندملیل میں معاون نہو۔ بہا درشاء کی نمد مت میں چند پڑ گئزاور ، ام فرانسیسی چتوڑ کے محاصرہ میں موجود کھے ہما یوں با ونٹا و شاہ نے بہا در نتا و کوشک دیں

6646

تووه دلومین بها گا دربزگیر ول نے اس کوانی بنا دمین کھا ، ۵ افسرا در . ۵ م فرنگی یمانے اس کی کمک کے لیے دئے اور بہا درشا ہ سے کا رضا نہ کے لیے قلعہ بنانے کی ا جازت کی ابس بات برجهگرا ای رہا کہ قلعہ میں مورجے کس طبع خانے جامیں لہ وہ نبکرتیارہوگیا۔ بہا درمثا ہ نے دویارہ آئی سلطنت حاصل کرنے کا وراس فلعہ لویرنگیز وں سے جیننے کا ارادہ کیا اُس نے نونوری کہنا کو گواہے دیومیں ہن تیت سے بلایا گھاس کو گرفتار کرے ہما در نتا ہ گور نرکے جہاز پر گیا اور کجراتیوں اور پر تکیزوں یس لڑائی ہونی جس میں دیو کا گور ترامینیوال دی سابھا در شاہ کے جہازیر مار ا کیا۔ بہا درشا ہ جہازمیں سے کو دیڑا اور مرکیا ۔ منظ عامیں دلو کوسلیمان آغاتر کی امیرالبجرکے بیڑے اورخواج طفر کی فوج سے بڑی ہماوری کے ساتھ بچایا ۔ نوٹو دی کہنانے ایک بیڑا <mark>دبو کی ک</mark>ئے کے لیے تیار کی ہیں يس . نواجهازا ور ٠٠٠ اتوبيس اور ٥٠٠٠ هياهي تقيي وسيهامين نونو دي كهنا كي جگھ گریشیا دی نورونہومقر مہوا۔ گوات کے بیدا را خواجہ جہاں نے کسین کامحاصرہ كياليكن ناكام واليس جانا يرا-یس این بلکام کے حاکم اسدفاں نے گورز جنرل دون گریشیا کو نذرانے بیش کیے کہ بیجا پورکے تنہزا دہ ملو خال کواس کے حوالہ کرنے ۔ ابراہیم عاول شاہ اول شاہ بچا پورنے ہی اس مطلب کے مصل کرنے کے واسط صلح کی اور اس کے مردادسد خاں نے کو نکان دینے کا وعدہ کیاجی کی قیمت دس لاکمدر وید بھی مگر گورزنے الموضال كي طرف أرى كونه يهور الملكام كالسدخال مركبيا ير تكيّز شهزا ده ملوخال كو أسك بها في ابراميم عادل شاه كواس شرط يرحوالبه كرف كوراصني بهوك كه اسدخال کی ُساری دولت اُن کوملجائے بھر وہیں خواج تیمس الدین کی حفاظت میں گو ا میں بھیجا گیا مگر مرتکیز وں نے یہ جانا کہ ہم کو رویدہ کا ایک دمواں حصدخوا جہے

www.pdfbooksfree.pk

244

12/16/2019

بہیجا ہواُ ن کے نز دیک سدخاں کی دولت کا تینہ اُک کروڑ ڈاکٹ تھا۔ عت ہا میں گجرات کے ثنا ہ محمور ثناہ نے دیو کے نونج کرنے میں کومشنش کی ہے ں نے نتا ہان دکن کے دلوں میں جوش بیدا کیا کہ وہنفق ہوکر ترکیز وں کو بہا ں بے بخال دیں اُنہوں نے ملوحاں کو اپنے معاہد ہے موافق اسکے بہا کی شاہ بیا پورکونہیں حوالہ کیا۔ مثها میں پر گیزوں کا گورنر حبزل ہندوشان میں دی کاسٹیرو مقرر ہوا دوبار د یو کا محاصرہ ہوا۔ نثا ہ گجرات کی سیا ہ میں تو کچی فرانسیسی تھے ، ہ تومیں انہو ں نے محاصرہ کے مورچوں میں قلعہ کے محاذی حرام میں۔ خواجہ حضر گجراتی سبیدارا اور ایک وانسیالی مرمارے گئے اس کے بعد رومی نما ں او بھی ارنماں بیشی نے اُن کی فًا نُمُ مقامی کی ۔ جھجار خا صبتی تھی ایک حمد میں ماراگیا اس کا بہتیجا اس کا نبشین ہوا وون جان دى كاسسرو بذات خود گواكے بيانے كے ليے أيا اورميدان جنگ میں بہت ہی سیا ہ لایا ایک <del>سخت لڑا کی ہو</del>نی اس نے دشمن کے سارے مورجے حبیبین لیے ۱۶۰۰ ومیوں کو گرفتارکما اور دو<mark>سولویں حبیبی لی</mark>ں جن میں ، مم توبین فلفترنیکن تبین رو بی نیان اور نورخان مارے گئے اور مانچیزا را دمی تعتول ا ورز نمی ہوے۔ پر تیکز وں نے ہتمنوں کا تعاقب گو گو تک کیا اور بہاں فوج کا ایک صربرے پرسے اتراا وجھے ارغاں کو قید کرلیا ایراہیم عادل نتا ہے سالت اور بارویزیرتنگر وں کواس فدمت کی عوش میں دینے کا و عدہ کیا کہ ملو خال کواس کے حوالہ کریں پر ٹیگئر وقعے ہار دیز پر قبضہ کر ایا اور ملوخاں کے حوالہ کر دینے سے انتخار کرد ننا ہ بچا پورنے بارد بزکے فتح کرنے کے لیے فوج بھبی اس کو ٹنگست ہوئی اور درہ بوٹرا کو داپس آنا بڑا۔ صلابت خان سید سالار ماراگیا اور پرتگیز و ں نے سری دروہم ر مان کو طے) اور گواکے درمیان ساحل پر نبدرگا ہوں کو جلا کر فاک سیا وکر دیا والم ما من دون جان دی کاسٹرورا کی بیجا یورکے نیا ہ سے صلح ہو گئی

سرو جدا

ملوزمان كا دعوى شاهى موسي ها

زول کی فتوعات مقی است ایم ایم

ا در شا ہان دگن نے لینے لینے سفیر پڑگجز وں کے گور نرجبزل یاس بھیجے ۔ مُتَوَّا دن خان نے سے سے ہے اپن میں ہزار پر نگیزی بیا دے اور دوسوسوار لیکر بیجا پو كى شاغى كا دعوى كيااس نے قلعه پونڈا كو فتح كرليا ا وراس ميں ہونى دى نور تقاكو ٠٠٠ أوميوں كے ساتھ جبور الى اور تمام كو بكان ير تنكيز وں كے حوالد كيا نوٹونى نے خراج وصول كرنا شرف كيا . ملوتان بيجا پور كى طرف گياا ورويا لا الئ مين شكست یا ئی ا ورمقید مہوکر مازاگیا اور شاہ بی اپورنے پرنگیز وں سے کابکا ن جیبین لیا ۔ مار دیزیم یحا پور کی سیاہ نے حلہ کمالیکن پر کئیزی میا ہ نے جس میں تمین ہزار و نگی اور ایک ہزار ان ری اور ۰۰ ۱۰ سوار تھے بیجا پور کی میا ہ کو تمکست دی وہ ہٹ کر پونڈا کی طرف حلی گئی مشہ ہامیں پڑنگیزوں نے دمن کو فتح کیا ۔ حمز دی نورتھا کو ۱۱ ہزاراً دمیوں کے سائتہ قلعہ کی نگرا نی کے واسطے مقرر کیا۔ مبسر کو بھی پر میگر وں نے فتح کیا ہے گجرات کی فوج نے اس برحملہ کیا برنگیز میدان میں ارائے آئے مگر کجراتی سیا ہے اُن کونیست<sup>و</sup> الووكرديا اور كجراتيول نے مكسر يرمير فيصند كرليا -PAKISTAN VIP الشيامين پرتيگرون كابيراسورت كوروانه بوا اورشهر بيرحله كيا مگرايني بیا ہ کوا لٹا ہنا فایرا فرانسی کو ہنو کو اکا والسراے مقربہوا۔ اس کے ساتھ تین ہزار فرنگی سیاه آئی- سی بی این جان دی مندوز اوالیرے مقرر ہوا ا ورتا لی کوٹ کی لڑا نئے ہمونی جس میں نتاہ بیجا پور پکڑاگیا ا ورا س کاستُرفلم ہوا بیے دمی نورنبو وايسراك مقريوا من لله میں لوئس دی این کٹراوالیس و میں اور کے معاصرہ کے مواجہاز کا بیڑا لے کرانور کے محاصرہ کے لیے روانہ ہوا ۔ اس بیڑے میں منہد و شانبوں کے سوا . . . مد فرنگی نھے پڑنگیز کی بیڑا مليبار كے لگوان وانه ہموا جہاز ممکو مصهب برانسے قبصفه كيا اور شہروں كو جلا ديا

. نه جبازوں کے قریب بر ہا دیکے ایک ہزاراً دمیوں کو قتل کیاا ور مارا -احد نگرا و بہجا پورا ور کا لی کٹ کے یا د شاہوں نے پرٹیگز وں پرایک فعہ ہی۔ حملہ ر نے کا ارادہ کیا ۔ علی عادل نتا ہ بونڈ اکے گھا شہرے اُترکر کو کیا ن میں داخل ہوا اس کے ساتھ ایک لاکہہ پیاہے اور ہ ۴ ہزار سوارتے اور ۱۵۰ پائقی اور ۵۰ ۳ توہیں تھیں وہ گوا بیل افل ہوا کسی نے اس کورد کا ٹو کا نہیں ختکی میں تین طرف نومیں دُّالدیں بِرَنگیرَ وں کی ایک ہزار حبیر سوسیا ہی اور ۴۰۰ تو بیں نتیز کی حفاظت و حراست کرتی ہتیں انہوں نے دشمن کی فوج پر کئی د فعیر حلہ کامیابی کے ساتھ کیاسلمان آغانے پانچهزارسیا و کے ساتھ جزیرہ گوا پرقبصنہ کرل لیکن پر بگیز وں نے ہیرحمد کی اوراس کوشکست دی اوراس کی جان کی وبسرائے لوٹس دی ایٹرانے عادل ا کے مارنے بھے لیے ایک سیراً را نور خا<mark>ں کے سا</mark>تھ سا زیش کی اور اس کو تنخی سلطنت حال کرنے میں مرود ننے کا وعدہ کیا لیکن بھ فریب معلوم ہو گیا ا وعمل میں نہاسکا الورکے رانانے دوہزار عادل شاھی فوج کی مددلیکرقلعہ انورکےنسخیرکرنے کے لیے لوست ف كى لىكن تىكست يا ئى اگست سنت اس دى جهينے كى لرا اى كے بعد كا دل شا نے کواکے محاصرہ سے دست کشی کی اس محاصرہ میں اس کے بارہ ہزاراً دی اور ۴۰۰۰ بالتى ٠٠٠٠ كَبُورِك و ہزار بىل ضا كع بهوئے ان میں سے كچمہ تو تہ تينغ بہوئے اور کچمد آب ہوا کی ماسازی سے ملف ہوئے۔ مرتضی نطام نتا ہ کے سپہ آرا فر ہا دخان نے جول کا محاصرہ کیا اس کی فوج میں کھڑ سوارا ور۲۰ ہزار سپیل تھے۔ نیا ہ احمد نگر فوج کا بڑا حصّہ لیکر کو نکا ن میں اُ ترایز گیزوں کے تخفینے کے موافق اس فوج میں ۲۲ ہزارسوار اور ایک لاکھدیما دے اور ۱۱ سو تغرمینا ہم ہزارراج اور اُہارا ورصناع ترکی ۔ فارشی ۔ خراسانی عشبی اور وہ نظراً یا تھی اور منیا رسل تھے اور اہم بڑی تومین تھیں کو بکا ان کے متصل ہی ہم ہزاراً دی

نیمال کی طرف روانه ہوئے تاکا ہیں ور اور مقامات سے پڑنگیز وں کی رسد بند کردیں ا مِرْضَىٰ نِطَام تناه نے بِرَنگیزوں پر مرطرف حملہ کیا ۔ لیکن سب طرف شکست فاحش ہوئی ٠٠٠ پرنگیز قلعہ سے بھاگ گئے میدان میں ایک لڑائی ہوئی جس میں شاہ احمد کے تین ہزار آدمی مارے کئے اور پیرصلح ہو گئی۔ سنك اين جيل پرجو كالىك كے قريب اقع محاوراس بريز ليكمز قالض تھے راموزي دسامری) نے ایک کلمیسیاہ ملدکیا۔ تریب تھا کہ وہ شھرکو قتے کرلیتا لیکن پڑگیزوں کی کمکہ مع سامان رسدا كئي اس ليے صلح بوڭئي ۔ سنځيدا ميں انوني دي نورنها روايسرائے مقريږوا -کل نهايان دکن ہے صلح ہو گئي شاہ بیجا یو رہے ایک جہا زسخت مقابلہ کے بعد پڑنگیز وں سے جبینا برتر پڑنر ہی سفیراور اس کے ہمراہی ملکام میں قید کردئے گئے جب کاس کامعا وضدیۃ دیا گیا وہ قید ہیں ر ہے سائے بیا میں دون فرانسی ماسکرنیا والیسرائے مقرر ہوا۔ دمن پرشہفشا ہ اکبر کی سیا ً ہ نے حله کیالیکن تنکت یا نی شند شامین بایخ جهازیر کال ہے آئے۔ منطفر شاہ کجوارت کا معزول نتاه ليني ملك ميں وايس آيا اور نوائگر جام كى مددت ، ١٠ مزارسياه جمع كى اور ہنی سلطنت کا بہت ساحقہ عال کرلیا اُس نے بروج کا محاصرہ کیا ۔ برنگزول منطفرتناه کے پاس اوراً س کے دشمن پاس سفیر بھیجے تاکہ اس موقع پر نخو بی فائرہ کھایں مغلوں کی سلطنت کا آغاز ہوا۔ دون جان دی کا سٹردکے جہاز کا دوملیباری جہازوا ہے مقابلہ ہوا اڑا ئی میں وہ مالکل تھیٹ کڑنکڑئے کیڑئے ہوگیا گوامین ملوخاں کے بیٹے کے دل میں بیجا پور کی شاھی لینے بکی ہوس ہیدا ہو کی جنر لویز پائم ایک پڑنگیز بیجا کے نتا ہ کا طازم تھا وہ کوا میں ایا اوراس نے اس مرعی کی آنبکمیں بھوڑڈالیں - یھ يرتكيزشاه سيا پورے اس كام كے كرنے كا بيڑا الطاكم أيا تھا۔ ه ١٥٠ مين دون دوارث دي خركواكا وايسرك مقرموا نناه بيجا يورنے

44

اس سے ارتباطیب اکیا تاکہ منگ میشورکے ناک پرحمایے پرٹیکیزوں نے ایک بٹیرا تیارکیا اور یونڈ اے رستم خاں ایک فوج نے کرخشکی کی را ہے روانہ ہوااننے نا کہر لولینے ملک سے حنگل میں بھیگایا ۔ نا کانے جان کی اما ن مانگی تواس کا ملک آی کونے سنه امیں دوجهاز نسبن سے مندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور تنمالی عرض ا درجه ١٠ وقيقة برأن كو دوانكريزي جهازم اوراً نيرحمد كيان سيا ايك جهازكو جوا مكستان جاتاتها وسرول فريك بيره ارورزے بكال كرنے كيا مشتها ميں دون دوارك منرز ماراكيا اوراس كى جگه المنيبوال دى سوراكونيمو واليسرك مقررموايا فخ جہا زیر کا ل سے آئے سبن کو والبراے واپس گیا اوراس کی جگہ ماتھین دی البوکر ک مقربهُوا . برهان نطام نتاه نه پرنگیزُ ون پرچول پرحمد کیا ۱۵ سوفرنگی اورا یک هزار یا نخ سوسندوستانیوں نے قلعرس سے تککرست بہادری سے شہرکو بچا یا محنورین نَّهُ فَطَامِ نَمَا هُ كُومِي صِرِهُ ٱلمُّمَانِ يَرْمِجبُور كَيا - وْ يَا دِنْهَا لَ كُو مِنْ زَنْ فرز نداسيركيا ٥ يامحي اور ۵ یو توپین حیین لیس و فر یا وخال کی بیوی ندید دیکر ریا ہونی لیکن فریا دخال اوراسکی بیٹی نے دین بھی اختیار کیا اور بن کو چلے گئے۔ ه فيها ميں بين مندوسان ميں مرجهازائے دون فرانسي دي كا ما وايسرك مقرر ہوا أبي ورِّرُكِيْرُ دو تومين أبِ ميں حرایت ورقب سن وجهازول میں ٹرے سندوستا ن میں کئے اب بِرَكِيْزِ وں كوبمجبورى گواہے سالانہ ووبیڑے بھیجنے پڑے ۔ایک نوشمال میں ساحل پر قبصنہ رکھنے کے لیے اور دوسرا جنوب میں سالون مک حفاظت کرنے کے لیے پہلے بیڑے میں س بہارتھے ہے وہ اسٹوج کے دوجہازوں کا برگیزی بیڑے سے میں جہدجہازتھے مقابلہ ہوا آٹھ دن کا لڑائی رہی اس کے لبعد ایک جہازمے کابیس یا اوردوسرا بھاگ کراتھات يلوك ساعل يرجا لكا-ستنا میں جول کے عالم عبدالکر و نے پر تکیزوں سے لڑنے کے لیے . سرجمان

دکن کی تا ایخ نهایی دلجب ہج نہ اپنی وسیع ہے جبیبی کہ نتما لی منہد کی تاریخ ہے ہے بنجاب ورشمالی مندکو فتح کیا توان کے سیام بیوں کی تقویت نئے سیاج ومطامنے بیار کرتا نھا جو حرارت ومحبت سلامی کا گہرتھا اس کے بانشندے مرسی اخوت مطح تھے اپنے زمیب سنت جماعت میں ایسے پیچ تھے کہ کہی اس میں مذرز بالا ہے ہوتے تھے ہندوں کے ندہے کو ئی لیکا و نہیں گھتے تھے۔ نہ اُن میں مندوامیرز دور ، ما تھ شاوی میا ہ کے ناتبے رشتے ہوتے تھے نہ امورسلطنت میں منبد ُوں کی مرا فلت ہو نی تھی غرض ہندوں کا کوئی اٹرائی کے کاموں میں نرتھا۔ مگرجب وکن میں مسلمانوں کا تسلط ہوا تواُ ن کے ندمیں وملکی معاطلات کے ایماً آ نیار خ و کھا ماجو ماک ن کو اے کام علوم نہتے اُن میں اُن کی سلطنت نے قدم رکھانگی قویں دکھیں نئی زیامیں نیس عرض ایک ورسی عالم نظر آیا۔ لینے پنجابی اور شمالی مہند کے بھائی بندوں سے دور جابڑے دکن کی عور توں سے اُنہوں نے اپنا بیوند کیاجس سے اُن مندوں سے میل جول بڑیا ورہندوین کیطرف میلان ہوا ان ٹروں نے اُنکوسلطنت دہلی ا تاریخ کو کند ہوسے اُتاردینے کے لیے بیتاب کیا۔ اگر چرسلمانوں کی صورت اپنے ہیا ئی بندوں سے بدا ہونے کی جو دکن میں تھی وہی نبگا ل میں تھی اورد ونوں نے بغاد لرکے دہلی کی سلطنے لیے تیس بے تعلق کیا مگر نرکال کے مندوں کا وراا تر بھی مسلمانو ت نہوا نہ بہاں کے ہندوں نے سلمانوں کی مدونتہ ایا ن دہی ہے بغاوت اختیار کرنے میں کی بنگال کی حرارت اور رطویت بها س کے بانشدوں کی ضیعت انحلقت بناتی ہو و ، لڑائی سے دور ہتے ہیں۔ نبکالی ہمیشہ ہے برتمنوں کے تحکوم ہا آنے شع اس لیے

مبلاندں۔ کے عکوم ہونے کے لیے جلدا مادہ ہو گئے بہت ہے ان یں سلمان پر سی بیض ہندؤں کی صهورت میں ہی مگرسلمان ہو گئے۔ بمسلمانون کی لطنت کا مرکز ومرجع دہلی تھی جب س میں بغاوت کاموا د فاہسد جوش میں آیا توانیا مے سرحد کی سیا ہ اُ س کو تھنڈ اکر دہتی مگر دکن میں اس موا د کا اخراج ا سطح نہیں ہا سکتا تھا اس لیے دکن دھملی ہے آزاد ہوگیا۔ وکن میر بند ن کے سندر میں سلمانوں کی روا کئ اوراس نے مسلمانوں کا امک ڈلٹا بنادیا اوروں کی نوک ہمندر میں بھالی بغاوت کے حوادث نے اس کوچداکر دیا جس ايك الطميريا بوكا-مسترین میں بی میں جو بنیا و ت کا مینگا مدہر ما ہوا تو د کن کی سیا ہ نے اپنی بیون اُٹی کھا مگراس کی بروا ہ کچھ نہ کی گئی تفلق کی برعتوں نے دوسری بغیاوت بریا کی جن کا خاتمہ اس مربوا كرسلطينية كے اعضا نتكت موجورا جدا ہو كئے۔ سٹ ایمٹا میں وصلی کے مبند وماغیوں سے دکن کے راحاؤں سے منفی خطو و کتا بت کی جب بى بىي سندۇر نے سرتا بى كى توركن بىں را جاؤر ئے بغاوت كى - فيات لدين نے دہلی میں امن مان قائم کیا اور وکن میں بغاوت کے دبانے کے لیے اپنے بعثے مخرَّ تغلق) کو بھیجا تو اس شاہزادہ نے دیوگڑ ہ تک انتظام کیا مگر درنگل ہیں اس کو بڑی مصیبت اُس فی بڑی ۔ قلعہ فتح ہونے کوتھا کہ ذفعتہ سیاہ اسے چہوڑ کرساک گئی اوروہ شكل الله تفور المورك سات ديوكره مين آما-اليشتياكي سيامين جو د غا ديتي من ورمو فا في كر تي مين ه ايساراز سركبته موةا مركه كهلتا انهیں اگرایشیها بی سیامیوں کوتنخوا ه لینے وقت پرملتی رہم تو وه بڑی نمک علا لی ستایم اندمت کرئی ہیں ورشا ذونا درہی سرکش ہوتی ہیں مگروہ آسانی سے خوف دہ ہو کر مگریہا ایس وزگل کی میا ہ کوایک جموثی تبرشاہ وہلی کے مرنے کی شاوی کہ وہ ڈرکرا وارو بوگئی

ناہزادہ کے پاس مکار د غاباز وڑھل کے راجے ساز بازر کھتے تھے جب سیاہ مغروریون و دیگل می سیا ہ نے تعاقب کرکے خوب اس کا مجلائکا لا۔ نتا ہزا دہ نے کرامت کی کہ بھیک کُتُ ورسیا ہ دکن کی فتح کے لیے آمادہ گئی جو ہندوں کوغضب کی نگا ہ سے دکھتی ی اُس نے وزیکل کو فتح کیا اور تدنگ کارا جہ اوراس کے تمام سردار قید ہو کر دہلی آے يح كال كي كن -محسنة البين بين برس كے بعد د ملی میں مکشی كا بازارگرم ہوا يھ و قفد ٢ برس كا ( اکٹسل کی برابر ہوتا ہو۔ تا عدہ ہو کہ اگر کو ٹی سکتنی فرو کی جائے اور اُس کے اسباب کی ین کنی نه کی جانے تو بیمرو ، بیٹومتی ہرا وراینا سرا بھانی ہر۔ نئی نسل بنہیں جانتی کہ ہما ہے باپ سرکٹی کا خمیازہ کیا اُٹھا چکے ہیں اس نیے وہ از سرنو سرکشی ہراً ما دہ ہوتی ہج دکن میں یہی صورت و توع میں آئی کرسٹ تا کے بعدجب الک سل گزر تو سے دونسری نیا ہے ا بیونانی اور د غاومکر و فربی<sup>ہے</sup> کا مرکز نامتر قع کیں گوبنا <mark>وٹ کے اساب کی</mark> میشن کرنامشکل ہم مگر سنط میں اس جوفقنہ انگریزی کے لیے افواہ س اُڑی تیں وئی سنت میں میں اُڑیں۔ محدّتغنق کے اعمال سے راجا ُ دں کو ایسا خوت بیدا ہوا کہ اُنہوں نے دہل کے مانسیُہ اطاعت کو دوش ہے پھینکامسلان سیاہی بھی اسی دہشت میں کئے کد بنوا وت اختیار کی بندورا جاوں نے اُن کی ١٠ عانت کی جس کے سبہ دہلی کی سلطنت سے دکن کھاکیا اس بغادت میں ول حن گانگوی کا میاب ہوا اورسے پہلے دکن میں وہ مطلق الدیا با دشاه مواسحهم سلام مثله الكليني ايك سواكمتررس مك تيره بيساس كي ا برابر حکمران رمیں ۔ حب دہلی کی بیا ہ اُس کے لڑنے آئی تو بیجا مگرا ورو رکھ کے راجا وُ کے اس جدید سلطنت کی ا عانت کی ۔ مگرجب ملی کے اس سترک دشمن سے ان کو انجات ملی تو و ی بانمی نفرت جو بحکم ضر درت چندروز ا فسرده پزمرده جو کئی تخی رفته رفته پورشگفته ہوئی ۔ یو ایس کی ازالیا کے مرتوں ک تائم رہیں۔ جن میں آخرکو

منلاًن غالبٌ ہم - فاندان ہمبی نے بیجانٹرے کرشنا اور تم بررا د تنگ بعدرا) کے د وآبه مک نتح کیا ۱ ور وزگل کی رہاست کوخاک میں طایا اُڑیسہ کا کچھ ملک نتح کیامشرق يسلى يتم اورمغرب ميں گوا مک قبضه کیا۔ مد تو ں لڑا 'یماں رمیں جن میں صلح اکثر مسا وات کی شمرا کط پر ہوئئیں اور کہیں شتر ک بمن علائے کے لیے صلح بھی ہو جاتی - ہندوں کے ساتھ مسلمانوں کے مغرورا نہ برما وُ لم ہوتے گئے ہندوسلمان آیس میں ایک وسرے کی فدمت کرنے لگے سلمان با د ثیا ہ این سپا ہ میں ہندوٰں کی بحر تی کرنے لگے بڑے بڑے جمدے ومنصب اُ ن کو دینے ملکے ۔ ایسے ہی مندوراجا پنی فوج میں مسلما نوں کو نوکر رکھنے لگے رپوراج را جہ وجیا نگر نے سلمانوں کو سیا ہیں بھرتی کیا اوراُن کے سرداروں کی جاگیریں مقررکیں اوراُن کی دلداری کے لیے داراسلطنت میں سی<mark>د نبوانی ۔</mark> سنى شيعول كسيبرا مسلمانوں میں سنی شیوں کی مداوت زمانہ درازے جلی اُتی ہو اس مخالفت نے دکن میں اپنے بڑے بڑے کرشمے ہیلائے اور اس عدا وت نے اس کی تاریخ میں عجب مجب رنگ دکھائے شنی مندوں ہے وشمنی رکھتے تھے شیعہ مندوں سے میل رکھتے تھے بہت و فعدجب ہندورا جینیوں سے لڑے توشیعہ را جا وُں کے طرفدار ہوگئے۔ ایشیا کی اکثر سلطنتوں کا بھ قا عدہ ہو کہ ہا د شا ہ اول رعایا کے مقابل میں مین فوج کا عتبار کرتا ہی اوربعداس کے آن فوج کی نبت نا نزاد بینی ملوک فوج کا اعتماد لرّما ہم اور زفتہ رفتہ یہا ں مک نوبت اَ تی ج کہ بیم مول ک س کی سلطنت دہا بیٹ<u>ت</u>ے ہیں مگروکن میں کیفقٹ مزتما اس کا کیو حال بھا کہ دکن پر جوسلمان و وال حملہ اَ ورہو ہے و اسنی ستے۔ وکن میں جوسلمان بیدا ہوئے وہ بھی سنتی کتے اس لیے سنی دكن دويسي) كماك-

المدان م الوجي أو الما بدور ملكست إلى راورواه وصى كى شابغشاسى جذب أسين اكثر مفل عقم اور بيرايرا في اورتركي اورابل جاراجي اورسكيتيا قالموري وسوائے اُن کے نا ماری داخل ہوے اُن کوغویب بعنی پر دیسی کہتے تھے اوران ہیں بہت ، آدی ٹیوسے اختلاف نسل کی نبت مذہب کے انتلاف ہے زیا دہ تردلیدوں وربردیسیوں میں تضنی تضایا بریا ہوئے اور ملک حبش سے جو حبشی بائی ابرت پرمغربی مواص کے بندر گاہوں میں کشرت سے وارد ہوتے تھے اور زیادہ تر سنيّ المذمب موتے تھے وہ مہنینہ دلسی فونے کا سالتھ دیتے تھے سلطنت ہمبنی میں ان دىيى ا درېردىسى لوگوں كى تىدا داېيى مىي سېتى كەكو ئى گروه ايسا غالب نېوتا تھا كەوە دوسے گروہ کو بالکل بہت کردتیا تھا۔ علادا لد بان ا فی بنبی کے عہد دولس میں محت الأمين دلين اورير دليني فوجوں كى عداوت اپني صرغاميت ، كونتين جائيہ ال مدا دت کے سبتے لتاکرمیں آبس میں بھوٹ پڑی اور س ہ ہطام بڑا گیا اور جیسے کدارکان سلطنت کے باہمی نزاع سے حکومت لیس نقامان ہوتا تھا ویسے ہی فوج کے نفاق کے سبہ اڑا کی میں سلطنت کو مضرات بہنجی جب یک کہ قوی یا دنتا ہوں کے ماتحت سیا ہ رہتی تواُن کی دیکہد بھال اورلاگ وانٹ کے ماسے چیندے وہ گئی . رہتی مگرحب خاندان بمبیٰ ختم ہونے کوہواا ورمحہ انتیا ہ با دشا ہ ہوا تو و ہنی کمز وری کے الماسے کہی پردسی فوج کا کہلونا ہوجا تاتھا جو یوسوالی سے ل شاہ خاں ترکی کے زیر حکومت تحقی اور کبھی دکنیوں کے داور حراہ جا ماتھا ہے نا الک بحری کے ہاتھ سے رہی تھی بہنی خاندان کی سلطنت کے بیکٹنے ہے! یواس مادل شاہیوں کی اور احدیگر یس نطام شاہیوں کی گول کندہ میں آ۔ پ نتر نے کی احمداً با د بیدر مین میشاہیو كى برارين عاوشا بهون كى سلطنتى الميا بدرسة ومين يوسلطنتين آبس مين سني شینہ نہمپ کے سب سے اوالی سیں اور کالیے اسب سلطنت بتموریہ میں اور

ان سلطنتوں کی فتوعات کا متقل ٹربیت دنوں مک سند کر ں لی ریاستوں بررہا ۔ بیجا نگر کے راجا وں نے دکن کی سطنتوں میں بنی بات بنا کے رکھی اورمسلما ن با د نتیانہوں کی لڑا ئی جبگڑ وں میں ورسلوک وا تفاق میں و نتیر مک ا ورمعاون ہوتے رہر مگرمیے ہیں تالی کوٹ کی لڑائی سب مسلمان نتما ہاں دکن تتفق ہوکرایسے لڑے کہ اس سلطنت کو یا نمال کر دمایہ فنح میں مسلمانوں کی اُن فتوحات غطیم میں سے ایک ہرجو ہندوستنا ن میں اُ ن کو عصل ہو لیٰ ہیں ۔ مگرایسی فتح فطیم ہے وہ زیا د ہ یا 'مدار فائدہ' بیس کی رنتیک حمدہ نہ اُٹھا سکے نہ اینی قلم و کی حدوں کو بیت سابڑ یا سکے اور سیا نگر کا ملاکہ ان جمو ٹے جہوٹے راجا وں کے ہا تھوں میں جایرا جوجانگر کے برانی سلطنت کے باغی مردار گئے جاتے تھے اور لولی کا رعنی زمیناد کے نام سے پکانے کا تے تھے فقط كانين كاتمية عناد في مع والأه أبي سرجات والنابع م الماده وزيارة والمول ہے، اگر طورہ کونی خریدے گا تو مہشمیل بالا آس تے ایک مینیے وی غريدار كوانكي فتيت بلاجلد (صف ) علا و ومحصول -بأرنخ عد يسلطنت ملكم عظمه فتصرم ثدمؤلفذ جناب فان بهادرتم لعلما ومولوي مخريج مرحومية تاريخ بالنخ صتور مي لكي كن وحصّالول من بطور متيدست شاء تك للحاس كه أمكلينديو بدينا سے کس طرح تعلق بیدا ہواا درانگریزوں سے فرنسیسیوں دغیرہ کو کیونکر کا لاا وراپنی فرما نروانی کا ساسلہ (ووسرے حصتے) میں عشانہ اوس مشانہ او تک سے حالات لکھ ہم جس میں دالیان ہندسے جنگ وسیکار میں رشن گو رنسٹ کو فتح یائے سے حالات یفسیلی درج ہیں۔ ر قبیرے جھتے میں ملالہ اس ملاقارہ تک سے میں ملکہ: کھڑر سے ، لکھیمں کوروا قعات عظیمہ محت کہ و سے غدرو بغاوت کو بالتفصیر ہوان کیا ہے۔ دہی کا بیان مولف نز ر حصته جهارم) میں ان محار بات عظیمہ کا ذکر کیا گیا ہے جو گلتان کے اور مکوں سے، یورپ ایشیا، ا فریقیہ میں سوائے ہندوتان کے ہوئے ہیں جیسے جنگ کرمیا اجنگ ٹرانسوال اجنگ سوڈان اور مصربی دما نخوی حصت کا نام آئن قصری ہاس مرمضله ذیل مضامین ہیں۔ ساری دینا میں قبصر ہندکی ملطنت کماں کماں ہے۔ ہنداد را گلینٹر میں گورمنٹ کیونکر متعظم مولیٰ وقتاً فوقاً کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ مهندوستان سے لئے تواتین کیونکرمدون ہوئے عالتیں کیونکر مقرر ہومیں۔ بحرى وترى صدودكس طرخ سنحكم مومين سياه كيونكرمرسب موني وغيره وغيره تعداد صفحات (١١٣) تميت مرج ملنے كاميت : - أزرى منوبك أد بو مدرسة العلوم على كدام مراجم كى كنا يون كي سي سي منهمل فرست أسب ونافي جوائل بعد عادوا دري و إسب 



النعیبی وطی بریس میں (جوسرسدیملیالرحمته کا قایم کیا ہوااور محدن کالج کی ملک ہونے کی وجہ سے حقیقی معنوں میں ایک قومی بریں ہے ) اوسے اور تھیسر دو نون تیم کے چھاپوں میں اُرد وانگریزی ہوسم کا کام مہت صحت اور کفایت کے ساتھ ہوتا اور وقت بر دیا جا باہے - اہل دوق وضرورت کم از کم ایک بارصرورا متحان فرمین نرخ زمان اختا ہے کا بت سے مطے ہوسکا ہے -

مطبع کوائن ہے ۔ بیٹ نظر سر رہیں تول کی جانب سے جواظمینا سخبن اسناو عال ہوئی ہمیں اُن کی تقل عناظلب روا ہذکی جاسکتی ہے ۔

علی گور نسطی شیوط گرسط نامی ایک اخبار جی اس برسی سے کلتا ہے جو کا لیک اخبار جی اس برسی سے کلتا ہے جو کا لیک کا سرکاری اخبار ہے اور جو سرسید علیہ الرحمة سے کا لیج کی بنا سے جی قبل عباری کرنا شروع کیا تھا اور جبیں کالیج کی خبروں کے علاوہ عام اور مفید و دلحیب مضامین شایع ہوتے ہم رقمیت سالا مذعبار رو پر پیشنسٹنا ہی دور و بید آگا آئے ۔ منو مذمنت - انتہارات کا نرخ زابی یا خطاوک ابت سے سطے ہوسکتا ہے ۔ ہر شیم کی خطور کر آبت سے لئے بیتہ ہ

مينجرصاحب المسلود في رس على كده